



يسم الله الرحس الرحيم! اختساب قاديا نيت جلدا ٹھائيس (٢٨) نام كتاب : حضرت مولانا قاضى غلام گيلاني " ئام مصنفیین : حضرت مولانا قاضى زابدالحسيني مولا نامرتضى احمدخان ميكش دراني حضرت مولا نامفتى غلام مرتضى مياني YAP. : تيت ۳۰۰ رویے مطبع : ناصرزين پريس لا جور

مئی ۲۰۰۹ء طبع اوّل:

عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت حضوري باغ روذ ملتان ناشر Ph: 061-4514122

### بسم الله الرحمن الرحيم!

# فهرست رسائل مشموله .....اختساب قادیا نیت جلد ۲۸

| ۴           |                                    | و عرض مرتب                                        |
|-------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 9           | حضرت مولانا قاضى غلام محيلاني"     | ا تن خدام كيا ني بركرون قاد ياني                  |
| 171         | <i>     </i>                       | ٢ جواب هما ني دررو بيكالي قاويا ني                |
| ۵۳۲         | حضرت مولانا قاضى زامدانسيني "      | سا مسلمان قاديانيون كوكيون كافر يجيعة بين؟        |
| 121         | 11 11                              | <sup>77</sup> اہل وطن کے لئے دعوت فور دکھر        |
| 1110        | <i>        </i>                    | ۵ مرزاغلام احمد قادياني كاقر آن تزيزش ردوبدل كانس |
| 791         | // //                              | ٢ براة امام ازافتراه بيغام                        |
| <b>19</b> 2 | 11 11                              | <b>۷ایک خطرناک انتلاب</b>                         |
| ۳• ۹        | مولا نامر تعنی احمه خان میکش درانی | ٨ كاربيعنى عدالت تحقيقات فسادات ونباب (١٩٥٣م)     |
| الماليا     | <i>     </i>                       | ٩ قارياني سياست                                   |
| rr <u>z</u> | 11 11                              | • أ پاکتان می مرزائیت                             |
| <b>7</b> 29 | <i>     </i>                       | ا ا مرزائی تامه                                   |
| ۵۱۵         | <i>     </i>                       | ۱۲ كيا پاكستان ش مرزائيوں كى حكومت قائم ہوگى؟     |
| ۵۲۳         | حصرت مولانامفتی نملام مرتضی "      | سال انظفر الرحماني، في كسعت القادياني             |

#### بسم الله الرحمن الرحيم!

## عرض مرتب

بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلى على رسوله خاتم النبيين، أمابعد!

محرّم قارئين! ليجيّ احتساب قاديانيت كى اللهائيسويں (٢٨) جلد پيش

اس جلد میں مولانا غلام می الدین المعروف قاضی غلام گیلائی کے دورسائل، مولانا قاضی زاہد الحسینیؒ کے پانچ رسائل، مولانا مرتضی احمد خان میکشؒ درانی کے بھی پانچ رسائل، مولانا قاضی غلام مرتضی میائی کی ایک کتاب، کل رسائل وکتب جواس جلد میں شامل ہیں وہ تیرہ (۱۳) ہیں۔ان کی تفصیل ہے۔

حضرت مولانا قاضی غلام میمی الدین المعروف قاضی غلام گیلائی (م، ۱۹۳۰ میلای ۱۳۳۸ میلیای ۱۳۳۸ میلیای ۱۳۳۸ مین جهی کے موضع شمل آباو ضلع افک کر ہنے والے تھے۔ عرصہ تک بنگال میں قادیا نی فتنہ نے سرا شایا تو آپ کواس فتنہ کا سرکیلنے کی میں بھی رہے۔ اس دوران بنگال میں قادیا نی فتنہ نے سرا شایا تو آپ کواس فتنہ کا سرکیلنے کی اللہ رب العزت نے تو فیق مرحمت فرمائی۔ آپ حضرت مولانا قاضی زامد الحسین آئک والوں کے والدگرامی ، حضرت مولانا سراج الدین موکی زئی شریف والوں کے خلیفہ بجازتھے۔ مولانا حسین علی وال بچھراں والوں کے ہیر بھائی تھے۔ مولانا حسین علی جب چھچھ کے دورہ پر آتے تو مشس آباد میں قاضی غلام گیلائی کے ہاں قیام کرتے۔ یوں خانقاہ سراجیہ کندیاں شریف کے بانی حضرت مولانا ابوالسعد احمد خان (م ۱۹۳۱ء) کے آپ بمعصر اور پیر بھائی بھی ہوئے۔ اس کتاب میں جگہ جگہ مولانا احمد رضا خان کا بہت احترام سے نام لکھتے ہیں۔ اس زمانہ میں ویو بندی ، بریلی تنازعہ نے موجودہ صورت اختیار نہ کی تھی۔ علی اختلاف تھا اور بس! آپ کے ردقادیا نیت پر رسائل کی تعداد مولانا زامد الحسین نے تین کھی ہے۔ ان میں سے ''قول

مقبول درر دقادياني مجهول بطريق المنطق والمعقول " جميل دستياب نه موسكا ـ باقى دورسائل شامل اشاعت بين \_

ا ...... تیخ غلام گیلانی برگردن قادیانی: سب سے پہلا ایڈیشن مطبع اہل سنت بر یلی انڈیا سے شائع ہوا۔ بزے سائز کے ایک سو بیالیس صفحات پر شمل تھی۔ اس کا ہمیں فوٹو حضرت مولانا قاضی زاہد الحسیقی نے ارسال فرمایا تھا۔ اندازہ ہے کہ اس کتاب کو چھے سوسال کا عرصہ بیت گیا۔ اب قریباً ایک صدی بعد اسے دوبارہ شائع کرنے کی اللہ تعالی نے توفیق سے سرفراز فرمایا۔ فلحمد للله!

٢ ..... جواب حقانی دررد برگالی قادیانی: بیر بھی قاضی غلام گیلائی کی تالیف لطیف ہے۔ پہلے اؤیشن کے ۱۸ اصفحات سے اس کا فوٹو حضرت قاضی زاہد الحسینی نے اپنی حیات میں دفتر ملتان کی لا بسریری کے لئے ارسال فر مایا تھا۔ فوٹو سے فوٹو لے کر کام چلایا اور تو نتی ایز دی سے معرکہ سرکرلیا۔ فلحمد للله تعالیٰ!

اس جلد میں حضرت مولانا قاضی زامد الحسینی انک (فروری و ۱۹۱۳ء، م اگست ۱۹۸۹ء) کے پانچ رسائل شامل اشاعت ہیں۔مولانا قاضی زامد الحسینی دارالعلوم دیو بند کے فاضل،مولانا سید محمد انورشاہ کشمیری اور شخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد کی کے شاگر در شید تھے۔ بیسوں گرانقد رضیم کتابوں کے مصنف اور مفسر قرآن تھے۔ اپ دور میں اکابر علماء کی آبروکی چلتی بھرتی تصویر تھے۔ ان کے ردقادیا نیت پر پانچ رسائل اس جلد میں شائع کرنے کی معادت حاصل کرر ہے ہیں۔

س/ا..... ''ملمان، قاد ما ني كو كيون كا فرسجهته مين''

۳/۲ ...... ''اہل وطن کے لئے دعوت غور وفکر'' آزاد کشمیر اسمبلی نے ۱۹۷۳ء قادیانی کفر پر قرار دادیاس کی تو قادیا نیت پنج جھاڑ کرمیدان میں مصروف پروپیگنڈ اہوگ۔ تب حصرت قاضی زاہرائحسینی مرحوم نے قادیا نیت کولگام دینے اور کھوٹٹا پر باندھنے کے لئے بیہ رساله ترتیب دیا۔۳۰ رجون۳ ۱۹۷۶ وکوشائع ہوا۔

۳/۵ سس مرزاغلام احمد قادیانی کا قرآن عزیز میں ردوبدل کا نمونہ'آ زاد کشیراسبلی نے قادیانی کفر پر قرارداد پاس کی۔ تو مولا نامحمش جوش ممبرآ زاد کشیرکا ایک مضمون نوائے وقت ۲ رد سمبر ۱۹۷۳ء میں شائع ہوا۔ حضرت قاضی صاحب نے اپنے مخضر مقدمہ کے ساتھ اسے شائع کردیا۔

۲/۳ ..... "براءة امام از افترائے پیغام" مرزا قادیانی ملعون کی قبر کی سکھوں نے خوب تذلیل کی۔ اس کی خبرشائع ہوئی تولا ہوری پٹھے یا ..... کے پٹھے لا ہوری مرزائیوں کے اخبار پیغام صلح نے جواب میں اپنی خفت مٹانے کے لئے کہا کہ حضرت امام ابوحنیفد گی قبر کی بھی تو بین ہوئی۔ لا ہوری ..... کے پٹھول جواب میں حضرت قاضیؓ نے بیر رسالہ تحریر فرمایا۔ اس کے علاوہ آپ کا ایک رسالہ "درہ زاہد ہیں" بھی ردقا دیا نیت پر ہے۔ اسے ہم شامل نہیں کرر ہے۔ اس لئے کہ وہ فآوئ ختم نبوت جسم سے ۳۳ پر شائع ہو چکا شامل نہیں کرر ہے۔ اس لئے کہ وہ فآوئ ختم نبوت جسم سے ۳۳ پر شائع ہو چکا ہے۔ فلحمد للله!

۵/۵ ..... ''ایک خطرناک انقلاب''یه رساله قیام پاکتان ہے ایک سال قبل میں است ۱۹۳۷ء میں تحریر فرمایا تھا۔ آپ کے صاحب اور ما بی محمد ابراہیم صاحب (حال امیر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اٹک ) نے اس کا فوٹو ارسال کیا۔ وہ بھی اس جلد میں شامل ہے۔

مولانا آقائے مرتفنی احمہ خان میکش درانی (وفات .....) لا ہور کے باس تھے۔ نامور قانون دان تھے۔ آپ کے ردقادیا نیت پر پانچ رسائل ہمیں دستیاب ہوئے۔ جواس جلدیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کررہے ہیں۔

۱۹۵۳) کی است ''محاسبہ لیعنی عدالت تحقیقات فسادات پنجاب (۱۹۵۳ء) کی رپورٹ پر جامع وبلیغ تبصرہ'' مشہور عالم' د تنح یک ختم نبوت ۱۹۵۳ء'' کے اسباب وعلل اور

اس کی ذمہ داری کسی ہے، پر عدالتی تحقیقات کے لئے مسٹر جسٹس منیر اور مسٹر جسٹس ایم ۔ آر۔
کیانی پر مشتمل دور کی عدالتی بخ قائم کیا گیا۔ آل پارٹیز مجلس عمل تحفظ ختم نبوت کی و کالت
جناب مولانا مرتضی احمد خان میکش درانی نے کی۔ عدالتی رپورٹ جھپ کر سامنے آئی تو وہ
تضاد کا مجموعہ تھی ۔ اس پر مختلف حضرات نے تیمرہ کیا۔ مولانا میکش نے بھی تیمرہ کیا جوروزنا مہ
نوائے پاکستان لا مور میں شائع ہوتا رہا۔ بعد میں کتابی شکل میں اسے شائع کیا گیا۔ یہ اولانا
میم شائع موا۔ بچپن سال بعد ۲۰۰۹ء میں اس جلد میں اللہ تعالی کی عنایت وتو فیت
سے شائع کررہے ہیں۔

۳/۹ ..... '' قادیانی سیاست' کمل نام ہے۔'' قادیانی سیاست، پاکستان سے بیزاری بھارت سے وفادری' مولا نا مرتضی احمد خان میکش درانی جوروز نامه مغربی پاکستان کے ایڈیٹر بھی رہے۔ آپ نے ۵رجنوری ۱۹۵۱ء کوایک مقالہ ککھا جو پیفلٹ کی شکل میں علیحدہ بھی شائع کیا گیا۔ اس میں تقسیم کے وقت قادیان کو بھارت میں شامل کرنے پر قادیا نیوں کی عیاری پر بلیغ تبھرہ کیا گیا۔

۳/۱۰ ..... '' پاکتان میں مرزائیت'' روز نامه مغربی پاکتان لا ہور میں مسلسل وس اقساط میں اس عنوان پر قلم اٹھایا۔ بعد میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے دوسرے امیر مرکز بیہ خطیب پاکتان مولانا قاضی احسان احمد ؒ کے پیش لفظ کے ساتھواسے ۱۹۵۰ء میں شائع کیا گیا۔

۱۱/۲۰ " " مرزائی نامه " مکمل نام ہے۔ " قادیانیت کے کاسترسر پر اسلام کا البرزشکن گرز کی ضرب کاری " یعنی " مرزائی نامه " مولا نا مرتضی احمد خان میکش درانی نے دوز نامه احسان لا مور میں اعلان کیا کہ قادیائی حضرات اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو ان کے جوابات کے لئے میں حاضر موں۔ قادبانیوں نے سوالات کرنے شروع کئے۔ آپ نے دوز نامہ زمیندار لا مور اور روز نامہ احسان لا مور میں جواب کا سلسلہ شروع کیا۔ بعد میں

1978ء میں کتابی شکل میں اسے تاج کمپنی نے شائع کیا۔ پھر 19۸۵ء میں اس کاعکس عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے شائع کیا۔اب اسے تنیسری باراس جلد میں شائع کرنے کی سعاوت حاصل کررہے ہیں۔

۵/۱۲ ...... '' کیا پاکستان میں مرزائیوں کی حکومت قائم ہوگئ ہے'' ۱۹۵۲ء میں مولا نا نے اخبار سدروزہ آزاد لا ہور میں چند مقالے شائع کے تو مجلس احرار اسلام لائل پور (فیصل آباد)نے چارصفحاتی دوور تی پیفلٹ میں ان کوشائع کردیا۔ بیجی اس جلد میں شامل کردیا گیا ہے۔

۱۱۳ الظفر الرجمانی فی کسف القادیانی 'مولا نامفتی غلام مرتضی میانوی ()

بہت بڑے عالم دین اور جامع معقول ومنقول تھے۔ ۱۹۱۸ ارا کو بر۱۹۲۳ء آپ کا قادیا فی شاطر جلال الدین شمس کے ساتھ ہریاضلع گجرات میں حیات سے علیہ السلام پر مناظرہ ہوا۔
مولا نا غلام مجر گھوٹوئی ہے الجامع العباسیہ بہاد لپور، مولا نا نجم الدین پر وفیسر اور نیٹل کالج لا ہور، مولا نا محرصین کولوتا ڑوی، مولا نا محرکامل الدین ، ایسے کئی اکا برعلاء کی موجوگی میں مفتی غلام مرتفئی نے قادیا نیت کے خلاف نج میدان کے اسلام کا جنٹرا گاڑھ دیا۔ قادیا نیت کی جوذات مرتفئی نے تادیا نیت کی جوذات مرتفئی نے تادیا نیت کی جوذات اسلام کا جنٹرا گاڑھ دیا۔ قادیا نیت کی جوذات کے اسلام کا جنٹرا گاڑھ دیا۔ قادیا نیت کی جوذات کی مرتفئی نے دونات کی میں میں نہ ہونے والی کتاب جس کے حصول کے لئے فقیر کو بھی در، در کی فاک چھانی پڑی۔
اس کی دوبارہ اشاعت پر کتنی خوشی ہور ہی ہے۔ بس نہ پوچھے دل کی کیفیت ، کہ بلیوں انجیل رہا اس کی دوبارہ اشاعت پر کتنی خوشی ہور ہی ہے۔ بس نہ پوچھے دل کی کیفیت ، کہ بلیوں انجیل رہا ہے۔ فلحمد للللہ تعالیٰ!

مختاج دعاء: فقیرالله وسایا مکتان به ۱۸۱۸ریج الثانی ۱۳۳۰هه ۱۵رار بل ۲۰۰۹ء



#### بسم الله الرحمن الرحيم!

الحمدلله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلوة والسلام على رسوله محمد واله واصحبه اجمعين ١ اما بعد!

فقیر حقیر بروردگار عالم کی مغفرت کا امیدوار۔ بخشے پروردگار اس کو اور اس کے ا با وَاجداد ومشائخ وتلانه ه احباب وكل موَمنين مومنات كو\_قاضي غلام كيلاني حنفي المذبب نقشبندي المشرب پنجاب شلع كامل يور (انك)علاقه چهجه موضع مثس آباد كار بينوالا \_ بخدمت الل اسلام گذارش رسان ہے کہ ملک پنجاب شلع گورداسپورموضع قادیان میں مرزاغلام احمد قادیانی ایک . هخف قوم کا کاشتکار پیدا ہوا تھا۔ یچھ فاری ،اردوسکھ کردنیا نمینی کے شوق میں آ کرابندا میں ہزرگ بنا، مداریوں اور جو گیوں کے شعبد ہے اور ہاتھ کی صفائیاں دکھا کربعض بدنھیبوں کو کرامت کا دھوکا دے کرحرام کا روپیہ وصول کرنا شروع کیا۔علمائے کرام وقتاً فو قتاً اس کی اصلاح فرماتے رہے۔ رفته رفته مرزانے دعویٰ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے اور آسان پر جانا اٹکا اور پھرز مین پر قریب قیامت کے آتا یہ کذب اور لغو ہے اور مہدی بھی اور کوئی نہیں میں ہی مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کے بدلے میں پیدا ہوا، اور ان دونوں کے اوصاف میرے اندرموجود ہیں۔ مجھ کو جو نہ مانے گا وہ گمراہ اور کا فریے اور د جال کوئی خاص مختص نہیں اور نہ خر د جال کوئی خاص جا نور ہے۔ بلکہ دجال سے مرادید یا دری لوگ بیں اور گدھاد جال کا بیریل ہے اور بیہ جو ککھا ہوا ہے کہ حضرت عیسلی علیہ السلام د جال کولد کے دروازے برقل کریں محے سولد مخفف ہے۔لدھیانہ کا میں نے یا دری کو بحث میں لدھیاندمیں زیر کردیا۔ یہی مراقل د جال سے ہے۔غرضیکداس قتم کی بیہودہ بکواس بہت کی۔ پھرعجب اس بر کہ دعویٰ تو یہ کہ شیل عیسیٰ ہوں اور جس کی مثل بناای کوفخش گالیاں، پرور د گار پر بہتان، قرآن شریف پراعتراض۔ باقی انبیاء کو بھی اشارے کنائے میں جودل میں آیا بک دیا۔ ا مام حسن اورامام حسین اور صحابه کرام اور موجوده زبانه کے علائے عظام کو سخت گالیاں مجمیں جواس کی پلید کتابوں میں سے قدر مسلمانوں کواس کا حال ظاہر کرنے کے لئے مع نشان صفحات کے بقید تحریر لاتا ہوں۔ ناظرین خود جان لیں گے کہ مرزامسلمان تھایا کون اوراس پراعتقاد اوراس کی متابعت كرنے والابھى مسلمان ہے يا تابع شيطان اورمغضوب رحمٰن ہیں۔ كتاب ميں لفظ اقوال کے بعدمقولہ اس فقیر کا ہوگا۔

## مرزا کی طرف ہے پنیمبری کا دعویٰ

ا الهام: "قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله "اگر تم لوگ الله تعالى سے مجت كرتے موتوتم ميرى تابعداري كرو۔

(براین احدیش ۲۳۹ فرائن جاس ۲۹۱)

اقول!علم کی بدلیافت ہے کہ قرآن شریف کی آیت جورسول الٹھا گئے کے حق میں نازل ہوئی تھی اس کواپنے اوپر جڑ کر الہام ظاہر کردیا۔عربی بنالیتا، قکر میں ندآیا ورند ضرور ایک آیت عربی کی بنالیتا۔

اقول! اگر کوئی کے کہ میں پیغیر ہوں یارسول اللہ ہون اور ارادہ اس کا خدا کے رسول

ل "لا الله الا الله لقد كذب عدوالله ايها المسلمون "حضرت عرفاروق اعظم من الامم ك لئي يعديث آئى كرسول النعاقية في فرمايا: "قد كان في ما مضى قبلكم من الامم انساس محدثون فان يكن في امتى منهم احد فانه عمر بن الخطاب "اكل امتول على كي لوگ محدث بوت تصليح فراست صادقه والهام حق والفار كري امت على ان على سك كوئى بوكا تو وه ضرور عرض بي رواة احمد والبخاري عن الى برية واحمد وسلم والترخى والمت على المؤسنين العديدة فاروق اعظم في تو نبوت كوئى معنى نها عرض في يادشاد آيا: "لوكان بعدى المؤسنين العديدة فاروق اعظم في تو نبوت كوئى معنى نها تو عربوتا رواه احمد والترخى والحائى معنى عدى عدى عدى الخطاب "اكر مير بعدكوئى في بوسكات وعمر بوتا رواه احمد والمرائح محت عن ما لك مربخاب كا محدث حادث كرحقيقاند عن عامر والطبر انى فى الكبيرعن عصمت بن ما لك مربخاب كا محدث حادث كرحقيقاند عدث محدث بي مرورايك معنى برخى بوكيا-"الا لعنة الله على الكاذبين منه عفى محدث بعض تصنيفات عالم اهل السنة و الجماعة مجدد المائة الداخرة مولانا البريلوى الشيخ احمد رضا خان رضى عنه الرب السبحان"

ہونے کا ہے تو کافر ہوگا۔ (عقائد عظیم ص١٦٦) ناظرین باانصاف خود جان لیں کہ مرزا پیغیری کا دعویٰ کرنے سے کون ہوامسلمان ہوایا کافر؟

اپ وطن میں ''
فقرصاحب نیخ کہتا ہے کہ بجرت کے بارے میں پیٹی گوئی تو کر بیٹے مرکمیں کو بجرت نصیب نہ ہوئی۔ بلکہ باوجود ہزار ہاروپیہ کے جج کو بھی نہ گیا اور اتنا ہزا فرض ترک کر کے قبر میں فسیب نہ ہوئی۔ بلکہ باوجود ہزار ہاروپیہ کے جج کو بھی نہ گیا اور اتنا ہزا فرض ترک کر کے قبر میں جالیا۔ جس کی نسبت رب العزت نے فرمایا کہ اس گھر کا تج ہر استطاعت والے پر فرض ہے۔ ''ومن کے فی ف ان الله عنی عن المعالمین ''اور جو کفر کر سے تو اللہ سارے جہان سے بہروہ ہوا وصف استطاعت جج نہ کرے۔ ''فیسمت ان شاء یہو د پرواہ ہوا وصف استطاعت جج نہ کرے۔ ''فیسمت ان شاء یہو د پرواہ ہوان شاء نہ صور اندیا ''وہ چا وصف استطاعت جج نہ کرے جا ہوری ہوکر مرایا نصر اندیا ''وہ چا ہوری ہوکر مرایا نصر ان ہوکر۔ ظاہر اقل ہے کہ سے علیہ انصلا ہوگا کیاں دینا کے کم مے مرزا یہودی ہوکر مرایا نصر انی ہوکر۔ ظاہر اقل ہے کہ سے علیہ انسلام کوگا کیاں دینا بہود کا کام ہے۔ جب جھوٹے دعاوی پیغیری اور طرح طرح کے کمر فریب بچارے نے کر کے بہود کو دو چھرت کر کے جانا در کنار تھا اگر کوئی باندھ کر نکا تا جب بھی نہ دکھا۔ یہ بھی ایک کمر کی بات تھی کہ میں بجرت کر کے چلا جاؤں گا۔

۵ ...... "فداتعالی نے براہین احمد یہ میں اس عاجز کا نام امتی بھی رکھا اور نبی " (ازالداوہام ۵۳۳، نزائن جسم ۳۸۱)

اس سے معلوم ہوا کہ برا بین احمہ بیہ جومرز اکی تصنیف ہے وہ خدا کا کلام ہے۔ نعوذ باللہ! اور بیر کەمرزانی ہے۔معاذ اللہ!

۱۰۰۰۰۰ " نال محدث جومر طین میں سے ہے امتی بھی ہوتا ہے اور ناقص طور پر نبی میں۔ " می۔ " (ازالداد ہام ۵۲۹ فرزائن جساس ۵۰۰)

اقول! پس مرزا نی مرسل بناتمرناقص، نی، دم کٹا، ابتر، انبیاء میں تاقص آج ہی سنا۔ طرفہ میر کہ نبوت میں ناقص اور رسول پورا ہے۔ حالا نکہ رسول نبی سے مساوی یا علیٰ ہے۔

مرف رید کہ بوت میں تا میں اور رسول پورا ہے۔حالا علدرسوں بی سے مساوی یا ہی ہے۔ ک ..... '' خدانے مجھے آ دم صفی اللہ کہا اور مثیل نوح کہا،مثیل یوسف کہا،مثیل داؤد

کہا، پھر مثیل مویٰ کہا، پھر مثیل اہراتیم کہا، پھر بار باراحدے خطاب سے مجھے پکارا۔''

(ازالدادبام ص۲۵۳ فزائن چهم ۲۰۰۰)

فقير كہتا ہے كمشهور تو يدكيا مواہے كم ميں مثيل عيسى موں اور اب تو شوق ميں سب يغيرل كمثيل بن كي اوراحم بني ميسمثيل كي بهي قيدندر بي خوداحد موسكة "الالعنة الله

علیٰ الکذبین'' ۸..... ''پس واضح ہو کہوہ سے موعود جس کا آنانجیل اور احادیث صححہ کی روسے

ضروری طور پر قرار پاچکا تھا وہ تو اپنے وقت پراپنے نشانوں کے ساتھ آ گیا اور آج وہ عدہ بورا موكيا جوخدا تعالى كى مقدس پيش كوئيوں ميں پہلے سے كيا كيا تھا۔"

(ازاله او بام صهام، فزائن جهم ۱۵۳)

فقیر کہتا ہے کہ کیا نشانی یائی گئی خاک بھی نہیں۔ بلکہ جب کہ دعویٰ پیغیبری کا شروع کیا الثااورطاعون اورروز بروز تباہی ہی ہوتی گئی۔ برعکس نہند نام زنگی کا فور \_ پس مرزا کا ذ ب ہے۔

٩..... د چونکه آدم اورسی میں مماثلت ہے۔ اس لئے اس عاجز کا نام آدم بھی

رکھااور سے بھی۔'' (ازالہ او ہام ۲۵۷، خزائن جسم ۳۳۳)

اقول استے اور آ دم علیماالسلام میں تو بیم اثلت یائی گئی که آ وم علیه السلام ب مال باپ

دونوں کے پیدا ہوئے اور حضرت عیسیٰ بے باپ کے، اور باقی انبیاء کیم السلام سے مرزا کوکیا

مما ثلت ہے۔جن جن کے مثیل ہے۔ان کے ساتھ مثلیت کی وجہ قلب شریف ہی میں رکھی رہ گئی اور پھر حضرت آ دم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مرزا کی مماثلت کیا ان دونوں حضرات کے باپ نہ تھے اور مرزا کا باپ تھا۔ دونوں کے معجزات بیّنات تھے۔ مرزا کا کیا معجز ہ

ہے؟ البتہ طلسمات کی کتابوں میں ہے کوئی شعبدہ سکھے کر گاؤں والوں کوفریب دے دیتا نعوذ باللہ الی مماثلت ہے۔

• ا...... ''ہمارا گروہ سعید ہے۔جس نے اپنے وقت پراس بندہ (مرزا) نامور کو

قبول کرلیا ہے۔جوآ سان اورز مین کے خدانے بھیجا ہے۔" (ازالہادہام م ۱۸۸ بنزائن جسم، ۱۹)

اقول! سبحان اللّٰد آپ کا گروہ سعید ہے۔ فقط جو دو پپار اردوخواں اور چندسبزی فروش اور چند جوگی جولا ہےاور چند تنگی اور چند کا شکار ہیں اور باتی تمام روئے زمین کےمسلمان عرب عجم ہندوستان پنجاب بنگالہ وغیرہ وغیرہ ملکوں کےعلماء، فضلا، بزرگان دین سب کے سب بدبخت

اور شقى بين \_ نعوذ بالله منه!

''میں تھیے زمین کے کناروں تک عزت کے ساتھ شہرت دول گا۔ تیری (ازالداد بام مسههد بزائن جهم ۱۳۸) محبت دلوں میں ڈال دوں گا۔'' فقیر کہتا ہے کہ میالہام تو مرزا کا برعکس ہوا۔ جا بجالوگ براہی کہتے ہیں۔ جہاں تک کوٹی نام مرزا کوسنتا ہے سوائے گالی اور برے ذکر کے۔ذکر خیر کوئی مسلمان نہیں کرتا۔

۱۲ .... " "احداور عیسی این جمالی معنول کے روسے ایک ہی ہیں۔ ای کی طرف بیا شارہ ہے۔ "و مبشر آ برسول یا تی من بعدی اسمه احمد"

(ازالهاوبام ص ١٤٢، فرنائن جسم ٢١٣)

فقیر کہتا ہے پروردگارنے ایبااندھا کیا کہ جوآ یت رسول النھائی کے حق میں تھی مرزا نے اپنے اوپرلگادی اورا تناخیال نہ کیا کہ میرانا ماتو غلام احمد ہے احمد تو نہیں۔ آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ سیدنا سے کربائی حضرت عیسیٰ بن مریم علیما الصلوٰ ق والسلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ جھے اللہ عزوجل نے تمہارے طرف رسول بنا کر بھیجا ہے تو ریات کی تقدیق کرتا اور اس رسول کی خوشخری سناتا جو میرے بعد تشریف لانے والے ہیں۔ جن کا نام پاک احمد ہے تا تھے۔ از الد کے قول ملعون میں جو وہ معاذ اللہ مرزا قادیا نی فی میں معاذ اللہ مرزا قادیا نی خوشخری دی گئی ہے وہ معاذ اللہ مرزا قادیا نی ہے بیصاف کفر ہے۔

(ازالداوبام ص؟ فرزائن ج٠١ص١٢١٨)

فقیر کہتا ہے کہ خیال کرو، اے مسلمانو کہ مرزا کذاب نے بیآ یت جو میں اللہ کی شان اور تعریف میں ہےا ہے حق میں بنالی۔الی بناوٹ پرلعنت پڑےاور پڑگئی۔

۱۳ ا...... ''وہ آ دم اور ابن مریم یہی عاجز ہے۔ کیونکہ اوّل تو ایسا دعویٰ اس عاجز سے پہلے کسی نے جمیع نہیں کیا اور اس عاجز کا بید عویٰ دس برس سے شائع ہور ہاہے۔''

(ازالهاوبام ص ۱۹۵ فزدائن ج ۱۳۸ ص ۲۵۸)

اقد نیوناگر نیادعویٰ ہونا دلیل حقانیت ہوتو ابلیس سے پہلے انا خیر منہ کا دعویٰ کسی نے نہ کیا تھااور اس کا بید دعویٰ ہزاروں برس سے شائع ہور ہاہے۔ رسول اللہ اللہ تھا تھا کی نبوت میں شریک ہونے کا دعویٰ مسلمہ لمعون شعصے پہلے کسی نے نہ کیا اور برسوں بیدعویٰ شائع رہا۔

۱۵...... " ہرایک محض روثنی روحانی کامختاج ہور ہاہے۔ سوخدا تعالی نے اس روثنی کودے کرایک محض دنیا میں بھیجادہ کون ہے۔ یہی ہے جو بول رہاہے۔''

(ازالهاو بام ص ۲۹ ۷ منز ائن جساص ۵۱۵)

ففیر کہتا ہے کہ ہاں اس کا نام روشن ہے۔ جوسینکڑوں علمائے عوب وعجم کو کا فرکہد دیا اور بعض کو اپنا مرید بنا کران کو اسلام سے گمراہ کر کے ان کی نمازیں اور روز ہے سارے بربا دکر دیئے ۔ تف ایسی روشن پر ، ایسے کفراور ظلمت کوروعانی روشنی کہنا اور اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرنا کفر بر کفر ہے۔

و می در در افد سام امنامهدی و میتود مرز اغلام احمد علیه السلام - " است. « حضرت اقد س امامنامهدی و سیح میتود مرز اغلام احمد است. ( آرید دهر مرکا خیر نوش ص ۹ بزرائن ج ۱۳۰۰ ( ۱۸۸ مید در مرکز اخیر نوش ص ۹ بزرائن ج ۱۳۰۰ ( ۱۸۸ مید در مرکز اخیر نوش ص ۹ بزرائن ج ۱۳۰۰ ( ۱۸۸ مید در مرکز اخیر نوش ص ۹ بزرائن ج ۱۳۰۰ ( ۱۸۸ مید در مرکز اخیر نوش ص ۹ بزرائن ج ۱۳۰۰ ( ۱۸۸ مید در می

اینے منیآ ہے ہی میال مشوب کون سنتا ہے کہانی تیری اور پھر وہ بھی زبانی تیری

اب مرزا کے رسالۂ انجام آتھم میں جوواہیات اور کفریات ہیں۔ ناظرین بانصاف ما حظ فر مائیں اپنے دل جاہل کی تراشیدہ باتوں کو پروردگار کے الہام کہتا ہے۔

(انجامآ تقم ص۵۲ بخزائن ج ااص۵۲)

فقیر کہتا ہے کہ جو کہے کہ پروردگار کا نام پورا اور کامل نہیں ہوا کا فر ہے اور اللہ کے نام کے پورا ہونے سے پہلے میرانام پورا ہوگا میر ہی گفر ہے۔ پروردگار سجمع جمیع صفات کمال ندر ہا۔ ۱۸۔۔۔۔۔ '' تیری شان مجیب ہے۔' (انجام آتھم ص۵۲ ہزائن ن ااص الا) فقیر کہتا ہے بیشک مجیب ہے جو روپید کمانے کے لئے دغا بازی اور کذب اور فریب

بازی کو پیشہ بنائے۔ پھران ناپا کیوں پر نمی ورسول ہے۔

9 ...... "میں نے تھے اپنے لئے چن لیا۔" (انجام آتھم ص۵۱ ہزائن جااص۵۱) فقیر کہتا ہے کہ اللہ تعالی ایسے مخص کو کیا چن لے گا۔ جس کی باتیں اللہ تعالی کے خلاف

موں اللہ کے رسولوں کو گالیاں دیتا ہو۔

۲۰ پیک ہے وہ جس نے اپنے بندے کورات میں سیر کرائی۔'' (انجام آ تقم ص۵۳، نزائن جااص۵۳)

فقیر کہتا ہے کہ مرزا کو معراج کا انکار تھا۔ گراب چونکہ' سب سب الذی اسری بعیدہ الیسات خرتک ہے۔ البنامعراج کا شوق ہوا۔ پیچارے کا اللہ ''آخرتک بیآ یت دوبارہ مرزا کے تن میں نازل ہوئی ہے۔ لہذا معراج کا شوق ہوا۔ پیچارے کا حافظ بردائکما ہے۔ آگے کی بات یا دہیں رہتی کہ میں نے پہلے اس سے کیا کہا تھا اوراب کیا کہتا ہوں۔

ا۲..... '' تَجِّفِي خُوشِنْرِي ہو۔اے احمد تو میری مراد ہے اور میرے ساتھ ہے۔'' (انجام آھم ص۵۵ بخزائن ج ااص۵۵)

فقیر کہتا کہ جھوٹا الہام ہے۔ اگر پروردگار کے ساتھ ہوتا تو اللہ تعالی کے کلام پاک قرآن شریف پراعتراض نہ کرتا۔ اللہ تعالی کے مقدس انبیاء کیہم السلام کو برانہ کہتا۔ شریعت نبوی پر ٹابت قدم رہتا۔ ہاں بایں معنی مراد کہ اللہ عزوجل کے اراد سے سے پیدا ہوا ابلیس بھی ہے اور مرزا بھی۔

۲۲..... '' میں تجھےلوگول کا امام بناؤل گا۔'' (انجام آتھم ۵۵، نزائن جااص ۵۵) دوسرا بھائی ان سے بھی بڑھے کر بھنگیول چو ہڑیول کا امام اور پیغیبر بنا۔

"۲سس" ''تو میرے ساتھ ہے اور میں تیرے ساتھ ہوں۔ تیرا بھید میر ابھید ہے۔'' (انجام آتھم ص ۵۹ نزائن جااص ۵۹)

اقولُ 'لعنة الله على الكاذبين''

۲۲۰۰۰۰۰۰ "ابراہیم یعنی اس عاجز (مرزا) پرسلام''

(انجام آئلم ص ۲۰ بزائن ج ااص ۲۰)

پرابرہیم علیه السلام بن بیٹھا بننے کا شوق جرایا۔

۲۵ ..... 'این حواب کو پوشیده رکھے۔ ' (انجام آتھم ص ۱۱ بنزائن ج ااص ۱۱)
 اب نوح پیغیر بنا۔

۲۱ ..... "جس نے تیری بیت کی اس کے ہاتھ پر خدا کا ہاتھ۔"

(انجام آئتم ص ۷۸، خزائن ج ۱۱ص ۷۸)

اقول، خداے اگر مراد شیطان ہے جو مرز اکو دی بھیجتا ہے تو ضرور پچ ہے۔ بیٹک اس سے بیعت کرنے والے کے ہاتھ پر شیطان کا ہاتھ ہے۔

۲۷ ..... ''وما ارسلنك الارحمة للعلمين ''تجمد وتمام جهان كى رحمت كو اسطروان كيا۔'' (انجام آئتم ص ۲۸ نز ائن جااص ۲۸)

رسول النُهِ اللَّهِ عَلَيْقَةً كَ بارے ميں جوآيت تھی اپنے اوپر جمالی۔اللّٰہ کی لعنت کہہ کرنہیں آتی۔لطف بیہ ہے کہ مرز اکوآیت کے اپنے اوپر انز ال کا تو بہت شوق ہے اور بیچارے کوعر بی کی لیافت نہیں۔لہٰذاقر آن شریف سے کوئی نہ کوئی آیت لے کر کہددیتا ہے کہ مجھے کو الہام ہواہے۔ ۲۸ ''سی مرسلك الی قوم المفسدین "میں نے تحکاوتو م مفسدین کی طرف رسول بنا کر پھیجا۔"
 طرف رسول بنا کر پھیجا۔"

عرف رحوں بن مربیبات سے سوری است ہے۔ سب روئے زمین کے لوگ مرزا کے آنے سے پہلے مفسد اور فتنہ باز اور گمراہ تھے۔ نعوذ بالله من ذلك!القول كالبول۔

۲۹..... " بمجھ کو خدانے قائم کیا مبعوث کیا اور خدامیر ہے ساتھ ہم کلام ہوا۔" (انجام آتھم ص۱۱۱ نزائن ج ااص ۱۱۱)

اس کا جواب قرآن مجیدد ے چکا ہے کفرما تا ہے: ''ومن اظلم ممن افتری علی الله کذب اوقال اوحی الی ولم یوح الیه شی ومن قال سانزل مثل ما انزل الله ولوتری اذا الظلموان فی غمرت الموت والملئکة باسطوا ایدیهم اخرجوا انفسکم الیوم تجزون عذاب الهون بما کنتم تقولون علیٰ الله غیر الحق وکنتم عن الیته تستکبرون (انعام:۹۳) ' ﴿اس ہے برُ ص کُرظا لم کون جس نے الله پر مجوب باندها یا کہا ہے محصوی موئی حالا تکدا ہے کہ کھی وی نہوئی اور جس نے کہا اب میں اتارتا موں جبیا الله نے اتارا اور کہیں تم دیکھو جب بیظ الم موت کی بہوشیوں میں ہوں اور فرشتے اپنا ہم کھی اس میں بدلہ دیا جائے گا۔ ذات کا باتھ کھیلائے ان سے کہ درہ بیں۔ نکالوا پی جانیں آج تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ ذات کا عذاب ، مزااس کی کداللہ پر جموب باندھتے اور اس کی نشانیوں سے تبیر کرتے تھے۔ کہ

اس آید کریمه کا جملہ جملہ قادیانی پرصادق ہے۔اس نے اللہ پرجھوٹ باندھا کہ اس نے بھے اپنا ہی کیا اور میراہیا مرکھا اور میر ہے تق میں بیکھا اور اس نے وقی کا الاعا کیا۔ حالا نکہ اس پر کچھوٹی نہ آئی اور اس نے اپنی کتاب براہین احمد بیکواللہ کا کلام بتایا تو اللہ کے اتارے کے مثل اتار نے کا مدی ہوا اور اس نے اللہ کی نشانیوں سے جو اس نے اپنے بندے اور سچے رسول عیسی سے کوعظاء فرما کیں تکبر کیا کہ میں ایک باتوں کو کمروہ نہ جانتا۔ تو عیسیٰ سے کم ندر ہتا۔ تو بتقری قرآن وہ کا فرہوا اور اس کے لئے ذلت کا عذاب ہے۔

۳۰..... "خدا کاروح میرے میں باتیں کرتاہے۔"

(انجام آگھم ص ۷۸ ، خزائن ج۱۱ص ۷۸ )

سبحان الله! کیا کہنا جب سیح روح اللہ کے مثیل ہوئے تو خدا کا روح مرزامیں کیے باتیں نے کرےگا۔ بیدو ہی کفرہے۔ اسسسس ''جو تخف مجھے بے عزتی ہے دیکھتا ہے وہ اس خدا کو بے عزتی ہے دیکھتا ہے۔ ہس نے مجھے بھیجا ہے۔ جس نے مجھے بھیجا ہے۔ جس نے مجھے بھیجا ہے۔'' (ضیمدانجام آ تھم ص ۲۳ مزائن ج ااص ۲۳۰) :

ریما جا اسان است کی است کا میرا کا میرا کا است کا میرا کا است کا میں است کا میں است کا میں است کی میں اللہ کا است کی میرا اللہ اللہ کا فر ہوئے ۔ معاذ اللہ اور یہ میران کا فر ہوئے۔ معاذ اللہ! اور یہ مسلمان کا فر ہوئے۔

۳۲ ..... "خداان سب کے مقابل پرمیری فنخ کرےگا۔ کیونکہ پیس خدا کی طرف سے ہوں۔ پس ضرور ہے کہ بموجب آیڈ کریمہ "کتب الله لا غلبن انا ورسلی "میری فنخ ہو۔"
ہو۔"

ریسہ براس اس میں میں میں میں میں میں میں اس اس میں میادہ کی اور ادھیانہ وغیرہ مباحث کی قرار دا دجگہوں ہے مشہور کلست ہوئی۔ اعتراضوں کے جوابات نہ دے سکے اور شرمندہ ہوئے۔ ہاں ایسی فتح مرزا کوخر در ہو کیا۔ وعظ ہاں ایسی فتح مرزا کو ضرور ہو کیں۔ جیسے مشہور ہے کہ ماہ در مضان میں ایک بار مرزا امر تسر کو گیا۔ وعظ کے وقت تمام ہندہ سلمان وغیرہ فداہب کے لوگ جمع ہوئے۔ مرزا نے دن میں شربت کا گلاس کی لیا۔ لوگوں نے گالیاں دینا اور تالیاں بجانا اور کلوخ مارنا شروع کیا۔ مرزا بڑی دفت سے بھی میں سوار ہوکر بھا گا۔سواری کے جانور اور بھی کو بھی نقصان پینچیا اور اس قدر جوتے برسے کہ بھی کے اندر تمام جوتا ہی تھا۔ پس اب وہ ضرور لاضرور ہوگیا۔ اگر اس کا رسول ہوتا تو بے شک عالب ہوتا اور اس قدر خوت ہو سے ساور وقتی یا تا۔ گر کذاب تھا لہذا مردود ومطرود ہیں ہا۔

۳۳ ..... "مرے یاس خدا کے نثان بارش کی طرح برس رہے ہیں۔"

(ضميرانجام آعقم ص ۵۵ بنزائن ج ااص ۱۳۲۱)

فقيركهتا ہے كەخدا كانشان توكوئى دىكھاندگىيا ـ گرالبته شيطان كےنشان مرزار بميشه

جھڑ۔تے رہے۔

 الله تعالی این غضب سے بچاوے، کیسالمعون کلام ہے۔
کلام کذب ازدل باذرہ میخواند الہامش
ہم ابن الله شدست وہم رہ حق می نهد نامش
خود او گمراہ شدست وظل راہم میکند گمراہ
کس کو پیروش باشد نہ بینم نیک انجامش

۳۵ ..... "تو ہمارے پانی میں ہے۔" (انجام آتھم م ۵۵ ہزائن جاام ۵۵ میں اسے میں۔" انجام آتھم م ۵۵ ہزائن جاام ۵۵ میں اسے پانی اور آگ ہر چیز اللہ کی ہے۔ یوں تو تمام جا ندار اللہ ہی کے پانی ہے ہیں۔"مسن المعاء کلی شعی حی "اس میں تو کوئی تعریف نہ تھی۔ ظاہر آمرز انے پانی ہے نطفہ مرادلیا۔ کیونکہ مثیل عیسی بنا تو خدا کا بیٹا بھی بننا ضرور ہوا اور مرز اا پنا الہمام بتا ہی چکا ہے کہ تو بمنز لہ میری اولا د کے ہے۔ اب یہ نصرانیت ہے بھی لاکھوں در جے بدتر کفر ہے۔ نصرانی بھی خدا کا بیٹا یوں نہیں مائے کے خدا کے نظفہ سے بنا ہو۔

٣٧ ..... "فداعش برے تیری تعریف کرتا ہے۔"

(انجام آئقم ص٥٥ بخزائن ج ااص٥٥)

ہاں دیکھونا،کیسی تعریف کی جس کا بیان ابھی نمبر۲۹ میں گز را۔مرز ا کے کفریات اس کے رسالہ دافع البلاء سے مسلمان لوگ ملاحظ فرمائیں۔

سے ساسنسسٹ ''چارسال ہوئے کہ میں نے ایک پیش گوئی شائع کی تھی کہ پنجاب میں سخت طاعون آنے والی ہے اور میں خاس میں سخت طاعون کے سیاہ درخت دیکھے ہیں جو ہرایک شہراورگاؤں میں لگائے گئے ہیں اور وہ قادرخدا قادیان کوطاعون کی تباہی سے محفوظ رکھے گا۔ تاتم سمجھو کہ قادیان اس کیے محفوظ رکھے گا۔ تاتم سمجھو کہ قادیان اس کیے محفوظ رکھی گئی کہ وہ خدا کارسول اور فرستادہ قادیان میں تھا۔''

(دافع البلاءم ٥، خزائن ج٨ اص٢٢٥)

فقیر کہتا ہے کہ اس دفت قادیان میں طاعون نہ تھا۔ مرزا کواس کے اہلیس نے دھوکہ
دیا۔ دعویٰ کر بیشا کہ قادیان میں طاعون نہ آئے گا۔ اللہ واحد قبار نے مرزا کذاب کا کذب طاہر
کیا۔ قادیان میں طاعون آیا۔ اس وقت مرزا بات کو پھیر کر کہنے لگا کہ میری مرادیتھی کہ طاعون
جارف نہ آئے گا جو کہ جس سے لوگ جا بجا بھا گتے ہیں اور کتوں کی طرح مرتے ہیں۔ مرزا کا
قاعدہ تھا کہ غیب کی با تمیں اور کفریات بکا تھا۔ اس کے خلاف ثابت ہونے پرلوگ گرفت کرتے تو
ہموئی تاویل سے کام لیتا۔

أعلان

مرزا کو پنچ حصے کے بدن میں پیاری ذیا بیطس لینی پییثاب کے جاری ہونے کی اور اسہال کی پیاری تھی اور اوپر کے بدن میں دوران سرتھا۔ دعویٰ عیسویت کا اور خود مرضوں میں ایسا مبتلا رہ کر اسفل اور اعلیٰ کے ہزار ہا کمروہات کے ساتھ جس خاک سے لیکلے تھے اس میں جا لحے۔ ع

مژده باد ای مرگ عینی آپ بی بیار ہیں ِ

۳۸ ..... ''اے عیسائی مشز یو! اب رینا آسے مت کہواور دیکھوکہ آج تم میں ایک ہواں کے سے بڑھ کر ہے۔'' (دافع البلام سام بڑائن ج ۱۸ سسم ۲۳۳)

دیکھومسلمانو!انصاف کروکہ پروردگار کے ادلوائعزم پیغمبرے اپنے آپ کو بڑھ کر کہتا ہے۔ جو ماوشا ہوکر پیغمبر سے بڑا ہونا چا ہتا ہے۔ وہ کیسامسلمان ہے۔ مانا ہوا مسئلہ ہے کہ کوئی ولی کسی پیغمبر کے درجے کو بھی نہیں پہنچتا۔ بیصاف کفر ہے۔ اسی مضمون پر بیسیوں علائے عرب وعجم نے کفر کے فتو کی مرز ایر دیتے ہیں۔

۳۹ .... " نخدانے اس امت میں ہے سے موجود بھیجا جواس پہلے سے سے اپنی تمام شان میں بہت بڑھ کر ہے اور اس نے اس دوسر ہے ہے کا نام غلام احمد رکھا۔ تا بیا شارہ ہوکہ عیسائیوں کا مسے کیسا خداہے جواحمد کے ادنی غلام ہے بھی مقابلہ نہیں کرسکتا۔ یعنی وہ کیسامسے ہے جو اپنے قرب اور شفاعت کے مرتبہ میں احمد کے غلام ہے بھی کمتر ہے۔ (وافع البلاء ص۱۲،۱۲،خزائن ایخ برے اپنے آپ کواعلی جا نناصاف کفر ہے۔ "

۳۰ نصاری کو خطاب کر کے کہتا ہے۔''ایبا ہی آپ بھی اگر سے بن مریم کو درخقیقت سے شفیج اور شہر کا پنجاب کے درخقیقت سے شفیج اور شخی قر اردیتے ہیں تو قادیان کے مقابل میں آپ بھی کسی اور شہر کا پنجاب کے شہروں میں سے نام لے دیں فلاں شہر ہمارے خداوند سے کی برکت اور شفاعت سے طاعون سے پاک رہے گا۔''
پاک رہے گا۔''

ن الال تو اپن نجاست گاه کا مامون ہوقا اس بناء پر کہا تھا کہ وہ رسول کی تخت گاہ ہے تو اس کے مقابل نصار کی سے تو اس کے مقابل نصار کی ہے۔ مرزا کے مقابل نصار کی ہے بنجاب کے کسی شہر کی حفاظت جا ہنا کہ یہ جھوٹا سفار تی تھا۔ یہ بغیم رکوعیب کے کمان باطل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے شفیع نہ تھے۔ بلکہ جھوٹا سفار تی تھا۔ یہ بغیم رکوعیب لگانا ہے اور اس کو کا کی دینے والے عیب لگانا ہے اور اس کی تو بہ بی قبول نہیں۔ نز دیک اکثر فقہاء کے اور مختار بزازیہ بحررائق وغیرہ۔

۱۳ ..... ۱۰ اوراگراییانه کرسیس تو پھرسوچ لیس که جس مخص کی اسی دنیا پیس شفاعت طابت نبیس وه دوسرے جہال بیس کیوکر شفاعت کرےگا۔' (دافع البلاء س۱۲ ابتزائن ۱۳۸۵ ساست کی کوئی دعاء قبول نه ہوتو اس سے بیلا زم آئے گا که عیسیٰ علیہ السلام بروز قیامت سفارش نه کریں گے۔ دیکھو پینیم رخدا کوکیسا نکما اور بیقد رجانتا ہے کہ بروز حشر صالح عالم بھی شفاعت کریں گے۔ گر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مولو یوں سے بھی گزر گئے جو سفارش بی نہ کرسیس گے۔ نعو ذ بالله من ذلك الكفر!

۴۷..... ''اس جگہ مولوی احمد حسن صاحب امروہی کو ہمارے مقابلے کے لئے خوب موقع مل گیا ہے۔ہم نے سنا ہے کہ وہ بھی دوسرے مولو یوں کی طرح اپنے مشر کا نہ عقیدہ کی حمایت میں ہے کہ تا کہ سی طرح حضرت سے بن مریم کوموت سے بچالیں اور دوبارہ ا تار کر خاتم الانمیاء بنادیں۔'' (دافع البلام ہے)

اس ملعون تحریر سے بیرظا ہر کیا کہ جن لوگوں کا بیاعتقاد ہو کہ عینی علیہ السلام زندہ ہیں اور آسان سے اتریں گے وہ مشرک اور کا فر ہیں۔ بیھم سار سے علمائے دین بلکہ تا بعین بلکہ صحابہ ہلکہ خود رسول کریم اللہ پر بھی ہوگیا۔ کیونکہ اگر حدیث شریف میں نہ ہوتا اور صحابہ وغیرہ علمائے حقد مین روایت نہ کرتے تو ہم کیسے جانتے۔اب خود جان لوگے کہ مرز اکون تھا اور خاتم الانبیاء بنانے کا بہتان علماء پرنگادیا۔اس کا کون قائل ہے۔ بیچن افتر اءاس مفتری کذاب کا ہے۔

وی مقولہ تھا کہ پیران نمی پرند مریدان می پرانند۔اس منحوس دن میں اسلام کا کیا حال ہوگا۔ کیا اسلام دنیا میں ہوگا۔ کیا اسلام دنیا میں ہوگا۔ اسلام دنیا میں ہوگا۔ الله علیٰ الکاذبین' (دافع ابلاء ص ۱۵ ہزائن ج ۱۸ ص ۳۵ سالام دنیا میں ہوگا۔ کیا علیٰ الکاذبین' میں اسلام دنیا میں ہوگا۔ کیا علی مساف حدیث سیح کے نخالف ہے۔ حضرت علی کی فرمائش میں عیب نکال کرعیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے کے دن کوخس دن کہنا اور پچاس کروڑ مسلمان کا اس دن جاہ ہوتا حدیث شریف کی تکذیب ہے اور لعت اللہ علیٰ الکاذبین میں صحابہ کرام اور عام مسلمان کر آج تک بلکہ اس روز تک نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قائل اور معتقد مین داخل ہوگئے۔ بلکھنتی کو پیلست خود ہمیشہ تک پڑھی۔ ''الا اسعان الله عملیٰ الله عملیٰ اور معتقد مین داخل ہوگئے۔ بلکھنتی کو پیلست خود ہمیشہ تک پڑھی۔ ''الا اسعان الله عملیٰ الله الله عملیٰ الله عملیٰ الله عملیٰ الله عملیٰ الله الله عملیٰ الله

المنظلمين ''اورظاہر ہے كەحدىث صحح كى روسے مسلمان سچے ہيں تو مرز ااور مرز اكى كا ذب ہوئے اورانہيں كے منہ سے ،لعنت اللہ تعالى كى انہيں پر آئى۔

۱۳۸۰ ۱۰۰۰ ، جو محف سری مگر محلّه خان یار میں مدفون ہے اس کو ناحق آسان پر بٹھایا گیا۔ کس قدرظم ہے۔'' (دافع البلاء ص ۱۵ بزائن ج ۱۸ ص ۲۳۵)

اقول، به تیرے منه کا ناحق اورظلم تو جناب رسول الله الله کا ہے۔ واہ رے مرزا کا اسلام كدرسول التعطيطية كوظالم اورناحق كمني والاكهدديا اب تحقيق اس امركي كه تشمير مين قبرس ھخص کی ہے اور مرزانے با بمانی کر کے اس کو قبر عیسیٰ علیہ السلام کی بتایا۔مصنف رسالہ کلمہ فضل رحمانی نے جمیع معتبروں کےخطوط صهم میں جمع کئے ہیں۔ میں بعینہا وہی نقل کر دیتا ہوں۔منہا خطخواجه سعيد الدين ابن خواجه ثناء الله مرحوم تشميري ازينجا شروع مي شود، السلام عليكم مكاتبه مسرت طراز بخصوص دریافت کردن کیفیت اصلیت مقبره پوز آسف مطابق تواریخ تشمیر در کوچه خان پار حسب تحرير مرزا قادياني درزمان سعيدرسيد باعث خوش وقى شد\_آ نكدواضح شداطلاع ميكنم مقبره روضه بل يعني كوچه خان يار بلاشك بونت آمدن از راه مجد جامع بطرف چپ واقع است مكر آن مقبره بملاحظة تاريخ كثميرنسخه اصل خواجه عظيم صاحب ديده مردكه بم صاحب كشف وكرامات محقق بودندمقبره سيدنصيرالدين قدس سره مي باشد وبملاحظة تاريخ تشميرمعلوم نمي شودكه آن مقبره بمقهره يوز آسف مشهورست چنانچ مرزا قادیانی نوشته بل این قدرمعلوم می شود که درمقبرهٔ حضرت سنگ قبری واقع ست آنراقبر بوز آسف نوشته است بلكة تحرير فرموده اندكه درمحلّه "انزمره" مقبره بوز آصف واقع ست ای بلفظ صاونه بسین ، واین محلّه بوقت آیدن از راه سجد جامع طرف راست ست طرف چپ نیست درمیان آنز مره وروضه بل یعنی کوچه خان یارمسافت واقع ست بلکه ناله مارجم درمیان حائل ست پس فرق بددوجه معلوم می شود ہم فرق لفظی کداین نام بصادست دہم فرق معنوی که بوز آ سف كهمرزا نوشته كه درمحله خان يارست اين درمحله انزوره است وتغاير مكان برتغايريكين دلالت میکند که یک مخف درود جامد فون بودن ممکن غیست وعبارت تاریخ خواجه اعظم صاحب این ست \_ حضرت سيدنصيرالدين خانياري ازسادات عاليشان ست درزمرؤمستوري بود بتقريبي ظهورنمودمقبرة مير قدس سره درمحلّه خان يارمهبط فيوض وانوارست ودرجوارابيثان سنك قبري واقع شده درعوام مشهورست كه آنجا پیغمبری آسوده است كه درز مان سابقه در تشمیرمبعوث شده بوداین مكان بمقام آن پیغیبرمعروف ست در کتابی از تواری ٔ دیده ام که بعد قضیه دور ودراز حکایتی می نویسد که یکی از سلاطین زاده با براه زیدوتقوی آنده ریاضت وعبادت بسیار کردد برسالت مردم کشمیرمبعوث شده در

معمیرآیده بدعوت خلائق مشغول شده و بعدر حلت درمحلّه انزه مره آسود دران کتاب نام آن پنیمبر پوز آصف نوشته ازین عبارت معلوم شد که بوز آصف درمحلّه انز مره مدفون ست نه درمحلّه کو چه خان پارواین بوز آصف از سلاطین زاده با بوده است واین عبارت مناقض تحریر مرزا کادیانی زیرا که بسوع نیست میسید در مطهر مند سرکتاری نتاز دار الداده می در میساید "

خودرابكس ازسلاطين منسوب تكرده فقط والسلام ۵ارز يقعده ۱۳۱۴ه-'' دوسرا خطسیدحسن شاه صاحب تشمیر کا قوله: ''اطلاع با دچون ارقام کرده بودیه که درشهر مرى محمر درضلع خانیار پیغیبری آسوده است معلوم سازندموجب آن خود بذات بابت حقیق کردن من درشهررفته ممیں تحقیق شدہ کہ پیشتر از دوصد سال شاعر ہے معتبر وصاحب کشف بودہ است نام ا من خواجه اعظم یک تاریخ از تصانیف خودنموده است که درین شهر در بینوقت بسیار معتبرست دران تهميل عبارت تصنيف ساختة است كه ورضلع خان يارميكويند كه يغيمري آسوده است يوز آصف نام داشته وقبردوم درانجاست ازاولا دزين العابدين سينصيرالدين خانياري ست وقدم رسول درانجاجم موجودست اكنون درانجابسيار مرجع الل تشيع واردبهر حال سواك تاريخ خواجه أعظم صاحب موصوف ويمرسندي سيح ندارد والله اعلم انتني كلام ٢٢ رذي الحجبة ١٣١١ه وأورغابية المقصو وكأمصنف بعد تحقيق کے لکھتا ہے۔'' فقیر حقیر ہم اکنون در ہیج تاریخ ندیدہ کہ قبر حضرت بیسیٰی در کشمیرنوشتہ باشند ونداز كدام بإشنده معتبر شميراين قول شنيده بلكه تمامي فضلاء ورؤساي معتبرين وعوام الناس ملك تشمير حلفا وقسية ميكوبند كمه عاشا وكلا درسمير قبر حضرت عيسلى نمي باشد وعلاوه ازين دوخط كذشته بسيار دست خط ومواهير برنبودن قبرحضرت عيسلى عليه السلام دركشميرمو جودند - چنانچه انجمن نصرة السنة امرتسر دررساله · عقا كدم زا أن درج كرده درا ينجا بعينها درج ميكنم اصل شهادت اين ست از باشندگان تشميرشهرسري محمر كه مرزا قادياني دردعوائ خود كه قبر حضرت عيسى عليه السلام درتشميرست كاذب ومفترى ست-مفتى واعظ رسول، ونعمت الله ومحمد شاه مفتى كوشى وار روضه بل خانيار، ومفتى محمه ولا ورشاه سكنه خانيار، ومفتى محمد شريف ايينياً، وغلام محمد احمد قاداى،غلام مصطفح خانيارى، وغلام ليبين حسن قادرى، ومير بيسف قادري، ومفتى يوسف شاه صاحب، ومفتى حلال الدين صاحب، ومفتى سعدالدين صاحب، مفتى سيف الدين صاحب، ومفتى ومولوى صدرالدين صاحب، ومفتى ضياءالدين صاحب، واحمد شاه صاحب، ومحمد پوسف شاه صاحب، وغلام محمرصاحب، و پیرقمرالدین صاحب سجاد ه نشین، وسید كبيرصاحب يجاده نشين، واحسن صاحب بشاني، وپيرغلام مصطفے صاحب تاره بلي، وغلام محمد عاصم مهاحب عالیکد لی، و پیرعلی شاه صاحب <u>.</u>

مواهيرخاد مان خانقاه معلى محمر يوسف صاحب، وغلام رسول صاحب بهداني ، وسيدعلي شاه

صاحب بهداني، وظيل بابا صاحب، وبابا عبدالكبير صاحب بهداني، وسيد احمد شاه صاحب بهداني، وسيدمحي الدين صاحب، وعلى بابا صاحب مؤذن وي اح م د، دعبدالمجيد صاحب، واحمر صاحب فراش درگاه، ونورالدین نعمت خان صاحب، و پوسف ہمدانی سجاد ونشین خانقاه معلیے، ومولوی حسن صاحب تق خانیاری، وسیدمحی الدین صاحب قادری، دغلام علی صاحب بهدانی مواهیرخاد مان معجد جامع سرى نگر تشمير، احمه با با صاحب خادم مسجد جامع ، وعبدالله با با صاحب خادم ، وسيدحسن صاحب خادم، وعبدالعمدصاحب خادم، وغلام رسول صاحب خادم، وسيد سكندرصاحب خادم، ومولوي سلام الدين صاحب امام مجد جامع مواهير خاد مان استان حضرت مخدوم صاحب شهرسري مكر، وغلام الدين صاحب مخدومي، ونورالدين صاحب مخدومي، واحمد بابا صاحب مخدومي، واسدالله صاحب مخدومی، ونو رالدین صاحب مخدومی، واحسن الله صاحب مخدومی، ومحمه شاه صاحب مخدومی، ومحمه بابا صاحب مخدومی، وحفیظ الله صاحب مخدومی، ومیرک شاه صاحب مخدومی، وصدیق الله صاحب مخدومی مواهیر حفرت خاندان رفیقیه سهرور دبینقشبندیه سری نگر به نظام الدین صاحب، ومحمد بن محمود صاحب رفيق، وغلام حسين صاحب رفيق، وغلام حمزه صاحب رفيق، وعبدالسلام صاحب رفيقى، وسيف الدين صاحب رفيقى، وعبدالله صاحب رفيق، ونورالدين صاحب رفيقى، وشريف الدين صاحب رفيق، وغلام نبي صاحب رفيق، ومجمر قاسم صاحب رفيق، وانور رفيق، وعبدالصمد صاحب رفيقي، ومحمد مقبول بن نصير الدين رفيقي، ومحمه يوسف رفيقي اسلام آبادي، وسعد الدين صاحب رفيقي، ومحدمقبول صاحب رفيقي، وعبدالرحن صاحب رفيق، ونور الدين محمد بن محي الدين صاحب رفيقى، وصدرالدين صاحب رفيقى،عبدالا حدصاحب رفيقى،ومجمر يوسف صاحب رفيق\_ مواهیرخاندان قدیمی سری محر علی شاه صاحب قدیمی ، وغلام محمرصاحب قدیمی ، وامیر

الدين صاحب قد تي، وغلام كى الدين صاحب قديى، وغلام حن صاحب قديى، ومحمد شاه صاحب قديمي، ومولوى نور الدين صاحب قديمي، وقمر الدين صاحب قديمي، وغلام الدين صاحب قدیمی، وغلام حسین صاحب قدیمی \_مواهیرخاندان قرشی سری مگر \_محم سعیدالدین صاحب قرشی، وبدرالدین صاحب قرشی، ونظام الدین صاحب قرشی، وسعدالدین صاحب قرشی محلّه خانیار، وعبدالمجیدصاحب قرشی، وغلام حسن صاحب قرشی ۔ ' پس مرزا کا دعویٰ غلط اور باطل ہوا۔ مرزانے باری تعالی کے ول واوی نهما الی ربوة ذات قدار و معین "كوشمير، ماكريسی علیہ السلام کی موت کے لئے بہت کچھ ہاتھ پاؤں مارے۔ مگرتحریف کی معنی اس کلام پاک کے بیہ ہیں۔ (اور شمکانا دیا ہم نے ان دونوں کو طرف ٹیلے صاحب آرام اور صاف چشمہ داریانی والے

کے ) پس ابلیس نے مرزا کوسوجھائی کہ اسے تشمیر گھڑ دو کہ تشمیر میں پہاڑ بھی ہیں اور پانی بھی چشمہ دار ہیں اور آ رام بھی ہے۔ بوجہ معتدل ہونے آب وہوا اور میوہ جات کے، جیسا کہ عرفی نے کہا ہے تشمیر کی تحریف میں ۔

ہرسوختہ جانے کہ بکھیم درآیہ گر مرغ کباب ست کہ بابال ورزآیہ

اگر مرزا انجیل متی باب دوم پڑھ لیتا تو اس مغالطے میں نہ پڑتا۔ وہاں لکھا ہے کہ: "جب دیارمشرق سے مجوی حضرت مسے کی زیارت کوآئے اور بادشاہ ہیرودلیں کوخبر گلی کہ مسے یہودیوں کا بادشاہ میرے ملک میں پیدا ہوا ہے تو اس نے آپ کے قبل کرنے کامنصوبہ باندھااور بچول کاقتل عام کرڈالا۔ مگر باوشاہ کے منصوبہ پر خدا پاک کے فرشتے نے حضرت مسے کے محافظ کو خواب میں اطلاع کردی اور تھم دیا کہ اٹھ اس لڑ کے کواس کی ماں کے ساتھ لے کرمصر کو چلا جا اور جب تک میں تخفے نہ کہول وہیں رہنا۔ کیونکہ ہیرودلیں اس بچے کو ہلاک کرنے کے لئے ڈھونڈ ھنے کو ہے۔ پس وہ خص حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو لے کرمصر کوروا نیہ ہو گیا اور ہیرودلیں کے مرنے تک وہیں رہااور جب ہیرودلیں مرگیا تو پھرخواب میں ہدایت یا رگلیل کے علاقه كوروانه هوگيااورا يك شهرمين جس كانام ناصرت تها جابسا-''پسوه در بوه يا تو مصرمين كو كي مقام تھا یا خود ناصرت کور بوہ کہا اور تفسیر کشاف میں ابو ہر برے سے منقول ہے کہ بیر ربوہ رملہ فلسطین ہے۔ دیکھوسینی، قصبہ ناصرت جس کوسیح مریم نے اپنی جائے قرار بنالیا تھا۔ دراصل ایک پہاڑی پر بسا تھا۔ (اوقا ۲۹،۳۰)اس میں ایک چشمد آج تک موجود ہے۔ جو چشمہ بتول کے نام سے مشہور ہے اورشاید قسد جعل ربك تحتك سريا"ای طرف اشاره بو (بنادیا تر رب ن تیرے ینچے ایک چشمہ) تفسیر خازن میں ابن عباس سے روایت ہے کہ وہ ریوہ بیت المقدس ہے اور کعب ا نے کہا کہ بیت المقدس بہت قریب ہے۔سب زمینوں سے بطرف آسان کے بقدر ۱۸میل کے اور تغییر کبیرص ۱۹۸ طبع مصر جز ۲ میں ہے ربوۃ اور رباوہ راکی تین حرکات ہے ہے۔ بمعنی بلند زمین کے حضرت قما دہ اور ابوالعالیہ ؓ نے کہا کہ وہ ایلیاء ہے۔ بیت المقدس کی زمین ۔ ابو ہریرہ نے کہا ہے كەدەرملىپ كېپى اورابن زىدىنے كہا كەربىرملەمھرىي سےاورا كىژىلاء نے كہا كەدەر بوة دمشق ہاورمقاتل اورضحاک نے کہا کہ نبی غوطة ومثق یعنی دمشق کی فراز زمین تفسیر حینی میں ہے کہ بی بی مریم اپنے چاکے بیٹے کے ساتھ جس کو پوسف نجار کہتے تھے ما ثان کا بیٹا بارہ سال اس ربوہ میں مقیم ربین اور چرند کات کراس کی مزدوری ہے میسیٰ علیہ السلام کو کھلائی تھیں۔

ابایک اورحدیث من اواورگریبال پین سرڈال او سب اوگ اس بات کاکل سے کہ حضرت موئی علیہ السلام نے زبین پرانقال فرمایا ہے اور زبین پرآپ کی قبر موجود ہے۔ اگر چرجی پھ معلوم نہیں اور قورات شریف کے آخر باب بین العقامے کہ کسی بشرکوموئی علیہ السلام کی قبر کا پیتہ ندلگا۔

باوجود کیہ اس قبر کا پیتہ لگ جانا کوئی بہت بوی ضروری بات ندھی تو بھی آنخضرت اللی نے نے فرمایا کہ بھی کواس قبر کا پیتہ ہے اور بتلا دیا کہ بیت المقدل سے ایک پھر کی مار پرداہ کے کنار سے مرخ دیتی کے حصورت سے کے مسلم میں فضائل موئی میں (قبرہ اللی جانب الطریق تحت الکثیب الاحر) پھر کیوں حضرت سے کی قبر کا پیتہ آنخضرت اللی نہ بتالادیت۔ جس کا صرف پیتہ ہی لوگوں کو نہ معلوم تھا۔ بلکہ جس کے وجود کا لوگوں کو گمان بھی نہیں ہوا تھا اور جو بقول مرز اایک ایس انہم اور ضروری بات تھی ۔ جس کے وجود کا لوگوں کو گمان بھی نہیں ہوا تھا اور جو بقول مرز اایک ایس انہ کی جس کے فاش ہوجانے سے دین عیسائی میٹ جاتا اور صدیوں کے عیسائی چندروز میں کل کے کل مسلمان ہوجاتے۔ شاید کے مرز اے معلومات جناب رسول النفل کے سے بھی بہت بڑے ہیں۔ جن کے قلام ہوجاتے۔ شاید کے مرز اے معلومات جناب رسول النفل کے تو عیسی علیہ السلام کی قبر کا پیت نہ بتایا اور معاذ اللہ اتی میں خور کی مرز انے تیرہ سوبرس کی اتری ہوئی آئی کریم 'الا بداللہ العلی العظیم '' ولا حول ولا قوۃ الا بداللہ العلی العظیم ''

(دافع البلاءص ١٥، فزائن ج٨١ص ٢٣٥)

اس میں دوصری خبیث نجس کفر ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ کو عاجز بتانا کہ کسی طرح نہیں السکتا۔ دوسرے رسول اولی العزم مرسل کوفتنہ گراور تباہ کن کہنا۔ افسوس کے اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بعجہ اس کے فتنے کے نہیں لاسکتا۔ گرمرزا کودنیا میں لایا جوابیا فتنہ باز کہ کسی نیک شخص کوشیٰ السلام کو بعجہ اس کے فتنے کے نہیں لاسکتا۔ گرمرزا کودنیا میں لایا جوابیا فتنہ باز کہ کسی نیک شخص کوشیٰ کہ امام حسن اور امام حسین وغیرہ۔ اصحاب کو بلکہ حضور پرنو تعلیف کو بھی گالیوں سے خالی نہ جھوڑا۔ کسی کومشرک کسی کوم علون کسی کوکیا کہد یا۔

۱۳۶ سے بہتر ہے۔ جوغلام احمد ہے۔ لیعنی احمد کا غلام ہے۔ این مریم کے ذکا کو چھوڑو

ابن مریم کے دید او پھوڑو ۔ اس سے بہتر جام احمد ہے

(وافع البلاء ص٠٦ خزائن ج٨١ص ٢٢٠)

اقول، اس بیت خبیث کے سبب سے فاضل بریلوی مجدد ما نہ حاضرہ مولا تا احمد رضا خان صاحب نے مرزا پر اپنی کتاب مستطاب حسام الحرمین میں تکم کفر وار تد ادفر مایا۔ جس کی حقیقت کی دجہ سے علمائے مکہ و مدینہ زاد ہما اللہ شرفا و کرامنۂ وغیرہ نامی نامی بزرگان دین نے اس مرزا کے کفر پرمہریں کردیں۔ جن حضرات کی تعداد جالیس تک ہے۔

یه ..... ' مهم سے کو بے شک ایک راست باز آ دی جانتے ہیں کہ اپنے زمانے کے اکثر لوگوں سے البتہ اچھاتھا۔ واللہ اعلم ایکروہ حقیقی منی نہ تھا۔''

(دافع البلاوس ٢٠٠٠مزائن جمايس ٢٢٠٠٠٩)

فقیر کہتا ہے کہ حفزت عیسیٰ علیہ السلام ایسے پیغیروں میں سے تھے جو اولوالعزم ہیں۔ ان کی صرف آئی قدر مرز اکے یہاں ہے کہ وہ ایک راست باز آ دمی تھا۔ فقط ایک نیک قسم کا آ دمی تھا۔ وہ بھی نہ ایسا کہ کسی دوسرے کو خلاصی طفے کا سبب ہو سکے۔ ہاں حقیق نجات دیے والا اب تھا۔ تھا۔ وہ بھی نہ ایسا کہ وہ خود بکتا ہے کہ: "حقیق منی وہ ہے جو تجاز میں پیدا ہوا تھا اور اب بھی آ یا۔ مگر تا دیانی ہے۔ جبیا کہ وہ خود بکتا ہے کہ: "حقیق منی وہ ہے جو تجاز میں پیدا ہوا تھا اور اب بھی آ یا۔ مگر روز کی طور پر خاکسار غلام احمد۔"

۳۸ ..... "عینی کوئی کامل شریعت ندالیا تھا۔" (داخ ابلاء مس، برتائن ج ۱۸ س، ۱۳ اقول، اب تو پروردگاری شریعت ندالیا تھا۔" (داخ ابلاء مس، برتائن ج ۱۸ س، ۱۳ سے خبیث تراور کفر کیا ہے۔

۳۹ ..... "مسیح کی راست بازی اپنے نرمانے میں دوسرے راست بازوں سے برخ کر ثابت نہیں ہوتی۔ بلکہ یکی کواس پرایک نضیلت ہے۔ کیونکہ وہ (یعنی یکی) شراب نہ پیتا تھا اور بھی نہیں ہوتی۔ بلکہ یکی کواس پرایک نضیلت ہے۔ کیونکہ وہ (یعنی یکی) شراب نہ پیتا تھا اور بھی نہیں ہوتی۔ بلکہ یکی کواس پرایک نفسیل مائی کے مال سے اس کے سر پرعطر ملا تھا یا ہم توں اور اپنے سرکے بالوں سے اس کے بدن کوچوا تھا یا کوئی بے تعلق جوان عورت اس کی خدمت کرتی تھے۔ اس کے جدن کوچوا تھا یا کوئی ہے۔ تعلق جوان عورت اس کی خدمت کرتی تھے۔ اس کے حدا نے قرآن ش کے کا نام حصور رکھا۔ گرشے کا نہ رکھا۔ کیونکہ ایسے قصے اس اس کے رکھنے سے مانع شے۔" (دافع ابلاء میں برنائن ج ۱۸ سے۔)

ای ملعون قصے کواپ رسالہ میں اس طرح کھا۔''آپ کا تجریوں سے میلان اور صحبت بھی شایدای دجہ سے ہوکہ جدی مناسبت درمیان ہے۔ (لیمن عیسیٰ بھی ایبوں ہی کی اولاد سے مریراپ تھے) در نہ کوئی پر ہیزگارانسان ایک جوان تجری کو بیموقع نہیں دے سکتا کہ وہ اس کے مریراپ تھے) بارک ہاتھ لگادے ادر زناکاری کی کمائی کا پلیدعطراس کے سریر ملے اور اپنے بالوں کواس کے ہیروں پر ملے اور اپنے بالوں کواس کے ہیروں پر ملے استحصے دالے بچھلیں کہ ایساانسان سی چلن کا آدی ہوسکتا ہے۔''

(خميرانجام آنخم ك فراكن ١٥ (١٩١)

اس رسالہ میں توص م سے ۸ تک مناظرہ کی آڑ لے کرخوب جلے دل کے پھیو لے چھوڑے ہیں۔اللہ عز وجل کے سچے سے عیسیٰ بن مریم کونا دان اسرائیلی،شریر،مکار، بدعقل، زنانے خيال والا بخش گو، بدز بان بکٽيل 'جهوڻا، چور علمي عملي قوت ميں بہت کيا،خلل و ماغ والا ، ګندي گالیاں و بے والا، بقست، نرا فریمی، پیروشیطان، وغیرہ وغیرہ خطاب اس قادیانی وجال نے ويياراقول، ايمسلمانو! ذراخيال كروكه يدبكواس مرزا قادياني كاكيما براب معلوم مواكديد مخص الله تعالیٰ اور رسول الله الله الله اور جمیع مسلمانوں سے پچھشرم وحیاء نبیس کرتا۔ بلکہ اس کوحیا بالكل نبيس ہے۔اى كتاب كفرنصاب كے ٢ برلكھا۔ "حق بات كيد ہے كم آب سے كوئى معجزه ند ہوا۔''ص عش کھا''اس زمانے میں ایک تالاب سے بڑے بڑے نشان ظاہر ہوتے تھے۔آپ ے کوئی معجزہ ہوا بھی تو وہ آپ کا نہیں اس تالاب کا ہے۔ آپ کے ہاتھ میں سوائے مکروفریب کے پچھے نہ تھا۔ آ پ کا خاندان بھی نہایت یاک ومطہر ہے۔ تین دادیاں اور نانیاں آ پ کی زنا کار اور کسی عورتیل تھیں ۔جن کے خون سے آپ کا وجود موا۔ (ضمیدانجام آتھم ص 2، نزائن جااس ٢٩١) ''انسالله وانسا اليسه راجعون ''خداے قہارکاکیساحلم ہے کدرسول الڈکوباحیلہ اور بے حیلہ بینایا ک گالیاں دی جاتی میں اور آسان نہیں پھٹتا۔ کیساظلم ہے۔ مسلمانو! کیا پروردگار ا يسطالم كواس كى جزاندو حكا-"الا لعنة الله على الطلمين "وه ياك كوارى مريم صديقه کا بیٹا کلمۃ اللہ جے اللہ نے بے باب پیدا کیا نشانی سارے جہان کے لئے، قادیانی شیطان نے اس کے لئے دادیاں بھی گزاردیں اور ایک جگداس کا دادا بھی لکھا ہے : وراس کے حقیق بھائی سگی بہنیں بھی کلمی ہیں۔ طاہر ہے کہ دادا، دادی حقیقی بہنیں سکے بھائی اس کے ہوسکتے ہیں جس کے لئے باب ہو۔جس کے نطفے وہ بتاہو۔ چرب باپ کے پیدا ہوتا کہاں رہا۔ بقر آ ن عظیم کی تکذیب اور مريم طيبه طام روكوخت كالى ب-"الالعنة الله على الكافرين "وهمرزاا في كتاب كتى ساختہ بکتا ہے۔" مسے تو مسے ہیں، اس کے جاروں بھائیوں کی بھی عزت کرتا ہوں۔ مسے کی دونوں ہمشیروں کو بھی مقدسہ بچھتا ہوں اورخود ہی اس کی نوٹ میں لکھالیو عمسیج کے جار بھائی اور دو بہنیں تھیں۔ بیسب بسوع کے فقیقی بھائی اور حقیقی بہنیں تھیں \_ یعنی پیسف اور مریم کی اولا دھے'' ( کشتی نوح ص ۱۶ فزائن ج۹ اص ۱۸)

ر سیوں کہ ہمران ۱۹۰۰ کیا۔ دیکھوکیے کھلے نفظوں میں ایک بڑھئی کوسیدناعیسیٰ کلمتہ اللہ کا باپ بنادیا اوراس صرتح کفر میں صرف ایک پادری کے لکھ جانے پراعماد کیا۔اللہ واحد قہار سے تخت لعنت پائے گا۔وہ جو ایک پادری کی بے معنی زئل ہے قرآن کورد کرتا ہے۔ ۵۴ ...... اعجاز احمدی میں ساف بک دیا کہ: "یہودعیسیٰ کے بارے میں قوی اعتراض رکھتے ہیں کہ ہم بھی جواب میں حیران ہیں۔ بغیراس کے کہ یہ کہہ دیں کہ ضرورعیسیٰ نبی ہے۔ کیونکہ قرآن نے اس کو نبی قرار دیا ہے اور کوئی دلیل ان کی نبوت پر قائم نہیں ہوسکتی۔ بلکہ ابطال نبوت پر کئی دلائل قائم ہیں۔

(اعجاز احمدی ۱۲۰س تا کم ہیں۔

ابطال بوت پری دال قام ہیں۔

ابطال بوت پری دال قام ہیں۔

ابطال بوت بری دال قام ہیں۔

ایس بات بتارہا ہے کہ جس کے ابطال پر متعدد دالا کل قائم ہیں۔ آفریں بردست و برباز دی تو (زول آسے ص ۱۶ بزائن ۱۹۵ ص ۱۳۵ برائل ۱۹۵ ہیں۔ " یہ بھی صراحة نبوت عینی علیہ السلام ہے انکار ہے۔

ان اکٹر پیشین گوئیاں ملطی سے پر ہیں۔ " یہ بھی صراحة نبوت عینی علیہ السلام سے انکار ہے۔

کو اکٹر پیشین گوئیاں ملطی سے پر ہیں۔ " یہ بھی صراحة نبوت عینی علیہ السلام سے انکار ہے۔

کونکہ قادیانی اپنی کتاب پر عماب سا حقہ (کشتی نوح می میزائن ۱۹۵ می) پر بکتا ہے۔ " ممکن نہیں کونکہ قادیانی اپنی کتاب اور (دافع الوساوس ۲۳) پر بکتا ہے۔ کسی انسان کا اپنی پیشن گوئی میں جموٹا لکھنا تمام رسوائیوں سے بڑھ کررسوائی ہے۔ " (ضمیہ انجام آسم ص ۲۲ بڑائن ۱۳۵ میں کتاب میں جموٹا لکھنا تمام رسوائیوں سے بڑھ کررسوائی ہے۔ " (ضمیہ انجام آسم ص ۲۲ بڑائن ۱۳۵ میں کتاب میں جسم کوئی علیہ السام کے کہ ان اور سیدنا عینی علیہ السلام کے سے نکلی ہوا نے نہیں ملے گرجس کی نسبت وہ کہ سکتا ہو کہ فاف اور غیرصاوقہ نکلیں اور مرزا الے النے لئے تو یہ عزت فایت کرلی اور سیدنا عینی علیہ السلام کے ایکن سوائی کے کوئی عزت نہیں جوجو پیش گوئیاں مرزا کی خلاف اور غیرصاوقہ نکلیں اور مرزا الے النان رکھتا تو شرمندہ ہوتا۔ گر ہر با ایکان کوشر کہاں میں ،ی دوچا رسائے دیتا ہوں۔ ایکان کوشرم کہاں میں ،ی دوچا رسائے دیتا ہوں۔

ا..... عبدالله آئهم كي نسبت موت كي پيش گوئي كر كے سخت جھوٹا ہوا۔

برسد، است من الله المرسري كى نسبت اشتهار ميں شائع كرديا كه اگر ميں سچا ہوں تو اسس شاء الله مرجائے گا اور اميد ہے كہ ميرا پروردگا رايبا ہى كرے گا۔ پس ثناء الله تو زندہ رہا اور خود مرگيا۔ اس كے جھوٹے ہونے پر يہى اس كے دوني لطے دعاء كے شاہد ہيں \_ مگر مرز الى اس كو خيال نہيں كرتے۔

سسس مرزانے ایک الہام اشتہار میں چھاپ دیا کہ مرزااحمد بیک ہوشیار پوری کیلڑ کی حمدی کا نکاح میرے ساتھ ہوگا۔لڑکی کے اولیاء کو نامنظور ہوا تو مرزانے چند لطا نف الحیل طع وغیرہ پران کوراضی کرنا چاہا۔وہ راضی نہ ہوئے بعد مرزااحمد بیگ کے دشتہ داروں کوخط لکھے کہ تم لوگ اس امرکی کوشش کرو۔ورنہ میں سخت شرمندہ ہو جاؤں گا۔ جب ادھر سے بھی کام نہ چلا تو مرزا کے چھوٹے بیٹے فضل احمد کے نکاح میں مرزا احمد بیگ ہوشیار پوری کی ہمشیرہ زادی مساۃ عزت بی بی بھی ۔اس کو دھمکی دی کہ اگرتم اپنے ماموں مرزا احمد بیگ سے کہہ کراس کی بیٹی حمدی کا تکاح میر رے ساتھ نہیں کراؤگی تو جس روز کہ جمدی کا نکاح کسی غیر سے ہو۔اس روزتم کو اپنے بیٹے فضل احمد سے طلاق دلوادوں گا۔ بعدہ عزت بی بی نے اپنے والدین اور ماموں کو لکھا۔ گر خدا کو تو اسے جعوٹا کرنا تھا۔ انہوں نے کذاب کی ایک نہ بی اور بڑے زورو شور کے ساتھ اس لڑکی کا نکاح دومر سے خصص سے ہوگیا۔اب اس نے اپنے بیٹے فضل احمد سے کہا کہتم اپنی عورت عزت بی بی کو طلاق دے دو۔ اس نے انکار کیا اور مرزانے اس کو عات کر کے ورشہ سے محروم کردیا۔ جس کا پورا قصد کے دیکھیئے سے معلوم ہوتا ہے کہ مرزا خوب شہوتی اور نفسانی تھا اور کس قدر ذلت اس کو خلاف ٹابت ہونے پر ہوئی۔

م ..... مرزانے دعاء کی تھی اور الہام ہوا کہ میرے گھر میں لڑکا پیدا ہوگا۔ بجائے

اس کے لڑکی پیدا ہوئی۔

ه..... پھر الہام ہوا كه اب كى بار ضرور لؤكا ہوگا كه جس سے قويس بركت پائيس كى \_ زيين كے كناروں تك مشہور ہوگا تب لؤكا تو ہواليكن ١٦ماه كا موكر كمنام اور ب بركت مركميا اورا بنے باپ لمبم كوكا ذب بناكر الثاداغ جكر پردھركيا۔

۲ ..... مرزا کا الہام کہ میں تجھے زمین کے کناروں تک عزت کے ساتھ شہرت دوں گا۔ تیری عبت دلوں میں ڈاں دوں گا۔ اس کے برعکس ہوا۔ سخت بعزتی اور نفرت کے ساتھ دور تک شہرت ہوئی۔ لوگوں کے دلوں میں غایت شدت کی دشمنی پڑگئی۔ اگرائی کا نام عزت و محبت ہوتے میر تیہ مرزا سے بدر جہا بڑھ کر ابلیس کو حاصل ہے۔ یہ پیش گوئیاں اس کی مشتی نمونہ خرواری کا مضمون ہے۔ اگر بوری پیش گوئیاں جو فلط لگی ہیں بیان ہوں تو دفتر بن جائے۔

ور البین نبوام ۱۳۰۰ و کامل مبدی نه موی تھانی یک و البین نبوام ۱۳۰۳ نزائن جام ۳۱۰ البین نبوام ۱۳۰۰ فقیر کہتا ہے فقیر کہتا ہے کہ جواولوالعزم مرکبین سے تھے وہ تو کامل مبدی نه ہوئے اور ایک مکار غدار بواجیلی عارک الصلوٰۃ تارک الصوم تارک الجے شہوائی نفسانی شیطان خیالات والا کامل مبدی ہواجیلی علیہ السلام جب کہ اس کمبخت کے نزدیک مسلمان ہی نہیں تھا تو مہدی کیے ہوتا۔ جیسا کہ اسے مرزانے اپنی کتاب پرصاف طور پر لکھ دیا کھیٹی یہودی تھا۔

۲۰ ..... "لوقدر الله رجوع عيسى الذى هو من النهود لرجع العزة الى تلك القوم"
 ۱۱ العزة الى تلك القوم"

اقول، یہ قاہر بات ہے کہ یہودی ندہب کا نام ہے۔نب کا نام نہیں ہے۔کیا مرزا جو پارسیوں کی اولا دہے مجوی ہے۔اے مسلمانو! اب تو حضرت غیسیٰ علیہ السلام کواس عدواللہ اور عدوالرسول نے صاف کا فر کہد دیا۔اب تو کچھ باقی نہ چھوڑا۔وہ اتنااحتی نہیں کہ صاف حرفوں میں لکھ دے کہ عیسیٰ کا فرتھا۔ بلکہ اس معظم نبی کے کفر کے مقد مات متفرق کر کے لکھے۔ دیکھوا پی کتاب پرعذاب کشتی ساختہ کے پر بکتا ہے۔

۱۲ ..... ''جواپے دلول کوصاف کرتے ہیں ممکن نہیں کہ خداان کورسوا کر ہے۔کون خداپرایمان لایاصرف دہی جوایسے ہیں۔'' (حشی نوح ص ۱۸ بزرائن ج ۱۹ ص ۲۰

خدار ایمان لایا سرف و بی بوایسے ہیں۔

دیکھوکیسا صاف بک دیا کہ جس کو خدار ایمان ہے ممکن نہیں کہ اسے خدار سواکرے۔

لیکن عیسیٰ کورسواکیا تو ضرور اس کو خدار ایمان نہ تھا اور کیا کا فرکہنے کے سر پرسینگ ہوتے ہیں۔

"الا لعنة الله علی المظلمین "مرالحمدللہ! خدانے آفاب کی طرح سارے زمانہ کو دکھا دیا

کہ مرزان ہی ہمیشہ رسوا ہوا۔ کیا اور کیوں نہ ہوتا کہ وہ خداے کا فرتھا۔ رسولوں سے کا فرتھا۔ "الا لعنة الله علی الکافرین"

۱۲ ...... ''احیائے جسمانی کھے چیز نہیں۔ احیائے روحانی کے لئے یہ عاجز آیا ہے۔''

دیکھووہ ظاہر باہر مجرہ جس کوتر آن عظیم نے تعظیم کے ساتھ بیان کیااور آیۃ اللہ تھہرایا۔ قادیانی کیسے کھلے فظوں میں اس کی تحقیر کرتا ہے کہ وہ پچھ چیز نہیں۔ پھر اسے میں بکتا ہے۔ ''ماسوائے اس کے اگر سے کے اصلی کا موں کوان حواثی سے الگ کر کے دیکھا جائے جوتھن افتراء یا غلط نہی سے گڑھے ہیں تو کوئی انجو بہ نظر نہیں آتا۔ بلکہ سے کے مجزات پر جس قدراعتراض ہیں میں نہیں بچھ سکتا کہ کی اور نی کے خوارق پرالیے شبہات ہوں۔ کیا تالا ب کا قصہ سیحی مجزات کی رونق دونہیں کرتا۔''

نقیر کہتا ہے کہ یہ کہہ کر (کہ کوئی اعجوبہ نظر نہیں آتا) تمام معجزات سے کیساصاف اٹکار کردیا۔ پھرص ۸ میں بک دیازیادہ ترتعجب یہ ہے کہ حضرت مسیح معجزہ نمائی سے صاف اٹکار کرکے کہتے ہیں کہ:''میں ہرگز کوئی معجزہ دکھانہیں سکتا۔ گر پھر بھی عوآم الناس ایک انبار معجزات کا ان کی طرف منسوب کررہے ہیں۔'' طرف منسوب کررہے ہیں۔''

اقول، بیکہنا کہ سے علیہ السلام خودا پے معجزے سے منکر تھے۔رسول اللہ پر محض افتراء اور قرم آن عظیم کی صاف تکذیب ہے۔قرم آن پاک قومسے صادق سے بیقل فرما تا ہے کہ: 'انسسی قدجئتكم باية من ربكم انى اخلق من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون طيراً باذن الله وابرئ الاكمه لل والابرص واحى لل الموتى باذن الله وانبئكم بما تاكلون وما تدخرون فى بيوتكم ان فى ذلك لاية لكم ان كنتم مؤمنين

بے شک میں تمہارے پاس تمہارے دب سے میں مجزے لے کر آیا ہوں کہ میں مٹی سے پرند کی صورت بنا کراس میں چھونک مارتا ہوں۔ وہ خدائے حکم سے پرند ہو جاتے ہیں اور میں بحکم خدا مادرز ادائد ھے اور بدن بگڑے کواچھا کرتا اور مردے زندہ کرتا ہوں اور تمہیں خبر دیتا ہوں

لے تغییر کیر میں ہے کھیسی علیہ السلام کے پاس بار ہا بچاس ہزار بیار تمع ہوتے تھے جو آنے کی خافت رکھتا خود آتا اور جوند آسکتا توعیسی علیہ السلام خوداس کے پاس چلے جاتے تھے اور فقط دعاء ہی کیا کرتے تھے۔امام کلبیؒ نے کہا کہ 'یا ھی یا قیدو م''کے لفظ سے مردہ کوزندہ کرتے تھے۔ مگریٹر طالیا کرتے تھے کہ بعدا چھا ہونے کے میرے رسول ہونے پرایمان لانا ہوگا۔

م جوجولوگ زنده موے میں ان میں سے ابن عباس نے جا و خص ذکر کے میں عازر، پیرزن کا بیٹا اور عاسفر کی بیٹی اورنو ح علیہ السلام کے بیٹے سام۔سوائے سام بن نوح کے سب کے سب دنیامیں زندہ رہے ہوران کی اولا دہوئی۔ بعد مرجانے عاز رکے اس کی ہمشیرہ نے عیسیٰ علیہ السلام ہے آ کر کہا کہ تمہارا دوست عاز رفوت ہونے والا ہے۔ پس تین دن کا راستہ طے کر کے گئے۔ دیکھا تو وہ مرگیا تھا۔اس کی قبر پر جا کر دعاء کی عاز رزندہ ہوااوراس کی اولا دہمی ہوئی اوراین العج زنینی بوڑھنیا کا بیٹا کہ وہ مراہوا تھا اورعینی علیہ السلام اس کے پاس گئے اور دعاء کی بہر وہ اپنی چار پائی پر اٹھ بیٹھا اورلوگوں نے اس کواسینے کا ندھوں سے اتارا اور اس نے کفن اتار کراہیے كير ين كن الناورمكان من آياورزندور بالبهان تك كداس كى اولا وبعى موتى اورعاشرى بينى یعنی ایک فخص لوگوں سے عشر لیا کرتا تھا۔ اس کی بیٹی مرگئی اورعیسلی علیدالسلام نے دعاء کی پس وہ زندہ ہو گئے اوراس کی اولا دبھی ہوگئ اورنوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی قبر پرعیسیٰ علیہ السلام آئے اور دعاء کی پس وہ قبر سے نکلے اور آ دھا سران کا سفید تھا بعجہ خوف قیامت کے اور حالانکہ اس زمانے میں لوگ بوڑ ھے نہیں ہوا کرتے تھے۔ پس انہوں نے بوچھا کیا قیامت ہوگئ ہے۔ عیسیٰ علیدالسلام نے فرمایا کنیس بلکمیں نے اسم اعظم کے ساتھ تمہارے لئے دعاء کی ہے۔ پھران ے مرجانے کو کہا۔ انہوں نے کہا کہ مرول محرشرط بیہ کہ موت کی تخی میرے اوپر دوسری بار نہ ہو۔ پس عیسیٰ علیدالسلام نے دعاء کی اوران پرموت کی تختی نہ ہوئی۔ (تغییر لباب البّاویل جام ۲۳۸)

جوتم کھاتے ہواور جو گھروں میں اٹھار کھتے ہو بیٹک اس میں تمہارے لئے برا معجزہ ہے۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ آگر تم ایمان رکھتے ہو۔ '' وجٹ تک م بایة من ربکم فاتقوا الله واطبعون ''میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بڑے مجزات لے کرآیا ہوں تو اللہ سے ڈرواور میرا تھم مانو اور مرزا قرآن کا جھٹانے والا کہتا ہے کہ ان کو اپنے معجزات سے انکار ہے۔ کیوں مسلمانو! قرآن سچایا قادیانی، ضرور قرآن سچا ہے اور قادیانی کذاب جھوٹا، کیوں مسلمانو! جوقرآن پاک کی تکذیب کرے دہ مسلمان ہے یا کافر ضرور کافر ہے۔ بخداضرور کافر ہے۔

 ۲۵ ..... ای قادیانی نے ازالہ شیطانی میں آخرص ۱۵۱ سے آخرص ۱۹۲ تک توپید م كررسول الله وكلمة الله كوه كالميال وين اورآيات الله وكلام الله سن وهم مخريان كيس بن كي حدونهات نهیں۔صاف بک ویا کہ (ازالہ اوبام ص ۳۰، نزائن جسم ۲۵۴)'' جیسے عجائب انہوں نے دکھائے عام لوگ بھی کر لیتے تھے۔ اب بھی لوگ ولی با تیں کر دکھاتے ہیں۔ بلکہ آج کل کے كرشمان سے زيادہ عمدہ ہيں۔ وہ مجزے نہ تھےكل كا زور تھا۔ عيسىٰ نے اپنے باب بردھئى لينى مستری کے ساتھ لکڑی لوہے کا کام کیا تھا۔اس سے پیکیس بنانا آ گئیں تھیں عینیٰ کی سب جالا کی مسرريزم يضحى وه جهونى رونق تقى سب كهيل تفالهو ولعب تفاسامرى جادوكر كر كوساك كى ما نندتھا۔ بہت مروہ اور قابل نفرت کام تھے۔ اہل کمال کوالی باتوں سے پر بیزر ہاہے۔ عیسیٰ ہدایت کرنے میں بہت ضعیف اور نکما تھا۔'' وہ نایا ک عبارات مزخر فات یہ ہیں۔انبیاء کے معجزات دوشم ہیں۔ایک محض ساوی جس میں انسان کی مذّبیر وعقل کو کچھ دخل نہیں۔ جیسے ثق القمر دوسرے عقلی جو خارق عادت عقل کے ذریعہ سے ہوتے ہیں جوالہام سے ملتی ہے۔ جیسے سلیمان کا مجز ه صرح ممر ذمن قوار پر بظاہر سے کامعجزہ سلیمان کی طرح عقلی تھا۔ تاریخ سے ثابت ہے کہ ان دنوں میں ایسے امور کی طرف لوگوں کے خیالات جھکے ہوئے تھے جوشعبدہ بازی اور دراصل بے سوداور عوام کوفریفتہ کرنے والے تھے۔ وہ لوگ جوسانپ بنا کردکھلاتے اور کی قتم کے جانور تیار کر کے زندہ جانوروں کی طرح چلادیے مسیح کے وقت میں عام طور پرملکوں میں تھے۔ سو پھے تعجب نہیں کہ خدا تعالیٰ نے سیح کو عقلی طور سے ایسے طریق پر اطلاع وے دی ہوجوا کیے مٹی کا تھلونا کسی کل کے دبانے یا پھونک مارنے پرایبا پرواز کرتا ہو۔ جیسے پرندہ یا پیروں سے چاتا ہوں۔ کیونکمسے این باپ بوسف کے ساتھ بائیس برس تک نجاری کرتے رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ برھی کا کام در حقیقت ایسا ہے جس میں کلون کی ایجاد میں عقل تیز ہوجاتی ہے۔ پس کچھ تعب نہیں کمسے نے اپنے داداسلیمان کی طرح پید عقلی معجز ہ دکھلا یا ہو۔ابیام معجز وعقل سے بعید بھی نہیں۔حال کے زمانے میں بھی اکثر صناع الی ایس

چڑیاں بنا لیتے ہیں کہ بولتی بھی ہیں، ہلتی بھی ہیں۔ دم بھی ہلاتی ہیں اور میں نے سناہے کہ بعض چڑیاں کل کے ذریعہ سے پرواز بھی کرتی ہیں۔ بمبئی اور کلکتہ میں ایسے تھلونے بہت بنتے ہیں اور ہرسال نے نے نکلتے آتے ہیں۔ ماسوااس کے بیر بھی قرین قیاس ہے کدایسے ایسے اعجاز عمل الترب یعنی مسمریزم کے طریق سے بطریق لہوولعب نہ بطور حقیقت ظہور میں آسکیں۔ کیونکہ مسمریزم میں ایسے ایسے عجائرات ہیں سویقینی طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ اس فن میں مشق والامٹی کا پرندہ بنا کر پرواز کرتا دکھائے تو کچھ بعیر نہیں۔ کیونکہ کچھاندازہ نہ کیا گیا کہ اس فن کی کہاں تک انتہاء ہے۔سلب امراض عمل الترب (مسمريزم) كى شاخ ہے۔ ہرز مانے ميں ايسےلوگ ہوتے رہے ہيں اوراب بھى ہيں جواس عمل سے سلب امراض کرتے ہیں اور مفلوج مبروص ان کی توجہ سے اچھے ہوتے ہیں۔ نقشہندی وغیرہ نے بھی ان کی طرف بہت توجہ کی تھی مجی الدین این عربی کوبھی اس میں خاص مشی تھی۔ کاملین السيملوں سے پر ہیز کرتے رہے ہیں اور یقنی طور پر ثابت ہے کہ بحکم البی اس عمل مسمریز م میں کمال رکھتے تھے۔ مگریا در کھنا چاہے کہ بیمل ایبا قدر کے لائق نہیں جیسا کہ عوام الناس اس کوخیال کرتے ہیں۔اگر میما جزاس ممل کومکروہ اور قابل نفرت نہ بھتا توان اعجوبہ نمائیوں میں ابن مریم سے کم نہ رہتا۔ اس ممل کا ایک نہایت برا خاصہ یہ ہے کہ جواپے تئیں اس مشغولی میں ڈالے وہ روحانی تا خیروں میں جوروحانی بیار یوں کودور کرتی ہیں بہت ضعیف اور نکما ہوجا تا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گوسیح جسمانی بیار یوں کو اس عمل مسمریزم کے ذریعہ سے اچھا کرتے رہے مگر ہدایت وتو حید اور دینی استقامتوں کے دلوں میں قائم کرنے میں ان کانمبراییا کم رہا کی قریب قریب نا کام رہے۔ جب سے اعتقاد رکھا جائے کہان پرندوں میں صرف جھوٹی حیات جھوٹی جھلک نمودار ہوجاتی تھی تو ہم اس کو تسلیم کر چکے ہیں۔ ممکن ہے کہ کمل الترب (مسمریزم) کے ذریعہ سے پھونک میں وہی قوت ہوجائے جواس دخان میں ہوتی ہے جس سے غبارہ او پر کو چڑھتا ہے۔ سیح جو جو کام اپنی قوم کو د کھلاتا تھاوہ دعا کے ذریعیہ سے ہرگز نہ تھے۔ بلکہ وہ ایسے کام اقتداری طور پر دکھا تاتھا۔خداتعالیٰ نے صاف فر مادیا ہے کہ وہ ایک فطری طاقت بھی جو ہر فر دبشر میں ہے سیح کی پچھ خصوصیت نہیں۔ چنانچہاں کا تجربهای زمانے میں ہور ہاہم سے کے معجزات تواس تالاب کی وجہ سے بے رونق و بے قدر تھے جو سے کی ولادت سے پہلےمظہر عجائبات تھاجس میں ہرشم کے بیاراورتمام مجذوم ومفلوج مبروص ایک ہی غوطہ مارکر اچھے ہوجاتے تھے لیکن بعض بعد کے زمانے میں جولوگوں نے اس قتم کے خوارق د کھلائے اس وقت تو کوئی تالا بھی نہ تھا۔ یہ جی مکن ہے کہتے ایسے کام کے لئے اس تالاب کی مٹی لاتا تھا۔جس میں روح القدس کی تا ثیرتھی۔ بہرحال بیمعجزہ صرف ایک کھیل تھا جیسے سامری کا

كوساليه انتى بلفظ الخبيب المجنث اللعين الملعون . (ازاله اوبام ص٣٠٢٥، اخرارُن ٣٣ ص۲۵۲ = ۲۳ پاخف ) فقیر کہتا ہے کہ اے مسلمانو دیکھوکہ اس دشمن اسلام نے اللہ تعالیٰ کے سیجے رسول کیسی بخت گالیاں دی ہیں۔ان کے مجزے کوصاف کھیل بتادیاا:رکہا کہ لہوولعب وشعبرہ و تحرتھا۔ برص والے اور کوڑھی کواچھا کرناعمل مسمریزم کا تھا اور مجز و پرندہ میں تین احتال پیدا کئے۔ بردھی لیعنی نجاری کل یامسمریزم یا کراماتی تالاب کااثر اُوراس کوصاف سامری کا بچیزا بتاویا۔ بلکهاس ہے بھی بدتر کے سامری نے جواسپ جبریل کی خاک سم اٹھائی وہ اس کونظر آئی۔ دوسرے نے اس پراطلاع نہ یائی مگرسیح کا کام ایک ایبادست نال اورمشہور تھا جس سے دنیا جہان کوخبرتھی مسیح پیدا بھی نہ ہوئے تھے جب سے تالاب کی کرامات شہرہ آفاق تھی تو اللہ کارسول یقینا اس کافر جادو گرسامری سے بہت کم رہااور جب کمسیح کے وقت میں ایسے شعبدے تماشے بہت ہوتے تھے۔ پھر مجز ہ کدھرے ہوا۔ الله الله والله وكاليال بعراسلام باقى بيد مرزا قادياني تويقينا قعطا كافر مرتد اورانشاء الله القبار مخلد فی النارخریق النیر ان ہوا ہی ہے تگراند ھے وہ لوگ ہیں جو قدر بےاردو فارسی عربی پڑھ کرزعمی مولوی ہوکر مرزا قادیانی کےان صریح کفریات کود مکھ کر کہتے ہیں کہ میں مرزا قادیانی کو کافرنہیں کہتا خطایر جانتا ہوں۔ ہاں شایدایشے تحص نالائق کے نزدیک کا فروہ ہوگا جوانبیاء اللہ کی تعظیم کرے۔ کلام اللّٰد کی تصدیق وَتَکریم کرے۔ کیاایسے نالائق مولویوں کو بیر خبرنہیں کہ چوشخص مخالف ضروریات دین کو کا فرنہ جانے وہ خود کا فرہے۔من شک فی کفرہ وعذا بہ فقد کفر جب تکذیب قران پاک وسب وشتم انبیاء کرم بھی کفرند تھہرا تو خدا جانے فرقہ آربیو ہندونصار کی ویہود نے اس سے بڑھ کر کیا جرم کیا ہے کہ وہ کفارتھبرائے جائیں۔شایدایسوں کے دھرم میں تمام دنیامسلمان ہے۔ نہ کوئی کا فرتھا اور نہ ابے اور نہآئندہ کو ہوگا۔ 9 کے ..... '' ''سیرمعراج حضرت کالیتے کواس جسم کثیف کے ساتھ نہیں بلکہ وہ اعلیٰ درجہ

بب ب الرحم المده و اول المسير معراج حضرت المسلح كواس جسم كثيف كے ساتھ نهيں بلكه وه اعلى درجه كاكشف تفائد " (ازالداد بام م ٢٥٪ بزائن ج ٢٥ ١١١١) كاكشف تفائد " (ازالداد بام م ٢٥٪ بزائن ج ٢٥ ١١١) اتول: اب تو حضرت عليقة كي صاف صاف ابانت كردي جوكفر ہے \_ كيونكه جوكوئى بيغ برخداكي ابانت كردي وه كافر ہے \_ كيونكه جوكوئى بيغ برخداكي ابانت كرے وه كافر ہے \_ (عقائد ظلم م ١٦١٠، ١١٥) مسئلہ: هر پيغ بركي جناب ميں به اد بي كرنا كفر ہے \_ بلفظ صان الفردوس ص ٢٣ سطرا وريكركت عقائد و مالا بدمنه (م ١٥٨)

مئلہ: جوکوئی پنیسون کے بال مبارک کو بالز ایابالٹا کے وہ کا فرہے۔

(عقا معظیم صالے ا)

مسئلہ: جس کلے میں کی طرح کی بے او بی یا اہانت جناب رسول اللہ تھے کی پائی جائے وہ یقنینا کفر ہے۔ بلکہ ایسافخص واجب القتل ہے۔
معلوم ہوا کہ مرز اقادیانی کا بمان فلسفیوں کی فضلہ خواری۔
معلوم ہوا کہ مرز اقادیانی کا بمان فلسفیوں کی فضلہ خواری۔
معلوم ہوا کہ مرز اقادیانی کا ایمان فلسفیوں کی فضلہ خواری۔
معلوم ہوا کہ مرز اقادیانی کا ایمان فلسفیوں کی فضلہ خواری۔
معلوم ہوا کہ مرز اقادیانی کا ایمان فلسفیوں کی فضلہ خواری۔

(ازالهاوبام ص ۲۸۸ نزائن جسم ایس

۱۸ ..... "ای بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ آنخضرت مطابقہ پر ابن مریم اور دجال کی حقیقت کا ملہ بعجہ نہ موجود ہونے کسی نمونہ کے موجمو منکشف نہ ہوئی ہواور نہ دجال کے گدھے کی اصلیت تک دحی اللهی نے خبر دی ہواور نہ دلبۃ الارض کی اصلیت تک دحی اللهی نے خبر دی ہواور نہ دلبۃ الارض کی ماہیت کماہی ہی ظاہر فرمائی گئی ہو۔"
ماہیت کماہی ہی ظاہر فرمائی گئی ہو۔"

نقیرعرض کرتا ہے کہ آ گے چل کر جواب اس کا دندان شمکن قادیانی فکن دیا جائے گا۔ یہاں اتنا سمجھ لینا جاہئے کہ معاذ اللہ بھی تھاتھ سے علم مرزا قادیانی کا زیادہ ہے جو چیز احکام دین میں سے حضرت فلیلے نہیں جانتے تھے وہ مرزا جانتا تھا۔ (معاذ اللہ)

۸۲ ...... ''نیااور پرانافلیفه بالاتفاق اس بات کوثابت کرر ہاہے کہ کوئی انسان اپنے اس خاکی جسم کا کر وَ آقاب و ماہتاب تک اس خاکی جسم کا کروَ آقاب و ماہتاب تک پہنچنا کس قدر لغو خیال ہے۔'' (ازالہ او ہام ص ۲۷ مزدائن جسم ۱۲۷)

جس کا نام مشہورازالہ اوہام ہے گراس پرازاادہ اوہام ہی صادق ہے۔ بلکہ حقیقتا زادہ اوہام ہی صادق ہے۔ بلکہ حقیقتا زادہ اوہام ہے۔مطلب میں کہ نظیم علیہ السلام آسان پر گئے اور نہ رسول الشفائی کوشب معراج میں آسان پر جانا ہوا۔خداپناہ دے ایسے عقیدے سے: ای روشی طبع تو برمن بلاشدی! حنیف اما است بلکہ نبوت کا جبہ اور دستار مرزا قادیانی نے اتار کر پھینک دیا اور فلفے کے ڈرکے مارے سرسیداحمہ کی آرام کری کے سلے جاچھپا۔ افسوس کہ مرزا بیتو مان رہاہے کہ حضرت یونس علیہ السلام تبین رات دن وی میلی کے پیٹ سے منہ کی راہ مجھلی کے پیٹ میں تبعیج وہلیل کرتے زندہ رہے اور پھر میچے وسلامت اس کے پیٹ سے منہ کی راہ سے نکل کرتو م سے جا ملے۔ پھر نے اور پرانے فلفے نے مرزا قادیانی کے وہم کا از الہ نہ کیا اور آج کی نہ ڈائٹا کہ اے احمی تونے کیے مان لیا کہ ایک خاکی انسان گوشت کا گلزا نہنگ دریا کا طعمہ ہوجائے اور اس کے معدہ کے کرۂ نار میں جو کہ استخوان کورا کھ کرڈ التا ہے تین دن رہا اور گل سوئر کیا سوجائے اور اس کے معدہ کے کرۂ نار میں جو کہ استخوان کورا کھ کرڈ التا ہے تین دن رہا اور گل سوئر کیلوس اور مجھلی کا گوشت وخون کیوں نہ بن گیا۔ تونے کسے مان لیا کہ وہ پھر دوبارہ منہ کیلوس اور مجمولی کا گوشت وخون کیوں نہ بن گیا۔ تونے کسے مان لیا کہ وہ پھر دوبارہ منہ کیلوس اور مجمولی کا گوشت وخون کیوں نہ بن گیا۔ تونے کسے مان لیا کہ وہ پھر دوبارہ منہ

کے رہتے ہے صیح سلامت برآ مدہوا۔ مگرمتے وصطفی میان کے رفع جسمانی کے لئے کرہ زمہر پر کو سدراہ بجھ لیا۔

(ازالهاومام ص٢٢٥، فزائن جسام اسس)

۸۵ ...... '' حضرت مویٰ کی پیشگوئیاں بھی اس صورت پرظهور پذیر نہیں ہو کیں جس صورت پر حضرت مویٰ نے اپنے دل میں امید باندھی تھی۔ غایت مانی الباب بیہ ہے کہ حضرت سیج کی پیشگوئیاں زیادہ غلط کلیں۔'' کی پیشگوئیاں زیادہ غلط کلیں۔''

کی پیشگو ئیاں زیادہ غلط تعیں۔'' اقول،اس سے بید لکلا کہ موٹی علیہ السلام کی با تیں بھی غلط ہوتی تھیں۔گوئیسٹی علیہ السلام کی غلطی سے کم مہی۔

 ۸۵ ..... ''حضرت ابراجیم علیه السلام کا چار پرندول کے معجزے کا ذکر جو قرآن شریف میں ہے۔ کا ذکر جو قرآن شریف میں ہے۔ کہ خزائن جسم ۵۰۶) فر جمیع انہا علیہم السلام کی اہانت کا فرجمیع انہیا علیہم السلام کی اہانت کا

۸۸ ...... '' بلکه اکثر پیشگوئیوں میں ایسے اسرار پوشیدہ ہوتے ہیں کہ خود انبیاء کوہی جن پروہ دی تازل ہو بھی میں نہیں آ سکتے۔'' (ازالیاد ہام میں ۱۲۰م، خزائن جسم ۱۷۰۰) اقول، تو مجھ اللہ و محمد اللہ و م

میں ہی نہیں آ سکی تھی۔

(ازالهاوبام ١٨٣، خزائن جسم ١٨٨٥)

"الا لعنة الله على الكاذبين "تم كوتو خاك بحى معلوم نبيس بوا۔ جب كه تيراخدا عاجی گوبركا یا ہاتھى دانت كا خدا تجھيلي نو ماہه شراب انگوری یا علی د ہقان پر انگریزی عبرانی زبان عبر الله ام مازل كرتا ہے۔ مرزا برا بین احمد یہ كانگریزی عربی عبرانی زبانوں كے البهام ددرج كر كل البهام نازل كرتا ہے۔ مرزا برا بین احمد یہ كے انگریزی عربی فوان اس وقت موجود نبیس۔ اس البهام كامطلب ميری بجھ من نبیس آیا۔ "وغيره وغيره! (برا بین احمد یہ کہ خزائن جام ۱۹۲۷)

اس البهام كامطلب ميری بجھ من نبیس آیا۔ "وغيره وغيره! (برا بین احمد یہ کہ خزائن جام ۱۹۲۷)

البهام كرتا ہے جس كامطلب دونوں كی بجھ من نبیس آتا۔ خوب ہوئی جوالبهام ہوتا ہے وہ مرزاكی بجھ البهام كرتا ہے جس كامطلب دونوں كی بجھ من نبیس آتا۔ خوب ہوئی جوالبهام ہوتا ہے وہ مرزاكی بحص کی بین بیس آتا دونوں كی بحد میں نبیس آتا۔ خوب ہوئی جوالبهام بیس كہ مرزا جن زبانوں ہے كورا اور نابلا ہے اس كاخدا اس زبان میں البهام البهام بیس كہ مرزا ہے خدا كی جہالت اور بے علمی ثابت ہوئی۔ كونكه اگر مرزاكا خدا جانتا تو اس سے مرزا كے خدا كی جہالت اور بے علمی ثابت ہوئی۔ كونكه اگر مرزاكا خدا جانتا تو اس كوا گریزی عبرانی یا بعض عربی الفاظ میں جن كومرزانہیں جانتا البهام نہ كرتا كیا يہى البهام قطمی اس حی کورا اور البا ہا میں کہ کورا كورزاكی خدا ہا بیا تو ہو کورزاكی خدا ہا بیا ہا ہم ہوں كے خدا کی جہالت اور بے علمی ثابت ہوئی۔ كونكه اگریزی کورزاكی خدا جانتا تو بیں۔ جن كونہ مرزاكی خدا ہا بیا کہ کورزائیں البامات پر وابیات بک کرتے موعود بنا ایس حین البام وں كی تقین كر كے دن دات دین کوجاری كر رہا ہے۔

گر ہمیں کمتب ست وایں ملا کار طفلاں تمام خواہد شد

بقيه توبنيات حضرت عيسى عليه السلام

۱۹ ...... ''یبوع (لیتی عیسیٰ علیه السلام) نے ایک بخبری کواپی بغل میں لیا اور عطر یا۔'' (نورالقرآن نبر ۲ ص ۲۵۰۹)

۹۲ ..... '' مسیح کا بے باپ پیدا ہونا میری نگاہ میں کچھ بجو بِہ بات نہیں۔ حضرت

آ دم علیہ السلام ماں اور باپ دونو ن نیس رکھتے تھے۔ اب قریب برسات آئی ہے باہر جاکر دیکھتے کہ کتنے کیڑے مکوڑے بغیر ماں باپ کے پیدا ہوجاتے ہیں۔''

(جنگ مقدس ۱۹۸، نزائن ج۲ص ۲۸۱)

مرزاکی کتاب، حفرت عیسی علیه السلام کابن باپ پیدا ہونا لوگوں کے واسطے نشان ہے اور رحمت اور مرزاکی نظر میں قرآن کریم بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ پروددگار نے قرآن پاک میں فرمایا:''ولنجعله آیة للناس ورحمة منا (مریم)''

٩٣ ..... " "مريم كاميثا كشلياك بيثي سے پچھۈزيادت نہيں ركھتا۔"

(انجام آگھم ص اہم بخز ائن ج ااص ۴۰)

فقیر کہتا ہے کہ کشلیا راجہ را مجند رکی والدہ کا نام ہے۔ جس کو ہندولوگ اوتار پرمیشر (خدا) کہتے ہیں۔ آریالوگ صرف راجہ لکھتے ہیں اور پیدائش اس کی ہندوستان مقام اجودھیا ہیں ہوئی ۔ پس مرزاصورت انسان سیرت شیطان کے اس قول کا لبول کا مطلب ہیہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہزدیک اللہ اور رسول کے ، ایک ہندوراجہ سے وقعت اور عزت میں کم تھا۔ پروردگارایسے عقائد برمکا کہ ہے مسلمانوں کو پناہ دے۔

مرزا قادیانی کے عقائد سب اہل اسلام کے مخالف ہیں

مرزائے خدا کا پیتذئیں چلنا کہ کون ہے۔ کیونکہ وہ خودا پٹی کتاب برا ہین احمد سے میں بکتا ہے کہ:''ہمارا خداعا جی ہے۔اس کے معنی ابھی تک معلوم نہیں ہوئے۔''

(برابین احدیش ۵۵۱ فزائن جام ۲۲۳)

اقول،اصل الہام زبان عربی میں مرزا کا بہہے۔'' رب اغدف و وارحہ من السماء ربنا عاج'' ثم اقول، معنی اس عربی کے یہ ہیں کدا ہے میرے دب میرے گناہ پخش اورآ سان سے رئم کر۔رب ہماراعائ ہے۔مرزانے ترجمہ میں عاج کی جگہ عاجی لکھا ہے۔اب یا تواس نے اسے ناقص کھرایا ہے بایا ہے نسبت ہے۔مرزااگر چہاپی جہالت کا قرار کرتا ہے۔گرلفظ کے معنی واضح ہیں۔ پہلی تقدیر پریمعنی ہوں گے کہ مرزا کا معبود جواسے وتی بھیجا کرتا ہے اونٹ ہے۔ گلے سے آواز نکالتا ہوا یا منہ کھولے ہوئے یا چہرہ سکوڑے ہوئے یا بدخواونٹ اور دوسری تقدیر پرمعنی یہ ہوں گے کہ وہ مرزا کا معبود ہاتھی کی ہڈی کا ہے۔ جوامام محمد وامام شافعی کے نزد یک سوئر کی ہڈی کی مول گے کہ وہ مرزا کا معبود ہاتھی کی ہڈی کا ہے۔ جوامام محمد وامام شافعی کے نزد یک سوئر کی ہڈی کی معلوم ہوتا ہے کہ مرزا کسی چھوٹی موثی لغت کی کتاب کرد یکھنے پرقادر نہیں ہے کہ عاجی کے معنی معلوم ہوتا ہے کہ مرزا کسی چھوٹی موثی لغت کی کتاب کرد یکھنے کا تاریم ہوگاتا ورنہ الیامی الفاظ کے معنی وہی ہو سے جی ہی جو خدائے ہم ہتا ہے کتاب لغت پراعتبار نہیں ہوسکتا اور نہ ایسے فظوں کے واسطے لغت کے دیکھنے کا تھم ہے تو اس کا جواب ان کو مرزا ہی کی کتاب سے دیا جا تا ہے۔

ا.... استخوان فيل\_

٢ ..... ناقه كه جائح خواب اونرم باشد \_

۳.... سرگین۔

م..... کلمه که بدان شتر رانند ـ

۵ ..... رابزن\_

۱۳۰۰ ممتلی به اللغات ص ۳۰ ۲۰۰۰ (منتخب اللغات ص ۳۰ ۲۰۰۰)

مجمع البحاري*س ب-*' وامسا العساج الذي هم عنظم الفيل فنجس عند الشافعي "كيل لفظ عاجي كم معنى وه معانى ثابت مو كئے جن كوہم نے بيان كيا اور جننى كارروائى مرزاکی اب تک ہوئی سب خاک میں لگی اور برباد ہوگئی۔میرے خیال ناقص میں ہے کہ شاید (براین احدیس ۵۵۱) کاکس صاحب علم کے زیر نظر نہیں آیا۔ ورند پہلے ہی سے سب جھڑے بھیڑے طے موجاتے۔ جب مرزا کا خدا (عاجی) بدخواونٹ یا ہاتھی کی ہڈی کا یا گو برکا ہے تواس کے الہامات مندرجہ بالا کے کیامعنی ہوئے اور کیا سمجھے جائیں گے۔ ہے بیر کہ مرز ایا تو بے عقل ہے ک:''لایـدری مـا یخرج من راسه یا بحکم الکذوب قد یصدق ''<sup>کبھیکبھ</sup>ی ﷺ عال بتادینے کی بھی لنگ اس کو آ جاتی ہے۔ یا اس کاملہم معلم الملکوت ہے۔اس سے چھیلیان کھیلتا اور الے منخرہ بنا تا ہے۔ یہاں تو مرزانے ایے معبود کی حقیقت بتانے کولفظ بنایا اور معنی ہے انکار کیا۔ اسيغيس بننے كى حقيقت كھولنے كولفظ عيسىٰ كادراطلاقات كى توجدولا كى ہے ـ لكھتا ہے كه: " مجھے سخت تعجب ہے کہ مارے علماء عیلی کے لفظ پر کیوں چڑتے ہیں۔ اسلام کی کتابوں میں تو ایس چنروں کا بھی عیسیٰ تام ہے۔ جو بخت مروہ ہیں۔ چنانچہ بربان قاطع میں حرف عین میں ہے کہ عیسیٰ وہقان، کنامیہ،شراب انگوری سے ہے۔عیسی نو ماہداس خوشتہ انگور کا نام ہے جس سےشراب بنایا جاتا ہے اورشراب انگوری کوبھی عیسیٰ نو ماہد کہتے ہیں۔اب غضب کی بات ہے کہ مولوی لوگ شراب کانام توعیسی رکھیں اور تالیفات میں بے ماباس کا ذکر کریں اور ایک پلید چیز کی ایک نایاک کے ساتھ مشارکت کریں اور جس مخص کواللہ تعالیٰ عیسی کے نام سے موسوم کر ْے وہ ان کی نظر میں کا فر (نثان آ مانی ص ۲۰ فزائن چهم ۲۸۰)

ہو۔
ایعن میں نے اگراپے آپ کوئیسیٰ کہا کیا چنبا ہوا عیسیٰ تو شراب کو کہا گیا ہے جومٹیل
پیٹاب کے بخس العین ہے۔ ایسے ہی ایک دوسرے بخس کو بھی عیسیٰ کہا تو کیا گناہ ہوا۔ واقعی
پیٹاب کے بخس العین ہے۔ ایسے ہی ایک دوسرے بخس کو بھی عیسیٰ کہا تو کیا گناہ ہوا۔ واقعی
بدخواونٹ یا ہاتھی کی ہڈی یا گو ہر کی ساخت کا معبود اگر وقی بھیجے، اپنا نبی بنائے تو ضرور ایسے ہی کو
جس پراطلاق عیسیٰ کی سند میں پیٹاب کی طرح ایک بخس العین چیز پیٹن کی جائے پس میری طرف
سے علاء کی خدمت میں گزارش ہے کہ وزا کے خداعا جی اور سرزا کا نام میسیٰ شراب انگوری اس کے نام عیسیٰ پر ہر
گزغصہ نہ کریں۔ بلکہ یوں کہیں لہ مرزا کا خداعا جی اور سرزا کا نام میسیٰ شراب انگوری اس کی رہائش
قادیان (حریف الی) اور اس کی البامی کتاب انجیل انجام آ تھیم مع ضمیمہ مرزا اور مرزائیوں کو
مبارک ہو۔

اعتقاد: رسول اکرم الله کے معراج جسمانی سے انکار ہے اور حضرت کے جسم اطهر نور الانوار کو کثیف کہد دیا جوضد ہے لطیف کی ، حالانکہ اپنی الهامی کتاب برا بین احمد یہ میں لکھا کہ: '' وجود مبارک حضرت خاتم الانبیا علیہ میں کئی نور جمع شے سوان نوروں پر ایک اور نور آسائی جووحی الله سے دار دہوگیا اور اس نور کے وار دہونے سے وجود با جود خاتم الانبیا عکا مجمع الانو اربن گیا۔'' (براہی احمد میں ۱۹۸۰ خزائن جماص ۱۹۵)

دیکھو پیخف دعوی کرتا تھا کہ حضور کا جہم کثیف تھا اور یہی مکتا رہا ہی متعدد تصانیف میں ، مگر حضور پرنور حیات النبی ہیں اور یہ بھی ایک مجزوب ہے کہ جود شمن حضور کا بدگوئی کرتا ہے بکا یک بھی اس کے منہ سے جن بات یعنی حضور کی صفت صادقہ نکل ہی جاتی ہے۔ اہل سنت و جماعت کے عقائد کا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی توہینا کسی نبی علیہ السلام کے میلے کپڑوں کومیلا کہتو کا فرہوجائے گا۔ چہ جائیکہ حضرت کے جہم نور الانو ارکوجوری من خلفا کما بری من قبلہ جوسا منے اور لیس پشت گا۔ چہ جا تیکہ حضرت کے جہم مبارک پرنہیں میٹھی تھی اور ای لئے سایہ بھی جسم اطہر کا نہ تھا۔ کشیف کہدو ہاں بھی جسم اطہر کا نہ تھا۔ کشیف کہدو اب میں بجمدہ تعالی مرز اپر اس کی کتاب سے تھم کرتا ہوں کہ وہ فاجر ہے۔ مرز انے دیاجہ کرا ہی ان احمد یہ میں کھا ہے۔ حضرت کا فیکھی کہ دی میں ۔

نور شان یک عالمی رادرگرفت
توہنوز ای کور درشورو شرے
لعل تابان را، اگر کوئی کثیف
زین چہ کاہد قدر روشن جو برے
طعنہ برپا کان نہ برپا کان بود
خود کئی ثابت کہ ہستی فاجرے

(برابین احمد بیش۵ا بزرائن جامس)

چون خدا خواہد کہ پردہ کس درد میلش اندر طعنهٔ یاکان برد

ضمنا اتنابھی یادرہے کہ مرزا کی گراہی دھوکہ نہ کھائے۔ اہل سنت والجماعت کے مزد کی حضرت مطابقہ کوئی بارمعراج ہوا۔ ایک بارجسم مبارک کے ساتھ اور باقی روح مبارک کے

(تغیرروح البیان جس من الب بدعت اندومنکر قدرت "ای صفیم شقل جسد مانع دانند از صعود ارباب بدعت اندومنکر قدرت "ای صفیم شقل جسد مانع دانند از صعود ارباب بدعت اندومنکر قدرت "ای صفیم سیم آن قال الشیخ الاکبر قدس سره ان معراجه علیه السلام اربع وثلاثون مرة واحدة بجسده والباقی بروحه "جش می کاان معتر تفایر پرایمان بوا بوه وتو برگرشک نذکر کا حضرت الله کی معراج جسی می صاف فر مار به بین کدای جم مبارک کرماتھ بیداری میں ایک بارا سان پرتشریف لے باتا حق به لی کروروگار کی جولوگ که بوجه کافت جم معراج جسی کے قائل نہیں ہیں۔ جسے مرزائی وہ گراہ اور پروردگار کی قدرت کے مثر بیں۔ پروردگار بدایت کرے کہ محمود کے بین کدروزروش ان کا گرشب دیجر علیم السلام کی ابانت کے سبب سے ایسے اندھے ہوگئے بین کدروزروش ان کا گرشب دیجر کی طرح سیاہ بور ہا ہے۔

سوال، حضرت عائش خوداس کی قائل نہیں ہیں کہ اس جسم مبارک سے معراج ہوئی۔ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ وفت معراج نے بی اللہ اللہ علیال نہیں عائب ہوا تھا۔ میں ہے۔ ''عن عائشة ما فقد جسد رسول اللہ علیاللہ ''پس اس سے اور دوسری دلیل جسم مبارک

کے نہ جانے کی کون ہوگی۔ جواب،اس امر کی تحقیق یہی ہے جو مذکور ہوئی اور حفزت عا کشراسینے مشاہدے کی خبر نہیں دیتی ہیں کہ رسول اللہ کا جسم مم نہیں ہوا تھا۔ بلکہ تی سنائی کہدر ہی ہیں۔ کیونکہ وقت معراج کے بی بی عائشہ رسول اللہ کی زوجہ نہیں تھیں اور نہ کی بات اور قصہ کے ضبط کرنے کی عمر ر المتى تعيس اور شايد كه اس وقت تو حصرت عائشه بيد البهي تهيس موني تعيس \_ ( يني بخاري حدم ٢٣٩) من بيت المقدس والى الله سراء بالجسد يقظة الى بيت المقدس والى السماء بالروح والصحيح أنه أسرى بالجسد والروح في القصة كلها وعليه يدل قوله تعالى سبحن الذي اسرى بعبده اذلوكان منا القال بروح عبده ولم يقل بعبده ولا يعدل عن الظاهر والحقيقة الى التاويل الاعند الا ستحالة وليس في الاسراء بجسده وحال يقظته استحالة وقال ابن عباس هي رويا عين راها لا رويا منام واما قول عائشة ما فقد جسده فلم تحدث عن مشاهدة لا نهالم تكن حينئذ زوجة ولا في سن من يضبط ولعلهالم تكن ولدت فاذا كان لك تكون قد حدثت بذلك عن غيرها فلا يرجح خبرها على خبر غيرها وقال الحافظ عبدالحق في الجمع بين الصحيحين وماروي شريك عن انس انه كان نالما فهوزيادة مجهولة وقدروى الحفاظ المتقنون والائمة المشهورون كبابن شهاب وثابت البنائي وفتادة عن انس ولم يات احذ منهم بها وشربك ليس بالحافظ عند اهل الحديث "اوراس عيشتر بهى بعض لوگول کو بیشبہ ہواہے کہ تعل بدن مانع ہے۔عروج سے ، مگراس کا جواب عینی بخاری نے اس طور ے دیا ہے کہ ارواح چارفتم پر ہیں۔ اوّل فتم ارواح کی وہ ہے جو کہ مکدر ہیں صفات بشریہ کے ساتھ اوران پرحیوانی قو تیں غالب ہیں وہ ارواح عوام کی ہیں جو بالکل عروج اورتر تی کوقبول نہیں کرتے۔ دوسری قشم ارواح کی وہ ہے کہ جوقوت علمیہ اورنظر پیے کے ساتھ کامل ہوں وہ ارواح علماء کی ہیں۔ تیسری قتم وہ ہے جو کہ اخلاق حمیدہ ہے کامل ہوئی اور ان کے ابدان اور اجساد صفائی اور طہارت سے تربیت اور پرورش یا چکے اور نفسائی قو توں کوعبادت کی تکالیف اور محنتوں سے تو ڑا ، میر ارواح ریاضت اورمجامدہ کرنے والول عابدوں اور زاہدوں کی ہیں۔ جہارم وہ قسم ہے ارواح کی جن کو دونوں قو توں کا کمال حاصل ہے۔قوت مدبرۃ للبدن اور قوت علمیہ بیدارواح انبیاءعلیہم السلام اورصدیقین کی ہیں۔ پس جیسے کہان حضرات کی ارواح کو کمال قوت حاصل ہے۔ایہا ہی ان حضرات کے ابدان کوقوت ارتفاع اور ترقی اور بلندی کی حاصل ہے۔اسی واسطے انبیاء علیہم

الملام كاعروج بهوا، آسان بر، اورسب انبياء يمم الملام سقوت من زياده بهار معلقة تقد البناس قدرع وح بهوا كه قاب قوسين المراوقي تك تشريف لے گئ اورع ارت سنى جلد عاتى ملائاتى في هذا المقام اى مقام المعراج) ما قيل كيف تبصور المصعود الى السموت وما فوقها والجسم الانسانى كثيف قيل كيف تبصور المصعود الى السموت وما فوقها والجسم الانسانى كثيف قبل هذا اجيب بان الارواح اربعة اقسام (الاول) الارواح الكدرة بالصفات البشرية وهي ارواح العوام غلبت عليها القوى الحيوانية فلا تقبل العروج اصلا (والثانى) الا رواحة التى لها كمال القوة النظرية للبدن باكتساب العلماء (والثالث) الاروح التى لها كمال القوة المدبرة المدن باكتساب الاخلاق الحميدة وهذه ارواح المرتاضين انكسر واقوى البدانهم بالارياض والمجاهدة (والرابع) الا رواح التى حصل لها كمال القوتيين فهده غاية الارواح البشرية وهي ارواح الانبياء والصديقين فكما ازداد قوة ارواحهم ازداد ارتفاع ابدانهم عن الارض ولهذا لما كان الانبياء صلوات الله عليهم قويت فيهم هذا الارواح عرج بهم الى السماء واكملهم قوة نبينا شيالة فعرجه الى قاب قوسين اودنى "

(ازالداد ام مع ۱۲ ام نوائن ج ۲ م ۱۲ میل بکتا ہے کہ: ''جب چالیس بڑار فٹ کی بلندی پر ایسی ہوا ہے کہ اس میں انسان زندہ نہیں رہ سکتا تو حضرت عیسیٰ کیونکہ اٹھائے گئے اور اتارے جا کیں ہوا ہے کہ اس میں انسان زندہ نہیں رہ سکتا تو حضرت عیسیٰ کیونکہ اٹھائے گئے اور اتارے جا کیں ہوئے ۔' بہی دلیل حضرت اللہ کی معراج سے منکر ہونے کی بھی ہے۔ جیسے کہ بل اس سے اس کی کتابوں سے نقل کیا گیا ہے۔ اقول، میں بخت متبجب ہوں اس مرزا کی عقل پر کہ وہ قادر توی جس نے نصوص میں اپنی قدرت کا ملہ اور طاقت شاملہ سے خبر دی ہے اور کتنے ہی امور کا قوع جن تک ہماری عقل ناقص کی رسائی ناممکن ہے بیان فر مایا۔ بیر مرزا اس پروردگار کو دفع ایذائے ہوا پر قادر نہیں جا نتا۔ اصحاب کہف کو کس طرح تین سونو سال تک سلایا اور قیامت تک اس طرح رہیں گے۔حضرت نوح علیہ السلام کی گئی تو ستر ہزار فٹ کی بلندی سے بھی زیادہ اونچائی پر المی تات موجود تھے۔وہ سب کے سب کس طرح زندہ رہے۔سورہ مرتم میں باری تعالیٰ نے فرمایا: '' واذک و فی الکتب ادریہ سی انے کان صدیقاً ندیہ آور فعناہ میں میں انوائی تھادہ جا کہ حضرت اور اس کے اس کی معنی اور یہی اعقاد ہے کہ حضرت نوائل اسلام میں بہی معنی اور یہی اعقاد ہے کہ حضرت نے اس کو مکان عالی پر۔تمام کتب نفاسیرا ورائل اسلام میں بہی معنی اور یہی اعقاد ہے کہ حضرت نے اس کو مکان عالی پر۔تمام کتب نفاسیرا ورائل اسلام میں بہی معنی اور یہی اعقاد ہے کہ حضرت

ادر لیں علیدالسلام آسان پر زندہ اٹھائے گئے۔ای جسم عضری کے ساتھ اور اس طرح حضرت عیسیٰ عليه السلام كي نسبت الله تعالى فرما تا ب- " وماقتلوه يقيناً بل رفعه الله اليه "وبى لفظ رفع کا یہاں بھی ہے۔ یہاں صرف حصرت شیخ اکبرحی الدین بن عربی کا ایک مسئلہ فصوص الحکم سے نقل کرتا ہوں۔جن کی سندیں مرزابھی اپنی از الہ اوہام میں لکھتا ہے۔''فرماتے ہیں کہ حضرت الیاس حفزت ادرلیں علیہ السلام ہی ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام سے پیشتر نبی تھے۔ پھر اللَّه تعالىٰ نے ان کومکان عالی پراٹھالیا۔ پس وہ قلب الافلاک یعنی فلک اشمّس میں رہتے تھے۔ پھراللدتعالی نے دوبارہ شہر بعلبک کی طرف مبعوث فرمایا۔'' کیا اب بھی حضرت رسول الله الله علیہ کا جسى معراج اورصعود عيسى عليه السلام كالبحسده العصرى محالات سے معلوم موگا-كيا خداوندكريم مرزا کا فلے فہ توڑنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ اس فلسفے نے مرزا کو بیوقوف اور سفیہ بنایا جوعیسیٰ علیہ السلام كون ميس بكتا بكرة سان يهار كرميح كاآناور حضرت محطيطة كى شان ميس بكتاب كه: ''وہ آسان پیاڑ کرتشریف لے گئے اور واپس تشریف لائے۔ مگر وجہ بیہے کہ مرز امیں اس کے خدا عاجی کی روح با تیں کرتی ہے۔ جیسے کہاس کا الہام ہے اوراس کے مریدوں میں کسی معلم الملکوت کی روح ہاتیں کرتی ہے \_ ،

فلفه چون اکثرش باشد سفه پس کل آن بم سفه باشد كه حكم الكل حكم الاكثرست

اعتقاد فرشتے کو کی نہیں جو پچھ عالم میں ہور ہاہے۔ وہ سیارات کی تا خیرات سے ہور ہا ہے۔مرزانے توضیح المرام صفحات ۲۷،۲۸،۳۹،۳۸،۳۷ میں بکا ہے۔'' ملائکہ وہ روحانیات ہیں کہان کو بونانیوں کے خیال کے موافق نفوس فلکیہ یا دسیاتر اور دید کے موافق ارواح کوا کب ان کو نامز دکریں۔ درحقیقت بیملائکہ ارواح کوا کب اور سیارات کے لئے جان کا تھم رکھتے ہیں اور عالم میں جو کچھ ہور ہاہے انہیں سیاروں کے قوالب اورارواح کی تا شیرات سے ہور ہاہے۔''

(توضيح المرام ١٥٧٥م، فزائن جهم ١٨،٧٧)

اقول، مرزاجب كه فرشتول كامنكر مواتو قرآن وحديث كامنكر موا-ايمان تفصيلي مين فرشتوں برایمان لا نافرض ہے اور منکراس کا کافر ہے۔ بیخود قرآن شریف ہی کی آیت سے ثابت ہے۔جرائیل علیالسلام انبیاء علیم السلام کے پاس زمین پر بھی نہیں آئے اور نہ آتے ہیں۔ (توضيح المرام ص ۲۸،۷۰،۵۷، فزائن جهم ۲۷،۷۷)

حضرت علية في خصد ہاحدیثوں میں فر مایا ہے کہ جبرائیل علیه السلام میرے پاس آتا

ہےاور بیالیامشہور ہے کہاونی درجہ کا طالب العلم بھی جانتا ہے۔ پس مرزانے رسول الشطالیة کو حجوثا جانا نعوذ باللہ! .

اعتقاد:'' قرآن شریف میں گندی گالیاں بھری ہیں اور قرآن شریف سخت زبانی کے طریق کواستعال کر رہا ہے۔'' (ازالہ ادہام ۲۲،۲۵،خزائن جسم ۱۱۵)

میں '' '' '' میں ہے۔ واہ رے مرزا کا ایمان سے آتا ہے۔ واہ رے مرزا کا ایمان سے آتا ہے۔ واہ رے مرزا کا ایمان

فرآن پر۔

اعتقاد: ' براہین احدیہ (مؤلفہ مرزا) خدا کے حکم کے کھی ہے۔''

(ازالداد بام ص٥٣٣، مجموعه اشتهارات جاص٢٣)

مرزانے لکھاہے کہ'' خدا تعالیٰ نے براہین احمہ یہ میں بھی اس عاجز کا نام امتی بھی رکھا در نبی بھی۔''

اعتقاد!'' قرآن شريف كم مجزات مسمريز م اورشعبد بين ''

(ازالهاویام ۲۸ ۲۵۰ ۵۰، فزائن جساص ۵۰۸)

اعتقادا قرآن شریف میں بیعبارت 'انیا انزلناه قریباً من القادیان ''موجود ہے۔ دیکھومرزائیا بکتا ہے۔ ''جس روز الہام فدکور بالا جس میں قادیان میں نازل ہونے کا ذکر ہے ہواتھااس روز کشفی طور پر میں نے دیکھا کہ میرے بھائی مرحوم مرز اغلام قادر میرے قریب بیٹھ کربا واز بلند قرآن شریف پڑر ہے ہیں اور پڑھتے پڑھتے انہول نے ان فقرات کو پڑھا۔''انیا اندزلناه قریباً من القادیان ''تو میں نے من کربہت تعب کیا کہ قادیان کا نام قرآن شریف میں کھا ہوا ہے۔ تب میں نے نظر ڈال کرجو دیکھا تو معلوم ہوا کہ فی الحقیقت قرآن شریف کے دائیں صفحہ میں شاید قریب نصف کے موقع پر یہی الہا کی عبارت کھی ہوئی موجود ہے۔ تب میں نے دل میں کہا کہ ہاں واقعی طور پر قادیان کا نام قرآن شریف میں درج ہے اور تین شہول کا نام قرآن شریف میں اعزاز کے ساتھ کھا ہوا ہے۔ مکہ شریف میں درج ہے اور تین شہول کا نام قرآن شریف میں اعزاز کے ساتھ کھا ہوا ہے۔ مکہ میں درج ہے اور تین شہول کا نام قرآن شریف میں اعزاز کے ساتھ کھا ہوا ہے۔ مکہ میں درج ہے اور تین شہول کا نام قرآن شریف میں اعزاز کے ساتھ کھا ہوا ہے۔ مکہ میں درج ہے اور تین شہول کا نام قرآن شریف میں اعزاز کے ساتھ کھا ہوا ہے۔ مکہ میں درج ہوا دیان کا نام قرآن شریف میں درج ہوا دیان کا نام قرآن شریف میں اعزاز کے ساتھ کھا ہوا ہے۔ مکہ میں درج ہوا دیان ''

اقول، لیجئے یہ خاص آیت قرآن شریف میں درج ہے اور اعزاز کے ساتھ بمثل مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے قادیان کا نام بھی قرآن شریف میں ثبت ہے۔ پھر کہنے قادیان کے معظمہ اور مدینہ منورہ کے قادیان کا نام بھی قرآن شریف میں ثبت ہے۔ پھر کہنے قادیان کی معرب کدیہ بنانے کی کیا ضرورت ہے اور کیونکر۔ مگرافسوں مرزا کے حافظ پر پہلے تو قادیان کی نسبت اس طور پر بک چکا ہے۔'' قادیان کا نام پہلے نوشتوں میں استعارہ کے طور پر دمشق رکھ کر

پیش گوئی بیان کی گئی ہوگی۔ کیونکہ کسی کتاب صدیث یا قر آن شریف میں قادیان کا نام لکھا ہوا پایا نہیں جاتا۔''

اوراب بكا بكتاب كدقاديان كانام قرآن شريف مين موجود بـمرزان يعيارى كى كد امام مہدی تو کرعدے نکلے گا اور میرے گاؤں کا نام قادیان ہے۔ کس طور پر مناسبت پیدا کی جائے۔ پس كهدديا كمقاديان كى عربى كدعه بنائى كئ - حالانكه قاديان تو خودعربى ہے۔ پس مرزاكى کس بات یا الہام پر اعتبار کیا جائے۔قادی جمعی جلدی کنندہ یا جنگل سے آنے والا - قاموس میں - " قدت قادية جاء قوم قد اقحموا من البادية والفرس قديانا اسرع "ال کی جمع ہے اور قادیانی ای کی طرف منسوب ہے۔ یعنی جلدی کرنے والوں یا جنگل سے آنے والوں کا ایک۔اس مناسب سے میری تفصیل میں ہر بھگوڑ ہے جنگلی کا نام قادیانی ہوا۔اچھا خیر اصل مطلب پرآتا ہوں۔مرزااین اعتقاد بے بنیاد کےموافق ٹھیک ٹھیک پتادیوے کہ بیآیت ''انا انزلناه قريباً من القاديان ''کس ياره کس سوره کس ركوع ميس ہے۔ مرز ااور تين سو تیرہ مرزائی قرآن شریف سے نکال کردکھلائیں۔لیکن ہرگز نددکھلائیں گے۔اس سے نعوذ باللہ قر آن شریف کا تعنیخ اور کم وبیش ہونا ثابت ہوتا ہے اور حالانکہ تمام اہل اسلام کا اتفاق ہے کہ قر آن شریف کا ایک شوشه بھی کم و پیش نہیں ہوسکتا۔ میں مرز ابی کا البام اس امر میں تحریر کردوں وہ خود (ازالداوہام ص ۱۳۸، نزائن ج سم ۱۷) میں لکھتا ہے کہ 'ہم پختہ یقین کے ساتھ اس بات پر ا یمان رکھتے ہیں کہ قر آن شریف خاتم کتب ساوی ہے۔ایک فعصہ یا نقطه اس کے شرائع اور حدود اوراحکام اوراوامرے زیادہ نہیں ہوسکتا اور نہ کم ہوسکتا ہے اور اب ایس وحی یا ایسا الہام من جانب الله نبيل موسكتي جواحكام قرآني كي ترميم يا تنتيخ ياكسي ايك تحكم كي تبديل يا تغير كرسكتا مو-اگركوئي ايسا خیال کرے تو وہ ہارے نز و یک جماعت مونین سے خارج اور طحداور کا فرہے۔''

اقول، مرزاا پنے ہی اعتقادادر تحریر الہامی سے جماعت مؤمنین سے خارج اور طحداور کا فرہوگیداور کا فرہوگیداور کا فرہوگیا۔ کا فرہوگیا۔ کا فرہوگیا۔ کی مرزا کی ہرکتاب میں ایسے تعارض اور تناقض موجود ہیں۔ اس کا خوداس کی کتابوں میں موجود ہے۔ نعوذ جالله من الحود بعد الکور!

اب میں ای لفظ کدھ کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ مرزاجو جا بجا اپنی کتابوں میں لکھتا ہے کہ قادیان کی عربی کدعہ ہے اور کدعہ سے مراد قادیان ہے۔ پس میں مہدی ہوں جو کدعہ لینیٰ قادیان سے پیدا ہوا ہوں۔ سواس میں میرا بید عویٰ ہے کہ وہ لفظ کدعہ کا ک، د،ع، ہے اصل

ے وقت یں موجوداورا ہادلا موضع قادیان کی تحقیق

دراصل نام اس کا قادیان ندتھا۔ بلکہ مرزا کے مورث اعلیٰ سمی قاضی ما جھی نے اس کو آباد کیا۔ باہر بادشاہ کے زمانہ میں اس کا نام اسلام پور قاضی ما جھی رکھا۔ جب اس موضع کے باشندے ہزیدی اور شریم ہوگئے تو اسلام پورجا تار ہا بحض قاضیان رہ گیا۔ تلفظ عوام میں ضا دکودال سے مناسبت صوتی ہے۔ قاضیان کا قادیان ہوگیا اور بابر بادشاہ نے ۱۵۲۱ء سے لے کر ۱۵۳۰ء کلکہ ہندوستان وغیرہ میں بادشاہی کی ہے۔ ملا ما جھی صاحب مورث اعلیٰ مرزا کا سلطان سکندر بادشاہ پر بہلول شاہ لودھی کے وقت میں تھا اور بابر بادشاہ نے کا بل سے آکر ابراہیم بادشاہ کو تکست و کے کراس کا تخت لے لیا۔ یہ واقع ۱۵۲۲ء کا ہے۔ خیرتاریخی امورکوترک کر کے ثابت ہوتا کی سے کہ تصب قادیان مرزا کی سال ہوگیا کہ ظہور وتو لدامام مہدی ہوتا دیان مرت چارسوسال سے آباد ہے۔ قبل اس کے آباد نہ تھی مرزا کی کتاب صاحب کی حدیث کوموضع قادیان سے کوئی لگا و نہیں ہے۔ حدیث کو اجتاب ہوا اور قادیان سے کوئی لگا و نہیں ہے۔ حدیث کو اجتاب سے روزی مع مردوں کے بھی مالی ہو جا کیں اور قیامت تک تلاش کریں۔ تب بھی ہرگز ثابت نہ کر کئیں گے کہ امام مہدی شامل ہو جا کیں اور قیامت تک تلاش کریں۔ تب بھی ہرگز ثابت نہ کر کئیں گے کہ امام مہدی معاملہ ہی برعش ہے۔ کیا کہ امادیث صیحہ میں ہے کہ دجال مشرق سے لکے گا۔ خود مرزا معاملہ ہی برعش ہے۔ کوئی کہ امادیث صیحہ میں ہوگی خدا سے گریا گا کے گا۔ خود مرزا معاملہ ہی برعش ہے۔ کوئی کہ امادیث صیحہ میں ہے کہ دجال مشرق سے لکے گا۔ خود مرزا بلکہ معاملہ ہی برعش ہے۔ کوئی کہ امادیث صیحہ میں ہے کہ دجال مشرق سے لکے گا۔ خود مرزا

اس بات كومانة بين كمتاب:

" د جال مشرق کی طرف سے خروج کرےگا۔ یعنی ملک ہند سے کیونکہ بیہ ملک ہند میں عجاز سے مشرق کی طرف ہے۔ متفق علیہ ' (ازالداد ہام سو ۲۷ ہزائن جسوس ۲۹۲) " '' حدیث سے بیربات ثابت ہوتی ہے کہ دجال ہندوستان سے نکلے گا۔'' (ازالهاوبام ۱۸۵ فزائن چسم ۱۸۹)

فقیر کہتا ہے کہ یہ بات بھی ظاہر ہے کہ مرزا کا قادیان ملک ہند میں حجاز سے پورب کو ہے اور کس حدیث میں میربات نہیں کہ امام مہدی صاحب ملک مشرق یا ہندوستان سے ہول گے۔ بلکدوجال ہی کے بارہ میں وارد ہے کہ ملک عرب سے بورب کے ملک سے دجال ہوگا۔جس کومرزا خود بھی مانتا ہے تو اب ثابت ہوگیا کہ مرزا خود ہی دجال ہے۔ اگر چہ بڑا دجال نہ ہو۔ گرخلیفہ ً دجال تو ہے۔ جب مرزانے رساله انجام آتھم لکھا تواس وقت ۱۸۹۲ء تصاور 'هذا خليفة الدجال "كاعدادا بجدى بهي ١٨٩١ ويور ع نكلت بي بي انجام أنهم ك لكف كوفت بى سے خلیفد وجال موا۔ كيونكدرسالدانجام آتھم اى سنديس لكھا گيا۔ آ ککه اصلا برو بردشاخته

جابإ سپر انداخته

خیال کرنا چاہیے کہ مرز ا جو (ضمیمہ انجام آتھم ص ۴۱، فزائن ج ۱۱ ص ۳۲۵) میں بکتا ہے۔ "خدااس مهدى كى تقعد يق كرے گا-"اتول، كيا مرزاك باتھ پر مكم معظم كوكول في ركن یمانی پر بیعت کر لی ہے۔جیسا کدامام مہدی صاحب کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا آچکا ہے۔ بلکہ مکہ معظمه توخواب يا الهام ميں بھی ديھنا نصيب نه ہوا۔ کيا ابدال شامی مرزا کے پاس حاضر ہوگئے ہیں۔ جیسے کہ امام مہدی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ بلکہ ابدال سے مرز ابزاروں کویں بهاكاتا المهدى فاسمعواله واطيعوا "بيظيفاللدتعالى كامهدى ب-اس كى بات سنواورتا بعدارى كرو- بلك غيب سية يى ارشاد موربا بك: "هذا خليفة الشيطان فلا تسمعواله ولا تطيعوا "بيخلفب شیطان کا، نداس کی بات سنواورنداس کی تابعداری کرو۔ یہی آ واز برطرف سے آ رہی ہے۔ ہر طرف سے مرزا کی تکذیب اور تکفیر کے فتاوے اور رسالے آرہے ہیں۔ جب کہ مکم معظمہ اور مدیند منورہ ہی کےلوگوں نے صاف تھم کفر کا مرزا پر کردیا تواب اور کس جگہ کا اعتبار ہوگا۔ دیکھومرزا خود لکھتا ہے'' مکہاسلام کا مرکز ہےاور لاکھوں صلحا اور علماءاور اولیاءاس میں جمع ہوتے ہیں اور ایک

ادنیٰ امر بھی جومکہ میں واقع ہونی الفوراسلامی دنیا میں مشہور ہوجا تاہے۔''

(ست بجن ص ۲۶، فزائن ج ۱۳۵ (۱۳۵)

جب مرزابزے گھرہے نکالے جا بھے اور کے سے دھکے لگے تواب دنیا بھر میں کیوں نہ مشہور ہوکہ مرز اغلام احمد قادیانی کذاب اور دجال ہے۔افسوس مہدی بنتا جا ہتا ہے اور ایک بات بھی مہدی کی اس میں نہیں یائی جاتی۔از کتاب کلم فضل رحانی!

مرزا كاالهام دروع هوا

(ضمیرانجام آئتم م اس بخزائن جااص ۳۲۵) میں بکا ہے۔'' دور دور سے اس کے دوست جمع کرےگا۔جن کا شاراہل بدر کے شار کے برابر ہوگا۔ یعنی ۱۳۳ تین سوتیرہ ہول گے اور ان کے نام بقید مسکن وخصلت چیسی موئی کتاب میں درج مول گے۔ یہ پیش گوئی میرے حق میں بوری

اقول،مرزاکے وہی تین سوتیرہ دوست ہیں جن میں انہوں نے سترہ آ دمی مدتول کے فوت شدہ کولکھ کر تعداد یوری کی ہے۔ کیاعمہ فخر کی بات ہے کہ چورانوے کروڑمسلمانوں مقبولہ ہے مرزا کے صرف تین سوتیرہ ہی دوست ہیں۔ وہ بھی بعض تنخواہ لینے والے، آپ صاحبوں کو معلوم ہوگا کہ مسلمہ کذاب جس نے حضرت اللہ کے زمانے میں پیغمبری کا کاذب دعویٰ کیا تھا۔ اس کے ساتھ لاکھآ دمی سے زیادہ معتقد تھے اور مہدی سوڈ انی کے پاس بھی جومرز اکے یوم ولادت میں برابرتھا تین لاکھونی جاں نثارمحض مفت سردینے والی موجودتھی۔ابھی تھوڑاعرصہ ہوا کہ ملک ابران میں ایک شخص جس کا نام باب تھا۔ بیٹار معتقداس کے پاس موجود تھے۔ پھر ذرارام سنگھ کو دیکھو کہ ایک لاکھ تو اس کے ساتھ بھی مفت بلاتنخواہ ہی ہوگیا تھا۔ اب بھی ہزاروں اس کی عدم موجود کی میںموجود ہیں۔پھرمرزا کوتین سوتیرہ معتقد پر کیافخر ہونا جا ہئے۔

مرزاغلام احمدقا دياني كي محمد احمر سوڈ ائی ہے مطابقت

چونکہ مہدی سوڈانی محمد احمد نامی کا تذکرہ درمیان میں آچکا ہے۔جس کی مطابقت مرزا کی تاریخ پیدائش وظہور و دعویٰ وغیرہ امورات میں ٹھیکٹھیک ہوتی ہے۔اس لئے جناب مولوی محمد فضل الدین صاحب ما لک مطبع اخبار وفادار کی مرتبه کتاب سے ہدیپنا ظرین کرتا ہوں۔'' و ہے و <u>ہ</u>ذا''ان کے بعنی مہدی سوڈانی کے عالم وجود میں آنے کا زمانہ س جحری ۱۲۵ اور س عیسوی ۱۸۴۲ اوران کے ظہورمہدویت کی تاریخ اگست مطابق رمضان ۱۸۸۱ء سے محسوب ہوتی ہےاور ان کے اعلان مہدویت کا خلاصہ بیر تھا کہ میں ہی وہ مبدی موعود ہول جس کا تمہیں دس گذشتہ صدیوں سے انظار تھا اور میں ہی وہ آخر الزمان ہوں جواس مشکل مسئلہ کو حل کروں گا کہ مسلمانوں کے پلیٹ کل نفاق کو دور کروں اور ان کو ایک ہی تچی راہ شریعت پر چلاؤں اور حشر ونشر کی سہولتوں کے لئے تیار کروں اور خالفان اسلام کا دخمن اور مجان اسلام کا دوست اور حامی بنار ہوں'' اور اس نے اپنا نام محمد احمد کھھا جو عالبًا زیادہ اعتبار کے لائق ہے۔ بہر حال وہ بھی تمام قرائن کی روسے کا ذہب تھا۔ مگر پھر بھی ایک نہایت درجہ کامختاط، پر بیزگار، عالم فاضل اسلام پرست تھا۔ جس کی علمی اور تھ نے لیات کا ویش الاکھ جاں نار فراد اسطیار نے کوموجود ہیں۔ ان کے بیاس کم ویش الاکھ جاں نار خداد اسطیار نے کوموجود ہیں۔ ان کے تین جمع صراور بھی مہدی کہلاتے ہیں۔

كتاب كلم فضل رصاني ميں ہےكة 'راقم آثم كے دل ميں پروردگار نے فتنة بيدائش قاوياني كايون القاكيا بي كماللدتعالى تبارك اسمد يارة واعلموامين فرماتا بيكد: فالا في الفتنة سقط وا''لغنی آگاہ ہوجا ووہ فتنے میں گرے۔ گویاعوام کوان کے فتنہ سے آگاہی دی گئی ہے۔ اس آیت شریفہ سے بحساب ابجد ۱۲۵۹س پیدائش مرزا کا لکلا اور یمی ۱۲۵۹ مهدی سودانی کی پیدائش کاس بھی ہے۔ مرزاخودائی کتاب آئینہ کمالات اسلام میں لکھتا ہے کہ سویبی سن ۱۲۷۵ھ جوآيت واخرين منهم لما لم يلحقوا بهم "كروف كاعداد عظام موتاب اس عاجز کے بلوغ اور پیدائش ٹانی اور تولدروحانی کی تاریخ ہے۔ یعنی ۵ سااھ کومرز اجوان اور بالغ ہوا اور یہی ' شباب ظلم'' کا بھی ہے۔اس کے اعداد بھی ۱۲۷۵ ہیں۔ جب پندرہ سال بلوغت کے اس سے نکال دیئے جائیں تو ۱۳۵۹ بارہ سوانستھ پیدائش سال مرزا کا رہتا ہے۔جس کی خبر باری تعالی الا فی الفتنة سقطوا "میں دی ہاور بی تاریخ مهدی کاذب سودانی کی بھی ہے۔ مبدی سوڈ انی کی تاریخ ظہور ۱۸۸۴ ہے۔ وہی تاریخ مرزا کی مجددیت اور مثیل مسیح وغیرہ کی ہے۔ جیسااس نے خود (برا بین احمد پرحسر مرم) پر لکھا ہے۔ مرز اکہتا ہے کہ' میں تیرھویں صدی پر ہوا۔ میرے نام کے اعداد بھی پورے تیرہ سو ہیں۔''غلام احمد قادیانی''ای واسطے میں مجد داور سیح موعود ہوں۔' مرزااس کواینے دعویٰ پر بردی قوی دلیل جانتا ہے۔ (براجین احمد بیس ۱۹۰ بخزائن جسس) حضرات! ذراخیال کرنا جاہئے۔کیاا گراور کسی کے نام کے بھی اعداد پورے تیرہ سونکل آئیں تو کیا وہ بھی تیرھویں صدی کا مجد د ہوگا۔ ہم نہ مانیں گے۔ مگر مرز ااور مرز ائیوں کوضرور ماننا عاع على اليجة سنة \_ چند آ دميول كے يور يون العداد مين فكال دينا مول - ان كوبھى مجدد كهنا موگا۔ حالا تکدمرزاان میں ہے بعض کو بخت گالیاں دے چکا ہے۔

ا ..... مهدى كاذب محداحد برم (عاجز) سود انى ـ ١٣٠٠

مرزا کا بھائی جوخا کروبوں کا پیغیبرموجود ہے۔ یعنی

 ۲ .....
 مرز اامام الدین ابواوتار لال بیکیان قادیانی اس کے نام کے اعداد بھی تقریباً تیره سوہیں۔

مرزا کا فاضل حواری نورالدین موجود ہے۔ یعنی

مولوی تکیم نورالدین مستهام (حیران ) بهیروی\_ 11-0

مرزا کے ایک دوست بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ یعنی

سى سى مولوى كافل سىدندىر حسين دولوى \_

على ہذا القياس اورجس قدر نام جا ہول نكالوں۔ ان كے عدد تيرہ سو پورے كرتا چلا

جا کا ۔ کیکن کیا اس سے بیٹا بت ہو جائے گا کہ فلال کس مجدد یاسیے موعود اور مہدی مسعود ہے۔ ہرگز جمیں ۔ مرزا کا اپنے نام کے اعداد نکال کر دعویٰ پیغیری کرنامحض بیبودہ اور چیج و پوچ باز یجیا طفلان ہے۔' (کلمه نضل رحانی) اقول،سب سےلطیف تر بلکہ قرآنی معجزہ میہ ہے کہ اللہ عز وجل فرما تا ہے۔''تسفزل علیٰ کل افاك اثيم''شيطان اترتے ہیں۔ بربڑے بہتانہائے كنهگار پر یہ بوری آیت کریمہ ہے اور اس کے عدد پورے تیرہ سو، بلاشبہ مرز اپر شیطان اتر اکرتے تھے اور انہیں کے وسوسوں کومرزاوی جانتا تھا۔

## مرزا کی نحوست کابیان

جب سے مرزا پیدا موااس کی موت تک ملک پڑی اور قط اور بلایا اورفتن ہی جوش زن ہے۔ کیامہدی موعود ایسائی ہوگا۔ جوتمام عالم کے لئے زحمت اور محنت ہوگا۔ سنے ! مرز اکی تاریخ بلوغ سا ١٨٥٧ مطابق ١٨٥٥ء زمانه غدر گررا باورلوكون كوياد بكركيا كيا حالتين مخلوقات كي ہوئیں۔ جونا گفتہ بہ ہیں۔ حتیٰ کے سلطنت اسلامی کی رہی سہی رونق کا بھی ستیاناس ہوگیا۔ بہادرشاہ کوجلاوطن کر کے دہلی ہے رنگون میں پہنچایا اور ان کے دو بیٹے اور ایک بوتا دہلی کے فتح ہوتے ہی ولی سے مارڈالے گئے۔ دیکھوواقعات ہندکاص ۲۳۱۔ پھر جب ۱۸۹۷ء و ۱۸۹۵ء میں دعویٰ مہدی مسعود ہونے کا کیا تو تمام جہان کو قمط سخت وامساک باران ووبائے طاعون اورزلزلول نے برباد کردیا۔ بیاثر مرزا کی نحوست کا اب تک باقی ہے۔ نعوذ بانٹدا پسے مہدی مردود سے۔مرزانے اییخ اعتقاد میں جو جوغلط اور جھوٹ بکا ہے وہ تحریر کرتا ہوں۔

الف ..... ''سنت جماعت کا ند ب بے کہ امام مہدی فوت ہو گئے۔ آخری زمانے میں انہیں کے نام پرایک اور امام پیدا ہوگا۔ لیکن محققین کے نز دیک مہدی کا آنا کوئی ام تقینی نہیں (ازالداوبام ص ١٥٥، فزائن جسس ٢٥٣)

ب-''

ب .... "امام مهدى كا آنا بالكل صحيح نبيس ب- جب شيح بن مريم آو عالقوامام (ازالدادهام ص ۱۵، فزائن جسم ۳۵۸)

مهدى كى كياضرورت بــــــ

انجام آتھم میں توعیسی علیہ السلام کے آنے سے بھی منکر ہوگیا تھا۔

(انجام آئم م ٨٧، فزائن جاام ٨٨) مرزاكي تصنيف مي بكتا ہے كه "من بآ مدن ليج مسيح خوني ومهدى خوني قائل تى باشم\_"

فقير كہتا ہے كەمرزا قاديانى كا دعوى كەميى مهدى موعود بول علاوه اس بحث اور دلائل کے جو پیچھے گذر چکے ہیں۔ان کی اپنی ہی تحریرات الہامی سے باطل ہوگیا اور باطل بھی ایسا کہ تاویل بھی تنجائش نہیں رکھتی۔مرزائیوں کے لئے شرم کرنے اور ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ مرزا خود بی لکھتا ہے کہ مہدی کا آتا بالکل صحیح نہیں ہے۔ ابن مریم کے آنے سے مہدی کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھراس مہدی کا ادعائی بنتا ہے کہ حدیث کے مطابق میں ہی مہدی ہوں اور کیسی جمہور کی مخالفت کر کے سید ھے مسلمانوں کو دھوکا دیا کہ اہل سنت و جماعت مذہب نہیں۔ گرسے ہے کہ جب کسی کے د ماغ میں فتور آ جا تا ہے تو اس کواگلی پچھلی با تیں یادنہیں رہا کرتیں۔اشرف الانبیاءاور دو جہاں کے سردار رسول اللہ اللہ اللہ کی باتوں میں چون و چرا کرنا سخت گتاخی اور بے ادبی ہے۔ جس کا نتیج خراب ہے۔حضرت نظیمی ،حضرت عیسی علیہ السلام اور امام مہدی علیجا السلام دونوں کا آنا قیامت کی حالات سے بیان فرماتے ہیں اور صد ہا احادیث میں مذکور ہوا اور مرز اکہتا ہے کہ کیا ضرورت ہے۔مسلمانوں کی خدمت میں عرض ہے کہ اللہ عز وجل کے کاموں کے لئے ضرورت وعلت تلاش كرنى عبب مرابى ب- جب كدرسول كريم الله كافرمان مبارك بكدامام مبدى آئیں گے تو اب مسلمان کو ضرورت اور علت تلاش کرنے کی کیا حاجت ہے۔ دل اور جان ہے ما ننا چاہئے۔ بمقابلہ روش نص جلی وانی کانی کے اپنے قیاس اور عقل کو دخل دینا شیطانی کام ہے۔

(ﷺ جميم ۲۰۸) من ہے۔''وفيه قول عمر'' التسليم للشارع في امور الدين وحسن الاتباع فيمالم يكشف من معانيها وقال الخطابي فيه تسليم الحكمة وترك طلب العلل وحسن الاتباع فيمالم يكشف لناعنه من المعنى وامور الشريعة على ضربين ماكشف عن علته ومالم يكشف وهذا ليس فيه الاتسليم · انتهى "

"قوله" سي ايكم ملمان مول "المنت بالله وملئكته وكتبه ورسله

(ازالهاو بام ص ا تأثثل بخزائن ج ۱۰۳ سا۱۰)

والبعث بعد الموت'' اعقاد:قبل اس ہے توضیح المرام کی عبارت میں مرزانے بکا تھا کہ فرشتے کوئی چیز ہیں۔ **ارواح کوا کب اور تا ثیرات کوا کب سے عبارت ہے اور اب ملائکہ پر ایمان لایا۔ اس کا باعث بھی** وہی مافظہ کا فتور ہے۔ورنہ اگریاد ہوتا کہ میں پہلے فرشتوں کا انکار کر چکا ہوں تو اب بھی اقرار نہ کرتا یمکراس میں دو باتیں اور مرزا کی قباحت اعتقاد پر پائی گئیں کہ وہ قیامت اور قدر پر ایمان نهيں ركھتا۔''واليوم لآخر والقدر خيره وشره من لله تعالىٰ ''پرايمان ضروري ہے۔ اس کامنکر کا فرہاوراس کامنکر گمراہ بدوین فاجر۔

اعتقاد: " پایئر شوت کو پینی گیا ہے کہ سے وجال جس کے آنے کی اعظاری تھی۔ یہی یادر یوں کا گروہ جونڈی کی طرح دنیا میں پھیل گیا ہے۔''

(ازالداوبام ص٥٩٥، ١٩٩٨، فزائن جه ص١٢٧)

اقول،مرزاکےاعقاد میں دجال یا دری ہیں اورکوئی دجال نہیں آئے گا اورابل اسلام کا عقیدہ بیہ ہے کہ نکلنا د جال اور یا جوج ما جوج کا اور نکلنا سورج کا مغرب سے اوراتر نا حضرت عیسلی کا آسان سے اور باتی تمام نشانیوں قیامت کافق ہے۔ فقدا کبرا

اعتقاد:'' وه گدهاد جال کااپناہی بنایا ہوا ہوگا۔ پھرا گروہ ریل نہیں ہے تواور کیا ہے۔'' (ازالهاو بام ص ۷۸۵ بززائن چسام ۴۷۰)

مرزامہدی ہوکر د جال کے گدھے پرسوار ہوتا ہے۔ کیا بیجی اس کوالہام ہوا ہوگا کہ مہدی دجال کے گدھے پرسوار ہوگا۔

اعتقاد:'' یاجوج ماجوج ہے دوتو میں انگریز اور روس مرادین اور پچھنیں''

(ازالهاوبام ص۱۰۵،۸،۵۰ فزائن چسوس ۳۷۳،۳۷۹)

اقول،مطلب سيهواك ياجوج ماجوج كوكى نبيل مول كـاس اعتقاد كسب سے آیت اور حدیث سیح پراعتقاد ندر ہااورا نکار پایا گیا جو کفر ہے۔معلوم نہیں کہ اور قوموں کو کیوں ترک كيا جوفقظ دو بي قوم كفاراً نكريز اورروس كويا جوج ما جوج بنايا ـ

اعتقاد: '' دابة الارض وه علماء اور واعظين بين جو آساني قوت اين مين نهيس ر کھتے۔ آخری ز مانہ میں ان کی کثرت ہوگی۔'' (ازالدادہام ص۵۱۰ فزائن جسم ۵۷۳) اقول،مطلب بيہوا كددابة الارض علماء بين اور پچينبيں ہے۔ پس دابة الارض سے بھی

ا نکار ہوا۔

اعتقاد:'' دخان سے مراد قحط تخطیم وشدید ہے۔'' (ازالہ اوہام ص۱۳ ہزائن جسم ۲۷۵) اقول،مطلب مرز اکا مدیہ کہ دخان جوشیح حدیث میں وار دیہے۔وہ پچھنہ ہوگا۔ بیشی حدیث سے اٹکار ہوا۔

اعتقاد: "مغرب کی طرف سے آ قاب کا چڑھنا بیمعنی رکھتا ہے کہ ممالک مغربی آ فاب سے صدمالے گا۔" آ فاب سے منور کئے جا کیں گے اوران کو اسلام سے حصد ملے گا۔"

(ازالداد بام ص ۱۵، خزائن جسم ۲۷۷)

اقول، یہ بھی سی حدیثوں سے انکارہ اور جب آفاب مغرب سے طلوع کرے گا۔
توبہ کا دروازہ بند ہوگا۔ کا فراسلام لائے تو تبول نہیں۔ فاس تو بہ کرے تو تبول نہیں۔ "قال الله تعدالیٰ یوم یا تی بعض ایت دبك لا ینفع نفسا ایمانها لم تكن المنت من قبل "اسلام سی تبول نہیں۔ پھر مرزا ہدایت عبث كرتا اور اپنی دعوت اسلام بی قبول نہیں۔ پھر مرزا ہدایت عبث كرتا اور اپنی دعوت میں قرآن عظیم کا مخالف تھا۔ جب ایمان قبول بی نہیں تو دعوت كس لئے۔ مرزا كا نبی بنانے والا بھی عجب احمق تھا كہ مردود چیز ما تكنے كے لئے مرزا كومقر كيا۔

اعتقاد: 'دکسی قبر میں سانپ اور پچھود کھاؤ۔'' (ازالہ اوہام ۲۱۵ ہزائن ن عمل ۲۱۳)
اقول، اب عذاب قبر ہے بھی انکار کردیا۔ جب ندد کیھے تھے اب تو ہرونت انہیں سے
پالا پڑتا ہوگا۔ جو چیز نظر ند آئے اس پرایمان ندلا ناہی محدد ہریہ کا شبہ ہے کہ خدا ہے تو دکھاؤ۔

مفتد ومفتاد قالب دیده ام باربا چون سبره باروئیده ام

(ست بچن ۱۰۸ فزائن ج ۱۹ ۸ ۲۰۸)

اب تناتخ کا بھی اعتقاد کرلیا جو ہنود اور کفار کا اعتقاد ہے اور کیوں نہ ہو کہ مرزا جی مہاراج کرشنی اوتار بھی تو ہیں۔

اعتقاد:(الہام)''ہم نےتم کو بخش چھوڑاہے جو بی چاہے سوکر۔''

(يراين احمديس ١٠٥ فزائن جاص ١٢٨)

اصل عبارت عربی بیہ۔"ما شدنت فانی قد غفرت لك'' اعتقاد:" (الهام) ہم نے تیجے کھلی کھلی فتح دی ہے۔ یعنی کھلی کھلی فتح دیں گے تا کہ تیرا خدا (عاتی) تیرے اگلے پیچھلے گناہ پخش دے۔" (انجام آئیس ۵۵ نیزائن ج ااص ۳۳۱) فقیر کہتا ہے کہ چونکہ مرزا کو حسب دنخواہ مل کرنے کا حکم خداہے ہو چکا ہے۔ اس واسطے پیغیبروں کو گالیاں دیتا ہے اور آیات اورا حادیث اور ضروریات دین سے انکار کرتا ہے۔ جب کہ پیغیبروں کو گالیاں دیتا ہے اور آیات اور احادیث اور ضروریات دین سے معافی کی دستاویز وینے والا پیلے ہی سے معافی کی دستاویز وینے والا پیلے ہی سے معافی کی دستاویز وینے والا عابی خدا ہوگا۔ باتھی دانت کا یا گوہرکا۔

اعتقاد: قوله ومن دخله كان أمنا "بم في تير بين كهولا بم في بر ايك بات مين تير به لئي آساني نهيس كى كه تهوكوبيت الفكراوربيت الذكر عطاء كيا - بيت الفكر سه اس جگه وه چو باره مراد ہے جس ميں بيعاجز كتاب كى تاليف كے لئے مشغول رہا ہے اور رہتا ہے اور بيت الذكر سے مرادوه مجد ہے جواس چو باره كے پہلوميں بنائی كئى ہے اور "و من دخله كان امنا "اس مجد كى صفت ميں بيان فر مايا ہے " (براين احمد ميں 200 خز ائن جاس ٢٦٢١)

امدا ، ب ببر سبر برق می اعتقاد ذلك المهدی المضال المضل ابول "بیآ بهتشریفه اقول" و علی اعتقاد ذلك المهدی المضال المضل ابول "بیآ بهتشریفه مسید حرم بیت الله شریف کے حق میں وارد ہوئی ہے۔ یہاں تک کہ مجد نبوی آیا ہے اور سبد بیت المحقدس کے بارہ میں ایسافر مان نه آیا۔ مگر مرز اکی مسجد قادیان میں اس کے حق میں بیفر مان وارد ہوا۔ مرز اکے خداعا جی نے اس کے سارے گناہ بھی پخش دیۓ جواس کا جی چاہی کرے اور پھر اس کی مسجد میں جوکوئی واضل ہواوہ پروردگار کے عذاب سے امن میں ہوا۔ قاویان کو مکہ بنایا اور پھر اس کی مسجد حرم اور بیت الله بنایا۔ پس اسی واسطے جی کوئیس گیا۔ اب عرب کے ملک کہ مشقت کر اپنی مسجد کومسجد حرم اور بیت الله بنایا۔ پس اسی واسطے جی کوئیس گیا۔ اب عرب کے ملک کہ مشقت کر کے جی کی کیا ضرورت رہی۔ مرز ا کے بھائی مرز اامام الدین اوتار الال بیکیان نے بھی قادیان میں جو ہڑ وں کا جی مقرر کیا تھا۔ ویکھو کتاب وید حق مولفہ مرز اامام الدین اوتار الال بیکیان نے بھی قادیان میں جو ہڑ وں کا جی مقرر کیا تھا۔ ویکھو کتاب وید حق مولفہ مرز اامام الدین ۔

ر اران کی سرید اسلمانوں کے دعمن جانی ہیں۔ قولہ' جوشریر بدباطن نالائن نام کے مسلمان جعدی نمازند پڑھیں گے وہ گورنمنٹ برلش انڈیا کے باغی ہیں۔ان کوسزاملنی چاہئے۔'' مسلمان جعدی نمازند پڑھیں گے وہ گورنمنٹ برلش انڈیا کے باغی ہیں۔ان کوسزاملنی چاہئے۔'' د کھواشتہار جعدی تعطیل کا مورند کیم برجنوری ۱۸۹۲ء، مجموعہ اشتہارات جاس ۲۲۴، پس دیہاتی مسلمان جہاں نماز جعنہیں پڑھی جاتی سب باغی ہوئے نعوذ باللہ!

ں بہاں مند مساب میں اور اس میں تصویریں بھی بنا تا تھا۔''تصویریسوع کی شکل بہتسم میٹا۔ اعتقاد: مرزاا پئی کتابوں میں تصویریں بھی بنا تا تھا۔''تصویریسوع کی شکل بہتسم میٹا۔ سر مرد سمجم میں مسابقہ میں اتبار میں میں شکل مجسم ا

تصور كبوتركي شكل برمجسم روح القدس بتصوريآ وم كي شكل برمجسم باپ-" (انجام آمتم ص ۳۵ بزرائن جاان ۲۵)

(تین تصورین کبوتر، آدم، یسوع کی بنائی ہیں) پس مرزا کاعمل احادیث سیحہ کے

خلاف پر پایا گیا۔ کیا بہی مہدی ہے۔ نہیں نہیں بلکہ صاف ضال مضل کا ذب ہے اور بیتین لیئے تو نصاریٰ ہے، باپ کیوں بدل لیاوہی اپنے گو ہروالے کی تصویر دی ہوتی۔

اعتقاد: مرزا کا کوئی پیرومرشدنییں ہے۔ تولہ' میرا کوئی والدروحانی نہیں ہے۔ کیا تم ثبوت دے سکتے ہو کہ تمہارے سلاسل اربعہ نقشبندی، قادری، چشتی، سپروردی میں سے کسی سلسلہ میں داخل ہے؟۔''

ی ہے۔ 'من لم یکن له شیخ فشیخه الشیطان ''بہیرےکا پیرشیطان۔ مرزااپ مریدول سے چندہ یک مشت اور ماہ واروصول کر کے اپنے آرام کا مکان اورسامان تیار کرتا ہے۔ قولہ' 'ہم کومکان فراخ کرنے کا دوبارہ الہام ہواہے۔ جماعت مخلصین دو ہزار روپیہ جلد ہم کہ پنچا کیں اور پہلے سے ثابت قدم ہو جا کیں۔'' (دیکھواشتہار مورند مارفروری ۱۸۹۵ء، مجموعا شتہارات جمس ۳۲۷) اللہ کے سے رسولوں کوتو ہمیشہ بیالہام ہوا کہ:''مااسٹ لکم علیه من اجر'' گرشیطانی رسول کا بھی الہام جا ہے کہلاتے جاؤدھرتے جاؤ۔

مرزايكاطالب دنيااورعبدالدينار والدراجم قفا

قوله'' الی فتوحات آج تک پندره بزار کے قریب فتوح غیب کاروپیدآیا۔ جس کوشک ہو۔ ڈاک خاند کی کتابیں دیکھیے لے۔'' (منیمدانجام آتھم ص ۲۸ بخزائن ج ۱۱ ص ۲۳)

'' حاجی سیٹھ عبدالرحمٰن اللہ رکھا تاجر مدراس نے کئی ہزاررہ پید دیا۔''

(ضمير انجام آتحم ص ٢٨ فرائن ج ااص ١١٨)

" فی رحمت الله صاحب دو ہزار سے زیادہ دی چکے ہیں۔ منتی رستم علی کوٹ انسیکر گورداس پور میں روپید ماہوار دیے ہیں۔ حیدرآ باد کا مولوی سید مردان علی، مولوی سید ظہور علی، مولوی عبد المجید دس دو پیدائی تخواہ سے دیتا ہے۔ خلیفہ لورائدیں سائے ہے ان نے سند بید سے مولوی عبد المجید دس دو پیدائی تخواہ سے دیتا ہے۔ خلیفہ لورائدیں سائے میں دس روپیدائی جااس استان کے ہیں۔ " (ضمیرانجام آخم میں ۲۹،۲۸،۲۸ برائن جااس ۱۳۱۲)

مرزانے برائی اور حرام کی کمائی کے مال کے لئے درخواست کی تھی

مرزا کومعلوم ہوا کہ''اللہ دیانام ایک نقار چی گانے بجانے والا برےکاموں اور ناجائز پیشے سے تائب ہوکر موحد مسلمان ہوگیا اور اس کے پاس چند ہزار روپیہ حرام کی کمائی کا موجود تھا۔ جس کو وہ بوجہ پر ہیزگاری کے صرف نہ کرتا تھا۔ مرزانے بیخبر فرحت اثر سن کرفورا کہلا بھیجا کہ وہ روپیہ میرے پاس بھیج دو۔ ہم اشتہارات وغیرہ میں صرف کردیں گے۔ جب اس نے علاء سے فوى يو چها توعلاء في منع كرديا-اسسب عدردا كايد شكار بهي خالى كيا-"

(سالہ تائید آسانی تصنیف ختی مجم جعفر تھا ہیری مطبوعا ختر ہند پر لیں امرتر ۲۲ رہولائی ۱۸۹۲ء)

حصرت علی علیہ السلام کا زندہ آسان پر تشریف لے جانا اوراس کا ثبوت اور پھر اتر تا میں روز قیامت کے تغییر ابن کیری عبارت عربی کا مطلب بیان کرتا ہوں۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا ہے کہ جب خداوند تعالی نے حضرت علی علیہ السلام کے آسان پر اٹھانے کا ارادہ کیا تو حضرت علیہ علیہ السلام کے مکان میں جوچشہ تھا اس سے باہرنکل کر اس حال میں کہ آپ کے مرمبارک سے پانی کے قطرے نیک رہے تھے۔ اپنے بارہ (۱۲) حوار یوں لے کے پاس تشریف فرما ہوئے اور فرمایا کہ بے شک تم میں سے ایک مخص مجھ پر ایمان لانے کے بعد بارہ مرتبہ کا فر ہوگا۔ بعد از ان فرمایا کہ کون شخص ہے تم میں سے جس پر میری شاہبت ڈالی جائے اور وہ میری جگہ مقتول ہوا در میرا کہ کون شخص ہے تم میں سے جس پر میری شاہبت ڈالی جائے اور وہ میری جگہ مقتول ہواں در رہے میں میر سے ساتھ رہے۔ پس ایک جوان شخص نے کھڑ ہے ہوکرع ض کی کہ میں ہواور میرے در جائی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو وہ خص ہوں۔ اس کو فرمایا کہ تو بیٹھ جا اور آپ نے دوبارہ پھراسی ہوا وہ خص کے ہرا کے جر دھزت عسی علیہ السلام کی شاہبت اس پر ڈالی گئی۔ یعنی بعیہ مثل حضرت عسی علیہ السلام کے ہرا کے چیز میں ہوگیا۔ باذن پر دردگار! اور عسی علیہ السلام مکان کے روشندان سے آسان کی طرف اٹھائے گئے۔

بعدازاں یہود کے جاسوں اُ نے اوراس شبیہ کو پکڑا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر مقتول اور مصلوب کیا۔ پھر بعض لوگ بارہ مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پھر گئے۔ بعد ایمان کے اوراس کے بعد تین فرقے ہوگئے۔

ا کیفرقد اس امر کا قائل ہوا کیسٹی علیہ السلام ہمارے درمیان میں خدا ہوکر رہا۔ جب تک اس نے چاہا پھر آسان کی طرف چڑھ گیا۔ اس فرقے کو بیقوبیہ کہتے ہیں۔

دوسرے فرقے نے کہا کہ خدا کا بیٹا تھا۔ جب تک اس نے چاہا ہم میں رہا۔ خدا وند کریم نے اپنی طرف اس کواٹھالیا۔اس گروہ کا نام نسطور بیہے۔

ا حوار یوں میں اختلاف ہے کہ بیکون لوگ تھے۔بعض نے کہا مچھلی پکڑنے والے تھے۔بعض نے کہا مچھلی پکڑنے والے تھے۔بعض نے کہارنگ ساز ،بعض نے کہااوّل میں اورقوم تھی بعد کووہ لوگ کپڑے دھونے والے موگئے۔بعض نے کہا بادشاہ تھے اور ریبھی جائز ہے کہ بعض رنگریز ہوں۔بعض کپڑے دھونے والے ،بعض ماہی کیر بعض بادشاہ سب بارہ تھے یا تیرہ یاز ائد۔

تیسرے لے فرقے کا پیذہب تھا کہ خدا کا بندہ اوراس کارسول جارے گروہ میں رہا۔ جب تک خداوند کریم نے چاہا بھراللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھالیا۔اس گروہ کومسلمان کہتے ہیں۔ پھر دونوں فرقے کا فروں کےمسلمانوں کے فرقے برغالب آئے اور فل کر ڈالا۔ پھر اسلام معدوم رہا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محم مصطف ایک کومبعوث فرمایا اور بیا سنا دھیج ہے ابن عباس کی طرف اور روایت کیا اس اثر کونسائی نے ابی کریب سے انہوں نے ابی معاویہ ے مثل طریق مٰدکور کے اور ای طرح ذکر کیا بہت علما ہے متقدمین نے ،اور روایت کیا عبدین حمید اوراین مرد دیپاوراین جریراوراین المنذ ر نے حضرت مجاہد ہے کہ یہود نے دار پر چڑ ھایاعیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ کو، اس حال میں که گمان کرتے تھے اس شبیہ کوحضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حالا تکہ سیج علیہ السلام کو پرورد گار نے زندہ آ سان پراٹھالیا اور قمادہ تابعی شاگردانس سے بھی ایسا ہی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دشمن بہود حضرت عیسی علیہ السلام کے قل کرنے پرفخر کرتے ہتے۔ گران کا گمان غلط ہے۔ کیونکہ حضرت عیسی علیہ السلام زندہ آسان پر اٹھائے گئے اور ان کی شبیہ ایک شخص پر ڈالی گئی اور وہی قبل کیا گیا ،اورروایت کیا ابن جریر نے سدی تابعی شاگر دابن عباس سے کہ فر مایا سدی نے کہ محاصرہ کیا یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کا مع ان کے مددگاروں کے ایک مکان میں۔ پس فرمایا عسى عليه السلام في الني اصحاب كوكم من سے كون قبول كرتا بصورت ميرى تا كول كيا جائے اور واسطے اس کے جنت ہو پس قبول کیا ایک نے ان میں سے اور اٹھائے میج عیسیٰ علیہ السلام طرف آسان کے یہی ہے مضمون پروردگار کے قول کا''ومسکسروا و مسکسرالله والله خیس الماكرين • واخرج ابن جرير عن ابي مالك ان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته وقبال ذالك عند نزول عيسى ابن مريم لا يبقى احد من اهل السكتاب الا المن به " اوراخراج كياابن جرير في الى الكست في تغير قول بارى تعالى" وان من اهل الكتاب "كفرمايانهول في بيات نزد يك نزول يسلى ابن مريم كے موگى لينى اس ز مانے میں جوامل کتاب موگا۔ حصرت عیسی علیه السلام پرائیان لائے گا۔ قبل موت حصرت عیسیٰ علیه السلام کے، اور اخراج کیا عبد بن حمید اور ابن المند رنے شہر بن حوشب سے کہ روایت ہے مجم 🛴 بن علی بن ابی طالب ہے آیت مذکورہ کی تغییر میں کہ ہرایک اہل کتاب کوملا تکہ منداور چوتڑ پر مارین

ا بلکہ چار فرقے ہوئے تھے۔ یعقو بینسطوریہ ملکانیہ اہل حق ، ملکانیہ کا بید نہ جب تھا کہ " خدا تین ہیں۔اللہ تعالی اور کی بی مریم اور عیسیٰ۔

<sup>(</sup>السبعيات الامام الى تصرمحر بن عبد الرحن البمد الى ص ٣٩)

<u> گے اور کہیں گے کہتم جھوٹ ہو لے تھے کہ سیح خدا ہے۔ بلکہ عیسیٰ علیہ السلام تو روح الله اور کلمت الله</u> ہے۔ وہ فوت نہیں ہوئے اور اٹھائے گئے ہیں۔ آ سانوں پر پھر نازل ہوں گے۔ قیامت سے آ کے پس کل اہل کتاب ایمان لائیں گے۔ساتھ حضرت عیسیٰ علیدالسلام کے قبل موت عیسیٰ علیہ السلام کے، اور انہیں محمد بن حنیہ یعنی محمد بن علی بن ابی طالب سے روایت ہے کہ قوم یہود ملعون باوجود میکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑے بڑے مجزے دیکھ چکے تھے اور پھران کی تکذیب اور مخالفت اورایذارسانی میں اس قدر کوشش کرتے تھے کئیسی علیدالسلام کسی ستی میں یہود کے ہمراہ رہ نہیں سکتے تھے اوراپنی والدہ ماجدہ کوہمراہ لے کرسیر کیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ بیت المقدس میں تشریف لے گئے۔ پس بہودملعون نے وہاں کے کا فرستارہ پرست بادشاہ سے جا کر کہا کہ بیت المقدس میں ایک شخص فتنہ گرلوگوں کو تمراہ کرتا ہے۔ پس بادشاہ نے غصہ ہوکراپنے نائب کوقدس **میں لکھا کہ کوشش کر کے اس فخص کو پکڑ کر ، دار پر چ' ھاد ہے ادراس کے سر بر کا نٹار کھ دے ادر لوگوں** کواس کے ضرر سے بچالے لیں والئی بیت المقدس بہود کی جماعت ہمراہ لے کر حضرت عیسلی علیہ السلام جس مکان میں تھے گیا اورعیسیٰ علیہ السلام کومع ان کے اصحاب کے جو تعداد میں بارہ تھے یا تیرہ پاسترہ بند کردیا۔ بعدعصر کے جعہ کے روزسنیجر کی رات میں ۔ پس عیسیٰ علیہ السلام جان چکے کہ یہود آ کر مجھ کو پکڑیں گے اور باہر نکالیں گے۔ پس اینے حوار بوں سے فر مایا کہ کون شخص تم میں سے قبول کرتا ہے کہ وہ میری صورت بن جائے اور میرے شہبے میں قتل کیا جائے اور جنت میں میرا ر فیق ہو۔ پس قبول کیااس بات کوایک جوان نے گرمیسیٰ علیه السلام نے اس پراعتبار نہ کیا۔ یہاں تک کہ تین بارعیسیٰ علیہ السلام نے وہی بات لوٹائی ۔ پس وہی جوان قبول کرتا گیا۔ پس عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک تم ہی ہو۔ پس پروردگار نے عیسیٰ علیدالسلام کی شاہت اس پر ڈال وی جیسا که بعینه عیسی علیه السلام ہی ہوگیا اور ایک روشندان حجیت ہے کھل گیا اور عیسیٰ علیه السلام کواؤگھ آئی۔ لیعنی مقدمہ نوم جو پوری نیند آنے ہے پہلے آئکھیں نیم بندی ہوکر بدن میں ستی آ جایا کرتی ہے۔ پس اٹھائے گئے طرف آسان کی اور یہی معنے ہیں باری تعالیٰ کے قول کے۔ " يعيسى أنى متوفيك ورافعك الى "احيلى بن تحكونيندلاكرا يى طرف الهاف والا ہوں۔ پھر بعد کو وہ بند شدہ اصحاب عیسیٰ علیہ السلام کے نگلے۔ پس جب کہ یہود نے اس جوان کو ویکھا۔عیسیٰ گمان کر کے پکڑ کررات کوسولی دے دی۔یعنی دار پرچڑ ھادیا اور یہود نے مشہور کردیا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کوکوشش کر کے قبل کرادیا اور نصاریٰ کے چند گروہ نے بسبب بے وقو فی

اور کم عقلی کے اس کوسند پکڑلیا۔سوان چند آ دمیوں کے جومکان میں بند تھے اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام كالتيزه جانامشابده كياتفاليكن باقى كےلوگ سب يہود كى طرف ظن اور گمان ميں رہے كہ ہم فيسى عليه السلام كولل كرديار يهال تكمشهوركرديا كماس وفت عيسى عليه السلام كى والده بى بى مریم صاحبددار کے بینچ بیٹی رور ہی تھیں اور مصلوب نے بی بی مریم صاحبہ کو پکار ابھی تھا اور بیکل بارىتتاڭكامتخانتخا-'ومـا قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم اى راۋشبهه فظنو انه اياه ولهذا قال وان الذين انه قتله من اليهود ومن سلمه اليهم من جهال الخصاري كلهم في شك من ذلك وحيرة وضلال وسعر ولهذا قال وما قتلوه يقينا أي وما قتلوه متيقنين أنه هو بل شاكين متوهمين بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا اى منبع الجناب لا يلام جنابه ولا يضام من لاذببابه حكيما اى فى جميع ما يقدره ويقضيه "ابن جرين كها كم حديث يَرْق مجموا بن بشمار سے وہ کیتے ہیں عبدالرحمٰن سے وہ سفیان سے وہ البحصین سے وہ سعید بن جبیر سے وہ ابن عباس ے۔اس بات کی کہوئی اہل کتاب باتی ندرے گا۔ مرتیسی علیه السلام پرایمان لائے گا۔ قبل موت عسى عليه السلام ك، اورعوفى نيجى ايبابى ابن عباس سے بيان كيا اور ايبابى بيان كيا ابو مالك نے۔ابن جریر نے جو حدیث حسن سے روایت کی بواسط ابور جاء اور ابن علیہ اور بعقوب کے اس مِن اتَّا زياده ٢-" والله أنه لحي الآن عندالله ولكن أذا نزل المنوا به اجمعون " لین قتم ہے پروردگار کی کہوہ عیسیٰ علیہ السلام اب اس وقت زندہ ہیں۔ باری تعالیٰ کے پاس اور جب اتریں گےان پرسب لوگ ایمان لائیں گے بدکاراور نیک ،اوراییا ہی ابن ابی حاتم نے اپنے باپ سے وہ علی بن عثمان لاحقی ہے وہ جو پر بیربن بشیر ہے روایت کرتے ہیں۔ بیہ جملہ حضرات اور سواان کے جس قدر ثقات مفسرین اور محققین ہیں۔سب کے سب مثقق ہیں کہ مرجع ضمیر مضاف اليه کا جوبل مونة ميں ہے۔غيسلى عليه السلام ہيں۔الامن شدہ۔(حمس الہدابيہ)متواتر احاديث ہے ٹابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ سان ہے زمین پر نزول فرمائیں گے۔ آ خر زمانے میں قیامت ہے آ گے ادرلوگوں کو پروردگار وحدہ لاشریک لہ کی عبادت کی طرف بلائیں گے۔اہام بخاری نے کتاب ذکر الانبیاء میں اپنی سیح میں حضرت ابی ہریرہ سے روایت کی که فرمایا رسول النفظی نے قتم ہاس پروردگار کی مجھ کوجس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔البتہ قریب ہے کہ نازل ہوگا تہارے اندرعینی ابن مریم حاکم اور عادل یکسر الصلیب (صلیب کوتو ڑے گا)

"ويقتل الخنزير" (خنازيركول كركا) "ويضع ل الجزية" (جزيم موقوف كردكاك المحتلية والمتناوية كردكاك المتناوية المتناوية كالمتناوية كالمتناوية المتناوية كالمتناوية كالمتناط كالمتناوية كالمتناوية كالمتناوية كالمتناوية كالمتناوية كالمتناط

''ويسفيض المال حتى لا يقبله احد''(اتنامال لوگوں كودي كيعنى ان ك زمانے میں اس قدرتر قی برکت اور دولت کی ہوگی کہ بہسبب استغناء کے کوئی قبول نہ کرے گا۔ یماں تک عبادت کا شوق ہوگا کہ ایک مجدہ کرنا اس دفت ونیا اور دنیا کے اسباب سے بہتر جانیں گے اور ہرایک اہل کتاب عیسیٰ علیہ السلام پرقبل ان کی موت کے ان پر ایمان لائے گا اور عینی علید السلام ان برروز قیامت کے گواہی ویں گے، اور ایبا ہی روایت کیا ہے۔ امام مسلم نے مجمی اورامام احمدٌ نے بھی۔انی ہر ریوٌ ہے روایت کیا کہ فر مایارسول الٹھائے نے البتہ عیسیٰ ابن مریم علیجالسلام حج اورعمرہ کا احرام با ندھیں گے۔روحا کے وادی میں، وکذار واہ مسلم اور امام احمد نے چندطریقوں سے بھی اس حدیث کو بیان کیا اور ایسا ہی امام مسلم اور ابوداؤ د وغیرہ نے متعد دطریق ے اخراج کیا ہے اور امام سلم نے ایک اور طریق سے الی ہریرہؓ سے روایت کی حدیث کمبی ہے۔ اس کے آخر میں بیہ ہے کہ لوگ نماز کی تیاری کرتے ہوں گے کٹیسٹی علیہ السلام نازل ہوں گے اور ان کوامام کریں گے۔ جب ان کواللہ تعالیٰ کا وثمن دیکھیےگا نیمک کی طرح پلیل جائے گا۔ یعنی اگر اں کوچھوڑیں گے تو نمک کی طرح بگھل جائے گا۔ گراس کواپنے ہاتھ سے قل کر کے اپنے نیز ہیں اس كاخون لوگوں كودكھا كيں كے تفير كبير ميں ہے۔ ' ويكلم الناس في المهد وكهلا و من المصالحين '' كِمتعلق امام حسين بن فضل بكل نے كہا كہل ہوگا بعداتر نے كة سان سے اور اس وفت لوگوں سے کلام کرے گا اور د جال کو مارے گا اور اس آیت میں نص ہے۔اس بات پر کہ عسى عليه السلام قريب ہے كه نازل موں كے ـطرف زمين كى ـ

اب صرف دوتين صريشي عربي زبان مي بهى واسط تسكين ناظرين كفل كة ديتا هول-"قال الامام احمد اخبرنا عبدالرزاق اخبرنا معمر عن الزهرى عن عبدالله بن ذيد الانصارى عن مجمع بن

ل "فان قلت وضع الجزية مشروع في هذا الامة فلم لا يكون المعنى تقرر الجزية على الكفار من غير محاباة فلذلك يكثر المال قلنا مشروعية الجزية مقيدة بنزول عيسى وقد قلنا ان عيسى لا يقبل الا الاسلام وقال ابن بطال وانما قبلناها قبل نزول عيسى للحاجة الى المال وفي زمانه بكثر المال حتى لا يقبله احد (عيني بخارى ج ٧ ص٢٥٤)"

جارية قال سمعت رسول الله عليه يقول يقتل ابن مريم المسيح الدجال بباب لد اوالي جانب لد"

اورابوہریر ؓ کی صدیث میں ہے کہ جب د جال احدیماڑ کے پیچھے آئے گا تو فرشتے اس کا منہ ملک شام کی طرف لوٹا ویں گے اور وہاں جا کر ہلاک ہوگا۔ چونکہ باب لدبھی ملک شام ہی عينية من حديث الليث والأوزاعي ثلاثتهم عن الزهري عن عبدالله بن عبيد الله بن ثعلبة عن عبدالرحمن بن يزيد عن عمه مجمع بن جارية عن رسول الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى قتيبة عن ليث به وقال هذا حديث صحيح قال وفي الباب عن عمر أن بن حبصين ونافع بن عيينة وأبي برزة وحذيفة بن اسيد وأبي هريرة وكيسان وعثمان بين ابي العاص وجابر وابي امامة وابن مسعود وعبدالله ابن عمر وسمرة ابن جندب والنواس بن سمعان وعمروبن عوف وحذيفة بن اليمانَّ ومراده براوية هولاء ما فيه ذكر الدجال وقتل عيسي بن مريم عليه السلام له • فياما احباديث ذكر الدجبال فقط فكثيرة وهي اكثر من أن تحصى لا نتشارها وكثرة روايتها في الصحاح والحسان والمسانيد وغير ذلك حديث اخر قال الامام احمد حدثنا سفيان عن فرات عن ابي الطفيل عن حذيفة بن اسيد الغفاري قال اشرف علينا رسول اللهُ عَلَيْهُم من غرفة ونحن نتـذاكـرالسـاعة فقال لا تقوم الساعة حتى ترواعشرايات طلوع الشمس من مغربها والدخان والدابة وخروج ياوج وماجوج ونزول عيسي بن مريم والدجال وثلثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب ونار تخرج من قعر عدن تسوق اوتحشر الناس تبيت معهم حيث باتوا وتقبل معهم حيث قالوا ، وهكذار واه مسلم واهل السنن من حديث القزارب ورواه مسلم ايضا من رواية عبدالعزيز بن رفيع عن ابي الطفيل عن ابي شريحة عن حديفة بن اسيد الغفاري موقوفا والله اعلم''

"فهذه احاديث متواتره عن رسول الله عليه من رواية ابى هريرة وابن مسعود عثمان بن ابى العاص وابى امامة والنواس بن سمعان

وعبدالله بن عمروبن العاص ومجمع بن جارية وابي شريحة وحذيفة بن اسيدٌ وفيها بيان صفة نزوله ومكانه انه بالشام بل بدمشق عند المنارة الشرقية وان ذلك يكون عند اقامة صلاة الصبح وقد بنيت في هذه الاعصار في سنة احدى واربعين وسبعمائة منارة للجامع الاموى بيضاء من حجارة منحوتة عوضاعن المنارة التي هدمت بسبب الحريق المنسوب الي صنيع النصاري وكان اكثرعماراتها من اموالهم وقويت الظنون انها هي التي ينزل عليها المسيح ابن مريم عليهما السلام فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية فلا يقبل الا الاسلام كما تقدم في الصحيحين وغيرهما وهذا من اخبار النبي عَلَيْ لله بذلك وتشريع وتسويغ له على ذلك في هذا الزمان حيث تنفزاح عللهم وترتفع شبهتهم من انفسهم ولهذا كلهم يدخلون في دين الاسلام متابعين بعيسي عليه السلام وعلى يديه ولهذا قال تعالى وان من اهل الكتباب الالبيؤمنين به قبل موته وهذه الاية كقوله تعالى وانه لعلم للساعة وقرئ لعلم بالتحريك اي امارة ودليل على اقتراب الساعة وذلك لانه ينزل بعد خروج المسيح الدجال فيقتله الله على يديه كما ثبت في الصحيح ان الله لم يخلق داء الا انـزل له شفاء ويبعث الله في ايامه ياجوج وماجوج فيهلكهم الله تعالى ببركة دعائه وقدقال تعالى حتى اذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الو عدالحق الأية "﴿ بياماديث متواترہ ہیں۔رسول الٹھائی ہے حضرت نیسٹی علیہ السلام کے نازل ہونے کی تعریف اور صفت میں اور اس بات پر کھیسی علیہ السلام کے اتر نے کی جگہ ملک شام ہے۔ بلکہ دمشق شہر میں مشرقی منارہ سے بوقت قائم ہونے نماز صبح کے، اور اب جومنارہ ہے بیاس وقت کانہیں ہے۔ بلکہ اس وقت کے موجودہ منارہ کونصاری نے جلادیا تھا۔ بسبب آگ لگادینے کے کہاس منارہ سے عیسیٰ علیہالسلام نازل ہوکرخنز بریکولل کریں گے اورصلیب کوتو ڑیں گے اور کفارنصار کی اور یہود وغیرہم ہے جزبیرنہ قبول کریں گے۔سوائے اسلام کے پس اس منارہ کے بوض میں جامع اموی میں اسم ک میں سفید پھرچھیل کرایک اور منارہ قائم کیا گیا۔ ﴾

حاصل اس عبارت عربی کا بطریق اختصار اور نیز پہلے مضمون احادیث کا جوار دومیں بیان ہوا یہ ہے کہ قل کرنا اور سولی دیناعیسیٰ علیہ السلام کا ہرگز نہیں ہوا۔ جبیسا کہ زعم یہود ادر اکثر نصاریٰ کا قفا۔ بلکہاس حواری نو جوان کا جس پر شباہت سے علیہ السلام کی ڈ الی گئ تھی اورعیسیٰ علیہ السلام زنده آسان برا تھائے گئے اور دونو عمیری بداورموند کی عیسی علیدالسلام کی طرف ہیں۔ "وأن من أهل الكتباب" بين كيونكم اقبل مين ذكر تيسي عليدالسلام بى كاب اورة فارصحاب وتا بعین مثل ابن عباس وافی ہر رہے وعبداللہ بن مسعود دمجاہد وقیاد ہ وغیر ہم کے اس پر دال با کمال ہیں اور ضمير به كى محفظ الله السلام كى طرف چميرنى اورمونه كى الل كتاب كى طرف اگر چەبيد احمّال واقع میں درست ہے۔ کیونکہ اس وقت یعنی نزول عیسلی علیہ السلام کے وقت جو کا فرموجود موگا۔الل كتاب وغيره قبل اپني موت كے حضرت عيلى عليه السلام برايمان لائے گا اور ان برايمان لا نابعینہ ایمان لا نا ہے محطیق پر الیکن آیت مذکورہ سے اس مقام میں بیرمراد نہیں اورعیسیٰ علیہ السلام اتریں گے آسان ہے بل قیامت کے ماکم عادل توڑیں کے صلیب کو یعنی دین اسلام کے سوااور دینوں کو باطل کریں گے۔قتل کریں گے خناز پر کو یعنی تھم قتل کا دیں گے تا کہ کوئی اہل کتاب بعدا یمان کے بوجہ میلان اور عادت قدیمہ کے ان خناز بر کی طرف دل میں رغبت تک بھی نہ کر سکے تقمع مادہ الفلنة ، صبح کی نماز کی اقامت ہوتی ہوگی کہ دمشق کے منارہ مشرقی ہے اتریں گے اور نصاری نے اس منارہ کوگرادیا تھا۔ پھر ۲۱ میں دوسراسفید منارہ اس جگہ بنایا گیا ہے۔ اہل کتاب ہے سوائے دین اسلام کے اور پچھ تبول نہ کریں گے۔ مال اس قدر ہوگا کہ کوئی قبول نہ کرے گا۔ لذت عبادت كى الى موكى كداكك بجده كل دنياسے زياده لذيذ موكا حد، بغض ،عدادت اور بواتى صفات ذمیمدندر ہیں گے۔شیر، اونث، چیتا، گائے، بھیڑیا، بکری، سانپ،اڑ کے ایک دوسرے کے ساتھ چ یں گے اور تھیلیں گے اور ایک دوسرے کو ضرر نہ دیں گے یعینی علیہ السلام جج وعمرہ ادا كريں گے۔حضرت سے بسے قبل د جال كے زمانے ميں سخت قحط سالى ہوگى۔اس زمانے ميں طعام ک جگہلیل ، تبیر انہی سے حیات بسر کریں گے۔ جب آسان سے نازل ہوں گے قبل کریں گے د جال کو جو ایک شخص معین ہے اور ہلاک ہوگی قوم یا جوج ماجوج ان کی برکت ہے۔حیوۃ الحیوان میں بھی ابوداؤد سے اس مضمون کی حدیث کوفقل کیا ہے اور اس میں تصریح ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بطرف زمین کے نازل ہوں گے۔ پس اس سے لزو مامعلوم ہوگیا کہ آسان سے بطرف زمین کے نازل ہوں گے۔ورندائی الارض کالفظ بےمعنی ہوجا تا ہے۔

"ونصه هذا وفى سنن ابى داؤد من حديث عبدالرحمن بن آدم وليس له عنده سواه عن ابى هريرة ان النبى عَلَيْكُ قال ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام الى الارض وكأن رأسه يقطر ولم يصبه بلل (الى ان قال) ثم يبقى فى الارض اربعين سنة ثم يموت ويصلى عليه المسلمون ويدفنونه، ج١ ص٢ "

"واخرج البخاری فی تاریخه والطبرانی عن عبدالله بن سلام قال یدفن عیسی بن مریم علیه السلام مع رسول الله شکرالله وصاحبیه فیکون قبره رابعا "اخراج کیاامام بخاری نے اپن تاریخ میں اور طبرانی نے عبداللہ بن سلام سے فرمایا مبداللہ بن سلام نے ، فن کئے جا کیں گے میسی بن مریم علیما السلام ساتھ محتالیہ اور صاحبین کے بس موگی قبران کی چوتی اور ایسانی روایت کیا ہے تریزی نے بھی۔

## جواب:

ا ...... یہود کار د کرنامنظور ہے کہ وہ پیگمان کرتے ہیں کہ ہم نے میسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور سولی دیا ہے۔ قتل کیا اور سولی دیا ہے ۔ پس جب خود آ کریہود کوقتل کریں گے تو ان کی تکذیب ہوگی۔

۲ ..... ان کی موت کا زمانه قریب ہوگا تا که زمین پر فوت ہوکر زمین میں دنن سرم مرس کشرم میں ا

موں گے۔ کیونکہ ٹی کی پیدائش کوٹٹی میں دفن ہوتا جا ہے۔

سسس جب رسول التُعطَّيُّه كى صفّت عيسى عليه السلام نے ديكھى تو دعاء كى تقى كه موردگاران كو حضرت عليه كامت سے كرے يہ دعاءان كى الله تعالى نے قبول كى اوران كو باق ركھا۔ يہاں تك كه آخرز مانے ميں نازل ہوں كے اور اسلام كوتاز وكريں كے ۔جو كه ست

ہو چکا ہوگا اور وہ وفت خروج د جال کا بھی ہوگا۔ پس اس کوتل کریں گے۔

فرايا عند الله الله الله المناس بابن مريم ليس بينى وبينه نبى وهو اقرب اليه من غيره (عينى بخارى ج٧)"

اورروايت كياامام ترتذى نے بعض اس حديث كا' وقد بقى فى البيت موضع قبر ''لعنی قبرمبارک کے پاس جگہ خالی ہے۔واسطے عیسیٰ علیہ السلام کے محقق ابن جزری فرماتے ہیں کہ پاس عمر کے دفن ہوں گے۔ کیونکہ خبر دی ہم کو بہتیروں نے حجرہ شریف کے اندر جانے والوں میں سے کہ خالی جگہ عمر کے جب (پہلو) میں ہے۔روایات دربارہ مرفوع ہونے جسم سیح کے اور احادیث نزول عیسی علیہ السلام سواان کے جو بیان کر چکا ہوں اور بھی بکثرت موجود ہیں۔ جس کا جی جاہے تفسیر ابن کثیر اور تفسیر درمنثو راور تفسیر ابن جربر کو ملاحظہ فرمائے۔اگر ان ہے بھی اطمینان نه جوتو کنز العمال ومندامام احمد وغیره کتب احادیث کومطالعه کرے \_مگرموّمن منصف کے لئے تو اس قدربس ہیں۔ان روایات متکاثرہ اور احادیث متواترہ سے مزول مسے کا جوستگزم ہے رفع کوسب میں اتفاقی ہے۔ زیادہ بیان ہونا افعال اور صفات کا بعض حدیثوں میں زیادہ اور بعضوں میں کم وجداس کی میہ ہے کہ جس قدراوصاف بذر بعد دی نجا اللہ کے کومعلوم ہوئے۔ان کو بيان فرماياسامع نے ان كويا در كھا پر جب اور معلوم موسة ان كو پھر بيان فرمايا: "عسلى هدا القياس وما ينطق عن الهوى أن هو الأوحى يوحى "كي وجب كيعض روايات بعض سے صفات اور افعال کے بیان میں کم وہیش ہوا کرتی ہیں۔اب میں ایک حدیث شخ ا کبر کی بیان کرتا ہوں ۔جن کی جلالت شان اور تبحر فی الکشف اورغوشیت اورصدت کوخود مرز ابھی مانتا ہے اوران ہے بعض مواضع میں نقل بھی کیا ہے۔مرز انہیں کی عبارت پر ایمان لائے۔اس حدیث میں بھی تاویل بہ مثیل عیسیٰ ممکن نہیں ۔ جیسا کہ گذشتہ احادیث وروایات میں خودحضرت عیسیٰ علیہ السلام بى مراد يتصدنه تمثيل ان كا''قسال المشيسخ الاكبس قسدس سده الاطهر في البياب السادس والثلثين من الفتوحات بعد سوق الاسناد مرفوعا عن ابن عمر قـال كتـب عمر بن الخطاب الى سعد بن ابى وقاص وهو بالقادسية ان وجه ننضلة بن معاوية الانصاري الى حلوان العراق فليغر على نواجها فوجه مع جماعة فاصابوا غنيمة وسبيا وانقلبوا يسوقون الغنيمة والسبي حتى زهقت بهم العبصر وقادت الشمس تغرب فالجاء نضلة السبى والغنيمة الىٰ

صفح الجبل ثم قال فاذن فقال الله اكبر الله اكبر فقال مجيب من الجبل كبرت كبيرا يا نضلة ثم قال اشهد أن لا أله ألا الله فقال هي كلمة الأخلاص يا نضلة ثم قال اشهد أن محمد أرسول الله فقال هذا هو الذي بشر نابه عيسي بن مريح وانه على رأس امته تقوم الساعة ثم قال حي على الصلاة فقال طوبى لمن مشى اليها وواظب عليها ثم قال حى على الفلاح قال قد افلح من اجاب محمد عُلَيْنا الله وهو البقاء لامته ثم قال الله اكبر الله اكبر قال كبرت كبير اثم قال لا اله الا الله قال لله اخلصت الاخلاص يا نضلة حرم الله جسدك على النار قال فلما فرغ من إذا نه قمنا فقلنا من أنت يرحمك الله ملك انت ام ســاكــن من الجن ام من عباد الله اسمعتنا صوتك فارنا شخصك فانا وفد الله ووفد رسول الله عليه الله على المنطاب قال فانفلق الجبل عن شخص هامته كالرحى ابيض الراس واللحية عليه طمران من صوف فقال السلام عليكم رحمة الله وبركاته فقلنا وعليك السلام ورحمة الله وبركاته من انت يرحمك الله فقال انازريب بن برتملا وصى العبد الصالح عيسي بن مريم اسكنني بهذا الجبل ودعالي بطول البقاء الي نزوله من السماء فيقتل الخنزيير ويكسر الصليب ويتبرأ مما تحلته النصاري ثم قال ما فعل نبي اللهُ عَبُولًا قِلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلَا ع فمن قام فيكم بعده قلنا ابوبكر قال مافعل به قلنا قبض قال فمن قام فيكم بعده قلنا عمر قال اذن فاتنى لقاء محمد عَانِيُّكُ فاقرء واعمر منى السلام وقولو اله يا عمر سددوقارب فقد نا الامر واخبروه بهذه الخصال التي اخبركم بها وقوا لوابا عمر .... هذه الخصال في امة محمد عُليُّ الله فالهرب الهرب إذا اسمني البرجال ببالبرجال والنساء بالنساء وانتسبوا في غيرمنا سبهم وانتهوا اني غير مواليهم ولم يرحم كبيرهم صغيرهم ولم يؤقر صغيرهم كبيرهم وترك الامر بالمعروف فلم يؤمربه وترك النهى عن المنكر فلم ينه عنه وتعلم عالمهم العلم ليجلب به الدنا نير والدراهم وكان المطرقيظا وطولوا المنابرو فضضوا المصاحف وزخرفوا المساجد واظهر والرشي وشيد والبناء واتبعوا الهبوى وباعواالدين بالدنيا واستسقحوا الدماء وانقطعت الأرحام

وبيع الحكم واكل الرباوصار التسلط فخراوالغنى غراوخرج الرجل من بيته وقام اليه من هو خير منه وركبت النساء السروج قال ثم غاب عنافكتب بذلك نضلة الى سعد وكتب سعد الى عمر فكتب عمر اليه اذهب انت ومن معك من المهاجرين والانصار حتى تنزل بهذا الجبل فاذا لقيتة فاقرأه منى السلام فان رسول الله عنين قال ان بعض اوصياء عيسى بن مريم نزل بهذا الجبل بنا حية العراق فنزل سعد فى اربعة الاف من المهاجرين والانصار حتى نزل بالجبل وبقى اربعين يوما ينادى بالاذان فى وقت كل صلاة فلم يجده"

فرمایا ابن عمرٌ نے کہ میرے والدعمر بن الخطابؓ نے سعد بن ابی وقاصؓ کو کھا کہ نصلہ انصاری کوحلوان عراق کی جانب رواند کروتا کہاس کے گر دونواح میں۔پس روانہ کیا سعد نے نصلہ انصاری کو جماعت مجاہدین کے ساتھ ہے ہیں ان لوگوں نے وہاں پہنچ کر بہت سامال غنیمت کا حاصل کیا اور آ دمیوں کو قید کیا اور ان سب کو لے کر واپس ہوئے تو آ فاب غروب ہونے کے قریب تھا۔ پس نصلہ انصاری نے گھبرا کر ان سب کو پہاڑے کنارے تھبرایا اور خود کھڑے ہوکر ا ذان دین شروع کی جب الله اکبرالله اکبرکها تو پهاڑ کے اندر سے ایک مجیب نے جواب دیا کہا ہے نصله تونعظمت والى كى يوائى كى چرنصله نين الشهد أن لا الله الاالله "كهاتواس مجيب نے جواب میں کہا کہ اے صلہ بیا خلاص کا کلمہ ہے اورجس وقت نصلہ نے 'اشھد ان محمد رسول الله "كهاتوال مخض في جواب دياكه بينام پاك اس ذات كاب جس كى بشارت عيلى بن مریم نے ہم کودی تھی اور یہ بھی فرمایا تھا کہاس نبی کی امت کے اخیر میں قیام ب قائم ہوگ \_ پھر نعلد نے 'حص على الصلاة ''كماتواس نے جواب ديا كم خوشخرى بال حض كے لئے جس نے ہمیشہ نماز اواکی۔ پھرجس وقت مصلہ نے 'حسی علمی الفلاح ''کہاتو مجیب نے جواب دیا كه جس مخف نے محمد اللہ كى اطاعت كى اس مخف نے نجات پائى۔ پھر جب مصلہ نے ' اللہ اكبير الله اكبر "كماتووى يبلاجواب مجيب في دياجب تعلد في "لا الله الا الله "يراذان حم كي تو مجیب نے فرمایا تم نے اخلاص کو پورا کیا۔ تبہارے بدن کوخداوند کریم نے آگ پرحرام کیا۔ جب ا ذان سے نعبلہ فارغ ہوئے تو صحابہ کرامؓ نے کھڑے ہوکر دریافت کرنا شروع کیا کہا ہے صاحب اً پکون ہیں۔ فرشتہ یا جن یا انسان۔ جیسے آواز اپنی ہم کو آپ نے سنا کی ہے ای طرح اینے آپ کودکھائے۔اس واسطے کہ ہم خدا پاک اور رسول اللہ اور عمر بن الحظاب کی جماعت ہیں۔ پس پہاڑ

پھٹااورا کیکشخص باہر لکلا۔جس کا سرمبارک بہت بڑا چکی کے برابر تھااورسرادر داڑھی کے بال سفید تصاوران پردو پرانے کیڑے صوف کے تصاور السلام علیم ورحمتہ اللہ و بر کا تہ کہا۔ صحابہ نے وعلیک السلام ورحمت الله كهدكر دريافت كياكم آپكون بيل فرمايا كديس زريب بن برتملا وصي عيلى بن مریم ہوں۔ جھ کوعیسیٰ علیدالسلام نے اس بہاڑ میں ظہرایا ہے اور اپنے نزول من السماء تک میری درازی عمر کے لئے دعا فرمائی۔ جب وہ اتریں گے تو خزیر کوتل کریں گے اورصلیب کوتوڑیں گے اور بیزار ہوں گے نصاریٰ کے اختراع ہے، بھر دریافت کیا کہ وہ نبی صادق محقط ﷺ بالفعل کس حال میں ہیں۔ہم نے عرض کی کہ آپ کا وصال ہو گیا۔اس وقت بہت روئے۔ یہاں تک کہ آ نسووَل سے تمام دار طی بھیگ گئی۔ چر بوچھا کدان کے بعدتم میں کون خلیفہ مواہم نے جواب دیا کہ ابو بکرصدیت ۔ پھر فرمایا کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کس حال میں ہیں۔ ہم نے کہا کہ ان کا انتقال ہوگیا۔ فرمایا کہ ان کے بعدتم میں کون خلیفہ ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ عراہ پھر فرمایا کہ محمقات کی زيارت تو مجصے نصيب نه به و كی \_ پس تم لوگ مير اسلام عمر تو پنجا ئيواور که يو كه اے عمر انصاف يجيح اور عدل کیجے کہ قیامت قریب آگئ ہے اور بیدا قعات جویس تم سے بیان کروں گا ان سے مرکو خردار کرنااورکہنا کہاہے عمر جس وقت بیے تصلتیں محمقطیقی کی امت میں طاہر ہوجا ئیں تو کنار ہ کثی کے سوا مفرنہیں ۔جس وقت مردشہوت رانی میں مردوں پر قانع ہوں اورعور تیں عورتوں پراورلوگ اپنانسب بدل کراورنسب بنا کیں ۔مثلاً کوئی سیدین جائے اورسید نہ ہوقریشی بن جائے اور قریثی نہ ہواور آ زادشدہ غلام اینے آ زادکنندہ کے سوا اور قوم کی طرف اینے آپ کومنسوب کرے اور بڑے چھوٹوں پر رحم نہ کریں اور چھوٹے بروں کی تو قیر وعزت نہ کریں اور امر بالمعروف متروک ہوجائے کہ کوئی بھلائی کا حکم نہ کرےاور نہی عن المئکر حچوڑ دیں کہ کوئی برائی سے ندرو کےاور عالم بغرض حصول دنیا کے علم سیکھے اور مہینہ کا موسم گرم وخشک ہو۔ لیٹن بارش کا قحط ہوا در بڑے بڑے منبر بما کیں اور قر آن مجید کونقر کی وطلائی کریں اور مسجدوں کی از حدزینت کریں۔ لیعنی قر آن عظیم ومساجد کی عظمت داول سے گھٹ جائے۔ یہاں تک کہ ظاہری زینت سے ان کی نگاہوں میں وقعت پیدا کرنے کی حاجت ہواور رشوت علانیہ لیس اور پختہ پختہ مکا نات بنا کیں اورخواہشات کا ا تباع کریں اور دین کو دنیا کے بدلے بیجیں اور خونریزیاں کریں اور صله کر رحم منقطع ہوجائے اور تھم وام لے کر جواور بیاج کھایا جائے اور حکومت فخر جوجائے اور مالداری عزت بن جائے اور اونی . محض کی تعظیم اعلی کرےاورعورتیں گھوڑ وں پرسوار ہوں \_ پھر ہم سے غائب ہوگئے \_ پس اس قصہ کو مصلہ نے سعد کی طرف لکھا اور سعد نے حضرت عمرؓ کی طرف پھر حضرت عمرؓ نے سعد کولکھا کہتم

اپ ہمراہیوں کوساتھ لے کراس پہاڑ کے پاس از و۔ جس وقت ان سے ملوتو میراسلام ان کو پہنچاؤ۔ اس واسطے کہ رسول خدا تلفظہ نے فر مایا کھیں علیہ السلام کے بعض وصی عراق کی طرف کے قریب اس پہاڑ میں جا از ہے ہوئے ہیں۔ پس چار ہزار مہاجرین اور انصار کے ہمراہ اس پہاڑ کے قریب جا از ہے اور چالیس روز تک ہر نماز کے وقت اذان کہتے رہے۔ مگر ملا قات نہ ہوئی۔ اس کے بعد حضرت شیخ قدس سرہ نے فر مایا کہ اگر چابن از ہر کی وجہ اسان وحدیث میں محدثین کے نزد یک پی حدیث میں محدثین میں حدثین کے نزد یک پی حدیث میں حدیث میں محدثین میں حدیث نواس بن سمعان کی ذکر فر مائی ہے۔ جس میں 'نہ نول عیسی بن مریم بالمنارة میں حدیث نواس بن سمعان کی ذکر فر مائی ہے۔ جس میں 'نہ نوا صاحب میں بن مریم بالمنارة البیہ خدا اللہ عیس نور کا میں ان مضامین کی تحریم میں بالک خالی اور فر ماتے ہیں ان مضامین کی تحریم میں بالک خالی اور معز ابوں۔ پر وردگار عالم ان مضامین کا عطاء فر مانے والا ہے اور نیز فر مایا کہ: ''ھذا ما حدلی رسول اللہ عَنامَا ہوں کہ میں موالے مرز ا

جواب ..... افقہ الناس ابن عباس کا فیصلہ ہم کو بسر وچشم منظور ہے۔گر پہلے مرز ااور مرز اور مرز اور مرز اور مرز ان کی ہم بھی افقہ الناس کے قول سے منحرف نہ ہوں گے۔انسان معاملہ سے پہچانا جاتا ہے۔ ناظرین باانساف مرز اکی کتاب از الداوہام اور ایام اسلح سے معلوم کرسکتے ہیں۔ کیامرز انے ودایلیا سے جو کتاب سلاطین میں نہ کور ہے اپنے دعویٰ پرتمسک نہیں پکڑ ا

ل ابن عباس گوافقدالناس كهنا مرزا كااختراع برافقدالناس خلفائ اربعد بين پھر عبدالله بن مسعودً - كما في مرقاة على القارى!

ادرای کتاب میں صعودایلیا بحسد ہ العنصری جو مذکور ہے۔ پھراس سے منحرف نہیں ہوا۔ یا سیج کے معلوب ہونے میں پہلےانا جیل اربعہ ہے کام لے کر بعدازاں رفع جسمانی ہے جو کتاب اعمال میں صراحة ندکور ہے ۔منحرف نہیں ہوا۔ یا تو فی کے معنی موت لینے میں ابن عباس کواعلم بالقرآن سجه كرمقتداء بنا كراوران كے اتباع كادم بحركر بعدازان آيت 'بل رفعه الله اليه ''اوراييا بي "ولكن شبه لهم "اورايهائ فلما توفيتني" اورايهائ قبل موته "كمحن من جو "وان من اهل الكتاب "م*ين مُركور ہےاورايا ہی*"وانه لعلم للساعة "ا*ن سب مين قو*ل افقهالناس ابن عباس كوسلام نهيس كيا اوراحا ديث نزول اورظهور دجال كويهيلي بعض كوضعيف اوربعض کومضطرب اورلبعض کومخالف تو حید تشهرا کر بعدازاں کیا۔انہیں کا مصداق خود ہی نہیں بن گیا۔ بعد اس كے مرزا كوا كرعقل مے مس ہوتا -كوچه علم كى بھى ہوا كى ہوتى تو بھى ايسے يادر ہوااستدلال ند لاتا - تمام علماء وابل زبان كالقال ب كدواؤعا طفه تقتضى قريب تبيس - "جاء نبى زيد و عمرو" صرف ا تنامفہوم ہوگا کہ آتا زید دعمر و دونوں کے لئے ثابت ہے۔خوداس پر ہرگز دلالت نہ ہوگی کہ دونوں ایک ساتھ نہ آئے۔آگے چھھے آئے ان میں ایک کا بالعیمین آگے آٹا تو دوسری بات ہے اورآیت' فلما تو فیتنی ''توروز قیامت کابیان ہے۔اس سے پہلے تو موت واقع ہونا ضرور ہے۔اس کا کے انکار ہے۔ کلام تواس میں ہے کدر قع ہے پہلے موت واقع ہوئی۔ آیت میں اس کا کیا ذکر ہےتو مرزائی استناد نر ہے جنون وخرط القتاد پھر بھی زیادت اعلام کے لئے معروض اولا ابن عباس سے خودمروی کیسٹی علیہ الصلوة والسلام قریب قیامت نزول فرمائیں مے قوم شعیب علیہ السلؤة والسلام بن جدام مِس نكاح كريس كه ان كاولا دموكى -' روى ابونعيم فى كتاب الفتن من حديث ابن عباس أن أذ ذاك يتزوج في الأرض فيقيم بها تسع عشرة ..... الى ان قال وعن ابن عباس يتزوج الى قوم شعيب وختن موسى عليه السلام وهم جذام فيولدله فيهم ويقيم تسع عشرة سنة لا يكون امير اولا شـرطيـا ولا مـلكا وعن يزيد بن ابي حبيب يتزوج امرأة من الازدليعلم الـناس انه ليس باله وقيل يتزوج ويولد له ويمكث خمسا واربعين سنة ويد فن مع النبي مُلِيِّالله في قبره وليس في ايامه امام ولا قاض ولا مفت وقد قبض الله العلم وخلا الناس عنه فينزل وقد علم بامر الله في السماء ما يحتاج اليه من علم هذه الشريعة للحكم بين الناس والعمل فيه في نفسه فيجتمع المؤمنين ويحكمونه على انفسهم اذلا يصلح لذلك غيره (عيني بخاري ج٧)''

اب يا تو امات بمعنى انامت ليس ياتشليم كريس كه بعدموت مزول وتزوج وولا دت سب کچھ ہوگا۔ مەمرزا کی ساری ممارت ڈ ھادےگا۔ باالجملے تمام احادیث نزول مروبہ ابن عباس اوران كيِّ ثار صححه ومعتبر ومتعلق آيت كريمه بيل رفعه الله اليه وآيت كريمه وإن من اهل الكتب وآيت كريمه وانسا لعلم للساعة ضلالات مرزائ مبطل بين ان سير كه بندكرك ا یک محتمل لفظ پرسرمنڈ انا کیاایما نداری ہے۔ ٹانیا اگراہن عباس کا ندہب بھی مانا جاد ہے تا ہم عقید ہُ اجهاعیه اسلامیه کومفزنبیں \_ کیونکداین عباس بلحاظ نص بل رقع الله الیه جس میں موت طبعی کے معنی لِيمَّامُكُنَّ بِمِن حِيما كمَّ تَاجِـ' يعيسىٰ انبي متوفيك ورافعك اليَّ ''مِن بِعدارادهُ مَعْن مميتك كة تأكل بالقديم وتا فيريس - "اخرج اسمحق بن بشر وابن عساكر من طريق جويبر عن النضحاك عن ابن عباس في قوله اني متوفيك ورافعك "التين " رافعك ثم متوفيك في الخر الزمان (درمنثور)" اوراياني تغيرعاس من بهي ب-اورظا ہر ہے کہ کوئی باعث قول تقدیم ونا خیر کا آیت مذکورہ میں سوائے تطبیق کے مابین نصوص كنيس مدام القديم وتاخيرك آيات قرآنييس يريس -قول بارى تعالى 'فقالوا ادنا الله جهرة "مس بھی ابن عباس سے تقدیم وتا خرمروی ہے۔ لین انہوں نے یول تغییر کی 'فقالوا جهرة ارنا الله ''اورحفرت مجام سے مروى ہے۔ نے قول بارى تعالىٰ كے' انزل علىٰ عبده الكتب ولم يجعل له عوجاً قيما "الحُنْ" انزل على عبده الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا "اورابن الى حاتم نے قاده سے روایت كى ہے۔ ؟ قول بارى تعالى كـ "فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم في الحيوة الدنيا انما يريد الله ليعذبهم بها في الأخرة "أورثماده عروايت ب- ﴿ قُولُ بِارِكُ تَعَالُ كُ مُ يُعِيسَىٰ انْي متوفيك ورافعك النّ ''اللّ طوريُ'اني رافعك النّ ومتوفيك ''اورعُرمســـارى تعالّى كُوُّلُ لُهُم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب "مُمِّل لهم عذاب يوم الحساب ب مها نسوا "مروى ہاوراگراس سے زیادہ روایات صحابر کرام وتا بعین عظام کی دربارہ تقدیم وتاخيرد بكينامنظور بوتو بالنفصيل تغييرا نقان سے ملاحظ فرما ئيں۔

اورجے كول بارئ تعالى "فكان قاب قوسين اوادنى" كالمقصوريہ - " "فكان كقابى قوس اوادنى "تفير سيوطى اور تول بارئ تعالى كا" فساطر السموات والارض بديع السموت والارض خلقكم والذين من قبلكم • كذلك يوحى اليك والى الذين من قبلك "مين معطوف باعتبارته شارجى كمعطوف عليه سيم تعدم بـ - يونجى برارول مثاليس موجود بي .. بن بين معطوف معطوف عليه سي تحقق بين مقدم بـ الغرض مرزا كوقول ابن عباس كا متوفيك كمعنى بين مميتك بركز مفيرتيس - اب بم قول ابن عباس كا متوفيك أن في معنى بين مميتك بركز مفيرتيس - اب بين عباس كامتوني أن في المناه المناه بين أن أخرج ابوالشيخ عن ابن عباس ان تعذبهم فانهم عبادك يقول عبيدك قد استوجبوا العذاب بمقالتهم وان تغفر لهم اى من تركت منهم ومد في عمره (يعني عيسى عليه السلام) حتى اهبط من السماء الى الارض يقتل الدجال فينزلوا عن مقالتهم ووحدوك واقروا انا عبيد وان تغفر لهم حيث رجعوا عن مقالتهم فانك انت العزيز الحكيم "(جال الدي سيرطي ، درمنور)

اورایبائی تفیرعباس مین 'فلما توفیتنی 'کمعن' دفعتنی 'نکورب-اگر آپ کوابن عباس کا مسلک اور طریقه لینا ضروری ہوتو تبول کریں۔ یہ نہ ہو کہ جیبیا کسی تارک السلؤة نے آیہ' ولا تقربوا الصلوفة ''سے سند پکڑی۔ دوسرے نے کہامیاں ابھی مضمون پورا نہیں ہوا۔'' وانت مسکل اس 'کوبھی ساتھ ملاحظہ کرو۔ جس کا مضمون یے شہرا کہ حالت نشریس نمازمت پڑھوتو تارک السلؤة نے کہا کہ سارے قرآن شریف پرتمہارا باپ عمل کرتا ہوگا۔ ہم سے اگرایک آیت پہھی عمل ہوسکے تو ہڑی بات ہے۔

قول ابن عباس اگر قابل احتجاج ہے قواس کواقل ہے آخرتک ملاحظہ کرو۔ پھردیکھوکہ رفع جسمانی کس طرح بشہا دت تغییر ابن عباس کھلے کھلے کھلے طور پر ثابت ہوتا ہے۔ اب ناظرین با انساف سمجھ چکے ہوں گے کہ تغییر ابن عباس کا تنبع کون ہے۔ ہم لوگ یا مرز ااور اس کے اذباب، این عباس کا اتباع تو بجائے خود چھوڑا۔ بلکہ ان پر الٹا بہتان با ندھا۔ جیسا کہ ام بخاری کے او پر کہ وہ بھی حدیث نزول ابن مریم میں مثیل ابن مریم مراد لیتے ہیں۔ بلکہ کہا کہ سب ائمہ سلف کا بہی وہ بھی حدیث نزول ابن مریم میں مثیل ابن مریم مراد لیتے ہیں۔ بلکہ کہا کہ سب ائمہ سلف کا بہی اعتقادتھا۔

سوال ..... مرزانے ازالہ اوہام میں علمائے اہل سنت وجماعت پر ہڑے ذوروشور سے اعتراض کیا ہے کہ بخاری کی حدیث 'والذی نفسی بیدہ ''میں مولوی صاحبان فقرہ''یکسر الصلیب ''اور''یقتل المخنزیر ''میں تو تاویل کرتے ہیں اور اصلی معنی مراذ ہیں لیتے ۔ یعنی قل کرے گا۔نصار کی کو جواسلام قبول نہ کریں مجے اور خزیر کی حرمت کا حکم دیں گے اور خزیروں کو بھی مارڈ الیس گے۔ تاکہ بوجہ پہلے حجبت اور رغبت کے ان کی طرف میلان پیدانہ ہو ۔ تھی مادۃ الفساد، اور ابن مریم میں مثیل ان کا مراذ ہیں لیتے اور تاویل کرنے والے کو کا فراور طحد قرار دیتے ہیں۔

جواب ..... جب کے علاء نصوص قرآنے اور تفییرابن عبائ وغیرہ احادیث وآثار کے قتفاء کے بموجب رفع جسی اور نزول سے صاحب انجیل پرایمان لا چکے ہیں اور پیشین گوئیاں طفی اور تاکیدی طور پرائی سے کہ ارہ میں آنحضرت کالیک ہے۔ بطریق تواتر معنوی سن چکے۔ جس میں امکان تاویل بہ مثیل گنجائش نہیں رکھا تو اب مرزا کے خانہ زاداصولوں پر کیسے ایمان لا ویں ۔ تفییر خان اور درمنثوراورابن کیٹراور منداما م احمد میں ہے کہ شب معراج میں جب کہ حضرت اللّیک کی خان ناور درمنثوراورابن کیٹراور منداما م احمد میں ہے کہ شب معراج میں جب کہ حضرت اللّیک کی طلاقات ہوئی۔ حضرت میں کہا کہ مقرر وقت تو میں کہا کہ مقرر وقت تو میں کہ نہیں سکتا۔ مگر میر ہے ساتھ میر ہے رہ بے عہد کیا ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگ ۔ جب تک تو میں کہ نہیں سکتا۔ مگر میر ہے ساتھ میر ہے رہ بے عہد کیا ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگ ۔ جب تک تو میں پراتر کرقوم یا جوج ماجوج اور د جال کو ہلاک نہ کر ہے گا اور اس حدیث کو ابن ماجہ خراج میں مقراح میں شاید کے میں مولوی صاحبوں کو کیاغرض ہے کہ ابن مریم مثیل اس کا مراو لے کرشا دی ہو دکریں اور مرزا کا اتنا تو فاکدہ ہوا کہ دنیا میں چندسادہ لوحوں ۔ کے آگے شان عیسویت اور مہدویت تو دکھائی ۔ گوایمان گیا تو گیا۔

فقرہ 'یکسر الصلیب ''اور'یقتل الخنزید ''میں اس واسطے تاویل کی گئی کہ معنی حقیق معیدر ہے اور تعذر حقیقت دلیل ہے ارادہ مجازی شاید کہ مرزا کے زدیک کلام کے ایک فقرہ میں مجاز کا واقع ہونا دلیل ہے کلام کے سب فقرات مجاز کینے کی۔ واہ واہ! ایسے خانہ زاد اصولوں کے ایسے ہی نتائج ہوا کرتے ہیں۔

سوال ..... آیت ' یعیسی انی متوفیك و رافعك الی ' ' من تقدیم تا خیر كه ناور ترسیقر آنی كابگاژ ناورایبایی ' فیل ما توفیتنی ' سے عنی رفع کے مرادلینا یہ لیاداور تریف به تر آنی كابگاژ ناورایبایی ' فیل ما توفیتنی ' سے عنی رفع کے مرادلینا یہ لیاداور تریف به به اقرار میں اقرار ہے۔ قرآن شریف میں اقراب ہے ترتک بلکہ صحاح ستہ میں بھی انہیں معنی موت كا الترام ہے۔ (ازالہ اوہام ص ۲۰۹۳، غزائن جسم صحاح مان كے ساتھ آسان پر چڑھ گیا اور اس جسم سے ساتھ اتر ہے گا۔ نہایت لغواور بے اصل بات ہے۔ صحابہ كا ہر گزائ پر اجماع نہیں۔ بھلا اگر ہے تو كم از كم تين سويا چار سو صحابہ كانام ليجئ جوائی بارہ میں اپنی شہادت اداكر گئے ہوں۔ ورند ایک یا دوآدی کے بیان كانام اجماع رکھنا تخت بددیا نتی ہے۔ ''

جواب ..... جس ابن عباسٌ كو افقه الناس جانا تھا۔ اس كواب مع ديگرمفسرين الل

اسلام کےمحرف اور طحد کہہ دیا۔ بیمرزا کا ایمان اور بیوعدہ اور اسلام ہے۔ آیات قرآنیہ میں جس جس جگہ میں تقدیم وتاخیر مذکور ہے۔ وہ سب واجب انتسلیم ہے۔ بوجہ سیاق معنی کے اور لفظ تو فی ہے معنی رفع اور قبض کالینابشہادت قرآن کریم جب ثابت ہے تو پھر بے اصل اور لغویات کس طرح ہوئی۔قرآن یاک اوراحادیث صحیحہ متواترہ اوراجهاع امت تو خبردے رہے ہیں۔مگرجس کےنصیب میں از لی ہدایت نہ ہو۔ان کو وعظ اور ہدایت کچھ کارگرنہیں ہوتی ۔مرز ااور مرز اکی پہلے تحمی مسئلها جماعیه میں روایات صحابه باسانید وقیداسا می تین چارسوتک بیان کریں۔ بعدازاں ہم تین چار ہزارتک بیان کردیں گے۔ارے مکارغدارتم نے ایسے مغالطے اور دھو کے دینے سے اردو خوانوں کواور عوام کو گمراہ کرناسمجھا ہے۔ صحابہ کرام کے نام فاری رسالہ ' ھدیة الرسول ''میس تم خود دل بھر کے دیکھ چکے ہواور اس میں بھی دیکھ لو گے۔ پھر جب تک تم آٹھ دس کا انکار ثابت نہ کرو گے تو اجماع منقوض نہ ہوگا اور بہت صحابہ کرامؓ ہے جور فعجسمی کی تصریح نہ ہوئی۔اس کی وجہ بہت ظاہراور باہر ہے۔ وہ مید کہ صحابۂ کرام کو قر آن کریم کے واقعات منصوصہ پرایمان تھا۔ پختہ طریق پراوروہ حضرات اہل لسان تھے۔اس مضمون کوآیت مذکورہ سے بلاتکلف اور بلااحتال غیر رفع جسمی کے سمجھ نیکے تھے تو پھر کیا ضرورت تھی جواختلا فیات کی طرح ذکر رفع جسمی کا ماہین صحابہ کے ہوتا۔ بلکہ ذکر نہ کرنا یہی بڑی دلیل ہے۔اس کے مجمع علیہ ہونے پر مرز ااور مرز الَی ہی کسی قصہ میں جوفقص قرآ نیے ہےصرت کے طور پر سمجھا گیا ہو۔مثلاً قصہ اصحاب کہف میں اقوال سحابہ کے دس تک بھی ذکر کریں۔ پانچ سوکی بات تو ہڑی ہے۔اس لئے آج تک ذکرنزول مسے نص محکم قرآنی ہے علمائے کرام تلاش کرتے آئے۔ بخلاف صعودجسمی کے کہ وہ تو صراحة مذکورتھا اور بیامر بہت ظاہر ہے۔جس کسی کوادنیٰ مہارت علمیہ ہووہ بھی واقف ہوسکتا ہے۔ مگر ہدایت باری تعالیٰ کے قبضه کندرت میں ہے۔

سوال ..... ہم نے مانا کہ ابن عباس آیہ 'یے عیسیٰ انی متو فیك ورافعك الی'' میں تقذیم اور تأخیر کے قائل ہیں۔ مگر وجہ تقذیم ماحقہ التاخیر کی کیا ہے۔ یعنی مقدم ذکر کرنا متوفی كا جن كا وقوع بعد نزول كے اور نزول بعد ہے۔ رفع كے پس متوفی فی الواقع رفع اور نزول دونوں كے دوں ہے۔

جواب ..... وجداس کی میہ ہے کہ یہود مرد دور نے جب کہ باہم مشورت کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آل کردیں اور قل کے سامان مہیا کئے اور دن رات اس کی فکر میں رہتے تھے۔ یہاں تک کھیں علیہ السلام کومع چند مسلمانوں کے ایک مکان میں بند کردیا تو عیسی علیہ السلام کومعلوم ہوا کہ میری موت بہودی ہی کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس وہم عیسی علیہ السلام کودور کرنے کے لئے ان ہے تعق کر کے ضمیر متکلم کومندالیہ اللہ تعالیٰ نے اس وہم عیسی علیہ السلام کودور کرنے کے لئے ان ہے تعق کر کے ضمیر متکلم کومندالیہ اور لفظ متوفی کومند بنا کر فرمایا: ''یہ عیسی انسی متوفیل ''اے عیسیٰ میں ہی جھے کو وفات دینے والا ہول نہ کوئی غیر اور پھر' در الف علیہ ''سے لی بخش ۔ بلاغت کا بھی مقتضی ہے کہ موافق حال مخاطب کے کلام چلا یا جائے اور اگر' سے اتبی فلک ''فرماتے تو مطابق حال مخاطب کے نہ ہوتا۔ کیونکہ فعل مفارع فقط حدوث فعل تو فی سے خبر دیتا ہے۔ بخلاف صیند اسم فاعل متوفی کے کہ مزید براں صفت مختصہ پر حسب محاورہ دلالت کرتا ہے۔ یعنی تمہارا وفات دینا میرا ہی کام اور صفت ہے۔ مثلاً یہ قول کہ میں ہی جھے کو دول گا اور بہ قول کہ میں ہی تیرادیے والا ہوں۔ دونوں میں فرق ہے۔ کیونکہ قول اول فقط وعدہ دینے پر مشمل ہے اور دوسرا مزید براں افادہ اس مضمون پر مشمل ہے۔ کود یئا تمہارامیر ابنی کام ہے۔

الغرض انی متوفیك " بے جواظمینان اور سلی متفاد ہوتی ہے۔ وہ اور صیغوں ہے نہیں ہوتی اور ایبابی یہود کا کہنا اندا قتلنا المسیح عیسیٰ بن مریم رسول الله " یعنی شخص ہم نے بی آل کیا ہے۔ یہ کو جو کھیلی ہے بیٹام یم کا اور وہ جور سول ہے اللہ تعالی کا مجموکہ " اندا قتلنا" مفید صد ہے جوان کے زعم کے مطابق ان کے فر اور تعبر کاباعث ہے۔ یعنی اتنا ہوا کام کوئل ہے۔ یہ بی ہوا ہے نہ کی دوسرے سے۔ والہذا خالی فول " فتہ لذا" پر اس نہ کی اور کی مقابل ان کے فراد اور تعبر کا اور انا قتلنا اس کے ہوائے نہیں بلکہ تل کی سے۔ اس بات پر کہ مناط افتر اء اور موجب خوثی ان کو فقط صدور فعل یعنی آل بی نہیں بلکہ تل صحف خاص کا جوموصوف بر سالت خداوندی ہے۔ پس باری تعالی نے اس کی تر دید اور تکذیب کے لئے فرمادیا۔ " و ما قتلوہ و ما صلبوہ و لکن شبہ لھم " نا ہر ذبین پر پوشیدہ نہر ہے کہ اس آ بیت نفی کی مناط بھی ای نسبت وقوع پر ہے۔ یعنی سے کو انہوں نے قبل نہیں کیا نہ نسبت محدوری پر یعنی صدور نفی کی مناط بھی ای نسبت وقوع پر ہے۔ یعنی سے کو انہوں نے قبل نہیں کیا نہ نسبت محدوری پر یعنی صدور نفی کی مناط بھی ای نسبت وقوع ہوگیا مرز اکا کہنا از الداو ہام میں وما قتلوہ و و اصلیو ہ کے کہنے سے مناط تر دید کا نسبت صدوری کو سمجھا ہے اور نیز آ یات نہ کورہ کی تعدیم سے اور نیز آ یات نہ کورہ کی تعدیم سے اور نیز آ یات نہ کورہ کی تعدیم سے اور نیز آ یات نہ کورہ کی تعدیم سے اور نیز آ یات نہ کورہ کی تعدیم سے اور نیز آ یات نہ کورہ کی تعدیم سے اور نیز آ یات نہ کورہ کی تعدیم سے اور نیز آ یات نہ کورہ کی تعدیم سے اور نیز آ یات نہ کورہ آئی سے نہ کی تعدیم سے اور نیز آ یات نہ کورہ آئی سے نہ کی تعدیم سے اور نیز آ یات نہ کورہ آئی سے نہ کی تعدیم سے اور نیز آ یات نہ کورہ آئی سے نہ کی تعدیم سے اور نیز آ یات نہ کورہ آئی سے نہ کی تعدیم سے اور نیز آئی سے کہ ہیں۔ جن کی تعدیم سے اور نیز آئی تور کی اور اور ایات ان لوگوں سے لے کی ہیں۔ جن کی تعدیم سے اور نیز آئی شریف آئی سے تی کی تعدیم سے اور نیز آئی سے تعرف کی تعدیم سے نہ کی تعرف کی تعدیم سے نہ کیورہ آئی شریف آئی سے تعرف کی تعدیم سے اور نیز آئی شریک کی تعدیم سے نہ کی تعرف کی تعدیم سے اور نیز آئی شریک کی تعدیم سے تعرف کی تعرف کی تعدیم سے تعرف کی تعدیم سے تعرف کی تعدیم سے تعرف کی تعرف ک

سوال ..... بیضاوی، تفییر کبیر، تفییر این کثیر، معالم التزیل، کشاف وغیرہ نے توفی <u>کے معنی موت کے لئے ہیں ج</u>یسا کدمرزانے (ازالداوہام ۳۸۱) میں استشہاداً ذکر کیا ہے۔

جواب ..... مشتة نمونهٔ خروارے بيداستشهاد مرزا كا ديبا ہى ہے۔ جبيها كه حضرت ابن مباس كی تفسير سے كيا تھا اور آخر كاراس سے فرار در فرار كيا۔ اس دھو كے كابيان بھى عرض كيا جاتا ہے كدان سب تفاسير كے ملاحظه كرنے سے بيچالاكى مرزاكى بھى معلوم ہوجائے گى۔

ان سب کا ظلاصہ یہ ہے کہ یہ سب صاحب مفسرین آیت ' بل رفعہ الله الیه '' کے مخم کوزیر نظرد کھ کر' انسی متوفیك ورافعك الی '' کے معنی میں دومسلک اختیار کرتے ہیں۔

الكوائن عباس كالعنى نقتريم تاخير برنقتريثوت ارادة معنى ميتك ك نفظ متوفيك سے۔ مطلب بيه موااس مسلك پرائيسيلي ميں تجھے بالفعل اٹھانے والا ہوں اور بعد مزول

عجے ارنے والا ہوں۔ دوسرالفظ متوفیک ہے معنی قبض اور رفع کے لینا اور اس بناء پر بیمطلب ہوا کہ اے عیسیٰ

ور الفظ متوفیک سے متی قبض اور رفع کے لینا اور اس بناء پر یہ مطلب ہوا کہا ہے سینی میں تجھے پکڑنے والا ہوں اور اٹھانے والا ہوں اور بعض مثل صاحب کشاف کے متوفیک کو کنا یہ مظہراتے ہیں۔ عصمت اور بچا لینے سے اور اس بناء پر یہ مطلب ہوا کہا ہے سینی میں تجھے یہود کی ایڈا سے بچانے والا ہوں ۔ پس مرزانے قول باری تعالی ممیتک کو جوتفیر معنی کنائی کے شمن میں ماحب کشاف کے قول میں واقع ہے۔ معنی متوفیک کا سجھ لیا ہے اور بی خیال نہ کیا کہ اس احمال کو لیمی متوفیک سے معنی میں کہ کے کو تو خورصا حب کشاف بعد اس کے تضعیف کر رہا ہے اور عبارت کشاف کی ہے۔ '' متوفیک ای مستوفی اجمال و معناه انی عاصمك من ان یہ مقتلل الکف او و مؤخر ک الی اجمل کتبته لك و ممیتك حتف انفك لا قتلا بیادیهم و رافعك الی الی سمائی و مقر ملائكتی و مطهرک من الذین کفروا من بیادیهم و رافعک الی الی سمائی و مقیل متوفیک قابضك من الارض من توفیت مناسا مالی علی فلان اذا استوفیته و قیل ممیتک فی و قتک بعد النزول من السماء ورافعک وانت نائم حتی لا یلحقک خوف تستیقظ وانت فی السماء ''

ابعرض کے کدرفع جسمی کا چونکہ تولہ تعالی بل رفعہ اللہ الیہ علیہ سے صراحة اور 'وان من اهل الکتاب ''اور'وان و العلم للساعة ''اوراحایث صححه متواتره سے استراماً ثابت اور مومن برابل اسلام کاسلف سے خلف تک ہو چکا اور بظاہر آیت ' یہ عیسے انسی مقو فیك ورافعك النی مذافی ''اس کے معلوم ہوتی تھی۔ کیونکہ مفاداس آیت کا بیڈ کلتا ہے کہ اسے عیسیٰ میں تجھے کو مار کر بعد از ال اٹھانے والا ہول۔ لہذا ابن عباسؓ نے رفع منافات یول فرمائی کہ آیت میں تقدیم وتا خیر کا قول کیا بعنی اسے عیسیٰ میں تجھ کو اوّل اٹھانے والا ہوں آسان کی طرف اور بعد از ال نازل کر کے زمین پر تجھ کو مارنے والا ہوں۔

صاحب کشاف نے ان سب مسالک کوضعیف مجھ کرحتیٰ کر 'مصیتك' كوبھی جسیا كن قيل مميتك في وقتك "ستمريض اورتضعيف اس كى ظاهر بايك اورراستدليا اورلكها "انسى متوفيك" كناييب عاصمك سي يعن مين تهارابيان والاجول شريبودس - كونكم استیفاءاجل اورعصمت لازم ہیں۔ توفی کو بعد ملاحظہ حصر کے جو ستفاد ہے۔ ضمیر متکلم کی مسندالیہ اور شتق کے مند بنانے سے لینی جب اللہ ہی ان کا مار نے والا ہے۔ بغیر مداخلت یہوداوران کی ایذا کے تو ضرورمعنی استیفا اجل اورعصمت کے تحقق ہوں گے۔ اس معنی کنائی کی تشریح میں صاحب كشاف ني ومعناه انبي عاصمك " ذكركيا - اب قول اس كا" ومميتك حتف انفف "بيمغى كنائي كي من مين واظل موانديد كمرادمتوفيك ميميتك ب-اس كى توخود صاحب كشاف" وقيل مميتك في وقتك "عقفعيف كررما ما وروجة تفعيف كي يهك استیغاء اجل بسبب مشتمل ہونے۔اس کے تاخیر اجل پر منافی حیات اور سے کے آسان پر زندگی کرنے کانہیں ہے۔ بخلا ف ممیتک کے، کہ بغیرانضام قیود خارجہ عن المدلول کے بعنی الآن اور بعد النزول دفع منافاة میںمفیدنه ہوگا۔ پس معنی اس بناء پر بھی پیہوئے کہ اے عیسیٰ میں ہی تجھ کو بچانے والا ہوں۔ کفار کے ہاتھ سے تا تمام ہونے تیری عمر کے اور بعدازاں میں تجھ کو تیری طبعی موت سے مارنے والا ہوں۔بعد نزول کے آسان سے اور بعد قل کرنے دجال کے متوفیک کالفظ كجهاس بات كي خواجش نهيس كرتاكه جس وقت متوفيك فرمايا كيااس وقت مين عيسى عليه السلام كو وفات دے دیتا۔ بلکہ اگر بعد دو ہزار چار ہزار دس ہزار لاکھ برس کے ہوتو بھی متوفیک کے معنی صادقآتے ہیں۔اللہ تعالی نے بیونیس فرمایا کہ " یعیسے انسی متوفیك الان اوبعد

سنة وغير ذلك "الله تعالى في يونيس فرمايا كيسى بي جميركو مارف والااب يادس دن يابرس موبرس كر بعد بلكم طلق فرمايا في جب الله تعالى ان كوماركا "انسى متوفيك" صادق مو جائكا اوريه بات توخوب ظاہر ہے۔ ہم خض جان سكتا ہے۔ اگر چه منصف كواس تقرير سے كفايت ہے۔ گرتائيداورتاكيداورتجد يونوائد كے لئے ایک اورتفسر سے بھى بيان كياجا تا ہے۔

''والله يهدى من يشاء الى صراط مستقيم · نقل از تفسير كبير الامام الرازيّ قال الله تعالىٰ يا عيسىٰ انى متوفيك ورافعك الى ومطهرك من الذين كفروا''

"المسئلة الأولى اعترافوا بان الله تعالى شرف عيسي في هذه الآية بـصفات (الصفة الاولى) اني متوفيكم ونظيره قوله تعالىٰ حكاية عنه فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم واختلف إهل التاويل في هاتين الآيتيـن عـلـي طـريـقيـن (احـدهما) اجراء الآية علىٰ ظاهره من غير تقديم ولاتاخير فيها (والثاني) فرض التقديم والتاخير فيها ما الطريق الاول فبيانيه من وجوه الأوّل معنى قوله تعالىٰ أني متوفيك أي أني متم عمرك فصنيت ذا توفاك فلا اتركهم حتى يقتلوك بل انا رافعك الى سمائ ومقربك بملائكتي واهونك عن ان يتمكنوا من قتلك وهذا تاويل حسن اقول لا نه ليس فيه دلالة على الوفاة بمعنى الموت واتمام العمر وقت الرفع بل فيه اظهاران الرفع قبل اتمام العمر وهذا لا يخفى على اولى النهى الوجه الثاني متوفيك اى مميتك وهو مروى عن ابن عباسٌ ومحمد بن اسحاق قالوا والمقصود أن لا يصل عداً ومن اليهود والى قتله ثم أنه بعد ذلك أكرمه بأن رفعه الي السماء ثم اختلفوا في هذا الوجه على وجهين احدهما قال وهب توفى ثلاث ساعات من النهار ثم رفع اي بعد احيائه وثاينها قال محمد بن اسحق توفي سبع ساعات من النهار ثم احياه الله تعالى ورفعه اليه ومن الوجوه في تاويل الآية ان الواوفي قوله متوفيك ورافعك اليُّ لاتفيد الترتيب فالآية تبدل على انه تعالىٰ يفعل به هذاه الافعال فاما كيف يفعل ومتى يفعل فالا مرفيه موقوف على الدليل وقد ثبت بالدليل انه حي

ووردالخبر عن النبي سُهُ انه سينزل ويقتل الدجال ثم انه تعالى يتوفاه بعد ذلك"

غرضیکنفس واقعہ حضرت عیسلی علیہ السلام کا سچاہے کہ ایسا ہوگا۔ باقی میر کہ کیسا ہوگا اور کب، بی بطرف بروردگار کےاس روایت کے بموجب سپرد کیا جائے اوراس کی تفصیل ہے بحث نه کی جائے۔ بہت الیلی باتیں ہیں کدان کا ہوناحق ہوتا ہے اور وجوہ کیفیت اور تعیین زمان ومکان واسم میں احمال اور اختلاف ہوجایا کرتا ہے۔ جیسے کہ مینی جلدساتویں ص سات میں ہے کہ ہائیل کا قاتل آ دم عليه السلام كابينا تو ہے۔ مگراس كے نام ميں اختلاف ہے كہ قابيل ہے يا كه قين بن آ دم علیہ السلام یا کہ قائن بن آ دم اور ایہا ہی قتل کرنے کے سبب میں بھی اختلاف ہے ۔ بعض نے کہا کہ قابیل کے ساتھ کیطن کی ہمشیرہ جس کا نام اقلیمیا یا اقلیما تھاوہ ہابیل کوشادی ہوگی اور ہابیل کے ساتھ کیطن والی ہمشیرہ اس کی جس کا نام لیوایا دیمایالبورا تھا۔ وہ قابیل کوشادی ہوگئی اوراس وفت اس قدر جائز تھا۔ بسبب ضرورت کے ایک بطن کی لڑ کی دوسرے بطن کے لڑ کے کوشادی ہو جاتی تھی ۔ کیونکہ دنیا میں اورکوئی عورت اورمر دنہ تھااور بعض نے کہا کہ بیہ بہن اور بھائی کا نکاح ہونا آ دم علیدالسلام کی اولا دمیں غلط بات ہے۔ بلکداصل میرہے کہ جیسا کد دکایت کیا تعلمی نے معاویہ بن عمارے کہ میں نے سوال کیا۔ صادق سے اس بات کا کہ کیا حضرت آ دم علیہ السلام اپنی بیٹی کا زکاح اینے بیٹے سے کیا کرتے تھے۔اس نے کہا کہ پناہ ہے۔اللہ تعالیٰ کی اس بات سے وہ بلکہ ایسا ہوا كرجب آدم عليه السلام الرح طرف زمين كى توامال حواك ايك بيمي بيدا موفى - اس كانام ركها عناق ادرای نے سب سے اقل زمین پر بغاوت اور بدکاری اور گناه شروع کیا۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس پراییا کوئی مقرر کردیا۔جس نے اس کولل کرڈالا۔ پھراس کے بعد قابیل پیدا ہوا۔ جب وہ جوان ہوا تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دی۔ ایک عورت جدیہ قوم جن میں ہے اس کا نام حمامة قاليس آ ومعليه السلام من بحكم يرورو كارقابيل باس كا تكاح كرديا اور جب بايل جوان مواتواس کے لئے جنت سے حورآ کی۔ نام اس کا بدلہ تھا۔ پین مجلم پروردگاراس کا نکاح ہابل سے كرديا\_ پس قايل خفا موا- آ وم عليه السلام براوركها كهين مايل عمريس برامول اوريس اس ہے بہتر ہوں۔ پس میرا نکاح بدلہ کے ساتھ کوں نہ کیا جو کہ جنت کی حور ہے۔ کہا آ دم علیہ السلام ئے کہ اللہ تعالیٰ کا تھم ایسا ہی تھا۔ پس تم دونوں قربانی کروکہ کس کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ دیکھنا چاہتے۔پس بعض نے کہا کہ قابیل کے تل کرنے کا سبب ہابیل کو پیٹھا کہ اس کی ہمشیرہ اقلیما

پی ابن عباس سے روایت ہے کہ جبل تور برقل کیا اورجعفرصا دل سے روایت ہے کہ جبل تور برقل کیا اورجعفرصا دل سے روایت ہے کہ جبل ہور ہی جا مع معجد میں اور امام طبری سے روایت ہے کہ دمشق میں اور ایسانی کہا ہے ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں جس میں دمشق کا بیان ہے۔ پس کہا کہ قابیل باہر رہا کرتا تھا۔ باب جابیہ سے اور اس نے قل کیا اہت برادر کو جبل قاسیون پر نزد یک مفارة الدم کے اور کہا حضرت کعب نے کہ جوخون کہ قاسیون کے پہاڑ پر ہے وہ خون آ دم علیہ السلام کے بیٹے ہائیل کا ہے اور کہا ابن جوزی کے پوتے نے کہ عجب ہے ان اقوال سے اور کہا ابن جوزی کے پوتے نے کہ عجب ہے ان اقوال سے اور عالم اللہ متنق ہیں۔ تواریخ اور صحابہ اور انبیاء کیم السلام کے حالات بیان کرنے والے لوگ اس حالا تکہ میں اور بات پر کہ یقل کا واقعہ ہندوستان میں ہوا ہے اور قابیل نے غنیمت جانا کہ میر اباپ مکہ میں ہیں اور پس ہند میں اس توقل کر ڈالا اور جبل تو راور جراء پر اس کوکون لا یا۔ وہ دونوں پہاڑ تو کہ میں ہیں اور پس ہند میں اس تو تو داس وقت بنیا و تک بھی نہ تھی اور کہا تھا ہند اور دمشق اور باب جابیا ہے میر سے پر وردگار میں این عباس عباس عباس سے کہا تی کو تی ہوں اور میں گہتا ہوں کہ دوایت ہے ابن عباس عباس سے کو تی کہا کیا ہوں اور میں گہتا ہوں کہ دوایت ہے ابن عباس عباس سے کو تی کے اس نے بائیل کوجل نو ذبا پر ہند میں اور بہی قول صحیح ہے۔

(انتهى ما في العيني للأمام بدر الدين على البخاري ج $\forall$ )

خیال کروکہ واقعہ بھا گراس کے اسباب ووجوہ میں کس قدرخلاف ہے۔ پس ایہ ابی عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ ضرور نازل ہوں گے زمین پراور مریں گے گرکس طور پراور کب اس کی بحث ضروری نہیں ہے۔ یہ بیان اس وجہ تاویل میں تھا کہ آیت کریمہ میں ترتیب مفید نہ مانی جاوے۔

"ومنها في التاويل ماقاله ابوبكر الواسطى وهو ان المراد انى متوفيك عن شهواتك وحظوظ نفسك ثم قال ورافعك الى وذلك لان من لم يصرفانيا عما سوى الله لا يكون له وصول الى مقام معرفة الله تعالى وايضاً فعيسى لما رفع الى السماء صار حاله كحال الملئكة في زوال الشهوة والغضب والاخلاق الذميمة ومنها ان التوفى اخذ الشئى وافيا ولما علم الله ان من الناس من يخطر بباله أن الذي رفعه الله هو روحه لا جسده كما زعمت النصارى أن المسيح رفع لاهو ته يعنى روحه وبقى في الارض ناسوته يعنى جسده فرد الله عليهم بقوله أنى متوفيك ورافعك الى"

فلما قال بعد ورافعك الى كان هذا تعيينا للنوع ولم يكن تكرارا، ومنها ان يقد رفيها حذف المضاف والتقدير متوفى عملك بمعنى مستوفى عملك ورافعك الى اى ورافع عملك الى وهو كقوله تعالى اليه يصعد الكلم الطيب والمراد من هذه الآية انه تعالى بشره بقبول طاعته واعماله وعرفه ان ما يصل اليه من المتاعب والمشاق فيه تمشية دينه واظهار شريعته من الاعداء فهو لا يضيع اجره ولا يهدم ثوابه"

''ومنها المراد من التوفي النوم ومنه قوله عزوجل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فجعل النوم وفاة وكان عيسي عليه السلام قد نام فرفعه الله وهو نائم لئلا يلحقه خوف فمعنى الآية انى منيمك ورافعك المُّ فهذه الوجوه المذكورة على قول من يجرى الآية على ظاهرها الطريق الثاني وهو قول من قال لا بدفي الآية من تقديم وتاخير تقديره انبي رافعك اليُّ ومطهرك من الذين كفروا ومتوفيك بعد انزالك اليُّ الأرض وقيل لبعضهم هل تجد نزول عيسى الى الأرض في القرآن قال نعم قوله تعالى وكهلا وذلك لا نه لم يكتهل في الدنيا وانما معناه وكهلا بعد نزوله من السماء ومثله من التقديم والتاخير كثير في القرآن · واعلم ان الوجوه الكثيرة التي قدمناها تغني عن التزم مخالفة الظاهر والله اعلم اصفة الثانية من الصفات التي ذكرها الله تعالى بعيسي عليه السلام قوله ورافعك التيُّ والمشبهة يتمسكون بهذه الآية في اثبات المكان للهتعالي وانه تعالى في السماء وقدد للنافي المواضع الكثيرة من هذا الكتاب بالدلائل القاطعة على انه يمتنع كونه تعالى في المكان فوجب حمل اللفظ على التاويل وهو من

الاوّل ..... "ان المراد الى محل كرامتى وجعل ذلك رفعا اليه للتفخيم والتعظيم ومثله قوله انى ذاهب الى ربى وانما ذهب ابراهيم عليه السلام من العراق الى الشام وقد يقول السلطان ارفعوا هذا الامر الى القاضى وقديسمى الحاج زوار الله تعالى ويسمى المجاورون جيران الله والمراد من كل ذلك التفخيم والتعظيم فكذاههنا"

الوجه الثانى "في التاويل ان يكون قوله ورافعك الى معناه انه يرفع الى معناه انه يرفع الى مكان لا يملك الحكم عليه فيه غير الله لان في الارض قد يتولى الخلق انواع الاحكام فاما السموات فلا حاكم هناك في الحقيقة وفي الظاهر الا الله تعالى"

الوجه الثالث ..... ''ان بتقدير القول بان الله في مكان لم بكن ارتفاع عيسي الى ذلك سبباله لانتفاعه وفرحه بل انما ينتفع بذلك لووجد هناك مطلوبه من الثواب والروح والراحة والريحان فعلى كلا القولين لا بد من حمل اللفظ على أن المراد ورافعك الى محل ثوابك ومجاز أتك وأذا كأن لا بد من اضمار ماذكرناه لم يبق في الآية دلالة على اثبات المكان لله تعالى وبقى من مباحث هذه الآية موضع مشكل وهو أن نص القرآن دل علىٰ أنه تعالى حين رفعه القي شبهه على غيره على ماقال (وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم) والإخبار أيضاً وأردة بذلك الآأن الروايات اختلف فتارة يروى أن الله تعالى القي شبه على بعض الأعداء الذين دلوا اليهود على مكانه حتئ قتلوه وصلبوه وتارة يروى أنه عليه الصلوة والسلام رغب بعض خواص اصحابه في أن يلقى شبه عليه حتى يقتل مكانه وباالجملة فكيفما كان ففي القاء شبهه على الغيرا شكالات الاشكال الاول انا لوجوزنا الـقـارشيـه انسـان عـلـي انسان آخر لزم السفسطة فاني اذا رأيت ولدي ثم رأيته ثانيا حينئذا جوزان يكون هذا الذي رأيته ثانيا ليس بولدي بل هوانسان القي شبهه عليه وحينئذ يرتفع الامان عن المحسوسات وايضا فالنصحابة النذى رأوا محمدات يا مرهم وينهاهم وجب ان لا يعرفوا انه محمد لاحتمال أنه القي شبهه على غيره ذلك يفضي الي سقوط الشرائع وايتضاً فمدار الامر في الاخبار المتواترة على ان يكون المخبر الاوّل انما أخبر عن المحسوس فإذا جازوقوع الغلط في المبصرات كأن سقوط خبر المتواترة أولئ وبباالجملة ففتح هذا الباب أوله سفسطة وآخره أبطال النبوات بالكلية والاشكال الثاني وهوان الله تعالى كان قد امر جبرائيل عليه السلام بان يكون معه في اكثر الاحوال هكذا قاله المفسرون في تفسير

قوله تعالى (اذا يدتك بروح القدوس) ثم أن طرف جناح وأحد من أجنته جبريل عليه السلام كان يكفي العالم من البشر كيف لم يكف في منع أولئك اليهود عنه واينضاً أنه عليه السلام لماكان قادراً على أحياء الموتى وابرا الاكمه والابرص فكيف لم يقدر على اماتة اولئك اليهود الذين قصدوه بالسوء وعلى اسقامهم والقاء الزمانة والفلح عليهم حتى يصير واعاجزين عن التعرض له والاشكال الثالث انه تعالىٰ كان قادرا على تخليصه من اولئك الاعداء بأن يرفعه إلى السماء فما الفائدة في القاء شبه على غيره وهل فيه الاالقاء مسكين في القتل من غير فائدة اليه والاشكال الرابع انه اذا القي شبهه على غيره ثم أنه رفع بعد ذلك إلى السماء فالقوم اعتقدوافيه أنه هو عيسي مع أنبه مباكبان عيسي هذا كان القاء لهم في الجهل والتلبيس وهذا لايليـق بـحـكـمة الله تعالى والاشكال الخامس ان النصاري على كثرتهم في مشارق الأرض ومغاربها وشدة محبتهم المسيح عليه السلام وفلوهم في امره اخبروا انهم شاهدوه مقتولا مصلوبا فلوا نكرنا ذلك كان طعنا فيمأ ثبت بالتواتر والطعن في التواتر يوجب الطعن في نبوة محمد الله ونبوة عيسي عليه السلام، بل في وجودهما ووجود سائر الانبياء أعليهم الصلوة والسلام وكل ذلك باطل والاشكال السادس ثبت بالتواتر ان المصلوب بقمي حياز مانا طويلا فلولم يكن ذلك عيسيٰ بل كان غيره لا ظهر الخبر ولقال اني لست بعيسيٰ بل انما أنا غيره ولبالغ في تعريف هذا المعني ولو ذكر ذلك لا شهتر عن الخلق هذا المعنى فلما لم يوجد شئ من هذا لمنا أن ليس ألامر على ماذكرتم فهذا جملة ما في الموضع من السوالات والجواب عن الاول ان كل من اثبت الـقادر المختار سلم انه تعالىٰ قادر على ان يخلق أنسانا آخر على صورة زيد مثلاثم ان هذا التصوير لا يوجب الشك المذكور فكذا القول فيمانكرتم والجواب عن الثاني ان جبريل عليه السلام لودفع الاعداء عنه اواقيدر الله تعالى عيسي عليه السلام على دفع الاعداء عن نفسه ليلغت معجزته الي حدالالجاء وذلك غير جائز وهذا هو الجواب عن الاشكال الثالث فنانه تعالى لورفعه إلى السماء وما القي شبهه على الغير لبلغت تلك

المعجزة الى حدالالجاء والجواب عن الرابع أن تلامذة عيسي كانوا حاضرين وكنانوا عالمين بكيفية الواقعة وهم كانوا يزيلون ذلك التلبيس والجواب عن الخامس أن الحاضرين في ذلك الوقت كانوا قليلين ودخول الشبهة على الجمع القليل جائز والتواتر اذا انتهى في آخر الامر الى الجمع الـقـليـل لم يكن مفيد اللعلم والجواب عن السادس ان بتقديران يكون الذي القي شبه عيسي عليه السلام كان مسلما وقبل ذلك عن عيسي عليه السلام جائز أن يكست عن تعريف حقيقت الحال في تلك الواقعة (بشبت العزم والصبر على البلاء وكذلك العزم على الصبر والكف عن اظهار المحن من طريقة الكبراء من محبى الله تعالى وبعيد بل ابعد عن شكاية الله لدى العباد وليس فيه نفع للشاكي) وبالجملة فالاسئلة التي ذكروها امور تتطرق الاحتمالات اليهامن بعض الوجوه ولما ثبت بالمعجز القاطع صدق محمد شيراله في كل ما اخبر عنه امتنع ضيرورة هذه الاسئلة المتحملة معارضته للنص القاطع والله وليّ الهداية انتهيٰ مافي التفسير مفاتيح الغيب للامام الرازي مخلوطا معاني بعض المواضع وانا الفقير الحقيرا قول في تتمة الجواب عن الاشكال الخامس أن أدعاء هم قتل عيسي عليه السلام وصلبهم ايناه واثبناته بالتواتر وانتهاء التواتر الئ امر محسوس وهو القتل والتصلب في حق عيسي عليه السلام ادعاء مجرده اشتباه وهمي ناش من الاجتماع على حمية قومية ونصرة دينية وتحفظ مسلكي كما ادعى الشيعية تواتر نص جلى من حضرة الرسالة على خلافة امير المؤمنين سيدنا على ابن ابى طالب يوم غدير خم مع انه لم يثبت باخبار الآحاد ايضاً فضلاً عن الشاهير فضلا عن المتواتر علىٰ ان التجربة والتواتر من قوم لا يكون حجة ملزمة على قوم آخر ما لم يصل اليهم على ذلك النمط كما تقرر في موضعه ولمنع هذا التواتر وجوه الادل ان من شرائط التواتر وجود هذا المبلغ المحيل لكذب في كل طبقة ولذاقا لواله اوله كاخره واوسط كطفريه ووقت حدوث تلك الواقعة لم يتجاوز عدد المخبرين سبعة انظار الذين دخلوا عليه وزعموا انهم صلوة كانوا ستة اوسبعة والغالب في هذا العدد عدم

بلوغهم حدالعلم والقطع بخبرهم (والثاني) ان دعوى اهل الاسلام ليس نفي مطلق المصلوبية والمقتولية بل مدعاهم أن المصلوب هومن صور على صورة عيسى عليه السلام في اللون والشكل والوجه لا نفس حبثة المقدسة بل رفعه الله اليه والتابت بالتواتر لو سلم مصلوبية من هو على صورة وهوكل يصدق عليه وعلى غيره فهو غير مضرلنا، لأن الدليل اعم من دعواهم فلايتم التقريب فمبنى الامرعلى غلط الحس اوعلى عدم تميزه اوعلىٰ عجزه وكلاله عن ادراك التشخص الواقعي وهذا واقع كثيرة في المتشابهات كما يورده اهل المعقول في نقض الكلية ببدلية البيضات (والثالث) انه قد انقطع عرض اليهود في عهد بخت نصرفانه قتلهم واعدم عن الارض بذرهم وكسرا ضامهم فلم يبق الاواحد بعد واحد غير بالغ حدالتواتر وكأن ملكا قبل البغتة قابضا المشارق الارض ومغاربها فانقطعت الطبقة الوسطئ فلا يصدق حدالتواتر على قولهم أنا قتلنا المسيح (والرابع) ان من شرائط التواتر ان لا يكون معارضاً لا مرقطعي وهو قول الله تبارك وتعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم بذلك من علم الاتباع الظن انتخبت هذا من كلام الفاضل محمد الحسن السنبهلي من تعليقاته على العقائد للسعد التفتاز اني مزيد امنا بمواضع للايضاح ''

تغیر فازن میں سور کی تیین شریف کے اس قول پاک پرہے۔ 'واضرب لهم مثلاً اصحب القریة اذہاء ها المرسلون ''اخرآیت تک ایک قصد طول طویل اس آیت کریمہ کے متعلق ذکر کیا اور آخر میں کہا کھل گئے دروازے آسانوں کے اور دیکھا میں نے ایک جوان خوبصورت ان تینوں شمعوں اور دوقا صدوں کے لئے۔ اللہ تعالیٰ کی جناب میں دعاء کر رہا ہے۔ اس جواب سے مرادعیسی علیدالسلام ہیں کا ذکر ہے۔ پورا قصد کی مینے سامتیا فہیں رہتا۔

ولیل جانے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آسان پر حضرت شیخ امام اجل ابونصر محمد بن عبد الرحمٰن ہمدائی نے اپنی کتاب متطاب سبعیات میں فرمایا ہے کہ یوم السبت یعنی سنچر کے روز سات شخصوں نے ساتھ مکر کیا ہے۔نوح علیہ السلام سے ان کی قوم کا کر، صالح

علیہ السلام سے ان کی قوم کا کر، یوسف علیہ السلام سے ان کے بھائیوں کا مکر، موی علیہ السلام سے ان کی قوم کا مکر، یوسف علیہ السلام سے ان کی قوم کا مکر ان سے ،قریش کے سرداروں کا مکر رسول التقایق ہے، بنی اسرائیل کا مکر، پروردگار کے منع کرنے کے ساتھ شکار کرنے سے بروز سنچر کے لینی شنبہ کے روز اور بیان کیا کہ علیہ السلام کو ان کی قوم کے مکر کے سبب سے پروردگار نے بواسطہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے آسان پر بلالیا اور عبارت اس امام اجل کی بیہے۔

"اعلم ان صاحب البراق وسيد يوم الميثاق ورسول الملك الخلاق لم يسم يوم السبت يوم مكرو خديعة وانما سماه يوم المكر والخديعة لان سبعة نفر مكروا في هذا اليوم بسبعة نفر الاول قوم نوح عليه السلام مكرا بنوح عليه السلام قوله تعالى ومكروا مكراكبار الآية فاستحقوا الطوفان والمحنة قوله تعالى ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر الآية الثاني قوم صالح عليه السلام مكروا بحسالح عليه السلام قوله تعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكراوهم لا يشعرون الثالث اخوة يوسف عليه السلام مكروا بيوسف عليه السلام قوله تعالى فيكيدوا لك كيدا الرابع قوم موسى عليه السلام مكروا بيوسف مكروا بموسى عليه السلام الشام مكروا بعوسي عليه السلام الله تعالى فاجمعوا كيدكم ثم ائتوا صفا الخامس قوم عيسى عليه السلام مكروا بعيسى ومكروا ومكرالله والله خير الماكرين السادس صناديد قريش مكروا برسول الله تنائل قوله تعالى واذ الماكرين الذين كفروا الآية السابع بنو اسرائيل مكروا بنهى الله تعالى قوله تعالى واسالهم عن القرية ، وهي ايلة التي كانت حاضرة اي مجاورة البحر بحرالقلزم (اذيعدون) اي يعتدون في السبت فاستحقوا المسخ واللعنة "

يُعردوورق كي بعد برايك قوم كم كركو جوتفيلا بيان كرنا شروع كياتو قوم يهودكا بوكر عين عليه السلام عين عليه السحر واحيداء الموتى وغير ذلك كله من السحر فسمع عيسى عليه السلام ذلك فاغتم وقال الهي انك اعلم بافتراتهم فآتهم المسخ فجعلهم الله القردة والخذازير فبلغ الخبر ملك اليهود فخاف أن يدعو عليه أيضاً فأمر بقتل عيسى عليمه السلام فاجتمع اليهود وجاؤا الى عيسى وكان في البيت فادخلوا عليه واحدا منهم ليقتله فنزل جبرئيل عليه السلام فصعد بعيسى

الى السماء من سقف البيت وحول الله صورة الرجل الذى دخل عليه على مورة عيسى عليه السلام فاخذ اليهود ذلك الرجل وقتلوه فظنوا انهم قتلوا عيسى عليه السلام وما قتلوه كما قال الله تعالى وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه الآية ويقال ان اسم الرجل الذى شبه بعيسى عليه السلام

مطلب ہے کہ یہودی قوم نے جو کئیسی علیہ السلام کو آل کرنے کا ارادہ کیا تھا تو اس کی وجہ ہے تھی کہ جب کہ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا اور بخت بیاروں کو شفاء دینا وغیرہ۔ بوے برے مجزے دیکھیے تو یہود یوں نے کہا کہ عینی علیہ السلام جادد گر ہے۔ پس عینی علیہ السلام کی بدرعا ہے وہ یہودی خزر یاور بندر بن گئے۔ جب بیخبران کے یادشاہ کو پیخی تو وہ ڈرا کہ شاید میرے اور بھی عینی علیہ السلام بدرعا کریں گئے۔ جب بیخبران کے یادشاہ کو آلے وہ ڈرا کہ شاید میں ان کو بند کیا۔ پس جب ایک شخص کو واسطے تل کرنے عینی علیہ السلام کے مکان کے اندر مان کو بند کیا۔ پس جب ایک شخص کو واسطے تل کرنے عینی علیہ السلام کے مکان کے اندر وافل کیا جس کا نام اشہوع تھا۔ اس پرعینی علیہ السلام کی صورت ڈائی گئی اور یہود نے اس کو عینی علیہ السلام جان کرتیا۔ دیل (ہونے عینی علیہ السلام جان کو پروردگار نے آسان پرطلب کرلیا۔ دیل (ہونے عینی علیہ السلام کی کر یہ گئی وہ اس کہ اس کو سے انہ اسلام کی کر یہ گئی ہیں ہے۔ 'وان عیسی بقتلہ بعد ان ینذل من ماسے مانہ فید حکم بیشر یعقہ المحمدیة ''نیخی دُجال کی با توں سے ایک بیربات ہے کہ اس کو حضرت عینی علیہ السلام کی کر یہ گے۔ آسان سے نازل ہونے کے بعد پس تھم کریں گے ساتھ شریعت میں میں السلام کی کریں گے۔ آسان سے نازل ہونے کے بعد پس تھم کریں گے ساتھ شریعت میں میں اللہ کے۔

( عَنَى شرح بخارى جسم ٥٩٨) ميس حضرت ابو بريرة كي صديث آن النبي عَلَيْ الله قال يخصر ب السكعبه ذو السوبقتين سن الحبشة "كم متعلق فرمايا كه تعبد كخراب بون كخر كرميس جوجوا حاديث وارد بين ان مين سے ايك به ہے كه ابودا وُد طيالى في سحيح سند كے ماتھ فرمايا كھ بقي لوگ آ كر خانه تعبد كوايا خراب كريں گے كہ بعداس كے پھراس مكان متبرك كى مقير نہ بوگى اور وہى لوگ آكاليس گے خزانداس كا اور ذكر كيا حليمى في كہ به بات عيلى عليه السلام كے نمان ميں بوگى اور ايك حبثى والسويقتين آئے گا اور بيت الله شريف كوگرائے گا۔ بين اس كے احد آ تھويں برس سے نويں برس كے درميان ميں عيلى عليه السلام بيسيح گااس كى طرف آئك جماعت كوذوالسويقتين كے معنى صاحب دوچھوئى پنڈليوں كا بيا شارہ بطرف باريك، بونے ايك جماعت كوذوالسويقتين كے معنى صاحب دوچھوئى پنڈليوں كا بيا شارہ بطرف باريك، بونے

ینڈلیوں کے ہے۔ کیونکہ قو حیش کی پنڈلیاں باریک ہوتی ہیں۔مطلب بیہوا کہ خانہ کعبہ وخراب

كرے كا-ايااكي مخص جوكة م حبشرى ضعيف باوروه عبارت عربي يه بينى كن و منهاما رواه ابوداؤد الطيالسي بسند صحيح في يبايع لرجل بين الركن والمقام واوّل من يستحل هذا البيت اهليه فإذا استحلواه فلا تسئال عن هلكة العرب ثم نجيئي الحبشة فينذربونه ذرابا لا يعمر بعده وهم الذين يستخرجون كنزه وذكر الحليمي ان ذلك في زمن عيسي عليه السلام وان الصريح ياتيه بأن ذاالسويقتين قد سأر الى البيت يهدمه فيبعث اليه عيسى عليه السالم طائفة بين الثمان الى التسع "أوراكينىك وومرك صفح مي بكرامام غزالی سے مذکورہے کہ ہرروزمغرب کے وقت طواف کرتا ہے۔ ایک حفض ابدال میں سے خانہ کعبہ کا اور ہرمبح کوطواف کرتا ہے۔اس کا ایک مختص اوتار سے جب یہ بات تمام ہوجائے گی تو بیسب موگا۔ خانہ کعبے اٹھ جانے کا زمین سے پس ایک روز ایک ایسا موگا کہ جب منے کولوگ آتھیں گے تو خانہ کعبہ کا کوئی نام ونشان اس جگہا پی پر نہ ہوگا اور بیامراس کے غائب ہوجانے کا اس وقت ہوگا کہ پہلے سے سات برس تک کوئی محف حج اس کا نہ کرےگا۔ پھر قر آن شریف اٹھ جائے گا۔ اپنی تختیوں سے ( یعنی لوگوں کواس کے لکھنے اور خرید نے کا شوق ندرہے گا) پھر قر آن شریف دلوں سے اٹھ جائے گا۔ (یعنی نہ کوئی عمل کرے گا اور نہ کوئی پڑھے گا) پھر لوگ متوجہ ہو جائیں گے بطرف شعراشعار اورغزل خوانی اور مرثیه خوانه اور گانے بجانے اور جاہلیت کے قصوں کے۔ پھر نکلے گا د جال اور نازل ہوں گئے میسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام اور امام قرطبیؓ نے فرمایا کہ اٹھ جانا قرآ ن شریف کاسینوں سے اول ہوگا اور خراب ہونا خانہ کعبہ کا بعد اس کے ہوگا اور یہ بعد موت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہوگا اور یہی بات سمجھ ہے۔من العینی غرضیکہ عیسیٰ علیہ السلام کا آ نا اس وقت ضرورہے۔خراب ہونا خانہ کعبہ کابعد ہور قع قر آن شریف کے یافبل ہواور پہلی روایتوں میں مطلق جمع مراد ہے۔سوائے تر تیب نہ کور کے لیعنی سیسارےامور ہوں گے۔قطع نظر نقذیم وتاً خیر نہ کور فی العبارة ہے پس ان روایات میں تطبیق بھی ہوگئ اور بالتبع گانے بجانے کی برائی اوراس کا موجب النهی ہونائجی یا یا گیا۔

( مینی شرح بخاری ج انی ص ۲۱) میں ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام جنت سے رسول التعالیہ کے داسطے براق لائے اور حضرت اللہ براق پر سوار ہونے لگے تو گھوڑے نے تیزی کی التعالیہ بی سے تی کرتا ہے۔ یہ حصر کے کلمہ کی اتو جمع اللہ بی اس جرائیل علیہ السلام نے گھوڑے سے کہا کہ کیا تو محمد اللہ بی اس براق پر سوار ہو چکے ہیں۔حضرت قادہ میں اس براق پر سوار ہو چکے ہیں۔حضرت قادہ میں

نے فرمایا کدوجہ بیتی کہ پہلے انبیاء علیم السلام سے لے کررسول السطالية تک زماند بہت گزر چکا تارس پر کسی فے سواری ندی تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کررسول التعالیہ تک تو خود زماندوراز تھا۔ پس اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کدرسول کر یم اللف سے پہلے عسی علیہ السلام نے مجی اس گھوڑے پرمثل انبیائے سابقین کےسواری کی تھی ۔ مگر رسول التعلیق تک زمانہ چونکہ بہت گزر چکا تھا۔لہذا وہ گھوڑاموافق و نیا کے گھوڑوں کے ذرا تیزی کرتا تھا۔ جیسے کہ دنیا کے گھوڑ ہے اگرزمانہ دراز تک ان پرسواری نہ کی جائے تو ذرا تیزی دکھاتے ہیں اور سوار کے آ گے سوار ہونے كوقت الصلة كورت بين وهذا ظاهر جدا! (مینی شرح بخاری جلد دوم ص ۲۰۷) میں ہے۔بطور سوال وجواب کے، سوال یہ ہے کہ کیا وجب كدرسول كريم الله في فقط بالح انبياء آدم، ادريس، ابراجيم، موى عيلى عليهم السلام يا آخمه انبیاء یعنی اور یچی ، یوسف ، بارون علیه انسلام بی کا نام لیا که ان سے میری ملاقات جو کی اور حالاتک بقیرانیا علیم السلام سے بھی ملاقات ہوئی تھی۔شب معراج میں پس جواب میں سب کے نام لینے اورخاص کرنے کے دجوہ بیان کئے کدان حضرات کو نبی کریم اللہ کے سے مناسبت زیادہ تھی بانسبت ویگرانمیاء علیم انسلام کے اور حضرت اور لیس علیه انسلام کے بیان میں فرمایا کہ اور لیس علیه انسلام آسان چہارم پراٹھائے گئے۔جب کدان کی عمر ٣٦٥ برس کی تھی اور عیسی علیدالسلام جب کدارادہ کیاان کے قبل کا یہود نے پس پروردگار نے ان کواپی طرف اٹھالیا۔ ایسابی نی اللے کو جب کہ یمودنے بکری میں زہر ملا کرقل کرنے کا ارادہ کیا تو پروردگارنے حضرت گونجات دے دی۔اس عینی کے اس جلدا ک صفحہ میں ہے۔ سوال انبیاء کمیم السلام کی جائے قر ارز مین میں ہے۔ پس کس طور پر رمول التعليقة نے ان كوآسان ميں ديكھا كس نے جواب اس كااس طرح دياہے كدان البياءكى ارواح كويروردگارنجم كي شكل يرمتشكل كياتها - ذكره ابن عقيل وكذا ذكره ابن التين اورابن التین نے کہاہے کہ ارواح بدن کی طرف بروز قیامت اوٹیں گی۔ گرحفزت عیسیٰ علیہ السلام کہ وہ زندہ ہیں اور نہیں مرے اور وہ حضرت نازل ہوں گے بطرف زمین کے۔ چونکہ ابن اکتین <sup>ا</sup> کے کلام سے فقط عیسیٰ علیہ السلام ہی کی حقیقی حیات معلوم ہوتی تھی اور باتی انبیاء علیم السلام کی حیات اس طور بر کدان کی ارواح طیبه متشکل بشکل اجسام ہوگئ تھی اوران کر اسلی حقیقی حیات اور جہم دنیوی اس روز ہوگا کہ جب بروز قیامت ان میں روح ڈالی جائے گی ۔ پس علامہ ﷺ نے رد کردیا کہ سارے انبیاء کورسول الٹھائے نے حقیقتا ویکھا ہے۔ چنانچہ موک علیہ السلام کے پاس

تشریف لے گئے اورموی علیہ السلام اپن قبریس نماز پڑھ رہے تھے اور دیکھاان کوششم آسان

میں ۔غرضکہ مثل دیگرانل اسلام کے این النین بھی اس کا قائل ہے کے میسیٰ علیہ السلام فوت ہی نہیں ہوئے۔ بلکہ زندہ تشریف لے محتے ہیں۔

حدیث شریف میں ہے کہ بی بی مریم جب پیدا ہوئی توان کی والدہ حنہ نے مسجد بیت المقدس كى خدمت كے لئے مسجد ميں ان كو دے ديا اور ايك ساعت بھى اپنى والدہ نے ان كو خوراک مبیں دی۔ بلکہ مبد کے چوبارہ میں جنت سے بےموسم میوہ ان کے پاس آیا کرتا تھااور اکثر علماء نے کہا ہے کہ حفزت زکر یا علیہ السلام ان کی پرورش کا انتظام کیا کرتے تھے۔خور دسالی میں بی بی مریم صنبہنے پروردگارے سوال کیا ایسے گوشت کھلانے کا جس میں خون نہ ہو۔ پس الله تعالى نے ان كوطعام كھلايا۔ ٹارى، ملخ، بى بى مريم كى صفات ميں سے بي بھى ہے كه ان كو پروردگار نے اپنی عبادت کے لئے خاص کرلیا۔ دن رات بیت المقدس میں مجد کی خدمت کرتی تھیں اور رو برواس کوفرشتوں نے کلام سنایا۔ بیہ بات اور کسی عورت کونہیں حاصل ہوئی اور باوجود کہ مردول سے بیت المقدس میں اختلاط ندتھا۔ مگر باجماعت نماز ہروفت ادا کرتی تھیں۔ یہ بات بھی کسی دوسری عورت کونبیں ہاتھ آئی اور جماعت کی نماز کوان کوامرتھا۔اس آیت کریمہ کے ساتھ ''واسىجدى واركعى مع الراكعين ''جب يكمات فرشتوں سے بی بی مريم نے سے دوبرو موکرتو کھڑی ہوئیں۔ نمازیس بہال تک کدورم کر گئے۔ قدم ان کے اور خون اور پیپ ان ہے جاری ہوگیا اور بی بی مریم ہرروز اتنی بڑھا کرتی تھیں۔جس قدر کہ برس روز میں اورلڑ کے بڑھتے ہیں اور جب کہ حضرت ذکر یا علیدالسلام نے بےموسم میوہ مریم کے پاس د کھ کر کہا کہ اے مریم

کہاں سے بیمیوہ آتا ہے تواس وقت بی بی مریم توصغیرہ تھیں۔مہدیش کہا'' ہے و من عندالله ''
بیمیوہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ پس مریم صاحبہ نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کی طرح مہد میں
محالت طفی کلام کیا اور اس وقت قابل بات کے نہ تھیں اور بے خاوند کے ان کو پروردگار نے بیٹا ویا
اور کی عورت کو یہ بات حاصل نہیں ہوئی۔
(تغیر خاذن جس)

عرائش میں ذکر کیا ہے کہ بی بی مریم صاحبہ ادرا یک شخص پوسف نام تھا اور مریم کا چھاز اد **بمائی ت**ھا۔ دونوںمبحد میں جو کہ جبل صہیون کے پاس تھی۔نوبت بنوبت یانی ڈالا کرتے تھے اور پیہ **یوسف مریم کا پچیاز اد بھائی ہے۔ بعد ضعیف ہوجانے زکریا پیغیبر کے مریم اسی کی پرورش میں رہی۔** بعجة قط سالى كے كوئى شخص بنى أسرائيل سے مريم كوئييں ليتا تھا اور قرعة الاتو يوسف كا قرعه أكلابي مریم کی دعاء ہے اس کورز ق کافی ملتا گیا۔ خازن ، ایک روز بی بی مریم صاحب نے پانی نکا لئے مے لئے اپنا کرتا اتار کر رکھا اور آئے جبرائیل علیہ السلام آ دی کی صورت بن کر لیس اس کرتے **گے گریبان میں وہ مٹی چھونک دی جو کہ آ دم علیدانسلام کے قالب سے بچی تھی۔ پس جب بی بی** صاحب نے بعدیانی لانے کے وہ کرتا گلے میں پہنا تواس مٹی کے لگنے کے سبب سے بیٹ میں بچہ طخه لگا- کیونکه ای وقت مین حمل قراریا گیا تھا۔ پس در دز ولیعنی پیدائش اولا د کا در د جب شروع ہوا تو تنئیں جامع مسجد میں اپنی ہمشیرہ کے پاس اور برا جانااس بات کواس یوسف نجار نے اور کہا کہ اے مريم كيا يحيى بغيرة كي موقى ب-فرمايالي بل صاحب في مال موقى ب-جسون الله تعالى في **تھیق کو پید**ا کیا تھا تو بغیر بیج کے پیدا کیا تھا اوران کی ہمشیرہ زوجی تھی حضرت زکریا علیہ السلام کی اور وہ بھی اس وقت عاملہ تھی۔ ساتھ حضرت کیجیٰ علیہ السلام کے جن کو بوحنا بھی کہتے ہیں۔اس نے کہا كماے مريم ميرے پيٹ ميں جو ہے تيرے پيٹ والے كوسجدہ كرتا ہے۔ مجھے اليا معلوم ہوتا ہے۔ ابن عباس نے کہاہے کہ بی بی صاحبہ کوشل اور وضع عیسیٰ علیدالسلام کا ایک ہی ساعت میں ہوا **تعار گرتفیر کبیر میں ابن عباس کا قول ۹ ماہ کا ذکر کیا گیا ہے اور ایک ساعت کا بھی ذکر کیا ہے۔ دوسرا** قول عیسیٰ علیہ السلام کے حمل میں ۸ ماہ ہے۔ تیسرا قول عطا اور ابوالعالیہ اور ضحاک کا ۷ ماہ کا ہے۔ چېارم ۲ ماه کا پانچوان قول تين ساعتوں کا ہے۔ايک ساعت ميں حمل ہوا اور دوسري ساعت ميں (تفيركبرج٥ص٥٣١) صورت بنی اور تیسری ساعت میں پیدا ہوئے۔

موسط میں مسیری کے ہیں۔ عیسیٰعلیہ السلام پیدا ہوئے ہیں بعدز وال کے اپیا کہاہے علامہ نیشا پوری نے اور بی بی صاحبہ چیض ونفاس سے پاک رہیں۔ کمانی الکبیرلفخر الرازی وغیرہ اور بی بی مریم کے ساتھ فرشتوں نے روبر وہوکر باتیں کی ہیں۔ یہ بزرگ کسی دوسری عورت کونیس دی گئی اور پروردگار نے بی بی کو برگزیده کیااین زماندی ساری عورتول پر کومیسی علیه السلام ان کوعنایت کیا بغیر باپ کے حدیث شریف میں ہے کہ چارعورتیں بڑے مرتبدوالی ہیں۔ مریم اور فرعون کا فرکی عورت آسیہ جوموی علیہ السلام پرایمان لائی تھی اور حضرت علیف کی بی بی خدیجة الکبری اور حضرت فاطمہ ہے۔

فرمایا ام مرازی نے کہ قرآن شریف کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ بی بی مریم صاحب
سب ورتوں سے افعنل ہیں۔ امام ہر مادی نے صحح بخاری کی شرح میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ
السلام کے حمل کے وقت بی بی مریم کی عمر تیرہ ہرس کی تھی اور عیسیٰ علیہ السلام کے آسان پر چلے
جانے کے بعد ۲ ساسل تک زندہ رہیں اورا پی موت کے وقت عمر بی بی صاحبہ کی ایک سوبارہ ہرس
کی تھی۔ گریدروایت تفصیل چاہتی ہے۔ حضرت بیجیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام الیشاء اور خالہ کا نام
صحتہ بنت فاقو ذاہے اور بی بی مریم روزہ کی حالت میں تجدہ میں گری پڑی تھیں کہ انتقال ہوا۔ بعد کو
عیسیٰ علیہ السلام نے خواب میں والدہ کو دیکھا کہ جنت دار السلام میں اگرام اور عزت کے تخت پر
میسیٰ علیہ السلام نے خواب میں والدہ کو دیکھا کہ جنت میں آ کر پروردگار کے انعام کی شراب پر میں
میسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اپ والدہ کی ناف مبارک سے بیدا ہوئے ہیں اور تفیر حسیٰنی
میں ہے کہ بعد تولد کے ملائکہ نے ان کو مسل دے کر بہشت کے دیشم میں لیسٹ کر بی مریم کے
میں ہے کہ بعد تولد کے ملائکہ نے ان کو میں شیطان دوا گلیوں ۔ سے دبا کر درد دیتا ہے اور جب عیسیٰ
علیہ السلام کودرد پہنچا نے لگا تو وہ انگلیوں سے دبات میں بیا آئیا۔

امام علائی نے اپنی تغیر میں کہا ہے کہ عیلی علیہ السلام تو لد ہوئے۔ بیت ہم میں اور بعض نے فرمایا کہ پیدا ہوئے۔ ناصرہ میں جو تر یہ ہے صہون کے تربوں میں سے اور چونکہ حضرت ذکر یا علیہ السلام فی فی مریم کے پاس آیا جایا کرتے تھے۔ لہذا قوم یہود نے ان کوزنا کی تہمت دی اور کہا کہ پیاڑ کا تہمارا ہے اور یہود نے زکر یا علیہ السلام کو جب پکڑنا چاہا تو زکر یا علیہ السلام بھاگر کرا یک درخت کی طرف دوڑ ہے اور وہ درخت بھٹ گیا اور زکر یا علیہ السلام اس کے اندر تھس گئے۔ پس شیطان نے قوم یہود کو بتایا کہ وہ درخت میں ہے۔ پس یہود مردود نے آرار کھ کر چیزنا شروع کیا۔ شیطان نے قوم یہود کو بتایا کہ وہ درخت میں ہے۔ پس یہود مردود نے آرار کھ کر چیزنا شروع کیا۔ اس درخت کو یہاں تک کہ زکر یا علیہ السلام کے جسم تک چیز تے چیز تے جا پہنچ تو وتی کی اللہ تعالیٰ اس درخت کی طرف دوڑا گے۔ پس یہود نے زکر یا علیہ السلام کے دوگڑ ہے نے ان کی طرف دوڑا گے۔ پس یہود نے زکر یا علیہ السلام کے دوگڑ ہے کہ کہ سے پناہ نہ چاہی اور دوشت کی طرف دوڑا گے۔ پس یہود نے زکر یا علیہ السلام کے دوگڑ ہے کہ کرکے چیز ڈالا۔ جیسا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا۔ بعد اس کے پروردگار کے تھم سے طاکلہ نے ان کوشنل اور کفن کر کے مقام نا ہوس میں ڈن کر دیا۔

امام قرطبیؓ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ بعد پیدا ہونے عیسیٰ علیہ السلام کے یہود نے جب کہ پی پی مریم کوآ خرطعن وشنیع کرنا شروع کیا تو بی بی صاحب نے کہا کہ ای لڑ کے سے سارا مال دریافت کرو۔ کفار نے کہا کیا ہم اس سے دریافت کریں جو کہ مہد میں بچہ پڑا ہوا ہے۔ پس حغرت میسی علیہ السلام نے دودھ بیٹا ترک کر کے بائیں کردٹ پر تکمیہ کر کے ان کی طرف ہوکر اینے وہنے ہاتھ کی نرانگلی ہےاشارہ کیا اور کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔پس بہلا کلام ان کا میہ ے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔اللہ تعالیٰ نے جھے کو کتاب دی ہے انجیل اور جھے کو نبی کیا ہے۔ نیعنی روز ازل میں مجھ کو نی کر دیا ہے اور بعض نے فر مایا کہ پیٹی علیہ السلام کولڑ کپن ہی میں اسی ساعت میں كراب برط هائي كني اور نبوت دى كئي تفسير حميني ميں تقلبي مے منقول ہے كه والدہ كے شكم ميں الله تعالى نے عیسی علیه السلام کو انجیل کی تعلیم دے دی اور نیز فر مایا که الله تعالی نے مجھ کونماز اور ز کو ق كاتكم ديا ہے۔ جب كەمكلف لائق نماز اورز كو ق كے ہو جاؤل اورائے كلام كے بعد پھراوركوئي کلام بیں کیا۔ جب تک کداتی عمر کو پہنچے ہیں کدار کے جتنی عمر میں باتیں کرنا شروع کرتے ہیں۔ ابوالسعو دفی قوله تعالی انی عبدالله وتفسیر خازن اوراس کوابن عباس سے روایت کیا ہے اوراسی خازن میں اس کے متصل سیجی ہے کہ کہا مریم صاحب نے کہ جب میں اورعیسی تنہا ہوتے تو مجھ سے باتیں وہ کرتے اور میں ان ہے کرتی تھی اور جب کسی اور سے میں مشغول ہوتی تو اس وقت عیسیٰ علیہ الملام تنبيح كرتے تھے اور جب كەنوماہ كے ہوئے تونى بى صاحبەنے ان كوكمتب ميں داخل كيا واسطے تعلیم کے (فائدہ) مہدمیں سات لڑکوں نے باتیں کی ہیں عیسی اور پوسف علیہم السلام کا شاہد جو لڑ کا تھا اور وہ لڑ کا جس نے اپنی والدہ بیٹی فرعون ہے کہا تھا کہ آگ پرصبر کر جب کے فرعون نے اس کوڈالنا جا ہا اور اصحاب اخدود کے قصہ میں ایک لڑکا اور نیجیٰ علیہ السلام اور ایک عورت نے ایک چرواہے سے زنا کیا تھااور کہا کہ بیاڑ کا جربج کا ہےاوروہ عابدتھا۔ مگر والدہ اپنی کونماز پڑھتے جواب نہیں دیا تھا۔اس واسطے ماں کی بددعا ہے تہمت زنا کی اس پر لگائی گئی تھی۔اس لڑ کے نے کہا میں چے واہے کا بیٹا ہوں۔ جرت کے کانہیں ہوں اور ساتو اں وہ کہ بنی اسرائیل کی عورت اڑ کے کو دودھ دے ر ہی تھی اور ایک سوار گزرا، عورت نے کہا یا اللہ میرے لڑ کے کوابیا کر دے۔ لڑ کے نے منہ سے پتان نکال کرکہا کہ یااللہ مجھ کوابیانہ کر پھرایک باندی کنیز گزری۔عورت نے کہایااللہ میرالڑ کا اس کی مثل نه کراڑے نے کہایا اللہ مجھ کواس کی مثل کر۔ پس ماں نے سبب در مافت کیا تو کہا کہ وہ سوار ظالم تھااوراس کنیز کو چوری اورزنا کی تہمت دیتے ہیں۔ حالانکہ بیاس سے پاک ہے۔ (عینی بخاری ج مص ۲۳۲ مصری)

امام زخشری نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام سبالا کوں سے زیادہ دانا اور عاقل تھے۔ معلم نے کہا کہ اسے علیہ السلام کہوبہم اللہ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اسے علیہ السلام کے جمع اللہ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس کے معنی جانے ہو۔ معلم نے کہا کہ ہیں جانتا ہوں۔ تو فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے کہ الف سے مراد اللہ ہے۔ ب سے مراد بہجت اللہ کی ج سے مراد جلالت اور بزرگ اللہ کی دسے مراد دین اللہ کا ہوز ہاسے مراد ہاویہ جہنم ، واؤ سے مراد ویل اور افسوس اہل دوز خ کا ، زسے مراد زفیر اور آ واز جہنم کی ، علی علت الخطایا عن المستعفر بین دور کے گئے۔ گناہ تو یہ کرنے والوں سے (کلمن) کلام اللہ کی قدیم غیر مخلوق ہے۔ (سعفص) صاع بدلہ صاع کا لیعنی زیادہ سود ہے۔ (قرشت) ای تحشر ہم جمیعا اٹھائے گا اے پروردگار تو سب لوگوں کو پس معلم نے زیادہ سود ہے۔ (قرشت) ای تحشر ہم جمیعا اٹھائے گا اے پروردگار تو سب لوگوں کو پس معلم نے کہا کہ اے بی بی صاحبہ اپنے لڑے کو لے جا اس کو استاد معلم کی ضرورت نہیں۔

مدیث شریف میں ہے کہ جب بی بی صاحب نے عیسیٰ علیہ السلام کومعلم کے پاس روانہ کیا تو معلم نے کہا کہ کہ جب اللہ کہا عیسیٰ علیہ السلام نے کیا معنی ہیں۔ ہم اللہ کہا عیسیٰ علیہ السلام نے '' المبساء بھاء الله والسیدن سنداء الله والمیم ملك الله ''

حکایت حضرت عیسیٰ علیہ السلام چھوٹی عمر میں اپی والدہ کے ساتھ ایک شہر کے پاس
پنچے۔ وہاں کے لوگ بادشاہ کے دروازہ پرجمع تھے۔ انہوں نے سب بوچھاکی نے کہا کہ بادشاہ ک
عورت پرلاکا پیدا ہونے کی تختی ہے۔ اپ بتوں سے بیلوگ آسانی کے لئے سوال کررہے ہیں۔
عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں اس عورت کے پیٹ پر ہاتھ رکھوں تو لاکا جلدی نکلے گا۔ پس
عورت کے پیٹ میں کیا ہے تو تو ایمان لائے گا۔ اس نے کہا کہ ہاں فرمایا کہ اگر میں خبردوں کہ
عورت کے پیٹ میں کیا ہے تو تو ایمان لائے گا۔ اس نے کہا کہ ہاں فرمایا کہا گر میں خبردوں کہ
اس کے شکم میں لڑکا ہے۔ جس کے رخسار پرسیاہ داغ ہے اور اس کی پشت پر سفیدنشان ہے۔ پھر
فرمایا کہ اے لڑکے میں تم کو پروردگار کی قتم دیتا ہوں کہ جلدی نکل آ۔ پس پیدا ہوالڑکا اور و بیا ہی
فرمایا کہ اے لڑکے میں تم کو پروردگار کی قتم دیتا ہوں کہ جلدی نکل آ۔ پس پیدا ہوالڑکا اور و بیا ہی
مور یا اور کہا کہ مربم جادوگر عورت ہے۔ اس کو بیت المقدس سے لوگوں نے نکال دیا ہے۔ یعنی اس
کردیا اور کہا کہ مربم جادوگر عورت ہے۔ اس کو بیت المقدس سے لوگوں نے نکال دیا ہے۔ یعنی اس
کے بیٹے کو خبر دینا تا خیر ہے۔ جاود کی حضرت و جب نے فرمایا کھیٹی علیہ السلام کا اقل مجرہ میہ ہے۔ پس اس کا مال چوری ہو گیا اور اس نے مسکینوں کو ملامت کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے واپی والدہ
تھے۔ پس اس کا مال چوری ہو گیا اور اس نے مسکینوں کو ملامت کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے واپی والدہ

سے کہا کہ اس کو کہو کہ سارے مسکین کو جمع کرے اپنے مکان میں۔ پس جب اس نے سب کو جمع کیا تو علی علیہ السلام نے ایک شخص بے دست و پا پین نظر بے لو لے شل کو ایک مردا ندھے کی گردن پر جمع الی السلام نے ایک شخص بے دست و پا پین نظر بے لو لے شل کو رہوں۔ پس بیسی علیہ السلام نے کہا کہ گزشتہ رات میں اس پر کیسے توی ہو گیا تھا۔ یعنی اے اندھے اس شل کو رات کے وقت کیے الحا کہ گزشتہ رات میں اس پر کیسے توی ہو گیا تھا۔ یعنی اے اندھے اس شل کر جوری کی تھی۔ بعد از ال کیسے الحا کر اور حالا نکہ ان دونوں نے ال کر جوری کی تھی۔ بعد از ال اس صاحب خاند نے لا کے کی خوشی اور شادی شروع کی۔ گر پینے کی کوئی چیز نہ تھی۔ اس وجہ سے دو معناک تھا۔ پس سیسی علیہ السلام اس کے مکان میں جا کہ جس برتن پر ہا تھر لگاتے وہی برتن شر بت میں مایہ السلام کی عمر بارہ برس کی تھی۔ باری تعالی نے فر مایا قرآن پاک میں اور تی سے پر ہوجا تا اور اس وقت میسی سایہ السلام کی عمر بارہ برس کی تھی۔ باری تعالی نے فر مایا قرآن پاکسی علیہ السلام کے ۔ تھیہ حسینی قفیہ رمظیم کی تقسیم علیہ السلام کے ہوتے تھے۔ فرق البیان میں ہے کہ السلام کے میا سالام ہروقت قرین اور وفق میسی علیہ السلام کے ہوتے تھے۔ یہاں تک کہ ان کے ساتھ ہی تھیں علیہ السلام سے ایک دم بھی جدانہیں ہوتے تھے۔ یہاں تک کہ ان کے ساتھ ہی تا تھ ہی تا تھ تھی۔ یہاں تک کہ ان کے ساتھ ہی تا تھ تی ساتھ کی کہ ان کے ساتھ ہی تا تھی تھے۔ یہاں تک کہ ان کے ساتھ ہی تا تھاں کو گئے۔

دکایت حصرت کلابانی نے ذکر کیا کہ ایک بارجسیٰ علیہ السلام کے سامنے بیطان آیا۔

اللہ کا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی کنیز اور اس کے بندی کا بیٹا ہوں۔ یعنی بی بی مریم کا فرزند ہوں۔ شیطان اللہ کا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی کنیز اور اس کے بندی کا بیٹا ہوں۔ یعنی بی بی مریم کا فرزند ہوں۔ شیطان نے کہا کہ نیس بلکہ تو ساری زمین کا خدا ہے۔ کیونکہ تو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور مریضوں کو اچھا کرتا ہے اور کو رقعی اور اندھے بادر ذاو کو چھا کرتا ہے۔ یعنی علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے لئے سب فخر اور شان اور برائی ہے جس نے جھکو پیدا کیا۔ میں اس کے اون اور تھم سے بیاروں کو اچھا کرتا ہوں۔ میرا کوئی اختیار نہیں وہ اگر چاہے تو جھکو مریض کر دے۔ شیطان نے کہا کہ مبر کر میں شیطانوں کو تیرے آگے جدہ کرواتا ہوں۔ ایس بنی آ دم بھی دیکھ کرتم کو سجدہ کریں گے اور تو بین کوخدا ہوجا ہے گا۔ پس بیسی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی صفت کرتا شروع کردی اور شیطان کی بات کورد کر دیا۔ بعداز ال حضرت جبرائیل علیہ السلام اور میکا ئیل اور اسرافیل علیہ السلام مینوں فرشتے آئے۔ یس میکا ئیل علیہ السلام نے شیطان کو بین میں میل میں اور میکا ایک علیہ السلام نے شیطان کو بھوں مار کر ایسا اڑ ایا کہ جس چھم گیا۔ بعداز ال اسرافیل علیہ السلام نے شیطان کو مغرب کی طرف بھوں کی مار کر ایسا اڑ ایا کہ جس چشمہ بعداز ال اسرافیل علیہ السلام نے شیطان کو مغرب کی طرف بھوں کی مار کر ایسا اڑ ایا کہ جس چشمہ بعداز ال اسرافیل علیہ السلام نے شیطان کو مغرب کی طرف بھوں کی مار کر ایسا اڑ ایا کہ جس چشمہ

میں سورج جا گرتا ہے وہاں جاپڑا جب نکلتا تھا جرائیل علیہ السلام اس کو پھراس میں دھلیل دیتے تھے۔اس طور پرسات روزاس میں رہا۔ پس بعداس کے عیسیٰ علیہ السلام سے بہت خوف کرتا تھا۔ حکایت الوکین کی عمر میں عیسیٰ علید السلام الوکوں کوخبردیا کرتے متے کدان کے مال باپ نے ان کے لئے کیا کیا رکھا ہے۔ پس لڑ کے آ کر مکان میں وہ چیزیں طلب کیا کرتے تھے۔ مال باپ دریافت کرتے تھے کہتم ہے کس نے یہ کہا ہے تو وہ کہتے کیسٹی علیہ السلام نے۔ پس لوگوں نے اپنے لڑکوں کوعیسٹی علیہ السلام ہے الگ کر کے ایک مکان کشادہ میں کردیا تا کہ انکی ملا قات لڑکوں سے نہ ہوا کر ہے اور لڑ کے ان سے حال اپنے گھر کی چیز وں کا من کر ماں باپ کو تنگ نہ کیا کریں۔ پس عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہتم لوگوں کےلڑ کے کیا اس مکان میں ہیں ۔ان لوگوں نے عذر کیا اور کہا کہ اس میں تو بندر اور سؤ رہیں اور پچھنہیں تو فرمایاعیسیٰ علیہ السلام نے کہ ا پسے ہی ہوں گے۔ پس جب لوگوں نے دروازہ کھولا تو بیشک بنداورسوئر ہی تھے۔ کبیر والوالسعو د وخازن نے کہا کہ ایک خبریں دیناعیسیٰ علیہ السلام کا اس سبب سے تھا کہ پروردگارنے ان کو اپنا برگزیده نبی کر کے بعض امور کاعلم غیب عطاء فر ما دیا تھا۔ جبیبا کہ انبیا علیہم انسلام واولیاءاللہ کوساتھ بتانے پروردگار کے ہوا کرتا ہے۔ کما صرح بہ غیروا حد نداس سبب سے کہ جیسا کہ بعض نصاریٰ کا اعتقاد ہے کدوہ اقنوم تھا۔ اقنوم تلشہ سے ( مینی بغاری جلداد لص ۲۵) میں ہے۔ ' والسف صاری لا يقولون في عيسى انه بني ياتيه جبرائيل عليه السلام وانما يقولون ان اقنوما من الاقانيم الثلثة الاهوتية حل بناسوت السميح على اختلاف بينهم في ذلك الجلول وهو اقنوم الكلمة والكلمة عندهم عبارة عن العلم فلذلك كان المسيح في زعمهم يعلم الغيب ويحبر بما في الغد في زعمهم الكاذب آه لفظ زعم كاذب "كاتعلق اعقاد عدم اتيان جرئيل اورحلول اقليم سے به نداخبار بالغيب سے۔ فأنه صحيح!

امام رازی نے سور کا آل عمران میں کہا کہ سب سے اقال عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے حضرت کی علیہ السلام ،اوروہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے چھماہ بڑے تھے۔

عیسی علیه السلام کے میں نام ہونے کی وجداؤ ل قوید کہ جب پیدا ہوئے میں قویدن پران کے تیل ملا ہوا تھاو ہن مبارک ہے، جس تیل کے ساتھ انبیاءلوگ ملے جاتے تھے خاص، اور بیتیل علامت ہوگا اس بات کی کہ ملا تکہ جان لیس کہ جو تین ملا ہوا پیدا ہوتا ہے وہ نبی ہوتا ہے۔ پس میں بمعنی مسوح ہوا فعیل جمعنی مفعول ہنسیر کبیر، دوم تیبیوں کے سریر ہاتھ چھیرا کرتے تھے اور یا بیک وقت پیدا ہونے کے جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پروں سے ان کو ملا تھا شیطان سے بیخنے کے لئے ،اور یا پیر کہ زمین کی سیاحی کیا کرتے تھے اور تقیم نہ ہوتے تھے اور فقیر کو بعض دوسری کتابوں میں یاد ہے کہ بیاروں پر تندر تی کے لئے ہاتھ پھیرنا بھی ایک وجہ ہے۔

تفسر كبير رازى ميں ہے كەلفظ سے اسم شتق ہے ياموضوع \_ پس اس ميں دوتول ہيں -ابوعبیدہ اورلیٹ نے کہا کہاصل اس کامشیحا ہے۔عبرانی زبان میں اورعرب والوں نے سیج بنالیا اور عیسی کااصل یشوع ہے۔جیسا کہوئی کااصل موثی اور میشا ہے۔عبرانی میں فدھلی ھذا القول لا يكون له اشتقاق اوردوسراقول اهتقاق كاب باخ وجوه تويه جوگذر عين - (٢) يدكه: "ان مسیح من الاوزاروالآثام "لین گناہوں سے پاک تھا۔ (۷) یہ کہ بوجہ نگے یاؤں عِلنے کے ان کے قدم ملے گئے تھے۔ چہارم عنی پرمیم زائد ہے ت<sup>ہے بمع</sup>نی سیاح ہے۔'' وعلیٰ هذا المعنى يجوزان يقال يعيسي مسيح بالتشديد على المبالغة كما يقال للرجل فسيق وشريب "اوردوس معنى رميح بمعنى ماس ب فعيل بمعنى فاعل ب يصير حيم بمعنى راحم تفسیر کبیر ،اوراللہ تعالیٰ نے ان کووجیہ فر مایا ہے۔جیسا کہ سور ہُ احزاب میں موٹیٰ علیہ السلام کو وجیہ فرمایا اور وجیہہ کے معنی صاحب جاہ کے اور د جال کو بھی سیح کہتے ہیں۔ مگر اس معنی سے کہ وہ مموح العین ہے۔ یعنی ایک آ نکھاس کی بیٹھی ہوئی ہے یا بیرکہاس کی ناکنہیں ہے۔ پس وہ استح الوجہ والانف ہے اور سوائے اس کے بزار ول معجزات ان کے کتابوں میں مٰدکور ہیں اور پھراس سے بڑھ کر کیا فخر ہوگا کہ جن کے بارہ میں رسول اکر میں قب فرماتے ہیں۔ کیسے ہلاک ہوگی وہ امت کہ جس کے اوّل میں میں ہوں اور آخر میں سیح ہوں گے ۔ قوت القلوب لا بی طالب المکی اور امام یافعی کے روض الریاجین میں ہے۔ کس طرح خوف کروں میں اس امت پر کہ اوّل اس کے میں بول اورآ خراس كيسي عليه السلام بول ك\_" هذا الكل من الكتاب المستطاب نزهة المجالس ومنتخب النفائس للشيخ عبدالرحمن الصفوريّ ''خُوْخِري امت محری اللہ کو کہ دونوں جلیل الشان پیغیبروں کے درمیان میں ہے اور دونوں کو برحق نبی مانتی ہے۔ سجان الله باوجودات بڑے مرتبہ کے پھر بھی میں ایک ہے۔ سجان اللہ باوجودات بڑے مرتبہ کے پھر بھی محمد اللہ کے تابعی اور پیروہی ہوں گے۔و صلے الله عليه وعلى سائر النبيين وآلهم واصحابهم اجمعين!

الله علیه و علی مسائد اللبدین و الهام و الصلحابهم البستین علامات امام مهدی سب سلمیانوں کو واضح ہوکر کا ذب مکار مهدی بہت گزر چکے ہیں۔ ابن ماجہ کے حاشیہ میں مکھا ہے کہ ۸۲ یا ۸۳ خصول نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور بعض بعض کو لوگوں نے خوب مانا اور لاکھوں خلقت تالع ہوگئی۔ گرآخرام میں پردہ کھل گیا اور جب کہ بچام مہدی آئے گا تو روز بروز اسلام کا چرچا اور کفر کی جابی ہوتی جائے گی۔ جمیع روئے زمین کی بادشاہی کرے گا اور برکس وناکس اس سے خبردار ہوگا۔ نداییا کہ قادیانی غلام احمد مرز اچندروز کے بعد قبر میں چپ چاپ جا گھسااور کوئی کام مہدی کا ندکیا۔

بس فقیر کتب اسلام ہے ان کے اوصاف اور علامات ذکر کرتا ہے۔ امام مہدی صاحب خوبصورت، جوان، عمدہ بال والا، بال ان کے لٹکتے ہوں گے دونوں شانوں پر، قد ان کا میانہ ہوگا، ناک ان کی دراز اور بلند، کشادہ پیشانی، دہنے دخسار پرسیاہ خال ہوگا۔ ابوسعید خدریؓ ہے۔ روایت ہے کہ رسول اللّقائی نے فرمایا کہ مہدی کی پیشانی فراخ اور بنی بلند اور دراز ہوگ۔ پرکردےگانہ مین کوعدل اور انصاف سے جیسا قبل اس سے ظلم کے ساتھ پر ہوگا۔ (تر ندی)

حفرت ابوعبداللہ نے روایت کیا ہے۔ اپنی کتاب میں علی ہے مرفوع کر کے کہ اگر زمانہ کا ایک روز باتی رہے گا اور زمین کوعدل میانہ کا ایک روز باتی رہے گا جب بھی امام مہدی میرے اہل بیت سے آئے گا اور زمین کوعدل سے ایپا پر کرے گا جیسا کے ظلم سے ہوگی تھی۔ (ابوداؤد) سات برس تک بادشاہی کرے گا اور (نظم الفرائد برشرے عقائد میں میں ہے کہیں برس تک بادشاہی کرے گا۔

 علامہ بکی نے جمہورشیعہ ہے فقل کیا ہے کہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ حسن عسکری کا کوئی ولد نہیں ر ہا۔فقط تعصب کر کے اس کی اولا د ثابت کرر ہے ہیں۔حاصل یہ کہ شیعہ لوگوں نے ہیں قول ہیں۔ اس میں کہ بعد حسن عسکری کے کس کا انتظار ہے اور کون کون امام ہے اور شیعہ غیرا مامیہ اس بات کے قائل ہیں کہ جس کوامام حجت کے لقب ہے مشہور کیا ہوا ہے۔ وہ مہدی نہیں سوائے مہدی کے کوئی اور ہے اور ہم اہل سنت والجماعت سے شیعہ لوگوں کا چند باتوں میں اختلاف ہے۔ اوّل میہ ہے کہ جمارے مزد کیک امام مہدی امام حسن کی اولا د سے ہیں اور امام حسن عسکری کی اولا د سے کہنا **بزی د**اہیدروایت ہے۔ دوسرا مید کدوہ انبھی تک پیدانہیں ہوا۔ تیسرا مید کہ امام عسکری کے اولا دہی نہ متی۔ کونکدان کے بھائی جعفر نہ ان کے ترکدسے میراث کی ہے۔'' وامسا نسفسس وجسود الأمام المهدى الخليفة الحق فمتفق عليه تواترت به الأخيار آخر حها أحمد والخمسة والحاكم ونصيرين حماد وابونعيم والرؤياني والطبراني وابن حبان وغيرهم عن جماعة من الصحابة بطرق كثيرة امام لطبراني ''أورروَيالَ وغیر ہمانے کہا کہ فرمایا رسول الله علی فی اللہ اللہ میری اولادے ہوگا۔ اس کا مندروش ہوگا۔ مثل ستارہ روشن کے رنگ اس کا عر نی ہوگا اور بدن اس کا اسرائیلی ہوگا۔ اس کی بادشاہی اور خلافت پرز مین اور آسان اور ہوا کی چیزیں راضی ہوں گی اور ابن عسا کرنے علیؓ سے روایت کیا ہے کہ جب مقیم ہوگا لوگوں میں وہ تخص جس کا لقب قائم ہے۔ (مہدی) آل محمقط کے تق الله تعالی مشرق اورمغرب کےلوگ سارے جمع کردے گا۔ رفقاء ہوں گےاہل کوفہ ہے اور ابدال *لوك السَّام سه " ق*ال الطبراني مرفوعا قالوا لفاطمة نبينا خيرالانبياء وهو أبوك وشهيدنا خير الشهداء وهو عم أبيك حمزءة ومنا من له جناحان يطيربهما في الجنة حيث شاء وهوا بن عم ابيك جعفر ومنا سبطا هذه الامة الحسن والحسين وهما ابناك ومنا المهدى وفيه اخبار كثيرة متواترة المعنى واماكونه من العباسيين اوخبر لا مهدى الاعيسيٰ بن مريم فضعيف لا يسمع، نظم الفرائد''

بعض لوگ بے علم کہتے ہیں کہ امام مہدی کوئی نہیں بلکہ عیسیٰ ہی ہوں گے۔حدیث میں ہے الم مہدی کوئی نہیں بلکہ عیسیٰ ہی ہوں گے۔حدیث میں ہے الامہدی الاعیسیٰ یگراس کا جواب چند وجہ ہے ہے۔اقال تو یہ کہ بیحدیث ضعیف اور مضطرب ہے۔ دوسرا یہ کمحتمل التاویل ہے۔ بلکہ بعد صحت اخبار مہدی کے یقیناً ما ول ہے۔ کیونکہ امام مہدی اور عیسیٰ علیجا السلام کے اوصاف میں تفائر ظاہر ہے تو معنی حقیقی اس کا متعذر ہے۔ یعنی نفی

وجودامام مہدی کی اور وقت تعذر معنی حقیقی کسی لفظ کے معنی مجازی لئے جاتے ہیں۔ پس یہاں مجاز متعیین ہوااوروہ معنی ما ول ہیں۔ پس بعض تاویل کرنے والوں نے مہدی کومعنی منسوب الی المہد رجمول کیا ہے اور بیحصر بنسبت انبیا علیم السلام کے ہے اور ابن جری کی حدیث سے، اب بی<sup>معنی</sup> مخدوش نہوں گے اور بعض علماء نے مہدی سے مہدی لغوی مرادلیا ہے۔ چونکہ مطلق مہدی کا ذکر ب- لهذااس سے فردکائل مراوہ وگا۔''لان السمطلق اذا اطلق يرادبه الفود الكامل ''اور مہدی ہونے میں فرد کامل نبی اور پیفیر ہی ہوتا ہے۔ لہذامعنی بیہوئے نبی ﷺ فرماتے ہیں کہ میرے بعد پورااور کامل مہدی اور ہدایت یا فتہ نہ ہوگا۔ مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ توضیح اس کی بیہ ہے کہ حضرت مالی نے فر مایالانی بعدی۔اس عموم سے متوجم ہوتا تھا کہ حضرت مالی کے بعد کوئی نبی ندآئے گا تو مرادیہ ہے کہ اب جدید نبوت کسی کونیدی جائے گی۔ ندمستقلہ نہ تابعہ۔ ہاں انبیائے سابقین میں سے ایک نی ماری شریعت کا تابع موکر آئے گا۔ وہیلی علیہ السلام ہیں۔ آبيّ كريمه بإاحاديث متواتره يااجماع امت يامئله ضروريؤ دينيه كه حضورا قدس بيطيع فحتم نبوت ان عاروں وجوہ سے آفقاب کی طرح بلکداس سے ہزار ہاورجہزائدواضح وروش ہے۔اس سے اس قدر ثابت ہے کہ اب کسی کونبوت عطاء کئے جانے کا دروازہ بندفر مادیا گیا۔اصلاً مطلقا ہرگز اب کوئی نیا نبی نبیس ہوسکتا۔ اگرچہ وہ کیسا ہی تابع وغیرمستقل تھہرایا جائے۔ ہم یو چھتے ہیں۔ وہ نبی کہ شریعت جدید نه رکھتا ہو۔شرائع میں دوسرے نبی کا تابع ہو۔ جیسے حضرات حاملان تورات تھے۔ عليهم الصلوّة والسلام وه نبي بين بين بين \_ اگر نبي نهيں تو جهارا مطلب حاصل كه اب كوئي نبي نهيں موسكاً ننتالع ندمتقل اوراب اسے نبي كہنا غير نبي كونبي كہنا اورالله عزوجل پرافتر اموكا اوراگر نبي ہے تو قرآن مجیدنے جملہ مبین کاہی خاتم فرمایا ہے۔استقلال کی قیدنہ قران میں ہے نہ حدیث میں، نداجماع میں، ندضروریات دین میں۔ توجدید نبی تابع کا آناان سب کے خلاف ہوا۔ ہاں سمى سابق كاتشريف لانا وه ختم نبوت كے منافی نہیں ہوسكتا كه س كونبوت پہلے مل چكی نه كه جذید اور فباوے کا ملیہ میں لکھا ہے اگر چہ حضرت علیہ کی امت میں سے ہوں گے۔ مگر درجہ ان کا اوّل سے زیادہ ہوگا۔ بوجہ زندہ کرنے کے دین محمد کا اللہ کو کہ اس وقت دین میں بہت کمزوری اور ضعف ہوگا اور یا تو آسان سے احکام شریعت کے سکھ آئے گا۔ یا یہاں آ کر قر آن شریف اور حدیث کو معائنہ کرے گا اور پوری مراد شریعت پر واقف ہو جائے گا اور ججابات علمیہ دور ہو جائیں گے اور یا اپنے اجتہاد سے حکم کرے گایا بواسط وی کے جوجو نی اللے گی شریعت سے جانتے ہیں اس بر بھم کریں گے اور یا رسول النفاقی سے علم شریعت کا حاصل کریں گے اور یہ جوبعض

ا جا اوں نے مشہور کیا ہے غلط ہے کہ تھم کریں گے۔امام اعظم کے مذہب براورخواجہ خضر نے امام " ے علم سیکھا ہے۔ بارہ برس میں اور ان سے امام ابوالقاسم قشری نے سارے علوم تین برس میں جان کر بہت ی کتابیں تصنیف کر کےصندوق میں رکھ کرایۓ کسی مرید سے دریا ہے جیجون میں ڈلوادی میں۔ تاکیسی علیدالسلام جبآ سان سے نازل ہوں گے تو ان کتابوں کو تکال کران کے مسائل يمل كريس عيد يس بيكلام بالكل باطل باور باصل بداس كانقل كرنا بهي ورست نہیں۔ سوائے رد کرنے کے اوّل تو اس میں علامہ قبت نی صاحب جامع الرموز نے سخت غلطی ک اور بعد کے لوگ اس کی متابعت کرتے گئے۔ بیکوئی ماننے کی بات ہے کھیسیٰ علیہ السلام نبی ہوکر مجہد غیرنی کی تقلید کریں گے اور خواجہ خصر علیہ السلام جن کا مرتبہ امام اعظم ہے چند مرتبہ زیادہ ہے۔ یقینا اور وہ استادموی علیہ السلام کے ہیں۔انہوں نے کیسے بارہ برس امام سے پڑھا اور پھر ای علم کوخواجہ خصر علیہ السلام سے امام ابوالقاسم نے تین برس میں حاصل کرلیا۔ پس شاگر واستاد ے زیادہ ذہین ہے اور اس بناء پر توعیسیٰ علیہ السلام امام کے شاگر د کے شاگر د کے شاگر د ہوئے۔ بهت لوگوں نے اس بات کوخت روکیا ہے۔ فراوے کا ملیہ میں ہے۔ 'عن السید عیسیٰ علیه السلام ابن مريم اذا نزل آخر الزمان هل يكون كو احد من هذه الامة واذا قلتم أنه يكون كو أحد من هذه الأمة هل يتنزل عن مرتبة الرسالة الجواب مافي حواشي شيخ مقديش على وسطى الشيخ السنوسي وهذا نصه قوله كو احد من امته يعني يكون كو احد منهم في الشي على شريعة عنياله واما نزوله عن مرتبة الرسالة فلابل يزيده الله تعالى رفع درجات وعلومقامات حيث احيى الله تعالى به هذا الدين وكاد يضمحل لما يقع في هذا الدين من محى آثار الحق وتفاقم المحن وزلازل الضلال فيكون عيسى عليه السلام حاكما بنصوص الكتاب والسنة ويكشف الله له الغطاء عن المراد من احكام كتاب الله وسنة رسول الله مُنابِّل وبهذا تعلم بطلان ماتقوله بعض الجهلة من الاحتناف المتأخرين من أن عيسي عليه السلام أذا نزل يحكم بمذهب الأمام الاعظم ابى حنيفةً وقدرد ذلك القول محققوا المتاخرين من الحنفية كالسيد احمد الطحطاي والسيد محمد امين في حواشيها على الدر المختار وشنعوا على القائل بذلك اقول قال الشامي على قول الدر المختار في مدح

زمنية الحل هذه الأسام الحل أن تحكم بمذهبة عيسي عليه السلام) تبع فيه القهستاني ، لكن لادليل في ذلك على أن نبى الله عيسى على نبينا وعليه الصلوَّة والسلام يحكم بمذهب ابي حنيفةٌ وان كان العلماء موجودين في زمنه فلا بدله من دليل ولهذا قال الحافظ السيوطي في رسالته سماها الاعلام ملحاصله ان مايقال انه يحكم بمذهب من المذاهب الاربعة باطل لا اصل له وكيف ينظن بـنبـي انـه يقلد مجتهدا مع ان المجتهد من آحاد هذه الامة لا يجوزله التقليد وانما يحكم بالاجتهاد اوبماكان يعلمه قبل من شريعتنا بالوحى اوبما تسلمه منها وهو في السماء او انه ينظر في القرآن. فيفهج منه كماكان يفهم نبينا عليه الصلوة والسلام واقتصر السبكي على الاخيير ونكر ملاً عليٌّ القاري أن الحافظ أبن حجر العسقلاني سئل هل يخزل عيسى عليه السلام حافظا للقرآن والسنة اويتلقا هما عن علماء ذلك النرمان فاجاب لم ينقل في ذلك شيّ صريح والذي يليق بمقامه عليه السلام انه يتلقى ذلك عن رسول الله شَبْرالله فيحكم في امة كما تلقاه منه لا نه في الحقيقة خليفة عنه ما يقال أن الأمام المهدى يقلد أبا حنيفة رده بالأعلى القارى في رسالة المشرب الوردي في مذهب المهدى وقرر فيها انه مجتهد مطلق ورد فيها ماوضعه بعض الكذابين من قصة طويلة حاصلها أن الخضر عليه السلام تعلم من ابي حنيفة الاحكام الشريعة ثم علمها للامام ابي القاسم القشيري وأن القشيري صنف فيهاكتبا وضعها في صندوق وأمر بعض مريديه بالقائه في جيحون وان عيسي عليه السلام بعد نزوله يخرجه من جيحون ويحكم بما فيه وهذا كلام باطل لا اصل له ولا يجوز حكاية الالرده كما اوضحه الطحطاوي واطال في رده وأبطاله فراجعه (شامي جلد اوّل)''

چونکه مستقل نی میں ہادی ہونے کی شان خالب ہادر تابع نبی میں مہدی ہونے کی شان خالب ہادر تابع نبی میں مہدی ہونے کی شان خالب ہے۔ حتیٰ کہ اس کا ہادی ہونا خود ناشی ہوگا۔ مہدی ہونے کی شان سے، اس واسطے بعنوان مہدی تعبیر فر مایا۔ پس معنی ہے ہوئے کہ میرے بعد میرے تابع ہوکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لا کیں گئے۔ تیسرے تاویل اس حدیث کی ہے ہے کہ ایسی ترکیب دو چیز دل کے کمال اتحاد پر مشحر ہوتی ہے۔ گویا معنی ہیں ہوئے کہ مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام ایک ہیں۔ پس مہدی موضوع اور

عیلی علیه السلام محمول ظهر ااور موضوع و محمول میں اتحاد کا حکم بھی باعتبار حقیقت کے ہوتا ہے اور بھی باعتبار مجاز کے مثلا وو چیز وں کا زمانہ آپس میں بہت متقارب ہوا اور ایک چیز کے واقع ہونے سے دوسری چیز کا واقع ہونا سمجھا جاتا ہوتو اس لحاظ سے ان دونوں کوموضوع و محمول بنا کر حکم اتحاد کا کیا جاتا ہوتو اس کے نظائر کتب عربی میں بکٹر سے موجود ہیں اور خود حضرت محاذ بن جبل کی مدیث میں موجود ہیں جو ابودا و دوغیرہ میں وارد ہے۔" عن معاذ بن جبل قال وسول الله سائل الله سائل الله سائل الله سائل الله سائل الله سائل الله مقال الله عمران بیت المقدمة و خدوج المدحلة و خدروج المدحلة مضرب بیدہ علی فخذ الذی حدثه او منکبه ثم قال ان هذا الحق کما انك ههنا او كما انك قاعد یعنی معاذ بن جبل "

غور کروکہ اس صدیث میں اس صورت کے چار قضایا ایسے ہیں کہ جن میں جوت المحمول المعنی للموضوع اس متن سے ہے۔ فتح الود ودحاشیہ ابودا و دمیں ہے۔ اس صدیث کے متعلق ''والمد عنی ان کیل واحد من هذه الامور امارة لوقوع مابعدہ وان وقع هناك مهلة ''پس مانحن فیه کامطلب ہے کہ امام مہدی کے آتے ہوئے تھوڑ از ماندگر رے گا کہ حضرت عیلی علیہ السلام تشریف لے آئیں گے۔ ایصاح امام مہدی کے ظہور کی خبر پر اجماع جمہور اور ظاف جمہور کے قابل جمہور کے نابل احتیار کے نہایت اشد اور اندر اور اقل جی اور پر ظاہر کہ غیر جمہور کا قول بمقابلہ جمہور کے قابل احتیار کے نہیں ہوتا۔ چنا نچے ابتداء سے لے کر آئے تک برابر بڑے بڑے علی ہے مستندین وائم معتبرین فقہا وحد ثین ومضرین ای پر متحد ہیں اور کسی نے خالفت نہ کی۔ ابو ہر بر ڈوانس وابی سعید معتبرین فقہا وحد ثین ومضرین ای پر متحد ہیں اور کسی نے خالفت نہ کی۔ ابو ہر بر ڈوانس وابن ملجہ وحاکم وابو یعلی الموسلی وطبر انی نے بطریق محد سیاس وابن مسعود وابن عمر وحضرت طلح امام بزار وابن ملجہ وحاکم وابو یعلی الموسلی وطبر انی نے بطریق محد سیاست میں سیاس ناسے نہ سیاس میں سیاست میں سیاس میں سیاس میں سیاس میں سیاس میں سیاست میں سیاس میں سیاس میں سیاست میں سیاست میں سیاس میں سیاست میں سیاس میں سیاست میں سیا

سوال سیح مسلم اور سیح بخاری میں امام مہدی کے ظہور کی حدیث نہیں۔ پس مید نہوتا صحیحین میں موجب ضعف ہے اور قادح اجماع ہے۔

جواب ..... بخاری اور سلم می فرکورنه بوناس خبر کا اجماع کومنز نیس بدو وجد سے اوّل تو یہ کہ ہم نہیں بائے کہ بخاری اور سلم دونوں میں یہ خبر فرکور نہیں بلکہ سلم میں یہ خبر موجود ہے۔ اگر چہ ہم طور پر'' فید ندن عیسسی بن مریم فیقول امیر هم تعال صل لذا ''مگر مہم کو جب کہ فسر پر محول کیا جا تا ہے تو وہ اس کا عین ہوجا تا ہے۔ لیس سیم عین خبر مہدی سے خالی نہ مہم کو جب کہ فسر پر محول کیا جا تا ہے تو وہ اس کا عین ہوجا تا ہے۔ لیس سیم کو جب کہ فسر پر محمل کی احماع کے لئے جرایک کا قول جدا جد افقل ہونا شرط نہیں۔ بلکہ

کسی قول کامشہور ہو جانا اور اس میں کسی کا انکار منقول نہ ہونا اس کے مجمع علیہ کے لئے کافی ہے۔ جیسا کہ محد بین اور اصلیین نے اس پر نفرز کی کردی ہے۔ پس جب تک کہ امام مسلم اور امام بخاری سے اس خبر مہدی کا انکار نقل نہ ہوا جماع میں کوئی خرابی نہیں آتی ۔ علاوہ میہ کہ بیخبر امام بخاری اور امام مسلم سے پیشتر منقد مین میں مشہور بلکہ اشہرتھی اور کسی نے اس کا انکار نہ کیا۔ پس اجماع منعقد ہوگیا اور بیمسکہ کتب فقد شامی ، بحرحموی وعلم اصول میں مبر بن ہے کہ خلاف متا خررافع اجماع منقدم کانہیں ہوتا۔

ایضا اگر چہالی اصول علم حدیث نے حدیث متواتر کے متعین ہونے میں کلام کیا ہے بعض نے تین حدیث متواتر کے متعین کیں اور بعض علاء نے چار والی ہذا گر کتب احدیث کیں اور بعض علاء نے چار والی ہذا گر کتب احادیث کو پورے طور پر معاینہ کیا جائے اور بتا مل تلاش کیا جائے اور احادیث کے طرق اور اسانید مختلفہ متعددہ کو دیکھا جائے تو بہت احادیث ایک نظر آئیں گی جومتواتر ہوں گی۔ کما حقق بہ انحققون و صرحوابہ پس اگر ای خبر مہدی علیہ السلام کو دیکھا جائے کہ اس کی طرق مختلفہ اور اسانید متعکش و اور رواۃ متوفرہ ہیں تو بیشک متواتر کی مصدات ہے اور کسی حدیث کے متواتر ہونے میں ہیسی مشرط نہیں کہ سارے راوی اس کے عادل ہی ہوں۔ کما ہو مسلم عندالقوم پس اگر چہ بعض راو یوں کی وجہ سے بعض طریقوں میں ضعف معلوم ہوتا ہے۔ گریض عف اختلا فی ہے اور محدثین نے تصریح کر دی ہے کہ اتفاقی ضعف بھی کثر سے طرق سے منجم ہوجاتا ہے۔ پس ضعف مختلف فیکا انجار بطریق اولی ہوگا۔ بالحضوص الی کثر سے کہ حدثواتر تک ہو۔

سوال ...... امام مہدی کی خبر میں جورادی ہیں۔ان میں سے بعض راویوں کو بعض نقاد حدیث نے ضعیف ومجروح کہا ہے۔

جواب ..... اگر چابعض علاء سے ان کی تضعیف نقل ہے۔ گر دوسرے اسمہ نے ان کی تو ثیق بھی کردی۔ پس میہ جرح ضعیف مختلف فیہ ہوئی اور حالا تکہ متواتر میں رواۃ کا ثقد وعادل ہوتا بھی شرط نہیں۔ اگر چہ میہ جرح قوی ہو۔ پس جس جگہ میں کہ جرح قوی بھی مصرنہ ہو۔ وہاں پر جرح ضعیف مختلف فید کیا ضرر دے گی۔

سوال ..... کیوں ضرر نہ دے گی حالا تکہ جرح مقدم ہے۔ تعدیل پر، پس مؤتقین کی ۔ توثیق اور تعدیل کا کوئی اعتبار نہ رہا۔

جواب ..... جرح کامقدم ہوناتعدیل پریتاعدہ خودظنی ہے۔ دوسراید کہاس میں کلام طویل ہے۔ تیسراید کہمسلمان میں اصل عدالت ہے اور بقینی امر ہے اور جب کہا ختلاف ہوکسی

فخص میں کہ عادل ہے یا غیر عادل، تو بقاعدہ الیقین لا ہزول بالشک تعدیل کومقدم کرنا مسوغ ہے۔دوسراجواب بیر کہ خبرمہدی میں جو کہ بن راویوں پر جرح کی گئی ہےوہ جرح مصر نہیں۔ کیونکہ اس جرح کا انجار ہوچکا ہےتو اتر اوراجہاع ہے۔

سوال ..... امام مہدی کی ایک حدیث میں ایک راوی سلیمان بن عبید بھی ہے اور اس سے صحاح ستہ میں کسی نے روایت نہیں کی۔

جواب سے بیانخراج نہ کرنا علت قاد حضیں ہے۔ کیونکہ کسی راوی کے مجروح ہونے کی علت کسی نے آج کے لیے بلکہ سلیمان کی علت کسی نے آج کسی بیان کی کہ اس کی حدیث فلاں محدث نے تبیں لی۔ بلکہ سلیمان میں عبید ثقہ ہے۔ اس کو ذکر کیا ہے ابن حبان نے ثقات میں ، اور کمیں مذکور نبیں کہ اس میں کسی ثقتہ نے کلام کیا ہو۔

سوال ..... بعض اخبار مهدى مين عمار ذبى باوراس مين تشيع كاشبه-

موال سوال الم مهدى كے بارے ميں امام طرانی نے حدیث قال كی اور آخراس كے كہا ہے۔ "رواہ جماعة عن الله الصديق ولم يدخل احد منهم بينه وبين الله سعيد احد الا ابا الواصل فانه رواه عن الحسن بن يزيد عن الله سعيد "اور اين ظارون مؤرخ نے اپنے مقدم ميں امام ذہبی ناقد حدیث سے قال كيا ہے كہ حسن بن يزيد مجبول ہے۔ پس اس سب سے اس صدیث میں معنی ہوا۔ "معلقه میں میں معنی ہوا۔ "معلقه میں معنی ہوا۔ "معلقه میں معنی ہوا۔ "معلقه میں ہوا۔ "معلقه میں معنی ہوا۔ "معلقه میں ہوا۔ "معلقه

جواب .... يدجرح مبهم باورجرح مبهم برتعديل مقدم باورو و معد في اس جرح

كمتفل ب- خودمور تفكور كلام من فكور ب- "لسكن ذكره ابن حبسان فى الشقات " عيد كرحمة ابن حبسان فى الشقات " عيد كرحمزت الم اعظم في حديث تم بالرطب من فرايا تقاكد يدين عياش مجهول بي تقام محدثين اور نقاد صديث في جواب من كهاك " زيد بن عياش كذا وكذا فان لم يعرفه ابو حفيفة فقد عرفه غيره " اور ابوالواصل ساكر چصحاح سترمن روايت نهونا الى مقدمه من فكور ب- مراس كاجواب بيب كداة ل توبي وجه جرح نهين بوسكا - دومراي كدوه شات من سب حديث كخودمور فرخ في الثقات فى الثقات فى الطبقة الثانية "

ثم اقول ..... بڑے بڑے محققین علماء اور مرتقین فضلانے ثابت کیا ہے کہ کو کی مخص مجتدا كركى مديث عاستدلال كرع وياس مديث ك صحت كاحكم ب. "كما قال الشامى فى غيىر موضع "اورا گرمجتركى بات كاامركرے يانفس اخباركى شے سے دے تو وہ بھى مانى جاتی ہے۔ چہ جائیکہ حدیث سے سند پکڑٹا۔ وجہ رہے کہ جمتہد کا امراورا خبار شارع کے امراورا خبار سے ناشی ہوتا ہے۔ (شامی جاس اس میں ان امر المجتهد ناش عن امر الشارع فكذا اخباره الى آخره ''اورآ فرزمانه عن امر الشارع فكذا اخباره الى ے اس حدیث میں ضعف لاحق ہو گیا ہوتو وہ ضعف استدلال متفذم کومفزنہیں ہے۔ پس جب کہ متقدمین نے ان روا ہ محروطین سے اس حدیث کونقل کیا اور اس کے مضمون کے کہ امام مبدی کا آتا فلال فلال صفت کے ساتھ ہے۔ تو انہوں نے حدیث الباب کی صحت کا تھم کردیا اور بیضعف سند میں بعداس کے عارض ہوا اور بیضعف احتجاج متقدم کومفزنہیں ہوسکتا۔ اب علائے متأخرین کے لئے اس حدیث کا قابل استدلال ہوناوہ اس طور پر ہے کہ متقد مین کا اس حدیث کو بناء بر قاعدہ میج کہد ینااوراس تھیج کی ان کی طرف نسبت متواتر ہونامش تعلیقات امام بخاری کے ججت ہوگیا کہ بخاری بعض احادیث کو بلاسند ذکر کرتے ہیں۔ مگر بوجہاس کے کہانہوں نے التزام صحت کا کرلیا ہے۔لبذالوگ ان کی سندنہیں ڈھونڈت اور بخاری کی اس تھے ضمنی پراکتفاء کرتے ہیں۔ فسکندا فيما نحن فيه!

دوسرایی کہ متأخرین کو متقد مین کی اتباع ضرور کی دواجب ہے۔ کیونکہ ہر دورہ والوں پر اپنے ماقبل کا اتباع ضروری ہے۔ ابلاغ احکام وتفصیل اجمال میں اور ہر دور ہ کےعلاء کے کلام میں جو جواجمال ہوگا۔ ان کے بعد والے اس اجمال کی تفصیل اور اس مبہم کی تفسیر کردیں گے۔ پس لوگوں کو ان کی تفصیل اور تفسیر پڑمل کرنا ہوگا۔ جبیبا کہ اس مطلب کو کتاب انوار ساطعہ میں معتبر

ملالوں کے حوالے دے کرواضح طور پرمع عبارات کے تکھا ہے اور حضرت علیٰ سے روایت ہے کہ من نے عرض کی یا رسول الله الله الله امام مبدی جم الل بیت سے جول کے یا غیر کسی سے فرمایا حضرت الله في كريم سے مول كے اور الله تعالى ان كے ساتھ اس وين كوختم كر دے گا۔ رواالطمر انی، ورواہ ابونعیم فی الحلیہ فتاوی حدیثیہ میں ہے کہ مہدیؓ جب ظاہر ہوں گےان کے سر پر ۔ ومتار ہوگی اور ان کے ساتھ منادی ہوگا اور بیآ واز دے گا کہ بیمبدی ہیں۔اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں۔ان کی تابعداری کرواور بیرمنادی فرشتہ ہوگا۔خطیب وابوقیم اور طبرانی نے روایت کیا کہ عدل اورانصاف سے پر کر دے گا۔ پس جب تم اس کو دیکھو تابعداری کرواور تحقیق ہیے کہ دہ مشرق ے آئے گااور یہی مہدی ہوگا۔رواہ الطبر انی اور فرمایار سول النفظی نے کہ جس وقت تم دیکھوکہ میاہ نشان خراسان کے ملک سے ظاہر ہوئے ہیں تو تم بھی ان لوگوں میں آ ملواگر چہتم کو برف پر چانار سے باتھ اور شکم سے۔ کیونکہ ان نشانوں میں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ روایت کیا ہے اس کوابوتیم اور حاکم اور امام احمد اور شیم بن داؤد نے اور جب امام مبدی کی شہرت ہوگی اس وقت مغیانی کافر بہت نشکر جمع کر کے ان کے مقابلہ کے لئے لائے گا اور نشکراس کا خشک زمین میں ھنس جائے گااور بیخوشخبری امام صاحب کو پننچے گی۔ ماہ شعبان کے نصف میں سورج سیاہ ہوجائے گا اور آخرمبينيس جا ندسياه موجائ گا- برخلاف إنى عاوت كاورحالانكدنجوميون كاحساب بيديك ، اور سورج سیاه نہیں ہوتا۔ مگر مہینہ کی ۳۷ یا ۲۸ یا ۲۹ تاریخ میں ۔ یمانی کا خروج اور مغربی کا ظہور مصر 🖈 مثرق سے ایساستارہ نکلے گا جس کی روثنی جا ند کی طرح ہوگی اور دو ہرا ہو جائے گا۔ایسے کہ وونول طرفین اس کی قریب ملنے کی ہوجا کیں گی۔ آسان میں سرخی ظاہر ہوکر دیر تک رہے گ۔ ا اللہ ہوگا۔ کہ اطراف میں اور پورب سے ایک آ گ ظاہر ہوگا۔ کبی اور باقی رہے گا۔ درمیان ﴾ **رمن اورآ** سان کے تین روز یا سات روز تک عرب کے لوگ خروج کریں گے۔ عجم کی یا دشاہی ُ سے اور مالک ہو جا کیں گے۔عرب کے لوگ ان شہروں کے قبل کرنا اہل مصر کا اینے امیر کو \_قیس اور ماٹھ کذاب لکیں گے۔ بطرف مصرے اور ساٹھ کذاب لکیں گے۔ جو پیٹمبری کا دعویٰ ا مریں مے اور ذریع کی موت، ملک شام کے دیبات میں سے قریر جابید کا خشک زمین میں غرق موجاتا۔روایت کیا ابونصرنے ابوعبداللہ سے کہ خارج ہوگا۔ امام مبدی طاق برسوں پر۔مثلاً بہلا، ا تعمرا میانچوان ،سا توان ،نوان ،شاید که صدی کے طاق برس مراد بیں اور رمضان کی تیسویں رات

میں نداکر ہے گا۔ ساتھاہم قائم کے اور محرم کی دسویں تاریخ عاشورا کے روز مکہ شریف میں فانہ کعبہ میں درمیان رکن اور مقام ابراہیم کے کھڑا ہوگا اور ندا کر ہے گا۔ ایک محف کداس کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ اس وقت زمین کی رگیس تھینی جا کیں گی اور زمین تنگ ہوکر لیٹ جائے گی۔ پس ہر ملک ہے مددگار مسلمان آ کرا قرار کریں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور ملہ سے کوفہ تک آ کیں اور وہاں سے لشکر کوفتیم کر کے ملکوں کی طرف روانہ کردے گا اور کوفہ کی مجدوں کو کشادہ کرے گا اور وور کرے گا ہوگا ہوگا وار برعت کو اور قائم کرے گا سنت کو اور فتح کرے گا شطنطنیہ کو اور محت کو اور قائم کرے گا سنت کو اور فتح کو میں اور پہاڑوں کو اور ویلم کو اور نیز اسی ابولفر نے ابوعبداللہ سے روایت کیا کہ مہدی قیام کرے گا۔ سات برس اور جب فارج ہوگا۔ اس وقت فانہ کعبہ کے ساتھ تکیدگا کر بیٹھے گا اور جبح ہوں گا۔ سات برس اور جب فارج ہوگا۔ اس وقت فانہ کعبہ کے ساتھ تکیدگا کر بیٹھے گا اور جبح ہوں گا۔ ساس وقت ان کے پاس تین سوتیرہ آ دمی۔ ان کے تالع اور اوّل کلام ان کا بیآ ہت ہوگا۔ ' بسقیة الله خی الارض ''جب کہ وہ ہزار مسلمان جمع ہوں گے۔ اس وقت تہارے لئے آگر تم لوگ ایک ندار ہو۔ اور جوکوئی امام مہدی گا کوسلام وے گا تو اس طور پر کہ گا واس لام عمدی کے ور اور ان سواے ایمان کے باتی ندر ہے گا اور اس کو جبار ارمسلمان جمع ہوں گے۔ اس وقت کوئی بہودی اور فر ان سواے ایمان کے باتی ندر ہے گا اور اس کوئی جودی اور نور ان سواے ایمان کے باتی ندر ہے گا اور اس کوئی جانے گا۔ انتی !

العرائس الواضحہ ۔ فرمایا رسول التعلیقی نے کہ زوراء بین ایک واقعہ ہوگا لوگوں نے عرض کی کہ یارسول التعلیقی نوراء کیا ہے۔ فرمایا کہ پورب کے ملک میں دریاؤں کے درمیان میں ایک شہر ہے کہ اس میں بڑے شریاور سرش لوگ میری امت کے ہوں گے۔ ان کواللہ تعالی چار بلا میں مبتلا کرے گا۔ تلوار میں اورخشک غرق ہوجانا زمین میں اور پھر پڑنا اور ان پر اورصورت چار بلا میں مبتلا کرے گا۔ تلوار میں اورخشک غرق ہوجانا زمین میں اور پھر پڑنا اور ان ور تلاش ان کی بدل جانا۔ فرمایا رسول التعلیق نے کہ جس وقت خارج ہوں گے سودان اور تلاش کریں گے۔ عرب کو اور وہ خاہر ہوں گے۔ پس ناگاہ ایک بادشاہ ظاہر ہوگا تین سوساٹھ سواروں میں اور دمش کو آئے گا۔ پس قبل گزر نے ایک ماہ کے قبیلہ بنی کلب کے تیس ہزار آؤی ان کے تابع ہوجا تیں گے اور بعداس کے روانہ کریں گے لئیکر لے کر بسوئے مدینہ منورہ کے ۔ پس غرق کر ایک مان کو خارج کردیں گے اور کوفہ کے قبیدی لوگ ان کے ہاتھ سے نجات بیا تیں گے، اور خارج ہوگا آئیک اور بادشاہ ضائی لشکر لے کر بسوئے مدینہ منورہ کے۔ پس غرق کر دے گا اور دوسرا امام مہدی کو، اور قریش کے لوگ بھاگ کو این میں ہوئے ہو گاگ کہ بیلوگ میری طرف روانہ کو ایک میری طرف روانہ کرور ہوگاگ کہ بیلوگ میری طرف روانہ کرور ہوگاگ

ورواز وُدشن يربول كے كہا حضرت حذيفة في كاس وقت آسان سے آواز آئے كى كدا عالوكو! فالموں اور منافقوں کاظلم تم سے اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا ہے اور تمہارا مددگار ایسے مخص کو کیا ہے کہ اں وقت امت محمدی میں سے بہتر ہے۔ جاؤ مکہ میں اور اس سے ل جاؤ کہ وہ مہدی ہے اور نام اس کا حدین عبداللہ ہے۔ حذیفہ نے کہا کہ عمران بیٹا تھیں کا کھڑا ہوکر کہنے لگا کہ ہم کسی طور پراس كوشاخت كريں گے۔ فرمايا رسول التعلق نے كه وہ ايك مرد ب ميرى اولاد ميں سے بن امرائیل کے لوگوں سے مشابہ ہے۔ اس پر دوجا دریں صوف کی ہوں گی۔ منداس کا ستارہ کی طرح چکتا ہوگا۔اس کےمنہ پر دائیں رخسار پر کالاتل ہوگا اوراس کی جالیس برس کی عمر ہوگی۔شام کے ملک سے ابدال اورمصر سے نجباء وغیرہ اس قتم کی بزرگی اورغوشیت کے مریتے دالےلوگ اورمشرق وغیرہ ملکوں سے لوگ اس کے باس آ کر بیعت کریں گے۔ مکہ شریف میں درمیان رکن اور مقام ابراہیم علیہ السلام کے بعدہ شام کی طرف جائے گا اور حفزت خواجہ خضر علیہ السلام ان کے لشکر کے سم سالار ہوں گے اور میکائیل علیہ السلام اس تشکر کے ساتی ہوں گے۔ پس خوش ہول گے اس بانی بہت ہوگا اور زمین سے خزانے خارج کرے گا بعدہ ملک شام میں جا کرسفیان کا فرکو ذیح کرےگا۔اس درخت کے ینچے جس کی شاخیں بحیر ہ طبریہ کی طرف کو ہیں اور قبل کرے گا قبیلہ کلب كواورروايت كيا ابونعيم نے كه فرمايا نبي الله في نے كه جب عيسى عليه السلام نازل موں كے تو امام مہدی لوگوں کے سر دار کہیں گے کہ آ ہیئے اور امامت کیجئے توعیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ خبر دار ہو جاؤكة من آپس مي ايك دوسرے كے سردار موراس امت كى كرامت كے سبب سے يعنى تمہارے او پر دوسرا آ دمی سرداری اور پیشوائی نہیں کرسکتا۔ ابوعمر والدارانی نے رسول النتیا 🚉 ے روایت کی ہے کہ میری امت سے ایک قوم حق پراس قدرال فی رہے گی کھیٹی علیه السلام اتریں گے وقت طلوع فجر کے (ایک روایت میں عصر کا وقت مذکور ہے۔ جبیبا کہ عنقریب بیان ہوگا اور یہی قوی ہے) بیت المقدس میں امام مہدیؓ کے پاس۔ پس اس سے کہا جائے گا کداے نبی اللہ کے آ مے ہو کرنماز پر ھائے۔ پس فرمائیں گے کہ اس امت کے بعض لوگ امیر ہیں بعض کے اویر۔ اورامام نماز کی جگہ سیدھے بیچھے کو بغیر منہ پھیرے رجعت قبقری کریں گے۔مگرعیسی علیہ السلام فرمائیں گے امام مہدی کے کا ندھوں پر ہاتھ رکھ کرکہ آپ ہی نماز پڑھائے۔ آپ کے لئے اقامت کہی گئی ہے۔ پس امام تماز پڑھائیں گے اور بعض روایت میں ہے کہ اس وقت کی نماز عیلی علیہ السلام ان کے اذن سے پڑھائیں گے اور پھرامام مبدی امامت کیا کریں گے اورغیسلی

علیہ السلام حضرت علیہ کی امت میں ہونے کا فخر کریں گے۔ابیا کتب سیروحدیث میں ہے اور بعض کتابوں میں ہے کہ میسیٰ علیہ السلام بچاس وفت کی نماز پڑھا کریں گئے۔ گراضح یہی ہے کہ یا پنج وقت نماز پڑھیں گے اور شریعت محدید کی تابعداری کریں گے۔ کیونکدان کی اپنی شریعت مغروخ بوگی ب شرح عقائد میں ہے۔ ' لکنه يتابع محمد شيرالله لان شريعته قد نسخت فلا يكون اليه وحي ونصب الاحكام بل يكون خليفة رسول الله عَلَيْهُ ثم الاصح انه يصلى بالناس ويؤمهم ويقتدى به المهدى لا نه افضل فامامته اولى "مين كهتا مون كدب شك عيسى عليه السلام كى طرف كسى تقم جديد خارج ازشر يعت مصطفويه كى وی نہ ہوگی اورمستنقل طور پر بطریقیز نبوت جدیدہ کوئی تھم نہ دیں گے ۔ گرعیسیٰ علیہ السلام کا امامت كرنا بوجدان كے افضل ہونے كے بيقول ضعيف ہے۔ كيونكه بيقياس ہے اور نص كے ہوتے ہوئے قيا سبيار ع- "كما قاله صاحب نظم الفرائد قوله ثم الاصح ، هذا تصحيح من طريق القياس لكنه يترك اذالاح الاشرفا لاحاديث كلها على خلافه منها حديث أبي سعيد رفعه منا الذي يصلى عيسى بن مريم خلفه أخرجه نعيم في سنده ومنها حديث جابر رفعه مطولافي آخره فينزل عيسي بن مريم فيقول اميرهم صل لنا فيقول لا ان بعضكم على بعض امير اخرجه ابونعيم ومنها حديثه مختصر اكيف انتم اذا نزل عيسى ابن مريم وامامكم منكم اخرجه احمد ومسلم وابن جرير وابن حبان ومنها حديث ابى امامة الباهلى مطولا مرفوعافي آخره امامهم المهدى رجل صالح اخرجه ابن ماجة والرؤياني وابن خزيمة وابوعوانة والحاكم في صحاحهم وابونعيم في الحلية ومنها حديث حذيفة مرفوعا ومنها حديث جابر مرفوعا اخرجه ابوعمر الداني في سننه ومنها اثر عبدالله بن عمر ومنها اثر ابن سير بن اخرجه ابن ابى شيبة فى مصنفه وفى كلها تصريح بامامة المهدى فى التصلؤة وانكار عيسي بن مريم ومنها اثر كعب مطولا لاوفيه فتقام الصلؤة فيترجع امام المسلمين المهدى فيقول عيسي تقدم لك اقيمت الصلوة فيصلي بهم تلك الصلوة ثم يكون عيسى امامابعده وبهذا وفق على القارى بين قول الشارح والاثاروفيه اولا أنه لا يعارض المرفوعات وليس هذا باثر صحابي ايـضـاً وثـانيا ان المتقد للتقدمة مة اخبار صحيحة الا سانيد وثالثا ان كعبا

مشهور بالاخذ عن الاسرائيليات فلا تقوم به حُجة كاملة ورابعا ان ضمير بعده في قوله اما بعده يرجع الى المهدى اى بعد موته لا الى الصلوة ويؤيده تعليلات المسيح بقوله لك اقيمت وبعضكم على بعض امير وخامسا انه لو مسلم فالكلام في الصلوة عند نزوله لا فيما بعده انتهى بتغيريسير"

ایک روایت میں آیا ہے کہ امام مہدیؓ کی ایک علامت یہ ہے کہ منی بازار کے حاق اور سے ہوگا اور اس قدرخون جاری ہوگا کہ جمرات پر پڑےگا۔ پس امام مہدیؓ کولوگ خلیفۃ وقت اور بادشاہ بنا ئیں گے۔ درمیان رکن اور مقام اہرائیم کے اور وہ انکار کریں گے۔ یہاں تک کہ ایک مناوی غیب سے ندا کرےگا کہ بیالتٰد کا خلیفہ مہدی ہے۔ اس کی ابناع کرو۔ اس وقت آپ بیعت لیں گے اور ابوامامہ نے روایت کی ہے کہ نی کریم ایک کے ایک روز خطبہ پڑھ کر ذکر دجال کا کیا اور فرمایا کہ مدینہ سے شراور پلیدی اس طور پر کا کی جائے گا جائے گی جیسے کہ لوہار کی بھٹی میں لوہے کا میل دور کیا جاتا ہے اور اس روز کوروز خلاص کہا جائے گا۔ ام شریک نے کہا یا رسول النہ ایک اس وز عرب لوگ کہاں ہوں گے۔ فرمایا کہ وہ محورے ہوگا۔ جومہدی ہے۔ آ والحقور این جوزی نے کہا کہ رسول النہ ایک امام اور بادشاہ ایک مردصالح بوگا۔ جومہدی ہے۔ آ والحقر این جوزی نے کہا کہ رسول النہ ایک امام اور بادشاہ ایک مردصالح زمین کے بادشاہ چارشحض ہوئے ہیں۔ دومؤمن اور دوکا فریس مؤمن سکندر فروالفر نین اور حضرت نمیں کے بادشاہ چارشحض ہوئے ہیں۔ دومؤمن اور دوکا فریس مؤمن سکندر فروالفر نین اور حضرت سلیمان علیمان علیما اسلام اور کا فرغر وداور بخت نفر اور قریب ہے کہ مالک ہوگا ساری زمین کا پانچواں سلیمان علیمان علیمان اللہ جوگا ساری زمین کا پانچواں میری۔

تر فدی اور ابوداؤہ نے رسول الله الله کیا ہے۔ روایت کی کے فرمایا نبی تالیہ کے دنیاختم نہ ہوگا۔ جب تک کہ ما لک نہ ہو عرب کا ایک مردمیر ہائل ہیت سے اس کا نام میرانام ہوگا اور اس کے باپ کا میر سے باپ کا نام ہوگا۔ زمین کوعدل سے پر کردےگا۔ جیسے کے ظلم سے پر تھی قبل اس کے جب مہدی کا ظہور ہوگا تو اس پر ایک شخص اپنالشکر جنگ کے لئے روانہ کرے گا اور اس شخص کے ماموں نانا قبیلہ بنی کلب سے ہوں گے اور امام مہدی بھی اس پر لشکر روانہ کریں گے اور ان کے وقت مہدی اس پر غالب ہوں گے اور مہدی رسول الله الله کی سنت پڑ مل کریں گے اور ان کے وقت میں اسلام غلبہ پائے گا اور جب وفات پائیں گے تو مسلمان ان پر نماز جنازہ پڑھیں گے اور ذون میں سے اور دون کے زمانہ میں مال بہت مریں گے اور ان کے زمانہ میں مال بہت ہوگا۔ سب لوگ دولت مند ہوں گے۔ الدارز کو قاکا مال دےگا اور فقیر قبول کرنے والا نہ سے گا۔

صیح مسلم و بخاری وغیرہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی علامات رسالہ میں جا بجا ذکر ہو چکے ہیں اور یہاں پر چنداں بیان کی ضرورت نہیں کہ ان کا آنا موقوف ہے۔ بعد آنے امام مہدی کے۔

مؤلف رسالہ کی طرف سے آخری عرض سلمانوں کی خدمت میں بیہ ہے کہ امام مہدی گا خات خروج ہیں۔ کا زمانہ خروج ہیں اور کوئی آج کل کے موجودہ کا زمانہ خروج ہیں ہونے کا دعویٰ کر ہے یا کوئی شخص امام مہدی ہوچکا ہے۔ بیسب غلط اور خبط ہے اور بیا عقاد خلاف شرع ہے۔ صاحب جمع بحار الانو ارفر ماتے ہیں کہ بڑے بیوقوف اور ناوان اور نقصان کار ہیں وہ لوگ جو کہ اپنے دین اسلام کو مزاح سمجھتے ہیں اور بے علموں کو پیٹوابناتے ہیں اور جب کوئی مسافر غریب الوطن مثلاً دعویٰ کرتا ہے کہ میں امام مہدی ہوں تو اس کو بلاتا کل سلم کر لیتے ہیں اور امام مہدی گا وہ اور خواص اور علامات اس میں نہیں ہوا کرتے۔ بلکہ بعض ایسے لیتے ہیں اور امام مہدی گا وہ حضرت عمر وحضرت عمان اور حضرت علی اور بعض کومہا جرین اور بعض کو انسار اور بام کا نیس مقرد کر کے بین اور بعض کو افسار اور عالم ایس مقرد کوئی کوشش سے بحق ہوں نے ملک سندھ کے ایک شخص کا ذب غدار کوئیسی مقرد کر لیا۔ پس اس فقیر کی کوشش سے بعض جلا وطن کئے گئے اور بعض کو میں کئے گئے اور بعضوں نے اس عائش قاد بد ہے تو بہ کرلی اور عبارت مجمع بحار الانوار کی ہیں۔

"ومنه مهدى اخر الزمان هزارى الذى فى زمن عيسى عليه السلام ويصلى مع ويقتلان الدجال ويفتح القسطنطنيه ويملك العرب والعجم ويملا، الارض عدلا وقسطا ويولد بالمدينة ويكون بيعته بين الركن والمقام كرها عليه ويقاتل السفياني ويلجاء اليه ملوك الهند مغلغلين الى غير ذلك وما اقل حياء واسخف عقلا واجهل دينا وديانة قوما اتخذوا دينهم لهوا والعبا كلعب الصبيان باالتخذف والحصا فيجعل بعضها امير اوبعضها سلطانا ومنها فيلا وافراساد جنود فهكذا هؤلا المجانين جعلوا واعدا من غرباء الهشي أفرين مهديا بدعواه الكاذبة بلا سند وشبه جاهلا متجهلا بلا خفاء لم يشم نفت حه من علوم الدين والحقيقة فضلا من فنون الادب يفسرلهم معانى الكلام الرباني ويتبواء به مقاعد في النارو يسفهم بالاحتجاج بايات المثاني بحسب ماياً ولها لهم فيما شرع لهم عن عقائد ظهرت فسادها عند الصبيان وإذا اقيم الحجم النبوية الدالة على شروط ظهرت فسادها عند الصبيان وإذا اقيم الحجم النبوية الدالة على شروط

المهدوى يقول هي غير صحيح ويعلل بان كل حديث يوافق اوصافه فهو صحيح وما يخالفه فغير صحيح ويقول ان مفتاح الايمان بيدى فكل من يصدقني بالمهد وية فهو مؤمن ومن ينكرها فهو كافر ويفضل ولايته على نبوة سيد الانبياء على وينسبه الى الله عزوجل ويستحل قتل العلماء واخذ الجزية وغير ذلك من خرافاتهم ويسمون واحد ابابكر الصديق وأخر بآخر وبعضهم المهاجرين والانصار وعائشة وفاطمة وغير ذلك وبعض اغبيائهم جعلوا شخصا من السند عيسى فهل هذا الالعب الشيطان وكانوا على ذلك ومدوا كثيرة وقتلوا في ذلك من العلماء عديدة الى ان سلط الله عليهم جنود الم يردها فاجلى اكثرها وقتل كثير وتوب أخرين توبة وفيراولعل ذلك بسعى هذا المذنب الحقير واستجابة لدعوة الفقير والله الموفق بكل خير فالحم دلله الذي بنعمة تتم الصالحات انتهى (تكلمه مجمع بحارالانوار

## حفرت عیسی علیه السلام کے آسان پرجانے کے اوّلہ

"قوله تعالى وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه منجمله اقسام قصر المعوصوف على الصفة "كايك مم اليفي قصرقلب بمم بل كامفرد من اضراب ينى المراض ك لئه بوتا م الربعدامريا اثبات كواقع بوتو اثبات هم كا مابعد ك لئه كركا اورمعطوف عليه كو كالمسكوت عند كرد كا اوربعد في يا نهى كر مم اوّل يعنى منى يامنى كو برحال خود ركع كا اورصنداس هم كى مابعد ك لئه ثابت كركا - قام زيد بل عمر وليتم بكر بل خالد

"لم اكن فى مربع بل بها لا تضرب زيد ابل عمروا "اورصورت مل ابعدالى كر جمله بوتو ابطال هله الوراث الما المعدال كر جمله بوتو ابطال هله الوراث الما عبد مكرمون يا انتقال من غرض الى غرض آخر "پردال بوگا" قدوله تعالى بل بل تدور الدون الحيوة الدنيا "نيزيه معلوم بوكه بل دونول صورتول يعنى مفرداور جمله مل معلف كر كر بوتا بريم بنا برخقيق اور مهور عندالتى الما عاطفه بوناس كامختص بالمفرد بى باير مشهور بل جمل عورت مي كه بعد اس كرمفرد واقع بواور جمله مي حرف ابتداء كا بوگا بنابر مشهور بل مشرك شهراعطف اورا بنداء مي اور ظاهر به ذكى ما بر بركه عدم اشراك صحيح به بنسبت اشراك مشرك شهراعطف اورا بنداء مي اور ظاهر به في اوراس كر افراد مي نهيس كرسكة جب

استعال لفظ كاافراديين بهي معني وضعي مطلق كي طرح ياتے جيں۔ تو ان كو دھوكا اشتراك اللفظ جين المطلق والافراد كالگ جاتا ہے۔ بلکہ فرد معین ہی کو بلجاظ کثرت استعال کے موضوع لہ سمجھ لیتے ہیں۔جبیسا کیآج کل اردوخوانوں کولفظ تو فی میں دھوکا لگا ہواہے۔ بیان اس کاعنقریب آئے گا۔ کلمہ بل کا موضوع لہ فقط اعراض ہے۔ پہلے کا مسکوت عند کرنا یا تَقَریرِ اس کی علیٰ ہذا القیاس\_ابطال ذات پیلے کی یا انتقال غرض ہے، بیرسب انواع ہیں اعراض کے لئے جومعنی وضعی ہیں، بحرالعلوم مسلم الثبوت، الغرض كلمه بل كابنا برتحتيق بذا آيت مذكوره مين حرف عطف تشهرا \_ ابطال جمله اولي لیتی قلّوہ کے لئے اور مجملہ طریق قصر کے قصر بالعطف بھی ہے۔جس میں متعلم پر واجب ہے کہ نص علیٰ المثبت والمنفی کرے۔ کیونکہ مطلق کلام قصری کومتکلم تمیز ابین الخطاء والصواب کے بولتا ہے۔ تا كدمخاطب كے اعتقاد میں جوخلط بین الصواب والخطاء ہی نكل جاوے اور بالخصوص قصر بالعطف میں کسی طرح ترک کرنا تصریح کا جائز نہیں مانحن فیہ میں یہود کا افتراء دو وجہ سے تھا۔ ایک مسیح کا بذر بعيصليب كےمقتول كہنا دوسرااس مقتوليت كوحقق بولنا . يعنى انا قتلنا سے تعبير تا كيدى كرنى \_ وجه اوّل کومتکلم بلیغ نے وماقتلوہ وماصلیوہ سے رد کیا۔ وجہ دوسری کو دماقتلوہ یقیناً بل رفعہ اللہ الیہ ہے۔ اب اگربل رفعه الله اليه كوكنايدا عزاز واكرام ي كهاجائي حبيها كهمرزا قادياني و دافعك اليّ میں کہتا ہےتو بمقتصائے قصرقلب کے جائے کہ مابعد بل یعنی اعز از اور ماقبل یعنی مقتولیت مجتمع نہ ہوں۔مع آئکہ مقتول مؤمنین میں سے ظلما اعلیٰ درجہ کامعزز اور مکرم عنداللہ ہوتا ہے۔قصر قلب میں اگرچه تنافی بین الوصفین بنا برخفیق ضروری تہیں۔گر احد الوصفین کا ملز وم نہ ہونا دوسرے وصف کے کئے نہایت ضروری ہے تا کہ مخاطب کا اعتقاد برعکس مایذ کرہ المحکلم کے متصور ہواور اگر رفع ے مرادموت طبعی بعد واقعہ صلیب بعرصۂ درازمثل مزعوم مرزا کے لیے جاوے تو بحسب مضمون بالا کے تصریح بہبل بھی حیاثم تو فداللہ ورفعہالیہ کے ضروری ہے۔ ورنہ فصاحت اور بلاغت قر آن کریم میں جواعلی وجوہ اعجاز اس کے سے ہی خلل واقع ہوگا۔متکلم بلیغ کی شان سے بالکل بعید ہے کہ مقتضائے مقام لینی تمیز ضروری کوچھوڑ کر مزید برال ایسے کلام بولے بس کامعنی بحسب التبادر خالف ہوں معنی مراد ہے۔ کیونکہ بل رفعہ اللہ الیہ سے تحقق رفع درواقعہ صلیب یا قبل اس کے بحسب محاورة قرآ شيوغير ومفهوم بوتا ہے۔ويكھ وُ بل جاء هم بالحق ''جوُ' بعدام يقولون ا هنسراه "ك باوراراده رفع روح كاموت طبعي كطور پرستزم جمع بين الحقيقت والجازب\_ "كما هو مزعوم القادياني "كوتكمرزابصورت بون كلمدالي كصلدفع كاستركيبكو عاز في القر بهمرا تأب بس بداراده مرزاكا قول بارى تعالى "بل دفعه الله اليه "عم

زع تحقق اس کے قبل از واقع صلیب متلزم ہے۔ وقوع کذب کو کلام الٰہی میں والعیاذ باللہ لانقاء الحکی عنه بعد ملاحظه ماضويت اضافيه كيعنى بنبست ماقبل بل كاورظام كرد ماضويت بالاضافة الى زمان النزول " مِ مِحْل فصاحت مين بعدار تطع اخمالات مذكوره آيت "بل رفعه الله اليه "كى محكم تضهرى \_رفع جسمى سيح ميس، البندا الل لسان اورمحاوره دان صحابه اورسلف سے رضوان الله تعالی علیهم اجعین \_رفعجسی کوآیت ہذاہے ایسے سمجھے ہوئے تھے کہسی ہے اس آیت کے معنی میں اختلاف مروی نہیں اور اس وجہ سے یعنی چونکہ تھکم ہے۔ رفع جسمی میں تو مخصص ہوگی۔ واسطے ان آیات اوراحادیث کے جو باعتبار عموم اینے کے دال ہیں وفات سے پرمشل 'قد خلت من قبله الرسل "اور" مامن نفس منفوسة "وغيره وغيره اوريك آيت قرينه صارفه بـــــاراده كرنے معنى موت كے توفيتنى سے اور متوفيك سے بر نقتر ير عدم تقديم وتا خير كے اور يهى آيت بآواز بلند کهدری مے که شهید امسادمت فیهم "میں حیاطی ظنیس ماوریکی آیت قرنیہے۔ وريث فاقول كما قال العبد الصالح "مين فلما توفيتني "سمعن غيرموت كالين كاوريكي آيت قريد ب- "حديث لوكان موسى وعيسى حيين "يس برتقري صحت کے حیات، حیات فی الارض مراد لینے کے اور یہی آیت بعداز قطع احتالات مذکورہ کے استبعاد عقل انسانی کوجودر باره مرفوع ہونے جسم سے کے بجسد ہالعصری آسان پرتھا۔ زائل کررہی ہے۔ 'ھذا الآية تكفى جوابا بجميع السوالات وان اجبنا عن كل سوال تبرعا من بعد اور نیز معلوم ہوکہ مرز اجو بڑے زورو شورے کہتا ہے کہ:''انی متو فیك سے معنی ممیتك '' كابشهاوت عاوره قرآ نيلياجائ گااورايابى 'فلما توفيتنى "مي بحى معنى موت كاتحق يعنى انی متوفیک سے وعد ہ موت اور فلما توفیتنی ۔ ہے تحقق موت کا اور بل رفعہ اللہ الیہ سے رفع روحانی مراد ہوگا۔ جیسا کہ از الداد ہام میں کہتا ہے۔لفظ توفی میں مرز ااور اس کے اذ ناب کو سخت دھوکا لگا ہوا ہے۔ البذااس میں قدرے بیان کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے تا کدمرزائی جان لیں کہ تونی کے معنی سوائے موت کے قر آن اور لغت سے ثابت ہے اور اس سے تطبیق بین الآیات بھی ہاتھ آئے گ۔ تونی ماخوذ ہے وفا ہے ، وفا کے معنی پورا مونا کہتے ہیں ۔ فلانی چیز وافی وکافی ہے۔ ایفا کے معنی بورا كرنااورتوفى تفعل ب يمعنى استفعال كيعنى استيفاء جس كاتر جمه يورالينا لغت كى كتابير مثل صحاح ،صراح ، قاموس وغير ه اوراييا بي تفاسيرسب اس معنى يرمفتق ميں اور بيہ بھي واضح ہو كەلغت اور تفاسیر میں معنی مستعمل فیہ کو بیان کرتے ہیں۔اگر چہ موضوع لہ نہ بھی ہو بلکہ فرد ہی اس موضوع له کا ہو پاکسی نوع کا علاقہ معنی موضوع لہ ہے رکھتا ہو۔جبیبا کہ لفظ الہ جس کامعنی معبود مطلق ہیں۔ واجب ہو یاممکن اورالہۃ بمعنی معبودات مطلقہ کوا کب ہوں یا بت یا آ دمی ۔ حالانکہ بہت جگہ اہل لغت اورمفسرین لفظ البه کی تفییرا صنام کے ساتھ کردیا کرتے ہیں۔ جیسا کہ کتب لغت میں ظاہر ہے اور تفسیر ابن عباس میں متعلق اموات غیراحیاء کے لکھا ہے۔ اموت اصنام وہیں پر ظاہر ہے کہ اصنام یعنی بت لفظ آله کےمعنی وصعی نہیں ہیں۔ بلکه اس معنی موضوع لد کا ایک فرو ہے جو که معبودات مطلقہ ہیں۔ بےعلم مولوی ارد دخواں زعمی مولوی ایسے الفاظ کودیکچ کر دھو کا کھا جاتے ہیں۔ لین سیجھ لیتے ہیں کہ یہ بیان معنی وضی کا ہے۔ بلکدای کو حصر کے طور پر بانسبت اس مطلق کے موضوع لقر ارديع بيں بوجاس كے كمطلق كوفرد سے متازنبيں كرسكتے \_الغرض الفاظ مشتقه ميں معنی حقیقی مجھی اور ہوتے ہیں اورمعنی مستعمل فیہ اور ہوتے ہیں \_ پس مائحن فیہ میں بھی مرز ااور اس کے اذناب کو یہی دھوکا لگا ہوا ہے۔ لغت کی کتابوں میں جود یکھا کہتو نی کے معنی موت کے بھی ہیں اور سی بخاری میں متوفیک کی تفییر میتک کے ساتھ کی ہے تواس اشتباہ فدکور میں پڑ گئے ہیں۔ جانتا ہوں کہ بیلوگ المداور اموات کے معنی اصنام ہی خیال کرتے ہوں گے۔ ورنہ تو فی سے معنی موت ہی کے لینے میں ایسے متحکم نہ ہوتے ۔ تفصیل یہ ہے کہ تو فی نے جس سے تعلق پکڑا ہے وہ شے کیا ہے یاروح ہوگی یاغیرروح۔اگرروح ہےتو پکڑناروح کا پھرمنقسم ہے۔ دقسموں پرایک تواس کا بکڑنا مع الامساک بینی پکڑنے کے بعد نہ چھوڑنا۔اس کا نام تو موت ہے۔ پس موت کے مفہوم میں دوامرتو فی کےمفہوم سے زیادہ اعتبار کئے گئے۔ایک روح دوسراامساک اور دوسری قتم پکڑنے کی نیند ہے۔جس کےمفہوم میں قیدروح اورارسال یعنی جھوڑ دینا ماخوذ ہے۔الحاصل موت اور نیند دونوں فرد ہیں توفی کے بقسیر کبیر تفسیر ابن کثیر ،شرح کر مانی صحیح بخاری اورمتعلق توفی کا اگر غیر روح موتووه مجى ياجهم مع الروح موكا بسياكه: "انسى متوفيك "يااور چيز موكى بسياكة فيت مالی، قاموس بیان اس امر کا جو ندکور ہو چکا ہے۔ یعنی تونی کامعنی فقاکسی شے کا پورا لے لینا ہے۔ عام ہے اس سے کہ وہ شے روح ہو یا غیر روح اور بتقدیر روح ہونے کے مقید بارسال ہویا بامساکنص سے بھی ثابت ہے۔ یعنی قرآن کریم کی آیت سے پروردگلدائی قدرت کا تصرف اظہار فرما تا ہے۔اس طور پر کہ ارواح کو بعد القبض کہیں تو بند کر رکھتا ہے اور بھی چھوڑ دیتا ہے۔ "الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها" الله على الله الله عنه الله عنه الله الله عنه الله الله الم ارواح کوحالت موت اور نیندمیں فقافرق اتناہے کہموت میں امساک اور نیندمیں ارسال ماخوذ ہے۔اس آیت میں تو استعال لفظ تونی کامشترک میں ظاہر ہے۔ یعنی فقط قبض اور ارواح مدلول ب-لفظ الفس كااورآيت وهي الذي يتوفاكم بالليل "مين مستعمل ب-نينويس جوفرو ہمنہوم توفی کا یعی تبض کا اور آیت ' والذین یتوفون منکم '' وغیرہ آیات میں مراول اس کا موت ہے۔ جو مجملہ افرادای تونی کے ہے۔

پُنُ يُعيسىٰ انى متوفيك ورافعك الى "مين اور فلما توفيتنى كنت انت الرقيب عليهم "يين بحي معنى موت كمطابق بعض نظائرة آنيه وغيره قرآ نيه جيهاك: "توفى الله زيدا ، توفى الله بكرا "وغيره وغيره لياجاتا بشرطيك" نص بل رفعه الله اليه "كى رفع جسمى عليه السلام پرشهاوت ندويتي يا آيت وان من اهل الكتاب "اور وانه لعلم للساعة "اوراحاديث ميحدر فع جسى پراتلزاماً واردنه موتيل-اي واسطمعني موت كنبيل لئے جاسکتے۔ کیونکہ جب ایک شخص کا بخصوصہ سی نص سے تھم معلوم ہوجائے تو جو آیات کہ برخلاف اس کے عام ہوتی ہیں۔ان میں داخل نہیں ہوتا اور نداس لفظ کو پھراہے نظائر پرمحمول کیا جاتا ہے۔مثال اس کی سنوحضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا حال جب کنص" خلق من تراب "عصمعلوم موچاتو چر"الم نخلقكم من ماء مهين "اوراياس" خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب "عمشين جاورقول قائل كافلق الله ومحمول نه وكاليِّهَ كرورُ بإنظارَ يربطق الله زيداخلق الله بكراخلق الله خالدًا وغير بايريعني بينه كها جائے كاكم كيفيت خلقت آدم وغيره بني نوع كيسال ب-ايك معنى كالبشرت مستعمل فيه مونايد دليل نهيل <u> ہوسکتا کہ برونت قائم ہونے قرینہ مانعہ اس معنی کے بھی</u> وہ معنی مستعمل فیہ مراد ہو۔جبیسا کہ متوفی اور ظما ت<sup>وقی</sup>تی میں معنی موت *کے نہیں لے سکتے ہیں۔ بیجاس کے کہ*آ یت''بہل رفعہ الله الیہ '' بوجه افادہ دینے اس کے رفع جسمی کومعنی موت سے روک رہی ہے۔ پس اب منصف ایما ندار پر ظاہر ہوگیا ہوگا کہ: ''یعیسیٰ انی متوفیك ''اور''فلما توفیتنی ''مِن معن موت كے لے كر اس پربطورشہادت کے'' والسذیسن یتسوف ون مسلکم ''وغیرہ وغیرہ کوپیش کرنامحض عنادوضدیا جہالت ہے۔مرزا اپنے ازالہ میں اورا پی کتاب ایام انسلح میں لفظ تو فی بحسب محاورہُ قر آ ن شریف کے موت ہی کے معنی میں منحصر کہتا ہے اور کسی جگہ وجدا طلاق توفی کے نیند پر النوم اخ الموت کو قرار دیتے ہیں۔ایک توبید هو کا کھایا کہ موضوع لہے فرد کوئین موضوع لہ بچھ گیا اور دوسرا بید هو کا كهايا كهاطلاق المطلق على بعض افراده كوازقبيل اطلاق الفردنلي الفردنهم كرليااور يجر بعددعوائج حصر نه کورے قائل بھی ہوا کہ تو<sup>ق</sup>ل کے معنی باستعال محاورہ قر آن شریف نیند ہے۔واہ واہ!

بیں معاف معلوم ہوا کہ اگر کسی لفظ کا ایک معنی میں استعال زیادہ ہوتو ہوتت قیام قرینہ مانعہ وصار فہ استعال اس کا دوسرے معنی میں بھی کیا جائے گا۔ اگر چہوہ قرینہ صارفہ حدیث ہے۔ اخباراحادیس سے یاکوئی اور خیال کرو۔ قرآن شریف میں ہر جگداسف کے معنی غم ہیں۔ گرغضب کے معنی بھی آئے ہیں۔ ' فلما اسفونا '' ہیں۔ انہوں نے فضب ولا یا ہم کو، اور ہر جگد قرآن کریم میں ' بعد ل '' کے معنی زوج ہیں۔ گرباری تعالی کے قول السد عدون بعلا میں بت ہاور ہر جگد قرآن پاک میں مصباح کے معنی کو کب ہیں۔ گرسورہ نور میں مصباح سے مراد چراغ ہے، اور ہر جگد قرآن پاک میں مصباح سے مراد اطاعت ہے۔ گرقولہ میں مصباح سے مراد چراغ ہے، اور ہر جگد قرآن شریف میں قنوت سے مراد اطاعت ہے۔ گرقولہ تعالی 'دکل له قانتون '' میں مراد اقرار کرنے والے ہیں اور ہر جگد ہروج سے مراد کوا کب ہیں۔ گرقولہ تعالی فی ہروج مشید ق میں مراد کل پختہ ہے۔ ہر جگد قرآن شریف میں صلوق سے مراد رحمت یا عبادت ہیں۔ ہر جگد قرآن شریف میں کنز عبادت ہیں۔ ہر جگد قرآن شریف میں کنز سے مراد مال ہے۔ گرسورہ کہف میں جولفظ کنز ہے۔ اس سے مراد صیف علم کا ہے۔ نظائر ان کے اور سے مراد مال ہے۔ گرسورہ کہف میں جولفظ کنز ہے۔ اس سے مراد صیف علم کا ہے۔ نظائر ان کے اور سے موجود ہیں۔ تغیر انقان میں ملاحظہ کرو۔

علی ہذاالقیاس اکثر جگہ قرآن شریف میں تونی کے معنی موت یا نیند ہیں ۔ مگر فلما تو فیتی میں قبط میں قبط کے اور ایسا ہی متوفیک سے میں تعدم نقد یم وتا خیر کے مشر البدایہ الغرض آئید '' یعیسیٰ انبی متوفیک '' میں بعد نقتر یم وتا خیر کے مثن ابن عباس کی طرح پر لین وتا خیر کے معنی موت کے لئے جاوی اور فلما توفیتی سے رفع کے معنی ابن عباس کی طرح پر لین پڑے گا اور یا ہر دو جگہ میں معنی قبض کے لیویں گے سوائے موت کے ، اور اس دوسری صورت پر لین تقدیم وتا خیر کی ضرورت نہ پڑے گی اور واضح ہوکہ یہ مطلب عام فہم کرنے کے لئے کئی بار صراحة اور ضمنا بیان ہو چکا۔

اب مرزااور مرزا کے بڑے مددگار فاضل کیم نورالدین کے معنی بھی اس آیت کے متعلق سنادوں۔فاضل نورالدین اپنی کتاب تعمدیق برایین احمدیم لکھتا ہے۔''اذ قسال الله یسعیدسی انسی متوفیك و دافعك الی ''جب اللہ تعالی نے فرمایا استعملی میں لینے والا بوں اپنی طرف (کتاب تعمدیق برایین احمدیم ۱) اور خود مرز الکھتا ہے۔ تھم کوادر بلند كرنے والا بول اپنی طرف (کتاب تعمدیق برایین احمدیم ۱) اور خود مرز الکھتا ہے۔ انسی متوفیك و دافعك الی استعملی میں تھے کامل اجر بخشول گایا وفات دول گا اورا پی طرف اشاری اعمال احمدیم ۱۲۵۵، فرائن جام ۱۲۵۵)

اورای کتاب کے صفحہ ۵۱۹ ، فرنائن جاص ۱۲۰ میں لکھتا ہے۔ ''انسسی مقسو فیك ورافعك الى ''میں تھوكو پوری نعمت دول گا اورا پی طرف اٹھا دَل گا۔''اب خیال كرنا چاہئے كه مرزانے دود فعد بير جمدالهام ك ذريعہ سے لكھاہے۔كون سے ترجمہ كوچے كہا جائے گا۔ پس خود ہی اس نے فیصلہ تو کیا ہوا ہے۔ عیسیٰ علیدالسلام کی موت پر ، تو خوداس کو جزم اور یقین نہیں ہے۔ گر چھارہ ایک بار جو کہد چکا ہے۔ اس کوشرم کے مارے چھوڑ نہیں سکتا اور براہین احمد میں ۱۳ ہزائن حاص ۲۳ میں خودا قرار کیا کہ عیسیٰ علیدالسلام آسانوں میں ہیں۔ ''میرے بعدا یک دوسرا آنے والا ہے۔ وہ سب با تیں کھول دے گا اور علم دین کو بمرتبہ کمال پہنچا وے گا۔ سوحضرت میں تو آجیل کو ناقص بی چھوڑ کر آسانوں پر جا بیٹھے۔''

اور (براہین احمدیس ۳۹۸، ۴۹۸، نوائن جاس ۵۹۳) میں لکھتا ہے۔' هو الدی ارسل رسول باللہ دی اور الدین الحق لیظھرہ علیٰ الدین کله یہ آیت جسمانی اور سیاست ملک کے طور پر حضرت مسے کے حق میں پیش گوئی ہے اور جس غلبہ کا ملد دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے۔ وہ غلبہ سے ظہر میں آ وے گا اور جب حضرت مسے علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لاویں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمیع آفاق اور اقطار میں چیل جا وے گا۔''

خیال کرد کداب عیسی علیہ السلام کا دوبارہ آنا دنیا میں اظہر من افتنس بیان کردیا۔ پس کون ی بات ہے۔ ہم یہی جانتے ہیں۔ المحدللد کہتی بات ہے۔ ہم یہی جانتے ہیں۔ المحدللد کہتی بات ہے۔ ہم یہی جانتے ہیں۔ المحدللد کہتی بات اس کی زبان پر جاری ہوگئی۔ پس مرزائیوں کو بدل وجان پر فیصلہ مرزائی کا ماننا چاہئے۔ غرض کدا بسے تناقض ہزاروں اس مجنون اور بے علم کے کلام میں موجود ہیں۔ عوام کا خیال کرکے چندور آس کے رد میں لکھے گئے۔ ورنہ اہل علم کے مخاطبہ کے قابل نہیں ہے۔ وہس مسلمان اس کی ہرا بک بات کوالیا ہی بیقرار جانیں۔ فقط او فیدہ کے فایة لذوی الدر ایة ولله مسلمان اس کی ہرا بک بات کوالیا ہی بیقرار جانیں۔ فقط او فیدہ کے فایة لذوی الدر ایة ولله احوال قیامت اور اس کی نشانیاں

قیامت کے علامات یہ ہیں۔ چھوٹے اور بڑے۔ پس چھوٹے علامات یہ ہیں کے علم اللہ ہوئے کا اور جہالت زیادہ ہوجائے گی اور علم کے ہوتے ہوئے علامات ان بڑمل نہ کریں گے۔ زنا اور شراب بہت ہوگا۔ عور تیں بہت ہول گی اور مرد کم ۔ یہاں تک کہ ایک مرد ہیں عورتوں کی برورش کرے گا۔ حج بخاری وجھ مسلم میں ہے کہ جائل لوگ سر دار ہوں گے اور حکم کریں گے۔ خود گمراہ ہول گے اور دوسروں کو گمراہ کریں گے۔ امام احمہ و غیرہ انکہ حدیث نے زیادہ بن لبید سے موایت کی کہ وہ کہتے ہیں کہ کہا میں نے یارسول اکٹو علم کیے نہ ہوگا۔ ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں اور وہ پھر اپنی بیٹوں کو پڑھا کیں گے۔ پس قیامت تک ایہا بی اور اسے بیٹوں کو پڑھا کیں گے۔ پس قیامت تک ایہا بی رہے ہوگا۔ بہر دھنرے بیٹوں کو پڑھا کیں گے۔ پس قیامت تک ایہا بی رہے ہوکہ یہود

اورنصار کی تورات اورانجیل کو پڑھتے ہیں اور اس پڑل نہیں کرتے۔ لینی ایبا ہی میری امت میں ہوگا کہ لوگ علم پڑھیں گے۔ مگراس پڑل نہ کریں گے۔ نالائق لوگوں کے ذمہ لیافت کے کام سپر د کئے جائیں گے اور بوجنی اورمصیب کے لوگ موت کی آرز وکریں مے تر ندی شریف میں ہے کہ فرمایا رسول النفائی نے کہ اللہ تعالیٰ کے مال کو بعنی غنیمت کے مال کو جو عازیوں اور فقیروں کا حصہ ہے سردار اور امیرلوگ اپنا مال سمجھیں گے۔امانت میں خیانت کریں گے۔ زکو ۃ دینے کو تاوان اورنقصان جانیں گے۔علم دنیا کمانے کے لئے سیکھیں مے۔مردا بی عورت کی تابعداری ہر بات میں کریں گے۔ دوست اور یار کونز دیک اور مال باب کودور کریں گے۔ مجدول میں زورے آ واز بلند كريس كے - بدمعاش فاس لوگ سردارى كريں كے - مذيل اور كمينے لوگ بوے مرتبے میں جائیں سے اور بدمعاش لوگول کی عزت کریں مے۔ پوجنوف کے وصول ،طبلہ، باجا، دوتارا، سار گئی، ستار، رباب، چنگ وغیرہ اسباب گانے بجانے کے ظاہر استعمال کریں گے۔اس امت ك لوك يحصل الحلي لوكول كو ملامت اورطعن كريس ك- لواطت بهت موك \_ بحيائي بهت ہوگی ۔ سود، حرام خوری بہت ہوگی ۔ مسجد میں بہت ہول گی اور پختہ خوبصور <mark>ت مگر لوگ ان کوعبا</mark>دت ك ساته آبادنه كريس ك اورجهوث بولنا بنرسجها جائع كافرضيكه اس تتم كى علامات قيامت كى بہت ہیں۔ رسول الشفائط نے فرمایا کہ ایسے وقت میں ایسے ایسے عذا بوں کے منتظر رہو کہ سرخ آ ندهی آئے اور بعضے لوگ زمین میں هنس جا عیں اور آسان سے پھر برسیں اور صور تیں آ دمی کی وركتے كى موجاكيں اور بہت ى آفتيں بيدر بيجلدى آن لكيس جيسے كه بہت سے دانے كى تا گے اور ڈورے میں پرور تھے ہوں اور وہ تا گا ٹوٹ جائے اور سب دانے اوپر تلے کرنے لکیس۔ کفار کاسب طرف زور ہوجائے گا اور جھوٹے جھوٹے طریقے نکلنے لکیں مے۔ان نشانیوں کے بعد اس وقت میں سب ملکوں میں نصاری لوگوں کی عملداری ہوجائے گی اور اسی زمانے میں ابوسفیان کی اولا دے ایسا ایک شخص پیدا ہوگا کہ بہت سیدوں کا خون کرے گا۔ ملک شام اور ملک مصرمیں اس کے احکام چلنے لگیں مے۔اس عرصہ میں روم کے مسلمان بادشاہ کی نصاریٰ کی ایک جماعت سے لڑائی ہوجائے گی اور نصار کی کی ایک جماعت سے صلح بھی ہوجائے گی۔ پس دشمن کی جماعت شہر تسطنطنیہ پر چڑھائی کر کے اپنا دخل کر لے گی اور وہ روم کامسلمان بادشاہ اپنا ملک چھوڑ کرشام کے ملک میں چلا جائے گا اور نصار کی کی جس جماعت سے صلح اور محبت ہوگی اس جماعت کو ہمراہ کر کے اس دشمن کی جماعت ہے بھاری لڑائی ہوگی \_گمراسلام کے لٹکر کو فتح ہوگی \_

ایک دن بیٹے بٹھائے جونصاریٰ کی جماعت موافق ہوگی اس میں سے ایک نصرانی الك فخص مسلمان كرسامن كبن كل كاكه جارى صليب يعنى دين عيسوى كى بركت سے فتح بوكى ہادرمسلمان اس کے جواب میں کہا کہ اسلام کی برکت سے فتح ہوئی ہے۔اس میں بات بردھ **جائے گی۔ یہاں تک کہ دونوں آ دی اینے اپنے طرفداروں اور مذہب والوں کوجمع کرلیں گے اور** آپی میں لڑائی شروع ہوجائے گی ۔اس میں اسلام کا بادشاہ شہید ہوجائے گا اور شام کے ملک میں **بھی نصاریٰ کاعمل ہوجائے گا اور نصاریٰ اس دعمٰن کی جماعت سے صلح کرلیں گے اور باتی رہے** سے مسلمان مدیند منورہ کو چلے جائیں گے اور خیبر کے قریب تک نصاری کی عملداری ہوجائے گی۔ ای وقت مسلمانوں کوفکر ہوگی کہ امام مہدیؓ کی حلاش کریں تا کہ ان مصیبتوں ہے امن یا نمیں۔اس ۔ وقت حضرت امام مہدیؓ مدینہ منورہ میں ہوں گے اور اس ڈر سے کہ کہیں مجھ کو حاکم اور بادشاہ نہ ہادیں۔ مدینہ منورہ سے مکہ محظمہ کو چلے جائیں گےاوراس زیانے کے بزرگ، ولی لوگ، جوابدال کا ورجہ رکھتے ہیں سب اہام مہدیؓ کی تلاش کریں گے اور بعضے لوگ اس وقت جھوٹے مہدی بنتا **شروع ہوں گے۔غرضیکہ امام مبدیؓ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوں گے اور رکن اور مقام ابراہیم** کے درمیان میں ہوں گے کہ بعضے نیک لوگ ان کی شنا خت کرلیں گے اور ان کوز بردی گھیر گھار کر حاتم بنادیں گے اوران کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور اس بیعت میں ایک آواز آسان سے الی آئے گی جس کوسب لوگ جتنے وہاں موجود ہوں گے سنیں گے۔وہ آ واز پیہوگی کہ پیخض اللہ تعالیٰ کا خلیفہ اور حاکم بنایا ہوا امام مہدیؓ ہے اور اس ونت سے بڑی بڑی نشانیاں قیامت کی ظاہر ہوں گی اور جب امام مہدیؓ کی بیعت کا قصہ مشہور ہوگا تو مسلمانوں کےلشکر کی جونو جیس یہ بینہ منورہ میں **ہوں گی وہ مکہمعظمہ کو جلی آ**ئیں گی اور ملک شام اوریمن اورعراق والے ابدال نجباءغوث لوگ سب امام مہدیؓ کی خدمت میں حاضر ہول گے اور ملک عرب کی فوجیس اور جگہ سے بھی بہت **آ جائمیں گے۔ جب پیخبرمسلمانوں میںخوبمشہور ہوگئ تو ملک خراسان یعنی افغانستان جس میں کابل** سوات بنیر غزنی قندهار وغیره میں ایک بڑی فوج لے کرامام مہدیؓ کی مدد کے لئے روانہ ہوگا اوراس کے اشکر کے آگے چلنے والے کا نام منصور ہوگا اور وہ راہ میں چلتے چلتے بہت بددینوں کی مغانی کرتا جائے گا اور وہ ظالم جوابوسفیان کی اولا دمیں سے ہوگا اورسیدلوگوں **کا قاتل** ہوگا چونکہ ا مہدی بھی سید ہوں گے رسول الٹھائے کی اولا دے،ان کے لڑنے کے ملئے ایک فوج روانہ كريں كے بيون ح مكداور مديند كے درميان جنگل ميں مينيے كى اور ايك بہاڑ كے تلے ذيرا لگائے

گ ۔ پس سب فوج اس ز میں میں دھنس جائے گی ۔ صرف دوآ دمی بھیں گے۔ان میں سے ایک تو ا مام مبدی کوخوشخبری جا کر سنادے گا اور دوسرا اس ظالم سفیانی کو جا کرخبر دیگا۔ پھر نصاریٰ لوگ ہر ملک سے لٹکر جمع کر کے مسلمانوں سے لڑنا جا ہیں گے۔اس لٹکر میں اس روز تعدادی اس حجنٹرے ہوں گے اور ہر جمنٹے بے کے ساتھ بارہ ہزار آ دی ہوں گے۔ پس کل آ دمی لشکر کا نولا کھ ساتھ ہزار ہوگا۔امام مہدیؓ مکہ ہے چل کر مدینہ منورہ تشریف لائیں گے اور وہاں رسول الٹھانے کے مزار مبارک کی زیارت کر کے ملک شام کی طرف روانہ ہوں مے اور شہر دمشق تک پہنینے یا کیں سے کہ دوسرى طرف سے نصارى كى فوج مقابله ين آجائے گى۔ پس امام مبدئ كى فوج تين حصه ين ہو جائے گی۔ایک حصدتو بھاگ جائے گی اورایک حصرلز کرشہید ہوجائے گی اورایک یہاں تک لڑے گی کہاس کونصاری پر فتح ملے گی اوراس فتح کا قصہ بیہوگا کہ جب حضرت امام مہدی نصاری سے لڑنے کے لئے لفکر تیار کریں گے تو بہت ہے مسلمان آپس میں تشمیں کھا <sup>ک</sup>یں گے کہ بے فتح کئے ہوئے ہرگزنہ میں مے۔ پس سارے آ دی شہیر ہوجائیں گے۔ صرف تھوڑے سے رہیں گےان کو لے کرا مام مہدی اسپے لشکر میں چلے آئیں مے۔ دوسرے دن پھراسی طرح سے تتم کھا کراڑ ائی شروع کریں گے۔اکثر آ دی شہید ہوجا ئیں گے اور تھوڑے آ دمی فئے جا ئیں گے اور تیسرے روز پھراییا ہی ہوگا۔ آخر چو تھے روز میقھوڑے ہے آ دمی مقابلہ کریں گے اور اللہ تعالی فتح دے گا اور بعداس كے كلفروں كے دماغ ميں حكومت كاشوق ندرہے گا۔ پس اب امام مبدى ملك كابندوبست کرنا شروع کریں سے اورسب طرف کوسلمانوں کی فوجیس روانہ کریں سے اورخود امام مبدی ان سب کاموں سے فراغت یا کر قسطنطنیہ کے فتح کرنے کو چلے جائیں ہے۔ جب کددریائے روم کے کنارے پر مینچے گے۔اس وقت بنواسحاق قبیلہ کے ستر ہزار آ دمیوں کو کشتیوں کے او پرسوار کر کے اس شہر کے فتح کرنے کے واسطے روانہ فرمائیں گے۔ جب بیلوگ تسطنطنیہ کی حد کے قریب پر تر پنجیں مے۔اللہ اکبراللہ اکبر۔بلند آوازے کہنا شروع کریں گے۔اس نام کی برکت سے شہریناہ کے سامنے کی دیوار پیٹ جائے گی ادر گر پڑے گی اور مسلمان لوگ جملہ کر کے شہر کے اندر گھس یڑیں گے اور لڑ کر کفار کو قل کریں گے اور عمدہ طور ہے ملک کا انتظام کریں گے اور ابتدائے بیعت ت سے لے کراس شیر کی فتح تک چہ یا سات سال کی مت گزری ہوگی کہ امام مبدی اس طرف انظام كرتے ہوں مجھ كه يكا يك ايك بے اصل اور جھونی خبر مشہور ہوجائے گی كه يہاں كيا بيٹے ہو۔ وہاں شام کے ملک میں تو د جال آ گیا ہے اور فتنہ د فسادتمہارے خاندان میں کرر کھا ہے۔اس خبر

کے سننے سے امام مہدی شام کی طرف جا کراس حال کے معلوم کرنے کے لئے پانچ یا کہ نوسواروں کو اپنے آ گے روانہ کردیں گے۔ ان میں سے ایک شخص واپس آ کر خبر و سے گا کہ وہ بات د جال کے آ نے کی غلط ہے امام مہدی کوئ کرتنلی ہوجائے گی اور پھر خوب بندو بست کے ساتھ درمیان کے آنے کی غلط ہے امام مہدی کوئ کرتنلی ہوجائے گی اور پھر خوب بنچیں گے۔ بعد جنچنے کے کے ملکوں اور شہروں کا حال و کیھتے بھالتے تسلی کے ساتھ ملک شام کو جا پنچیں گے۔ بعد جنہنچنے کے تعویٰ میں سے ہوگا۔

وجال سے پہلے تین برس بخت قحط ہوگا۔اوّل برس میں تیسرا حصہ بارش کا آ سان کم کر وے گا اور زمین تیسرا حصہ زراعت کا کم کر دے گی۔ دوسرے برس سے زمین وآسان دو جھے کم کردیں گےاور تیسرے برس میں آسان ہےا کیے قطرہ بارش کا نہ برسے گااور زمین ہے کوئی سبزی . نہ ہوگی۔ مال مولیثی ہلاک ہوں گے اور مسلمان لوگوں کے لئے طعام کے بدلہ اللہ کی شہیے تہلیل حمدونثاء ہوگی اور دجال کی صورت مثل عبدالعزیے بن قبطن کے ہوگی اور دجال کے ماں باپ کے **گ**ر میں قبل پیدا ہونے دجال کے تمیں برس تک اولا د نہ ہوگی۔شرح السنۃ وغیرہ کتب حدیث اور صححمسلم میں تمیم داری کے قصے سے معلوم ہوتا ہے کد وجال موجود ہے ۔ تگر دریائے شام یا دریائے یمن کے جزیرے میں بند ہے۔ باذن پروردگاراقل شام اورعراق کے درمیان میں سے نکلے گااور پنیمری کا دعویٰ کرے گا۔ جب شہراصفہان میں جا پہنچے گا وہاں کےستر ہزار یہودی مرداورعورت اس کے ساتھ ہو جائیں گے اورمسلمان طرف وادی انیق کے چلے جائیں گے۔ پھرخدائی کا دعویٰ **شروع** کردے گا۔حلیہاس کا بیہ ہے کہاس کی دائیں آ کھا ندھی ہے اوربعض روایت میں بائیں آ کھ کا ذکر ہے۔ دونوں آتکھوں کے درمیان میں کا فرکھا ہوگا۔اس کو ہرمسلمان پڑھ لے گا۔منثی ہو یاغیرمنٹی اور د جال جوان ہوگا۔ پریشاں بال ہوں گے۔ جالیس روز زمین پررہے گا ایک روز **یں کے مثل ، ایک روزمہینہ کے مثل ، اور ایک روز ہفتہ کی مثل اور سوائے ان تین ونوں کے باقی** ون ہمارے دنوں کی طرح ہوں گے۔ان دنوں میں جوسال اور ماہ اور ہفتہ کے برابر ہوں گے۔ نمازوں کا حساب کر کے پڑھنا ہوگا۔ فقط یانچ ہی نمازیں کافی نہ ہوں گی۔ آسان سے کہے گا یانی برساتوبرسائےگا۔ جب زمین سے کے گا کرسزی نکال توزمین سزی نکالے گی۔جولوگ اس کے تالع ہوں گےان کا مال کیتی خوب ہوگا اور بیل گائے موٹے ہوں گے اور جواس کے مخالف ہوگا اس کا مال اسباب خراب ہوگا۔غیر آبادز مین سے خزانہ ذکا لے گا۔ جنت اور دوزخ کی صورت اس کے پاس ہوگی۔ فی الواقع اس کی جنت دوزخ ،اور دوزخ جنت ہے۔ایک شخص سے کہے گا جھے کو

خداجان وہ انکار کرے گا۔ پس آ رہ کے ساتھ دو گھڑے کر دے گا۔ پھر دونوں یارے کے درمیان ے گزرے گا اور اس سے کہا کرزندہ ہوجا اور اٹھ پس وہ زندہ ہوگا۔ اس سے وہی بات کہے گا وہ کہ گا کہ تو د جال ہے۔اب مجھ کوخوب یقین ہوگیا۔ پس اس کوذئ کرنا جا ہے گا گراس کی گردن تانبی کی موجائے گی۔ تلوار اس پر اثر نہ کرے گی۔ پس اس کو باؤں سے بکڑ کر چھیکے گا لوگ جانیں گے کہ دوزخ میں بھینک ویا ۔ تکروہ جنت میں جلا جائے گا۔ رسول الٹھائے نے فرمایا کہوہ محض شہادت کے درجہ میں نز دیک اللہ تعالیٰ کے بہت بزرگ ہوگا۔صحابہ لوگ سمجھتے تھے کہ میخض عمر بن خطابٌ ہوں گے ۔ گمر جب وہ فوت ہو گئے تو وہ گمان جا تار ہااور بعض حضرت خصر علیہ السلام کو کہتے تھے۔اس طرح بہت ملکوں سے بھرتا ہوا ملک یمن کے کنارے پر جا پہنچے گا اور ہر جگہ سے بددین بدنصیب بدمعاش شیطانی کام کرنے والےساتھ ہوتے جائیں گے اور تند باد کی طرح تیز یلے گا۔آت آت آت مکمعظمہ سے باہر قریب جا تھہرے گا۔لیکن فرشتوں کی چوکیداری کےسبب سے شہر مکہ معظمہ کے اندر نہ جاسکے گا۔ فرشتے تکوار لے کرآ گے ہو جایا کریں گے۔ پھر وہال سے مدینه منوره کا اراده کرے گا۔ وہال پر فرشتوں کی حفاظت کی وجد سے اندرون شہر مدینه منوره کے جانے نہ پائے گا۔ بلکہ کوہ احد کے بعد قیام کرے گا۔ تکر پروردگار کی بیآ زمائش ہوگی کہ مدینہ منورہ کوتین زلز لے ہوں گے۔ جتنے آ دی کمزوراورست دین میں ہوں گےوہ زلزلہ کے سبب ہے ڈرکر با ہرمدینہ سے جا کھڑے ہوں گے اور دجال کے جال اور کمر میں گرفتار ہوجا کیں گے۔اس وقت مدیند منورہ میں کوئی بزرگ نیک محض ہوں تھے۔ وہ دجال سے خوب بحث کریں گے۔ دجال زبردئی آ کران گوتل کر دےگا اور پھرزندہ کر کے پوچھے گا کہاب بھی میرے خدا ہونے پر قائل ہوتے ہو یانہیں وہ ہزرگ صاحب جواب میں کہیں گے کہ اب اور زیادہ میرایقین ہوگیا ہے کہ تو د جال تعین ہے۔ پھراس بزرگ صاحب کو مارنا جا ہے گا۔ گراس کی ہمت نہ ہوگی اوراس بزرگ پر کچھتا ثیرند کر سکےگا۔ پس وہاں ہے د جال ملک شام کوروانہ ہوگا۔ جب دمشق شہر کے قریب جا بہنچے گا اور امام مبدی قوآ کے ہی سے وہاں پہننج کیے ہوں کے اور جنگ وجدال کا سامان کرتے ہوں گے ک*ے عصر* کی نماز کے لئے مؤذن اذان کہے گااور نماز کی تیاری میں لوگ ہوں گے کہ اچا تک حضرت عیسی علیه السلام دو فرشتول کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسان سے اترتے دکھائی دیں گے۔ جب سرنیح کریں گے تو اس سے قطرے ٹیکیں گے اور جب سرکو بلند کریں گے تو مروار پدموتی کی طرح دانے گریں گے اور صورت ان کی مثل صورت عروہ بن مسعود صحابی کے ہوگی۔ مسلم، اور سیندان کا چوڑا ہوگا۔ بخاری، اور جامع مبدے مشرق کی طرف کے منارے سفید کی آ کر تغیریں گے اور وہاں سے زیندلگا کر نیچ تشریف لائیں گے۔ حضرت امام مہدی لا آئی کا سارا سابان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سپر دکرتا چاہیں گے۔ گرعیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ لڑائی کا سابان اور انتظام آپ ہی رکھیں میں فقط د جال کے قل کرنے کو آیا ہو جب رات گزر کر صبح ہوگی سابان اور انتظام آپ ہی رکھیں میں فقط د جال کے قل کرنے کو آیا ہو جب رات گزر کر صبح ہوگی میں کے اور مسلمان لوگ د جال کے تشکر پر حملہ کریں گے اور بہت میں گئی ہوگی اور اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس یعنی دم کی بیتا شیر ہوگی کہ جس جگہ میں جگہ کہ اس جگہ تک سانس بھی جائے گی اور جس کا فرکوان کے سانس کی ہوا جا بہنچے گی اس کے نظر جائے گی اس جگہ تک سانس بھی جائے گی اور جس کا فرکوان کے سانس کی ہوا جا بہنچے گی اس کے بیچھے تشریف نے جائے ہیں گا۔ لہ کے دروازہ شرقی پر جاکر اس کو نیزہ مار کے قل کردیں گئے۔ بیجھے تشریف نے جائیں گے۔ لد کے دروازہ شرقی پر جاکر اس کو نیزہ مار کے قل کردیں گے۔ بیجھے تشریف نے روایت کیا کہ گدھے پر سوار ہوگا۔ اس کے دونوں کا نوں میں فاصلہ دوسو ای گز ہوگا۔ اس کے دونوں کا نوں میں فاصلہ دوسو ای گز ہوگا۔ اس قدر بڑا وہ خروجال ہوگا۔ پس آگر قتی نہ کرتے جب بھی وہ ان کود کیے کرایبا پائی ہوگا۔ جیسا کہ پائی میں نمک گل جاتا ہے۔ مگر لوگوں کواس کا خون نیز سے پر دکھا ئیں گے۔ اس لئے لئے گل کریں گے۔

سے ارد ہاں ایک جگہ کا نام ہے۔ ایک گا وں ہے قریب بیت المقدی کے اور بعض علاء نے کہا کہ ملک شام میں ایک پہاڑ کا نام ہے اور بعض نے کہا کہ موضع فلسطین ہے۔ فقیر مؤلف الکتاب عرض کرتا ہے کہ ہمرصورت وہ لدخفف لدھیانہ کا نہیں ہے۔ پنجاب میں جیسا کہ مرزا قادیانی نے کہا ہے۔ بعد قل ہونے دجال کے مسلمان لوگ اس اے نشکر کوئل کریں گے اور حضرت شہر شہر تحریف ویں گے اور درجات بہشت کے خوشخری تحریف کے اور مسلمانوں کو تسلی دیں گے اور درجات بہشت کے خوشخری سائمیں گے۔ پس اس وقت کا فرکوئی باقی ندر ہے گا۔ پھر حضرت امام مہدی کا انتقال ہوجائے گا اور مب بندوبست حضرت عسی علیہ السلام کی طرف بینام روانہ کرے گا کہ اب میں نے اپنے ایسے بندے طاہر سے ہیں کہی کولڑ ائی کرنے کی طاقت بینام روانہ کرے گا کہ اراب میں نے اپنے ایسے بندے طاہر سے ہیں کہی کولڑ ائی کرنے کی طاقت

لے جس درخت یا دیوار پھریااور جس چیز کے پیچھے کا فر ہوگا وہ چیز کیے گی کہ آؤمؤمن کافریہاں پر ہے۔اس کولل کر ۔ گرغرفدہ جوا یک قتم کا درخت ہے۔ یہود کے درختوں میں سے وہ نہ بولے گا۔

ان كيساتھ نہيں۔ائيسيٰ ميرے بندوں كوتو كوه طور ميں لے جا۔ پس خارج ہوں گے ياجوج و ماجوج اور ان كر رہنے كى جگہ شال كى طرف كى آبادى ختم ہونے ہے ہيں آگے سات ولايت ہے باہر ہے اور پوجہ زياده سردى كے اس طرف كا دريائے سمندراييا جماہوا ہے كہ شتى جہاز بھى اس پہنيں چل سكتا۔ ياجوج ماجوج ميں ہے بچھ لوگ جو آگے ملک شام ميں طبريا بہتى كے دريا پر گزريں گے۔ اس كاسارا پانى پی جائيں گے۔ بعدوالے جب آئيں گے تو كہيں كے كہ جيسا كہ كريں ہوتا ہے۔ اس كاسارا پانى بي جائيں ہوتا ہے۔ ابعدوالے جب آئيں گے اور ان كی موت كی صورت ميہ ہے كہ ہرا يك كى اولا د جب ايك ہزار پورى ہوتى ہے۔ جب مرتا شروع ہوتے ہیں۔ بعضے كا قد بقدر يك بالشت كے اور بعض بلند شل آسان كے ، كان ان كے اسے بڑے ہوں گے كہ ان كو بجھا كرسويا كريں گے۔ تين جگہ نہ جائيں گے كہ مدين اور بيت المقدس۔

پس سركرتے ہوئے بيت المقدى كقريب جبل خرايك بہاڑ ہے۔اس كے پاس جا پہنچیں سے اور کہیں مے کہ اہلِ زمین کولل کر چھے۔اب اہل آسان کولل کریں گے۔ پس آسان کی طرف تیر پھینکیں گے۔اللہ تعالیٰ ان کے تیروں کوخون ہے آلودہ کر کے بینچے ڈال دے گا۔وہ اس ے خوش ہوں گے کہ واقعی آسان کے رہنے والوں کوہم نے قتل کر دیا ہے اور اس حال میں عیسیٰ علیہ السلام نوگوں کو لے کرطور بہاڑ ہر بند ہوں گے۔ایک سربیل گائے کا آن لوگوں کو بوجہ بھوک کے سو اشرنی سے بہتر ہوگا۔ پس عیسیٰ علیہ السلام سے التماس کریں گے۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ والوں کو لے کر دعاء کریں گے۔ پس اللہ تعالیٰ ان کی گردن میں ایک کیڑا پیدا کرے گا اس سبب سے سب مرجا کیں عے۔ بعدہ عیسی علیہ السلام لوگوں کو لے کر پہاڑ سے نیچاری سے مگر یا جوج ماجوج کی بد بواور مردار کے سبب سے ایک بالشت زمین بھی خالی نہ ہوگی۔ پس عیسیٰ علیہ السلام اوران کے یاردعا کریں گے۔اللہ تعالیٰ ایسے جانور پرندے بیسچے گا جن کی گرونیں بختی خراسانی اونٹوں کی طرح بڑی بڑی ہوں گی۔ وہ جانوران مزداروں کو اٹھا کر کوہ قاف کے پیچیے ڈ الیں گے اور ان کے تیرو کمان اس قدر باقی رہیں گے کہ سلمان لوگ سات برس تک چلاتے ر ہیں گے۔ پس بروردگار بارش برسائے گا کوئی جگہ زمین، پھر، جامہ، لباس اس بارش سے خالی نہ رہےگا۔ پس تمام زمین کودھوکرصاف کر کے مثل آئینہ کے صاف کردےگا۔ پس پروردگارزمین کو الیم برکت دےگا کہ میوہ غلہ بکثرت ہوگا۔ایک ایک اٹارا تنابزا ہوگا کہ آ دمیوں کی ایک جماعت اس سے پیٹ بھر کر کھائے گی اور اس کی پوست کے سامیہ میں پیٹھ سکے گی اور جاریا یوں میں ایسی

مرکت ہوگی کہ ایک افٹنی بینی شتر مادہ کا دودھ ایک چند جماعت کو کا فی ہوگا اور ایک گائے کا دودھ ایک بڑے دوھ ایک بڑے کا دودھ ایک بڑے قبیلہ کو کفایت کرے گالے اور عیسیٰ ایک بڑے قبیلہ کو کفایت کرے گالے اور عیسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب پیغمبر کے خاندان میں نکاح کریں گے اور ان کی اولا دہمی ہوگی ہے۔ بعد چالیس برس کے انتقال فرما کیں گے اور مدینہ منورہ میں رسول الٹھ بھٹے کے روضۂ پاک میں دہن مول کے۔

تفیر درمنوری ہے۔ 'اخرج الترمذی وحسنه عن محمد بن یوسف بن عبدالله بن سلام عن ابید وحسنه عن محمد بن یوسف بن عبدالله بن سلام عن ابیه عن جده قال مکتوب فی التوارة صفة محمد وعیسی بن مریم علیهم السلام یدفن معه وقال ابوداؤد وقدبقی فی البیت موضع قبر ''اورم قات مل ہے' قال شَارِّتُلا یـنزل عیسی بن مریم الی الارض موضع قبر ''اورم قات مل ہے' قال شَارِّتُلا یـنزل عیسی بن مریم الی الارض فیتزوج ویـولـد ویمکٹ خمسا واربعین سنة ثم یموت فیدفن معی فی قبری ای مقبرتی و عبر عنها بالقبر لقرب قبره بقبره فکا نما فی قبر واحد ''اورائن اورائن کماری کما بالوفاء میں بھی اس کولایا ہے اور سوائے ان کے اور گی کمابوں میں ہے۔ طبر انی اورائام کماری نے تاریخ کمیر میں اور جلال الدین سیوطی نے تشیر درمنو رہی عبراللہ ین سلام سے روایت کی ہم ان میں مورد عبر ان مورد میں بن مریم مع رسول الله شائل وصاحبیه فیکون قبره رابعیا'' مدیم نور میں رسول الله شائل وصاحبیه فیکون قبره رابعیا'' مدیم نور میں رسول الله شائل وصاحبیه فیکون قبره رابعیا'' مدیم نور میں رسول الله شائل میں تیں ۔ حضرت محمد الله میارک اور حضرت ابو کمراور حضرت ابو کمراور حضرت ابو کمراور حضرت ابو کمراور وقبری اور وقبری اور وقبری بی اور حضرت ابو کمراور حضرت ابو کمراور دھنرت ابو کمراور وقبری اور وقبری اور وقبری بی اور کمراور کی میارک اور حضرت ابو کمراور دھنرت ابو کمراور وقبری اور وقبری بی اور وقبری بی اور کی میارک اور حضرت ابو کمراور دھنرت ابو کمراور وقبری بی اور وقبری بی اور کمراور کمراور کمراور کمراور کمراور کمراور کمراور کمراور کورور کمراور کمر

لے عمدہ گھوڑا تھورے رو پیرے ساتھ ملے گا۔ بوجہ نہ ہونے لڑائی کے گھوڑا بہت ستا ہوگا اور بتل کی قیمت زیادہ ہوگی۔ بوجہ کشت کاری کی محبت کے ایک من تخم سے سات سومن غلہ ہوگا۔

اور مشکوٰ قشریف وغیرہ میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پینتالیس سال زمیں میں زندگانی کریں گے۔ مرقات میں ہے کہ جب آسان پر گئے تو عمر چالیس برس کی تھی اور بعد اتر نے کے سات برس کا ذکر شیحے مسلم میں ہے۔ اگر چہ اس حساب سے چالیس برس دندگانی کریں گئے۔ سات برس کا ذکر شیحے مسلم میں ہے۔ اگر چہ اس حساب سے چالیس برس ہوتے ہیں۔ مگر نی الواقع پینتالیس برس زمین پر پورے ہوں گے اور جس نے چالیس برس کو بیان کہیں کیا۔ جو کہ پانچ برس ہیں۔ کیونکہ عینی اور ابولیم نے ذکر کیا ہے کہ بعد مزول کے وابرس میں ہوتا ہے۔ پس اس حساب سے مجموعہ میں ہوتا ہے۔

عیسیٰ علیہ السلام جب فوت ہوں گے تو فن ہوں کے اوران کی جگہ پرایک فخص حجاہ نام ملک بمن کا رہنے والا بیٹے گا اور وہ قبیلہ مخطان کا ہوگا اور بہت انصاف اور عدل کے ساتھ حکومت کرے گا اور ان کے بعد کیے بعد دیگرے کی اور بادشاہ ہوں گے۔ پھر رفتہ رفتہ نیک باتیں کم ہونا شروع ا ہوں گی اور بری باتیں زیادہ ہوتی جائیں گی۔

بیان قیامت کی بری بری نشانیوں کا

المامسكم في حضرت حذيف بن اسدغفاري عدوايت كياب كفرمايا رسول التعليك نے کہ قیامت بریا نہ ہوگی۔ جب تک کہ دس نشانیاں ظہور میں نہ آ جا نمیں۔ دخان ، دجال ، دلبة الارض،طلوع آفآب كامغرب ہے،اتر تاحضرت عيسيٰ عليه السلام كا،لكلنا ياجوج ماجوج كا اورتين بار حسف یعنی دب جاتا زمین میں۔ایک بارمشرق میں، دوسری بارمغرب میں، تیسری بار جزیرہ عرب میں، اور آخرسب سے ایک آگ ملک یمن سے نکلے گی جو کہ لوگوں کو بطرف محشر کے ملک شام کی زمین میں لے جائے گی اور ایک روایت میں دسویں نشانی باد بخت کا ذکر آیا ہے۔ جو کہ لوگوں کو دریا میں مچینک دے گی، اور ابوذر ؓ نے رسول النعظافیۃ سے روایت کیا ہے کہ بعد ظاہر ہونے د جال اور دابتہ الارض اور طلوع آ فآب کے مغرب سے، کا فرکا ایمان اور کسی کی توبیقول نہ ہوگی، اور امام بغوی وغیرہ نے حضرت حذیفہ <sup>®</sup>ے روایت کیا ہے کہ جو آ گ کہ لوگوں کو چلا کر بطرف محشر کے لے جائے گی وہ عدن شہر کے غار سے نکلے گی۔ حذیفہ ٹے رسول الٹھا ﷺ سے سوال كيا كروخان كياب؟ فرمايا حفرت محقط في في اس آيت كو في ارتقب يوم تاتى السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب اليم "منتظر مواس روزكا كدلائكا آسان أيك دھواں ظاہر جو كدة ها تك كے كالوكوں كو يه عذاب در ددينے والا ہے اور فر مايا كدوه دھوال مشرق ہےمغرب تک ہوجائے گا اور جالیس دن رات تک رہےگا۔مسلمانوں کوز کام کی طرح مہنچے گا اور كافرول كوبيهوشى دے گا اوران كى تاك اوركان اور يا خاند كے رستد سے فكلے گا اور حضرت ابن مسعود ی کہا ہے کہ دخان ہو چکا ہے۔اس وقت میں جب کہ کفار قریش نے حضرت محقالیہ کے ساتھ کمال برائی اور ہے ادبی کی تو حضرت نے بددعا کی پس ایسا قحط ہوا کہ لوگ ہڈیاں کھاتے تھے اور بھوک کے سبب سے ان کوز مین سے آسان تک دھوال نظر آتا تھا۔ ابن مسعود کا مطلب میہ كه فى الواقع دهوال نبيس بـ ليكن حضرت حذيفة وغيره حضرات معمعلوم موتاب كهجو دخان ہے فی الواقع وہ علامات کبری قیامت سے ہاور یہی ہے نزد کیے عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن

عمرٌ اورامام حسن بصريٌ كے اور وہ قحط كا واقعہ دوسرا ہے۔ بعد جاليس روز كے آسان صاف ہو جائے گااورای زماند کے قریب بقرعید کے مہینے میں دسویں تاریخ کے بعد دفعۃ ایک رات ایسی کمبی ہوگی کہ لوگوں کا دل گھبرا جائے گا اور بیچے سوتے سوتے دق ہو جائیں گے اور حیار پائے جانور جنگل میں جانے کے واسطے شور محیا کیں گے اور کسی طرح صبح ہی نہ ہوگی اور تمام آ دمی بیبت اور پریشانی سے بیقرار ہو جائیں گے۔ جب بقدر تین راتوں کے وہ ایک رات ہو چکے گی اس وقت سورج مغرب کی طرف سے نکلے گا اور روشی اس کی تھوڑی ہی ہوگی ۔ جیسے سوف یعنی گر ہن کگنے کے وقت روشی تھوڑی ہوتی ہے۔اس ونت جولوگ موجود دنیا پر ہوں گے کسی کا فر کا ایمان لانا قبول نہ ہوگا اورمسلمان جوکوئی گناہ سے تو بہ کرے گااس کی توبہ قبول نہ ہوگی۔ پس سورج اتنااو نچا آئے گا جیسا كددو پېرسے ذرہ قدر پہلے بلند ہوتا ہے۔ پھراللہ تعالی كے حكم سے مغرب كی طرف لوث جائے گا اور دستور کے موافق غروب ہوگا۔ پھر ہمیشہ پہلے کی طرح روثن اور صاف لوٹ جائے گا اور دستور کے موافق غروب ہوگا۔ پھر ہمیشہ پہلے کی طرح روش اور صاف اپنے قدیمی دستور کے موافق ٹکاتا رب گا۔اس کے بعد بہت تھوڑے دنوں میں قریب دابتدالارض نکلے گا۔ جیسا کہ بروردگار نے فرهايك-"واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم ان البنياس كساندوا بسايساتنيا لا يوهنون "يعن جس وتشت واقع بوگاريخم الله تعالی كاساته وانم مونے تیامت کے بعنی تیامت نزد کیک پہنچے گی تو خارج کریں گے۔ہم لوگوں کے لئے جاریا یہ زمین سے کدلوگوں سے باتیں کرے گا۔اس امریس کہ ہماری آیتوں کے ساتھ وہ لوگ یقین نہیں ركت مع اورايك متواترة رأت مين "تسكلهم" "ساته سكون كان اور تخفيف لام يرجعي آچكا ہے۔لینی لوگوں کوزخی کرےگا۔اس بات کے لئے کہ ہماری آیات کے اوپر یقین ندر کھتے تھے۔ حضرت ابن عباس في فرمايا كدونول بانيس موسكتي ميں لين مسلمانوں سے كلام كرے كا اور کافروں کوزخم پہنچائے گا اورا حادیث کی روایات میں اختلاف ہے۔ بعض میں ذکر ہے کہ منداس کا چش انسان کے منہ کے ہوگا اور داڑھی اس کی ہوگی اور باقی سارا بدن اس کا پرندے کے بدن کی طرح ہوگا اور اکثر روایات میں آیا ہے کہ چہار پایہ ہوگا کہ صفا کے پہاڑ سے نکلے گا۔ حضرت ابن عباس فے اپناعصا مج کے موسم میں صفا کے پہاڑ پر مارا اور کہا کہ دابۃ الارض اس میرے عصا مارنے كى آوازسنتا ہے۔ پس مكه شريف ميں زلزله پيدا ہوگا اور صفا پہاڑ بھٹ جائے گا اوراس جگه وہ وابتدالارض جانورنهايت عجيب صورت كالنظح كالمقداس كابهت بزاموكال

عبدالله بن عرف كباب كرسراس كاابر كرساته كلك كااور ياؤل اس كابهي زمين میں ہوں کے اور امام بغویؓ نے ابوشری انصاری سے روایت کی ہے کہ دابتہ الارض تین بارخارج موكا \_ اقل باريمن مين خارج موكا اور بات چيت اس كى فقط جنگل مين ينج كى اور مكرشريف مين ذکراس کا نہ پنچے گا۔ دوسری بار مکه شریف کے قریب ایک جنگل میں نظے گا اور چرچا اس کا مکه شریف میں جا بنچ گا۔ تیسری بارخاص مکمشریف سے فکلے گا اور سراینے کوجماڑے گا اور بہت جلدی سے لوگوں برگز رے گا اوراس سے کوئی بھاگ نہ سکے گا اور بات کرے گا۔ مسلمانوں کو کیے گایا مؤمن اور کا فرکو کیے گایا کا فرء اور ایک روایت میں آیا ہے کداس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام كاعصا موگا اور حضرت سليمان عليه السلام كي إنگوشي موگ \_ايمان والوس كي پيشاني يراس عصا كے ساتھ سفيد نقط ركائے گا۔اس سے لفظ مؤمن كا لكھا جائے گا اور سارا چرواس كاروش ہوجائے گا۔ مثل ستارہ جیکنے والے کے اور بے ایمان کا فرکی پیشانی پراس انگوشی سے سیاہ نقطہ لگائے گا۔ جس سے لفظ کافر تکھا جائے گا اور منہ اس کا کالا ہو جائے گا۔ بعد اس کے لوگ ایک و دسرے کو شناخت کرلیا کریں گے۔ یہاں تک کہ بازار میں کہیں مے۔مؤمن سے کہا۔ مؤمن اپنی فلانی چیز کتنی قیمت پر بیچتا ہے اور بعض روایات میں آیا ہے کہ دابتہ الارش حضرت عیسی علیہ السلام کے زمانه مين خارج موكا كرزمين كانب جائے كى اور صفايدار محت جائے كا اور دابتدالارض فكفے كا۔ لیکن قوی بات میں ہے کہ بعد عیسیٰ علید السلام کے نکلےگا۔

جلال الدین سیوطی نے کہا کہ بعد دابتہ الارض کے نیک کام کا امر کرتا اور برے کام کا مرکز اور برے کام کے منع کرتا باتی ندرہے گا اور بعداس کے کوئی کافر ایمان ندلائے گا۔ پس دابتہ الارض بیکام کرک عائب ہو جائے گا۔ اس کے بعد جنوب کی طرف سے ایک ہوا نہا بہت فرحت دینے والی چلے گ ۔
اس ہواسے سب ایمان والوں کی بغل میں پھوٹکل آئے گا۔ جس سے وہ سب مرجا کیں گے۔ جب سب مسلمان مرجا کیں گے اس وقت کا فرحیقیوں کا ساری زمین میں عمل دخل ہوجائے گا اور جب سب مسلمان مرجا کیں گے اور جج بند ہوجائے گا اور قرآن شریف دلوں سے اور کا فذوں سے اٹھ جائے گا اور قرآن شریف دلوں سے اور کا فذوں سے اٹھ جائے گا اور فول اللہ اللہ کہنے والانہ سے اٹھ جائے گا اور فول اللہ اللہ کہنے والانہ سے اٹھ جائے گا اور کوئی اللہ اللہ کہنے والانہ اس طرف کوروانہ ہوجا کہ میں غلہ کی بہت ارزائی ہوگی۔ بہت لوگ سواریوں پراور پا پیادہ اس طرف کوروانہ ہوجا کہ میں گئے ہوئی شام کے ملک میں پہنچا دی گی۔ اس واسطے کہ قیامت کے دن ساری مخلوقات کواس جگہ ملک شام میں کھڑا ہوتا ہوگا۔ پھروہ آگ بات واسطے کہ قیامت کے دن ساری مخلوقات کواس جگہ ملک شام میں کھڑا ہوتا ہوگا۔ پھروہ آگ باتب ہوجائے گی اور اس

مئله تعلق رساله رد قادیانی از جانب مولوی غلام ربانی مناه تعلق رساله رد قادیانی از جانب مولوی غلام ربانی

برادر حقيقي مصنف رساليهٔ هذا

در شوت این امر که غیسی علیه السلام زنده بآسان رفته اندوتا حال برآسان اند\_این آمت زیرین درحی عیسی علیه السلام وارد شد\_

"قوله تعالى (وجيها في الدنيا والأخرة ومن المقربين اي عندربه بارتفاعه الى السماء وصحبة الملائكة فيها، روح البيان جلد اوّل (٣٢٣/٤٥) وهمدران جلد تفسير روح البيان ص٢٢٨ فرموده ولمارفع الى السماء وجد عنده ابرية كيان يرقع بها ثوبه فاقتضت الحكمة الاليته نزوله في السماء الرابعة انقال الله يا عيسي اني متوفيك اي مستوفى اجلك ومعناه اني عاصمك من ان يقتلك الكفار ومؤخرك الى اجل كتبته لك ومميتك حتف انفك لا قتلا بايديهم (ورافعك) الآن (الي) اي الى محل كرامتي ومقر ملائكتي وجعل ذلك رفعا اليه للتعظيم (ومطهرك) اي مبعدك ومنحيك (من الذين كفروا) اي من سوء جوارهم وخبث صحبتهم ودنس معاشرتهم قيل سينزل عيسى عليه السلام من السماء على عهد الدجال حكما عدلا يكسر المناب ويقتل الخنزير ويضع الهزية فيفيض المال حتى لايقبله احد

ويهلك في زمانه الملل كلها الا الاسلام يقتل الدجال ويتزوج بعد قتله امرأة من العرب وتلدمنه ثم يموت هو بعد ما يعيش اربعين سنة من نزوله فيصلى وعليه المسلمون لا نه سال ربه ان يجعله من هذه الامة فاستجاب الله دعائه (جاوّل ص٣١٥)

"قوله تعالى (وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم) فاجتمعت اليهود على قتل عيسى عليه السلام فبعث الله تعالى جبرئيل فاخبره بانه يرفعه الى السماء (ج اوّل ص١٣٥)"

"قوله تعالى (بل رفعه الله اليه) ردوانكار لقتله واثبات لرفعه قال الحسن البصري أي الے السماء التي هي محل كرامة الله تعالىٰ رفع الىٰ السماء لما لم يكن خوله الى الوجود الدنيوي من باب الشهوة وخر وجه لم يكن من باب المنية بل دخل من باب القدرة وخرج من باب العزة (وكان الله عزيزا) لا يخالب فيما يريده فعزة الله تعالى عبارة عن كمال قدرته فان رفع عيسي عليه السلام الئ السموات وأن كأن متعذرا بالنسبة ألئ قدرة البشر لكنه سهل بالنسبة الى قدرة الله تعالى لا يغلبه عليه احد (حكيما) في جميع افعاله ولمارفع الله عيسي عليه السلام كساه الريش والبسه النور وقطعه عن شهوات المطعم والمشرب وطارمع الملئكة فهو معهم حول العرش فكان انسيا ملكيا سماويا ارضياً • قال وهب بن منبه بعث عيسيٌ على رأس ثلثين سنة ورفعه الله وهو ابن ثلث وثلاثين سنة وكانت نبوة ثلاث سنين فأن قيل لم يردالله تعالى عيسى الى الدنيا بعد رفعه الى السماء قيل اخررده ليكون علما للساعة وخاتما للولاية العامة لا نه ليس بعده ولى يختم الله به الدورة المحمديه تشريفالها بختم بني مرسل يكون علي شريعة محمدية يـؤمن بهـا اليهـود والـنصاري ويجدد الله به عهد النبوة على الامة ويخدمه المهدى واصحاب الكهف ويتزوج ويولد له ويكون في امة محمد عليه السلام وخاتم اولياء ووارثيه من جهة الولاية واجمع السيوطي في تفسير الدر المنثور في سورة الكهف عن ابن شاهين اربعة من الانبياء احياء اثنان في السماء عيسي وادريس عليهما السلام اثنان في الارض الخضر والياس فاما

الخضر فانه في البحر واما صاحبه فانه في البر٠ واعلم أن الأرواح المهيمة التي من العقل الأول كلها صف واحد حصل من الله ليس بعضها بواسطة بعض وان كانت الصفوف الباقية من الارواح بواسطة العقل الاول كما اشاء عَلِيَ الله البو الارواح وانا من نور الله والمؤمنون فيض نوري فاقرب الارواح في البصف الأول الى البروح الأول والعقل الأول روح عيسوي لهذا السير شاركه بالمعراج الجسماني الي السماء وقرب عهده بعهده فالروح العيسوى مظهر الاسم الاعظم وفائض من الحضرة الالهية في مقام الجمع بالاواسطة اسم من الاسماء وروح من الارواح فهو مظهر الاسم الجامع الا الهي وراثة اولية ونبينا عليه السلام اصالة كذافي شرح الفصوص ، روح البيان ج اوّل ص١٤٥ (وان من اهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته) اين هر دو ضمير برائب عيسي عليه السلام اندوالمعنى وما من اهل الكتاب الموجودين عند نزول عيسيٰ عليه السلام من السماء احد الا ليؤمنن به قبل موته • وفي الحديث أن المسيح جائ فمن لقيه فليقرئه منى السلام • (تكلم الناس في المهد وكهلا) مراد بتكلم دركهل اينست كه كلام خواهد كردد آخر زمان بعد نازل شدن اواز آسمان قبل زمانه کهولت"

"درمذهب مالكيه حنفيه شافعيه وغيره جميع مذاهب حقه مشهور بلكه متواترست كه حضرت عيسى عليه السلام بهميں جسم عنصرى اى خاكى برآسمان رفته اندروقبل از قيامت بهميں جسم از آسمان فرودآيند وكارهائ كه بايشان متعلق باشند خواهد كرد از مذهب شافعيه نيز عبارت يك كتاب فقط برائے نمونه حاضر ميكنم درنهاية الامل لمن رغب في صحة العقيدة والعمل للشيخ محمد ابى حضير الدمياطي ص٨٠١ (نوشته دجال يك شخص ست از بنى آدم كوتاه قدو هورجل قصير كهل براق الثنايا عريض الصدر مطموس العين واكنون موجودست نام اوصاف بن صياد وكنيت آن ابو يوسف ست وگفة شدكه نام اوعبدالله است وآن از قوم يهودست يهوديان انتظار اوميكنند چنان كه مسلمانان انتظار اماج مهدى ميكنند خارج باشددر آخر زمانه بندگان راهروردگار مبتلا خواهد كرد

که زمین و آسمان وهمه چیز دراذن وقدرت اوکرده شودوطعام و آب ومبوه وزروسیم وهر اسباب آرام دردست اوباشد (درآن وقت معاش اهل اسلام تشبیح و تهلیل و تقدیس پروردگار قوت روحانی باشد) و مردگان بادجال كلام كنند هرقسم فتنه وفساد درزمانه اوبرهاشودكسي كه سعادتمند ازلي ست أزودور ماند وشقي أزلى تابع أوباشد وأوخارج خواهد شدازجانب مشرق از قریه سرابادین باازعوازن بااز اصبهان با از مدینهٔ خراسان وابوبكر صديقٌ فرموده درميان عراق وخراسان وآن اكنون موجودست ومحبوس ست دردير عظيم زير زمين بهفتاد هزار زنجير مقيدست وبراومروی زور آور عظیم قد مقررست درد ست آواز آهن گرفته است وقتيكه دجال ارادة حركت كندآن مرد عظيم البدن آنرابآن گرز آهني مينزند پس قرارمي كند وپيش دجال يك اژدهائ عظيم ست وقتيكه دجال نـفس مسگیر د اژدهای عظیم ارادهٔ خوردن اومی کند پس بوجه خوف آن مارعظيم دم زدن هم نتواندوقتيكه دجال خواجه خضر عليه السلام راقتل كرده دوقطعه بكندد درميان هر دو قطعه برخرخود سوار شده بگذر درباز زنده کند ویرسدکه مرا خدا میگوئی بانه خواجه خضر علیه السلام انکار فرماید همچنیس سه بار قتل کرده زنده گرداند (بعده برقتل اوقدرت نیابد) همه بلا دوامصار درحکومت آرد مگر مکه معظمه ومدینه منوره وبیت المقدس وکوه طور، وقتیکه باری تعالی ارادهٔ هلاك آن دجال وهلاك تابعين دجال كندناگاه فرود آيداز آسمان حضرت عيسيٰ ابن مريم عليهما السلام (از مناره مسجد دمشق بوقت عصر ونماز خواند همراه امام مهدیٌ در روایتی امام مهدیٌ امام شودو دردیگر روایت آمده که عیسیٰ علیه السلام امام باشد بعد ازادائ نماز برائ قتل دجال برودبر خرخود سوار شده یا بربراق نبوی شار الله درمعراج آمده بود یا براسی که بقد مثل استر (خمچر) باشد وبه نیزه دجال راقتل کند وخون اومردمان رانماید وهمه يهوداز رسيدن بادنفس عيسي عليه السلام مثل گداختن قلعي گداخته شوند وباددم عيسي عليه السلام تابدوازده كرده خواهد رفت هر

کافر راکه رسید آپ خواهد شد) روایت ست که هر کافر که دریس سنگ ودرخت بـوشيـده شـود آن سنگ ودرخت آواز كندكه اى مؤمن قتل كن بهودي رااينك زير من مستترويوشيده است بعد هلاك دجال عيسي عليه السلام حكم كنيد ببرزميين ونكياح كند وحج بيت الله كند وهرقسم غله ودرختان از زمین رویند وبسیار برکت باشد تابچهل سال واس مدت مقام عيسي عليه السلام برزمين باشد وحضرت عبدالله بن عمر روايت كرده از حيضرت بيغمبر عليه السلام كه حضرت عيسي بعد فروآمدن از آسمان چهل وینج سال بر زمین هدانت و حکومت کند بازیمیر دو دفن شود بقرب قبر من ومن وعيسى عليه السلام ازيك قبرستان برخيزيم از درميان ابوبکر ونکام کند برنے از عرب ودختر آن پیدا شدہ وفات یا بدوبعض گفته اند که دو پسران اوپیدا شوند نام یکی محمد ونام دیگری موسیٰ وبعد وفات عيسي عليه السلام مردمان بركفر رجوع كنند وضلال وكفر طغیان از حدد رگز رد تابه این که آفتاب طلوع کند برایشان از مغرب پس توبة كسى مقبول نخواهد شدوهو معنى قوله تعالى عزوجل يوم ياتى بعض أيت ربك لا ينفع نفسا ايمانها الايه انتهى على شرح الخطيب ببعض تصرف انتهى ما في نهاية الامل بزيادة منى بين القوسين ملتقاطمن كتب اخرى٠ اينهمه روايات وصدها روايات كه درديگر كتب مذكور اندهمه باعلى ندامنادي اندكه عيسي عليه السلام شخص خاص كه مشهورست برآسـمـان بهمين جسم رفته وبهمان جسم از آسمان نزول فرمايد برزمين وبرانيكه مهدى نين شخصے معين ست كه ازاولاد رسول الله عَنِيْكُ باشد بقرب قيامت بيدا باشد ووزارت كند بيش عيسي عليه السلام وروحانيت حضرت على كرم الله تعالى وجهه ازوزرائي مهدى خواهد شدد تفسير روح البيان جلد چهارم ص٢٥٢ فرموده٠ نعم أن روحانية عليٌّ من وزراء المهديُّ في آخرالزمان لان الارواح تعين الارواح والاجسام في كل زمان • برحاشیه طنطاوی که بردر مختار ست فرموده که امام مهدی قیاس راخواهده انست برائ پرهيز كردن ازونه برائے حكم كردن برقياس پس

درهر حكم يك فرشته آنرا از جانب رب العلمين تعليم خواهد دادو مطابق آن تعليم كم ضواهدكرد آنچنان كه اگر رسول الله عَانِية زنده دردنيا بودے همچناں حکم کردے۔ یعنی خاص یقیناً شرع محمدی بیان خواهد كردد قياس كردن بروحرام باشد باوجود آمدن نصوص ازپروردگاريس مهدى متبع باشدنه مشرع درباره او رسول اللهُ عَلَيْنَا فرموده يَعْف أَثْرِي ولا يـخطي٠ فعلي هذا المهدي ليس بمجتهد اذا المجتهد يحكم بالقياس وهو يحرم عليه الحكم بالقياس ولان المجتهد يخطى ويصيب والمهدى لا نخطي قط فانه معصوم في احكام لشهادة النبي عَيْرُ الله وهو مبنى علىٰ عدم جواز الاجتهاد في حق الانبياء عليهم السلام وهو التحقيق انتهى • يس هر كسے داند که ایس صفات درمرزا قادیانی کجا بلکه بوی این صفات بدماغ اوهم نرسيده ودجال نيز علم شخصي امت وانكاراين محض جنون يا جهل يا ضلال پاکفرست نه اینکه مراد از دجال کفاراند ومراد از مهدی وعیسی عليه السلام مرديست كه صفت مهدويت وعيسويت دروباشد يا روح هردودران حلول کرده باشد چنانکه قادیانی خود رامصداق این می ساخت وافعال واقوال وعقائد قادياني خود شاهد عدل اند براينكه صادق امام مهدی بودن برکنار بادامام مهدی نیز براو نگذشته غرض که همه اهل اسلام از شرقاً غربا برهمیں ایمان آوردہ اندکہ ضرور مہدیؓ وعیسیٰ علیہ السلام ظلهر باشند قبل از قيامت وكسي كه همه امت مرحومه محمديه وديگر امم سابقه رابرضلال داند اوخود ضال مضل ست"

## مه شران جهال سنة اين سلسله اند

"روبه از حيله چسان بگسلداين سلسله را والله تعالى يهدى من يشاء الى صراط مستقيم العبد المفتقر الى الفيض السبحانى غلام ربانى الحنفى مذهباً والچشتى مشرباً الفنجابى ثم الجهاچهى ثم الشمس آبادى مسقطاو مسكناكان الله له ولوالديه ولمشايخه ولاساتذته ولا قربائه ولا حبائه ولجميع المؤمنين الى يوم الدين بجاه حبيبه الامين وصحبه المكرمين الميامين عنداهل السماوات والارضين آمين "



## بسم الله الرحمن الرحيم!

الحمد الله حمد الشاكرين كحمد اهل السموات والارضين من الجنة والناس اجمعين والصلوة والسلام على رسوله محمد وآله واصحابه اجمعين اللهم اغفرلنا ولوالدينا ولا ستاذينا ولا حبائنا ولا ساتذتنا ولتلامذنا ولا قاربنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمومنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات يا خالق الارضين والسموات آمين ثم آمين ثم آمين الى يوم الدين بجاه سيد المرسلين اما بعد!

بخدمت الل اسلام عموماً، والل بنگال ضلع پتر ہ مقام برہمن بزیبے خصوصاً، عرض ہے کہ ملک پنجاب موضع قادیان ضلع گورداسپور مین سسی غلام احمد پیشه کاشت کاری قوم مغل نے پہلے بزرگی کا دعویٰ کیا۔ رفتہ رفتہ مہدی مطلق ہوا۔ بعد کو بیرکہا کہ بیں وہ مہدی موعود ہوں جس کاتم لوگ انتظار کر دہے ہواور حضرت عیسلی بن مریم مرگیا۔اب وہ دنیامیں ندآ ئے گا۔ بلکہاس کی روح میرے اندر آئی ہے۔ غرض کہ بھی کچھ اِکا اور بھی کچھ۔ جیسا موقع اور لوگ دیکھے بکتا رہا اور اپنی زبان اورتح ریمی ایسے تفریات بکتار ہا کہ شیطان پر بھی سبقت کے گیا۔عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دیں۔حضرت مریم علیماالسلام وغیرہ پروردگار کے محبوبوں کوگالیاں دیں۔عجب بیرکہ جس کامٹیل بنیا عابتا ہے۔اس میں طرح کے ناشائستہ گناہ کے کام اپنے مراہ اعتقاد کے موافق ثابت کرتا ب-علاء نے ہرطرف سے مجمایا بجمایا۔ مگروہ باز ندآیا۔ آخرالامرعلاء ربامین نے مجبورا ایسے الفاظوں پر كفر كائتكم ديا۔خودتو وہ مركيا محر لبعض جكه اس كے تعليم يا فتہ ممراہ بے دين خليفي اور جيليے رہ محتے ہیں جو کہ مسلمانوں کو کا فرکرنا جا ہے ہیں اور دن رات رسول الشفائلة کے دین متین کے خراب كرنے كے دريے بيں مرالحمد للذكر نتيجه برعكس بوتا جاتا ہے۔ چنانچه الل اسلام كے علماء كے وعظ نسیحت کی تا تیم سے صدیا قادیانی مسلمان ہو ہے، اور اب بھی ہمیشہ توب کر کے مسلمان ہوتے جاتے ہیں اور قاریانی چونکدایے دعویٰ کو ثابت نہیں کر سکتے اور قیامت تک بھی ثابت نہ كرسكيس مع \_ كيونك بأطل چيز كا جوت بى كيا موكا البذا علاء في ان كولا جواب جان كران سے خطاب وعمّاب ترک کرد م**ا تم**ا ـ

جواب جاہلال باشد خموثی

ليكن ملك بنكاليضلع بتره مقام برجمن بإثربيه ميس ايك ملاعبدالواحد نامى مسجد كاخطيب قدرے اردو فارس لکھا پڑھا ہوا نصیب کی شامتوں سے قادیانی ہوکر دائرہ اسلام سے خرج ہوکر مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لئے آ مادہ ہوااور مرز اغلام احمد قادیانی کونبی کہنے لگا اور جن با توں کے سبب سے اس پر علماء نے كفر كا تھم ديا تھا۔ انبى باتوں كوبرحت كہنے لگا اور اسى اپنے پغيركى كتابوں سے چند باتیں برانی نکال کرایک رساله بنایا اوراس کا نام ہدایة المهدى ركھا۔

برغکس نہند نامی زنگی کافور اس رسالہ کا نام صلالۃ المتبدى ہوتا جا ہے اور جالل نے اتنا نہ سوچا كمان باتوں كا

**جواب** دندال شکن بار ہا دیا گیا ہے۔جس کے سبب سے قادیانی بحرخموشی اور حیاہ مرگ میں غرق ہو بچے ہیں ۔ مگر برہمن باڑیا وراطراف کے بعض جاہل بے وقوف لوگوں کو مگراہ کرنے کے لئے بظاہرایک صورت نکالی کہ کتاب کا نام س کرعوام الناس دام فریب میں آئیں گے اور اہل اسلام کے علماءاس کی کتاب کو قابل جواب نہ مجھ کراپنے دین واسلام کی اشاعت میں سرگرم رہتے ہیں۔ اس طرف قادیا نیوں کو بے علم لوگوں کے ورغلانے کا خوب موقع ہاتھ آیا۔ گاؤں بھاؤں بکتے ہیں كه اگراس رسالے كى باتوں كا كوئى جواب ہوتا تومسلمان علاء جواب كيوں ندديتے \_معلوم ہوا كه قادیانیوں کا اعتقادی ہے اور کل روئے زمین کے مسلمانوں کا اعتقاد باطل چونکہ اس میں بعض سیدھے سادے مسلمانوں کے گمراہ ہوجانے کا احمال ہے۔لہذا میں نے اس ملاعبدالواحد خطیب · کے رسالہ کی بعض موٹی موٹی غلطیوں کارداکھا تا کہ پروردگارا پنافضل کریے تو لوگ اس کے مکر کے دام میں نہ آئیں اور وہ ملاخود اور اس کے ہم نہ بہب لوگ اگر بغور اس کتاب کو اور میری دوسری كماب كوجس كانام ' منتنج غلام كيلاني برگردن قادياني'' ہے مطالعه كريں اور كسى مسلمان عالم ذيين

سمجھدار سے پڑھیں تو امید ہے کہا پنے کفری اعتقاد ہے تو بہ کریں اور کم از کم اتنا تو ہو کہا پنی بے علمی اور جہالت برخبر دار ہوویں۔ بلفظا" قوله" کے بعد عبدالواحد برجمن بریہ کے خطیب کی عبارت ہے اور لفظ الجواب

کے بعداس فقیر کا جواب ہوگا۔

قوله ..... ایک لا که چوبین ہزار پیمبرد نیامیں آئے۔

الجواب ..... انبیاعلیم السلام کی تعداد میں مشہور ہے کدروایات مختلفہ وارد ہیں۔ ایک روایت میں ایک لا کھ چوبیں ہزار، دوسری روایت میں دولا کھ چوبیں ہزار، تیسری روایت میں بائیس لا کھ رواہ کعب الاحبار، چوتھی روابیت میں دس لا کھ چوبیس ہزار ہیں۔ رواہ مقاتل ؒ۔ پس درست بات یہی ہے کہ کوئی تعداد مقرر نہ کرنی جائے۔ بلکہ پروردگار کے علم پرسپر د کرے اور کیے کہ سب انبیاء برمیراایمان ہے جس قدر بھی ہوں۔ کیونکہ اگر خاص ایک عدداور ایک مقدار کو لے لیا تو بیٹرالی لازم آئے گی کہ سے غیرنی کوئی کہنا ہوگا۔ یا نی کوغیرنی کہنا ہوگا۔ واقعی مقدارے اگر تھوڑے کیجیتو بعض انبیاء کونہ مانا اورا گر واقعی عدد سے زائد کہددیئے تو جو نبی نہ تھے ان کو نبی کہا اور يدونون بانتي كه ني كوغيرني كم ياغيرني كوني كم \_ كفرى مين - "بناء على أن اسم العدد اسم خاص في مدلوله لا يحتمل الزيادة والنقصان" (ديكموثرح عقائد في وغيره) مرمرزائوں کے لئے بدونوں باتیں سل معلوم ہوتی ہیں کداگر کسی موقع میں کسی جی الله كودرجة نبوت سے نكال كرعد دكو درست كرنا بواتو حضرت عيسىٰ عليه السلام كومثلاً طرح طرح كے طعن کذب اورز نا اور مکاری و دغابازی وشراب خواری کے اس میں ثابت کر کے نکال دیں گے اور کسی غیرنی کونی بنانا ہواور پورا کرنے کی خاص عدد کے، تو مرزا غلام احمد قادیانی یااس کے کسی ظیفہ کوحضرت عیسیٰ علیہ السلام کامثل کر کے پیغبر کردیں گے اور قرآن شریف کی آیات اس کے حق میں فورا نازل کرلیں گے اور جو نہ ہانے اس کو کا فراور مردد داور مرتد کہددیں گے۔ کیونکہ مرزا خود ا بني كتاب ( نوضيح المرام ١٨، خزائن ج ٣ص٠٦) مين لكهتا ہے كه باب نبوت كامن كل الوجوہ مسدود نيس اورته برايك طور سے وى يرم راكانى كى ج- '(تي غلام كيانى ٢٠٥)' نعوذ بالله من ذلك القول كا لبول"

قولد ..... اور کتب آسانی بھی بہت نازل ہوئیں کہ سب سے اکمل قرآن کریم ہے۔
الجواب ..... ارے ملاجی کیا کہتے ہوتم تو اپنے پیغیر قادیانی سے خالف ہوگئے اور
تہار سے نزدیک قادیانی کا مخالف اسلام سے خارج ہے۔ تم قرآن کریم کواکمل کہتے ہو تہارا نبی
تہار سے نزدیک قادیانی کا مخالف اسلام سے خارج ہے۔ تم قرآن کریم کواکمل کہتے ہو تہارا نبی
تو اپنی کتاب (ازالداد ہام ۲۵۰ ہزائن ج سم ۱۵۰ میں گندی گالیاں
جری ہیں اور قرآن شریف تخت زبانی کے طریق کو استعال کر رہا ہے۔ قرآن شریف کے مجزات
مسمرین م اور شعبد سے ہیں اور ای (ازالداد ہام ۲۵۰ میر نبیت میں ہے۔ وہ بھی ان کا مسمرین م کا مگل میں
علیہ السلام کا چار پرندوں کے مجز سے کا ذکر جوقرآن شریف میں ہے۔ وہ بھی ان کا مسمرین م کا مگل کی کہ
قادیانی نے کیسے کیسے اعتراض اور نقص بلکہ اس سے بھی زیادہ کما ہوا۔ معاذ اللہ! دیکھو تنے غلام گیلانی کہ
قادیانی نے کیسے کیسے اعتراض اور نقصان قرآن شریف میں نکالے ہیں۔

معلوم ہوتا ہے کہ لفظ اکمل کا مقابل انقص ہے۔ لینی سوائے قرآن کریم کے سب آسانی کتابیں انقص ہیں۔مرزانے اپنی کتاب (وافع البلاء ٹائل جیم ص، بزائن ج ۱۸ص ۲۱۹) میں لکھا ہے۔ "عیسیٰ کوئی کامل شریعت ندلایا تھا۔" اور ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پرشریعت کی محمات میسیٰ علیہ السلام پرشریعت کی محمات خیل تھی۔ بلکہ ناقص تھی اور فقد کا یہ مسئلہ ہے کہ جوکوئی پروردگار کی شریعت کونا تمام اور ناقص کے گا۔وہ کا فرہے۔ اگر طابی کا بیاء تقاد ہے جو کہ اس کے پینمبر کا ہے تو مساف نفر ہے اور اگر وہ کتب آسانی اور انبیاء بیہم السلام کی شریعتوں کوکامل اور اکمل جا نتا ہے۔ واس کے نزدیک چربھی کفرہے۔ کیونکہ وہ اپنے نبی قادیانی سے مرتد ہوا۔

دوگونه رنج وعذاب است جان مجنون بلاے صحبت لیلی وفرقت لیلی

جودے جیت می در رست کیونکہ موجود کے صفات من قبیل پیشین گوئیوں کے ہیں اور پیشین گوئیوں کے میں اور پیشین گوئیوں کی حقیقت کھلتی ہے۔
کی حقیقت قبل وقوع کے کھل جانا ضروری نہیں ہے۔ اکثر وقت وقوع کے ان کی حقیقت کھلتی ہے۔
الجواب ..... جومہدی موجود ہوگا۔ اس میں وہ ساری نشانیاں جوجیح طور پر وارد ہیں۔
مرور پائی جائیں گی اور مرزا کی زندگانی میں توخو دوقت پیشین گوئیوں کی وقوع کا تھا۔ کیونکر واقع نہ ہوئیں۔ یقینا معلوم ہوا کہ مرزا ہرگز ہرگز سیا مہدی موجود نہ تھا۔ بلکہ کذاب مکارمہدیوں میں سے ایک مہدی تھا کہ اتنی عمر دراز میں دعوئی مہدویت کا کیا اور اقوال وافعال اس کے اکثر شرع شریف

برغس نهند نام زنگی کافور

اب اس وقت تک اور تیرہ سوچھتیں برس گرر پے ہیں۔ جموعہ سولہ سو پیٹتالیس برس ہوگئے اور حضرت نوح علیہ السلام کی عمر ایک ہزار چار سو برس تھی۔ حضرت آ دم علیہ السلام کی عمر ۱۹۳۹ (نوسوئیس) سال تھی اور حضرت شیٹ علیہ السلام کی عمر ۱۹۲۴ سال اور حضرت ادر لیس علیہ السلام کی عمر ۱۹۲۴ ( تین سوپنیٹھ ) برس کی ہوئی تو آسان چہارم پراٹھائے مجے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر ۱۲۲۳ برس اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر ۱۲۳ برس کی تھی۔ کیا اس بات سے ان کا مرتبذا کہ اور حضرت الله کی کا کم ہوجائے گا؟ نہیں ہرگز نہیں۔ بلکہ جمیج انبیاء علیہم السلام کو جو چھے عطا ہوا۔ وہ بذر بعیہ سرور عالم آلیہ کے کہوا۔ ان کے کمالات اور مراتب سب کے سب ظلی اور طفیلی تھے۔ پس اگر حضرت عیسی علیہ السلام کو اس قدر دراز حیات واسطے ارشاد اور ہدایت دین محمد کی تقایقہ کے عطاء ہوئی تو اس میں حضرت تعلیہ کا شان اور ابھی اعلی ہوجا تا ہے۔ کمالات تی مروثی کی براد مروث کی مرائی۔ فردیشر کی اتن عمر ہوتی کہ ہرائی۔ کی ہزار سات سوبرس کی تھی۔ یا جوج ہاجوج کے ہرائی۔ فردیشر کی اتن عمر ہوتی کہ ہرائی۔ کی ہزار سات سوبرس کی تھی۔ یا جوج ہاجوج کے ہرائی۔ فردیشر کی اتن عمر ہوتی کہ ہرائی۔ کی ہزار سات سوبرس کی تھی۔ یا جوج ہوتا ہے۔

مرزاغلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب (ایام السلح ص ۱۳۱ فرائن ج ۱۳ اصل ۱۳۸) میں علائے اہل اسلام پر بیسوال کیا ہے کہ آیت و مدن مصد و نذکسه فی المخلق ''دال ہے۔وفات عیسی علید السلام پر، کیونکہ حسب مفاداس آیت کے جوشش اس یا نوے سال کو پنچتا ہے۔اس کو

کوس اور واژگونی بنست پہلی حیاتی کے پیدا ہوجاتی ہے تو کیا حال ہوگا۔اس مخص کا (یعن عیسیٰ علیہ السلام کا) جود و ہزار سال تک زندہ ہے اس میرے جواب سے اس سوال کا جواب بھی ہوگیا۔ مرزاکی جہالت کہ اس بنوے برس کی عمر کواس آیت قرآنی کا مفاد سجھ دہا ہے۔افسوس جہالت بھی

لاعلاج بیاری ہے۔

الجواب..... ''لعنة الله على الكذبين ''بالكل دروغ بيغ وغهه-جرقدر آیات سے قادیانی موت کی دلیل لاتا ہے۔ انہی آیات سے حیات عیسیٰ علیه السلام کی ثابت ہوتی ہے۔ جیج احادیث شہادت حیات کی دے رہی جیں۔ ہر جہار اماموں کا خدہب بلکہ جمہور اہل اسلام بلکہ مخالف فرقوں کا بھی یہی اعتقاد ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ انسلام آسانوں میں زندہ گئے اور اب تک زنده بیں قرآن کریم کی ایک آیت سے بھی عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا ثبوت نہیں ماتا۔ محرجب كرسى كوحيانه بوتوجوچا بهو كمي- "اذا لم تستحى فافعل ماتشاء " وقيس آيتي فقذاقا ديانيون كومعلوم تصين اورحضرت رسول التعليقي كومعلوم نهين تقيين اورنه بعد كے صحاب و تا بعين وائمه كبار وعلمائ اخيار كومعلوم تعيس جوانهول في قرآن شريف ك مخالف اعتقاد ركها - الرقرآن كريم مين اتني آيات مع موت عيسى عليد السلام كي ثابت موتى بيتو حفرت محمد علي الوصحاب كبار اورتابعین وجع تابعین وغیرہ جمع فداہب اسلام سے عیسی علیه السلام کے آسان پر جانے اور وہاں رہنے اور اتر نے اور د جال کوقتل کرنے کی صحیح حدیثیں اور اقوال کیسے وارد ہوتے معلوم ہوا کہ رسول التُعلِينيَّة اوران سب علماء نے قرآن كريم كے مطلب كونبين سمجھا اور معاذ الله بيرسب غلط میں۔پس مرزائی لوگوں کا ایمان تو ایسی ہی با توں سے اڑا ہوا ہے تصبح بخاری وغیرہ کتب احادیث میں ہے کہ صحابہ کرام میں آیتوں کو جب پڑھتے تو آ گے نہیں گزرتے تھے۔ جب تک کدان دی آيات كمعنى اوران يمل كاطريقة بيس كم ليت تهد"عن ابن مسعولًا قال كان الرجل منا اذا تعلم عشرايات لم يجاوزه حتَّى يعرف معانيهن والعمل بهن • وقال عبدالرحمن السلم حدثنا الذين كانوا يقرؤننا انهم كانوا ليستقرؤن من النبي عُنِينًا وكانوا أذا تعلموا عشر آيات لم يخلفوها حتى يعمل بما فيها من العمل فتعلمنا القرآن والعمل جميعا"غرض كرسب محابر عص حيات يسوى ذكور باور خود معلوم ہے کہ محانی کی تفییر غیر کی تغییر پر مقدم ہے۔ دیکھواللہ تعالی کا قول' وان من اھل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته ''يآيت صاف طور پرديات بيسوى كوش ديگرآيات ك ا بت كررى ہے۔ 'ولكن التعصب اذا تملك اهلك ''اورلفظ متوفی كے مشتقات سے مرزائیوں کی سندلانی باطل ہے۔ کیونکہ یہ مادہ موت کے معنی میں خاص نہیں۔ کیونکہ تونی کامعنی قبض کرنا بھی ہےاور قبض موت ہے بھی ہوتا ہے اور صعود سے بھی ، جلالین کے حاشیہ میں ابن حزم کا قول جو کہموت کانقل کیا ہے۔ای حاشیہ میں دوسرامعنی بھی موجود ہے اورموت کا قول ضعیف لکھا ہے۔ سووہ بھی وہ موت ہے جو کہ قبل چلے جانے عیسیٰ علید السلام کے آسان پر بعض علماء کا اعتقادم-فابرلفظتوفى كودكيكروه عبارت بيم-"التوفى هو القبض يقال وفانى فلان درهمي واوفاني وتوفيتها منه غيران القبض يكون بالموت وبالاصعاد، فقوله ورافعك النّ من الدنيا من غير موت تغيين للمراد وفي البخارى قال ابن عباس متوفيك مميتك اى مميتك في وقتك بعد النزول من السماء ورافعك الان قال شيخ الاسلام ابن حجر قد اختلفوا في موت عيسى قبل رفعه فقيل على ظاهر الآية انه مات قبل رفعه ثم يموت ثانيا بعد النزول وقـال متـوفـى نـفسك بـالنوم اذ روى انه رفع نائماً (كرمانى) " ويجموتونى كـ شتقات كاستعال قرآن شريف من غير معنى موت من "شم توفى كل نفس ما كسبت يسوفون بسالسندر "اس مين بھی مادہ وفات کاموجود ہے۔ حالانکہ موت کامین نہیں کیا گیا۔ "وانما يوفون الصابرون اجرهم بغير حساب "ويموي ظام كياني كوفور كركي حیات عیسی علیدالسلام کی فابت ہوتی ہے اورسب سے برا فیصلہ تو الجمد للد کہ مرزا قادیانی نے خود كردياب كدوه خود بى (برابين احديين ١٩٩٩ بزائن جام ١٩٩٣ ماشيه) من لكمناه ب-" هدو الدنى ارسىل رسىوله بالهدئ ودين الحق ليظهره على الدين كله "يآيت جسماني اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت مسے کے حق میں پیش گوئی ہے اور جس غلبہ کا ملد دین اسلام کا وعدہ دیا گیاہے وہ غلبہ سے کے ذریعہ سے ظہور میں آ وے گا اور جب حضرت سے علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لاویں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمیع آفاق اور اقطار میں تھیل جائے گا۔''مرزا قادیانی کےسب امتی یہی ایکار ہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مرمکئے اور اپنے نبی کا خیال نہیں کرتے کہ اس کا ایسا نکما حافظہ ہے کہ اگلی چھلی بات اس کو یاد ہی نہیں رہتی۔ دیکھواس عبارت بالامیں کیساصاف امرحق کا اقرار کرلیا ہے۔مرزائیوں کوخروراس پرایمان لانا جاہئے۔ ورندرا ندهٔ درگاه نبی اینے کے ہوں گے اور کم از کم مرز اکوئیسی علیہ السلام کی موت وحیات میں تر دوتو ضرور ہی ہے۔ دیکھورسالہ (تیخ ص۱۲۱،۱۲) وغیرہ کو۔بس جب کہموت پریقین اس کونہ ہوا تو محض مبهوت اور پریشان بی رہا۔'' فبهت الذی کفر''

قولہ..... مخالف مولو یوں میں ہے بھی جس جس کو کسی قدر فہم ودرایت سے حصہ ملا ہے۔ ہرگز عندالمقابلہ اس مسئلہ میں بحث کرنا قبول نہیں کرتا۔ الجواب ...... کاذب لوگوں پر اللہ تعالی کی لعنت ہے۔ ارے کاذب کم بخت خود لا ہور کی بحث میں تمہارا پی فیمبر حاضر ہی نہ ہوا اور امر تسر سے مرزائیوں کو سخت شکست ہوئی اور تمہارا نبی ایسا فرار کر گیا کہ خواب کے اندر بھی ڈرتار ہا خود تم ہی شر ماؤاور گریبان ندامت میں مندؤال کر سوچو کہ تم نے بحث مقرر کی اور مدت دراز تک لوگوں کو اپنا فخر اور شان دکھا تار ہا۔ آخر الا مر براہمن بڑیہ وہ گیر ملکوں کے مولوی لوگ جمع ہوئے اور یہ فقیر بھی گیا اور تم اپنی بیت الخلاء سے باہر ہی نہ نکلے۔ جب تمہار سے مائن ہو گیا تو تم وہاں سے جب تمہار سے بھا گر اور شان وہراساں ہوکرا ہے بھا گر کہ تمہارا پید نہ چلا اور معمولی عبارت خوانی میں چند غلطیاں تم سے الی ہو کی کہ بتدائی علوم صرف وخو میں بھی سے الی ہو کی استعداد نہیں ۔ پھراسی ناز پر بحث کا نام لیتے ہو۔ واہ ، واہ ، واہ!

قوله ..... "ديعيسىٰ انى متوفيك ورافعك الىُّ"

مفصل اگر دیکھنا چاہتے ہوتو (تنج غلام گیلانی ص۷۹،۷۹) وغیرہ میں دیکمو مخضراً اب بھی لکھے دیتا ہوں کہ اس کامعنی ہیہے کہ:''اے سیاضحقیق میں تم کو وفات دینے والا ہوں اور بلند کرنے والا ہوں تم كوطرف إلى " ' يعنى بعد نزول من السماء كے تم كوتيرى طبعى موت دے کراینے پاس مرم کروں گا اور قتل یہود سے جو ذلت کی موت ہے بیاؤں گا۔ پس متوفیک میں وعدہ و فات ہے کہ میںتم کو ماروں گا بیتونہیں کہ میں نےتم کو مار دیا۔اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ ماضی نہیں ہے اور حضرت ابن عباس جن کی روایت پرتم کو بہت ناز ہے وہ ممیتک کامعنی مَوْفِك سِنْهِين لِيت ـ "كما هو مذكور مفصلاً في كتابي تيغ غلام گيلاني فليطالع ثمه ''اوراگران کی رائے یہی مانی جائے کہوہ متوفیک کامعنی میتک لیتے ہیں تو اس بناء روه آیت میں تقریم وتا خرکا قول کرتے ہیں۔'اخرج استحق بن بشر وابن عساکر من طريق جويبر عن الضجاك عن ابن عباس في قوله تعالىٰ اني متوفيك **ورافعك اليَّ ''<sup>اي</sup>خُنُ رافعك ثـم متوفيك في آخر الزمان (تـفسير درمنثور وتفسير** ابن عباسٌ) اورمواضع تقديم وتاخير كقرآن شريف مين تع غلام كيلاني سيمعائد كرو\_متوفيك كالفظ بجهاس بات كى خوابه شنبين كرتا كه جس وقت متوفيك فرما كيا\_اس وقت مين عیلی علیه السلام کووفات دے دیتا۔ بلکہا گر بعد ہزار، دو ہزار، چار ہزار، دس ہزار، لا کھ برس کے ہو توبعي متوفيك كمعن صادق آتے بين الله تعالى فيرتونيس فرمايا كد: " يسعيسسى انسى متوفیك الآن اوبعد سنة وغیره ذلك ''الله تعالی نے پیس فرمایا كهیسی میس تم كومارنے والا ہوں۔اب یا برس، دس برس، سوبرس کے بعد بلکہ مطلق فر مایا۔ پس جب اللہ تعالیٰ ان کو مارے گا۔متوفیک صادق ہو جائے گا اور اگریہ معنی لو کہ اے عیسیٰ میں ابھی تم کو مارنے والا ہوں اور ا شاف والا بول ـ طرف اين اورقبل بعثت حصرت محد الله كعيسى عليه السلام كي موت محقق ہو پھی تو اور آیات وا حادیث وا قاویل ائمہ عظام وعلائے کرام کا جواب کیا دو گے۔ جو حیات کو بآواز بلند ٹابت كررہے ہيں۔ان سب كوترك كرنا ہوگا اورتطبيق باتھ سے جاتى رہے گى۔اى واسطے علا عے مفسرین اور خود حفرت ابن عباس تقدیم وتأ خیر کے آیت مذکورہ میں قائل ہوئے ہیں۔ کیونکہ ظاہرتر ہے کہ کوئی باعث قول نقتریم وتا خیر کا آیت نہ کورہ میں سوائے تطبیق کے مابین نصوص كنبيس اوربهى سنومتوفيك مل ضمير خطاب كامرجع حضرت عيسى عليه السلام بيس اور رافعك میں بھی مخاطب وہی عیسیٰ علیدالسلام ہول گے۔ کیونکہ معطوف بحکم معطوف علیہ ہوا کرتا ہے اور ظاہر ہے کوئیسیٰ علیہ السلام نام جسم مع روح کا ہے اور خطاب بھی اس عبارت میں عیسیٰ علیہ السلام ہی کو ہاوروہ زندہ ہے۔ وقت مخاطبہ کے، تو جیسے کہ موت عیسیٰ علید السلام پر لیعنی اس کےجسم پر آئی ب\_رنع بھی ای کے لئے ابت ہوا تو معنی بيہوا كمائيسى ميں تيرب بدن كو ماركر پھرتم كوم بدن اورروح کے اٹھانے والا مول - حالا تکہم کے مرفوع مونے کا کھوئی قادیانی قائل نہیں۔ بلکہ مرزائیوں کےمطابق بیمعنی ہے کہائے میسٹی میں نجھکو مارکر تیری روح کوسوائے بدن کےاٹھالیا اور ید بورامعنی خوداس عبارت کا مطلب برگزنہیں ہوسکا۔ کمامرادرا گرمعطوف میں ضمیر خطاب سے مرادروح لیاجادے۔ احل قد ذکر کل اور مراداس سے جزء ہے۔ کما ہو فرہب انجمور تو کیا وجہ ہے کہ اسم فاعل كوايية معنى مين نبيس ليتا اور ظاهر نصوص آيات واحاديث وكلام علاء مي مجاز درمجاز اور تاویل علی الناویل کا مجروسہ لیتا ہے۔شاید کہ قادیانی ملا میری بات کوتو نہ مانے اب میں وی معنی پیش کردوں۔ جواس آیت کااس کے نبی اور نبی کے مددگار فاضل نورالدین نے لکھے ہیں۔

پوری نعمت دوں گا اوراینی طرف اٹھاؤں گا ،توبید دنوں معنی مرز انے الہام کی برکت سے کئے ہیں۔ الالمعنى ميں موت يقيني نبير محض احمال ہے اور مرز امقام استدلال ميں ہے۔متدل كولزوم جا ہے احمال سے كام بيس چاتا - جب احمال پيدا موادليل باطل موئى - "اذا جاء الاحت مال بطل الاستهدلال ''اوردوسرے معنی میں موت کا ذکر بھی نہیں کیا۔ بلکہ پوری نعمت کا اور پوری نعمت دنیا جب ہی ہے کئیسلی کومع اس کے جسد کے آسانوں پراٹھا کرمعزز کیا جائے۔پس مرزانے تو خود ہی فیملہ کردیا ہے کہ اس کومیسیٰ علیہ السلام کی موت پر ہرگز جزم اور یقین نہیں ہے۔مولوی نورالدین کا معنی اور مرزا کا دوسرامعنی ہم اہل سنت و جماعت کے اعتقاد کے موافق ہے۔ہم اسی کو مانتے ہیں اورقاد یا نیول کو بھی میمنی ماننا جا ہے ورند مرتد ہوں گے۔اپنے دھرم اور دین سے،اصل میں بات یہ ہے کہ باطل کی طرف کتنا ہی کو فی مخص اگر چہز ور لگاوے۔ مگر حق بات گاہے ماہاس کی زبان سے بالاختیار یا بلااختیارنکل ہی جاتا ہے۔ مرزانے چندسال سے موت عیسیٰ علیہ السلام پر بہت اندهاز درنگایا \_مکر آخر بیدهنرت عیسی علیه السلام اورعلائے الل سنت و جماعت کی کرامت دیم هوکه کیما صاف موافق فدہب مسلمانوں کے معنی کر گیا۔ ای براہین احمدید میں موجود ہے عیسیٰ علیہ السلام آسانوں میں ہیں۔میرے بعدایک دوسرا آنے والاہے۔وہ سب باتیں کھول دے گلاور "هو النذى ارسل رسوله بالهدئ" كمتعلق مرزا كالرجم گزرچكا - اس كوديكموك حیات فی السماء کاعیسیٰ علیدالسلام کے لئے اقرار کیا ہے اور اگر متوفیک کامعنی ممیتک لیا جاوے تو مجی اہل سنت والجماعة كومصر نہيں ہے۔ كيونكه اس كامعنى بيہ ہے كه اے عيسىٰ عليه السلام ميں جھوكو مارنے والا موں۔اس سے ثبوت موت بالفعل تو نہیں ہوا۔ بلکہ وعد کا موت ثابت ہوا ہے اور اس میں کیا نقصان ہے۔مطلب ہیہ کہ جب کہ یہود نے عیسیٰ علیدالسلام کوتل کرنے کا ارادہ کیا اور عیسی علیه السلام کوخوف گزراتو پروروگار نے فرمایا کداے عیسی میں بی تم کو مارنے والا ہوں۔ تمہاری موت کے وقت میں یہود کے لگ ہے تم مت ڈرو۔ دیکھورسالہ تیغ کواس آیت ہے بھی موت عیسی علیہالسلام کی ثابت نہ ہو گی۔

الجواب ..... اس آیت ہے تو خود حیات عیسیٰ علیہ انسلام ٹابت ہوتی ہے۔ دیکھو رسالہ تنج کو یعنی عیسیٰ علیہ انسلام کو یہود کے ہاتھ سے قل ندہونے دیا۔ بلکہ زندہ آسانوں پراٹھالیا۔ رفعہ کی خمیر کا مرجع عیسیٰ نام روح اور بدن دونوں کا ہے۔ مرجع اس کا روح عیسیٰ نہیں جیسا مرز اکہتا ہے کہ مراداس سے رفع تکریمی روح عیسیٰ کا ہے۔ جیسے کہ شہداء کے لئے رفع بحریمی ہے۔ کیونکہ ال بناء پرعبارت قرآ في إس طرح بوني چاہئے تھی كد: ''بىل دفع دوحه ''ال پس ا كي تويك بلاضرورت حذف ما نتا پرتا ہے۔'' والدخكود داجع من المحذوف ''دومرا بيك كل امت مرحومہ كے اعتقاد كے فالف بوجا تا ہے۔ اس سے بھی موت عيلى عليه السلام كى فابت نه بوئى۔ قولہ ..... '' وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد''

ور المحال المحا

قوله..... ""الم نجعل الارض كفاتاً احياء وامواتا"

الجواب مطلب اس آیت کریمدکایی که پروردگار نے زین کوزندہ اور مردہ لوگوں دونوں کے لئے کافی کیا ہے۔ زندہ لوگ زیمن کے اوپر اور مرد بے لوگ زیمن کے پیٹ بیس رہیں گا۔ کیا ہے۔ زندہ لوگ زیمن کے اوپر اور مرد بے لوگ زیمن کے بیٹ بیس رہیں آسان پر شہار کے بیں یا اعتقاد ہے تمہارے اے قادیا فی فرقے کے لوگو کہ حضرت ادر ایس علیہ السلام آسان پر گئے ہیں یا نہیں اور اب تک موجود ہیں یا نہیں اور حضرت سرور عالم اللہ کا معراج مبارک جو ایجاعا خابت ہے اور جا بجا احادیث صحاح کی موجود ہیں۔ گرمعلوم ہوتا ہے کہ معراج سے بھی تم لوگ مکر ہو۔ ہیں کہ تمہارا نبی اس کا افکار کرتا ہے۔ 'ولیس ھذا بمصادرہ علی المطلوب ''یہ حوال بھی طاعبد الواحد خطیب نے اپنے پنجمر کی کتابوں سے نکالا ہے اور اس آیت سے بھی موت عسی علیہ طاعبد الواحد خطیب نے اپنے پنجم کی کتابوں سے نکالا ہے اور اس آیت سے بھی موت عسی علیہ السلام کی خابت نہ ہوئی اور مرزا قادیا نی کی کتابوں میں ایک اور سوال بھی ہے دہ ہیں ہے۔

موال ..... پروردگارنے قرآن پاک پیس فرمایا: 'فیھا تسحیدون و فیھا تسمو تون ''اس زمین بیس تم لوگ ذیمه دجو کے اوراس بیس تم مرو کے مرز اای حصر سے سمجھا ہے کہ کوئی فرد بشر کسی صورت سے نہ آسان پر زندہ رہ سکتا ہے اور نہ وہاں پر مرے گا۔ یہ بڑی دلیل ہے۔اس بات کی کہ بغیر کرؤ زمین کے نوع انسانی کامشقر ادرمستودع لینی قرارگاہ اور نہیں تو پھر مسیح بن مریم آسان پر کس طرح بقیدایا م حیات بسر کرر ہاہے۔

الجواب .... يديان بطريق اصالت بديعي اصل تويد يك كداى زين مي زندگانی بسرکریں کے اور ای میں مریں گے۔ اس میں بیاتو نہیں فرمایا کہ بھی کسی امر عارضی کے سبب سے بھی کسی دوسرے کرہ میں نہ جائیں گے۔ بلکہ اگر کوئی زمین پر پیدا ہوتے ہی آسان پر اٹھایا جائے اور دو ہزار سال با دس ہزار سال تک وہاں زندہ رہ کر پھر وفت موت کے زمین پر آ کر مرجائے تواس پر بھی بیآ یت صاول آئے گی۔ بعجداس کے کداس کی حیات پھے قدر اور موت دونون على الارض أور في الارض بإنى كتيس "ولسع مدى هذا ظلهر جدا "غرض كدكره ارضى كا قرارگاہ اور سکونت کی جگہ ہونا بطریق اصالت کے بیمنافی نہیں۔اس کے کہ بعض افراد بشری کو عارضی طور برکسی اور کرہ میں رکھا جاوے۔ دیکھوجیسا کہ ملائکہ کے لئے موطن اصلی اور قرار گاہ طبعی افلاک ہیں۔ چربھی باوجوداس کے زمین پرعارضی طور پرسکونت اور آ مدورفت رکھتے ہیں۔ جیسے کہ ہر قطرہ بارش کے ساتھ ملائکہ کا آتا۔ جنگ بدر میں ملائکہ کا آتا واسطے امداد اہل اسلام کے۔خود حضرت جبرئيل عليه السلام كاآنا حضرت اللغ بإفاوي غياثيه ص١٨١٨ مين ہے كه جبرائيل عليه السلام چوبیس بزار باررسول النفظید برنازل مواب اورایهای بکثرت نزول مواب به جمیع پیغبرول براور ہرانسان کے ساتھ جوکٹیر ملائکہ مقرر ہیں۔ ہاتھ، یاؤل، ناک، کان، آ کھ وغیرہ سوراخوں پر متعین ہیں۔خودمنہ پرایک فرشتہ مقرر ہے۔ جب کوئی مسلمان درودشریف پڑھتا ہے۔فورا حضرت الله کی درباریس لےجاتا ہے۔ون کے اعمال رات کو اور رات کےون کو فرشتے لےجاتے ہیں۔خود كراماً كاتبين جو ہرانسان كے داكيں باكيں موند هے پرمقرر بيں -كيامرز اكويا ذبيں - بعدموت مسلمان کی اس کے ہمراہی فرشتے اس کی قبر پر استغفار اور تبیج وحلیل پڑھتے رہتے ہیں اور قیامت تك يرصة رين كي معداور خانه كعبه كرداگردجو بزار با فرشة محافظ ريت بين وقت خروج دجال کے مدیند منورہ اور مکم معظمہ اور بیت المقدس اور طائف کے گردا گر وفرشتے دیوار بانده كرد جال كوروك ليس عيم - اكرساري مثاليس تكصول تو دفتر عظيم موكا \_مسلمان منصف كواس قدركافي بين اور بدمزاج بدين عذق المسلمين كوقرآن شريف بهي كافي نبيس اور" فيها تسحيون وفیها تموتون "من تقریم ظرف سے جو کرحمریایاجا تاہے کہ ای زیرن می میں زندہ رہو کے اورای زمین بی میں تم مرو کے ۔ سووہ حسر حقق نہیں بلکه اضافی ہے۔ بنببت استقرار اصلی کے "واما الاختصاص المستعاد من اللا في قوله تعالى ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين و فهو اثر للجعل التكوينى الذى له المجعول اليه عارض غير لازم وفى هذه الصورة يتصور الانفكاك بين المجعول ولمجعول اليه كما فى قوله ما تعالى وجعل الليل لباساً وجعل النهار معاشا و اذا كان زيد يحصل وجه المعاش فى الليل وينام فى النهار "وليل عارض موني مجوز مجعول اليه ين حياة فى الارض كقصار نيا المعاش فى الليل وينام فى النهار "وليل عارض موني وينهو سوس لهما والمشيطان فاخر جهما مما كانا فيه "ب-جب كرابليس لمعون ني بعدا مرزول كهر الشيطان فاخر جهما مما كانا فيه "ب-جب كرابليس لمعون ني بعدا مرزول كهر آسان برجا كر حضرت آدم عليه السلام كو وسوسه والا تو بعض افرادنوع انسانى جن كا ماده بيدائش وفطرتى في روح القدس كا بوديني جوآدى كر حضرت جرئيل عليه السلام كى پهونك مارن سه بيدا موامود بيس كيسان المام توان كا آسان برجانا كيدنا درست بوسكتا به بهراس آيت سهم موت ثابت نه بوني .

قوله ..... "والى غير ذلك من الآيات"

الجواب وه آیات حلاجی کے شکم ہی میں پوشیدہ رہ گئیں۔ اگر ذکر کرتا تو ان کا جواب سے بواب دیئے ہیں کہ اب تک جواب بھی دندان شکن دیا جاتا اور بار ہا علاء الل اسلام نے ایسے جواب دیئے ہیں کہ اب تک سام مرزائیوں سے اس کا غلط جواب بھی نہ ہوسکا۔ جس محض نے مسلمانوں کی کتابیں دیکھی ہیں وہ اس کوخوب جانتا ہے۔

قولہ ۔۔۔۔۔ اور احادیث میں بھی حیات عیسوی کا ذکر کہیں نہیں ہے۔اگر کہتو وفات کاثبوت پایاجا تا ہے۔

الجواب .... "لعنة الله على الكذبين الدجالين "عينى عليه السلام كى حيات كى احاديث متواتر المعنى مي براجماعى مسئله برجيع علائے امت وائد ملت في الله كيا ہوا بهدروز روشن سے زيادہ واضح بر مرجن پر الله تعالى كا قهر براور جوشتى ازلى اور قرآن وصدیث كرشن اور انبياعيم السلام سے اپنے آپ كو بلاف وگزاف شيطانى فوق جانتے ہيں وہ الدھے ہوگئے ہیں۔ بہت

گرنه بیند بروز شپره چپتم چشمهٔ آفآب را چی<sub>ه</sub> گناه

رسالہ تیج کودیکھوتا کہ جہالت کا پردہ اٹھ جائے اور پکھ قدرتمہاری تر دید کے شمن میں اس کتاب میں بھی ندکورہے۔ قوله ..... چنانچه ذیل می بطورنمونه کے تین صدیث کے تکڑے ہم نقل کرتے ہیں۔ "قال مَنْ الله فاقول کما قال العبد الصالح و کنت علیهم شهیدا مادمت فیهم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیهم" بیصدیث تامیح بخاری میں ہے۔

اسس "قال عشرین ان عیسی بن مریم عاش عشرین و مانة سنة "بیحدیث بروایت حفرت عائش مدیقه مستدک ماکم وطرانی میں موجود ہے۔

سم المستخطال على المستخطال على المستخطال المستخطى وعيسى حيّين لما وسعهما الا التباعي "بيعديث باين لفظ بهت كتابول مين موجود م مثل تغيير ابن كثير وفتو حات مكيد واليواقيت والجوام وغيره وغيره -

اقول ..... بعلمي بهي بري بلا ب- ملاجي فقط عبارت كتابول كي سوائي فبم مطلب کے لکھ مارتا ہے اور وہی عبارت اس کے منہ پرالٹی ماری جاتی ہے۔ ملاجی نے تین کھڑے تین حدیث کے بیان کئے ہیں۔ پس میں بھی باتر تیب یکے بعد دیگرے جواب دیتا ہوں اور انہی كمابول سے حیات عیسی علیہ السلام کی ثابت كرتا ہوں \_ ناظرين كوغور وانصاف سے ملاحظ فرمانا ما بع - اول مركز على جواب مفصل تي غلام كيلاني بركردن قادياني ميس ب- يهال بقدر كفايت بیان کرتا ہوں۔اوّل قادیانی کا مطلب بیان کرتا ہوں وہ سے کہ بخاری کی صدیث کے اس اوّل ككڑے سے معلوم ہوتا ہے كئيسى عليه السلام قبل رسول التعلق كيفوت ہوگيا ہے۔ كيونكدرسول التعلق فرماتے ہیں کہ جب روز قیامت کے پروردگار مجھ سے میری امت کے اعمال کی نسبت دریافت فرمائے گا تو میں جواب میں وہ بات عرض کردن گا جو کہ بندہ صالح لیتی عیسیٰ علیہ السلام ف الله تعالى كورباريس كى ب-يعن جب كيسى عليه السلام سالله تعالى فرمايا كاب عيلي تم نے كہا تھا كەنصارى تم كواورتمهارى مال كوخدا مائيل توعيسىٰ عليه السلام نے كہا: "وكسنت عليهم شهيداً مادمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم "ادرهاسان پر حاضراوران کا مکہبان جب تک کہ میں ان کے اندر تھا اور جب کہوفات دی تونے جھے کو یا اللہ تو تو عی تھا تکہبان ان پر۔رسول الله الله الله فرماتے ہیں کہ میں بھی انساہی کہوں گا۔ اپنی امت کے ناجائز افعال کی نسبت جوانہوں نے میرے بعد کئے ہوں گے۔مرزااس طور پرتر جمہ کرتا ہے۔اس وجہ سي كن أن فاقدول كما قال العبد الصالع "مي لفظ قال صيغه ماضى كابر رسول التعليك سے بل بدواقعہ موچکا ہے۔ بدواقعہ روز قیامت کانہیں۔ بلکہ دنیابی کا ہے اورعیسی علیہ السلام کے مرنے کے احداس کے روح نے اللہ تعالیٰ کے در بار میں بیعرض کیا ہے۔ پس قال کی ماضویت بہ

نسبت زماند حفرت علی کے لیا ہے اور توفیتنی کامعنی موت کا (ماراہے تونے مجھ کو) لیتا ہے۔ اقل جواب اس بناء بركه قال بمعنى يقول باور توفيعنى كامعنى موت خقيقى كى تقذير يراور بيدوا قعد بروزحشر موكامعني بيرموا كه كيم كاعيسي عليدالسلام بروزحش ياالله جب تك كه میں ان کے اندرموجود تھا تو ان کے اقوال وافعال پر حاضر اور تکہبان رہا اور جب کہ تو نے جھے کو وفات دی بعداتر آنے کے آسان سے تواس ونت تو خود بی ان پرنگہبان تھا۔ پس جب کے محقیق موت كامسح ابن مريم كے لئے بعد النزول ہوگا تو توقیقی كی ماضویت بنسبت يوم الحشر كے خود بى موجائے گی اور چونکہ بروز حشربہ جواب وسوال بھٹنی ہے۔الہذا یقول کی جگہ جو کہ صیغہ مضارع کا ب-قال میغه ماضی لایا گیا تا که تحقیق واقعه پردلالت کرے اور ماضی بمعنی مستقبل قرآن شریف م بقريدساق وسياق بهت جكمة يا ب- چناني اذا الشعس كوّدت "تقيرخازن مس اين عباس سروايت م- 'يكور الله الشمس والقمر يوم القيامة واذا النجوم انكدرت قال الكلبي وعطاء تمطر السماء يومئذ فلا يبقى نجم الاوقع "اورايك بی اس کے بعد کے کلمات اس سورہ مبارک کے اگر چہ بصورت ماضی ہیں ۔ مرمعنی ان کا مضارع کا ب- ويكمو اذ تبرالدين اتبعوا "يس ماض تمرا بمعنى مضارع مستقبل ب- كوكدب برأت حشر کے دن ہوگی اور حدیث شریف میں بہت جگہ ماضی مضارع کی جگد آیا ہے۔ (میح بناری شریف ص٣١٧) ميں كتاب المساقات ہے دوتين حديثيں قبل ايك حديث ہے۔ ابو ہربرہ كى جس ميں استاذن ماضى كاصيغه بمعنى مضارع يستاذن ليا كياب بياب ينفيقول الله تعالى كى بورى حديث بيد ج- "عن ابي هريرة أن النبي عليه كان يوما يحدث وعده رجل من اهل البادية ان رجـلا من اهل الجنة استاذن ربه في الزرع فقال له الست ''*اوِرڅود* عیسی علیدالسلام کے زول کی حدیث موجود ہے کہ جب دجال عیسی علیدالسلام کود کیمے گا تو پھل جلئے گا۔جیسا کا فعی بلمل جاتی ہے۔اس حدیث میں صیغہ ماضی کا فرمایا گیا اور مراداس سے ستعبل ب- وه عبارت بيب- "ذاب كمسا يذوب الرحساص " صحح بخارى كتاب الجهاد باب مع الغبار في سبل الشين يبلى مديث من جويرعبارت ب-"ويدع عداد تقتله الفئة الباغية عماريد عوهم الى الله وبدعونه الى النار "الررطاميني ١٥٥٩) صُ فَرِاكَ مِن - 'العرب تخبر ماالفعل المستقبل عن الماضي اذا عرف المعنى كماً تخبر بالماضى عن المستقبل "كتاب الجهادباب جوائز الوقد ش ب- "فقالوا اهجر رسول الله عَامِيلة "بين اصى بمعنى متعمل بهدر من الدنيا واطلق لفظ الماضى لمارأ وافيه من علامات الهجرة عن دار الفناه اه حاشيه بُذارى"

قرآن شريف شي بورى كام السمام كي يهدي واد قيل الله يعيسى ابن مريم أانت قبلت للناس التحذوني وامي الهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ماليس لي بحق ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا اعلم مافي نفسك انك انت علام للغيوب ماقلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوالله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا مادمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شئى شهيد ان تعديهم فانهم عبادك وان تغفرلهم فانك انت العزيز الحكيم وقال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنت تجرى من تحتها الانهار خلدين فيها ابدا و رضى الله عنهم ورضو عنه ذلك الفوز العظيم"

تغير فازن من ج- "قوله عزوجل اذقال الله يعيسى ابن مريم أأنت قلت للنساس تحذوني وأمي الهين من دون الله وقال سائر المفسرين أنما يقول الله له هذا القول يوم القيامة بدليل قوله يوم يجمع الله الرسل وذلك يوم القيمة "يهال جب كدقال كوبمعنى مستعبّل ليا توراعتراض واردموتا تها كد: "أذقال الله " میں اذکی اقتضاءتو میہ ہے کہ مدحودل اس کا ماضی رہے تو جواب دیا کہ اذبحنی اذا ہے۔ جواب کی مُارت بيه - "واجيب عن حرف اذبانها قدتجيي بمعنى اذا كقوله ولوترئ اذ فزعوا يعنى اذافزعوا وقال الراجز · ثم جزاك الله عنى اذجزى · جنات عدن في السموات العلى "اورمدارك وغيره من بحي اليابى عهد قال الله هذا يوم ينفع السادقين "كم تعلق بى خازن من كهجمهورعلاء كالقاق بكريدن قيامت ك ہوگا عیسیٰعلیا اسلام جب کروز قیامت کے قبرے اٹھے گا تو کے گا۔ یہ جو کہ اللہ تعالی نے اس کی طرف \_ قصدكيا جـ "الاما امرتنى به الآيه "اورتغير جلالين من مجى قال كويمعى يقول ليا ـَجِــُ وَاذَكُـرِ اذْ قَـَالَ أَي يَـقُـولَ اللَّهُ يَعْيَسَىٰ فِي يُومِ القِيامَةُ تُوبِيخًا لقومه '' كمالين من ب- "ف الماضي بمعنى المضارع علي طريق قوله تعالى ونادى اصدب الجنة "نادئ معنى ينادى بادرامام بخارى كاندهب بهى يهى بهكم يت كريمة اذ قال الله يعيسي ابن مريم "ش قال جمعى يقول ب جياكة فاقول كما قال العبد المصالع "مين قال بمعنى يقول باور 'فلما توفيتني "سعم ادموت بي مروهوت جو بعدالنزول من السماعيس عليه السلام بروارد موكى - امام بخارى كتاب التغيير باب مين "ق واسه ماجعل الله من بحيرة "كُاذ قال الله من قال كويمعى يقول كمت بين مروه اذ كوصله يعن زائد ممراتے ہیں۔ گویاصاف اپنے فرجب کوبیان کرتے ہیں کدابن عباس کی حدیث ف اقدول كمساقيال العبد المصالح "سيكوئي بينسمج كعبرصا لح يعن عيسى عليدالسلام كاجواب يبلع مو چكا إور من فلما توفيتني "خرويا يكيلى مرچكا ب-بكر واذقال الله" بين قال بمعنى يقول كے ہاور سيسوال وجواب قيامت كون موكا جس كاثمره سيمواكه: "فلما تو فيتنى" کا تعلق قیامت کے دن سے ہے۔جبیا کہ در منشور میں مذکور ہے کہ قادہ سے کسی نے کہا کہ اس آ بت كا قصة كب موكا - كها قيامت كه دن اس بردليل ميفر مائى كه كيا تونبيس و يكتا - خداتعالى خود فرما تاہے کہ بیتمام با تیں ایسے دن ہول گی جن میں پھول کوسچائی نفع دے گی۔'' ھنذا یہ و مینفع المصادقيين صدقهم " حاصل بيهواكه آنخضرت الله فرماتي بي كدير وردگار جب روز قیامت کے جھے سے فرمائے گا کہ اے محرمتھ کومنعلوم نہیں کہ تیرے اصحاب لینی امت کے لوگوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ بعد تیرے تو میں اس کے جواب میں بندہ صالح عیسیٰ علیہ السلام کا قول عرض كرولگاكم: "وكنت عليهم شهيدا مادمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم ''اوريس ان كانكران تھا۔جب تك كديس ان كے جَ تھا۔ پھر جب كدماردياتونے مجھكوتو توبى ان يرنگهبان رہا۔ اس مديث ميں 'كه ما قال العبد الصالع ''ميں قال بمعنى يقول ہے۔ اور فلما توقیتی ہے معنی موت کا ہوا مگر وہ موت جو بعد النز ول عیسیٰ علیہ السلام کے لئے ہوگی بس كے سارے الل اسلام محاب كرام سے لے كرآئ تك قائل ہيں۔ بس امام بخارى بھى كل امت مرحومہ کی طرح نزول سے بن مریم اسرائیلی کائی قائل ہے۔ نداس کے سی مثیل کا چنانچے امام بخاری نے اپنی تاریخ کبیر میں بھی فرمایا ہے۔جس کوعلامہ سیوطی نے تفییر درمنثور میں ذکر کیا ہے۔ ''واخرج البخاري في تاريخه والطبراني عن عبدالله بن سلامَ قال يدفن عيسى بن مريم مع رسول الله عَنْ الله عنه ا بخارى كے تعنى امام بدرالدين عينى كى عبارت فقل كرتا مول - "بساب و كسنت عليهم شهيدا · وانه قال الله يا عيسي ابن مريم أانت قلت للناس · مما يخاطب الله به عبده ورسوله عيسى بن مريم عليهما السلام قائل له يوم القيامة بحضرة من اتـخذه وامه الهين من دون الله تهديد النصاري وتوبيخا وتقريما على رؤس

الاشهاد · هكذا قال قتادة وغيره ''امام بخارى كاس قول' واذ قال الله يقول قال الله واذ ههنا صلة "بريمين فرمات بين" الشاربه الى قوله تعالى واذ قال الله ياعيسى ابن سريم وان لفظ قال الذي هو ماضٍ بمعنى يقول المضارع لان الله تعالى انما يقول هذا القول يوم القيمة وان كلمته اذ صلته اي زائدة وقال الكرماني لان اذ للماضي وههنا المرادبه المستقبل قلت اختلف المفسرون هنا فقال قتادة هذا خطاب الله تعال لعبده ورسوله عيسي ابن مريم عليهما السلام يوم القيمة توبيخاوتقريعا للنصارى ''افتلاف فقطاس مل بكمآيات بير جواب وسوال قیامت کوہوگا۔ یاوقت آسان پرجانے کے ہوچکا ہے۔جیبا کے عظریب آئے گااس ھے جنوت موت فی الحال نہیں اور نہ کسی کومفرہے۔ بلکہ اختلاف کی دوسری شق ہے تو رفع بجسد ہ علیٰ السماء ثابت ہوتا ہے اور علامہ سندی اس پر فرماتے ہیں کہ قال جمعنی بقول ہے اور اذعبارت میں زاكرب-"قوله واذ قال الله · يقول قال الله واذ ههنا صلة اعلم أن قوله يقول تفسيـر لبيـان ان الماضي بمعنى المضارع وقوله قال الله لبيان ان اذ زائدة ثم صرح بذلك يقوله وإذ ههنا صلة كافه قال قال في أذ قال الله بمعنى يقول واصله قال الله واذ زائد والله تعالى اعلم انتهى "اورامام بخارى نے جوكماك حجمة میں متوفیک کامعنی ابن عباس سے ممیتک لکھا ہے تو اس میں وعدہ موت ہوا۔ بالفعل موت ثابت نہیں ہوتی۔ پروردگار فرماتا ہے کدائے عیسیٰ میں ہی تجھ کو مارنے والا ہوں نہ یہود، اور اظہار اس امر کا ہے کہ عیسیٰ نہ خدا ہے اور نہ خدا کا بیٹا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ اس کواس کے وفت موت میں مارے گا اور جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدایا خدا کا بیٹا کہتے ہیں وہ تمجھ جا کیں کہ سیح این مریم بھی مثل آنخفرت عَلِي كَ الرَّموت سے متارَّ ہوں گے۔امام بخاری كاصاف يہى ندہب ہے كہ بيسوال وجواب حشرك دن موكا- "كما يدل عليه قوله تعالى (هذا اليوم ينفع) فلما تـ وفيتنى " حكايت بيدوفات بعدالنزول سے اور حديث فاقول كما قال العبدالصالح ميں قال تجمعنی یقول ہے۔اگرامام بخاری کا پیذہب نہ ہوتا تو قال کو بمعنی یقول اوراذ کوزا کد کہنے اور ہذا یوم ینفع الصادقین صدقهم کے لانے کی کیا دیرتھی اورموت کوز مانہ ماضی میں کیوں نہ ٹابت کرتے۔خود امام بخاری کا باب نزول عیسیٰ کا با ندهنا اوراس کے آنے کو قیامت کی نشانیوں سے تھمرا تا اوراس زمانے میں ایک بحدہ کا دنیا اور دنیا کے اسباب سے اچھا ہونا اور ان کورسول النھائے کے مقبرہ میں وفن ہونا اور حج اور عمرہ کا احرام ہا ندھنا اور اہل کتاب سے سوائے اسلام کے جزید وغیرہ کچھ قبول نہ

کرنا۔ بیصاف کہدرہا ہے کہ امام بخاری کا ندہب موافق ندہب کل امت مرحومہ کے ہے۔ بڑا احت اور اندھااور گراہ ہے جوامام بخاری کا فدہب بیکہتا ہے کیسی علیہ السلام مرگئے اور ان کا مثیل آیا۔ ان احادیث و آیات و نفاسیر میں توعیلی بن مریم اسرائیلی ہی کے دوبارہ زمین پر زندہ باصلہ آنے کی خوشخبری ہے۔ مرزائی لوگ کسی ایک ضعیف صدیث ہی سے ثابت کردیں کہ نزول عیسی سے مراداس کا مثیل ہے۔ خالی زبانی با تیں بکتے ہیں۔ اللہ تعالی ان کو اسلام و بوے۔ افسوس کہ مثیل عیسی علیہ السلام ثابت کرتے ہیں۔ گرموقوف ہونا جزیر کا پہتر ہونا ایک بجدہ کا تمام دنیا سے وغیرہ وغیرہ۔ اب تک کوئی نشان ثابت نہ کرسکے۔ زیادہ تحقیق اس مقام کی جناب فضیلت مآب فاصل گواڑ وی کی تصنیفات میں موجود ہے۔ اس میں دیکھو۔

ویصے سے اور میں اس فرزند عم مصطفیٰ سے عبداللہ بن عباس مراد ہیں اور طلا بی کے قادیانی نبی نے تو جا بجا عبداللہ بن عباس سے نقل کیا ہے اور اس کو افقد الناس کھا ہے۔ وہی عبداللہ بن عباس نے اگر چہ بخاری میں متوفیک کامعنی ممیتک میں تیرامار نے والا ہوں۔ لیا ہے جس سے فقط وعدہ موت ثابت ہوتا ہے۔ گرفلما توفیقی کامعنی فلما فعتنی لیتے ہیں۔ موت کامعی نہیں لیتے۔ اب امید ہے کہ مرزائی لوگ این عبال کامنی تو بان بی لیس گے۔ اپنے نی کا اتباع کر کے دیکھو۔ تغییر ورمنشور عیں فلما توفیقی کے متعلق دفیقی کامنی مروی ہے۔ 'اخرج ابوالشیخ عن ابن عباس ان تعذبهم فانهم عبادك یقول عبیدك قد استوجبوا العذاب بمقالتهم وان تغفرلهم ای من ترکت منهم ومدفی عمره یعنی عیسی علیه السلام حتی اهبط من السماء الی الارض یقتل الدجال فنزلوا عن مقالتهم ووحدوك واقروا انا عبید وان تغفرلهم حیث رجعوا عن مقالتهم فانك انت العزیز الحکیم "ورمنثور خیال سیح تعفرلهم حیث رجعوا عن مقالتهم فانك انت العزیز الحکیم "ورمنثور خیال سیح الی عبیر وائی عرم کو جس سے واضح طور پردرازی عربی بن مریم اسرائیلی کی اور اتر تا الی آسان سے زمین پر ثابت ہوتا ہے۔

(تغیرخازن جلااقل ۵۰۹) میں ہے۔"فلما توفیتنی یعنی فلما رفعتنی النی السماء فالمراد به ووفاة الرفع لا الموت "۲۸ نمبری صدیث میں بیعبارت موجود ہے اور ایسائی تغیر عباس میں فلماتوفیتی کامعی فلمانعتی مذکور ہے اور بخاری کی عینی میں بیمعی بھی نفل کیا ہے۔"وقال السدی هذا الخطاب والجواب فی الدنیا وقال ابن جریر هذا هوالصواب وکان ذلك حین رفعه الی السماء الدنیا"

(تفيرغازن ص ٥٠٠) من متعلق قول بارى تعالى 'اذ قال الله يا عيسى ابن مريم أانت قلت "ك ب- 'اختلف المفسرون فى وقت هذا القول فقال السدى قال الله يعيسى هذا القول حين رفعه الى السماء بدليل ان حرف اذ يكون للماضى "

اور (تغیرخان ص۵۰۹) یس ہے۔ 'وهذا القول موافق لمذهب السدی حیث یقول ان هذه المخاطبة جرت مع عیسی علیه السلام حین رفع الی السماء ''گرسدی کا تول جمهور کمخالف ہے۔ جمهورائل اسلام یہ کتے ہیں کہ یہ جواب وسوال بروز قیامت موگا۔ اس عبارت کے بعد مذکور ہے۔ 'وقال سائر المفسرین انما یقول الله له هذا القول یوم القیمة اما علی قول جمهور المفسرین ان هذا السوال انما یقع یوم القیمة ''

ٹانی کلڑے حدیث کا جواب یہ ہے کہ حاکم نے متدرک میں عائش سے اس طور پر موایت کی ہے کہ علی مائش سے اس طور پر موایت کی ہے کہ علیہ السلام ایک موبرس تک زندہ رہااور ہر نبی اپنے ماقبل کے نبی کی نصف عمر پاتا ہے۔ پس پہلے قول کوسب نے نصار کی کی طرف منسوب کیا اور حدیث عائش کو ذکر کر کے حافظ

ابن جرعسقلانی نے خود غیر معتر ظهرایا اور کہا کہ سے کہ سے کہ سے کا ندہ اٹھایا گیا اور ابن عساکر کی صدیث اس کے بعد نقل کر کے قابت کردیا کہ سی علیہ السلام مدید منورہ میں فوت ہوں گے۔ اگر کتب سیر وتو اریخ پر بالاستقراء نظر ڈالی جائے تو ہرگزیہ تفسیہ قابت نہیں ہوتا کہ ہر نبی اپنے ماقبل کے نبی کی نصف عمریا تا ہے اور ظاہر ہے کہ فساد مضمون کا متجملہ علامات وضع حدیث کے ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ حدیث موضوع ہے دیکھواصل حدیث کو، اور حاکم کا فدہب تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ عیسی علیہ اللہ مالی ہے۔ جیسا کہ در منشور جلد علی میں سے سال میں سے سال میں سے سال دفع عیسی ابن شلث و شلتین سنة انتھی "کھر نبی بی فرق کی شائل ہے اور حاکم کی تعالی میں مشہور ہے۔ فتح المفیث شرح الفیۃ الحدیث میں سے دیں۔ طرف جو موضوع حدیث ہے۔ لانے کی ضرورت بی نہی گریہ حاکم کی تعالی ہے اور حاکم تعالی میں مشہور ہے۔ فتح المغیث شرح الفیۃ الحدیث میں ہے۔

"وكالمسترك على تساهل منه فيه بادخاله فيه عدة موضوعات جمله على تصحيحها اما التعصب لخارس به من التشيع واما غيره فصلا عن الضعيف وغيره بل يقال أن السبب في ذلك أنه صنفه في آخر عمره وقد حصلت له غفلة وتغير اوانه لم تيسرله تحريره وتنقيحه ويدل له ان تساهله في قدر الخمس الأول منه قليل جدابالنسبة لباقيه ، نعم هو معروف عـنـد اهـل العلم بالتساهل في التصحيح والمشاهدة تدل عليه ''اورطِراني شِ تُو خود بیموجود ہے کہ بہشت میں لوگ داخل ہوں سے ۔۱۹۳ برس کی عمر پر جو کہ میلا د ہے عیسیٰ علیہ السلام کی قبل رفع کے، دیکھو بدورالسافرہ ص ۲۷۳ پر کہ طبرانی کی عبارت کوفقل کیا ہے۔تفسیر درمنشور م إن المرج البخاري في تاريخه والطبراني عن عبدالله بن سلام قال يدفن عيسى بن مريم مع رسول الله شَايُاللهِ وصاحبيه فيكون قبره رابعاً ''ماكم اورطبرانی دونوں عیسیٰ علیه السلام کوزندہ مان رہے ہیں۔ اگر ملاجی حیا ہوتو مان لواور امام مہدی کے آنے کا بھی امام طبرانی قائل ہے۔اس نے اس کے اثبات میں صدیث نقل کی ہے۔جس کے آخر مي كهاب \_رواه جماعة عن الى الصديق حضرت على سيروايت بىكد يارسول التعليق اماممبدى ہم اہل بیت سے ہوں مے یاکس غیرے ،فرمایا حضرت الله فائد نے کہم سے مول کے اور الله تعالیٰ ان کے ساتھ اس دین کوشتم کرے گا۔ رواہ الطمر انی ورواہ ابوقیم فی انحلیۃ اورطبرانی نے اورعلامات امام مہدی کی بھی بیان کئے ہیں۔ دیکھورسالہ تیخ کو۔

تیسرے کلاے کا جواب ..... اوّل جواب پر کہ حدیث بعض ناقدین حدیث کے نزد یک غیر ثابت ہے۔ کمافی اصول الحدیث دوسراجواب میک برتقدیراس کے ثابت کے مقید بقید فی الارض بى يعنى مديث كى تقدير عبارت برب- لوكان موسى وعيسى حيين في الارض لمما وسعهما الااتباعى ليخى أكرحفرت موى عيسى عليهاالسلام زنده موت زيين يرتوان كوجائزند - هونا مگرميراا نتاع ،مگر چونكه وه دونون زنده في الارض نبين جين لبندا انتباع في الارض اس وفت متفى ہے۔ بینی دونوں زندہ ہیں۔ محرزندہ زمین پرنہیں ہیں۔موئی علیدالسلام اگرچہ بظاہر فوت ہوگئے مين مرانبياعليم السلام يحيات حقيقى عنداللدزنده بين حبيها كداوراولياء الله كمما وردان اولياء الله لا يسموتون بل يستقلون من دارالفناء الى دار البقاء "اوران دونون يتغيرون كي تخصیص اس لئے کی کہ بیدونوں نبی آخر کے اولوالعزم ہیں اور عیسیٰ علیه السلام بھی اگرچہ زندہ ہے۔ گرزندہ فی الارض نہیں۔ بلکہ آسان پرزندہ ہے۔جولوگ حدیث کوسیح مانتے ہیں وہ فی الارض کی قید ضرورا گاتے ہیں۔اگر برہمن بوریکا ملاجی نہ مانے تواس کے قادیانی غربب کے جیدعالم ثقة ملقب ب فاضل محد احسن امروبی کی کتاب سے ثابت کردول اورسجان الله غرائبات زمانہ سے ہے کہ مرزائیوں کی زبان سے الی بات نکل جاتی ہے۔جس سے جمہوراہل اسلام کی بات مانی جاتی ہے۔ اس محداحسن امروبی نے اپنی کتاب مس بازغد کے صفحہ ۲۰ میں لکھا ہے۔ دربارہ اثبات موت عیسیٰ عليدالسلام ك (اوريمي) آيت قريند بحديث لوكان موسى وعيسى حيين "جسك صحت صاحب فتوحات كوسلم ب-حيات عديات في الارض مراد ليخري

اقول ...... چونکہ فتو حات ہی میں حیات سے کی تصریح کی مقامات پر کردی ہے۔ جیسا کہ پچھ گزرااوراب بھی بیان ہوگا۔ لہذا بیر حدیث صاحب فتو حات وغیر والل اسلام کو جوشفق ہیں۔ حیات سے پر معزبیس کے کونکہ جب کہ صاحب فتو حات نے حدیث فدکور میں لفظ حیتن کو مقیة بحو ہ فی الارض تھہرایا تو بمقتصی کلمہ لو کے اتباع مولی وعیسی علیہ السلام کا شرع محمدی کے لئے منتمی ہوا۔ اس لئے کہ مولی وعیسی علیہ السلام زندہ فی الارض نہیں تو حدیث فدکور سے صرف بھی مفہوم ہوا کہ عیسی علیہ السلام بوقت ہو لئے تخضرت اللے کے اس حدیث کوزندہ زمین پر موجود نہ تھے۔ اس سے بیا لازم نہیں آتا کہ آسمان پر بھی زندہ نہ ہوں۔ تفسیر ابن کشیر میں اس حدیث کا بھی معنی لیا ہے جو بیان ہوا۔ کونکہ اس تعدیث کا بھی علیہ السلام کے آسمان پر جانا اس خاکی بدن کے ساتھ واضح فابت کیا ہوں۔ کے دیکھوحدیث ۲۹ کوندہ اس کے بعد کی عبارت کواور شخ آ اکبر نے فتو حات کے ۲۳ باب میں ہے۔ ویکھوحدیث ۲۹ کواور سے اس کے اس کو دور شخ آ انہر نے فتو حات کے ۲۳ باب میں

ا بن عراكی حديث مرفوع جس مين نصله انصاري كا ذكر بـ حيات مي كوصاف ثابت كيا باور بری قوت ہے کہ جس سے میار ہزاراصحانی کا جماع حیات سے پر ثابت ہوا ہے اور اس مدیث سے اوّل اسطر برفر مایا که جمارے موجودہ زمانے میں ایک جماعت زندہ ہے۔ عیسی اور الباس کے المحابيس عيد وفي زمانسا اليوم جماعت احياء من اصحاب عيسى والياس "اورفتوحات كے باب ٣١٧ ميں حديث معراج ميں لكھتے ہيں كرجب رسول التعلقية داخل ہوئے آسان میں توعیسیٰ علیہ السلام اپنے بدن اصلی کے ساتھ وہاں تھا۔ کیونکہ وہ اب تک مرا نہیں۔اٹھالیا ہے۔اس کواللہ تعالیٰ نے اس آسان کی طرف اوراس میں اس کو شہرایا ہے اوراس آ سان میں اللہ تعالیٰ نے اس کو حاکم بنایا ہے اور وہ ہمارے اوّل مرشد ہے کہ جس کے ہاتھ پر ہم نے رجوع کیا ہے اور اس کو ہمارے حال پر بردی عنایت ہے۔ہم سے ایک ساعت بھی غافل نہیں ربتا عبارت ع: "فلما دخل اذا بعيسي عليه السلام بجسده عينه فانه لم يمت الى الآن بل رفعه الله الى هذا السماء واسكنه بها وحكمه فيها وهو شيخنا الأوّل الأول رجعنا على يديه وله بنا عناية عظيمة لا يغفل عنا ساعة واحدة " ای فتوحات کے باب ۵۷۵ میں ہے کہ حضرت محمد اللہ کی کرامت میں سے ہے کہ بروردگار نے ان کی امت سے رسول کئے۔ پھر خاص کیا رسولوں سے اس کوجس کی نسبت انسان سے بعید تھی۔ پس نصف اس کا ہوا انسان اور دوسرا نصف اس کا ہواروح یا ک فرشتہ۔ کیونکہ جبرئیل علیہ السلام نے بدکیا۔اس کولین عیسیٰ علیدالسلام کوبی بی مریم کے لئے مبشر کر کے اور اٹھالیا اللہ تعالیٰ نے اس کو ا پن طرف \_ پھراس کوا تارے گا در حالیکہ وہ پروردگا رکاولی ہوگا۔خاتم الاولیا ہوگا۔ آخرز ماند میں تھم كرے كا محقظ كى امت ميں ان ك شرع كے ما تع عبارت بدہے۔''اعسلم وفق خيا الله واياك ان من كرامته محمد على ربه ان جعل من امته رسلاتم انه اختص من الرسل من بعدن نسبة من البشر فكان نصفه بشر اونصفه الآخر روحا مطهر املكالان جبرئيل عليه السلام وهبه لمريم عليها السلام بشرا سويا رفعه الله اليه ثم ينزله وليا، خاتم الاولياء في آخر الزمان يحكم بشرع محمد عَلَيْكُ في امة "فوحات كص ٢٧ من بكرالله تعالى في الله وكاب بعدرسول التُعَلِّينَة كَتِين رسولول كوان كيجسمول كيساتهاس داردنيا من اورباقي ركها بالتُدتعالي في حضرت الياس اورحضرت خواجه خصر عليها السلام كواورييد دونول پيغبرون ميس سے بين اورنز ول عيسى

علیہ السلام کا مسلداجا عی ہونا ابت فرمایا۔ای باب ۲۳ میں ہے کیفیلی علیه السلام کے نازل مونے میں کوئی خلاف بی نہیں۔وہ قیامت کے قریب تازل موں گے۔''وانے لاخلاف ان ينزل في آخر الزمان "اورفقوات كياب٣٧٤ ميس بيسي عليدالسلام اب تكنيس مرار بلكهاس كوا تماليا ہے۔اللہ تعالی نے ان آ سمانوں كی طرف' فسانسه لسم يست الى الان بل رفعه الله اليه الى هذا السماء "اس شخ اكبر فقوحات من اورجى كى جكرتصريح كردى ب كفيسى عليه السلام اب تك آسانون من زنده بير - جيس كدالياس اورخصر عليه السلام برجمن برسيه کے ملاجی نے فتو حات کوشا بد کہ دیکھانہیں ہے۔ فقط کسی مرزائی غلط نویس دھوکہ باز، ابلہ فریب کے کسی رسالہ کی بےسرویا عبارت کود مکھ کرفتو حات کا نام لے لیا۔ ملاجی نے جانا کہ فتو حات نایاب ہے۔ کس کے یاس نہ ہوگی ۔ حوالہ دے کر جاہلوں میں نام کرلوں گا اور تغییر ابن کثیر کی عبارت مفصل قبل اس سے گذر چی ہے کہ وہ عیسی علیہ السلام کے آسان پر جانے کے اس جسم عضری کے ساتھ مقربين اوراس كي شبت اورمدى بين \_ پس مرزائيول كى بات كذب ابت موكى \_ "فلعنة الله على الكاذبين "اوراليواقيت والجواهرى عبارت الرملاجي لكصة تواس كاجواب بهي اس طوري دندان شکن دیا جاتا۔ بیحوالدیمی ملاجی کا بفضلہ تعالی دھوکہ کی ٹٹی ہےاور تولہ وغیرہ وغیرہ اقوال اگر ملاجی کتاب کا نام بجائے وغیرہ وغیرہ کے لکھتا تو ہم ان کتابوں کود مکھ کراس کار دریتے ۔ گربیطا جی کی محض مکاری اور ابلہ فریک ہے۔ بعضے بے علم لوگ ایسے ہی کا ذ ب حوالہ دے دیا کرتے ہیں۔ بیہ ان کی بے کمی کا ایک قتم کا پر دہ ہوا کرتا ہے۔

بیت نہیں کھلٹا ہے کو کی جمید تیری اس وغیرہ کا یکی پردہ ہے بیا ملی کا بنوا چنوا خیرا کا

قولہ اور مدت دراز سے مخالف مولو یوں کواشتہار دیا گیا ہے کہ اگر کی تم کی بھی اگر چہموضوع ہوا کیک حدیث بیلوگ کی کتاب حدیث سے نکال کر دکھا سیس جس میں صریح نہ کور ہوکہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ جسم عضری ( یعنی خاکی ) آسان میں چلے گئے تھے اور اب تک وہ زندہ ہیں اور پھروہ کی وقت اس دنیا میں رجوع کریں گے۔ تب ان کو ہیں ہزار روپیہ انعام دیا جائے گا۔ گرآئ کے بیان کو ہیں کہ واسل کرنے کی جرائت کر سکے۔ چہ جائیکہ حاصل کر لیوے۔ تک کی جدائت کر سکے۔ چہ جائیکہ حاصل کر لیوے۔ ( دلیتہ المجد کی میں د

اقول ..... کیما صاف جموت بولا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے کا ذہوں دروغکو وک پر بکہ مدت دراز ہے مرزا کے دعویٰ باطل کی ابتداء ہی ہے صد ہا کتابیں صد ہارسالہ جات ہر ڑائی تر دید میں جھپ چکے اور بکشر ت صحیح احادیث اس امرکی دکھائی گئیں ۔گرمنگروں نے اپنے آپ کوشاف اندھا کرلیا۔ انبیاء کیم اسلام ہے منکرلوگ مجزات دیکھا کرتے تھے اور پھرا نکار کر جایا کرتے تھے۔ ملک پنجاب وہند و مزراسان وغیر ہا ملکوں میں تو روز روش سے زیادہ روش ہے کہ قادیائی صحیح احادیث اور کتب احادیث اور کتب احادیث اور کتب احادیث کو بین مان اور بار ہا بحث معین کر نے فراد کر گیا۔ گرملاعبدالواحد برہمن برنیکا جانا ہے کہ بنگالہ میں قادیائی کی گفراور فراراور ہے کمی کے بارہ میں شہرت نہیں ہے۔ لہذا مسلمانوں کو جانات کی کھی قدر موکہ اور فریب دینے کے لئے ایسا بک دیا۔ اب اگر اس کا ایمان روا جی ہاور اپنی بات کی مجھی نہر تا ہوں۔ جن سے اس کی جہالت کا پردہ کھل جائے۔ اب دل کے کانوں کا پردہ کھول کر ملاجی سنواور ہیں ہزاروں کی گرکرو۔ ورنہ منافقانہ کردہ کھل جائے۔ اب دل کے کانوں کا پردہ کھول کر ملاجی سنواور ہیں ہزاروں کی گرکرو۔ ورنہ منافقانہ کردہ کھل جائے۔ اب دل کے کانوں کا پردہ کھول کر ملاجی سنواور ہیں ہزاروں کی گرکرو۔ ورنہ منافقانہ کلام ہے قوبہرور تقسیر ابن کثیر کی عمبارت کا مطلب بیان کرتا ہوں۔

حدیث: اسس حفرت ابن عباس نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اے نیسیٰ علیہ السلام اپ مکان کے چشمہ سے باہر نکل کرآئے۔ اس حال میں کہ آپ کے سرمبارک سے پائی کے قطرے فیک رہے تھے۔ بارہ حواریوں کے پاس آئے اور فرمایا کہ ہے شرمبارک سے پائی کے قطرے فیک رہے تھے۔ بارہ حواریوں کے پاس بعدازاں فرمایا کہ کو شخص ہے ہمیں ہے جس پرمیری شبابت ڈالی جاوے اور وہ میری جگم مقتول بعدازاں فرمایا کہ کو شخص ہے ہمیں بہشت کے اندررہے۔ پس ایک نو جوان شخص نے کھڑے ہوکر موری کو میں ایک نو جوان شخص نے کھڑے ہوکر عوض کی کہ میں ہوں یارسول اللہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو فرمایا کہ بیٹے جااور آپ نے دوبارہ پھرای لفظ کا اعادہ فرمایا۔ پھروہی شخص کھڑ اہوا غرض چوسی مرتبہ سے کی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو ہی وہ شخص ہے۔ پھروہی شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شاہت اس پر ڈالی گئی۔ لیمی بعدیہ شل تو ہی وہ شخص ہے۔ پھروہی شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہرا یک چیز میں ہوگیا۔ باذن پروردگاراور عیسیٰ علیہ السلام مکان کے روشندان سے تاسان کی طرف اٹھا ہے گئے۔ بعد ازاں یہود کے جاسوس آئے اور اس شبیہ کو پکڑا اور اس کو حضرت عیسیٰ جان کرسو لی برقس کردیا اور بیا سادہ تھے ہیں۔

لے حواریوں کے معنی مددگار ہیں۔ان میں اختلاف ہے کہ کون لوگ تھے۔ بعض علماء نے کہا کہ چھلی پکڑنے والے لوگ تھے۔ بعض نے کہا کہ رگریز لیتنی دھو بی لوگ تھے اور بعض نے کہا کہ امیر لوگ تھے۔ کتاب السبعیات

ابن عباس كلطرف قال ابن ابى حاتم حدثنا احمد بن سنان حدثنا ابومعاوية عن الاعمش عن المنهال بن عمر وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما اراد الله تعالى أن يرفع عيسى الى السماء خرج على أصحابه وفى البيت اثنا عشر رجلًا من الحوارين يعنى فخرج عليهم من عين في البيـت ورأسـه يـقـطرماء فقال ان منكم من يكفر بي اثني عشره مرة بعد ان آمن بي قال ثم قال ايكم يلقي عليه شبهي فيقتل مكاني ويكون معي في درجتى فقام شاب من احدثهم سنا فقال له اجلس ثم اعاد عليهم فقام ذلك الشاب فقال انا فقال هوانت ذاك فالقى عليه شبه عيسى ورفع عيسى من روزنة في البيت الى السماء قال وجاء الطلب من اليهود فاخذوا الشبه فِقتلوه ثم صلبوه بعضهم اثنى عشرمرة بعد ان أمن به وافترقوا ثلث فرق فـقـالـه كـان الله فينا ماشاء ثم صعد الى السماء وهولاء اليعقوبية وقال فرقة كان فينا ابن الله ماشاء ثم رفعه الله اليه وهؤلا المسلمون فتظاهرت الكافرفان علئ المسلمة فقتلوها فلم يزل الاسلام طامساحتي بعث الله محمد على الله (تفسير ابن كثير) "اورروايت كياب اس مديث كونسائي في جمي الي كريب س اور انہوں نے ابی معاویہ سے مثل طریق ندکور کے اس طرح ذکر کیا ہے۔ بہت علائے متقدمین

۲ ..... اور روایت کیا بن حمید اور ابن مردویی اور ابن جریر اور ابن المنذ ریے حضرت مجامدٌ سے کہ یہودیوں نے دار پر چڑھایا عیسیٰ علیدالسلام کی شبید کواس حال میں کہ گمان کرتے تھاس شبید کو حضرت عیسیٰ علیدالسلام اور حالا تکہ حضرت عیسیٰ السلام کو پروردگار نے زندہ آسان برا شحالیا۔ در منثور

المسس روایت کیا ہے این جریر نے سدی تابعی سے جوشا گرد ہے ابن عباس کا

کے فرمایا سدی نے محاصرہ کیا یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کا مع ان کے مددگاروں کے ایک مکان میں پس علیہ السلام آب اللہ میں علیہ السلام آب اللہ میں علیہ السلام آبان پر چلے گئے۔ بیضمون ہے پروردگار کے اس قول پاک کا۔" و مکروا و مکر الله واللہ خید والمساکرین "بعنی یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قبل کرنے کا حیلہ اور کر کیا اور اللہ تعالیٰ عدہ مزاد سے والوں سے ہے۔

۵ ...... "واخرج ابن جرير عن مالك وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته قال ذلك عند نزول عيسىٰ ابن مريم ولايبقى احد من اهل الكتساب الا آمن به "نزول عمراونزول من السماء بى بريك كوتكماس كغيريس آسانول پر جانا جا بجاند كور به اور قريندوس معنى كرون كاموجود برجس كواس جگمتنى غيرنزول سيده كركا به اور نزول من السماء مراذئيس ليتاروه پوراجابل بر

۲ ..... اخراج کیا عبد بن جمید اور ابن المنذ رفے شہر بن حوشب سے کہ روایت ہے جمہ بن علی بن ابی طالب سے آیت فیکور کی تغییر میں کہ ہرایک الل کتاب کو ملا تکہ منہ اور چوتو پر ماریں گے اور کہیں گے کہ تم جموث بولے تھے کہ سے خدا ہے۔ بلکھیٹی علیہ السلام تو روح اللہ اور کمیت خدا ہے۔ بلکھیٹی علیہ السلام تو روح اللہ اور کمیت اللہ ہے۔ وہ فوت نہیں ہوئے اور اٹھائے گئے ہیں۔ آسانوں پر پھر نازل ہوں گے قیامت سے آگے ہیں کی ساتھ دھنرت عینی علیہ السلام کے قبل موت عینی علیہ السلام کے قبل موت عینی علیہ السلام کے۔ علیہ السلام کے۔ علیہ السلام کے۔

کسس اورانہیں محمہ بن حنیہ یعنی محمہ بن علی بن ابی طالب سے پوری مفصل روایت ہے۔ جن کے آخر میں یہ بیان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے مددگاروں میں سے ایک مخص عیسیٰ علیہ السلام کی صورت پر بدل گیا اورا یک در پچ جہت سے آسان کی طرف ظاہر ہو گیا اورعیٹیٰ علیہ السلام کو اور گھا آئی۔ یعنی مقدمہ نوم جو کہ پوری نیند آنے سے پہلے آئکھیں نیم بندی ہو کر بدن میں ستی آ جایا کرتی ہے۔ پس اٹھائے گئے عیسیٰ علیہ السلام بطرف آسان کے اور یہی معنی ہیں باری تعالیٰ کے قول کے۔ یعیسی انی مقوفیل و دافعك الی "ایسیٹی میں تجھ کو نیندلا کرانی طرف اٹھانے والا ہوں۔ وفات كامعنی وہ بھی ہے كہ اے عیسیٰ میں تجھ کو مارنے والا ہوں۔ یعنی موت. دینے والا ہوں۔ یعنی موت۔ دینے والا ہوں اور یہ بھی درست ہیں کہ میں تجھ کو اس وقت اوگھ دینے والا ہوں۔

۸..... ابن جریر نے جوحدیث امام حسن سے روایت کی ہے بواسط ابور جا اور ابن

علیہ اور پیھوب کے اس میں سیجملہ بھی ہے۔"والله انسه اسعی الان عندالله ولکن اذا نزل امندوا به اجمعون "نیخ شم ہے پروردگاری کدہ چسی علیہ السلام اب اس وقت زندہ ہیں۔ باری تعالیٰ کے پاس اور جب اثریں گے ان پرائیان لائیں گے بدکار اور نیک۔

9 ..... اورایابی ابن الی حاتم نے اپنے باپ سے اور وہ علی بن عثان الاحقی سے وہ جو بریہ بن بشر سے روایت کرتے ہیں اور اس وی اور زندہ رہنے سے زندہ رہنا روحانی مراد نہیں۔ کیونکہ وہ تو ہر نبی اور اصحافی اور ہرمؤمن کے لئے ثابت ہے۔ اس پرتشم کھانا کیا ضرورت ہواور نہ وہ جائے تعب ہے۔ بلکہ مراواس سے ثابت کرنا اس امر کا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جسمانی حیات سے زندہ ہیں۔ قتم کھا کر اور حروف تا کید سے وہی امر بیان کیا جا تا ہے جو کہ عقل میں ذرہ بیر معلوم ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ حرف تم اور ان تحقیقہ اور لام تا کید ہے۔ بیان کرنا حیات جسمانی بیر معلوم ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ حرف تم اور ان تحقیقہ اور لام تا کید ہے۔ بیان کرنا حیات جسمانی میں مراو ہے۔ ''ولعمری ھذا ظاہر لمن ادنی در این ''

• ا اسس اورامام بخاری نے اپنی بخاری میں ذکر الانبیاء میں ایو ہریر السلطی اتر تا آسان سے ذکر فرمایا ہے۔

اس اس ام احمد نے سفیان کے صدید بیان کی ہے اور اس میں قیامت کے علامات ثمار کئے اور عیسیٰ علیہ السلام کا آنا آسانوں ہے بھی ذکر فرمایا ہے۔

۳۳ ..... اورا مامسلم نے عبدالعزیز کی روایت سے بھی ایسا بی بیان فرمایا ہے۔
۳۳ ..... حیات الحوان میں ابوداؤد سے ایک حدیث مفصل بیان کی ۔ جس میں
آثار حشر ذکر کر مکینصر کے کی ہے کہ عیمی علیہ السلام بطرف زمین کے نازل ہوئیں گے ۔ پس اس
سے از و ما بھی معلوم ہوگیا کہ آسان بی سے بطرف زمین کے نازل ہوئیں گے اور اگر آسان سے
مراد نہ لیا جائے تو الی الارض کا لفظ بے معنی ہوجا تا ہے۔

پس يه مديث مرسل مولى اور مرسل مديث نزديك جمهور علاء ك جحت ب-شرت نخية القريس بي يه معلقاً بناه على الظاهر وحسن ظن به انه مايدوى حديثه الاعن الصحابي انما حذفه بسبب من الاسباب كما اذا كان يروى الحديث عن جماعة من الصحابة لما ذكر عن الحسن البصرى انه قال انما اطلقه اذا سمعته من السبعين من الصحابة وكان قد يخذف اسم على ايضا بالخصوص لخوف الفتنة"

تینی امام حسن بھری صاحب فرماتے ہیں کہ میں جب صحابی کوچھوڑ کر قال رسول اللہ کہتا ہوں کہ اللہ کہتا ہوں کہ اللہ کہتا ہوں کہ اس صدیث کوستر صحابی سے من لیتا ہوں اور امام حسن بھری کی تو خود مرزانے اپنی کتابوں میں بار ہاوصف بھی کی ہے۔ ضرور ہی مرزائی لوگ تسلیم کریں گے اور شیخ شہاب الدین

سروردی نے عوارف کی ششم فصل میں لکھا ہے کہ امام حسن بھری نے فر مایا کہ میں نے ستر صحافی بدری کی ملاقات کی ہے۔ ان کالباس صوف کا تھا۔

۳۵ ...... اور روایت کیا حدیث کوامام ابن جوزی نے اپنی کتاب وفاء میں عبداللہ بن جوزی نے اپنی کتاب وفاء میں عبداللہ بن عمر مایار سول الله الله نظامت کریں گے اور معرف کے اور مدفون ہوں گے ساتھ میرے بہل کھڑے ہوں گے ہم دونوں ایک قبر سے ادار مدفون ہوں گے ساتھ میرے بہل کھڑے ہوں گے ہم دونوں ایک قبر سے (لیعنی ایک مقبرے سے ) در میان ابو بھڑا در عمر کے۔

۳۲ ..... مینی بخاری میں بھی ایبابی ہے۔

سرسس محقق ابن جرزی نے بھی ایبا ہی فرمایا۔

۳۸ ..... ابوقعیم نے کتاب الفتن میں ابن عباس سے روایت کیا کہ علیہ السلام آ سان سے آ کرز مین پرموئی علیہ السلام کی سسرال میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں نکاح کریں گے اور وہ لوگ جذامی ہوں گے۔ پس ان کی اولا دہوگی۔ پھر فوت ہوجا کیں گے اور وفن ہول گے۔ رسول التعلیق کی قبر کے قریب۔

۳۹ ..... تغییر خازن اور درمنثور اور ابن کثیر اور مشد ایام احمد بین ہے کہ شب قیامت کے قائم ہونے کے بارہ میں کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کا معین وقت تو میں نہیں بتاسکتا۔ گرمیرے ساتھ میرے رب نے دعدہ کیا ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی۔ جب تک تو زمین پر اتر کرقوم یا جوج ماجوج اور د جال کوہلاک نہ کر لےگا۔

۰۳۰۰۰۰۰۰ اوراس حدیث کوابن ماجه نے بھی ذکر کیا ہے۔ دوسری اسنادے۔

الم الم فرالدين دارى فحيندا توفاك فلا اتركهم حتى قوله تعالى انى متوفيك اى انى متم عمرك فحيندا توفاك فلا اتركهم حتى يقتلوك بل انارافعك الى سمائ ومقربك بملائكتى واصونك من ان يتمكنوا من قتلك وهذا تاويل حسن اقول لا نه ليس فيه دلالة على الوفاة بمعنى الموت واتمام العمر وقت الرفع بل فيه اظهار ان الرفع قبل اتمام العمر وهذا لا يحفى على اولى النهى وقد ثبت بالدليل انه حى وورد الخبر عن النبى المناهم النهى النبي المناهم العمر ويقتل الدجال ثم انه تعالى يتوفاه بعد ذلك "

۳۳ ..... حضرت فیخ امام اجل ابولمر محد بن عبدالرحلی درانی فی ای ماب ایک ماب سبدیات می فرمایا که یوم السبت مین سنچر کروزسات محصول نے مرکبا ہے۔ سام معنوں کے

ساتھ نو ح علیہ السلام سے ان کی قوم کا کر، صالح علیہ السلام سے ان کی قوم کا کر، یوسف علیہ السلام سے ان کی قوم کا کر، عینی علیہ السلام سے ان کی قوم کا کر، عینی علیہ السلام سے ان کی قوم کا کر، عینی علیہ السلام کر، قریش کے ہمر داروں کا کر دھزت رسول الشفائی ہے ۔ بی اسرائیل کی قوم کا کر، پروردگار کے منع کرنے کے ساتھ شکار کرنے سے بروز تنجر کے یعنی شنبہ کے روز، اور بیان کیا کھیں علیہ السلام کو ان کی قوم کے کر کے سب سے پروردگار نے بواسط حضرت جرائیل علیہ السلام کے آسان پر بلالیا اور حضرت عینی علیہ السلام کی ایک شخص پر شاہت ڈائی ٹی۔ جس کا نام اشبوع تھا اور وجہ لل کرنے کی بیٹی کہ عینی علیہ السلام کی ایک شخص پر شاہت ڈائی ٹی۔ جس کا نام اشبوع تھا اور وجہ لل کو کرنے والے کہ کہ بیٹی کہ علیہ السلام کی دور کا راچھا کردیتے تھے اور بہوداس کو براجان کر اپنے نبی موکی علیہ السلام کی وعاء سے ان بہودیوں کی صور تیں خزیر اور بندر کی مثل ہو کئیں۔ یہ قصہ مفصل دیکھو علیہ السلام کی وعاء سے ان بہودیوں کی صور تیں خزیر اور بندر کی مثل ہو گئیں۔ یہ قصہ مفصل دیکھو میری کتاب تیخ میں، امام بدر الدین عینی نے بخاری کی شرح جلد گیار ہویں ص ایس میں فرمایا:
دوال کی باتوں میں سے ایک بدیات ہو کہ اس کو حضرت عینی علیہ السلام لل کریں گے۔ آسان دیالی کی باتوں میں سے ایک بدیات ہو کہ کے ساتھ شریعت کھی کا تھیں۔ السلام لل کریں گے۔ آسان دیالی کی باتوں میں سے ایک بدیات سے کہ اس کو حضرت عینی علیہ السلام لل کریں گے۔ آسان دیا تی تکار کی متا اللہ میں کی تھیں۔ اسلام لل کریں گے۔ آسان دیا تھیں متا اللہ میں کہ کا تھی کے۔ اس کی متا اللہ تور کے بعد پر سے کہ کریں گے۔ سے کہ اس کو حضرت عینی علیہ السلام لل کریں گے۔ آسان میں کو متا کے متاب کے متاب کی متا کیں کو کو کریں گے۔ اس کو حضرت علیہ کی تھی کے۔

۳۴ ...... ابوداؤد طیالی نے قیامت کے علامات کا بیان کیا اور کہا کہ خانہ کعبہ وحبثی لوگ خراب کریں گے کہاس کے بعد آباد نہ ہوگا اور خانہ کعبہ سے نز اند نکالیں گے اور امام حلیمی نے فرمایا کہ بیوا قعیمیٹی علیہ السلام کے زمانہ میں ہوگا۔

۳۵ ...... امام قرطی نے فرمایا کیسی علیدالسلام کی موت کے بعد خاند کھہ خراب کیا جائے گا گویا کرزمان عیسی علیدالسلام سے مرادان کی موت کے بعد کا زمان عیسی علیدالسلام سے مرادان کی موت کے بعد کا زمان سے۔

۲۳ ..... (عینی بخاری ج مس ۲۰) میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گھوڑے پرجس کا نام براق ہے سوار ہو کر آ سال پرتشریف لے گئے اور اسی براق پر رسول النھائے بھی سوار ہوئے تھے۔

27 ..... (مینی بخاری جه ص ۲۰۷) میں ہے کہ شب معراج میں آسان پر جب کہ رسول التُعطِیعَ کی انبیا علیم السلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کومع ان کے جسم کے دیکھا۔ جبیبا کہ دنیا میں زندہ رہتے تھے۔

۲۸ ..... ابوعمر والدارانی نے رسول النھائی ہے دوایت کی ہے کہ میری امت سے ایک قوم حق پراس قدراڑے گی کئیسی علیہ السلام اتر آئیں گے آسانوں ہے۔

المسيح والمسيد و المسيد و ال

مدننا عبدالرحمن (تغیراین جری) می ہے۔"حدثنا ابن بشار حدثنا عبدالرحمن عن سفیان عن ابی حصین عن سعید بن جبیر عن ابن عباس وان من اهل الکتاب الالیؤمنن به قبل موته قال قبل موت عیسیٰ ابن مریم علیهما السلام"

مثل ذلك قال ابومالك في قوله الاليؤمنن به قبل موته قال ذلك عند نزول عيسى ابن مريم لايبقى في قوله الاليؤمنن به قبل موته قال ذلك عند نزول عيسى ابن مريم لايبقى احد من اهل الكتاب الاليؤمنن به وقال ابن جرير حدثنى يعقوب حدثنا ابن علية حدثنا ابورجاء عن الحسن وان من اهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته قال قبل موت عيسى عليه السلام والله انه لحى الآن عندالله ولكن اذا نزل آمنوا به اجمعون"

"وقال ابن ابى هاتم حدثنا ابى حدثنا على بن عثمان الاحقى حدثنا على بن عثمان الاحقى حدثنا جويرية بن بشر قال سمعت رجلا قال للحسن يا اباسعيد قول الله عزوجل وان من اهل الكتاب الاليؤمنن وقال قبل موته عيسى عليه السلام ان الله رفع اليه عيسى وهو باعثه قبل يوم القيمة مقاماً يؤمن به البر والفاجر آه وهكذا قال عبدالرحمن بن زيد بن اسلم"

۵۵ ..... خروج اور ظاهر بوناعيلى عليه السلام كا قيامت كى علامات سايك بدى علامت منصور وسدى علامت منصور وسدى وعبد بن حميد وابن ابى حاتم والطبرانى من طرق عن ابن عباس فى قوله تعالى وانه لعلم الساعة قال خروج عيسى قبل يوم القيمة"

٣٥ --- "واخرج عبد بن حميد عن ابى هريرة وانه لعلم للسّاعة أقال خروج عيسى ممكثافي الارض اربعين سنة يحج ويعمر"

۵۵ ..... ''واخرج عبدبن حميد وابن جرير عن مجاهدٌ وانه لعلم للساعة قال آية للساعة خروج عيسى ابن مريم قبل يوم القيمة''

۵۹٬۵۸ " أو أخرج عبد بن حميد وأبن جرير عن الحسنُّ تفسير قوله تعالىُ وأنه لعلم للساعة قال نزول عيسى "

• ١٠ --- ''واخرج ابن جرير عن طرق عن ابن عباسٌ في تفسير قوله تعالى وانه لعلم للساعة قال نزول عيسى عليه السلام''

ان سب عبارتوں میں واضح ہے کہ آناعیسی علیہ السلام کانشانی ہے قیامت کی۔

۱۲، ۲۲، ۲۳، ۲۳، ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۱۱ م احمد نے ابن عباس سے ، ابوالعالية اورابو مالك اور عكر مداور قنا دہ اور ضحاك سے سب سے عيسىٰ بن مريم كے تشريف لانے كى احادیث وارد ہیں۔

۱۳۹۰۱۸۰۱۷ میدالله بن ۱۳۹۰۱۸۰۱۷ سیابی عبدالله بن مسعود اور ابوا مامه اور عبدالله بن عمروبن العاص اور ابوش میداور عائشه صدیقته اور انس سے ذکر نزول اور قل وجال اور آناعیسی علیه السلام کاقبل بوم قیامت کے بہت واضح ندکور ہے۔

ان عبارتوں میں بیتو کہیں نہیں کہ حضرت عیلی علیہ السلام کی جگہ میں اس کا ایک ہم مثل آئے گا ملک بہنجاب موضع قادیان سے، اگر مثیل مرادتھا تو کیوں کسی عبارت میں کسی تغییر کسی صدیث میں اس کا ذکر نہ آیا۔ قادیانی لوگ قیامت تک بھی ایک آیت یا ایک حدیث اگر چہ موضوع

ہو یا ایک کوئی کتاب تغییر یافقہ یا اصول یا علم تصوف کی کہیں نہ دکھا سکیں گے کہ مرا در سول التعقیقی کی عینی بن مریم کے نزول سے مرز اغلام احمد قادیانی ہے۔ ہم نے اس قدر آیات واحادیث وتفاسیر واقوال ائمہ عظام دکھا دیئے۔ مرز ائی لوگ ایک ہی دکھا دیں کہ جس سے مرادعیسی علیہ السلام کا ہم شل مرز اغلام احمد قادیانی ہے۔ افسوں کہ دیگر علماء سے استے بڑے مطالبے اور خود ایک کتاب کے دکھانے پر قدرت نہیں۔ اگر عینی علیہ السلام کا مثمل مراد ہے تو آسان پراس مکان میں عینی علیہ السلام کس لئے چلے گئے اور مرز انے تو نہ ج کیا اور نہ عرہ واور نہ عرب کا ملک دیکھا اور نہ شعیب علیہ السلام کے خاندان سے شادی کی اور نہ مدینہ شریف میں رسول التعقیقی کے قبر مبارک شعیب علیہ السلام کا ہم شل اور ہم فعل ہونا در کنار مرز ااور کل مرز ائی اگر اپنے آپ کو مسلمان بھی ثابت کر علیہ السلام کا ہم شل اور ہم فعل ہونا در کنار مرز ااور کل مرز ائی اگر اپنے آپ کو مسلمان ہی ثابت کر دکھا کیں قوبری بات ہے۔

سوال ..... قرآن شریف کی آیت میں جو شمیروانده کی ہاس کا مرقع قرآن شریف ہے۔ یعنی قرآن شریف ایک علامت ہے قیامت کی علامات ہے، چیسے کہ مرزانے از الداوہام میں لکھا ہے یا مرجع اس کا عیسیٰ علیہ السلام کا تعلی احیاء الموتی اور ایراء الا کہ والا برص یعنی مطلب یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا مردول کو زندہ کرنا اور جذا می اور کورھی اور اندھوں کو اچھا کرنا یہ علامت ہے قیامت کی۔ جو اب ..... قرآن کو مرجع کرنا یہ غلط ہے اور شیخ کی ہے کہ مرجع ضمیر منصوب منصل کا عیسیٰ علیہ السلام ہی ہے۔ کوئکہ ذکر عیسیٰ علیہ السلام بی ہے۔ کوئکہ ذکر عیسیٰ علیہ السلام فان السیاق ذکرہ شم العراد بذلك نزوله قبل یوم القیامة کما قال تبدار کی وان من اھل الكتاب الا لیؤمنن به قبل موته ای قبل موت عیسیٰ علیه السلام شمید ان وان من اھل الكتاب الا لیؤمنن به قبل موته ای قبل موت عیسیٰ علیه السلام ثم یوم القیمة یکون علیهم شهیدا'' اور تقیر صحاباً ورتا ہیں اس

کی مؤید ہے۔ دوسری تائیدد کیموپروددگار کے تول پاک کی'' ولسسا خسرب ابسن مریع مثلاً اذا قدومك سنسه یصدون ''اس آیت کریمدیس مندکی خمیراودایہا بی ''ام هو اوران هو''اور ''انعمنا علیه ''اور'' وجعلناہ'' بیسب ضائرا بس مریم کی طرف بی داجع ہیں۔ مرزااگراندگی ضمیرکوقر آن کی طرف پھیرتا ہے تو بیرضائر بھی قرآن کی طرف دا جع کرے تا کہتح بیف قرآن شریف کے مضمون کی بیت ہوجاوے۔ ۲۲٬۷۳ س.... (صحیح مسلم جلد آخیر ۲۰۰۰ حاشیه) میں امام نووی شافعی المذہب تحریر فرماتے میں کرنز دیک الل سنت وجماعت کے میسبب وارد ہونے سیج حدیثوں کے آنا حضرت عیسیٰ علیه السلام کا اور قتل کرنا اس کا وجال کوحق اور محیح ہے اور شرع شریف اور عقل میں الی کوئی بات نہیں جس کی وجہ ہے عیسی علیہ السلام کا آنا ناطل ہو۔ بعض معز لداور جمیہ وغیرہ گراہ فرقوں نے ا تكاركياب-اس وجه ا كرقر آن شريف يس رسول التعليق كن من "وخداتم النبيين" آ چکا ہے۔ یعنی حضرت اللغ سب نبیوں کے آخر ہیں۔ پس اگر عیسیٰ علیہ السلام آئیں تو رسول التعلق فتم النبيين ندر ہيں گے۔ پس عيسيٰ عليه السلام كا آنا قر آن شريف کے مخالف ہے اور اس وجد على كمحديث شريف من آيا ب- "لا نبى بعدى "العنى رسول المعطَّ فرمات ميل كم میرے بعد کوئی نی نبیں اور اس پرمسلمانوں کا اجماع ہے۔ پس معتز لہ وغیرہ ممراہ فرقوں کی سید کیل باطل ہے۔ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے بیمراد نہیں کہ وہ نی مستقل غیر تابعی ہوکر آئیں کے اور شریعت محمد یہ کومنسوخ کرویں کے بلکہ مراد سے ہے کہ عیسی علیہ السلام باوجود نبی اولوالعزم ہونے کے رسول النتقافی کی شریعت پر حکم کریں سے اور جو باتیں دین اسلام کی لوگوں نے ترک کردی ہوں گی ان کورواج دیں گے۔ انہی بہت تفسیروں اور حدیثوں میں ایسا نہ کورہے۔ ۵ ---- امام شافعی کے غرب کے دوسری کتاب معترنهایة الامل كن رغب في صحة العقیدہ والعمل میں شیخ محمد ابو حضیر الدمیاطی ص ۱۰۸ میں فرماتے ہیں کہ دجال ایک خاص شخص ہے۔ کوتاہ قد عمر رسیدہ حیکتے دانت والا چوڑے سینہ والا اور وہ اب موجود ہے اور اسم کنیت اس کا ابویوسف ہاوربعض نے فرمایا کہ نام اس کاعبداللہ ہے۔قوم بہود سے ہے۔ بہودلوگ اس کا انظار کرنے ہیں۔جیسا کےمسلمان لوگ امام مہدی کا انظار کرنے ہیں۔خارج ہوگا جانب مشرق مے قربیر مرابادین یاعوازن یا اصبان یا مدینه یا خراسان لے سے اور ابو بکر صدیق نے فرمایا کہوہ اب ایک بڑے بت خاند میں زیرز مین ستر ہزار زنجیر سے قید ہے اور اس پر ایک بہت زور آ ورمرد مقرر ہے۔اس کے ہاتھ میں او ہے کا گرز ہے۔ جب د جال حرکت کا ارادہ کرتا ہے تو وہ مرداس کو گرز مارتا ہے۔ پس آ رام کرتا ہے اوراس کے آ گے ایک بڑا اڑ دھا ہے اور وہ د جال کے کھانے کا ارادہ کرتا ہے۔ پس دجال سانس تک لینے میں جیران ہے۔ قیامت کے قریب ظاہر ہوگا۔ اپنے

لى تطبيق اس ميس بيب كمان سب مقامول سے نوبت بنوبت ظهور غير مشهور بوگار "كما لا يسخفى ولما كان اصل الخروج حقافا ختلاف الروايات فى الظهور ليس بمضر"

گرھے پرسوار ہوکراور خواجہ خصر علیہ السلام کو تین بارقل کرے گا۔ بوجہ اس کے کہ وہ د جال کو خدا نہ مان گا۔ سوائے کہ معظمہ و مدینہ منورہ و بہت المقدس وکوہ طور کے ہرجگہ حکم انی کرے گا۔ پھرعیٹی علیہ السلام بن مریم آسان سے اترے گا اور امام مہدی اس کے ہمراہ ہوکر د جال کو آل کریں گا ور حیال کا خون نیزہ کے اوپر لوگوں کو دکھا تیں سے اور عیسیٰ علیہ السلام اپنے گدھے پریا رسول الشفائیۃ کے براق پرسوار ہوں کے اور بہت کا فراس کی سانس کی گری سے ہلاک ہوجا تیں گا ور عیسیٰ علیہ السلام ایک عرب کی خورت سے نکاح کریں گے۔ شعیب علیہ السلام کے خاندان میں اور دو مینے ہوں سے۔ ایک کا نام محمد اور دوسرے کا نام موئ ہوگا۔ پھر فوت ہوجا کیں گا جہاں وقت مرابی اختیار کریں گے۔ یہاں تک کہ مغرب کی جانب سے سورج نکلے گا اور کی کی تو جاس وقت قبول نہ ہوگ۔ 'و ھو معنی قوله تعالیٰ یوم یأتی بعض ایات ربك لا ینفع نفساً قبول نہ ہوگ ۔ '' یہ نیزل عیسیٰ بن مریم الیٰ الارض فیتزوج ویولد ویمکٹ شرح مشکوۃ میں ہے۔ '' یہ نیزل عیسیٰ بن مریم الیٰ الارض فیتزوج ویولد ویمکٹ خمساً و اربعین سنة ثم یموت فیدفن معی فی قبری ای مقبرتی و عبر عنها جالقبر قبریہ فکا نهما فی قبر واحد''

ابوطالب کی نے قوت القلوب میں اور امام یافعی نے تقرب روش الریاصین میں اور امام یافعی نے تقرب روش الریاصین میں رسول الٹھائی نے کہ میں کیے غم الریاصین میں رسول الٹھائی سے حدیث لکھی ہے۔ فرمایا رسول الٹھائی نے کہ میں کیے غم کروں اس امت پر کہ جس کے اوّل میں میں ہوں اور اس کے آخر میں حضرت عیسیٰ بن مریم۔ اور ابوھیم نے کتاب الفتن میں ابن عباس سے بھی ایسا ذکر کیا ہے۔

کوآ واز سنایا۔ایسے ہم کواپی صورت دکھا۔ پس پہاڑ پھٹا اور ایک مخص نکلا۔اس کا سربرا چکی کے برابرتھا۔ داڑھی اور سرسفیدتھا اور اس کے اوپر دو کپڑے پرانے صوف کے تتھے۔اس نے السلام علیم کہا اور بتایا کہ میں رزیب بن برتملا وصی عیسیٰ مریم ہوں۔ مجھ کوعیسیٰ علیه السلام نے اس پہاڑ میں مشہرایا ہے اور اینے نزول من السماء تک میری درازی عمر کے لئے دعاء فرمائی ہے۔ جب وہ اتریں گے آسان سے خزیروں کولل کریں گے اور صلیب کوتو ٹریں گے اور بیزار ہوں کے نصار کی ك اختراع سے و محر مفرت الله كا حال دريافت كيا تو بم نے كبا كه مفرت محمليك تو فوت ہو چکے۔ یین کر اتنا روئے کہ آ نسوؤل سے داڑھی تر ہوگئ۔ پھر دریافت کیا کہ حضرت کے بعد کون خلیفہ ہوئے ہم نے کہا کہ ابو بکڑ چرفر مایا وہ کیا کرتے ہیں۔ہم نے کہا وہ بھی فوت ہو گئے اوراب عر خلیفہ ہیں۔اس نے فر مایا کہ حضرت علیقے کی ملا قات تو مجھے کونہ کی۔ پس تم حضرت عمر سے میراسلام کہنا اور کہو کداے عمر عدل اور انصاف کر۔اس واسطے کہ قیامت قریب آ سنگی ہے۔ پھراس نے قیامت کی بہت ی علامتیں بیان کیس اور ہم سے غائب ہوگیا۔ پس اس قصد کو نصلہ نے سعدگی طرف لکھااور سعد نے حضرت عمر کی طرف لکھا۔ چرحضرت عمر نے سعد گولکھا کہتم اپنے ہمراہیوں کو لے کراس پہاڑ کے پاس جا کرا قامت کرواورجس وفت ان سے ملوتو میراسلام ان سے کہو۔اس واسطے کدرسول خدا اللہ نے فرایا ہے کھیلی علیہ السلام کے بعض وصیت کردہ آ دمی عراق کے پہاڑوں میں رہتے ہیں۔پس حضرت سعد جار ہزار آ دمی انصار اور مہاجرین کی قوم میں ہے ہمراہ کے کر پہاڑ کے پاس جا کرانز ہےاور برابر جالیس روز تک ہرنماز کے ساتھ اذان کہتے رہے۔ گر پھر پہاڑ ہے کوئی جواب نہ آیا اور زریب بن برتملا سے ملاقات ندموئی۔ بیرحدیث بروایت ابن عباس همروی ہے اور اس سے چندامور معلوم ہوئے۔ اوّل عیسیٰ علیہ السلام کے وصی کا استے دراز ز مانہ تک سوائے کھانے اور پینے کے باقی رہنا۔ دوم عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی خوشخری دینا۔ سوم حضرت عر علاوه جار بزار صحابة مهاجرين وانصار كاعسى عليد السلام كآن اورنازل مون کے ساتھ ایمان رکھنا۔ یہاں تک کہ نھلہ اور ٹین سوسوار کی روایت سے رزیب بن برتمال کوئیسی عليه السلام كاوسى تشليم كرك ايناسلام وصيفيسي كي طرف بهيجنا-

اليدوم جماعة احياء من اصحاب عيسى والياس "كفت بين" وفى ذماننا اليدوم جماعة احياء من اصحاب عيسى والياس "كنن مار عزمان موجوده بين اليدوم جماعة احياء من اصحاب عيسى والياس "كنن مار عزمان موجوده بين ايك جماعت ذنده برحضرت عيلى عليه السلام اور حفرت الياس عليه السلام كاصحاب بين سيد مدين اسحاق ونيز بروايت عبد الله بن عباس بيان مدين اسحاق ونيز بروايت عبد الله بن عباس بيان

کیا کیسٹی علیہ السلام کو پروردگارنے یہود ہوں کے تل سے بچا کرآسان پراٹھالیا۔

۱۸..... اوی میں ابو بکر واسطی ہے ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسان پراٹھالیا تو شہوت اور غضب ان سے دور ہو گیامثل فرشتوں کے۔

من السماء فاالمراد به وفاة الرفع لا الموت فذكر هذا الكلام ليدل معنى فلما السماء فاالمراد به وفاة الرفع لا الموت فذكر هذا الكلام ليدل على انه عليه الصلوة والسلام رفع بتمامه الى السماء لابروحه وحده ويدل على هذا التاويل وما يضرونك من شئ "پروردگارفرما تا ب" وما يضرونك من شئ "پروردگارفرما تا ب" وما يضرونك من شئ "ايني اليسلي كويبودي لوگ كي شكا ضررندو كيس كريسي مرزاج كهتا كه كيسي السلام كويبود نے سوئی پر چڑها يا تھا اور اس كے بدن مي زخم ہوگئے تھے۔ اس آيت كاف خالف ہے۔

خفرعليه السلام ورياول براور الياس عليه السلام خشكى برمين بين دروح البيان بين القل كياش من النقص سياور نسائى اورائن الى حاتم خابت كرتے بين "عين ابسن عباس ان رهطامن اليهود سبوه و امر فدعا عليهم فمسخهم قردة و خنازير فاجتمعت اليهود على قتله فاخبره الله بانه يرفعه الى السماء ويطهره من صحبة اليهود و صحيح نسائى، ابن ابى حاتم، ابن مردويه، قال ابن عباس سيدرك اناس من اهل الكتاب عيسى حين يبعث يؤمنون به، فتح البيان"

مرزانے بھی (ازالہ اوہام صا۳۳، نزائن جسم ۲۷، میں تفییر رازی وابن کثیر و مدارک وفتح البیان کا حوالہ دیا ہے اور ہم نے ان کتابوں ہے بھی صعود عیسلی علیے علیٰ السماء ونزول اس کا بجسد ہ العصر ی ثابت کردیا۔اب تو قادیا نیوں کو ماننا ہی پڑےگا۔

اقول ..... بعلی بھی عجب بری بلا ہے اور داء بلا دواء ہے۔ ضرور لفظ نزول آسان سے اس کے ساتھ انداز وقر ائن سے اس جسم خاکی کے ساتھ انداز وقر ائن موجود ہوں۔ جب کداس کے ساتھ انداز وقر ائن موجود ہوں۔ جبیبا کدان روایات واحاد یٹ گذشتہ میں تم نے دیکھا اور ذرہ قدر عمل والا بھی سمجھ سکتا ہے کہ جس قدر احادیث دربارہ نزول عیلی علیہ السلام ثابت ہیں۔ ان سے بھی مراد ہے کہ حضرت عیلیٰ بن مریم قیامت سے ذرہ اوّل آسانوں سے زمین پرتشریف فرمائیں گے اور یہی

مراد ہے حضرت ملطقہ واصحاب عظام وتا بعین وتنع تا بعین وجمیع مسلمین کی اور مخالف اس کا مکراہ بے دین ہے۔

لفظ نزول کامعنی ذوافراد ہے۔ ہرجگه مناسب مقام کے مراد ہوگا۔ جیسے کہ لفظ عین کا معنی آفاب، چشمهٔ آب، ذر، زانوں، ذات شے، آنکھ جب کوئی کھے کے میری عین میں میل اور تاریکی ہے تواس سے ہرکوئی آ کھ ہی سجھتا ہے۔ دوسرے معنی کی طرف خیال نہیں جاتا۔ جب کوئی کیے کہ آسان سے عین نے طلوع کیا تو ہر کوئی اس سے آفاب ہی سمجھے گا۔لفظ میے کا دیکھو کے میسی علیہ السلام کو بھی بولتے ہیں اور د جال پر بھی اپنے اپنے قرینہ پر بولا جاتا ہے تو ایسے ہی لفظ نزول کا بولنا کہ اگر مسافر ہے کہا جاوے کہ آپ کہاں نازل ہوئے تو مراد اس ہے اس کا ٹھکا نا ادرمحل اور ورودشب باشى ہوتا ہے اور جب کہا جاوے کہ بجل یاصعقہ نازل ہوا تو مراداس ہے بھی ہوتا ہے کہ او برے بنیجے عام اس سے کہ خاص آسان سے آئی یاا*س کے بنیج*ابر میں سے پس ایسا ی جب کہ کہا جاتا ہے کہ علیہ السلام زمین پر نازل ہوگایا آسان سے زمین کی طرف نازل ہوگا۔تواس سے یہی مراومتعین ہوتی ہے کہ زمین کی جانب خالف یعنی فوق سے زمین برآ سے گا اور چونکہ نصوص داحادیث میں اس فوقیت ہے مراد فوقیت آسان دوم ظاہر ہے۔لہٰدااس میں ابر وغيره بلندمقام كااحمال بحى تبيس ہے اور اگر عيسىٰ عليدالسلام زمين ہى پر ہوں تو الارض كالفظ ب معنی ہوجا تا ہے اور بیصنمون تو بہت صاف ہے۔ بعلم کو کیسے اس میں مغالطے واقع ہوتے ہیں اور امام حسن بقری کا تو مذہب بھی تفہرا کہ حضرت مسیح بحیات جسمانی زندہ ہے۔ چنانچہ او پر ورمنثور سنقل كيا كيا- "قال الحسن قال رسول الله سَلَوْ اللهِ سَلَوْ اللهِ اللهِ الله عليه لم يمت وانه راجع اليكم قبل يوم القيمة "اوراب لفظ بعث عيمى حن بعرى كقول ہے سے مریم کا آسان سے اتر نا بحسد والعصري فابت كرديتا مول -اى امام حسن سے كى مِيموندگي خميركام جع كون ميتوامام حسن نفرمايا." (قبسل موت عيسي) ان الله د فع عيسي وهو باعثه قبل يوم القيمة مقاما يؤمن به البروالفاجر "كرجبكم باعد والى عبارت يس قبل موندى تغيير قبل موت عيسى خودسن بصرى سدموجود بيتو چركس احق کوحیات عیسی میں شک ہوگا اور لفظ بعث کا ارسال کے معنی میں بھی بکثرت مستعمل ہے۔جس کے افراد میں سے ایک نزول بھی ہے۔

"وفى حديث على يصفه على الذي بعيثك تعمه اى مبعوثك الذي بعثته

الى الخلق اى ارسلته وهو اى عمرو بن سعيد يبعث البعوث اى يرسل الجيش شم يبعث الله ملكا فيبعث الله عيسى اى ينزله من السماء حاكم بشرعنا مجمع البحار مختصراً "بنالى قاديانى نے استے زم بائل كسب بمجمع البحار سے عينی عليه السلام كى موت البت كى ہے۔ ہم نے اى كياب سے اس كى حيات البت كردى۔

اب میں لفظ رجوع بھی دکھا دیتا ہوں۔ پس پچھا بیان واسلام کی خواہش ہوتو و کھی کر ایمان لا وَاوراپنے سابق باطل اور حرام اعتقاد ہے توبہ کرواور توبہ نامہ کو چھاپ کرمشہور کردو مے مگر مجھ کوتو منافقانہ کورانہ جاہلانہ چال معلوم ہوتی ہے۔سنواور دیکھوا مام المحد ثین علامہ سیوطی نے تغییر ون وري و من من من الله علي الله عليه الله على الله عليه الله على الله عليه الله على يمت وانه راجع اليكم قبل يوم القيمة "يعى حضرت الله في توم يهود وعاطب كرك فرمایا که حضرت عیسی مرینیس اور بیابات محقق اوردرست بی کدوه لوشخ والا برتمهاری طرف قیامت کے دن سے پہلے ای درمنثور میں دوسری جگہ حضرت امام حسن بصری سے حدیث برات كرية كري مرد المسن قال رسول الله علي لليهود أن عيسى لم يمت وأنه راجع اليكم قبل يوم القيامة "تقيرورمنثورجلدووم ٢٦ اورحن بقري متوفيك مي الفظ وفات كامعنى نينديعن اونكم ليت بين - 'يا عيسى انى متوفيك ورافعك الى" كاسمعن ليت ہیں کداے عیسیٰ میں تم کو نیند میں اپنی طرف بلانے والا ہوں۔ پوری حدیث اس طور پر ہے۔ ''وقال ابن حاتم حدثنا احمد بن عبدالرحمن حدثنا عبدالله بن ابي جعفر عن أبيه حدثننا الربيع بن أنس عن الحسن أنه قال في قوله تعالى أني متوفيك يعني وفاة المناء رفعه الله في منامه قال الحسن قال رسول الله عليها لليهود ان عيسى لم يمت وانه راجع اليكم قبل يوم القيمة ابن جرير''

یوس بن عبید نے حسن بھری ہے کہا کہ آپ نے رسول الشفائی کا زمانہ نہیں پایا۔
باوجود کہ آپ رسول خدا سے روایت کرتے ہیں۔انہوں نے جواب دیا کہ میں حضرت علی سے
روایت کرتا ہوں۔ گرعلی کا نام بلحاظ زمانہ جاج بن یوسف کے ترک کردیتا ہوں۔اسادسے 'انسی
احدث الحدیث عن علی و ماتر کت اسم علیٰ فی الاستفاد الا لملاحظة زمان
الحجاج ''اوران احادیث میں قادیائی کو تنج کشن کی جی نہیں کہ و عینی علیہ السلام کر اچم
ہونے سے عینی علیہ السلام کا ہم شل اور مثیل مراد لے اور یہ کے کہ میں مثیل عینی ہوں اور ان
احادیث میں میرا آتا فدکور ہے۔ کوئکہ پورے طور پر ظاہر ہور ہا ہے کہ وہی عینی بن مریم ہے۔قبل

قیامت کونیای آکیگے۔ آسان پرشب معراج میں قادیائی نے وحد تا الله سے بات چیت نہیں کی اور قادیائی نے تو نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے دجال کا مارنا میر سے سرد کیا ہے۔ تغییر در منثور میں ہے۔ 'عن ابن مسعود عن النبی شائلہ قال لقیت لیلة اسری ہی ابر اهیم وموسی وعیسی قال فتذاکروا امر الساعة قال فردوامرهم الی ابر اهیم فقال لا علم لی بهافردوا امرهم الی عیسی فقال عیسی اماو جبتها فلا یعلم بها احد الا الله عزوجل وفیما عهد الی ربی ان الدجال خارج و معی قضیبان ''مرزااور مرزائی اس کو شلیم کریں کہ امام صن بھری کی مرزانے اپنی کا بول میں بہت وصف کی ہے۔ تغییر در مشور میں ہے کہ امام صن قرباتے ہیں۔ 'والله انبه لحی الآن عند الله تعالیٰ '' یعنی عیلی علیہ اللہ مرانہیں ہے ہوائی کی کہ حقیق وہ البتہ زندہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ '' یعنی عیلی علیہ السلام مرانہیں ہے کہ اس نے سر صحابہ جنگ بدروالوں کی ملاقات کی ہے۔ جیسا کہ وارف کے لاباب میں ہے۔

سوال ..... اگر کها چائے کر آثادہ نے کہا ہے' والله ماحد ثنا الحسن عن بدری مشافة''

جواب ..... یونس بن عبید نے اور طاعلی قاریؒ نے شرح شرح الخبۃ میں حس بھریؒ کی طاقات حضرت علیؒ سے فابت کی ہے اور قادہ تو نفی روایت کی بدری سے اپنی مواجبت میں بیان کرتا ہے۔ اس سے بنہیں نکلتا کہ کسی بدری سے طاقات اور روایت نہ کی ہو۔ دوسرا ایر کہ قنادہ کے قول سے فقط نفی حدثنا کی لازم آتی ہے۔ جواخص ہے سمعت سے، کرمانی شرح صحیح بخاری اور قاعدہ معطقیہ ہے کہ سلب اخم کو نہیں ہوتی۔ چہ جا تیکہ مفید ہو۔ سلب اخم الاعم کو لیتی طاقات کو اور حسن بھری گی روایت اور طاقات زیبر بن العوام سے بھی فابت ہے۔ جن کے بدری ہونے میں کوئی شک نہیں۔ 'کما فی تھذیب الکھال''

قوله ..... اورعیسی علیه السلام کی عمر کی تعیین که بقو لے ۱۳۳ برس اور بقو لے ۱۲۰ برس اور بقولے ۱۲۵ وغیرہ ہے۔ بیج می ان کی وفات پر وال ہے۔ 'کے مسا لا یہ خصف علی اولیٰ المنهی''

اقول ..... مشکلوۃ شریف وغیرہ میں ۴۵ برس بھی دارد ہیں۔حضرات محدثین نے کہ جس میں اہل کشف بھی ہیں اس طور پرتطیق دی ہے کہ ابوداؤد کی حدیث مرفوع ابو ہریرہ سے جس میں ۴۴ سال کا ذکر ہے۔مراداس سے ۴۵ ہیں۔ گربیان کرنے میں پانچ والی کسرکوسا قط کر کے

۴۰ بیان کیا گیا۔ جبیا کد کسور کا ساقط کردینا حساب میں شائع ہے۔ اعداد میں حساب تقریبی زیادہ ہوا کرتا ہے۔جیبا کہ حضرت آلی بعد رسالت کے مکہ معظمہ میں ۱۳سال تشری**ف** فرمائے می**کر**ئی کتابوں میں دی برس کھیے ہیں۔ ۳برس کی سرکوسا قط کر دیا گیا۔ دیکھوا مام عبدالرؤف کی مناوی کو اور جامع صغیر کومطلب بیه مواکه ۳۳ سال قبل رفع آسانی کے گزرے بیں اور بعد نزول من السماء اسال ہوں ہے۔ گر بجائے بارہ کے سات سال کا صحیح مسلم میں ذکر ہے۔ تا کہ ظاہری حساب میں بورے مہمال رہیں اور عنی وابوقیم نے جو کہاہے کہ بعد ٹازل ہونے کے آسان ہے اسال ر ہیں گے۔تو اس حساب سے ۳۳ قبل از رفع اور ۹ ابعد نزول مجموعہ ۵۲ ہوئے۔گرییان میں او پر کے ۱۲ کوسا قط کر کے بورے ۴۰ بیان کئے۔ بیاس بناء پر کہ ابرتھیم کی ۹ اسال والی روایت کومعتبر کہا جا واقعے۔ ورند محتیق وہی ہے کہ مجموعہ ۲۵ موں کے اور ابودا وَدُوالی حدیث جس میں ۴۸ سال ۲ مذكور بيرة او منج مسكم والى جس مين ١٩٥ سال بين ان سابوليم كي حديث معارضة بين كرسكتي ... "لان المعارضة تقتضى المساواة واذليست فليست "الربط كااراده بواوام سيوطى كى مرقاة الصعوداورامام بيهق كى كتاب البعث والنثوركوملاحظه كروب باقى ربى ١٨٥ ايرس كى روایت اورالیی بی ۲۰ ابرس کی اور • ۱۵ کی ۔ سویہ شاذغریب بعید ہیں جو کہ ابن عسا کر ہے روایت ہوئی۔ دیکھوابن کثیر میں جب لوگ جنت میں داخل ہوں سے تو مردوں کی عمر ۴ سریرس کی ہوگی۔ مثل ميلا دعيسى عليه السلام كى قبل ازر رفع اورحسن ان كابوكا مثل حسن يوسف عليه السلام كاور بعض كابول من ب كدفدان كدراز مول ك-٠٠ كزك اورسيد جوز اموكا- ١٨١١٢ كزكاكما مو مسوط في كتب السير والفقه طراني في بانا وجيدانس سعروايت كيا- واخر الطبراني بسند جيد عن انس قال قال رسول الله عَنْ الله عَلَم المِن الجنة على طول آدم عليه السلام ستين ذراعا بذراع الملك وعلى حسن يوسف عليه السلام وعلى ميلاد عيسى عليه السلام ثلث وثلثين سنة "(بدورالرافره ١٨٢٢ ١١٠٠ كثير ص ٢٣٥) من ج- "فانه رفع وله ثلث وثلثون سنة في الصحيح وقد وردذلك في حديث في صفة اهل الجبُّة انهم على صورة آدم ميلاً وعيسَى ثلث وثلثين سنة واماما حكاه ابن عساكر عن بعضهم انه رفع وله مائة وخمسون سنة فشاذ غريب بعيد أنتهى "

اور حاكم في الى روايت كو حابثى طرف منسوب كيا ب-" قسال ابن عبساس ارستل الله عيسى عليه السلام وهو ابن ثلث وثلثين سنة فمكث في رسالة

ثلاثين شهراً ثم رفعه الله اليه (تفسير خازن ص٤٠٥) واخرج ابن سعد واحمد في الـزهـدو الـحاكم عن سعيد بن المسيب قال رفع عيسي ابن ثلث وثلثين سنة ودرمنتورج ٢ ص٣٦) "ببرصورت أكرفرض بعى كرليس كه ١٢٥مايا ٥٠ ابرس والى وغيره روایات سیج قابل جحت ہیں تو بھی ہمارے الل اسلام کے اعتقاد کو کوئی نقصان نہیں۔ کیونکہ ان روایات کے تفاوت سے فس واقعوں کوئی شک نہیں آسکتا۔ دیکھو حضرت آ دم علیدالسلام کے بیٹے قائل نے جو کہ اینے برادر ہائیل کوئل کیا ہے۔اس میں کس قدر اختلاف ہے کہ کب قتل موااور کہاں قل ہوا اور س چیز سے قل کیا اور س سبب سے قل کیا اور قاتل کا نام دراصل کیا ہے۔ قابل ہے یا کہ قین ہے۔ یا کہ قائن بن آ دم ہے۔ مرافس قل میں کوئی شینیس ۔ رسالہ تنے غلام کمیلانی میں بەقصەمفصل مْدُور ہے۔ابيا بى نزول عيسى عليەالسلام بحسم خاك ميں كوئى شك نہيں ہوسكتا۔ بوجہ اختلاف روایات کے ان کی عمر میں اور چرباای ہمدمرزا قادیانی کوتو اس اختلاف سے کوئی فائدہ نہیں۔ کیونکداس کی عر ۸ یا ۸۵ برش کی تھی۔ وہ تو روایات مذکورہ میں سے ایک بھی نہیں ہو عتی۔ قوله ..... اورائمه دين ميں سے حضرت امام مالك وفات عيسى عليه السلام كے صريحا قائل ہیں۔جبیبا کہ مجمع البحار وغیرہ میں ہے۔ وقال ما لک مات وہوا بن مکث وثلثین سنۃ اورامام ابوصنیف جوآپ کے معاصر تھے اور ادنیٰ ادنیٰ مسائل میں ان کی مخالفت کی گرقول فرکور میں لب کشانبیں ہوئے اور ایساہی امام شافعی اور امام احر حنبل بھی اس پرسکوت کئے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جاروں اماموں کی رائے وفات عیسی علیہ السلام کی ہے۔ کیونکہ سکوت معرض بیان میں بیان

اقول وبعونه تعالیٰ اعول مجمع البحاد "اورچاروں اماموں کی کتابوں سے حیات عیسیٰ علیہ السلام قابت کردکھا تا ہوں۔ کل ائمہ مرحومہ کا اجتماع ہے۔ اس پر کھیسیٰ بن مریم اسرائیلی بعینہ نہ بمثیلہ بحسب پیٹین گوئی آنخضرت اللہ کے سان سے ضروراتریں گاور یہ بات خود ظاہر ہے کہ فزول جسمی بعینہ بغیر رفع جسمی بحالت زندگی کے ممکن نہیں۔ لہذا ہوئے وراور یعین سے ہم کہتے ہیں کہ کل امت کا جیسے کہ فزول ندکور پر اجماع ہے ایسا ہی حیات سے عندالرفع پر بھی عینی آسان کی طرف اٹھا یا جانے کے وفت سے کی حیات پرسب کا اتفاق ہے۔ بھی مقدمہ ندکورہ پر فراف جسمی کی ، رہا ہیا مرکہ قبل از رفع الی السماء کے عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہی رہا یا گھرہ پر کے لئے مرکر بعد زندہ ہوکر آسان پر گیا۔ سواس میں اختلاف ہے۔ کل صحابہ کرام اور جمہورا تکہ عظام وعلمائے اہل اسلام سب کے سب یہی کہتے ہیں کھیسیٰ علیہ السلام پرقبل آسان اور جمہورا تکہ عظام وعلمائے اہل اسلام سب کے سب یہی کہتے ہیں کھیسیٰ علیہ السلام پرقبل آسان

ے کہ:''کمالا بخفی!

یر جانے کے بالکل موت وار دنہیں ہوئی اور جیسے کہ پہلے سے زندہ تھاایسے ہی آ سان پراٹھایا گیااور یم سیح بھی ہاور بعض نصار کی کا ندہب ہیہ کہ حضرت عیسیٰ علیدالسلام آسمان پر جانے سے ذرہ قبل مرگیا۔ بعدہ زندہ کرے آسان پر پہنچایا گیا اور بعض الل اسلام میں سے بھی اس کے قائل ہوگئے ہیں ۔ مرزندہ ہوکرا سان پر چلے جانے کے بھی مقربیں۔ چنانچ تفسیر مفاتح الغیب میں ہے که بروردگار نے حضرت عیسیٰ علیه السلام قبل میبود سے بیجا کر آسان براٹھالیا۔ مگروہٹ کہتے ہیں کہ جس دن حفرت عیسیٰ علیه السلام آسان پر مجلے ہیں قبل از رفع اس دن تین ساعت فوت ہوئے۔ بعداس کے زندہ ہوکر آسان بر گئے اور محد بن اسحاق کہتے ہیں کہ فوت ہوئے سات ساعت ون میں پھر اللہ تعالی نے ان کوزندہ کر کے آسان پر اٹھالیا اور آیت یہ میسے انسی متسوفیك ورافعك السيّ مين دوطور معنى كياجا تا بي- ايك معنى توظاهرى ترتيب قرآني كاسوات قول تقتريم وتا خیر کے اور متوفیک کامعنی عمر کا پورا کرنے والا اور اوگھ لینے والا یعنی اے عیسی میں ہی تیری عمر یوری کرنے والا ہوں اوراب تجھ کوا ٹھانے والا ہوں۔ یابیر کہائے میٹ ٹی بیل تجھ کواونگھ دے کرا ٹھانے والا ہوں اور دوسرامعنی بقول تفذیم و تا خیراس طور پر کہا ہے پیٹی میں تجھ کوا ٹھانے والا ہوں اور پھرتم کو وقات دینے والا ہوں۔ یعنی بعد نزول من السماء کے جب کہ تیری عمر پوری ہوگی اور جو کام تير متعلق بين موجكين كي عبارت التفيركي بيدي "قسال الله يسا عيسي انسي متوفيك ورافعك الئ ومطهرك من الذين كفروا • واختلف اهل التاويل في هاتين الايتين على طريقين احد هما اجراء الآية على ظاهر عن غير تقديم ولا تاخير فيها (الثاني) فرض التقديم والتاخير فيها اما الطريق الاول فبيانيه من وجوه الأول معنى قوله تعالىٰ أني متوفيك أي أني متم عمرك فحين تذا توفاك فلا اتركهم حتى يقتلوك بل انا رافعك الى سمائه ونقربك بم لآئكتي واصونك عن ان يتمكنوا من قتلك وهكذا تاويل حسن اقول لانه ليس فيه رسالة على الوفاة بمعنى الموت واتمأم العمر وقت الرفع بل فيه اظهار أن الرفع قبل اتمام العمر وهذا لا يخفى على أولى النهى الوجه الثاني متوفیك اے ممیتك و هوروی عن ابن عباش ومحمد بن اسحاق قالوا والمقصود أن لا يصل أعداؤه من اليهود إلى قتله ثم بعد ذلك أكرمه الله بأن رفعه الى السماء ثم اختلفوا في هذا الوجه على وجهين احدهما قال وهب توفى ثلاث ساعات من النهار ثم رفع اى بعد احياء وثانيها قال محمد بن اسحق تروفی سبع ساعات من النهار ثم احیاه الله تعالی و دفعه الیه "پھر فرماتے ہیں کہ:" یاعیسیٰ انی متوفیك ورافعك الی و مطهرك "شرواؤترتیب کی مفیر نہیں کہ بالترتیب بی بیكام ہوں۔ بلکہ ہوجاتا ان كاموں كامقصود ہے۔ جس كفیت اور ماہیت سے ہوں اور كب ہوں گے اور كیسے ہوں گے سویہ موقوف ہے دليل پراور ثابت ہو چكا ہے دليل سے كرحفرت عیسیٰ عليه السلام زنده ہیں اور حدیث شریف میں وارد ہے كرقریب ہے كراتریں گے اور كی كرونان كوالد تعالى ۔

"حيث قال ومن الوجوه في تاويل الآية ان الواو في قوله متوفيك ورافعك الى لا تفيّد الترتيب فالاية تدل على انه تعالى يفعل به هذه الافعال فاماكيف يفعل ومتى يفعل فالامرفيه موقوف على الدليل وقد ثبت بالدليل انه حيى وورد الخبر عن النبي عُلَيْالًا انه سينزل ويقتل الدجال ثم انه تعالى يتسوفساه بعد ذلك "پس حفرت عيلى عليدالسلام كى موت كى روايت اس طور پر سے جو بيان ہوئی۔ اس بناء پر امام ما لک مجمعی قائل ہوئے ہیں۔ گر امام ما لک صاحب مثل حضرت وہب ومفرت محمد بن الحق کے زندہ ہوکر آسان پر جانے کے بھی ضرور معتقد ہیں سیجے احادیث سے کیے کنارہ کر سکتے ہیں ہرامام کے خدہب کے حقیق اس کے خدہب کے علامے محققین اور معتبر کما بول ہے معلوم ہوتی ہے۔ پس امام مالک ؓ صاحب کی ندہب کی کتابوں سے میدزندہ چلاجاناعیسیٰ علیہ السلام كابخو في ثابت باورصاحب مجمع البحار في على المام ما لك كاند بب يمي مجماب كم حفرت عیسیٰعلیدالسلام کے زندہ آسان پرای جسم خاکی کے ساتھ جانے کے مقر ہیں۔ای واسطے مجمع الیحار ص 'قال مالك مات "ك بعد لكمة بي - 'ولعله اراد رفعه على السماء اوحقيقة ويجئ آخر الزمان لتواتر خبرالنزول ''شُخ محمطا برصاحب مجمَّ الحاركة بين كرامام مالك في مات عيلى عليه السلام كارفع آسان برمرادلياب ياموت حقيقى اورآخرك زمان میں معزرت عیسیٰ علیدالسلام آئیں مے۔اس واسطے کدائرنے کی خبرمتوائر ہے۔موت کامعنی آسان براٹھ جانا اس مناسبت سے ہوسکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوآسان پر جانے سے ذرہ قدر يهلِ اذْكُمْ آ كُمْ تَى جَسِ كُونِيم فوالي اورمقدمه فواب كتيج بين - "كسسا بيسن في مواضع يدة" اورنیند بھائی ہےموت کی عرب کامقولہ مشہورہے کہ''السنسوم اخ السعوت''ای بناء پرامام مالك مساحب في اس فيم خواتي كوموت كے قائم مقام بجه كررفع عيسى الى السماء كى جكه مات عيسى . کہد دیا۔ یا حقیقت مربی مجلع تھے۔ مگر بعد تھوڑی دیر کے موت کے زندہ موکر آسان پر مجلے اور

قریب قیامت کے آنان کامتواتر اخبارے ثابت ہے۔ پس امام مالک اگر لفظ مات سےموت حققی لیتے ہوں کے تو یکی موت ہے۔جو کہ آسان پر اٹھ جانے سے قبل چندساعت تک بعض کے قول برعیسی علیالسلام پروارد ہوئی ہے۔ نہوہ موت کداس وقت سے لے کراب تک مرے ہوئے ہیں اور آسان پران کی روح گئی ہے۔جسمنیں گیا۔موت ابدی کوامام مالک کیل جمہور کےخلاف اور متواتر احادیث کے برعکس کیے قبول کر سکتے ہیں۔اب ناظرین انساف سے دیکھیں کہ جس مجمع البحارسة قادياني ملاجيسي عليدالسلام ك موت ثابت كرتا قعائى مجمع المحار من عيسي عليدالسلام كااترنا آسان سے ثبوت متواتر لکھا ہے۔ جیسے کہ صاحب تو منیح وامام سیوطی وغیرہ حضرات قائل ہیں کہ عیسی عليه السلام كے آسان سے اترنے برمتواتر احاديث موجود بيں۔ جن سے الكاركرنے والاسخت حمراه بدرین ہے۔ مجمع المحاربی کی عبارت ہے۔معلوم ہوا کہ مسئلہ زول کی طرح حیات سے پر بھی اجهاع ہے۔ کل اہل اسلام اس پر تنفق ہیں۔ بلکہ نصاری بھی اس میں مسلمانوں سے الگ نہیں کے مر اجماعی حیات الی مابعد النزول وہ ہے جوسے کے لئے عند الرفع مانی می ہے اورقبل رفع موت کا قول بعض علماء کابیا ختلاف بے موقع ہے۔ ورنہ جمہور کا ند بب جو کہ وہ بھی کالا جماع ہے۔ میں ہے کہ قبل رفع اور بعدرفع اور بعد النزول ايك بى دراز حيات باورعمل اكثر بى كى بات يرب مديث شريف من سهد البعوا السواد الاعبظم فانسه من شذ شذفي النار، شامى "من متعدد محكول من ب-"العمل على ما عليه الاكثر ، العمل على ماعليه الجمهور ، والقاعدة إن العمل على قول الاكثر "للكل في شاى كا يكى والدياب-اورسنواورصاحب مجمع البحارفرمات بي كرقيامت كى بعض علامتول بيس سدام مبدى سدامام آخرز ماند کاجو کیسٹی علیدالسلام کے وقت میں ہوگا اور عیسٹی علیدالسلام کے ساتھ نماز بڑھے گا اوروہ دونوں کی کریں مے۔ دجال کواور فتح کرے گا اور امام مبدی قسطنطنیہ کواور مالک ہوگا عرب وعجم کا اور بحردے گا زشن کوعدل اور انصاف سے اور پیدا ہوگا مدینہ میں اور لوگ اس سے بیعت كريس كے \_خاندكعبد كے ياس ركن اور مقام كے ورميان ميں اور وہ اس پر راضى ند موكا اور قل کرے گا مردسفیانی کواور جائے بناہ کیس مے اس کے پاس بادشاہ ہند کے اور بڑے بے وقو ف اور نادان اورنقصان کار بیں۔ وہ لوگ جو کہ اپنے دین اسلام کومزاح سجھتے ہیں اور بے علموں کو پیشوا بناتے ہیں اور جب کوئی مسافرغریب الوطن مثلاً دعویٰ کرتا ہے کہ میں امام مہدی ہوں تو اس کو بلاتامل تشليم كرليت بين اورامام مهدى كے اوصاف وخواص وعلامات اس ميں نہيں مواكرتے اوروہ جابل ہوتا ہے عملم کھلاعلوم دین اور صرف ونحو وغیرہ فنون کی اس کو بوتک نہیں ہوتی ۔ کلام الٰہی کی تفسیر

اینے پاس سے کرتا ہے اور اپنا ٹھکا تا دوزخ میں بنا تا ہے اور اپنی مراد کے موافق تا ویلات اور معنی کرتا ہے اور اپنے مریدوں کے لئے جو جواعتقاد کی باتیں بتاتا ہے ان کا باطل ہونالڑ کوں پر بھی ظاہر ہوتا ہے اور جب اہام مہدی کی شروط وعلامات حدیث نبوی سے ثابت کی جاتی ہیں تو ان احادیث کوغیر مجمح کہتا ہے اور جوحدیث اس کی ایٹی اوصاف کے موافق ہوتی ہے اس سے دلیل لاتا ہےاور جواس سے نخالف ہواس کوغیر سیح کہتا ہےاور کہتا ہے کہ ایمان کی کنجی میرے ہاتھ میں ہے جو کوئی جھے کومہدی سچا مانے گا وہ مؤمن ہے اور جوا نکار کرے گا وہ کا فرہے اور اپنی بزرگی اور ولایت کو کے ساتھ والوں کے ایک کا نام ابو بحرصدیت اور کسی کا حضرت عمراور کسی کا حضرت عثمان اور کسی کا حضرت علی ہے اوربعض کومہا جرین اوربعض کو انصار اور عائشہ اور فاطمہ کہتے ہیں اوربعض بے وقو فوں نے ملک سندھ میں ایک مخص غدار کا ذب کوئیسی مقرر کرلیا۔ پس اس فقیر کی کوشش ہے بعض جلاوطن کئے مسئے اور قل کئے مسئے اور بعضول نے اس اعتقاد سے توب کرلی اور عبارت بیہے۔ "ومنه مهدى آخرالزمان اي الذي في زمن عيسي عليه السلام ويصلي معه ويقتلان الدجال ويفتح القسطنطنية ويملك العرب والعجم ويملاء الارض عبدلا وقسيطنا ويبولند بالمدينه ويكون بيعته بين الركن والمقام كرها عليه ويقاتل السفياني ويلجاء اليه ملوك الهند مغلغلين الي غير ذلك وما اقل حياء واسخف عقلا اجيل دنيا وديانة قوما اتخذوا دينهم لهوا ولعبا (تكمله مجمع البدار ص۱۸۰)''

تاظرین انساف سے دیکھیں کہ بیماری قباحت اور طامت کی با تیں مرزاغلام احمداور اس کے مریدوں پر برابرآتی ہیں۔ ای جُمع الحاریس ہے کھیٹی علیدالسلام آسان سے اتر سےگا۔ جمارے نی اللّٰیہ کی شریعت پر حکم کرےگا۔ 'وفی حدیث علی تصفه عَلیٰ اللّٰہ بعیثك نعمه ای مبعوثك الذی بعثه الی الخلق ای ارسلة وهو ای عمر وبن سعید یبعث الله عملکا وهو ای عمر وبن سعید یبعث الله عملکا ویبعث الله عیسی ای ینزله من البعوث ای یرسل الجیش نم یبعث الله ملکا ویبعث الله عیسی ای ینزله من السماء حاکما بشر عنا مختصر آ ''ہم اگر خود بخود بخو المحارکا حوالداس مسئلے میں دیے تو السماء حاکما بشر عنا مختصر آ ''ہم اگر خود بخود بخود بخود کر کے میں یہ کتاب قابل سند مرزائی لوگ بھی نہ مانے ۔ گراب تو مانا ہی ہوگا۔ کیونکہ ان کے نزد یک بھی یہ کتاب قابل سند ہے۔ ارب طابق من نہ کے بل کھائی۔ بیت ، عدو شود سبب فیر گر خدا خواہد خمیر ماید دکان شیشہ گر سکنت ۔

اب مالکی ند بہب کی معتبر کمابوں سے حیات سے اور جانا ان کا آسان برنقل کرتا ہوں تا کہ مرزائیوں کا سند لا ناعیسی علیہ السلام کی موت پرامام مالک صاحب کے ندہب سے بھی غلط ہوجائے۔ پینے الاسلام انفرادی مالکی نے فوا کہ دوانی میں تصریح کردی ہے کہ اشراط قیامت ہے ہے عیسی علیہ السلام کا اتر نا اور علامہ زرقانی ماکی شرح مواہب قسطلانی میں بڑی تفصیل سے لکھتے ين- "فاذا نزل سيدنا عيسى عليه الصلوة والسلام فانه يحكم بشريعة نبينا عَبَّيَّا للهُ بِالهَامِ اواطلاع على الروح المحمدي اوبما شاء الله من استنباط لها من الكتاب والنسة ونحو ذلك ''او*راس ك بعد لكمة إي*''فهو عليه السلام وان كان خليفة في الامة المحمدية فهو رسول ونبى كريم حاله لا كما يظن بعض وانبه يساتسي واحدامن هذه الامة ببه وان نبوة ورسسالة وجعل انهمالايـزولان بـالـمـوتكما تقدم فكيف معن هوحيٌّ نعم هوواحد من هذه الامة مع بتباته على بنبوته ورسالة "ويهوكياصاف كلت بين كرجب عين عليه السلام آئے گا تو تھم کرے گارسول الله الله فی شریعت پر بذریعدالهام کے کداس کے دل میں شریعت محمری کے احکام ڈالے جائیں گے بارسول اللہ کی روح سے فیض حاصل کے گایا اپنااجتہا دکر کے آیت اور حدیث سے مسائل نکالے گا اور امت محمریہ میں محمر صاحب کا خلیفہ ہوگا۔ پس وہ اپنے حال پر نبی اور رسول ہوگا۔ کیونکہ نبوت اور رسالت موت کے سبب سے زائل نہیں ہوتیں۔ جیسے کہ يملے گذر چكا ہے۔ پس كيے ذائل موں گى اس محف سے جو كدزندہ ہے۔ البتہ يہ بات ہے كميسى علیدالسلام باوجود باقی رہے نبوت کے رسول اللہ کے امتی ہوں گے۔جس کوایمان کی غرض ہے۔ اس کے لئے اس قدر مالکی مذہب کی نقل کافی ہے اور ضدی بے ایمان کو تو وفتر بھی کم ہے۔

ندہب شافعیہ علامہ سیوطی جو کہ باوجودعلم ظاہری کی علم باطن ہے بھی مشرف ہے اور مرز اغلام احمدا پنی کتابوں میں اس کا اوصاف ومداح ہے۔ کتاب الاعلام میں فرماتے ہیں کے عیب بی علیہ السلام ہمارے رسول اللہ کے شرع کے ساتھ تھم کرے گا۔ اس کے ساتھ حدیثیں وارد ہوئی ہیں اورای کے اوپراجماع منعقد ہوچکا ہے۔

''انسه یستکم بشرع نبینا ووردت بسه الاحادیث وانعقد علینه الاجماع ''ای جلال الدین سیوطی نے قیامت کے علامات میں دابتدالا رض وغیره علامات کو بھی الاجماع ''ابت کیا ہے کہ مرزائیوں کو جن باتوں کا صاف ا تکار ہے۔ دیکھور سالہ تیج اس علامہ سیوطی نے

ورمنشور میں حیات سے الی قرب القیامة اور نزول اس کا آسان ہے بحسد والتر الی متعدو جگہوں میں فرکیا ہے۔ 'کما مراخرج ابوالشیخ عن ابن عباس ''اور (تی ص می) میں بھی ہے۔ اس علامہ نے تغییر در منثور میں ریکھی فرمایا ہے۔ 'عین ابن عباس فی قبول تعالیٰ انی متوفیك ورافعك یعنی رافعك ثم متوفیك فی آخر الزمان''

اور شخ مقدیش علی وسطی اشنخ النسوی شافعی کی کتابوں میں جس کوفیاوی کا ملیہ میں نقل کیا ہے بطور سوال وجواب کے۔

سوال .....عیسیٰ بن مریم جب که آخرزمان میں اتریں گے تو کیا حضرت کی امت میں سے ایک آ دمی کی مثل ہوں گے اور مرتبہ رسالہ ونبوت سے معزول ہوں گے۔

جواب ..... حضرت الله كل امت ميں سے ایک آدمی امتی كی مثل ہوں گے۔اس شریعت پر چلنے میں لیکدان كا درجہ اور ہمی زیادہ شریعت پر چلنے میں لیکدان كا درجہ اور ہمی زیادہ ہوگا پہلے سے ، كيونكدرسول الله الله كا كے دين وشريعت كوجارى كريں گے اور فتنہ وفساد جو پہلے كا موجود ہوگا دور كريں گے۔ پس عیسلی علیہ السلام حاكم ہوگا اور سنت كے ساتھ اور اللہ تعالی اس پر قرآن شریف اور احادیث نبوت كی مرادواضح كمشوف كردےگا۔وہ عبارت بہے۔

'الجواب مافي حواشي مقديش على وسطى الشيخ السنوسي وهذا نصه قوله كو احد من امة يعني يكون كو احد منهم في المشي على شريعة محمد الله تعالى رفع شريعة محمد الله تعالى رفع درجات وعلوم قامات حيث احى الله تعالى به هذا الدين ويكون عيسى عليه السلام حاكما بنصوص الكتاب والسنة ويكشف الله له الغطاء عن المراد من احكام كتاب الله وسنة رسول الله المنات "اورتان الدين كن ثافي ني المراد من احكام كتاب الله وسنة رسول الله المنات "اورتان الدين كن ثافي ني كي ذبب المرد عن مريم كااترنا آسانول سي بيان كيا به حافظ ابن جم شافي يمي يكي ذبب مركمة بين طبئ قارى ني البين المراد كي فرب المهدى على المال المراد المراد عيسى عليه السلام حافظ للقرآن والسنة الحافظ بن حجر يسل هل ينزل عيسى عليه السلام حافظ للقرآن والسنة اويتل قامما عن علماء ذلك الزمان فاجاب لم ينقل في ذلك شئ صريح والذي يليق بمقامه عليه السلام انه يتلقى ذلك عن رسول الله سَنَوْلُ في حكم في امة يليق بمقامه عليه السلام انه يتلقى ذلك عن رسول الله سَنَوْلُ في حكم في امة يليق بمقامه عليه السلام انه يتلقى ذلك عن رسول الله سَنَوْلُ في حكم في امة كما تلقاه منه لا نه في الحقيقة خليفة عنه "

شافعی المد بب امام یافعی کی روش الریاصین میں ہے کہ کس طرح خوف کروں۔اس امت پر کہ اول اس کے میں بوں اور آخراس کے سیلی علیہ السلام ہوں گے۔ بیصد بیٹ شریف کے ایک گلاہ کا ترجمہے۔ یعنی رسول الشقائلی نے فرمایا ہے کہ میری امت کے اقل میں میں ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام جب آسان سے اتریں گے تو وہ میری امت کے آخر میں ہوں گے۔ پس جبکہ دو پیٹے میروں کے درمیان بیامت رہی تو امید ہے کہ اللہ تعالی اس پر فضل کرےگا۔

نتخب النفائس فيخ عبدالرحمان مفوري ميں ہے كتو فرى ہامت محرى اللية كوكدونوں عليل الشان پنجبروں كے درميان ميں ہا وردونوں كو برق ني ما تى ہے ہے اور الدين بن مريم عليما السلام كوامام فر الدين دازى نے جوشافى غرب كا برا مقتدا فاضل ہے ۔ تغيير كيير ميں جا بجا تقرر كردى كد مفرت عيلى عليه السلام الى جمع عفرى كساتھ آسان پر پنچائے گئے ہيں اور قيامت كورى كد مفرت عيلى عليه السلام الى جسما اور ميں ہے۔ (فقالمنان ٢٣٥٣ ميسى) عليه السلام جسما اوضح ميں ہے۔ وقعد تدواترت الاحداديث بنزول عيسى عليه السلام جسما اوضح ذلك الشوكان في مؤلف مستقل يتضمن ذكر منا ورد في المنتظر والدجال والدجال المسيح وغيره في عيره وصحيح الطبرى هذا القول ووردت بذلك الاحداديث المتواتره المام كا المراسم ميں نبر المام وي مانى المراسم الله الله المنتظر والدجال الاحدادیث المتواتره المام كي عبارت ميں اماديث متواتره كالفظ ديكھواوراسلام لاؤل المن في مؤل طويل نبر 20 كول عديث نهايت الالل لمن رغبى عبارت طول طويل نبر 20 كول طرح كرو۔

امام اجل شخ ابونفر محربن عبدالرطن بهدانی شافعی بھی اپنی کتاب سبعیات میں اس کے قائل ہیں کہ سنچر لینی شنبہ کے دوز اللہ تعالی نے عینی علیہ السلام کوان کی قوم کے مرسے بچا کر بواسطہ حضرت جرائیل علیہ السلام کے آسان پر بلالیا۔ رسالہ تنج غلام کیلانی کے صفحہ ۸۵ میں دیکھو مفصل خدور ہے۔ غرض کہ سب شافعی خد جب والوں کا یکی خد جب ہے۔ کہاں تک نقل کرتے جا کیں۔ ایما ندار کواسی قد ربس ہے۔

ندہب امام احمد بن طنبل صاحب کا اپنا اور ان کے تابیجی کا بھی یہی فدہب ہے۔خواجہ امام احمد کی حدیث نمبر ۱۲ میں الوہریرۃ ہے اور نمبر ۱۳ کی اور نمبر ۱۳ کی سفیان ہے اور تمبر ۲۹ کی حدیث مندامام احمد کی اور نمبر ۲۱ والی حدیث امام احمد کی ابن عباس سے اور امام احمد کی کتاب الزہد کو ملاحظہ کرو۔ شخ الاسلام ابن تیمیہ حرانی اپنے مسائل میں لکھتے ہیں کہ آسانوں پرچڑھ جانا آ دی كالليم عليه السلام كي بارك يمن ثابت بوكيا هم كيونكه وه يخره مكة بين آسان كي طرف اور قريب هم كاري سي كارين كي طرف اورع بارت المسلم عليه السلام فانه ببدنه الى السماء قد ثبت في امر المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام فانه صعد الى السماء وسوف ينزل الى الارض وهذا ماتوافق ونصارى عليه المسلمين فانهم يقولون المسيح صعد الى السماء ببدنه روحه كما يقوله المسلمون وكما اخبربه النبي تيالي في الاحاديث الصحية لكن قليلا من النصارى يقولون انه صعد بعد ان صلب وانه قام من القبره كثير اهل اليهود يقولون انه لم يصلب ولم يقم من قبره واما المسلمون وكثير من النصارى يقولون انه لم يصلب ولكن صعد الى السماء بلا صلب والمسلمون نومن وامن الفهم من النصارى يقولون انه عليه ذلك الكتاب والمسلمون نوره وان النه القيمة وان نوره من الشراط الساعة كمادل على ذلك الكتاب والسنة "

تفيرابن كثريس امام احمد كى ابن عباس سعروايت منقول ب- "وقسال الامسام احمد حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا شيبان عن عاصم بن ابي النجور عن ابي رزيس عن ابي يحيى مولى بن عقيل الانصاري قال قال ابن عباسٌ لقد علمت آية من القرآن وانه لعلم للساعة قال هوخروج عيسى بن مريم عليه السلام قبل يوم القيمة مقصوداً قال الأمام احمد حدثنا روح حدثنا محمد بن ابى حفصة عن الزهرى عن حنظله بن على الاسلمى عن ابى هريرة ان رسول الله قال ليهلن عيسى بن مريم بفج الروحاء بالحج والعمرة اويشنيهما اجميعا (طريق آخر) قال الامام احمد حدثنا عفان حدثنا همام انبانا قتادة عن عبدالرحمن عن ابي هريرةٌ قال النبي عَيِّسًا الانبياء اخوة العلات امهاتهم شتى ودينهم واحد واني اولى الناس بعيسي ابن مريم لانه لم يكن بني بيني وبينه وانه نازل فاذا ارايتموه فاعرفوه رجل مربوع الى الحمرة والبياض عليه ثوبان ممصران كان راسه يقطروان يصبه بلل فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضم الجزية ويدعوالناس الئ الاسلام ويهلك الله في زمانه الملل كلها الا الاسلام ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال ثم تقع الامانة على الارض حتى ترتع الاسود مع الابل والنمار مع البقر والذاب مع الغنم ويلعب الصبيان مع الحيات لا تضربهم فيمكث اربعين ثم يتوفى ويصلى عليه المسلمون"

"حديث آخر قال الامام احمد حدثنا هشيم عن العوام بن حوشب عـن جبـربـن سيحم عن مؤثر بن غفارةٍ عن ابن مسعود عن رسول اللهُ عُلَيْكًا للهِ قال لقيت ليلة سرى بي ابراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام فتذاكر وامر الساعة فردوا امرهم الى ابراهيم فقال لا علم لي بها افردوامرهم الي موسى فقال لا علم لي بهافرد وامرهم اليُّ عيسيُّ فقال اما وجبتها فلا يعلم بها احد الا الله وفيما عهد اليُّ ربي عزوجل ان الدجال خارج ومعى قضيبان فاذا راني ذاب كما يـذدب الـرصـاص قـال فيهـلك الله ادار آاني حتىٰ ان الحجر والشجر يقول يا مسلم ان تحتى كافر انتعال فاقتله قال فيهلكم الله ثم ترجع الخياس الئ بالادهم واوطانهم فعند ذلك يخرج ياجوج وماجوج الئ آخره رواه ابـن مـاجة عـن مـحـمـد بـن بشـار عـن يزيد بن هارون عن العوام بن حوشب به نحوه حديث اخر قال الامام احمد حدثنا يزيد بن هارون حدثنا حماد بن مسلمة عن على بن زيد عن ابي نضرة قال اتينا عثمان بن العاص . في يوم الجمعة "بيمديث طويل عِ آخرين بيعبارت عي-"وينزل عيسى بن مريم عند صلوة الفجر فيقول له اميرهم ياروح الله تقدم صل فيقول هذه الامة امراء بعضهم علئ بعض فيتقدم اميرهم حتى اذا قضي صلوة اخذ عيسي مربة فيذهب نحوالدجال فاذا راه الدجال ذاب كما يذوب المرصاص فيضع حربة من تندوته فيقتله ويهزم اصحابه''

اور ایک اور حدیث وراز آمام احمد نے ذکر کی ہے۔عبدالرحمٰن بن بزید بن جابر کے طریق سے اس میں مزول عیسیٰ علیہ السلام بعید نہ بمثیلہ فدکور ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے طریق سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے میں۔ زمانے میں جو جو کام ہوں گے وہ سب بیان کے میں۔

"حديث آخر قال الامام احمد اخبرنا عبدالرزاق اخبرنا معمر عن الزهرى بن عبدالله بن ثعلبة الانصاري عن عبدالله بن زيد الانصاري عن

مجمع بن جارية قال سمعت رسول اللهُ عَلَيْهُ يقول يقتل ابن مريم المسيح الدجال بباب لد اوالي جانب لدورواه احمد ايضا عن سفيان بن عينية من حديث لليث والاوزاعي عن الزهري عن عبدالله بن عبيد الله بن تعلبة عن عبدالرحمن بن يزيد عن عمه مجمع بن جارية عن رسول الله سُرُولُ قال يقتل عيسى ابن مريم الدجال بباب لد وكذا رواه الترمذي عن قتيبة عن ليث وقال هذا حديث صحيح جديث آخر قال الامام احمد حدثنا سفيان عن فرات عن ابي الطفيل عن خذيفة بن اسيد الغفاري اشرف علينا رسول اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ مِن عَرِفَةً ونحن نتذاكر الساعة فقال لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات طلوع الشمس من مغربها والدخان والدابة وخروج ياجوج وماجوج ونزول عيسي بن مريم والدجال وثلثه خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب ونار تخرج من قعرعدن تسوق اوتحشر الـنــاس تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا ورواه مسلم ايضاً من رواية عبدالعزيز بن رفيع "غرض كرحيات عيل ابن مريم اورزول ان كابعيدا سان س اماديث متواتره عن ثابت ب- "وقد تواترت الاحاديث من رسول الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله الله اخبر بنزول عيسي عليه السلام قبل يوم القيمة اماماً عادلًا، ابن كثير"

اور هنی فدہب کے سارے علائے کرام کا یہی فدہب ہے کہ علیہ السلام زندہ بخسم
خاکی آسان پر ہیں اور قبل قیامت کے نازل ہوں گے اور دجال کوئل کریں گے۔ بعض کمایوں کے
قبل اس سے فدکور ہیں اور رسالہ تنے ہیں بھی ذکر کی ہیں۔ فقط ایک شامی کی عبارت ملاتی کے لئے
نقل کرے دیتا ہوں۔ کیونکہ اس نے بھی ہدلیۃ المہتدی کے ص ۸ میں شامی کی عبارت نقل کی ہے۔
جس میں اس کو کچھ فاکدہ نہیں۔ ورمخار میں ہے کہ امام اعظم صاحب ابو صنیفہ اتنا ہو اجلیل القدر امام
ہیں اس کو کچھ فاکدہ نہیں۔ ورمخار میں ہے کہ امام اعظم صاحب ابو صنیفہ اتنا ہو اجلیل القدر امام
ہے کہ اس کے اصحاب اور شاگر دوں اور تابعین کو پروردگار نے شریعت کا تھم دیا ہے۔ امام صاحب
ہے کہ اس کے اصحاب اور شاگر دوں اور تابعین کو پروردگار نے شریعت کا تھم دیا ہے۔ امام صاحب
ہے کہ اس کے اور فتو کا دیں گے۔ اس پرشامی نے فرمایا کہ بیطلام قبستانی صاحب جامع الرموذ کی
متابعت کی ہے اور اس پرکوئی دلیل نہیں اور بیہ بات باطل ہے۔ فدا ہمب اربحہ میں سے کے فدہب
پرعمل نہ کریں گے۔ کیونکہ وہ نبی ہوکر جہتد کی تقلید کیسے کرے گا۔ بلکہ اپنے اجتہاد سے تھم کرے گا جو

ك قبل الزنے كے جمارے شريعت كاعلم بواسطدوى كے جان چكا موگا۔ يہلے سے يا آسانوں من جو کھے ہماری شریعت محدید کاعلم سیکھا ہوگا اس پڑ مل کریں گے اور تھم دیں گے یا قر آن شریف میں نظر كرك تكاليس كر - جي بهار ي تعلقه فكالاكرة تح-"وهذه عبارة قوله وقد جعل الله التحكم لاصحاب الامام الاعظم واتباعه من زمنه اليُّ هذه الايام اني ان يحكم بمذهبه عيسى السلام تبع فيه القهستاني لكن لادليل في ذلك على ان نبي الله عيسي عليه السلام يحكم بمذهب ابي حنيفة وان كاالعلماء موجودين في زمنه فلا بدله من دليل ولهذا قال الحافظ السيوطي في رسالة سماها الاعلام ماحاصله أن ما يقال أنه يحكم بمذهب من المذاهب الأربعة باطل لا اصل له وكيف يظن بنبييّ انه يقلد مجتهد ان المجتهد من احادهذه الامة لايجوز له التقليد وانما يحكم بالاجتهاد اوبماكان يعلمه قبل من شريعتنا بالوحي اوبما تعلمه منها وهو في السماء اوانه ينظر في القرآن فيفهم منه كماكان يفهم نبينا عليه الصلؤة والسلام "شاكى كاما تأميى الماكري ضروری ہاور پھرشامی نے تقل کیا ہے۔امام سیوطی سے اور وہ باقر ارمرز اغلام احمد فاضل ظاہری وباطنی ہےاوراس کی صفت مرزانے جابجاازالہ اوہام وغیرہ میں کی ہے۔ کماسیاتی فیمایاتی اوریہی آ ند ب ہے۔ امام صاحب اور امام ابو پوسف وامام محمد صاحب وامام زفر دحسن بن زیاد وغیرہ جمیع حضرات مجتدین مرتجین کا احناف میں ہے جسیا کہ صدیا کتابوں میں موجود ہے۔امام صاحب کی خودفقه اكبريس موجود ب- "وخروج الدجال وياجوج وماجوج وطلوع الشمس من المغرب ونزول عيسى عليه السلام من السماء وسائر علامات يوم القيمة على ماوردت به الاخبار الصيحة حق كائن "ويكموفقه كروغيره صديا كابول میں جاروں ندہب کے امام وعلاء اس عیسیٰ بن مریم بی آنے کی بشارت دے رہے ہیں ۔ کی كتاب قوى ياضعيف ميس نزول بروزى اورمثيل كانام تكنبيس \_ اگر ييچ بول تو مرزائي تين سوتيره مل كركسي آيت يا حديث ضعيف بي بين ياكسي عالم جيد كوّل بيل د كهادين كنز ول عيسي بن مريم سے مراد نزول اس کے مثیل کا ہے جو کہ غلام احمد ہے یا دوسرا کوئی۔ برگر قیامت تک نہ د کھاسکیس کے۔ ہم کومرز ائیوں کاعلم معلوم ہے۔علوم آلیہ میں مہارت تو درکتار ابتدائی صرف ونحو میں نوآ موز ہیں۔ ہیت

## نہ تخفر اٹھے گا نہ تکوار ان سے بیہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں

قولہ..... اورعلاوہ ان کے اور ائمہ دعلائے عظام بھی وفات عیسیٰ علیہ السلام کے قائل ہوتے ہیں مشل امام ابن حزم وعلامہ ابن القیم وغیرہ وغیرہ کے۔

الجواب ..... اوّل ميركمُ عن دروغ بغروغ بكته جو بلكه ائمه اربعه كے مسايند اورايي بی ان کے مقلدین کی تصانیف میں نزول میے مع دیگر امور کے موجود ہے۔جس سے صاف عیلی بن مریم کا اتر نا آسان سے مذکور ہے۔اس کے مثلل کا توذکر بھی کہیں نہیں اور صحابہ کرام جیسے حضرت عمرٌ اورحضرت ابن عباسٌ اورحضرت عليٌّ وعبدالله بن مسعودٌ وابو ہر بریَّ وعبدالله بن سلامٌ ور بَع اور انس اور کعب اور حضرت ابو بکر صدیق اور امام احمد اور ابن حبان اور بخاری وتر خدی ونسائی وابودا وُد وطبر اني وعبد بن حميد ويهيقي ومصنف ابن الي شيبه اور جابر وثوبان وعا نشرصد يقه وثميم داري اورحا كم اورابن جريروابن كثير اورالي حاتم وعبدالرزاق وقماده وشرح از الدوسعيد بن منصور والحق بن بشيروابن عساكروابن ماجه وبزاز وابن مردوبياورا بوقعيم وشيخ سيوطى وعلامه ذهعى اورابن حجرعسقلاني اورقسطلاني اورشيخ اكبرصاحب فتوحات وتجدد وفت امام رباني وسائرصو فيدكرام أورابن تيميدوابن قیم وشوکانی وابن سیرین وغیره کل علماء فقهاء واصولین وغیره کا آج کے روز تک اجماع چلا آیا ہے ك عليه السلام بجسد ہ الاصلی لا بمثیلہ آسانوں پراٹھائے مئے اور وہی عیسیٰ علیہ السلام مرفوع قبل از قیامت اتر کر یہود وغیرہ فرقہائے مھلہ وگمراہی کا منہ کالا کریں گے اور جن کے نصیب میں ایمان ہوگا۔ایمان لائیں گے اور اس پرکل امت مرحومہ کا اجماع ّے اور ابن حزم اور ابن قیم کا قول بموت عیسیٰ اوّل تو یہ کدان کواجماعی عقیدہ سے خارج نہیں کرتا۔ کیونکہ وہ اگر چہ بنظر ظاہر آیات تونی وفات سے کے قائل ہیں۔جیما کرحاشہ جلالین میں ہے۔" ویت مسك ابن حدرم بـظاهر الاية وقال بموته "*كُرياط" ب*ل رفعه الله اليه اور وان من اهل الكتاب الاليقمنن به قبل موته "اوراحاديث نزول كي جرعند الرفع حيات مي كي بالعرور قائل ہیں۔ کیونکہ درصورت تشلیم احادیث مزول بلاتاویل بغیراس کے کمسے کوعند الرفع زندہ مانا جاوے كوئى جارة بيس بال درصورت الكاراحاديث مزول ياعدم فيم معنى آيت وبل وفعه الله اليه • وإن من أهل الكتباب "كيب شك عقيده اجماعيه كيرخلاف موسكته بين البذا جب تك خالف مارابنسبت ان دونول عالمول كاحاديث زول كاا نكارا بي طرف تول بالبروز

یا نضرت کرفع روحانی متعلق آیت بل رفعه الله الیه کے ثابت نه کرے تب تک اقوال فد کورہ سے تمسک اس کومفیز نبیں ہوسکتا۔ بلکہ ہمارے پاس دلائل موجود ہیں جو کہ قائلین موت مسیح کوقبل از رفع مثل این حزم وابن قیم کے اجماع ہے خارج نہیں ہونے دیتی۔ دیکھوانہی لوگوں کی کتابوں کواور ان کے استاد وں اور شاگر دوں کی کتابوں کو کہ سب کے سب نزول من السماء کے قائل ہیں۔اس عیسی بن مریم کے نداس کے مثیل کے اور دوم بیکدابن حزم اگر حیات عندالرفع کا قائل ندجمی ہوتب بھی کوئی نہیں۔اس واسطے کہ ابن حزم فاسد العقیدہ بدند ہب ہے اکثر علماءنے اس پرفتو کی کفر كاديا ہے۔ وہ اس كا قائل ہے كدرسول الله الله كائ كے شان ياك ميس كسى قسم كى باد يى كرنے والا کافرنہیں ہوتا۔ حالانکداس کے کفر پرکل امت کا اجماع ہی سوائے ابن حزم کے درمخار وغیرہ میں ہے کہ جوکوئی شخص حضرت کی شان میں بے اوبی کرنے والے کے کفر میں شک کرے وہ کا فرہے پروردگارا پنابیٹا اگر نہ پیدا کر سکے تو وہ عاجز ہوجائے گا اور اپنے مذہب باطل کی ترویج کے لئے صحیح بخارى كىمتند حديث كورد كركےموضوع كهه ديا۔ ديكھوالمطالب الوفيدسيدنا عبدالغني النابلسي اور ا بن حجر کی کف الرعاع اور نو وی شرح مسلم کو ۔ پس ابن حزم کا نوبیرحال ہے کہ بہت ہی با توں میں اجماع کا خلاف کیااورا لگ راہ چلاتیسرایہ کہ مرزاابن حزم سے مندتولایا ہی گمراس کے ندہب پر بھی اقرار نہیں پکڑتا۔ کیونکہ ابن حزم نے خودمعراج کی حدیث بیان کی ہے۔جس میں کمی وہیثی نمازوں کی واقع ہے بخاری ص اہم ) حالانکہ مرزا اور مرزائی اس حدیث کوموضوع کہتے ہیں۔ يهال ابن حزم كوبھى رخصت كر محك اورابن فيم مذہب كاحنبل ہے۔اس كے امام احمد بن حنبل كا يبى ند ہب ہے کیسٹی علیدالسلام زندہ ہیں۔ کمامراورابن قیم کا اپنا غد ہب خاص بھی یہی ہے کہ بعد چند ساعت کی موت کے زندہ ہوکر مرفوع علی السماء ہوگیا۔ جن جن فضلائی ہندو پنجاب نے مرزا کارد لکھاہے۔انہوں نے ابن قیم کا یمی ندہب بیان کیا ہے۔جیسا کہ ججۃ اللہ البالغہ میں بھی ہے۔خود ابن قیم کے استاد شیخ الاسلام ابن تیمیر کا بھی یہی مذہب ہے کیسی بن مریم زندہ آسان پر گئے اور پھروہی بعینہ لابمثیلہ آئیں گے۔ کمامرابن قیم اس قدر بڑا آ دی نہیں جو کہ اپنے امام سے ایسے اعتقادی مسئلہ میں مخالف ہوسکے اور بصورت مخالف ہونے کے بمقابلہ اس کے استادابن تیمیداور صاحب فرجب امام احد کے اس کا قول غیر معتر ہے اور ابن قیم بھی اکثر مسائل میں خلاف اجماع امت مرحومہ چلتا ہے۔مثل اپنے استادا بن تیمید کے چنانچدان کے اعتقادیات سے بعض با تیں میہ

ہیں۔خدابرعرش تعبد وبرکری پائے نہادہ وکری از ان آوازی کندوطلاق خائض واقع نمی گردو۔ قوله ..... في الواقع وجال ايك كروه كا نام بي قرآن وحديث مين بهي اس كى طرف اشاره پایاجاتا ہے۔ چنانچ سورة المؤمن ركوع ٢ ميں ہے۔ ' لخلق السموات والارض اکبر من خلق الناس ''<sup>فخ</sup> *الباری ش ہے۔' وق*د وقع فی تنفسیر البغوی ان البدجال المذكور في القرآن في قوله تعالىٰ لخلق السموات والارض اكبر من خلق الناس ان المراد بالناس ههذا الدجال "يُس قرآن كريم مس جولفظ تاست وجال مراد کیا گیا ہے یعنی وجال سے لفظ ناس کے ساتھ تعبیر کی گئے ہے۔ بیدال ہے اس پر کہ وجال فی الواقع مخص واحد نبیں ہے۔ بلکہ ذوافراد ہی کیونکہ لفظ ناس بھی ذوافراد ہے کہ معنی اس کے مطلق آ دی کے بیں اور حدیث میں بھی اشارہ وجال کے جمع ہونے کے طرف یایا جاتا ہے۔ چنانچہ (كنزاممال ج ١٥٣/١٤) من ج- "يخرج في آخرالزمان رجال يختلون الدنيا بالدين • الحديث " كونكماس صديث من وجال ك التفعل جمع جولفظ يختلون لايا كيا ب-الجواب ..... اوّل الل سنت وجماعت خود قائل ہیں کد وجال معنی وصفی بھی ہے جو کہ بہت سے شریروں فسادیوں پر صادق آتا ہے۔اس سے بیتو ٹابت نہیں ہوتا کد دجال کوئی ہخض واحدنہیں ہے۔لفظ کے ذواِ فراد ہونے سے اس امر کی نفی نہیں ہوتی کہ وہ دوسر سے لحاظ سے کسی مختص خاص کاعلم ہو کہ دجال نام شخصی بھی ہے اور وصف بھی ہے۔ اگر دجال سے مراد فسادی اور شریراور بدرین لوگ میں تو جاہے تھا کہ وہ لوگ کے معظمہ ویرینہ منورہ و بیت المقدس وکوہ طور میں داخل نہ ہوتے۔ کیونکدا حادیث میں دجال کے داخل ہونے کی ان جگہوں میں نفی آچکی ہے۔ پس جب کہ شریرلوگ ان جگہوں میں ہرز مانے میں بکثرت رہتے ہیں تو معلوم ہوا کہ د جال شخفی ان سے مراد نہیں اور وہی احادیث میں مراد ہے۔ یعنی د جال شخص جوسب د جالوں کا پیشوا اور مخض خاص ہے۔ ان مقاموں میں داخل نہ ہوگا اور اس کوئیسیٰ علیہ السلام قبل کریں گے اور اس آیت میں ناس بمعنی وجال ایک صفت عامد ب\_فلافا کدة للمستدل ولاضرر لنا خود عى ملاجى في بداية المهدى كص میں لکھا ہے۔ بحوالہ صراح د جال نام سے کذاب وگروہ بزرگ د جالہ مثلہ۔ ملاجی کا حافظہ بھی استے پیرے حافظہ کی طرح کما ہے۔اپے کتاب میں بھی اس کو یاد ندر ہاکد د جال ایک شخص کا نام بھی ہے۔ دجال کے بارہ میں جو جواحادیث لکھتے ہیں اور کنز العمال کا حوالہ قادیانی کو پیچے مفید نہیں۔ کونکه وه خود کہتے ہیں کھیٹی علیہ السلام اس جسم خاکی کے ساتھ آسان پر گیا ہے اور قریب قیامت كه انز ع كار و المنظمة العنمال كواسي صفحه مين لكمتنا بهاور بهت حديثون مين جو د جال كوفخص واحد

سے تعبیر کی گئی ہے یا اس اعتبار ہے کہ اس گروہ کا سر دار اور افسر شخص واحد ہوگا۔اب اس عبارت میں بھی صاف اقر ار ہے کہ د جال شخص واحد ہے۔شرار تیوں کے گروہ کا سر دار پس ملا تی نے بعینہ ہمارادعویٰ مان لیا۔

حضرت مغیرہ بن شعبہ طمحالی کہتے ہیں کہ کسی نے دجال کے بارہ میں مجھ سے بڑھ کر آ تخضّرت علی ہے سوال نہیں کیااورآ پ نے مجھوفر مایا کہ جھوفشرر نددے گامیں عرض کیا کہ لوگ کہتے ہیں اس کے ساتھ روٹیوں کا پہاڑ اور پانی کی نہر ہوگی فر مایا حضرت نے بید حدیث بخاری ومسلم وغیرہ ہی میں آچکی ہے۔اس حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام میں دجال کا چرچا بہت تھا۔جیسا کہ حدیث کے تکڑے اہم یقولون سے معلوم ہوتا ہے۔ اگر دجال سے مرادشرارتی لوگ <u>تص</u>قواس کی اس قدرتو مین اور بار بار دریافت کی کیا ضرورت تھی۔شرار تیوں کوتو خود آبرکوئی جانتا ہے اور برز مانے میں بکثرت ہوتے ہیں۔عبداللہ بن عرقر ماتے ہیں کہ آ تحضرت اللہ نے لوگول میں کھڑے ہوکر باری تعالیٰ کی ثناء کہی۔ پھرؤ کر کیا دجال کواور فرمایا سب انبیا علیم السلام نے اپنی ا بنی قوم کو د جال سے ڈرایا ہے۔نوح علیہ السلام نے بھی آئی قوم کُوخُوف دکھلایا۔ کیکن میں تم کواس کے بارہ میں الی بات کہوں گا جو کسی نبی نے نبیس کہی۔ جان لو کہ وہ د جال کا تا ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس ے یاک ہے۔ بخاری وسلم، ذرہ ذرہ بات رسول النھائي نے صحابہ کرام القعليم فرمادی تھی تو اگر د جال کے معنی ہیں اور مز ول عیسیٰ میں کچھاور ہی مطلب تھا جو طاہرعبارت کے نخالف ہے تو ضرور بیان فرماتے۔ پس جب کہ بیان نیفر مایا تو معلوم ہوا کہ جس دجال میں نزاع ہے وہ دجال وہی ہے جس کومیسیٰ علیدالسلام ابن مریم قبل کریں کے اور مزول عیسیٰ سے مراوزول اس عیسیٰ بن مریم کا بنزول بروزی مین نزول اس کے کسی ہم شل کا۔ باری تعالی فرماتا ہے۔ 'ان هدو الا وحمی يـوحـى وقـال الله تعالى قد جاءكم من الله نوروكتاب مبين يهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام'' سحی بخاری ش ہے' اتیتکم بیشضاء نقیة'' یعی ش تہارے پاس مفیداورصاف شریعت لایا ہوں معجم ملم میں ہے 'ان بعض المعشر کیدن قالوا لسلمان لقد علمكم نبيكم كل شئ حتى الخراءة قال اجل وقال عَلَيْ الله تركتكم على البيضاء ليلها كنهار هالا يزيغ عنها بعدى الاهالك وقال ماتركت من بشئ يـقزبكم الى الجنة الاوقد حدثتكم به ولا من شئ يبعدكم عن النار الاوقد حدثتكم عنه "بيخ بعض كافرول نے سلمان سے كہا كرتمهارے ني نے تم كوسب كچھ سکھایا۔ یہاں تک کہ بول وہراز کا طریقہ بھی سلمان نے کہا کہ ہاں حضرت نے فرمایا ہے کہ شریعت کواییا صاف تمہارے پاس میں نے چھوڑا ہے کہاں کی رات مثل اس کے دن کے سفید ہے۔اس سے کوئی کج رونہ ہوگا گر ہلاک ہونے والا اور جو چیز کہم کو جنت کی طرف قریب کرے اور دوزخ سے دور کرے۔وہ میں نے نہیں چھوڑی گربیان کر دی ہے۔ ہاں مکافقہ اجمالی کے ا ہمال میں بعض لوگوں کو دھو کہ لگ جاتا ہے۔اس کی تفصیل سنو کہ جوم کا شفہ اجمالی ہوتا ہے وہ تعبیر وتسير طلب ہوا كرتا ہے۔ يعنى بہلے بيان كى تفيير دوبارہ ہوجايا كرتى ہے اور جو مكاهفة تفصيلي ہوتا ہے۔اس میں پھرتفسیر اورتعبیر کی ضرورت نہیں رہتی۔حضرت اللہ نے نے جو کہ مرض و با کوبصورت عورت گردا گردندینه منوره کے پھرتے دیکھا تھا بیر مکاشفہ اجمالی تھا کہد یکھا تھا کچھاور ملہور میں آیا کچھ،اور پرمرزااس اجمالی مکاشفہ پرکل مکاشفات تفصیلیہ کوقیاس کر کے تاویل کرتا جاتا ہے اور بیہ باطل ہےاوربعض جگہ امرمستبعد عقلی کو جیسے صعودعلی السماءاور حیات علی السماءاور اختیارات دجال کو عال عقل مجھ كرا نكار كرجا تا ہے۔ حلا كمه ستبعد عقلي وعال حقلي ميں دن رات كا فرق ہے۔ ہاں نبي كى تعبير ميں اگر چہ وقوع خطاممکن ہے۔ گر بقاء علیہ اخطاء تاممکن ہے۔ کیونکہ بیام نبی کی عصمت کو باطل كرويتا ہے۔ اب سجھ او كدا حاديث نزول عيسىٰ عليدالسلام وخروج وجال ومهدى مكاشفات تفصیلہ میں سے ہیں۔ حبیبا کہ بارہا ثابت ہو چکا ہے۔ بناء علیٰ بذا اگرا حادیث مزول عیسیٰ علیہ السلام وخروج دجال مكاشفات اجماليه سيعهووين توسارى عمرباقي رمهاغلط بياني اورخطاء في التعبير برمعاذ اللدآب كعصمت كوخت معز موكالي ضرورب كمكاشفات تفصيليه بين ذره قدر فرق بھی نہ آئے گا۔حضور کی پیشین کوئیاں جواز قبیل مکاشفات تفصیلیہ کے میں ان کو کتب صحاح وسیر ے اگر ملاحظہ کیا جائے تو ہو بہو بالکل جیسے حضرت فر ما گئے ایسے ہی واقع ہو چکیں ہیں۔اس میں ہر مسلمان کو بہت پچنگی اور حصرت کے فرمودہ پر بہت بخت تصدیق جاہی۔ ورندایمان کا ایک رکن بلكه كل ايمان جاتار ب كا- بم الل اسلام تو ايمان ركهة بير- اس بركه جو يحدر سول التعليق في قرآن سے مجما اور بیان فرمایا اور ہمارے تک براہ اعتبار وامانت بیٹی گیا۔ اس کوالیے ہی موتا موگا۔اس میں سرموبھی تفاوت نہ موگا۔ ہم اپنی گندی تاویلوں سے بازر ہیں کے جواس وقت سے كرآج كروزتككل امت مرحمه كاعتقاد بوي بمارا جسارى امت كفلطى يركب والا پخته گراه ہے۔ دیکھوحواثی شرح عقائد اب رسول النطاق کی چند پیش کوئیاں تحریر کرتا ہوں۔ ام حرام صحابیر دوایت کرتی ہے کہ آنخضرت قبلولہ سے بیدار ہوئے حالت تبسم میں میں نتیسم کا باعث عرض کیا۔ فرمایا کہ میں متعجب ہوں اپنی امت کے ایک گروہ سے جو بادشاہوں کی طرح تختوں پرسوار ہوں گے۔ میں نے عرض کی کہ یا حضرت دعاء کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کوان لوگوں ہے

كرے \_حضرت نے فر مايا توانييں ميں سے ہے۔ بخارى اوراس كاظہور حضرت عثمان كے عهد ميں بونت فتح ہونے جزیرہ قبرص کے ہوا۔ان ایام میں ام حرام عبادہ بن صامت کے نکاح میں تھیں۔ ام حرام کہتی ہے کہ میں نے رسول خدا سے سنا کہ فرماتے تھے کہ میری امت سے ایک لشکر دریا کا جنگ كريں كے اوران سے جنت ميں داخل ہونے كاعمل صادر ہوگا۔ ميں نے عرض كى يارسول الله میں بھی ان میں سے ہوں۔حضرت نے فرمایا تو ان میں سے ہے۔ بعدہ آپ نے فرمایا میری امت ے ایک فشکر قیصر کے شہر کا جنگ کریں گے اور وہ بخشے جا کیں گے۔ میں نے عرض کی میں ان میں سے ہوں یارسول النوالية تو حضور الله نے فرمایا، نه بخاری عن عمیر بن الاسود العنسی ، حضرت عثانؓ کے حق میں رسول اللھ ﷺ نے فر مایا کہ فلاں فتنہ میں بحالت مظلومی قبل کیا جائے گا۔ تر مذی حضرت نے عثان کوفر مایا کہ تو سور ہ بقر کے پڑھتے ہوئے قبل کیا جائے گا اور تیرے خون کا قطرہ اس آيت پر پر عالم ' فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم " عاكم على كرم الله وجه قرمات ہیں کدمیرے ساتھ عہد کیا آنخضرت اللہ نے کہ جب تک توامیر نہ بنایا جائے گاوفات نہ یائے گا ادر پھر رنگین کی جائے گی رلیش سر کےخون ہے۔احمہ،امام حسنؓ کی شہادت اورامام حسینؓ کے قتل سے خبر دی اور واقعہ حرہ وخروج عبداللہ بن زبیر اور خروج بنی مردان سے اور خلافت عباسیہ سے اور واقعہ نہرواں سے خبر دی اور وہ حدیث متواتر ہے اورعلیٰ اس واقعہ میں برونت معائنہ پیشین گوئی آ تخضرت علیقے کے بعینہ بغیر تفاوت سرجوئی کے فر ماتے تھے کہ صدق رسول الٹھائی صدق رسول النُعِيَّة احمد، اورخبر دی حضرت نے ترکوں کی بادشاہی سے طبرانی وابو تیم، ابن مسعود اور ہلاکو خان کے واقعہ سے خبر فر مائی۔ خصائص اور فر مایا حصرت علاقہ نے سراقہ بن مالک کو جوایک اعرابی تھا۔اس کے دونوں بازوں کوملاحظہ فر ماکر گویا دیکھ رہا ہوں میں، جونو نے کنگن کسری کے اور کمربند اس كا اورتاج اس كايينے ہيں۔اميرالمؤمنين عمر كى خلافت ميں ايسا ہى وقوع ميں آيا۔ازالية الحقاء ادرایک مبودی کوفر مایا حفرت نے جو کہ نی ابی احقیق سے تھا کہ کیسا حال ہوگا تیرا جب کرتو نکالا جائے گا خیبر سے پھراس کوعمر نے نکال دیا تھا۔ حذیفہ کہتے ہیں کشم ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی کہ رسول النها الله الله في سب مفاسد كے بيشوا وك سد نيا كے تمام مونے تك خردى باور بنجا ب عددان کا جوساتھ اس کے ہوں گے۔سوسے ذائد کو،ان کے نام اوران کے باپ کے نام اوران کے قبیلہ کے نام سے بھی خبر دی ہے۔ ججۃ اللہ البالغہ، اب غور کروکدان لوگوں سے اور ان کے سوا كصد بالبيشين كوئيال بين جومكاشفات تفصيله كاقتم سے بين - خاص يمي زمال ومكال واسامي مراد ہیں۔ جو جواحادیث میں **ندکور جی بعید ندان** کے ہم صورت اور مثل رپس حضرت عیسیٰ علیہ

السلام کی خبردی میں اس کامٹیل کہاں سے آگیا۔

بے حیا باش وہرچہ خواہی گو کو مثان ہیں نہ کوئی گو خواہی گو خواہی ہیں نہ کوئی ہیں نہ کوئی ہیں نہ کوئی ہیں نہ کوئی در امثیل ان کا خرض کہ مکاشفات تفصیلیہ میں جولوگ بقیدا ہے اساء کے نہ کور ہیں کوئی تاویل طلب نہیں۔ گو کہ بعض فقرات ما سواء اساء کے جودررنگ استعارہ ہیں اور ارادہ معنی حقیق وہاں پر معنی سعدر ہے۔ تجیہ رطلب ہیں اور وقوع تاویل بعض فقرات کلام میں موجب تاویل کل کلام کا نہیں ہوسکا۔ بلکہ یہ منوط بعد رحقیقت ہے۔ لفظ 'نی ختلون الدنیا باللدین '' کے جمع ہونے سے دجال کے ذوافراد ہونے پردلیل پکڑئی ایسی باطل ہے جیسے کہ مولوی امروہ ہی نے دلیل پکڑی ہے۔ اس نے اپنی کتاب میں بازغہ کے ص 80 میں کھا ہے کہ لسان العرب ہیں کھا ہے۔ ' وقید نے لانہ یغطی الارض بکثرہ جموعہ ''اقول مولوی امروہ ہی کی یہ برقکری ہے کہ لانہ کی خیال نہ کیا۔ جس سے دجال واحد شخص مراد ہے اور اس کے ساتھ جماعات کے ہونے کا ہم کب خیال نہ کیا۔ جس سے دجال واحد شخص مراد ہے اور اس کے ساتھ جماعات کے ہونے کا ہم کب

قولد سست ص امين حالا تكرخ وق وجال كوتشابهات مين سع ثاركيا كيا بهد جن كا علم بجز بارى تعالى كه ووسر كونبين بوسكا - چنائخ تفير معالم التر بين مين محى الندامام بغوئ ك به ين والمعتشاب ما استباثر الله تعالى بقلمه لا سبيل لاحد الى علمه نحو الخير عن اشراط الساعة و خروج الدجال "اورامام جلال الدين سيوطى في بحى اتقان في علوم القرآن مين ايماني كما به حيث قيال والمتشاب ميا استباثر الله بعلمه كقيام الساعة و خروج الدجال"

اقول ..... ان عبارتوں سے قادیانی بڑگائی کوکن فاکد فہیں۔ کی تکہ مراداس سے بیہ وا کہ قیام قیامت اور خروج د جال کا بیعنہ کون سے برس کون سے مہینے کون سے دن میں ہوگا۔ بیام متابہات اور مغیبات سے ہاور بیمطلب ہرگر نہیں کہ نقس خروج د جال اور نقس قیام قیامت متابہات میں سے ہے۔ لیعنی بیمطلب کہ معلوم نہیں کہ قیام قیامت کیا چیز ہے۔ اگر بیمطلب لیا جا دے تو قیام قیامت کیا چیز ہے۔ اگر بیمطلب لیا جا دے تو قیام قیامت کے آئے سے انکار ہوا۔ حالانکہ آیات واحادیث واجماع محال امت وقیاس جمیح الامان دین اور اعتقاد کل مؤمنین کے خالف ہے اور صاف کفر ہے۔ امام جلال الدین سیوطی تفییر اور درمنثور کی عبارت کو دیکھو جو ہم نے اس سے قبل کھے دی ہے کہ کیسا صاف صاف حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ ماف حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ

ے اس کامرنا بھی فرکیا ہے۔''حیث قال ان الدجال خارج و معی قضیبان ''اورایا بی تغییراتقان میں ہے۔ مراندھوں کوآ فاب جہاں تاب سے کیا فائدہ ہے اور اس علامہ نے اس درمنتوریس بھی فرمایا کہ شب معراج میں رسول النقاف نے ابراہیم وموی عیسی علیم السلام سے ملاقات کی۔ پس قیامت کا ذکر کیاسب نے اہراہیم علیه السلام کی طرف اس ذکر کورد کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ جھے کوعلم نہیں۔ پھرعیسیٰ علیہ السلام کی طرف روکیا تو انہوں نے کہا کہ وقوع قیامت کو موات الله تعالى كرومراكوكي بين جانا- "فقال عيسى اما وجبتها فلا يعلم بها احد الا الله عزوجل وفيما عهد الى ربى ان الدجال خارج ومعى قضيبان "ال عبارت میں وجیتها کامعنی وقوعها ہے۔ مراداس سے بھی نفی تعیین یوم بالخصوص کی ہے۔ جبیہا کہ آیات صریحه میں موجود ہے اورخود مشکلو ۃ وغیرہ صحاح کی کتب میں بکثرت وارد ہے کہ جرائیل علیہ السلام نے آ كررسول التعليق ي عرض كيار متى الساعة قيامت كب كوموگى \_رسول التي الله الله الله الله الله جواب دیا۔ جس کا مطلب سے ہے کہ مجھ کوئیں معلوم۔ پس اس سے مراد بھی بالخصوص تعیین ہوم وزمان کی نغی ہے۔اگر میمطلب نہ ہوجو میں اور جملہ اہل اسلام کہتے ہیں تو کل احادیث و کتب ائمہ دین اورخودا مام سیوطی کی تصانیف میں ایسے تدافع اور تعارض اور تناقض ہوں گے کہ کسی مجنون کی کلام میں ہمی نہ ہوں گے۔ کیونکہ کی جگہ عیسیٰ کا آنا اور د جال کولل کرنا اور قیامت کا آنا بیان کیا اور كى جكدان كوهشابهات سے كهدكران كاانيار ثابت كرديا \_نعوذ بالله منها \_ بهم كل مسلمان اہل سنت وجماعت بكرشيد ودافضى ووبالي بحى ايمان تغصيلى ش آمنت بسالله وميلا تكتبه ورسليه واليوم الآخر "رُرعة بين مرقادياني لوك" واليوم الآخر "عمرين -اى واسط ننس قیام قیامت کو متشابهات سے کہتے ہیں۔مرزا نے خود ٹائٹل (ازالۃ الاوہام ص۲،خزائن ج۳ ص ١٠١) من الكما - من الك ملمان بول- "آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله وابعث بعد اموت بلفظه "استغفرالله على كيسا خدم فالطوا تعموا كد ص كسب ے آیات بیتات و ہزاروں احادیث ہے اٹکار کرنا پڑااور ایبائی حال ہے۔ تفسیر معالم التزیل کا اورامام بغوی کا اعتقاد عیسی علیدالسلام کے بارہ میں اہل سنت وجماعت کی مثیل ہے۔اس سے سند لانی مرزائیوں کو تخت معز ہے۔اس نے تو ابوشری انساری سے دابتدالارض کے نکلنے کا قصہ فصل بیان کیا ہے۔ حالا تکہ مرزا دابتہ الارض سے منکر ہے اور کہتا ہے کہ دابتہ الارض کوئی خاص جانور تبيل -بلكماس زماند كے علاء مول محرجوا سانی قوت اپنے میں نہیں رکھتے۔ (نزول المسيح مس ٢٣، فرائن ج٨١ ص ٢٣١)

آخری زمانه میں ان کی کشرت ہوگی۔ تغییر معالم النزیل اور تغییر عزیزی اور تغییر علیہ السلام کے مظہری وابن کیروفتح البیان میں تو خودموجود ہے کہ جرائیل علیہ السلام ہروفت عیسی علیہ السلام کان ساتھ موجود رہا تھا۔ یہاں تک کہ ان کے ساتھ آسان کی طرف چلاگیا۔" و هذا عبار تهم کان معه لازما فی جمیع الاحوال حتیٰ رفع مع عیسیٰ علیه السلام الی السماء" قولہ اسساء کیونکہ اگر واقعی ای صورت پر دجال معبود ظاہر ہوجاوے تو العیاذ باللہ قرآن وحدیث کا باطل ہونالازم آئے گا۔ اس لئے کہ ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ سے معلوم ہوتا قرآن وحدیث کا باطل ہونالازم آئے گا۔ اس لئے کہ ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ سے کہ کوئی مفسد ویخر بدین تو م نہود ونصاری سے باہر نہیں ہوگا۔ کیونکہ اگر ہوتا تو ضرورام القرآن میں اس کی طرف اشارہ ہوتا۔ ورندام القرآن کا مرتبہ گفتا جاتا ہے۔

اقول سن ملاجی کا مطلب یہ ہے کہ الجمد میں غیر المخفوب علیم ولا الضالین سے مراو یہود ونساری ہیں اور کل مفسد ونحزب دین کے آئیں دونوں فرقوں میں سے ہوں گے۔ حالانکہ یہ سمجھ علط ہے۔ کیونکہ فرقہ قادیا نی و مجھ قود ہریہ وقر آئید و نیچر ریوسمشی ورافضی اعلی قتم کے خرب دین ومفسدین سے ہیں۔ حالانکہ یہود ونساری سے باہر ہیں اور ام القرآن میں فہ کورنہیں اور صد ہا احکام نماز وروزہ وزکو ق و ج ومزارعت وزکاح وطلاق و تیج وعماق وغیرہ ام القرآن میں کوئی نہیں کیا۔ اس سے ام القرآن کا مرتبہ گھٹتا جائے گا۔ یہیں عندیہ باتیں ملاجی نقل کررہا ہے۔

تولہ .... اور يہود سے دجال معبود كاتانا تو تولد تعالى وضربت عليهم الذلة والمسكة وغيره سے باطل ہے۔

اتول ..... يہود كاخواروذ كيل ہونا جوتر آن وحديث ميں خدكور ہاس كے ظہور كے اسباب ميں سے ایك ہے ہود كار كر خرار قال ور خرا آن وحديث ميں خركور ہاں كر مرام كے ہوں ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوگا۔ اس كا چندروزہ شان و شوكت كتاب وسنت كى پيشين كوئى كومعز نہيں۔ چنا نچہ حدیث شریف ميں ہے كہ ہميشہ ميرى امت ميں سے ایك جماعت حق پر ہوگى اور عالب رہ كی۔ قیامت تك اس كا بيہ معنی نہيں كہ كوئى بالقابل ان كے سر ندا تھائے گا۔ بلكہ مطلب بيہ ہے كہ بعد تقابل كے غلب الل حق ہوگا۔ ايسا ہى وجال بھى سے بن مريم كے ہاتھ سے ہلاك ہوگا۔ جس سے اس كواوراس كے تابعين كو بولى ذات ہوگى۔ جسيا كہ خوداس جواب كو جمة الله البالغة ميں لكھا ہے۔ اب جوكہ بعض جگہوں ميں بعض بہور ملكوں كے والى اور رئيس جي يا نصار كى ذات وارد ہے۔ وہ ہمار اور غلا ہے۔ بلكہ مقصود شارع كا بيہ ہے كہ بيہ چندروزہ شان وشوكت كاكوئى اعتبار نہيں۔ اعتبار اور غلط ہے۔ بلكہ مقصود شارع كا بيہ ہے كہ بيہ چندروزہ شان وشوكت كاكوئى اعتبار نہيں۔ اعتبار اور خلا ہے۔ بلكہ مقصود شارع كا بيہ ہے كہ بيہ چندروزہ شان وشوكت كاكوئى اعتبار نہيں۔ اعتبار اور خلا ہے۔ بلكہ مقصود شارع كا بيہ ہے كہ بيہ چندروزہ شان وشوكت كاكوئى اعتبار نہيں۔ اعتبار

نتج اور فاتم كا به العبرة بالخوايتم "بياعتراض بهى مرزائيوں كا فلط موات التج العبرة بالعواية والتم "بياعتراض بهى مرزائيوں كا فلط موال كا نكل آنا تولد ..... اور تميم وارى كى روايت كم طابق جزيره كوى بيكل وجال كا نكل آنا بهى صحيح مسلم على بهرت والى حديث بياطل شهرتا ہے۔ چنانچ مسلم على ہے۔"عدن جابر قال سد عند رسول الله عليا الله عليا الله ماعلے الارض من نفس منفوسه الساعة واندا علمها عندالله واقسم بالله ماعلے الارض من نفس منفوسه يات عليها ماته سنة وهى حتى يومئذ وعن ابن مسعود اماياتى مأته سنة وعلى اللرض نفس منفوسة اليوم رواه مسلم"

الجواب بسب ہم نے رسالہ تی فلام کیلائی برگردن قادیانی میں خوب تحقیق سے تحریر کردیا ہے کہ آیت 'بیل دفیعه الله المیه '' کی محکم ہے۔ رفع جسمی میں لہذا اہل اسان اور محاوره وال صحابہ اور سلف سے رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین رفع جسمی کو آیت ہذا ہے ہے جمجے ہوئے تھے کہ کسے ساس آیت کے معنی میں اختلاف ہی مردی نہیں اور ای وجہ سے یعنی چونکہ محکم ہے۔ رفع جسمی میں توقعص ہوگ۔ واسطے ان آیات اور احادیث کے جو باینتہار ، عموم اپنے کے دال ہیں۔ وفات میں محتلی میں قبله الرسل ''اور' ما من نفس منفوسة ''وغیرہ۔

میں ہے۔ جس وقت سے صدیث رسول اللّقائیلَّة نے فرمائی۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پرموجود ند تھے۔ بلکہ آسان پر تھے۔ پس صدیث کا عکم اس خض کے لئے ہے جو کہ اس وقت زمین پر تھا۔ پس علی الارض کی قید سے عیسیٰ علیہ السلام نکل مجئے۔ و ھذا ظاھر جدا!

ا ووت رین پرهاد بال کا ادارل کی تید سے کا محلیہ اسلام سے وہدا طابعہ جدا؛

ادر مہتر الیاس علیما السلام زندہ موجود تصاور با تفاق اہل باطن واہل کشف اب تک زندہ ہیں اور
اصحاب کہف جو کداس وقت غار میں تھے جن کو غار میں جانے کے اس وقت و ۳۰ برس ہو چکے تھے
اور اب تک ۱۳۳۲ اور بھی گزر چکے ہیں۔ پس ان احادیث سے عیسی علیہ السلام کی موت ہرگز
ابر اب تک ۱۳۳۲ اور بھی گزر چکے ہیں۔ پس ان احادیث سے عیسی علیہ السلام کی موت ہرگز
ابر اب نہیں ہوئی۔ مرزائیوں کا بیاعتر اض بھی خاک میں ل گیا اور شیح مسلم کا حوالہ دینا تو تم کوکوئی
مفید نہیں بلکہ وہ تو تمہار سے تق میں زہر قاتل ہے۔ دیکھو ( میح مسلم طبح انساری جلداؤل میں مرب

اس کا خون نیز ہ پر دکھا ئیں گے اور ( جلد ٹانی ص ۳۹۹) میں ہے کہ د جال کو اللہ تعالیٰ بعض چیز وں کا اختیار وے کر لوگوں کی آ ز مائش کرے گا۔ جیسا کہ زندہ کرنا مردوں کا اور دوزخ وجنت اور دونہروں کا اس کے ساتھ ہونا اور آسان اس کے امر سے بارش برسانا وغیرہ وغیرہ۔ پھرعیسیٰ علیہ السلام اس کوتل کریں گے اور یہی ند ب اہل سنت و جماعت اور جہیج محدثین اور فقبها وغیرہ کا ہے اور خوارج اور جہیے اور جہیے اور تعیسیٰ علیہ اور خوارج اور جہیے اور جہیے اور جہیے اور جہیے اور جہیے اور جہیے اور جس سے کہ آناعیسیٰ علیہ السلام کا اور قبل کرنا اس کا السلام کا ایک جگہ میں بند ہونا (ص ۴۰۳، ۴۰۰) میں ہے کہ آناعیسیٰ علیہ السلام کا اور قبل کرنا اس کا دجال کا بالکل صحیح ہے اور حق ہے۔ عقل اور شرع میں اس کوکوئی شے باطل نہیں کرتی ۔ ان سب میں ای دجال کا بالکل صحیح ہے اور حق ہے۔ عقل اور شرع میں اس کوکوئی شے باطل نہیں کرتی ۔ ان سب میں ای دجال حقیق محتص واحد اور ای عیسیٰ ابن مریم بعینہ کا ذکر ہے۔ مثیل عیسیٰ علیہ السلام کا تو اشارہ قدر بھی نہیں ہے۔

الجواب عبد عیب کاعلم جانا بالذات بلاکی ذریعہ سے اسطور پر کہ ذات عالم کی خود بخو دمبر انکشاف ہوجائے۔ بیخاصہ باری تعالیٰ کا ہے اور علم غیب کا جانا بواسطہ وی یا الہام اور القاء فی القلب اور کشف القلوب اور بذریع فی این بیخاصہ خداوندی نہیں بلکہ بیغلم اس پہلے علم کا مقابل ہے۔ بینیک بندوں کو چنا نچا نیا علیہ السلام وغیرہ بزرگان دین کو دیا گیا ہے۔ اس کا تحق ضرور بندوں میں ہونا چا ہے۔ 'لاقتہ خداء المحقابلة ''صد بااحا ویث واقوال و فدا ہب اس پر موجود ہیں کہ ایساعلم غیب بادگان خدا کو دیا گیا ہے۔ لیس اس وقت و جال کو یہی ایساعلم غیب واسطے اسطے استخان بندوں کے دیا جائے گا۔ جیسا کہ کو بازہ خوں اور برجمنوں کو بعض امور کاعلم غیب حاصل ہے۔ بعجہ پابندی قواعد جفر ورئل کے اور بعض کو بذریعہ احبار جن حاصل ہوتا ہے۔ 'کہ مسافی الحدیث و کت بد العقائد ''ایسائی کسی مردہ کو زندہ کرنا اور زندہ کو مارنا باذن پروردگار کا بیہ بندوں کو حاصل ہو جسیا کہ عینی علیہ السلام کے بارہ میں قرآن شریف میں وارد ہے۔ ''ابسری الاکھ مه والا برص واحدی الموتی جاؤں الله و انبیکم بماتیا کہ لوں اور مردے زندہ کرتا ہوں اور میں بحکم خدا مادر زادا ند معیاور بدن بگر ہے اس کتا ہوں اور مردے زندہ کرتا ہوں اور مرد کرتا ہوں اور میں خور ہوں میں اٹھار کھتے ہو۔

اورخواجہ خطرعلیہ السلام نے جو کہ ایک لڑے کو باذن پروردگار مارڈ الاتھا باشارہ اپنی انگل کے کہ موٹی علیہ السلام نے کہا۔''اقتلت نفس از کیق بغیر نفس'' اور اس میں کا اختیار اماست کا اللہ تعالیٰ کے بندوں سے بہت صادر ہوا ہے اور ہوگا۔ موٹی علیہ السلام کے زمانے میں ایک مقتول

كا قاتل معلوم نيين موجا تقيالاً موكي عليبالسلام فرمايا كركائ وزم كركاس كاكوني اندام ميت یر ماروتو میت زنده ہوکر قاتل اپنابتادے گا۔ پس بنی اسرائیل نے گائے ذیح کر کے اس کی زبان یا دایان ران اس کایا کان اس کایا دم اس کی مقول پر ماری گئ<sub>-</sub>اوّل پاره میں سورهٔ بقره میں بیوقصہ موجود ہے۔''اضربوہ ببعضها كذالك يحيى الله الموتى'''كوپڑھو۔حفرتعزيمائيہ السلام کے بارہ میں خود قرآن شریف میں موجود ہے کہ اس کو اللہ تعالی نے مارا اور وہ ایک سوبرس ك بعر چرز نده بوا- "اوكالذي مرعلي قرية وهي خاوية على عروشها قال اني يحيى هذه الله بعد موتها فأماته الله ماته عام ثم بعثه قال لبثت يوما او بعض يوم قال بل لبثت مأته عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه ''<sup>يو</sup>ن جبكة عزير عليه السلام ايك ويران شهر پرگذر يتوبطورا ستبعاد وتعجب كهاكه ايسے مرے ہوئے اور ویران شہر کواللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا۔ پس اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ملہ دکھانے کے لئے عزیر عليه السلام كوسويرس تك مرده ركه كرزنده كيا اور فرمايا كه توكتني دميريهال رباتوعز سيعليه السلام نے كها کہ ایک دن یا پچھکم ۔اللہ تعالیٰ نے فر مایانہیں تو ایک سوبرس تک یہاں مراجوار ہا۔اینے طعام اور پانی کود کھی کر باوجود گذر جانے ایک سو برس کے خراب نہیں ہوا اور اپنے گدھے کود کھے کہ کس طرح اس کی ہٹریاں بوسیدہ ہوگئ تھیں۔غرضیکہ عزیمطیہ السلام کا گدھا بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے زندہ کیا اور غلام احمد قادیانی اس آیت کی تحریف اس طور پر کرتا ہے۔ از الدیس کہ (خدائے تعالیٰ کے کرشمہ قدرت نے ایک لمحد کے لئے عزیر کوزندہ کر کے دکھلایا۔ مگروہ دنیا میں آ ناصرف عارضی تھا اور دراصل عزير عليه السلام بهشت على مين موجود تها\_ (ازالهاد بام ١٥٥، مزائن جسم ٢٨٧) افسوس کدمرزانے اپنی بات بنانے کے لئے قر آن شریف کے معنی کو بگاڑا۔ گر پچھے نہ ہوا۔ کیونکہ اوّل توید کرآیت کے سیاق وسباق سے خود ظاہر ہے کدعز برعلیدالسلام کی موت وحیات سے حقیقی موت وحیات پروردگار کامقصود ہے ندمجازی، پچ ہے تو دکھاؤ کہکون سے محقق نے بیکھا ہے کہ فی الواقعة عزيرد نيامين ندآيا تهااوريه حيات مجازى تقى روم به كه جوبات چيت كدالله تعالى اورعز برعليه السلام کولوگوں کے ساتھ ہوا ہے وہ ایک لمحہ میں ہو جاتا۔مستبعد خیال کیا جاتا ہے۔ کیونکہ تفسیر بیضاوی میں ہے کہ جب عزیر نبی اللہ زندہ ہوئے بعد ایک سوبرس کے لوگوں پر تورات کو کھھوایا اپنی یاد سے پس لوگ اس سے متعجب ہوئے۔ تیسرا یہ کہ مرزا تو بالکل کسی مردہ کا دنیا میں آنانہیں مانتا۔ حقیقی ہویا مجازی بہت دیرتک ہویا ایک لمحہ ہو۔ پس جب کہ ایک لمحہ بھر بھی بعد مرنے کے دنیا میں آ نامان لیا تواس کا دعویٰ ٹوٹ گیا۔ چوتھا یہ کہ بہت اچھا بید نیامیں آ ناعز پر نبی اللہ کا عارضی ہی طور پر

سبی ہم بھی تو کہتے ہیں کے عیسیٰ علیہ السلام کے لئے زندگی اور معاش کی جگہ اصل فی الواقع زمین ہی ہے۔ مگر وہ عارضی طور پر آسان پر ہیں۔ پس اس میں کیوں مرزا خفا ہوتا ہے اور دیکھومویٰ علیہ السلام کی قوم کے بارہ میں کہ بعدان کے مرنے کے زندہ ہونے کی صاف صریح طور پر خرموجود -- "ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون "قرآن شريف يس دوسرى جكمين ٤- الم ترا الى الذين خرجو من ديارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احداهم ")نهايت صرح الفاظ سير يت بتلارى بكراح معلقة كيا تخص معلوم نہیں کہوہ ہزاروں لوگ جو کہ خوف موت کے سبب سے اپنے گھروں سے نکلے تھے۔ پس کہاان کو الله تعالیٰ نے کہتم مرجا ؤ۔ (پس وہ مرگئے ) پھرزندہ کیا ان کواللہ تعالیٰ نے یقیبر جلالین میں ہے کہ میلوگ بعد مرنے کے زندہ ہوکر زمانہ داراز تک دنیا میں رہے۔لیکن ان پرموت کا اثر باقی رہا کہ جو کپڑاوہ لوگ پہنا کرتے تھے۔ کفن کی طرح ہوجا تا تھااور بیصالت ان کے تمام قبائل میں رہی اور قریش کے ۲۴ سردار جو کہ بدر کے جنگ میں مار کر بدر مقام کے کنوؤں میں پھینک دیئے گئے تص الله تعالى نے ان كوزندہ كر كے حضرت اللہ كى كلام ان كو تنبيداور افسوس كے لئے سادى۔ چانچیج بخاری میں بروایت تاره ہے۔ 'وزادالبخاری قال قتادة احیاهم الله حتی اسمعهم قوله توبيخا وتصغير اونقمة وحسرتاً وندما "مكَّلُوة غُرضُ كمآ يت اور ا عادیث وقصص وروایات صححه میں موتی کا زندہ ہونا دنیا میں بکثرت موجود ہے۔ کہاں تک <sup>ب</sup>رزائیوں کولژ کوں کی طرح تعلیم وی جاوے۔

سوال ..... "انطرف قادیانی" و حسرام عملی قسدیة اهم کنداها انهم لا یرجعون "ینی جسبتی اورموضع کوئم نے ہلاک کردیاان کادنیا میں پھر رجوع کرنا حرام ہے۔
الجواب ..... اس کا مطلب بیہ کے کہ مردوں کا دوبارہ دنیا میں آ نابطور قاعدہ کلیہ کے
ان کی طبع کا متفق نہیں اور بیام منافی نہیں۔ اس کے کہ اگر اللہ تعالی ان کے اعادہ اور دوبارہ دنیا
میں لانے کوچا ہے قودہ نہ آسکیں۔ بلکہ اللہ تعالی قادر مطلق ہے۔ اگر بیم رادنہ ہوتو آیات واحادیث میں صاف تعارض حقیق ہے۔ جو کہ شارع کے عاج ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ سب سے بہتر بیا میں صاف تعارض حقیق ہے۔ جو کہ شارع کے عاج ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ سب سے بہتر بیا فی مناب کو کہ قادیا فی کہ آل کی کہ اور سے جواب دیا جاتے تا کہ اس کو اور اس کے اذ ناب کو دم مارنے کی جگہ باتی ندر ہے۔ قرآن وحدیث میں قودہ تا ویل و تحریف وا نکار کرنے کے عادی ہیں۔ قادیا فی نے خود بی از الہ میں لکھا ہے کہ اس علی کا اش نے وہ مجمزہ دکھلایا کہ اس کی ہڈیوں کے لگنے سے ایک مردہ زندہ ہوگیا۔ اے مرزائی والی ان او مان او تغیر کیر میں ہے کھیلی علیہ السلام کے پاس یار ہا بچاس بڑار بیار ہوگیا۔ اے مرزائی والی ان او مان او تغیر کیر میں ہے کھیلی علیہ السلام کے پاس یار ہا بچاس بڑار بیار مورائی والی ان او مان او تغیر کیر میں ہے کھیلی علیہ السلام کے پاس یار ہا بچاس بڑار بیار ہوگیا۔ اے مرزائی والی ان او مان او تغیر کیر میں ہے کھیلی علیہ السلام کے پاس یار ہا بچاس بڑار بیار

جمع ہوتے تھے جوآنے کی طاقت رکھا خود آتا اور نہ آسکا توعینی علیہ السلام خوداس کے پاس چلے جاتے تھے اور فقط دعا ہی کیا کرتے تھے۔ امام کلی ؒنے کہا ہے کہ یا تی یا تجوم کے لفظ سے مردہ کوزندہ کرتے تھے۔ گریٹر طرکر کیا کرتے تھے کہ بعد اچھا ہونے کے میری رسالت پر ایمان لانا ہوگا۔ حضرت عیسی علیہ السلام کی دعاء سے جو جولوگ زندہ ہوئے ان میں سے حضرت عبداللہ بن عباس نے جن کومرزانے افقد الناس لکھا ہے جا وخصوں کوذکر کیا ہے۔

ا بین اور علیه السلام کے سب کے سب زندہ رہاور ان کی اور نوح علیه السلام کا بیٹا سام ، سوائے سام بن نوح علیه السلام کے سب کے سب زندہ رہاوران کی اولاد بھی ہوئی اور سام بن نوح علیہ السلام کا قصہ بوں ہے کہ اس کی قبر پرعیسیٰ علیہ السلام آئے اور دعاء کی ۔ پس وہ قبر سے نکلا اور آدھا مراس کا سفید ہوگیا تھا۔ بوجہ نوف قیامت کے حالا نکہ اس زمانے میں لوگ بوڑ ھے نہیں ہوا کرتے تھے۔ پس انہوں نے بوچھا کہ قیامت ہوگئی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں بلکہ میں نے اسم اعظم کے ساتھ تم تہرارے لئے دعاء کی ہے۔ پھران سے مرجانے کو کہا انہوں نے کہا کہ جھے کو مرنا قبول ہے۔ گر شرط بیہ کے کموت کی تقی میرے اوپر دوسری بار نہ ہو۔ پس عیسیٰ علیہ السلام نے دعاء کی اور ان برموت کی تقی نہ ہوئی۔

زدعاء کی اور ان برموت کی تقی نہ ہوئی۔

(تغیر لباب الآویل جاس سے سے ک

قولہ سس مخفی ندر ہے کہ حقیقت دجال کی ہے ہے کہ دجال اصل میں شیطان تعین ہے جو کہ شرالخلائق بلکہ شیخ الشرور ہے۔ جس نے اللہ تعالی سے قیامت تک کی مہلت طلب کر کے حاصل کی ہے۔ ''کہ ماقال تعالیٰ رب فانظرنی الیٰ یوم یبعثون قال فانك من المه نظرین الیٰ یوم الوقت المعلوم ''پی بناءعلیہ چونکہ بیزمانہ بھی دجالی زمانہ ہے۔ اس میں ہرایک مضل خلق ومفدد مین حق اس کا مظہر ہے۔ چنا نچ خالفین سلسلہ احمد ہیں خواہ مولوی ہوں۔ جوناحق لوگوں کوراہ حق سے بہکاتے ہیں۔ حصدداروں میں سے اس کے ہیں۔ حصدداروں میں سے اس کے ہیں۔

وکوہ طور سے دجال داخل ہونے سے روکا گیا ہے۔ اگر وہ دراصل شیطان ہی ہے تو شیطان اور شیطان اور شیطان اور شیطان تو اعلیٰ قسم کی ان جگہوں میں ہوتی رہی اوراب بھی ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی۔ ظاہر ہے کہ طرح بطرح کے فتنے اور فسادا نبیا علیم السلام اور صحابہ کرام وتا بعین اوران کے بعد کے زمانہ میں انہی جگہوں میں ہوئے ہیں۔ علمائے اہل اسلام جو مرزائیوں جو جا بجا اپنی تصانیف میں طعن وشنیح کرتے ہیں تو اس کی وجہہ یہی ہے کہ ہم کل لوگ ان کے گمان میں شیطان اور شیطان کے حصہ داروں میں سے ہیں۔ جیسا کہ اس برہمن بڑیہ کے خطیب کی عبارت میں گذرااوراس کے سوائے باتی مرزائیوں نے بھی اپنے نبی غلام احمد کے ساتھ ملک کرہم اہل اسلام پر تفرکا تھم بار ہادیا ہے اور خود ظاہر ہے کہ جوکوئی سی مسلمان کوکا فر کے گاوہ خود کا فر ہے۔ لہٰذا ہمارے او پر جوکہ تھم شیطان اور دجال ہونے کا مرزائیوں نے دیا ہے وہ تھی مرزائیوں پر بی لوٹنا ہے۔

قولہ ...... اکثر احادیث میں چونکہ استعارہ کے طور پرمشل کشوف وخوابوں کے دجال کوایک قوی بیکل شخص کی صورت میں بیان کیا گیا ہے۔اس لئے اکثر الفاظ پرست ظاہر ہیں۔ لوگ اس کودلیل پکڑے ہوئے ہیں اور باوجو تفہیم کامل و تعبیہ شاید کے اس سے نہیں ملتے۔

الجواب ..... وجال کا خض واحد توی بیکل ہونا از بس ورست ہے۔ ایسا بی ہووے گا۔ یہ بیان حضرت کا آخری ہے اور مفصل ہے۔ خیال کرو کہ جب ابتداء میں حضرت کا آخری ہے اور مفصل ہے۔ خیال کرو کہ جب ابتداء میں حضرت کا آخری ہے ابتداع بیٹ کے قرابن صیاد پروہ با تمیں مطابق پائی مکافیہ ابتداع بی کے ذریعہ اس کے آل کرنے کی اجازت ما تھی۔ گر حضرت کا ایستان کے اس کے آل کرنے کی اجازت ما تھی۔ گر حضرت کا اس کا اور کوئی نہیں اور اگر حیال یہی ہے تو اس کا قاتل تو نہیں ہے۔ بغیر عیسیٰ ابن مربم کے قاتل اس کا اور کوئی نہیں اور اگر حیال یہی ہے تو اس کا قاتل نو نہیں ہے۔ بغیر عیسیٰ ابن مربم کے قاتل اس کا اور کوئی نہیں اور سے دجال کا تخص واحد متعین ہونا بخو بی تا بت ہے۔ کیونکہ رسول الشعافی کا تشریف لے جانا ابن صیاد کی طرف اگر دجال تو موز اور شریب ہے اس کے خصر معین ہونے کی طرف اگر دجال تو کوئی نہیں۔ اگر تل سے میارت ہوا کہ دوال کا قاتل سوائے عیسیٰ بن مربم کے دوسرا کوئی نہیں۔ اگر تل سے مراد خلا ہری تل نہ تھا بلکہ دلاکل اور بینا ت سے ساکت کرنا تھا تو حضرت کا اس کو دوک فرماتے کہ اے عراس کے جوان سے کوئی مارتے ہو۔ اس کودلائل اور بینا ت سے ساکت کردو کہ فرماتے کہ اے عراس کو جوان سے کوئی اون طبی ابن صیاد کی تل کے بارہ میں اور حضرت کا اس کوروک خرص کی باری میں اور حضرت کا اس کوروک میں اور حضرت کا اس کوروک کی اور عراس ہے جو کھی اور عراس کے چونکہ یہ اجمائی علامات دینا اور عراس کے چونکہ یہ اجمائی علامات دینا اور عراس کے چونکہ یہ اجمائی علامات دینا اور عراس کے چونکہ یہ اجمائی علامات

وجال کی بیان کی گئی تھیں۔ لہذا بعض صحابہ پر ابتداء میں بیام مخفی رہا۔ جیسا کہ ابن عمر نے کہا کہ ما اشک ان اس کے مرکز مرینہ میں اشک ان اس کے مرکز مرینہ میں اشک ان اس کے مرکز ایر خرائے کے کر تیرہ سو برس سے اس کے مرکز مرینہ میں دفن ہونے کا اعتقاد کرلیا۔ پس خلاصہ بیہ ہوا کہ مرزا ہرگز میں موجود نہیں۔ کیونکہ وہ دجال شخصی کا قاتل نہیں بلکہ حضرت عمر نے خطبہ میں فر مایا کہ تمہارے بعدایک قوم آئے گی جو کہ رجم اور دجال اور شفاعت اور عذاب قبر کی منکز ہوگی۔ سبحان اللہ مرزا وغیرہ منکروں کے بارے میں حضرت عمر کی بیٹیشین گوئی کیسے صادق ہوئی۔ اگر دجال قوم شریر سے اشارہ ہوتو اس سے کون انکار کرسکتا کی بیٹیشین گوئی کیسے صادق ہوئی۔ اگر دجال قوم شریر سے اشارہ ہوتو اس سے کون انکار کرسکتا ہے۔ وہ تو ہر زمانہ میں بکثر ت ہیں۔ جب بعد کو حضرت عمر سے بورے علامات دجال کے حضرت عمر شن میں با تیں کیا فرمائی اور سب صحابہ اس پر ایمان رکھتے تھے۔ عبداللہ بن عمر کہتا ہے کہ ہم آپس میں با تیں کیا نبست جو خیال کرتا ہے وہ وہ لی ہی نکلتی ہے۔ قیس بن حاذق کہتا ہے کہ ہم آپس میں با تیں کیا نبست جو خیال کرتا ہے وہ وہ لی ہی نکلتی ہے۔ قیس بن حاذق کہتا ہے کہ ہم آپس میں با تیں کیا نبست جو خیال کرتا ہے کہ ہم آپس میں با تیں کیا کرتے تھے کے عمر کی زبان پر فرشتہ بول رہا ہے۔

قولہ..... ص ۱۴ میں ہے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ...... کا وفات پاجانا محکمات قرآن وحدیث سے کمایلنجی ثابت ہے اور رہیجی اپنے محل میں محکمات قرآن وحدیث سے پاپیہ ثیوت کو پہنچ گیاہے کہ جو شخص مرجاتا ہے پھررجوع الی الدنیانہیں کرسکتاہے۔

الجواب وہ محکمات قرآن وصدیث اگر وہی ہیں جن کا سابقہ جواب ہوگیا ہے تو چشم ماردش دل ماشاد اور اگر سوائے ان کے دار العلوم قادیان میں ہیں تو لائے تا کہ دندال شکن جواب دیا جائے۔افسوں کے مض خلق خدا کو دھو کہ اور گراہ کرنا ان کا مقصود ہے۔ ذرہ اس پر پہلے گذر چواب دیا جائے۔افسوں کے مض خلق خدا کو دھو کہ اور گراہ کرنا ان کا مقصود ہے۔ ذرہ اس پر پہلے گذر چواب کہ مردے کیسے زندہ ہوتے ہیں۔اس کے دیکھواور جہالت سے باز آؤ کہ محکمات میں تاویل کررہے ہواور ص ۱۹۰۱ میں جو کہ لفظ نزول کو تختہ مشق بنایا ہے۔اس کا جواب سابق میں ہوچکا ہے۔

قوله ..... احادیث نزول عیسی علیدالسلام کے روایات صیحه میں تو ساء کا لفظ بھی عربی میں بمعنی آسان موجود نہیں ۔ کما لایہ خفی!

الجواب ..... متعددا حادیث میں صراحة ودلالة موجود ہے۔آپ کی یا کس قادیانی کی ورق گردانی میں نہ ملاتواس میں کے غیر کاقصور تھے۔ ورق گردانی میں نہ ملاتواس میں کے غیر کاقصور تھے۔ گر نہ بیند بروز شیرہ چیثم چیشم گر نہ بیند بروز شیرہ چیثم چیشمہ آفتاب راچہ گناہ

تولد سن تیرااشکال یہ ہے کہ کہاں حضرت مرزاصاحب نے دجال کوتل کیا ہے۔
کونکہ جس گروہ کوآپ دجال قرار دیئے تھے۔ وہ تو اب تک زندہ موجود ہے (اور وہ گروہ دجال کا انگریز لوگ اور کل روئے زمین کے سلمان ہیں) تو حل اس کا یہ ہے کہ لل دو تم کا ہوتا ہے۔ ایک تو معروف ہے کہ کسی حربہ سے جسمانی قبل کرنا ہے اور دوسرا معم کی بینہ ویر بان کے ساتھ ہے۔ جیسا کہ فرمایا اللہ تعالی نے سور کا نفال میں۔ 'لیھ لل من ھلك عن بینة ویدی من حی عن بینة 'اور یہ می خانی قبل و فعر فساود بنی کے لئے کامل تر ہے۔ ہم اوّل سے کیونکہ ہم اوّل میں مکن ہیں اولا دیا دوسرے ہم مشرب لوگ ان کا دوسرے وقت ہے کہ مفسدوں کوئل کر ڈوالنے کے بعد ان کی اولا دیا دوسرے ہم مشرب لوگ ان کا دوسرے وقت فسادی ادبی جی سرا تھا کہا کی ہیں۔ بھی بیا یہ بھی سرا تھا نے کا مجال ہاتی نہیں رہتا ہے کمالا یہ خفی !

الجواب سولوی محمد مندوستانی باشنده بلده امر دبیدگاجو که کی حدروز بعلم عبلغ فرچی روپیه ما موارک مرزائی بواتها اور مرزاکی تائیدیس اس نے کتاب شس بازغ کسی تھی۔ پھر جب ماہانہ مرزا سے بند ہوگیا تو اس نے اعتقاد مرزائیت کو سلام کردیا۔ اس نے شمس بازغہ کسی میں موجی سے محمد میں اس محمد میں اس محمد کی الله فی زمانه الملل کلها الا الاسلام "کمتعلق کھا ہے کہ بیجملہ بھی دلیل بی جہاد بابر ہان پر "کما قال یهلك من هلك عن بینة اوید حیی من حیی عن بینة "اس طرح جمله" یهلك الله فی زمانه المسیح الدجال "سے متی نہ کورمراد ہے۔ بینة "اس طرح جمله" یهلك الله فی زمانه المسیح الدجال "سے متی نہ کورمراد ہے۔ ان محتی خوارا

اقول ..... عبارت ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال "سي الأك بالحربة بى مراد ہے۔ جیسے كدان جمله احاديث محجدسے جنگ بالآت اور آل كرنا د جال كونيز ہ سے مقصود ب- وهاس باره ميس بكثرت آچكى بين اور جملة ويهلك الله "كوتياس كرنا آيت ندكوره "ويهلك من هلك عن بينة الى آخره" بركس قدرج الت وغباوب كوتك اوني طالب علم بھی جانتا ہے کہ جس جگہ کسی کو ہلاک کرنا دلیل اور بر بان اور جحت سے مقصود ہوتا ہے اس جگداس کی تصریح ضروری ہے۔ چنانچہ آیت مذکور میں لفظ عن بینة موجود ہے اور جیسا کہ سورۃ الحاقہ میں "فعلك عنى سلطانيه "اى واسطجس جكرابطال اورابلاكبة لات حرب وعماب ظاهرى مراد ب- ومال يربينه اور جحت كاذكرنيس ب- چنانچة يت وكم اهلكنا من قرية وحرام على قرية اهلكنا هم وكم اهلكنا قبلهم من قرن ''اوران كمثّل دومرى آيات عِس الحمدُ ے لے کروالناس تک ساراقر آن و کھیلو کہ جس جگد ہلاک کرنا دلیل اور جمت سے مراد ہو۔ وہاں پراس کی تصریح ہوگی اور جس جگہ اہلاک بالات عذاب ظاہری چیثم دیداور ہلاک بمعنی موت ظاہری ہو۔ وہاں اس کی تصریح ضروری نہیں کہیں ہوگی کہیں نہیں ہوگی ۔ امثال مذکورہ بالا میں نہیں اور امثال مَرُوره تحت من بي- "فاما ثمود فاهلكوا بالطاغيه واما عاد فاهلكوا بريح صد صد عاتية "(أورَّل بالدليل كاقوى موناتُل بالحرب ساس وجد سے كوشم الى مين بھى بھى سرا ٹھانے کا مجال باتی نہیں رہتا تحل نظر ہے ) بعض جگہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ پہلے لوگ اگر کسی دلیل کا جواب نہیں دے سکتے تو بعد کے لوگ اس کا جواب دیے پرخوب قادر ہوا کرتے ہیں۔جیسا کہ مناظرات وعلوم آليه وفلسفيه مين ناظر ذبين بربيام روثن ہے۔

قولہ ۔۔۔۔۔ فی الجملہ ای قل دجال کا بیاثر ہے کہ احمدیوں سے مباحثہ کرنے کی جرأت اب دجال کے گروہ نہیں یاتے۔ تاجا رحیلہ وحوالہ کر کے پسیا ہوتے ہیں۔

الجواب اس جگہ گھرروئے زمین کے علماء وجملہ الل اسلام کواس قادیانی دجال بطال نے گروہ دجال سے شار کردیا۔ مگر وجہ رہے کہ خود گروہ دجال میں سے پس ناچاراس کے دل سے زبان پریمی بات آتی ہے۔

ی تر اورچه تمنم آنچه درآوند دل است

قولہ ۔۔۔۔۔ لفظ مہدی کا بیم عنی ہے کہ لفظ مہدی اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ اس کے معنی ہیں۔ ہدایت پاکر ہیں۔ ہدایت پاکر ہیں۔ ہدایت باکر دوسرے بندگان خدا کی ہدایت کرنے کے لئے مامور ہوکر مبعوث ہوا ہے اور الوقیم کی ایک

روایت ای طرح مروی ہے۔"عن ابن عمران قال محمد بن الحنفیه المهدی من یهدی ویسلح به الناس کما یقال الرجل الصالح واذا کان الرجل الصالح قیل له المهدی "پن ای روایت کے مطابق تو جربط صالح مهدی کہلائے کا ستی ہے۔ کما لایخفی!

الجواب اس سے تو فظ لفظ مہدی کی تشریح کر دی ہے۔ اس عبارت میں بیرتو کہیں نہیں کہ مہدی کوئی شخص خاص اپنی صفات فہ کورہ کے ساتھ نہ ہوگا۔ اب اگر لفظ محمد کا معنی اس طور پر کرے کہ صیغہ اسم مفعول کا ہے۔ باب تفعیل سے معنی اس کا صفت کیا ہوا۔ پس جو کوئی صفت کردہ شدہ ہووہی محمد ہے تو کیا اس سے حضرت محمد رسول الشفائی ہے وجود با وجود کی نفی ہوجائے گی۔ اس اے محضہ میں مناسبت وضعی مقصود ہوا کرتی ہے نہ عنی۔ وصفی دیکھوا طول اور طور کو۔

٢..... كيا رجل صالح امام مهدى تعيير نه مواور بواتى روايات ميل متعدد جگہوں میں ہوتو کیا نقصان ہے۔ایک واقعہ میں مجمل پر مفصل قاضی ہوتا ہے۔مجمل کو یہی اس مفصل برحمل کیا جاتا ہے اور روایت بالمعنی میں خاص لفظ کا ترک کرتا کوئی معیوب نہیں ہوتا۔عالم اصول حدیث برمخفی نہیں۔ ملاجی نے ابونعیم سے بنہم وعقل حوالہ دے دیا۔ دیکھومیں اس ابولعیم ہے حیات عیسوی ثابت کرتا ہوں۔ ۳۸ نمبر کی حدیث میں گذر چکا ہے کہ ابوہیم نے کتاب الفتن میں ابن عباس کی حدیث نقل کی ہے کے علیہ السلام بقرب قیامت نازل ہوکر حضرت شعیب علیہ السلام کے خاندان میں شادی کریں ہے جو کہ موی علیہ السلام کی مسرال ہے اور ان کی اولا د ہوگی۔ اور رسول اللطافی کے مقبرہ میں فن ہوں ہے۔ دیکھواس کو رسالہ تین غلام کیلانی کے ص ۲۷، ۱۱ کواور ایبا ہی ابوقیم نے حلید میں بھی کہا ہے۔ای ابوقیم نے میبھی روایت کی ہے کہ جب عیسیٰ علیالسلام آسان سے اتریں کے توامام مبدی لوگوں کے سرداران سے کہیں گے کہ آ سے اور امامت سیجے تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں سے کہ خبر دار ہوجاؤ کہتم ہی آپس میں ایک دوسرے کے سردار ہو۔اس امت کی کرامت کے سبب سے یعنی تمہارے اوپر دوسرا آ دمی سرداری اور پیشوائی نہیں کرسکتا۔اسی ابوقعیم نے رہیمی روایت کیا ہے کہ فرمایارسول انتقافیہ نے کہ جس وقت تم دیکھو كه ملك خراسان سے كالے جھنڈے اور نشان فلاہر ہوئے ہيں تو تم آؤان نشانوں ميں۔اگرچہ گھٹوں کے زور پر۔ کیونکہ وہ نشان اللہ تعالی کے خلیفہ اہام مہدی کے ہوں محے اور اس ابونتیم نے اس گاؤں کا نام کریمیہ لکھاہے جس سے کہ امام مہدی پیدا ہوں مے۔ای ابوقیم نے تو یہ بھی لکھاہے کہ امام مہدی کے ہمراہ ایک فرشتہ آ واز کرے گا کہ بیمہدی ہیں۔اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں۔ان کی

متابعت کرو کل قادیا نیوں پرفرض ہے کہ ابوقعیم کو مان کرعیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کے زندہ رہنے کے قائل ہوجا کمیں۔

الجواب ..... بيسب مرزان خودازالهاو بام مين بيه ضمون لكهاب كمموضع قاديان كا نام دراصل قادیان ندتھا۔ بلکہ مرز ا کے مؤرث اعلی مسمی قاضی ما جبی نے اس کوآباد کیا۔ بابر بادشاہ کے زمانہ میں اور اس کا نام اسلام پور قاضی ماجھی رکھا۔ جب اس موضع کے باشندے شریر ہو گئے تو اسلام پور جاتا رہا محض قاضیان رہ گیا۔ تلفظ عوام میں ضاد کودال سے مناسبت صوتی ہوتی ہے۔ قاضیان کا قادیان موگیا۔ پس ثابت مواکر بیقصبہ قادیان مدت جارسوسال سے آباد ہے۔ قبل اس کے آباد نہ تھا۔ پس ظاہر موا کہ ظہور واولد امام مہدی صاحب کی حدیث کوموضع قادیان سے کوئی لگا و نہیں ہے۔ کیونکہ حدیث شریف کو ۱۳۳۲ برس ہوئے اور قادیان اس وقت معدوم تھا۔ اب عارسوسال سے آباد ہے اور مرز اتو (ازالداد ہام ص ٤٤، خزائن جسم ١١٠٠) ميس كہنا ہے كه قاويان كا نام قرآن شریف میں موجود ہے۔ (''انسا انسزلسنساہ قریباً من القادیبان ''ہاں واقعی طور پر قادیان کا نام قرآن شریف میں ورج ہے اور تین شہروں کا نام قرآن شریف میں اعزاز کے ساتھ کھھا ہوا ہے۔ مکہ، مدینہ، قادیان) مجرقادیان کو کدعہ سے بنانے کی کون ک ضرورت رہ گئی ہے اور ماشاء الله اس كے موضع كا نام بھى خوب ہے كەفرار اور برد كى كامعنى ديتا ہے۔ قاميس ميں ہے كه قادی بمعنی جلدی، کنارہ یا جنگل ہے آنے والا اور قادیان قادی کی جمع ہے اور قادیانی اس کی طرف منسوب ہے۔اس مناسبت سے ہر بھگوڑے جنگلی کا نام قادیانی ہوا اور اصل صدیث میں افظ کدعہ کا ک، د، ع، ه ہرگز ثابت نہیں نہ بیئرزا کا محض دھوکہ ہے اورا کر کہیں ہو بھی تو کا تب کی غلطی ہے اور صحح لفظ كرعهب بجائ والمصمله كراء مله باورابوليم في السموضع كانام كريم لكهاب عرسيح كرعه ب- يس مرزائيون كابيسوال بهي خاك مين ال كيار براافسون ب كلفظون كوسوج سوچ كركىيے مروحيلد كے بيان تكالتے إلى - سيريان مفصل رسالد تي من ديموولد، اور جس حديث ے امام مہدی کو نکالا ہے اس حدیث میں مہدی کا لفظ بھی ٹبیں۔ چہ جا تیکہ مہدی آخر الزمان کی

تعیین ہو۔ بلکہ اس صدیث میں فقط رجل کا لفظ واقع ہے۔ جس کے معنی ایک مرد کے ہیں۔ فقط انکل سے اس کوامام مبدی آخرز مان پرلگایا گیا ہے۔

الجواب .... بيصديث ترندى، ابوداؤد في رسول التواقع بروايت كى ب-فرمايا ے۔اس کا نام میرا نام ہوگا اور عدل ہے زمین کو پر کردےگا۔ چونکہ اور اورا حادیث میں ایسے اوصاف کے ذکر کے بعض لفظ مہدی کی تصریح بھی ہے۔ البذاب مجمل اس مفصل کا عین ہوگا اور تصریح لفظ مہدی کی دیکھوتو وہ بھی بکثرت وارد ہے۔ چنانچدابوعمر دارانی اورام شریک کی روایت میں اور نیز ابوامامه بابلی کی حدیث مرفوع میں جس کوابن ماجه اور دیانی وابن فزیمہ وابوعوانہ وحاکم نے اپنی اپن صحاح میں اور ابونعیم نے حلیہ میں بیان کیا ہے اور ایسا ہی حدیث ابن سیرین کی مصنف این الی شیب میں اور حدیث کعب کی مطول ان سب میں امامت مهدی کی تصریح ہے۔ یہ آخر تمبارے نزد کیے بھی وجودمبدی آخرز مان کاکسی شیح حدیث ہی سے تو ثابت ہوگا۔ پھرمعلوم نہیں کہتم کواس میں لفظ رجل ہے کیوں شک ہو گیا۔وشاک فی اندشاک قولہ اور پھرلفظ مہدی کا عدد اورلفظ بند کا عدوایک ہی ہے۔ لینن ٥٩ اور لفظ پنجاب چونکہ اصل میں پنج آب تھا اور الف ممروده حقیقت میں دوالف ہے۔اس اعتبار ہے اگر لفظ پنجاب میں دوالف پڑھا جاوے تو لفظ پنجاب کا عدد و موتا ہے اور کے سابق زمانے میں قادیان کا نام قاضی ماجھی تھا۔ اس کے ماجھی کے لفظ كے بھى يكى عدد ہوتے ہيں \_ يعنى ٥٩ \_ پس اصل لحاظ سے جائے ظہور امام كا ملك منديس سے مرز مين پنجاب اوراس ميں سے خاص قاديان متعين موجا تا ہے۔ كمالا يخفي!

الجواب الفاظ کے اعداد سے مرزا کو امام مہدی بنانا بازیچہ اطفال ہی آیت وحدیث وثقہ وتغییر سے تو ناامید ہے۔ لہذا ابجدخوان ہوئے ہم اگر جا ہیں تو بدکاراور کفار کے نام اوران کے مواقع کے نام کے اعداد ۵۹ نکال ویں گے تو اس سے کیا ہوگا۔

تولد ..... امام مبدى كے بارے يل سب علامتيں جارت كى ين-

اسس ایک فتم وہ بیں کہ بطور غلط نہی کے لکھے گئے ہیں۔ یہ سب بالکل غلط ہیں۔
مثلاً عیسیٰ علیہ السلام کا آسان سے اترنا اور دجال خیال کا نکلنا اور امام مہدی کا ظاہر ہوکر جبراً
کافروں کومسلمان کرنا اور جومسلمان نہ ہوئے اس کول کرڈ النا۔ یہاں تک کہ سوائے مسلمان کے
کوئی کافر بھی و نیا میں باتی ندر ہے گا اور اس کا بطلان بھی آیات بینات قرآن کریٹم سے فاہر ہے۔
جیسا کہ سورہ ما کدہ میں ہے۔ 'فسا غرید خیا جید ناجہ العداوة و البغضاء الیٰ یوم القیمة ''

ظاہر ہے کہ قیامت کے روز تک عداوت اور بغض یہود ونساری کے درمیان میں رہناان دونوں قوموں کے قیامت تک رہنے کا موجب ہے اور ایسائی دوسری آیات بھی اس پردال ہیں اور جبرا کا فروں کو مسلمان کر تا اور جومسلمان نہ ہوئے اس کو آل کر ڈالتا بھی قولہ تعالیٰ 'لا اکراہ فسی المدین و قوله تعالیٰ حکایة عن عیسیٰ علیه السلام ولم یجعلنی جبار آشقیا'' وغیرہ وغیرہ سے باطل ہے۔

الجواب ..... ارے بدنصیب توبہ کر، کیا کہتا ہے۔ حدیث وقت کے اماموں کی بیان کی ہوئی علامتوں کو باطل غلط کہتے ہو۔اللہ کا خوف کرو کیا ساری دنیا کے علاء غلط ہوئے اور خود رسول الله الله الله المعاملة المراه المجمى غلط مو كئے فقط آپ اور آپ كانبى غلام احمد راه راست پر ہے۔ گر قلم اور کا غذ آ پ کے ہاتھ میں ہے اور زبان آ پ کے مندمیں ہے جودل جا ہتا ہے۔ کہتے ہواور کلصتے ہو۔افسوس مرزانے بھی (ازالہ اوہام ص ٦٢٩ بڑزائن جسم ٢٣٩) بيس لکھاہے كـ'' چارسو جي كو وى شيطانى موئى اوروه جمو فے نكلے " اب آپ خود بى ايمان سے كموكديةول كفركا ب يانہيں ـ جب مسلمانوں کوغلبہ ہوتو کفار کو جبرأ مسلمان کرنا یا جزیہ لینا ورنیقل کرنا درست بلکہ عبادت ہے۔ اس وقت تو ليا نه جائے گا۔ كيونكه مال بهت موكا۔ للبذا جبريداسلام ورند قمل موكا۔ ديكھوكتب احادیث وکتب سیرکوادریه جبرااورشقادت نبیس بلکه عدل وسعادت ہے۔پس آیت' و ا\_\_\_\_\_م يسجه علىنى "كواس سے كوئى تعلق نبيں اور آپ كو " لا اكسراه فسى السديدن " ياد ہے۔ مگر " واقتلوهم حيث ثقفتموهم "كزنيس ويميق الله تعالى فرما تاب كفل كروكفاركو حس جكدكم تم يا وَان كوركيابياً يت آ پ جانت بي يأتيس- 'فسان كنت لا تدرى فتلك مصيبة وان كنت لاتندرى فالمصيبة اعظم ''اورآيت' فاغرينا الى آخره ''شِ' الى يوم القيمة "كنابيب-طول زمال سي كما لا يخفى على طلبة العلم " چناني "السموات والارض''ہیںائل'فیرنےکماہے۔جیےکہمدیث' بعثت انا والساعة کهاتیں وضم السبابة والوسطى "اشاره ب-بطرف قرب قيامت اوراس كى مجاورت كاورقريداس بر يهى أحاديث ميحه متواتره المعنى بين جو بار ما گذر چكى بين اورا يك فريق كاغلبه بوجه كمال جب بى موتا كددوسرافريق مقابل اسكابالكل تالى موجائ خودا يدكر يمدش ب-"جاعل الدين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامة "اوربارى تعالى كقول ليظهره على الدين كله "كومطالعكرور

قولہ..... اور مہدی کے بارہ میں جتنی پیش کوئیاں آنخضرت الله کی احادیث

مرویہ پیں فذکور ہیں بیسب بھی دال اس پر ہیں کہ مہدی اس امت بیں متعدد ہیں۔ کیونکہ صفات متفادہ مہدی آئے ہیں اور ایک شخص کا ان سب کے ساتھ موصوف ہونا نامکن ہے۔ مشلا کسی روایت بیں ہے کہ مہدی نی فاطمہ ہے ہوگا۔ کسی روایت بیں ہے کہ مہدی نی العباس ہے ہوگا۔
کسی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مہدی نی امیہ سے ہے۔ پس تینوں صفتوں کے ساتھ ایک شخص کونکر موصوف ہوسکتا ہے۔ انتہ ص ۲۱

الجواب بسب بے شک مہدی بمعنی ہدایت یافتہ شدہ لینی صفت عامہ کے حساب سے اس امت میں لاکھوں کروڑوں ہیں جوکوئی دین واسلام پر چلے وہی مہدی ہے۔ مگر مہدی معہود جس کا نام ہے اور ہم جس کا انتظار کررہے ہیں وہ ایک ہی ہے اور آپ جولفظ ناممکن ہولتے ہیں میں آپ کومکن ثابت کر کے دیتا ہوں۔ کیا خرائی ہے کہ اگر تنیوں قبیلے بنی امیہ و بنی العباس و بنی فاطمہ کے بسبب خولیش وقر ابت کے ملتے ملتے اس وقت ایک ہوجا کیں اور فی الواقع ہوگا۔ یہی ایسا فاطمہ کے بسبب خولیش وقر ابت کے ملتے ملتے اس وقت ایک ہوجا کیں اور فی الواقع ہوگا۔ یہی ایسا ہی انتظارت کے ملتے ملتے اس وقت ایک ہوجا کیں اور فی الواقع ہوگا۔ یہی ایسا ہی انتظارت کے ملتے ملتے اس وقت ایک ہوجا کیں اور فی الواقع ہوگا۔ یہی ایسا

دورراجواب بيب كرمهدى كابونائى فاطمه افرامتواترة المعنى عابت باور الونائى كائى عباس سے ياسور عدائة لا مهدى الا عيسى "ضعف ہے۔ غير مسموع ہے۔ "قال الطبرانى مرفوعا قالوا الفاطمة نبينا خير الانبياء وهو ابوك وشهيدنا خير الشهداء وهو عم ابيك حمزه وعمتنا من له جنا حان يطير بهما فى الجنة حيث شاء وهو ابن عم ابيك جعفر ومناسبطا هذه الامة الحسن والحسين وهما ابناك ومنا المهدى وفيه اخبار كثيرة متواترة المعنى واماكونه من العباسين او خبر لا مهدى الا عيسيٰ ابن مريم فضعيف لايسمع نظم الفرائد "كيائيس و يحت موكرسول الله كوئى، مرئى، بأى، قرئى، يرئى، أطى وغيره اوصاف متعف كيا عبات ہوكرسول الله كئى، مرئى مواراب قاديانى كياته ما تحيل سوائة تجب كياتا ہے اور وہ تو نامكن ثيس ہوائے تجب كياتا ہے اور وہ تو نامكن ثيس سائے گائے شبہ الذى كفر"

مهدى معهود فلفرق كا وجود با وجودة متواتر الثبوت بــاس ســ جوم كربوگا وه إورا المحاب "واماو جـود الامام المهدى الخليفة الحق متفق عليه تواترت به الاخبار اخرجها احمد والمخمسة والحاكم ونصيربن حماد وابونعيم والروياني والطبراني وابن حبان عن جماعة من الصحابة بطرق كثيرة" والروياني والطبراني وابن حبان عن جماعة من الصحابة بطرق كثيرة"

انافی اولها وعیسی بن مریم فی آخرها والمهدی فی اوسطها ''اسے ظاہرے کداوسط زمانے میں ایک مہدی ہوگا۔غیرمبدی آخرزمان کے۔

الجواب ..... بيكهال معلوم مواكدوه غيرمهدي آخرز مان كے موگا اور متعين ندكيا کہ وہ کون سا مہدی تھا کہ جس کے بارے میں حدیث میں پیش گوئی وارد ہے۔الحمد للہ کہ اس حدیث سے جماراسراسر فائدہ ہے۔ کیونکہ واقعی ایسا ہوگا کہ اوّل امام مہدی صاحب پیدا ہوکر بہت دنوں تک لوگوں کو ہدایات کرے گا۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ آسان سے تھوڑے دن باہم دونوں مل کر خلق خدا کو ہدایت کریں گے کہ امام مہدی صاحب فوت ہو جائیں گے اور حفزت عیسیٰ علیہ السلام متعلّ ملک کا بند و بست فر مائیں گے۔ پس مہدی کا وسط ہونا اس طور پر سے وسط حقیقی مراز نہیں۔ورنہ دلیل سے ثابت کر واور ایک ضروری عرض ہے کہ بید وایت جب كەمرزائى نے اپنى كتاب ميں كھى ہے تو ضرور صحح ہوگى۔ كيونكه وہ اپنے گمان ميں سب كچھ صحح لکھتا ہے۔اس حدیث میں عیسیٰ بن مریم بعینہ کا آخرامت محمدید میں ہونا مذکور ہے اور کسی مثیل کا ذ کر بھی نہیں۔ تا کہ مرزا تاویل کر کے اپنے آپ کومثیل عیسی کر کے اپنے اوپر سے حدیث کو لگالے۔مشہور بات میہ ہے کہ جوکوئی امرحق کا دشمن اور اس سے مشکر ہوتا ہے بمعی سہو ونسیان وخطاء سے بلااختیاروہ بات حق اس کے منہ پر آئی جاتی ہے۔عرصہ پچاس سال سے مرز ااور مرز الی عیسیٰ علیہ السلام بن مریم کا انکار کر رہے تھے اور یہی حدیث علمائے دین ان کے آگے پیش کرتے رہے۔ گراس میں بہت تاویلیں کرتے رہے۔ اب اس مردود حدیث کوخود مقبول کرلیا اور مدت العمر کی کمائی اینے پیغیراوراس کے کلمہ گودؤں کی برباد کردی۔ کیونکدامت محمدیہ کے آخر میں ہونا عيسى بن مريم كامان ليا- برهمن عبارات جع كرك رساله ككف ساقة سار مرزاني لاحل يزهة ہوں گے اور اگر مافائت کے تدارک کے لئے عیسیٰ ابن مریم سے مثبل اس کا لیتا ہے تو مہدی اور الر میلانید سے کیوں ان کامٹیل نہیں لیتا۔ نیز واضح ہو کہ اصول ثلثہ یعنی قر آن وحدیث واجماع میں تعارض واختلاف حقيقي مركز تمكن نبيل - لين جب كه احاديث صححة متواترة المعنى اوراجها عامت مرحومدات عيلى بن مريم كرجوع برصرات ناطق بين قو آية قرآ نيكامعنى بهي ويصحيح موكا جوكه سنت اوراجماع کے خالف ہو۔ بعیما کہ یہی اعتقاد کل متعقد مین کا ہے۔ پس اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اخبار نزول عیسی علیہ السلام اور خروج دجال وظہور مہدی کی ظاہر المعنی وصریح المراد ہیں۔ تاویل اس میں مردود ہے اور ضرور مرز ائی اور ان کے نبی نے ان احادیث کو سیح الثبوت وسلم المراد جان کرتاویل کی ہےاور حضرت اللہ کے معانی مراد کو پس پشت ڈالا۔ لبذا تاویل ان کی مردود ہے۔ ثبوت اس کا بیہ ہے کہ امروہ ہی کی عبارت منقولہ سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ احادیث نزول ورجوع اور اقوال مفسرین جن سے حیات ورجوع عیلی بن مریم پر استدلال کیا گیا ہے۔ قائل کی مراد وہی معنی ہے۔ جس کوہم چھوڑ کرتاویلی معنی لیتے ہیں اور اس تاویل کرنے میں ہم مجبور ہیں۔
کیونکہ بیا حادیث دلائل قطعیہ کے معارض ہیں۔ دیکھوام وہی مرزائی کے شمس باز غہ (ص ۷۸) کو۔
قولہ سنت پھر مرزا قادیانی کا سرصدی میں ظاہر ہوتا خصوصاً ایسے سرصدی میں جس میں میں میدان بالکل خالی ہے۔ دوسراکوئی شریک مہمنہیں بایا گیا۔

الجواب ..... ملاتی کا مقصود کید ہے کہ مرزا قادیانی مجدوین کا ہے۔ کیونکہ سر هویں صدی کے سر پر ظاہر ہوا ہے۔ حلائکہ یہ بات غلط ہے۔ بلک ظہور اور دعویٰ مہدی موعود ہونے کا چودھویں صدی کے اندرکا ہے۔ ۱۸۸۲ء میں ہوا ہے اور مجدد کا نشان پیدائش سرصدی ہے نظہور۔ دکھوا ہے استادعبدالحی کا مجموعة قاوی۔

قولہ..... پھران کے وقت میں خسوف وکسوف رمضان شریف کے جاند ہوتا پھر ستارہ ذوالسنین اورستارہ دم وار کاطلوع کرتا۔

الجواب ..... دروغ بے فروغ ہے۔اب تک بدوا قعنہیں ہوابار ہاعلاء ہندو پنجاب نے اس کی تر دیدکردی ہے اور مرز ااثبات خسوف و کسوف سے عاجز ہو کرخسف وسنح ہو گیا اور ستارہ نبالہ کا واقع تین بار ہوگا۔ دو بار ہوا ہے۔ابھی تیسر کی بارنہیں ہوا۔ دیکھو کمتوبات امام ربانی مجد د الف ٹانی کوصد ہاعلامات امام مہدی کی باتی ہیں۔مثلاً قریب ظہور مہدی کے دریائے فرات کھل جائے گا اوراس میں سے ایک سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا۔

اسس آسان سے نداہوگی۔'الاان البصق فسی آل محمد ''السان البحق فسی آل محمد ''السان الله و الله الله الله و الله و آل محمد میں ہے۔امام مہدی کی شاخت کی علامتیں ان کے پاس رسول الله و الله کا کرند و رہے و علم الله تعالیٰ کے واسلے ہے۔ الله تعالیٰ کے واسلے ہے۔

۲ امام مهدی کے سر پرایک بادل سایہ کرےگا۔ اس کے اندر ہے آ واز
 ۱۰ ہوگا۔''ھذا الممهدی خلیفة الله فاتبعوه ''یمهدی ظیفہ ہے۔اللہ تعالی کا اس کی متابعت کرو۔

سسس ایک خشک شاخ زمین میں لگائیں کے اور وہ ہری ہوجائے گی اور اس میں یے اور میوہ آئے گا۔ اسس دریاان کے لئے اس طرح پھٹ جائے گا جیسا کہ بنی اسرائیل کے لئے پھٹ گیا تھا۔ تعبیدا کم مہدی موعود کا آ نامستقل طور پر ایبا معروف اور ثابت ہے کہ بعض علاء متقدمین نے انجیل وقورات وزبور وکتب ہندو ہند سے اس کو مفصل بیان کیا ہے۔ باوجود یکہ ان کتابول کے اندر بہت بنی تبدل وقفیر واقع ہو چکا ہے اور کتب ہنود وغیرہ بے دینوں پراگر چہکوئی اعتبار نہیں۔ گرتا ہم اس امر میں وہ بھی متحد اور موافق ہیں کہ اپنے زمانہ آئندہ میں ایک محض معین اعتبار نہیں۔ گرتا ہم اس امر میں وہ بھی متحد اور موافق ہیں کہ اپنے ابقار مادے جھن تا کید اور اور اور اور ایک ہوں گی۔ لہذا بقدر صاحت محض تا کید اور تا کید کے لئے نقل کرتا ہوں۔

ہوں گے۔ گوسالہ اور ریچھ اور شیر اور مادہ گاؤا کیے جگہ کھائیں گے اور طفل شیر خوارہ سانپ کی سوراخ میں ہاتھ ڈالے گا اور اس کونہ کا نے گا اور یہی رسول اللہ آخر زمان مجھ طابطتے کی دختر کا فرزند دلبند محمدم مہدی ہوگا۔ایساہی سیماں ۴۲، ۴۷ میں بھی نہ کور ہے۔

یز دال حضرت الله کا جانشین ہوگا اور اس کی حکومت قیامت تک جائے گی اور اس کی بادشاہی کے بعدونیا برطرف ہوجائے گی۔ زیمن وآسان اس کے مددگار ہوں گے اور بڑا دیواللہ تعالیٰ کا بندہ عاصی گرفتار ہوکر اس وفت قتل کیا جائے گا۔ (یعنی دجال کواس زمانے میں قتل کیا جائے گا) اور سمندع اور فرج اور عبائل اور فنفد جو كه ركيس وجال كے ہوں گے مجوس ہول گے۔ لوگوں كو اللہ تعالٰی کی طرف یکارے گا اور ای کا غیرہب رواج یائے گا اور اس کی خدمت میں آئیں گے۔ بسروسروش وآسان كدعبارت ب\_ميكائيل وجرائيل وعزرائيل سے،اورنازل جوگا بهرام فرشته جو که موکل مسافرون کا ہےاور فرخ زادموکل زمین کا اور بہمن فرشتہ بیلوں اور بھیٹروں کا اور آ ذر ہر ماہ کے اوّل روز کا ملک اورسب واذر کشب مؤکل آتش کا اوررواح بخش کدروح القدس ہے اور زندہ کرے گا بہت سے نیک و بدلوگ اور بعض پیغیر بھی اللہ تعالی کی حکمت سے اس کے وقت میں زنده ہوں گے۔ چنانچید مکان بدرخواجہ خصراور حضرت مہراس پدرالیاس علیهم السلام اور نقویاس پدر ارسطاليس اورآ صف بن برخياوز برجوسب كهسليمان عليدالسلام باورارسطوئي ماقدروني اور سام بن بنوافریدوں کدنوح علیه السلام ہے اور سمہوں عابد اور سولان اور شادل اور حضرت شمول عليه السلام اور ميخا اور بخدقل اورسينه اورحضرت هيعيا عليه السلام اورحيوا قال وحوقون وزخريا بيغميران اسرائیلیاں اور زندہ ہوگا۔ غابر بن سالح اور حاضر ہوگا اس کے پاس سرغ اور بدکارلوگوں سے زندہ کرے گا۔ سویروں کو جو کہ غمبرود ہے اور برتے وقرع جو کرفرعون اور قارون ہیں اور ہامان فرعون کے وزیر کوااوراس کوزندہ وار پر مھینج دے گا اور د ماوند کے جاہ سے باہر نکالے گا۔ ضحاک علوایز اوکواور اس كوظلمو ل كادفترى كري كااور جلاد ع كالبخت لفركوكه جس في وهبخت يعنى بيت المقدس كوخراب كيا تفااورزنده كرے كاشاموكواور بہلوپ كواور قل كردے كااور زنده كرے كاسدوم يعنى لوط عليه السلام كے شہر كے قاضى كواوراسقف ترسياں كے قاضى كواور فردياغ اہر من كوجوكه بانى عمل قوم لوط علیدالسلام کا تھا اور زروون کوجو کہ اکا برفرس سے ہے اور دیذرنگ اور صائب کو کہ جس نے ستارہ پرتی کو نکالا تھااور زندہ کرے گا کیوت کوادرسب کوجلا کرسہ بارہ زندہ کرے گا اوراپنی قوم کے فتنہ گر بادشاہوں کو تل کرے گا اور زندہ کرے گارشتم بن زال اور کینسر وکواور نام اس کا بادشاہ بہرام مہدی محمد موعود اولا دوختر شاو مخلوقات سے ہوگا۔ جس كا نام سين ب (اورسين رسول ماللة كا نام ب) بلغت پہلوی چنانچ قرآن مجید میں لیسن فدکور ہاورظہوراس کا آخرونیا میں ہوگا۔ ( خالف ہے كتب اسلاميه كے كيونكدان كى عمراس قدرند ہوگى ہفت كركس كى عمر بہت بردى ہوتى ہے) عمراس كى مثل سات كريس كے ہوگى اور جب مهدى خروج كرے كارسول التُعلِيق كے زمانے سے لے كراس وقت تك (امام حسن كنزديك قرن دس سال باور فقاده في سترسال نخى في المسال زرارہ بن ابی ادنی نے ۱۲۰سال عبدالملک بن امیر نے ایک سوسال کے ہیں۔ شرح مسلم) ۳۰ قرن گذرے ہوں گے۔ تازی لوگ فارسیوں پرغلبہ کریں مے اور ان کے شہرلے لیں گے اور ز در دلینی د جال کوتل کرے گا اور دہ د جال اندھا ہوگا۔گدھے پرسوار ہوگا۔خدائی کا دعویٰ کرےگا۔ اس کے قتل میں امام مہدی صاحب ہوگا۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قسطنطنیہ اور ہندوستان کو زیرِ قبضه كرك اسلام ك نشان اس مين قائم كرد على اورسرخ عصاموسوى اور انكشترى سليمان عليه السلام كى اس كے پاس ہوگى اور بير بہران يعنى امام مبدى موعود عليه السلام اولا د كمرم در مان سے يعنى ابراجیم علیه السلام سے ہوگا اور وہ اس وقت ہوگا۔ انروکشب لیعنی بڑا خدا پرست ہوگا۔ دا تا بک بزرگ دکیاد نه وشیر دلینی شکوه مند موگا اور عرب داد و بار وزنچه وافریقه ومقدونیه دارالملک فیلقوس سے لے کر بحراقصانوں تک کہ آ دنیاہے خیمہ گاڑے گااورسب جہان میں ایک دین اسلام کردے گا کیش کبری اوراوشتی ندرہے گا اور مہدی مغرب سے واپس آ کرظلمات میں واخل ہوجائے گا اور جزیرہ نستاس کوخراب کرے گا اور صاحب بوق یعنی اسرافیل اس کے پاس آئے گا تمام ہوئی کلام جاماسب کی۔

بشارت سوم ، سیف الامته کا مصنف لکھتا ہے کہ میں نے قریباً ۱۳ سال قبل اس سے جاما سب کودیکھا کہ اس میں بطریق استخراج نجوم نہ بقاعدہ جمین ہرستارہ کے لئے دست وہا ثابت کرے آئندہ کا حکم نکالا۔ اب تفصیل تو یادنہیں گراس قدریاد ہے کہ موی علیہ السلام کا سرخ عصاشان ہوا۔ وارامام آخرز مان مہدی بہرام کے پاس ہوگا جو کہ بنی ہاشم کی اولاد سے ہوگا اور رسول اللہ کی مثل اولاد نریداس کی نہ ہوگی اور وہ دنیا کوشل باغ کے کردے گا۔ (انتہاء) بشارت نمبر است سرجموں کی کتابوں میں پائنگل جو کہ ہند کے بڑے کفار سے بشارت نمبر اس سے عرد نیا کی چہار طور ہے۔ ہرطور چہارکواور ہردور جالیں سال ہے جب

کل دورے تمام ہوں گے ملک کا تازہ پیدا ہوگا۔حضرت محمقیقی کی اولا دنیز اولا دعلیٰ کی کرامات مبکثرت ظاہر ہوں گی اور بایوں کا دین قبول کرنے والاعزت دار ہوگا۔

بشارت پنجم..... شاکیونی جوکہ باعتقاد کفار ہندوستان پنجم..... کہتے ہیں خطاؤ تن کے ملک میں لوگوں پرمبعوث ہوا تھااور بہت لوگ اس کے تالع ہوئے اور مولد ساک شک است سے سام ساک سام ساک سات مسالاتوں نے نہیں ہوئے اور مولد

اس کی شہر کیلواس ہے۔وہ کہتا ہے کہ دولت دنیا کی سیدالخلایق محقظ کے فرزند پرتمام ہوگی جو کہ کشن بزرگوار ہوگا اس کا حکم بہاڑوں کے سرے پر جاری ہوگا۔مشرق ومغرب میں وہ ابر پرسوار ہوگا اور فرشتے اس کے آگے کام کریں گے اور حکومت اسکی سودا آن خط استواء سے عرض تعین خط

قطب شاكی اور ماوراء اقلیم ہفتم و باغ ارم كلی بسيط زمين پر ہوگی اور دین مسلمانی كادین ہوجائے گا۔

بٹارت محشم ..... کتاب ناسک میں ہے جو کہ کفار ہندوستان میں صاحب شریعت کا ہوا ہے ۔ بنارے میں ماحب شریعت کا ہوا ہو

سے ہوگا اور جو کچھے ہال ودنیا دریاؤں اور پہاڑوں اور زمینوں کے اندر ہوگا۔ پوشیدہ وہ سب کو نکالے گا۔نام اسکا بہرام محمرمہدی ہوگا۔

بثارت ہفتم ..... ماہی شود نے جو کہ ہندوستان کے کفار میں صاحب شریعت کا ہوا ہے۔ اپنی کتاب ویدیں جس کو ہندو آسانی کتاب کہتے ہیں۔ دنیا کی خرابی میں بیان کیا ہے کہ آخر زمان ہوگا کہ امام خلائق ہوگا۔سب جہان کو دین مسلمانی میں لاوے گا اور سب مؤمن وکا فراس کوشنا خت کریں گے۔وہ جو کچھاللہ تعالیٰ سے طلب کرے گا۔اس کو دے گا اور وہ شاہ بہرام مہدی آخرز مان ہوگا۔

بشارت ہشتم ..... کرش کی کتاب جس کا نام حوک ہے اس میں لکھا ہے کہ دنیا کی انجام اس شخص پر ہوگا ، وکہ اللہ تعالیٰ کو دوست رکھے گا۔ اس کا خاص بندہ ہوگا اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا رستہ بتائے گا اور لوگوں کو زندہ کرے گا۔ بھکم حبائن یعنی خداوند تعالیٰ نام اس کا محمد مہدی ہوگا اور تبدکاروں کو بھی زندہ کرے گا۔ جنہوں نے دین اسلام میں نئی با تئیں ناجائز نکالی تھیں۔ ان کو جلا دے گا اور دنیا کو نیا کردے گا۔ وصد لک صد لک ص

بثارت تم الله و ياسوق م جوكه حصرت يجي اور حضرت يعقوب عليها السلام كي

پاراس میں تورات شریف سے منقول ہے اور وہ حکایت ہی اس بات کی جس کو حضرت یعقوب نے بروقت تحلت کے اپنے قبیلہ یہود سے فرمایا تھا۔ وہ عمارت یہ ہے۔ 'لویا صور شدت می یھودا اوم جوفق محی بن رقب لا وعد کی بابو شیو ولو بقهت عمیم ''یخی بادشانی کا تاج قبیلہ یہود سے اور الیاس امامت ان کے مونڈ موں سے نہ گرے گا کہیں نہ کہیں فی الجملہ ان کی شوکت باقی رہے گی۔ مگر جب کدوہ خض آخرز مان کا ہوگا۔ جس پردا تائی تمام ہوجائے گی۔ اس سے امام مہدی کا بیان پایاجا تا ہے۔ کما لا یخفی!

بثارت وہم سسس وہ پاسوق ہیں جو کہ حضرت هعیاء کی کتاب کے ۲۲ سیمان ہیں موجود ہیں۔ ' هادی شوت و ت هیف باید و حد اشوت انی مکید بیشرم بتسمخنا اشمیع اوخم ابه انشاقدار بارد نوشیر و کدونائی شیر خاراش فیلا تو میدقسمهار میں بورد هیام ایم لوایم دیوش و هم یسٹیو مدبر وعارا و حصریم میدقسید اریبارونو یوشو سلع مردش هاریم ایصوحویا سیمولدونای کاورادت هی لاتو بالی ایم یکیداله هدواریم عیستیم ولوعرویم ناسوتی کاورادت هی لاتو بالی ایم یکیداله هدواریم عیستیم ولوعرویم ناسوتی احدوریو شی بوشد هبوتحیم هپاسل هااوهام ریمم لیحا اثم الوهنو ''یخی افی طائف مابعدوالوں کا آتا ہے اوران ہے آگے میں آم کو خردیتا ہوں کہ دولوگ اللہ تعالی کے مال وصاف ہوں گاوران کے زمانے میں زمین کی کل اطراف میں دریاؤں جزیوں بیابانوں شروں مکانوں میں دین اسلام پھیل جائے گا۔ پس شرمندہ ہوگی وہ جماعت جو کہ بت پرتی کرتی شی اور بتوں کو کہتے تھے کہ ممارے خدا ہو۔ پس اس وقت کل عزت اللہ بی کے واسطے ہوگی اور ہر گام میں شیخ الی ظاہر ہوگی۔

اقول..... امام مہدی کا نام اگر چدان عبارتوں میں ظاہر نہیں ۔گر دہی مراد ہے کہ ایمان تمام زمین شوراہ وشیریں پراس وفت پر شخصر ہے۔ با تفاق احادیث سیحیے۔

بثارت یازدہم ..... حضرت یوک بنی کی کتاب میں خدکورہ جو کدانہیاء بنی اسرائیل میں سے ہے۔ اس عبارت کا اقل ہے ہے۔ 'وھابسی مھر قسد شواتسر کنود کل لومیسوھار ص کیا یہ وم ارتئی ناقی کارویوم خوشخ اراف لایوم عافار لا وعرافل ''خلاصہ عنی ان فقرات کا یہ ہے کہ صدابلند ہوگی کوہ مقدس میں جب کدا یک بندہ نیک آ گے گا اور تیم گی و تاریکی کی و نیاسے دور ہوگی۔ اس کے آگے آگ جلانے والی ہوگی اور چیم اس

ک شعلہ فروزاں ہوگا۔ کل ہے دینوں کا سب صفایا کردے گا اور کل دین وین اسلام کے دین ہو جا کیں گاب میں ایسابی فہ کور ہے کہ جس کو جا کیں گاب میں ایسابی فہ کور ہے کہ جس کو فرق لوگ زکیال اور انزکیا کہتے ہیں اور سکیباس نبی کی کتاب میں بھی ایسابی وارد ہے۔ جس کو نصار کا اپنے اولوالعزم پنج ہروں سے جانتے ہیں اور از دراس نبی کی کتاب میں جم مہدی کی تصر کے ہواور ملاجی کی کتاب میں کی کتاب میں حمد مہدی کی تصر کے ہواور ملاجی کی کتاب میں میں اور حضرت آخر زمان امام مہدی دونوں کے آنے کا ذکر ہے۔ صفرت عیسی علیہ السلام ابن مربم اور حضرت آخر زمان امام مہدی دونوں کے آنے کا ذکر ہے۔ صفح فی نمین میں میں امام مہدی کا ذکر واضح ہے۔ سوائے ان کتابوں کے اور کتب ہنو دفسار کی ویہود میں بھی یہ فہ کور ہے اور میہ کتاب ہیں۔ ویہود میں بھی یہ فہ کور ہے اور میہ کتاب ہیں۔ ویہود میں بھی یہ فہ کور ہے اور میہ کتاب ہیں۔ ویہود میں جس کو میرے بیان میں شک ہودہ دورہ کی سکتا ہیں۔

قولہ ..... چنانچہ بنج الکرامہ میں ہے۔قوے از سلفا در محمد بن عبداللہ محض ملقب بنفس ذکیہ دعویٰ مہدویت کردہ بود۔

الجواب ..... ملاجی کامقصوداس سے سے کہ ابوداؤد کی حدیث جس برصادق آتی ہوہ امام مبدی تو گذر چکا ہے اور مبدی آخرز مان سے اس کوکوئی تعلق نہیں۔ میں کہتا ہوں جب که مصداق حدیث جوامام مهدی ہے وہ گذر گیا تواب آخرز مان کامہدی کون ہوگا۔ جو ہوگا وہ ہرگز موعود اورمعہود نہ ہوگا۔معہود وہی ہوگا جس پرعلامات حدیث شریف صادق آتے ہیں۔اب میں مجی اس بج الکرامدے تحریر کرتا ہوں کہ امام مہدی آخرز مان باقی ہے۔ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی تك آسان سے نبیس از ے۔ ج الكرامه كے معروم ٢٣٢ بريد عديث منقول ہے كه حضرت عيسى بن مریم نازل ہوں گے۔ د جال کوقل کریں گے اور کتاب اللہ اور میری سنت برعمل کریں گے۔ پھر موت یا ئیں گے۔مسلمان اوگ حضرت عیسی این مریم کی جگدا کی صحفی کو قبیلہ تن تمیم ہے جس کا نام مقعد ہوگا خلیفہ بنا کمیں گے اور بعض کتابوں میں ہے کہ ان کی جگہ پر ایک مخف جہا ہ نام ملک یمن کا رہنے والا بیٹھے گا اور وہ قبیلہ قحطان ہے ہوگا۔ سواس میں تطبیق بیہے کہ بید ونوں ایک ہی محض کے نام مول گے۔ دونوں قبیلہ سے اس کونسبت ہوگی یا دونوں جدا جدا ہیں اور کیے بعد دیگرے ہوں گے اور ہرایک کارنامہ چونکہ تھوڑا گذرے گالہذا کسی ملک میں ایک کی شہرت ہوگی کسی میں دوسرے کی یا دونوں معاہوں گے۔ محرایک تابع ہوگا۔ دوسرامتبوع ہوگا۔ انظینی۔ جب وہ بھی مرجائے گا تو اس کی وفات کے بعد بیں سال پورے نہ ہوئے ہوں گے کہ لوگوں کے سینہ سے قرآن شریف اٹھایا جائے گا۔رواہ ابوالشیخ عن ابی ہریرہ مرفوعا۔اس سے بھی معلوم ہوا کہ مرز اہر گز میچے موعود نہیں۔

قولہ ..... مخفی ندر ہے کہ حدیث فدکور (یواطی اسمہ آئی واسم ابیاسم ابی برابر ہوگا۔

نام اس کا میرے نام پر اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ) کے ایک معنی غامض اور

بھی ہیں۔ جوعوام کا لانعام تو کیا ہیں۔ خواص کا لعوام کے ہم سے بھی بہت دور ہیں اور وہ یہ ہیں کہ

حدیث فدکور میں اشارہ ہے۔ طرف اس بات کے کہ امام مہدی آخر زمان بروز ہوں گے۔ حضرت فاتم انہیں میالیت کے اور کوئی جداگانہ انسان نہیں ہوں گے۔ گویا کہ حضرت اللیت کی بعثت فانی

ہوگ۔ جیسا کہ آیت ' و آخر رسن منهم لما یلحقوابهم ''سے پایاجا تا ہے۔ اس تقدیر میں

مدیث فدکور امام مہدی آخر زمان ہی کی صفت ہوتی ہے اور اس صورت میں بعض کتب ورسائل صدیث فدکور امام مہدی آخر زمان ہی کی صفت ہوتی ہے اور اس صورت میں بعض کتب ورسائل میں جو لکھا ہے کہ مہدی گی ماں کا نام آمنہ ہوگا۔ یہ بھی صادق آتا ہے۔ اگر چہروایات صحاح میں

میں جو لکھا ہے کہ مہدی کی ماں کا نام آمنہ ہوگا۔ یہ بھی صادق آتا ہے۔ اگر چہروایات صحاح میں

میں خواکھا ہے کہ مہدی کی ماں کا نام آمنہ ہوگا۔ یہ بھی صادق آتا ہے۔ اگر چہروایات صحاح میں

میں خواکھا ہے کہ مہدی کی ماں کا نام آمنہ ہوگا۔ یہ بھی صادق آتا ہے۔ اگر چہروایات صحاح میں

مامیسی بن مربے ہوا۔ اس طرح بروز خاتم انہیں میں ایک ہونے کی وجہ سے ان کا نام محمدی آخر زمان کا فاصم ویڈ برفا ندد قبی جداص ۲۲۔

اتول ..... اس عبارت کا خلاصه عام فہم مطلب بیہ ہوا کہ مرزا غلام احمد میں دوقتم کی صفت ہے ایک الیں کہ اس کے سبب سے حضرت محمد صاحب کا بروزیعنی ظہور دوسری بار ہوا۔ گویا امام مہدی کچھنیں ۔ خود حضرت محمد صاحب ہی دوبارہ ظاہر ہوئے ۔ دوسری صفت وہ کہ اس کے سبب سے عینی ابن مریم کامٹیل ہواتو مرزا قادیاتی کے اندر حضرت محمد صاحب اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں کا ظہور ہوا ور مرز احضرت محمد صاحب کا ہم مشل بھی ہے اور عیسیٰ ابن مریم کا بھی ۔ پس مرزا اور کوئی شی وانسان جدا گانہ نہیں ہے۔ انہیں دونوں پیغیروں کے اوصاف وارواح کا مجموعہ مرزا میں ظاہر ہوئی ہیں اور بید دونوں پیغیرونیا میں دوبارہ مرزا غلام احمد کے قالب میں ظاہر ہوئے ۔

ثم اقول ..... اقال یہ کہ سب باتیں تمہارے پیر کی بناوٹیں ہیں اور تم نے وہی نقل کردی۔ اس سے ہمیشہ علاء کا مطالبہ رہا کہ ان کوکسی آیت یا صحیح حدیث سے ثابت کرو ۔ مگر دہ تو ایپ دوعویٰ کو ثابت نہ کر سکے اور افسوں سے ہاتھ ملتے ملتے قبر میں چلے گئے۔ اب آپ اور کل مرز ائی عام وخواص ثابت کردیں۔ بلکہ قیامت تک ثابت نہ ہوگا۔ ہاں اگریشر بعت التی ہوجائے مرز ائی عام وخواص ثابت کردیں۔ بلکہ قیامت تک ثابت نہ ہوگا۔ ہاں اگریشر بعت التی ہوجائے

توشايداس وفتت ثابت موجائ كه حضرت محمد صاحب اورعيسلى بن مريم كا دنيا ميس ظهور دوباره بحسم مرزاغلام احمد ہوا ہے۔ دوسرا بیک اگر یہی درست ہے تو معمل عیسیٰ بن مریم کا دعویٰ کرنا کیا فائدہ مثیل حضرت محمرصا حب کا دعویٰ کیا ہوتا جو کہ خاتم انٹیین ہیں۔حالانکہ بیکہیں بھی مرزانے نہ کہا کہ میں مثیل محمد صاحب ہوں گر بعداعتراض وار دہونے کے کہیں بھی مرزانے نہ کہا کہ میں مثیل محمد صاحب ہوں ۔گمر بعداعتراض وارد ہونے کے کہیں کہیں لکھ مارا۔ تیسرایہ کرتم تو مردوں کا دوبارہ دنیامیں آنا ہرگز مانے ہی نہ تھے۔اصل صورت میں ہویا کہ بدوزی صورت میں ہو بروز کے مانے پرتمهارا دعویٰ سه یا پیرجا تا رہا۔ چوتھا یہ کہ عذر گناہ بدتر از گناہ ہوگیا۔ بیتو ہندوؤں کا فدہب ہوگیا کہ وہ حشر اجساد اور قیامت کے منکر ہو گئے اور بیہ کہتے ہیں کہ ایک میت کی روح دوسرے بدن میں ہو کرظاہر ہوتی ہے۔حالانکہ بیرفد ہب با تفاق کل اہل اسلام باطل ہے۔تفصیل معنی بروز کے بیہ ہے کہ اہل کمون و ہروز کی اصطلاح میں بروز اس کو کہتے ہیں کہ ایک شخص کامل کی روح ووسر مے فخص مبروز فیہ میں بصفات خودظہور کرے۔ چنانجہ امام ربانی مجد دالف ٹانٹ دوسری جلد مکتوبات کے ص ۵۸ میں فرماتے ہیں که' در بروز تعلق نفس به بدن از برائے حصول حیات نیست که این ستلزم تناسخ است بلكه مقصودازين تعلق حصول كمالات است مرآن بدن را ينانچه جني بفردانساني تعلق پيدا كند ودرفخص وبروز نمايد ومشائخ متنقيم الاحوال بعبارت كمون وبروز بهم لب نمي كشايند ونزداين فقيرقول بثقل روح ازقول بتناسخ جم ساقط ترست زيرا كه بعدحصول كمال نقل ببدن ثاني برائے چہ بود۔ وابینیا ورنقل روح اماتت بدن اول است واحیاء بدن ٹانی۔افسوس این قتم بطلان خودرابمند لیخی گرفته اندومتقتذائی اہل اسلام گشته اند ضلو افاضلو ا' اور مرزانے اپنی کتاب (ایام السلح ص ۱۳۸، خزائن جسماص ۱۳۸۲) پر کتاب اقتباس الانوار کا حواله دے کر ذکر بروز کیا \_ مگریه بھی لوگوں کو وهوكدويا اوركها كد: "لا مهدى الاعيسى ابن مريم "يعنى مهدى كوئى ني نيس مروى كيسل ابن مریم، لیغیٰ روح عیسوی مِہدی آخرالزمان میں جو کہ میں غلام احمہ ہوں۔متصرف ہوئی ہے اور مصنف اقتباس الانوار کو جوصابری خاندان کے ہیں اکابرصوفیہ سے لکھتے ہیں۔اس (ایام السلح ص ۱۳۸، فزائن ج ۱۲ ص ۳۸۲) میں ہے کہ .....ا کا برصوفیہ سے تھے۔ گرمرز ااس کونبیں دیکھتا کہ بعد نقل کرنے قول بروز کےخود ہی وہ چیخ محمدا کرم صابری صاحب اقتباس الانوار میں فر ماتے ہیں۔ ''وایں مقدمہ بغایت ضعیف است'' اور اس (اقتباس ۱۳۳۳) میں فر ماتے ہیں'' وایں رواست'' موقول کسی را کرمیگویدمهدی بمیں عیسلی علیہ السلام است وتمسک کندیایں حدیث کہ لامہدی الاعیسلی

ابن مریم - وجواب این حدیث حمل است برحذف لامهدی بعد المهدی المشہور الذی ہومن اولاد محمد علی علیہ السلام الاعیسی علیہ السلام - "بعنی مهدی مشہور کے بعد جو کدرسول اللہ کی اولاد سے ہوگا۔ دوسرا کوئی کامل مهدی نہیں ۔ مگر حضرت عیسی علیہ السلام اس اقتباس الانوار کی عبارت سے مرزا کا دوسرا کوئی کامل مهدی نہیں ۔ مگر حضرت عیسی علیہ السلام اس اقتباس الانوار کی عبارت سے مرزا کا دوکی بروز کا دونوں معنی میں سے مرزا دل سے معتقد ہے جو کہ سے میسازم تناسخ کو ہے اوروہ با تفاقی باطل ہوا در اس کے اعتقاد کا شوت اس عبارت سے ہوکہ مرزانے این کتاب ست بچن کے حسم مرزائن جواص ۲۰۸ میں یہ شعر لکھا ہے۔

مفصد وبفتا وقالب ديده ام باريا چول سبزيا روسيده ام

جواب ..... ایک جواب تو سابق میں بچند وجوہ ہو چکا ہے۔ ٹانیا سنو! مرزا جو کہ بروز عیسوی اور بروزمحکہ دونوں کا مدمی تھا تو کیا وجہ ہے کہ حضرت محمقات عیسوی رجوع سے بصورت قادیانی احادیث متواترہ میں خبر دیتے ہیں۔ جیسا کہ بیزعم اور گمان بالکل قادیانی کا ہے اور خود حضرت محمقات اپنے رجوع بروزی لیمنی دوبارہ دنیا میں بصورت غلام احمد قادیانی ہوکر آنے سے ایک حدیث میں بھی بعینہ عیسیٰ علیہ السلام کا مراد ہے۔

سوال..... بروزے مراد ہے کہ روح قادیانی روح عیسوی ہے منتفیض ہوتا ہے۔ جواب..... قادیانی اوراس کے اذ ناب کہیں بھی بیمرادنہیں لیتے۔ بلکہ وہ یہی اعتقاد رکتے ہیں کہ روح محماً اور روح عیسوی دونوں مرزا کے اندرآ رہی ہیں۔ کمامرمرارااورگر مان بھی لیس کہ مرزااس بروز سے مراد لیتا ہے تو بھی بیمراد نا مراد ہے اوراس پر دعوکی مثلیت اورا قتباس الانوار کی پوری عبارت ہیہ ہے۔ (ص۵۲) پر نزول بروزی عیسیٰ علیہ السلام کی تر دید فرماتے ہیں ''ویعفے برانند کہ روح عیسیٰ درمہدی بروز کندنز ول عبارت ازیں بروز است مطابق الحدیث لا مہدی الاعیسیٰ ابن مریم وایں مقدمہ بقامت ضعیف ست۔''(ص۲۱) پر ہے کہ'' یک فرقہ جوآں رفتہ اند کہ مہدی آخر الزمان عیسیٰ بن مریم است وایس قول بغایت ضعیف است زیر اکل اکثر اصادیث میں مریم باوقتہ اگر دوئیسی ابن مریم باوقتہ اگر دوئیسی ابن مریم عارفان صاحب مسکیں برین مفق اند۔ چنانچیش می اللہ یک مریم باوقتہ اگر المول علیہ باشداز اولاد بن عربی قدس مرہ درفتو حات کی مفصل نوشتہ کہ مہدی آخر الزمان از آل رسول علیہ باشداز اولاد بن عربی قبل برشود۔''کاخر طالقتاد ہے۔کما لا یہ خفی!

كيونكه بياستفاضة مرزا قاديانى كيغيربهت كوكول كوحاصل مواب يتانجه حفرت شیخ اکبرفتوحات میں فرماتے ہیں کیسی بن مریم ہمارا پہلا شیخ ہے۔اس کے ہاتھ برہم نے توجيك اور صار حال يران كى يوى عنايت ب- "كماقدال وهو شيخنا الاول رجعنا على مدير وله بنا عناية عظميت لا يغفل عنا ساعة "اوران كموااور يحي عيسوى المشر بصوفیہ بہت گذرے ہیں اوراب موجود بھی ہیں تو کیا وجہ کہ کس نے سیح موعود ہونے کا دعویٰ نہیں کیااور نیز اس طرح کافیض عیسیٰ ابن مریم کااس کے زندہ ہونے پرموقو نے نہیں۔ بلکہ برتقدیر مرجانے عیسیٰ ابن مریم کے بھی قادیانی کوفیض پہنچ سکتا ہے۔ پس آنخضرت مالطاقیہ کا فرما نا اندراجع اليكم اگر بطريق بروز بوتاتو "أن عيسسي لمم يمت "بريط ره جاتاتها - يونكه وه بروزموت كي تقدر ربیمی موسکتا ہے اور نیز اوان و راجع الیکم "سے بروزنی القادیانی جب لیاجا سکتا ہے کہ قادیانی صاحب یہود کی قوم سے ہوں۔ کیونکہ آنخضرت اللہ تو قوم یہودکو مخاطب کرے فرمارہ میں کہ:" (وانه راجع الیکم) ای بارزفیکم "جیما کمولوی احمد سن مندوستانی نے راجع الیم کامعنی بارزفیکم لیائے۔شایداس کومعلوم ہو چکاہے کہ قادیانی یبود میں سے ہےاور بدراجع الیکم کامعنی بارز قبیم جب ہی صادق آسکتا ہے کہ یہود میں سے کسی شخص کوعیسوی بروز کا مالک قرار دیا جائے۔ چنانچ کیولن فیکم ابن مریم کامعنی قادیانی کے نزدیک یہی ہے کہتم مسلمانوں میں سے ایک مسلمان میں عیسیٰی کابروز ہوگا اور آج تک کسی نے چونکہ نزول درجوع بروزی کا دعو کانہیں کیا تا کہ اس پر یہودی ہونے کا الزام عاکد ہو۔الہذااس کا مدعی بھی مرزاہے اور بیالزام بھی اس پر دار دہے۔

پس آ قاب جہاں تاب سے بھی زیادہ روثن ہوگیا کہ مرزا ہرگز مہدی موجود وسیح معہود نہیں ہے اور مہدی وعیسیٰ سے مرادی کی دونوں الگ الگ بعید مرادی سے نہاں کا کوئی مثیل اور انہیں کے بعید دنیا میں آ نے پراجماع ہے نہان کے کسی مثیل پرواندرسول اللہ تعلیم اس مطلب میں ہے۔غلط کہنا ہوگا اور بیام مرمانی ہے۔ انہیا علیم السلام کی عصمت کا خصوصاً ایسے مہتم بالشان مسئلے میں جس کے ذریعہ سے حضرت تالیق امت مرحومہ کو دھوکہ کھانے سے بچانا چاہتے ہیں۔ بالکل منافی شان نبوت کے ہے۔ کیونکہ بجائے ہدایت کے الثاامت مرحومہ کو دھوکہ کو حوکے میں ڈالٹا ہوا کہ نزول قادیانی کی جگہ نزول بین مریم فرمادیا۔ حالانکہ پہلے لوگ ایلیا کے نزول بروزی سے دھوکہ کھا تھے۔

ثم اقول ..... مرز ااورمرز ائيول كابهت زوراى يرب كد: "لا مهدى الاعيسى بن مدیم "أورای سے بروز نكالتے ہیں۔ كمامراى واسطےاس مقام میں ذره زیادة تفصیل كى گئ۔ اس مدیث کے متعلق میں نے (رسالہ تیغ ص ١٠٠) میں بھی مفید بحث کی ہے۔ جہاں ان کی زبان ير"لا مهدى الا عيسى "ببت ب- گرسوائ تقيق ماسبق كاورجوابات بهى بين اول توبيد کہ بیرحدیث ضعیف اور مضطرب ہے۔ دوسرا میر کمحتل التاویل ہے۔ بعد صحت اخبار مہدی کے یقیناً ماول ہے۔ کیونکہ دونوں باہم متغایر ہیں۔ بسبب تغایراوصاف کے تومعنی حقیقی یعنی نفی وجود ا مام مہدی کی متعذر ہےاورا لیے وقت مجاز متعین ہوگا۔ پس بعض تاویل کرنے والول نے مہدی کو معنى منسوب الى المهدى برمحول كياب اوريد حفرب نسبت انبياء كيهم السلام ك بواور بعض علماء نے مہدی سے مہدی لغوی مرادلیا ہے۔ چونکہ مطلق مبدی کا ذکر ہے۔ البذااس سے مرادفرد کا ال موگا اورمہدی مونے میں فرد کامل نی اور پیغیر موتا ہے۔ لہذا بیمعنی مواکہ بعد نی صلعم کے مدایت ديية كافردكال عيلى عليه السلام موكار كيونكه بقرب قيامت كشريرول ادر مرامول كوبدايت فرما كيس كرايينا حديث ولا مهدى الاعيسى بن مريم "كوعلامدزرقاني في مردود مرايا ہے۔ دوم بیکداس کوابن ماجد نے بھی اخراج کیا ہے۔ حالا تکہ خود ابن ماجدابوا مامد کی حدیث میں تصری فر ارہے ہیں کد حضرت عیسی علیہ السلام کے نزول کے وقت بیت المقدى میں ایک رجل صالح نماز کی جماعت کرار ہا ہوگا کدائے میں عیسیٰ علیدالسلام کا نزول ہوگا اور وہ امام پیچیلے یا وَل بنت جائے گا تا كرحفرت عيسى عليه السلام آ مے برسے اور يكي مضمون بخارى كى حديث كا ب جو بروایت ابو ہریرہ فذکور ہے اور بعض زعمی مولویوں نے بروز کےمسئلے کواس آیت سے تکالا ہے۔ "نحن قدرنا بينكم الموت ومانحن بمسبوقين على أن نبدل امثالكم ومنشئكم فيما لا تعلمون "محرصوفي شيخ صاحب اقتباس الانوارفر ماتے بيں كماس كومسكلہ الجواب ..... ان آخول باتول كاجواب ديتا هول \_

ا درست ہے گراس مہری کا ذب یعنی مرزانے توانظام نداہب کوروک ندسکا۔ ۲۔۔۔۔۔ مہدی راست کے بارے میں بیابھی درست ہے۔ گر مرزا پر بالکل درست نہیں۔ کیونکہ وہ موت تک شرح وقابیہ وہدایہ کنز الدقائق درمخارشامی وعالمگیری وغیرہ کتب

فقد پرمسائل اجتهاد میں عمل کرتار ہا۔

سا سس مبدی صادق کسی کا مقلد نه ہوگا۔ گرمہدی کا ذب جو کہ مرزاہے کل ائمہ بلکہ علمائے اسلام کامقلدر ہاہے۔ ذرہ فررہ بات میں تقلید کا دم بھر کے نقل کر تار ہاہے۔ سم سس ساری دنیا کیا بلکہ دنیا کے کروڑ حصہ کے ایک حصہ میں بھی مرزا کا غربب جاری نہ ہوا۔

ه ...... حبتے فیصلے مرزا کے ہیں جب کہ کتب فقہ وتفاسیر واحادیث سے مخالف ہوئے تو رسول النفاظی سے تو خودی مخالف ہوئے مرزانے قر آن اور حدیث اور کل ائمہ فد ہب کے خلاف راہ نکائی ہے۔ رسول النفاظی کی احادیث کے معنی مراد کو مجھ کرتا ویلات شروع کرتا ہے۔ کہل وہ موافق شرع محمدی کے کیسے ہوسکتا ہے۔

غداهب كى غلطيال نكالنے كا ادراك اورعلم كهاں قعا\_مسئله مهدى موعود وسيح معبود ہونے کے سواان سے بہت کم قلم اٹھائی ہے اور پھرجس جگد کچھ کھھا ہے اس پر طالب العلم کافیہ خوال بھی ہنس رہے ہیں۔ چنانچ تغییر القرآن جواس نے کھی ہے اس کے اغلاط اور مرزا کی لغزشیں اور جہالتیں اس میں جو جوہوئی ہیں آخر میں عرض کروں گا اور ملاعلی قاری کا نام تو شاید کہ آپ نے غلطی سے لے لیا ہے۔ ورنداگراس کو مانتے ہوتو وہ تمہارے سارے مذہب کو جڑ ہے الميرْتا ہے۔معکوة كى شرح مرقات ميں انہوں نے حديث بيان كى ہے كه فرمايار سول التعافیف نے کہ اترے گاعیٹی بن مریم زمین کی طرف اور تھبرے گا ۴۵ برس چرفوت ہوگا اور دفن ہوگا میرے قبرستان میں اور فتو حات مکیہ کی عبارتیں بکرات مرات گزر چکی ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ کے زندہ آسان پرای جم خاکی کے ساتھ جانے اور قرب قیامت تک وہاں رہنے اور اتر کر د جال کوتل کرنے وغیرہ وغیرہ کےسب سے زیادہ قائل ومعتقد اور مدعی ہیں اور ایسا ہی الیواقیت والجواہر میں ندکورہاور جج الکرامہ میں بھی عیسیٰ ابن مریم کی موت کے قائل کوذ کیل اور شرمندہ کیا ہے۔ دیکھو اس کام میں مہمہ کیسی ابن مریم آسان سے نازل ہوکر دجال کوتل کریں گے۔ جالیس سال قیام کریں مے اور میری سنت پر عمل کریں ہے۔ پہلے بھی میصدیث گذر چی ہے اور علامہ شامی نے بھی حاشيه در مختاد ميس اقل جلدى ابتداء ميس امام اعظم كمن قب ميس ذكر عيسى عليه السلام اورامام مهدى صاحب کا کیا ہے۔اس سے صاف بلاغبار ظاہر ہے کہ وہ بھی حفرت عیسیٰ اور مہدی کے بارے میں سب مسلمانوں کی طرح فاس اور معتقد ہیں۔البتہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی چونکہ مجتهد مطلق موكا اور قرآن وحديث كا حافظ موكا - للنذاوه كى دوسر يجتهد كى تقليد نه كرے كانفي وجود عيلي يا مہدی یاان کے کسی مثیل کا ہندی ہویا پنجائی ہوشریف ہویا ذلیل ہوذ کرتک نہیں ہے۔الحمد للدا کہ جن کتابوں سے مرزائی لوگ اپنی جاہلانہ بات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں اس سے امرحق کو ہم وکھادیتے ہیں۔ وکھادیتے ہیں۔

قولہ ۔۔۔۔۔ (ص ۲۸) میں ہے بلکہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہاوی جوانال حدیث کے پاسدار ہیں۔ فرقد الل سنت وجماعت موسومہ کی فدمت میں رسالہ تاویل الا حادیث میں تحریر فرماتے ہیں۔ اس سے ملاجی قادیانی کا پر مقصود ہے کہ کل روئے زمین کے مسلمان آج کل کے اللہ سنت وجماعت ہم ہی مرز الی لوگ ہیں۔

جواب ..... ہم ای شاہ ولی الله صاحب سے حیات عیسیٰ بن مریم ثابت کرے دیتے ہیں۔ شاہ صاحب بڑھ المریم ثابت کرے دیتے ہیں۔ شاہ صاحب بڑھ ہرداشتی مرا) کیھتے ہیں اور (میراندی مرا) نہیں کھتے۔ دیکھوخود اس سے عیسیٰ بن مریم کا مرفوع علی السماء ہوتا ثابت ہوگیا۔ اس سے میہ معلوم ہوا کہ شاہ صاحب کے رسالہ فوز الکبیر میں رفع عیسیٰ سے مراد رفع ہوگیا۔ اس سے میہ بھی معلوم ہوا کہ شاہ صاحب کے رسالہ فوز الکبیر میں رفع عیسیٰ سے مراد رفع روحانی نہیں بلکہ جسی جدی رفع ہے۔

قولہ..... متبیہ بعض دھوکہ بازمولوی (ص۲۹،۲۷) تک کوئی مفید مطلب مرز ااور مصر مقصود ہمارے کے بات نہیں بلکہ بیکارایک اجنبی بات کو جو فی الواقع بے عقلی سے ملاجی نے لکھ ماری ہے محض ورقوں کی تعداد کوزیادہ کر کے رسالہ کا حجم بڑھادیا ہے۔

قوله ..... اب اصلی اہل سنت وجماعت کون لوگ ہیں۔ اس کا بیان سنئے۔قوق القلوب سے دکان مہل یقول السنة ما کان علیه النبی النبی النظاف واصحابیّہ۔

الجواب ..... الجمد نلتدكم بم بى ہر چہار ند بب كے مسلمان رسول الله اور اصحاب كے طریقہ پر ہیں، ندمرز ااور ندمرز ائی لوگ كيونكه ان كے اقوال وافعال واعتقاد سراسر كفريات اور خلاف شرع ہیں محض نماز روزہ علاوت قرآن وغیرہ ظاہرى امور سے ایمان باقی نہیں رہتا۔ جب تک كه اعتقاد موافق شرع كے ند ہواور ہم نے قوت القلوب سے نزول عيسى بيعنہ وغیرہ سب نقل كرديا ہے۔ اس كود يجھو۔

قوله ..... پس يېي فرقه ناجيه الل وسنت وجماعت اصلي بين ـ

الجواب ..... یعنی مرزائی لوگ ہی فرقہ ناجید دوزخ سے نجات پانے والے ہیں اور باقی سوائے مرزائیوں کے سب ناری دوزخی بدعتی ہیں۔ یہاں تک کہ ملا عبدالواحد کے استاد و مال باپ، دادا، دادی، پر دادا، پر دادی، نانا، نانی، پر نانا، پر نانی، وغیرہ کل کے کل اوپر کے

دوزخی ہیں ۔نعوذ باللہ منہ ایسا نالائق بیٹا کہ سئلے کی ہار جیت میں اپنے مردگان کوملعون اور ناری ودوزخی کہددے۔

قوله تعالی وعلمنا من لدنا علم مبدی کاعلم شریعت وعرفان من قبیل قوله تعالی وعلمنا من لدنا علما بوساطت واقتباس انوار مشکو قنبوت کبری سرور عالم الفظی ایسانی ہوا۔
الجواب ..... رساله تنج میں ہم نے مفصل لکھودیا ہے کہ مرزانے قرآن کو ناقص کہااور انبیاء علیہ مالدہ علیہ الدخورسول اللہ کو غلط کہا اور ان کی چیشین کو ئیوں کو غلط کہا اور معنی مراد حضرت کا جان کراس میں تاویلات کرتا رہا۔ وغیرہ وغیرہ۔ معایب و کفریات مرزائے آیت وعلمناہ من لدنا علمائے بالکل مخالف سے بین تفاوت راہ از کیا است تا کمجا۔

قولہ ۔۔۔۔۔ یہ جومشہور ہے کہ زمان مہدی میں بجز دین واسلام کے اور کوئی بالکل دنیا میں باقی نہیں رہے گا۔ یعنی دنیا میں فقلامسلمان ہی رہیں گے اور کوئی کا فریہود ونصاری میں سے باقی نہیں رہے گا۔ بیسراسرغلط ہے۔ کیونکہ قرآن کریم کے خلاف ہے۔ کمام !

الجواب ..... بیان اس کا مفصل سابق اس سے ہو چکا ہے اور مخالف کی جہالت کا پردہ اٹھایا گیا ہے۔ فلیر اجمع شمہ!

قوله مهدی لوگوں کو مال دیں گے تواس مارد نیوی مال دیں گے تواس مال سے مرادد نیوی مال نیس کے تواس مال سے مرادد نیوی مال نہیں بلکہ خزید علوم دین ومعارف وحقائق مراد ہے اور بیام حضرت علی کی ایک روایت سے بھی مؤید ہے۔ جج الکرامہ میں ہے علی مرتضی گفت رحمت خدا باد ہر بلد ہ طالقان کہ آنجا خدا را خزائن است امانہ زروسیم بلکہ مرد خان اندکہ خدارا شناختہ اندحق معرفت اووایشاں انسارمہدی باشند اخرجہ ابونیم انتی ۔اس روایت میں جولفظ طالقاں واقع ہے ممکن ہے کہ قادیان سے بگڑا ہوا ہو۔

الجواب ...... مال سے مراد دنیوی ہی ہے۔ کیونکہ کل زمین پر زراعت ہوگ۔کوئی
زکو ق لینے والا نہ ملےگا۔ دیکھورسالہ تیج کو اورخزاند دین دحقائق و معارف وہ ہیں جو موافق قرآن
وحدیث واجماع کے ہوں اور مرزا جو معارف وحقائق دیتا ہے اورلوگ اس کورد کرتے ہیں۔ وہ
صاف ظاہر شریعت محمد میہ سے مخالف ہیں۔ لہٰذاوہ علوم ومعارف نہیں بلکہ وہ اباطیل اور خرافات اور
تحریفات وواہیات وکفریات و بدعات سیمتات ہیں۔ لہٰذامرزانہ تو مہدی حق ہے اور نہاس کے علوم
علوم دین ہیں اور بجے الکرامہ اور ابولیم کی مراد کود کھوجو پہلے اس سے خدکور ہے کہ وہ بالکل تمہارے
علوم دین ہیں اور بچے الکرامہ اور ابولیم کی مراد کود کھوجو پہلے اس سے خدکور ہے کہ وہ بالکل تمہارے

دلیل لانی ضرور ہے۔اخمال اورنفس امکان کافی نہ ہوگا۔ خانہ ساز باتوں سے کچھنہیں ہوتا۔ قادیان اب چارسوسال سے آباد ہے اور حضرت علی کی خبر دینے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت بلدہ طالقاں موجود تھا۔ چنانچ بطور اخبار حالیہ کے کہ رہے ہیں اور جب کہ مرزا کے الہام کے مطابق لفظ قادیان قرآن شریف میں موجود ہے تو اس کو بلد و طالقاں یا اس کو کدعہ سے نکا لئے کی کون می ضرورت ہے۔''ولن یصلے العطار ما افسدہ الدھر''

قوله ..... کیونکررسول الله الله کی نداین واسطے مال دنیا کو پیند فر مایا ہے اور نہ امت کے لئے بلکہ فر مایا ، دما الله فقر اخت میں علیکم ''وفعتہ اس قدر مال دنیا کے لوگوں کو دیا کہ سب تو مگر ہوجا کیں ۔کوئی مختاج باتی ندر ہے میتو عادت اللی و حکمت باری عزاسمہ کے مخالف ہے۔

الجواب ..... رسول التعليق نے بےشک دنیا کو پسندنییں فر مایا۔ ہم بھی مانتے ہیں مگر دنیانام ہی غفلت اور جاب عن ذکر اللہ کا مثنوی میں ہے۔

> چیست ونیا از خدا عافل بدن نے تماش ونقرہ وفرزند وزن

روپیدومال ومتاع کی الی کثرت کہ کوئی مختاج ندر ہے۔ بید نیانہیں دنیا جب ہے کہ غفلت، اللہ کے ذکر سے ہوجائے۔ روپید پیسہ پاس ہو یا نہ ہواگر دنیا نام جمع کرنے حلال مال کا ہوتا ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام وحضرت سلطان سکندر علیہ السلام وحضرت عثان غی وابو بکر صدیق وغیرہ صحابہ مالدار بڑے دنیا وار کہلائیں گے۔ حالانکہ ایسے لوگوں کے شان میں یہ لفظ استعال کرنا ان حضرات کی بدگوئی ہے۔ کما لا یہ خفی !

حضرت الله تعالى كراه من المراج بكثرت دراجم اور بحريال اورغله جات الله تعالى كراه من القسيم كين بين من بين من الخارى وغيره اوربيعادت المبينيس كونكداس ك لئة توكونى تبديل أنبك من أمتداد احكم الى انتهاء العلة وزوال الحكم بزوال العلة "ب-

قولہ ۔۔۔۔۔ امام مہدی علیہ السلام نے لوگوں کو ہزاروں روپیہ انعام دینے کے اشتہارات کثیرہ دیئے ہیں۔ گرکسی نے ان انعامات کو حاصل کرنا قبول ندکیا۔

الجواب ..... کاذب نے برائے نام اشتہارتودیا گرجب دیکھا کہ چاروں طرف سے جوابات موافق کتاب اللہ وکتاب الرسول کے آرہے ہیں تو خود ہی فرار کر گیا۔ جیسا کہ ہرکس

وناکس کومعلوم ہے اور وہ بیچارہ در یوزہ گر۔ اگر سائل کسی کو کمیار و پید دیتا وہ تو خود طرح طرح کے حیلوں سے رو پید جمع کرتا رہا۔ چنا نچہ ایک مطرب اللہ دیا سے حرام مال کی درخواست کی گراس کا شکار خالی گیا۔ منارہ بنانے کے لئے صد ہار و پیدلیا اور اس کی عین حیات میں مدراس وغیرہ سے لوگ ما موادر و پیداس کی معاش کے لئے روانہ کرتے تھے۔ دیکھورسالہ تینے وہ عبارت یہ ہے۔ مالی فقو صات آج تک پندرہ ہزار کے قریب فتوح غیب کا رو پیدآیا۔ جس کوشک ہوڈا کا نہ کی کتا ہیں دکھے لئے۔ "

''حاجی سیٹھاللدر کھاتا جرمدارس نے کئی ہزارروپیدویا۔''

(ضیر انجام آتھم ص ۲۸ ، خزائن ج۱۱ ص ۱۳۳) '' فیخ رحمت الله صاحب دو ہزار سے زیادہ دے چکے ہیں۔ منٹی رستم علی کوٹ انسپکڑ گورداسپور ہیں روپید ما ہوار دیتے ہیں۔ حیدرآ باو کا مولوی سید مردان علی مولوی سید ظہور علی ومولوی عبدالمجید دس دس روپیدا پنی تنخواہ سے دیتے ہیں۔ خلیفہ نو رالدین صاحب پانچے سوروپید دے چکے ہیں۔''

قولہ ۔۔۔۔۔ حالانکہ علامات مہدی آخرز مان جن روایات حدیث سے ثابت ہیں۔ اخبار احاد سے فوق نہیں۔ جومفید علم بقینی کے نہیں ہیں۔ ا

الجواب ..... مجوع ل كرمتواتره المعنى بوكن بين اورعلم يقينى كومفيد بين "الاسن اضله الشيطان كما مر مرارا" اورامام مهدى صاحب كولوگ خود بخو و شناخت كرليس ك-

قوله ..... اگراييا موتا توايمان بالغيب باقى ندر متار

الجواب ...... یعنی جن رسولوں نے خودا پنے آپ کو بدعو کی نبوت ظاہر کیا ہے اور لوگوں نے ان کونشان ومعجزات سے پہنچانا ہے۔ان کی نسبت ایمان بالغیب باقی ندر ہا۔ واہ واہ جہالت!

قوله ..... پس معلوم ہوا کہ مہدی صادق کا خود دعویٰ نہ کرنا اور فقط نشانات و کھے کر لوگوں کا ان کو پیچان لینے کا قول محض بے دلیل وسراسر باطل ہے۔'' ومن یدعی خلافه فعلیه البیان بالبر هان''

الجواب ..... قرآن شریف وتفامیر و کتب میر وتصوف وتواریخ وفقه وا جماع امت سے فوق اور کیا بر ہان ہوگی؟ \_گر ہدایت اللہ تعالیٰ کے قبطه کقدرت میں ہے اورص ۳۵ قولہ درسنہ عاشی ہجری وقر آن خواہد بود \_ازیم مہدی ود جال نشان خواہد بود \_ الجواب سبب مبدی اور د جال سے مراد مرزا قادیانی کی دوتو میں یہود و نساری کی ہیں اور یہ زمانہ دراز سے موجود ہیں۔ کیا وجہ کہ اجتماع کسوف و خسوف اسلاھ میں ہوا۔ حالا تکہ بیمض مرزائیوں کا دعویٰ ہے۔ ورنداب تک واقع نہیں ہوا۔ چنانچہ پنجاب وغیرہ الملاک کے لوگ بخو بی

قولہ ۔۔۔۔۔ مرزاغلام احمد صاحب تخمیناً ۱۲۵ اھیں یاتھوڑا آگے پیچے تولد فرمائے تنے ' 'اور ۱۳۲۷ھ مطابق ۱۹۰۸ء کے وفات فرمائے ہیں۔ چنانچہ ۱۳۲۷ کے لے لفظ مغفور ماد وَ تاریخ

الجواب..... اگر تاریخ کے مادہ پر امام مہدی و دجال کی شاخت موقوف ہے تو شل ایسے مادے تاریخ ولادت مرزا وجوانی و وفات مرزا نکال دیتا ہوں کہ اس کے لحاظ سے مرزا ظالم اور فتر گراور کا ذب ہوجائے گا۔ مرزا غلام احمد قادیا نی کی محمد احمد سوڈانی سے بالکل مطابقت ہے۔ اس نے بھی مہدی معبود وسیح موجود ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور آخر کو کا ذب نکلا۔ مہدی سوڈانی مام ۱۳۵۹ ہما ما اور ان کی مہدویت کے اعلان کا خلاصہ بیتھا کہ میں وہ مہدی موجود ہوں۔ بس کا تمہیں دس گر شدہ صدیوں سے انظار بہتا اور تم کو بچی شریعت پر چلاؤں گاوغیرہ وغیرہ اور اس حربی کا تمہیں دس گر شدہ صدیوں سے انظار بہتا اور تم کو بچی شریعت پر چلاؤں گاوغیرہ وغیرہ اور اس کے اپنانام محمد احمد رکھا جو غالبًا زیادہ اعتبار کے لاکن ہے۔ بہر حال وہ بھی تمام قرائن کے رو سے کا ذب تھا۔ مگر پھر بھی ایک نہایت وجہ کا تخاط عالم تھا۔ جس کی علی اور تمدنی لیا قتوں کا اس سے زیادہ کیا جو حدود کیا تھی۔ مرزا کی پیدائش کی ۹ ۱۳۵ ہے۔ سیپارہ واعلموا علی پر وردگار نے گویا کہ اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ ''الا فسی الفتنة سقطو ا''نعنی آگاہ ہو جاؤوہ فتے میں گرے اور یکی تاریخ محماحم موڈانی مہدی کا ذب کہ بھی سے دورم زاکن آئے تند کمالات میں لکھتا ہے کے عددہ ۱۳۵۵ کا جوآیت سوڈانی مہدی کا ذب کھی سے دورم زاکنا۔ آئند کمالات میں لکھتا ہے کے عددہ ۱۳۵۵ کا جوآیت

کیا جُوت ہوسکتا ہے کہ اس وقت اس کے پاس بقدر ۱۳ کھ جانار خدا کے واسط لانے کو موجود تھے۔ مرزا کی پیدائش کی ۱۳۵ ھے۔ سیپارہ واعلموا میں پروردگار نے گویا کہ اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ 'الا فسی الفتنة سقطوا' نیٹن آگاہ ہوجا ووہ فتنے میں گرے اور یکی تاریخ محمد اسم موڈ انی مہدی کا ذب کی بھی ہے اور مرزا کتاب آئینہ کمالات میں لکھتا ہے کہ عدد ۱۳۵۵ کا جوآ بہت و آخرین منہم کما یکھتو ابم سے لکتا ہے۔ اس عاجز کی بلوغ اور پیدائش ٹائی اور تولدروحانی کی تاریخ ہے۔ بلفظ یعن ۱۳۵۵ کومرزا جوان ہوا اور یکی 'شاب ظلم' ہے۔ جس کے اعدادہ کا اہوتے ہیں۔ اس سے مرزا جوان ظالم ثابت ہوا۔ اس سے جب ۱۳۵۵ بلوغت کے نکالے جا کی تو 1809 مرزا جوان شالم ثابت ہوا۔ اس سے جب ۱۵ سال بلوغت کے نکالے جا کی تو 1809 مرزا جوان شالم ثابت ہوا۔ اس سے جب ۱۵ سال بلوغت کے نکالے جا کی تو آخرہ ہرا ہیں اور مہدی سوڈ انی کی تاریخ کا مرزا کے مہدی اور مین کا ورخ کی ہے۔ جیسا کہ اس نے خود پرا ہین احدیدی اور مین اقل حصد سوم پر لکھا ہے اور مرزا غلام احمد قادیا نی نے لکھا ہے کہ میرے تام کے اعداد احدیدی اور مین اقل حصد سوم پر لکھا ہے اور مرزا غلام احمد قادیا نی نے لکھا ہے کہ میرے تام کے اعداد 19

پورے تیرہ سو ہیں۔ای واسطے میں مجد داور سے موعود ہوں۔ یعنی میں تیر طویں صدی پر ہوا ہوں اور مرز ااس کو ہڑی قوی دلیل جانتا ہے۔اب میں چندلوگوں کے نام کے اعداد تیرہ سو پورے کرے دیتا ہوں۔ جن کومرز ااور ہم کوئی مہدی یا سے نہیں کہتے بلکہ مرز اان کو بخت گالیاں دیتا ہے۔

ا ...... مہدی کا ذب محمد احمد برم (عاجز) سوڈ انی ۱۳۰۰۔ ۲ ..... مرز اامام الدین ابواو تار لال بیکیاں قادیانی۔ اس کے نام کے بھی تقریباً

تیره سو بیں اور مرز ا کا فاصل حواری ٹورالدین موجود ہے۔

سسس مولوی علیم نورالدین مستهام (حیران) بهیروی علی بذاالتیاس اورجس قدرنام چاموں تیرہ سو کے عدد دوالے نکالتا جاؤں لیکن اس ہے کسی کا مجددیا مسیح یااس کا مثیل مونا تو ثابت نہیں موتا۔

اقول .... سب سے اطیف ترقر آنی معجرہ ہے جوکہ قادیانی پرخوب الگتاہے۔اللہ تعالی فرما تاہے۔' تنفذل علیٰ کل افاك اثیم ''شیطان اترتے ہیں ہربڑے بہتان كرنے والے كنهار پراس آئیت كريمہ كے اعداد بھی پورے تیرہ سو ہیں اور بلاشیم مرز اپر شیطان اترتے ہیں اور انہیں كے دسوسوں كومرز اور جانتا تھا۔

قولہ ۔۔۔۔۔ مرزا قادیانی امی محض جومصداق اس مصرع مشہور کا ہے کہ امی قلم را بگرد بدست ۔ ایسے تو نہ تھے اوائل عمر میں بعض بعض اسا تذہ کے نز دیک کسی قدر مختصر تعلیم پائے ہوئے تھے۔ مگر علوم و حکم شرائع وادیان و حقائق ومعارف میں کوئی ان کا استاد نہ تھا۔

الجواب اوائل عمر میں جوبعض استادوں سے پڑھا ہے وہ کیا سوائے علوم وہم وادیان کے کوئی نا فک اورمسمریزم اور شعبدہ بازی اور مکاری تھی ۔ ضرور یمی تھی ۔ جبیبا کہ اس کے حالات سے معلوم ہوتا ہے۔

قولہ ۔۔۔۔۔ ای وجہ سے آ آ ہے کریمہ 'من کان فی ہذہ اعمی فہوفی الآخرة اعمیٰ "ان لوگوں پر چہال ہوتا ہے۔

الجواب سیست میآیت گفار تابکار کے بارے میں تھی۔اس کو اہل سنت وجماعت پر لگادیااوراس صغیر میں مسلمانوں کوابوجہل کا فرہے مشابہت دی ہے۔

الجواب ..... الى الطّواله غلط بها وصحح الى طواله بـ مضاف كومعروف باللام نه مو .

عاہے۔

تولہ ۔۔۔۔۔ حنمیرم ندزن بلکہ آتش زنست کہ مریم صفت بکر وآبستن است مراداس سے قادیانی کی بیہ ہے کہ مرزاجیسا کہ سے موعود کے نام سے موسوم ہوا۔ ایسابی مریم کے نام سے بھی مسمی ہوا۔

الجواب سب مولانا نظائ تخوی سکندرنامه میں دل کوجس کوع بی میں قلب کہتے ہیں مریم صفت بہد ینا بطور استعارہ کے مریم صفت بہد ینا بطور استعارہ کے کوئی مستجد نہیں ۔گرمرز اتوبا وجود فرکر ہونے کے مریم صفت نہیں بلکہ مریم لقب ہوا۔ وبید نه ما بون بعید!

قول ..... الغرض بعدم تبمر يميت ك حضرت اقدى كوم تبيسويت وسيحيت كاديا عمالة المحارية على الغرض بعدم تبمر يميت ك حضرت اقدى كوم تبيسويت وسيحيت كاديا الما تمارة المام بيدا بهوئ تقد بكدر موز واشارات عقر آن كريم ك بحى الكافروت بإياجا تا بهد چنا نجير و أتحريم ك أخريل ب "قوله تعالى و ضرب الله مثلا للذين آمنوا امر أة فرعون الى قوله تعالى و مريم بنت عمران الثى احصنت فرجها فنف خنا فيه من روحنا وصد قت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القائدين "اس آيت شريفه بين المارة المراف ب ك بعض افراداس امت مرحم مريم المات مرحم مريم صديق سيم من ابراكرين على المن المسبح مرز اغلام الحركوابن مريم كهاجا تا ب

الجواب ..... جب تک کرحقیقت کا تعذرنه ہوتب تک مجاز نہیں لیا جاتا ۔ حالا تکہ تعذر حقیقت کے دلائل کا فساد تا بت ہو چکا ہے۔ ٹانیا ہے کہ قطع نظر تعذر حقیقت ہے آیت کا مفاد تو صرف اتناہی فائدہ بخشا ہے کہ وصف ایمان علاقہ مصحہ لا رادۃ القادیا نی ابن مریم سے ہے ۔ یعنی لفظ مریم سے اگر قادیا نی بعلاقہ ایمان مرا در کھا جاوے تو بیعلاقہ اس ارادہ کی صلاحیت دکھتا ہے اور صرف ملاحیت بغیراس کے وقوع استعمال فی غیر کی النزاع قرآن یا حدیث سے تابت کیا جاوے مفید نہیں ۔ پس اگر انسان سے کوئی دیکھتے تو قرآن یا حدیث میں ایک جگہ بھی (مریم) یا (امراق فرعون) سے مراد کوئی مومن نہیں ۔ خود مریم اور فرعون کی عورت ہی مراد ہے۔ ثالثاً ابن مریم مراد ہونا قادیا نی کا چنا نچی تمس بازنہ کے ص۹۴ پر امروہ ی نے لکھا ہے کہ ہرا یک مؤمن مثیل مریم ہونی اور ہو جب ہوسکتا ہے کہ پہلے مرزا کے والد صاحب غلام مرتفیٰ صاحب مرحوم لفظ مریم ہے کہی استعمال سے پنجابی یا اور کسی زبان میں مراد لئے گئے ہوں اور وہ صاحب مرحوم لفظ مریم سے بھی پکارے گئے ہوں۔ "وانسی فید کون لیہ ذلک "پس مرزا کا ابن مریم ہونا

ٹابت نہیں ہوتا اور اگر فقط علاقہ مصححہ وجود ایمان ہی لیا جائے تو مرزا کی خصوصیت کیا ہے۔ ہر مؤمن کوابن مریم کہنا درست ہے۔

قوله سست مخص کلام اس مقام میں بہ ہے کہ تولہ تعالیٰ ' یہ مدوا الله ما یشاء ویڈبت و عددہ ام الکتاب ''اس سے استباط کیا جاسکتا ہے کہ پیشین گوئیوں میں جو من قبیل مجزات و کرامات ہوتے ہیں اللہ تعالی کی طرف سے س قدر تبدل وتغیر ممکن ہے نہ یہ کہ سرمو تجاوز ممکن نہیں ۔ جیسا کہ خیال کل عوام کا لانعام اورا کھ خواص کا لعوام کا ہے۔ کیونکہ اس تقدیر میں غناء ذاتی میں باری تعالیٰ کے فقور راہ یا تا ہے۔

الجواب ..... اگرامکان تبدل مسلم ہی ہوتب اس واقعہ خاصہ میں کسی آیت یا حدیث قولی یافعلی یا تقریری یا جماع صحابه یا ند ہب مجتمد ہے آپ کوٹا بت کرنا ہوگا کہ وہ امکان جوتھا اب فعلیت اور وجود خارجی میں آ گیا۔ کیونکہ مقام استدلال میں میں اور ظاہر ہے کہ مدی اور متدل کو لزوم چاہے۔اس کواخمال کافی نہیں ہوتا اور جب کہ سی دلیل سے ثابت نہ کرسکوتو ویڈبت ہی ثابت رہے گا اور غناذ اتی میں نقصان جب ہو کہ غنا فعلی سترم ہوغناء ذاتی کو حالا نکہ یہ باطل ہے۔ کیونکہ عناء ذاتی جیسی که بصورت تبدل وتغیرموجود ہے۔ایسی ہی بصورت عدم تبدل وتغیر کے بھی موجود ہے۔ پس باری تعالیٰ کی غناء ذاتی میں فتور ہرگز راہ نہیں یا تا۔ بلکہ وہم بھی فتور کانہیں ہوتا۔ پس تبدل وتغیرمکن گرعلت بیان کرنی آپ کی باطل وعاطل ہےاور صفحہ۳۳،۴۳،۵۰،۴۳ میں جوجواز خلف ککھا ہے۔ وہ اگر چہ علماء میں مختلف فیہ ہے اور اس میں رائج ومرجوح کے قطع نظر ہونے سے مخالف کوکسی قشم کا فائدهٔ نبیس \_ کیونکداگریدا مرمسلم بھی ہوتو ایک دوجار باتوں میں نہ بیکہ صد ہاباتوں میں جو کہ علامات امام مہدی وخواص عیسیٰ علیدالسلام وآیات د جال وغیرہ ہیں۔سب کےسب میں وعدہ خلافی ہو جائے اور ایباضروری مسئلہ کہ اتی مخلوقات مگراہ ہوجائے اور پھر حفزت مکا ہے۔ اور کل اصحابه كرام وائمه مجتهدين عظام كااس تبدل وتغير كاذكرنه كرنايجي قرينه قاطعه يقيييه جازمه موجبه لكيقتين والايمان ہے كه اگر خلف وتبدل وتغيراس ميں باعتبارنفس فقد رالہيہ كےممكن ہے الاوقوع تبدل وتغيركا برگز برگزنه بوگا لعدم استلزام الامكان الفعلية كما لا يخفى!

قولہ ..... جو پچرمرزااحمد بیگ کی لڑکی کی نسبت مرزاکی تکذیب اور پیش گوئی کے خلط ہونے میں پردہ پوشی کی ہے حلام ہونے میں پردہ پوشی کی ہے وہ سب خلاف واقع بیان کی ہیں کی پنجاب اور ہندوستان میں معلوم ہے کہ مرزااس میں صاف نامراد گیا اور اگر کوئی پیش گوئی کسی شخص کی صادت بھی ہوجائے تو اس

ے اس محض کا امام مہدی یا مثیل میسیٰ ابن مریم ہونا تو ثابت نہیں ہوتا۔ کیونکہ برہمنوں اور بت پرستوں اور کا فروں کی پیش گوئیاں بھی بھی صادق ہوجاتی ہیں اور ہدایۃ المہدی کے ص ۹۸،۰۵ کا خلاصہ یہ ہے کہ مرز اصاحب اگر چہ بچامہدی نہ بھی ہوتو بھی اس کو مان لینے میں کوئی نقصان نہیں۔
کیونکہ اس سلسلہ میں کوئی امر بھی خلاف جج شرعیہ تو یہ نہیں ہے۔ اہل سلسلہ نے جو بانی سلسلہ کو قبول کیا ہے سو یہی قر آن وحدیث کے دلائل تو یہ سے قبول کیا ہے۔ اگر چہ بد بختوں کی سمجھ میں نہ آوے۔ پس اس نقد بر میں اگر بالفرض بحال بانی سلسلہ واقعی میتو موجود مہدی معہود نہ بھی ہوتو کیا نقصان ہوسکتا ہے۔

الجواب اس السلد کے خالف شرع اقوال وافعال واعتقادیات اظہر من الشس میں جو بانی سلسلہ کے ناجائز اقوال وافعال واعتقادیات ہیں وہی سلسلہ قبول کرنے والوں کے بھی ہیں۔ جن کے سبب سے علائے روئے زمین نے کفر کے فقوے دیئے ہیں۔ جن کا پھے قدر ذکر اس رسالہ میں اور میر سے دوسر سے دسالہ تی غلام گیلائی میں موجود ہے۔ پس ایسے خص کو مہدی معہودیا میں موجود جاننا کفر ہے۔ کیونکہ قرآن وحدیث وتغییر وفقہ کل علوم دینیہ جس شخص کو دائر ہ اسلام کے اندر نہیں جھوڑتے اور کم از کم علائی فس جس کا ظاہر ہواس کو سے موجود اور مہدی معہود کہنا قرآن وحدیث کو کا ذب کہنا ہے۔ خبر دار رہوا سے مسلمانو! یکسی دھوکے کی بات بڑگالی قادیانی نے کھی ہے۔ نعو ذ جاللہ من غضب الرب!

تولد ..... ازمنه ماضیه مین بعض بعض علاء نے بعض بعض حصرات کومهدی قراردیا ہے اور دوسر بے علاء ان کے ساتھ متنق ہوئے۔ گران علائے کافین نے ان علاء سابقین الذکر پرکوئی برا تھم نہیں لگایا اوران کوکی متنق ہوئے۔ گران علائے کافین نے ان علاء سابقین الذکر پرکوئی برا تھم نہیں لگایا اوران کوکی طرح مطعون نہیں کیا۔ چنا نچوام جلال الدین سیوطی کی تاریخ الخلفاء میں ہے۔ ' وقال وهب بن منبه ان کان فی هذه الامة مهدی فهو عمر بن عبدالعزیز ویضافیه وقال الحسن ان کان مهدی فعمر بن عبدالعزیز ویضافیه وقال

الجواب ..... اگرمقصودقادیانی کااس عبارت سے بیہ ہے کہ جلال الدین سیوطی اورا ہام حسن کے قول میں مہدی سے مرادمہدی آخرز مان ہے تو مرز اغلام احمد کا دعویٰ کرتا کہ میں مہدی آخرز مان ہوں۔ بالکل بیبودہ اور غلط ہے اور اگر مراداس سے بیہ ہے کہ اس قدر صفات جمیدہ امام مہدی کے عمر بن عبدالعزیز میں موجود سے کہ بوجہ مبالغہ کے اس کومہدی کہا گیا۔ جیسا کہ یہی فی

الواقع کتاب کامقصود بھی ہے تو اس کے لانے سے ہمارا کوئی نقصان اور قادیانی کا کوئی فائدہ نہیں تمت۔ فقط اعلان مولوی عبدالواحد باشندہ مقام برہمن بوییشلع پترہ ملکر بنگال کے رسالہ مدایة المهتدى كاردېم نے الله تعالى كفشل وكرم سےاس طور برلكها الله جس كتاب سےاس من اوراس کے پیرمرزاغلام احدمتوفی یا مولوی محمدهن امروبی یا اورکسی قادیانی نے عیسیٰ علیہ السلام کی موت پردلیل لائی تھی۔ہم نے بھی ای کتاب سے حیات عیسوی کو ثابت کردکھایا۔اگرہم الیم کتابوں کوحوالہ دیتے ہیں جو کہ ان لوگوں کے مذہب میں نہیں مانی جاتیں تو ان کور دکرنے میں بھی اگر چہ بددیانتی ادر بے ایمانی ہوتی۔ گرتا ہم ایک قتم کا عذران کے ہاتھ میں ہوتا۔ اب باوجود یکہ ا نبی کی مانی ہوئی کتابوں کواور انبی کے پیشوا وں ہے ہم نے حیات میسیٰ علیہ السلام ثابت کردیا تو ان کوشرعاء عقلائسی طرح ہے روکرنے کی گنجائش نہیں اور ہم نے یا اور کسی عالم سی حنفی یا اور کسی سیجے مذهب والے نے جو كه قاديانيوں كوائي تصنيفات ميس سخت الفاظ سے يكارا ہے۔ سوبيكو كى برى بات نہیں۔ کیونکہ قادیا نیوں نے اورخودمرزا قادیانی نے علائے دیندارکو یخت گالیاں دی ہیں اور وہ ا يسے تخت الفاظ بيں كه بم لوگوں كے الفاظ ان كابدلہ بھى نہيں ہو سكتے۔ ويكھورسالہ ت غلام كيلاني كو جو کہ ہم نے ان کی گالیوں کونفل کیا ہے۔ خاص کر حضرت عیسلی علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ کو الیک گالیاں دی ہیں۔جس نے قادیانی مرزااسلام سے خارج ہوگئے اور یادرہے کہ بعضے مسلمان مولوی مرزائی مولویوں کوادب کے لفظ ہے بولتے ہیں۔ چنانچے مرزا قادیانی ومولوی صاحب سوییہ گناہ ہے۔ کیونکہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ جب سی فاس کی مدح اور صفت کی جاتی ہے تو الله تعالی کاعرش مجید کانب اٹھتا ہے۔ پس مرزائیوں کوادب کے لفظ سے یا دنہ کرنا جا ہے ۔خوداس رسالہ مدابیۃ المہیری کودیکھو کہ علمائے الل سنت و جماعت کو کیسے بے ادب لفظوں سے یا د کیا ہے۔ ص ۲ دھو کے میں ڈالتے ہیں میں ۸ فیج اعوج کے کتنے علاء ، من ۱۲ انخالفین سلسلہ حقداحمہ یہ بھی خواہ مولوی ہوں یا نامولوی ہوں۔ دجال کے حصدداروں میں سے ہیں۔ دیکھواب کل روئے زمین کے علماء وصحابہ کرام وتابعین وغیرہ کو د جال کا حصہ دار بعنی د جال اور شیطان کہد دیا۔ ص ۱۷ میں ہے۔احمدیوں سے مباحثہ کرنے کی جرأت اب دجال کے گروہ نہیں یاتے۔ ص سے ابعض دھو کا باز مخالف مولوی ص ۳۳ بد بخت لوگ نشان کونشان تسلیم نبیس کرتے مص ۳۷ ابوجهل وامثال سے اس کے دریافت کیا جاوے۔ص ۳۸ دشمنان دین وخالفان اسلام ص ۳۹ سادہ لوح مخالف مولوی سے ص اہم جن کواللہ تعالیٰ نے اند ھا بنار کھا ہے۔



مقدمه طباعت جہارم

بسم الله الرحمن الرحيم · الحمدالله رب العالمين · والصلوة والسلام عِلى رسوله خاتم النبيين · اما بعد!

اگرچہ قادیانیت کے خطرات سے مسلمانوں کوآگاہ کرنے کے لئے روزاوّل ہی سے علماء کرام اور ہمدردان ملت اسلامیہ نے چھوٹی بڑی کئی کتا بیں تحریر فرمائی ہیں۔ (جن کی برکت سے بحمہ ہ تعالیٰ عام اہل اسلام اس فتنے سے محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ آئندہ بھی سب مسلمانوں کو ہر قتم کے فتنوں سے محفوظ رکھے اور علماء کرام کو دفاع عن الدین کے فریضہ کی ادائیگی کی زیادہ سے زیادہ تو فیق عطاء فرمائے اوراپنی رحمت سے بڑاء خیرسے نوازے۔ آمین!)

مگر پھر بھی ایک انہی کتاب کی ضرورت محسوں ہورہی تھی جس میں سادہ اور مختفر الفاظ میں قوی دلائل کے ساتھ اس فتنہ سے بچانے کے لئے ان دلائل کو ذکر کیا جائے جن کی وجہ سے قادیانی کا فر ہیں۔ احقر نے آج سے چند سال قبل ایک مختفر گر مدل رسالہ بعنوان''مسلمان قادیانیوں کو کیوں کا فر بچھتے ہیں؟''شائع کیا تھا۔جس سے بحمدہ تعالی مسلمانوں کو بہت فائدہ پہنچا۔ اس کی افادیت اور اہل اسلام کے طلب کرنے پردوسری بار بھی شائع کیا گیا۔ اب مسلمان بھائیوں کے شدید تقاضا کے پیش نظر تیسری بار کی مفیداضافوں اور حوالہ جات کے ساتھ شائع کرایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرماوے۔ آمین!

بسم الله الرحمن الرحيم!

كلمهطيبه

جس میں ہرمسلمان کے لئے نبوت خاتمہ اور رسالت کاملہ پر ایمان لا نا ضروری قرار دیا گیا ہے۔"لا الله الا الله محمد رسول الله " ﴿ ترجمہ: الله تعالیٰ کے سواکوئی عبادت کے لئے نہیں اور حضرت محمد ﷺ اللہ تعالیٰ کے رسول (آج بھی) ہیں۔ ﴾ ضروری عرض

بعض لوگ کسی کا فرکوکا فر کہنے سے یول کتراتے ہیں گویا کا فرکوکا فر کہناان کی شرافت کے خلاف ہے۔ حالانکہ بیامرواقع ہے کہ بیارکو بیار بی کہا جاتا ہے۔ مردہ کومردہ بی کہا جاتا ہے۔ برے کو براہی کہا جاتا ہے۔ بیار کو تندرست کہنا اور مردہ کو زندہ کہنا، بروں کو نیک کہنا کسی بھی لحاظ سے درست نہیں۔ قرآن عزیز نے کا فروں کو کا فر، مشرکوں کو مشرک، فاستوں کو فاسق اور منافقوں کومنافق کے ساتھ ہی تعبیر فرمایا۔ اس لئے ان لوگوں کوجن کے عقا کد کفریہ ہوں ان کوکا فرکہنا نہ صرف مناسب ہے بلکہ بہت ہی ضروری ہے تا کہ مسلمان ان کے فریب سے محفوظ رہیں اور فتند کا شکار نہ ہوں۔ قرآن عزیز نے دین اسلام کے تحفظ کے لئے جواحکام صاور فرمائے ہیں ان ہیں نہایت تا کید کے ساتھ ایسے لوگوں ہے میل جول ہے مع کرتے ہوئے فرمایا: 'لا تدرک ندوا الی الذین ظلموا فتمسکم المنار وما لکم من دون الله من اولیاء ثم لا تنصرون (هود:۱۱۳) ' ﴿ اورمت جھکو ان لوگوں کی طرف جوظالم ہیں ورزم کوآگ کے گئی اور تمہارے لئے اللہ تعالی کے سواکوئی مددگار نہوں گئا ورجم اور چوتہاری مددن کی جائے گی۔ ﴾

بعض ظالموں کی نشاندہی کرتے ہوئے خصوصی طور پران سے التعلق رہنے کا تھم فرمایا:
"وقد نزل علیکم فی الکتب ان اذا سمعتم اینت الله یکفر بھا ویستھزا بھا فلا
تقعدوا معھم (النساه: ١٤٠) "﴿اورالله تعالی نے تم پراس کتاب میں بیات تازل فرمائی کہ
جبتم نے ساکہ الله تعالی کی آیتوں کا اٹکار کیا جارہا ہے۔ یاان کے ساتھ شخصا کیا جارہا ہے توان
کے ساتھ مت بیٹھو۔ ﴾

خداوندقد وس نے رحمت دوعالم اللہ کو کا کم دیا کہ کا فروں کو کا فر کہیں۔ ''قبل یا ایھا الکافدون'' ﴿ آپ فرمادیجے اے کا فرو! ﴾

اس لئے کفار سے محبت اور ان کو کافر نہ کہنا یا کافر نہ مجھنا ازروئے قرآن عزیز مسلمانوں کے لئے خطرناک ہے۔جس کا انجام کفر ہی ہوسکتا ہے۔جبیبا کہ متعدی امراض کے شکار بیاروں کے ساتھ اٹھنا، بیٹھنا، کھانا پیناصحت کے لئے تخت خطرناک ہے کہ اس سے صحت مند آ دمی بھی اس موذی مرض کا شکار ہوسکتا ہے۔

ضروري نوث!

جب ایک مسلمان کہلانے والا اپنی زبان سے ایسے کلمات ہولے جواسلامی عقائد کے خلاف ہوں تو ان کلمات کے بولنے سے وہ کافر ہوجائے گا۔ قرآن عزیز میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:" ولقد قالوا کلمة الکفر و کفروا بعد اسلامهم (توبه: ۷۶) " ﴿ بِشَكَ انہوں نے کہی بات کفری اور کافر ہوگئے اسپنے اسلام کے اظہار کے بعد۔ ﴾ یعنی جب کوئی مسلمان نہرے گا۔
کہلانے والاکفری بات کے تو وہ کافر ہوجائے گامسلمان نہرے گا۔

مخضرحالات مرزاغلام احمرقادياني

قادیانیت کے فلاف،اسلام عقائد،نظریات کا اصلی تمیع مرزاغلام احد ہے۔اس لئے

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس رسالہ کی مناسبت سے مرزا قادیانی کے حالات مختصر ہی ذکر کئے جا کیں۔ بیرحالات مرزا قادیانی کے فرزند مرزابشیر الدین محود کی مرتبہ کتاب''سیرت مسیح موعود الشرکة اسلامیہ لمیٹڈر بوه''سے لئے گئے ہیں۔ بیرکتاب ۸صفحات پر ششمل ہے اور ضیاء الاسلام پرلیس ربوطیع ہوئی ہے۔

صفيه:ا.... "احدا خرى زمانه كارسول ـ"

صفحه:٢..... احمرقادياني عليهالصلوة والسلام (نعوذ بالله سنه)

''احد جوسلسلہ احمدید کے بانی تھے۔ آپ کا پورا نام غلام احمد تھا اور آپ قادیان کے باشندہ تھے۔''

صفی: ۱٬۵۰۳ میں ہے۔ نونہال سکھ، ۱٬۵۰۳ میں میں کہ کتاب پنجاب پھیس میں ہے۔ نونہال سکھ، شیر سکھاور در بارلا ہور کے دور سے غلام مرتفیٰ (مرزاغلام اجمد) والد) ہمیشہ فوجی خدمات پر مامور رہا اور ۱۸۴۱ء میں ایک رہا اور ۱۸۴۱ء میں ایک بیادہ فوجی کا کمیدان بنا کر بشاور دوانہ کیا گیا۔ ہزارہ کے مفسد ہے میں اس نے کار ہائے نمایاں کئے اور جب ۱۸۴۸ء کی بغاوت ہوئی تو بیا پی سرکار کا نمک حلال رہا اور اس کی طرف سے لڑا۔ اس موقع پر اس کے بھائی غلام محی الدین نے بھی اچھی خدمات کیس۔ اس خاندان نے غدر ۱۸۵۷ء موقع پر اس کے بھائی غلام محی الدین نے بھی اچھی خدمات کیس۔ اس خاندان نے غدر ۱۸۵۷ء کے دوران میں بہت اچھی خدمات کیس۔ غلام مرتفئی (مرزا قادیانی کے باپ) نے بہت سے آدی بھرتی کے دوران میں بہت اچھی خدمات کیس۔ غلام مرتفئی (مرزا قادیانی کے باپ) نے بہت سے آدی بھرتی کے دوران میں بہاور نے غلام قادر کوائیک سندری جس میں بیکھا ہے کہ ۱۸۵۵ء میں خاندان کیا۔ جز ل نگلسن بہاور نے غلام قادر کوائیک سندری جس میں بیکھا ہے کہ ۱۸۵۵ء میں خاندان قادیان ضلع گورداسپور کے تمام دوسرے خاندانوں سے زیادہ نمک حلال رہا۔ "

صفیلا ، مسئر گریفن کی معلومات متعلق امام الزمان ' غلام احمد جو غلام مرتضی کا چھوٹا بیٹا تھا ۔۔۔۔۔۔ ' مسئر گریفن کی معلومات متعلق امام اللہ کا حجوثا بیٹا تھا ۔۔ جس بی اس نے جہاد کے مسئلہ کی تردید کی ۔'' کے مسئلہ کی تردید کی ۔''

صفحہ: ۱۲۰ ..... ''والدصاحب کے مشورہ ہے آپ سیالکوٹ بحصول ملازمت تشریف لے گئے اور وہاں ڈپٹی کمشنرصاحب کے دفتر میں ملازم ہو گئے۔''

صفحہ:۱۱..... '' قریباً چارسال آپ سیالکوٹ میں ملازم رہے۔لیکن نہایت کراہت کے ساتھ آخر والدصاحب کے لکھنے پرفور اُستعفاء دے کرواپس آ گئے۔'' صفی:۲۱..... ''آپ کی عمر چالیس تھی جب کہ آپ کے والدایک دفعہ بیار ہوئے اور گوان کی بیار کی چندال نے بذر ابیدالہام بتایا کہ الطارق و ماالطارق ..... یہ پہلا الہام تھا جو آپ کو آپ کے والد کی وفات کی خبردی گئی۔''

ہندو همتری ملاوات نام کو جوسا کن فادیان ہے اور است سندر سدہ ہے وہ انہا ہم تھے سرویا اور سندر است اس کو سنایا۔'' صفحہ: ۵۵..... '''ا•19ء میں مردم شاری ہونے والی تھی۔اس کئے ا•19ء کے اواخر

نام مے خصوص کر کے دوسرے مسلمانوں سے متاز کر دیا۔'' صفحہ: ۵۹۔۔۔۔۔ ''اس سال حضرت سے موعود نے بعض پیش کوئیوں کی بناء پر کہ سے

ر مش کے مشرق کی جانب ایک سفید منارہ پراتر ہے گا۔ ایک منارہ کی بنیا در کھی تا کہ وہ چیش گوئی لفظاً مجمی پوری ہوجائے۔''

ت میں میں میں میں میں اور دیا ہے۔ اور ہیں دھزت سے موعود پرایک شخص کرم دین (جناب قاضی مظہر حسین صاحب کے والد ماجد مولانا کرم دین صاحب مرحوم) نے ازالہ حیثیت عرفی کا مقد میلان'

مقدمہ کیا۔'' صغحہ:۷۱۔۔۔۔ ''اس سال جماعت احمدیہ کے لئے ایک درد تاک حادثہ پیش آیا۔ کابل

میں اس جماعت کے برگزیدہ ممبر کو صرف نہ ہی مخالفت کی دجہ سے سنگساد کیا گیا۔'' میں اس جماعت کے برگزیدہ ممبر کو صرف نہ ہی مخالفت کی دجہ سے سنگساد کیا گیا۔''

صفی: ۱۱ ..... 'ای (مولانا کرم دین) نے پیر گورداسپور میں آپ پر از الدحیثیت عرفی کی نالش کردی۔''

صفی: ۱۳ ..... ''آخرایک لمب مقدے کے بعد آپ پر دوسور و پے جرمانہ کیا۔ اس پر سیشن جم صاحب امر تسر مسز ہیری کی عدالت میں جوایک پور پین تصاس فیصلہ کی گرانی کی گئے۔'' صفی: ۱۳ ..... ''اورانہوں نے دو کھنٹے کے اندر آپ کو بری کر دیا اور جرمانہ معاف کر دیا اور اس طرح دوسری دفعہ ایک پور پین حام نے اپنے عمل سے ثابت کردیا کہ خدائے تعالیٰ

ھومت ان ہی لوگوں کے ہاتھ میں دیتا ہے جن کووہ اس کے قابل سجھتا ہے۔'' صفحہ: اے ۔۔۔۔۔ ' دسمبر ۱۹۰۵ء میں آپ کوالہام ہوا کہ آپ کی وفات قریب ہے جس پر اپ نے ایک رسالہ الوصیت لکھ کراپنی جماعت میں شائع کر دیا اور اس میں جماعت کواپنی وفات کے قریب کی خبر دی اور ان کوسلی دی اور الہام اللی کے ماتحت ایک مقبرہ بنائے جانے کا اعلان فرمایا اور اس میں فن ہونے والوں کے لئے بیشر طمقرر کی کہ وہ اپنی تمام جائیداد کا دسواں حصہ اشاعت اسلام کے لئے دیں اور تحریر فرمایا کہ مجھے اللہ تعالی نے بشارت دی ہے کہ اس مقبرہ میں وہی فن ہوسکیں گے جو جنتی ہوں گے۔ جماعت کی حفاظت اور اس کو سنجا گئے کے لئے فدائے تعالی میری وفات کے بعد کرتار ہاہے۔''

صفی:۵۲۔.... '' ۱۹۰۵ء میں پنجاب میں ٹیجھا بچی ٹیشن پیدا ہو گیا۔اس پر آپ نے اپنی جماعت کو گورنمنٹ کا ہر طرح وفا دارر ہنے کی تا کید فر مائی اور مختلف جگہ پر آپ کی جماعت نے اس شورش کے فر وکرنے میں بغیر کسی لالچ کے خدمت کی۔''

صغید: ۷۴٬۷۳ ..... "سرولن کی طاقات اورمسلم لیگ کی پیش گوئی کے متعلق ا٣٧ مارچ٨٠١٩ عين سرولن صاحب بهاور فنانشل كمشرصوبه پنجاب قاديان تشريف لائے ـ چومك يه پېلاموقعه تفاكه پنجاب كاايك اييامعزز اعلى عهديدار قاديان آيا آپ نے تمام جماعت كوان کے استقبال کرنے کا تھم دیا اور آپ نے اپنی سکول گراؤنڈ میں ان کا خیمہ لگوایا اور ان کی دعوت بھی ک ۔ چونکہ آپ کی نسبت آپ کے (ونیاوی) خالفین نے مشہور کررکھا تھا کہ آپ در بروہ گورنمنث کے مخالف ہیں۔ کیونکہ افسران بالاسے باوجودایے قدیم خاندانی تعلقات کے بھی نہیں طتے۔ آپ نے عملی طور پراس اعتراض کو دور کر دیا اور فٹانشل کمشنر صاحب سے ملاقات کے لئے خود بھی تشریف لے گئے۔ میں اس وقت آپ کے ساتھ سات آٹھ آ دمی آپ کی جماعت کے بھی تے ....ساحب مدوح نے نہایت ہی کریم کے ساتھ اپنے خیمہ کے دروازہ پر حفرت سے موعود كوريسيوكيا اورآب سے مختلف امورآب كے سلسلد كے متعلق دريا فت كرتے رہے ليكن اس تمام گفتگویس ایک بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کدان دنوں میں مسلم لیگ نئ نی قائم ہو کی تھی اور حکام انگریزی اس کی کونی ٹیوٹن پر ایسے خوش تھے کدان کے خیال میں کا گریس کے نقائص دور كرفي مين ايك زيروست آلدابت موكى اوربعض حكام رؤسا كواشارة اس مين شامل مونى كى تح یک بھی کرتے تھے۔فانش کشنر بہادرصاحب نے بھی برسیل تذکرہ آپ سے مسلم لیک کاذکر كيااوراس كى نبت آپكى رائ دريافت كى -آپ فرمايا: يس اس پندنيس كرتا - فانشل كشرنے اس كى خوبى كا اقراركيا۔ آپ نے فرمايا يدراه خطرناك ہے۔ انہوں نے كہا كرآپ اے کا تکریس پر قیاس نہ کریں۔اس کا قیام توالیے رنگ میں ہوا تھا کہ اس کا اینے مطالبات میں صد سے بڑھ جانا شروع سے بی نظر آتا ہے۔ لیکن مسلم لیگ کی بنیادا یسے لوگوں کے ہاتھوں اورا یسے قوانین کے ذریعے پڑی ہے کہ یہ بھی کا تگریس کا رنگ اختیار کر بی نہیں سکتی۔ اس پر آپ کے ایک مرید کمال الدین نے جووو کنگ مشن کے بانی اور رسالہ سلم انڈیا کے مالک ہیں۔ سرولس کی تائید کی اور کہا کہ ہیں کہ اس کا ممبر ہوں۔ اس کے ایسے قواعد بنائے گئے ہیں کہ اس کے مراہ ہونے کا خطرہ نہیں۔ مگر دونوں کے جواب میں حضرت سے موعود نے فرمایا کہ جھے تو اس سے بوآتی ہے کہ ایک دن یہ بھی کا تگریس کا رنگ اختیار کرے گی۔ "

صفحہ:۵۵.... ''اس سال (۱۹۰۸ء)۲۲ راپریل بوجہ والدہ صاحبہ کی بیاری کے آپ کولا ہور جانا پڑا۔''

صفی ۲۱ کسس " فی کدروسا بند بلکه یول کبنا چاہئے کہ ساری دنیا کے روسادین سے نبتاعا فل ہوتے ہیں۔ اس لئے آپ نے ان کو سمجھانے کے لئے بیتجویز فر مائی کہ لا ہور کے ایک غیراحمدی رئیس کی طرف سے جو آپ کا بہت معتقد تھا روسا کو دعوت دی اور دعوت طعام سے پچھ (قبل) تقریر فر مائی۔ اس تقریر کی نسبت لوگوں میں مشہور ہوگیا کہ آپ نے اپنا دعویٰ نبوت واپس لے لیا۔ لا ہور کے اردور وزنا مہا خبار عام نے بھی پینجبر شاکع کر دی۔ اس پر آپ نے اس وقت تر دیوفر مائی اور کھھا کہ ہمیں دعوائے نبوت ہے اور ہم نے اسے بھی واپس نہیں لیا۔ "

صفحہ: 23۔ .... ''آپ کو ہمیشہ دستوں کی شکایت رہتی تھی۔ (اور یہ بہت پرانی تھی) جیسا کہ مُک ۱۹۸۳ء کے آ واخر میں امرتسر کے اور وہاں بقول عرفانی: ''آپ کو اسہال کی شکایت تھی۔ آخری دن تو بہت ہی زیادہ اسہال آئے تھے۔ اس مقصد کے لئے جھے اور میاں الہ دین صاحب کواس مکان میں اندر جانا پڑا تو آپ ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے اور وہ اتنی چوڑی تھی کہ آپ کا نیچ کا جسم گھٹوں تک زمین پرتھا۔'' (سیرے سے موجود ازعرفانی حصہ موم ۲۸۲)

''رات کوآپ کودست آیا اور سخت ضعف ہوگیا۔اس کے بعد ایک اور دست آیا اس سے بہت ہوگیا۔اس کے بعد ایک اور دست آیا اس سے بہت ہی طلع بیٹھ گیا پچھ فرمانا چاہا کیکن بول ندسکے۔اس پر قلم دوات طلب فرمانی کیکن لکھ بھی ندسکے۔قلم ہاتھ سے چھوٹ میں۔اس کے بعد لیٹ گئے۔''

بعض مقامات کی تشریح

مندرجہ بالاتحریمیں چندایسے مقامات بھی ہیں جن کی تشریح ضروری ہے۔اگریز کا نمک حلال خاندان ، ای نمک حلالی کی وجہ ہے سب قادیا نیوں کو (خاص مقصد کے لئے ) بردی عمرگی اور حفاظت کے ساتھ پاکستان پہنچایا گیا یعنی''جہاں اورلوگ لاکھوں کی تعداد میں لوٹے گئے اور مارے گئے وہاں احمدی جماعت کے اکثر افراد حضور کی راہنمائی میں بردی عمرگی اور حفاظت کے ساتھ ایک خاص انتظام کے ماتحت پاکستان پہنچ گئے۔'' (تاریخ احمدیت مطبوعہ رہومی۔۱۰)

ای نمک حلالی کا جراورانعام، عیسائی حکومت نے یوں دیا کہ یہاں سے جاتے جاتے ہیں اسلام کے خلاف ان کے لئے ربوہ کے نام سے ایک قلع تقیر کر گئے۔ جس کا مختصر ساحال درخ کیاجا تا ہے:

''' پنجاب کے آخری انگریز عیسائی گورنرسرفرانس مودی نے قادیانیوں کو ۱۰۱۳ ایکڑ زمین غالبًا ڈیڑھ آند فی ایکڑ کے حساب سے دے دی۔ جس میں قائد اعظم کی وفات کے صرف نودن بعد ۲۰ سرتمبر ۱۹۳۸ء ربوہ کا سنگ بنیا در کھا گیا اور ۱۳ سرتمبر ۱۹۳۹ء تک ڈاک خانہ، تارگھر اور ریلوے آشیشن بنادیا گیا۔''

سید دو عالم الله نظافہ نے ارشاد فر مایا ہے کہ دمش کے مینارہ سے ان کا نزول ہوگا۔ مرزا قادیانی نے یہال بھی دجل اور فریب سے کام لیتے ہوئے قادیان میں ایک مینارہ بنادیا۔ یعنی مسیح تو پہلے آگیا مگر مینارہ بعد میں سے نے آگر بنایا۔ جیسا کہ استنجاء تو پہلے کر لے اور پیشاب بعد میں کرے۔

سسس افغانستان کے صوبہ خوست کے رہنے والا عبداللطیف تامی بدشمتی سے قادیانی ہوگیا تھا۔ جب امیر حبیب اللہ خان مرحوم کواس کاعلم ہوا تو انہوں نے علماء کرام سے اس کے متعلق فتو کی بوچھا۔علماء کرام نے باتفاق اسے کافراور مرتد قرار دیا۔ چنانچیم ارجولائی ۱۹۰۳ء کو اسے سنگسار کر دیا گیا۔

ای طرح امیر امان الله خان کے دور حکومت میں قادیا نیوں نے پھرایک بدنھیب نعمت الله کوقادیانی کرلیا۔ گرامان الله مرحوم نے اسے مرتد قرار دے کر ۱۳۱۸ راگست ۱۹۲۴ء کو بعداز نماز ظہرا توار کے دن شر پورچھاؤنی (کابل) میں ہزاروں مسلمانوں کے سامنے سنگسار کردیا۔ اس طرح بھرہ تعالی افغانستان قادیا نیت کے فتنہ سے محفوظ رہا۔ ای زمانہ میں شیخ الاسلام مولانا شہیر احمد عن ان نے قبل مرتد کے متعلق ایک مدل کتاب بنام 'الشھاب لدجم المخاطف المرتباب '' کسی جوئی باطبع ہو چی ہے۔ جزاھم الله خدر البخزاه! (نوث: يركتاب بھی احتساب قاديانيت كى سابقہ جلدوں ميں شائع ہو چی ہے۔ فلحمد الله مرتب)

سم ..... خواجه كمال الدين كي حيثيت قاديانيون كم بال كياتهي؟ عرفاني في

سرت مسيح موعودج عص ٣٢٢ مين سيكها بكد

''خواجہ کمال الدین حضرت سے موعود کی نوازشوں اور کرم فرمائیوں اور جودوعطاء کے بہت بڑے جہ کار ہیں۔ بیش قرار توم انہوں نے لیں اور باوجود لینے کے بھی اقرار نہیں کیا اور اپنی خدمات کی ڈینک مارتے رہے۔ ایک دفعہ دوران مقدمہ انہوں نے حضرت کو خط دکھایا جو انہیں اپنی خدمات کی ڈینک مارتے رہے۔ ایک دفعہ دوران مقدمہ انہوں نے حضرت کو خط دکھایا جو انہیں اپنی اور سے آیا تھا۔ (خط کیوں انکھا گیا، ایک راز ہے۔ عرفانی ) اس میں خرج کی کئی کا ذکر تھا۔ حضرت نے فوراً پانچ سورو پیدما ہوار دیتے اور پھر ماہاندا کی سورو پیدما ہوار دیتے رہے۔ ایک فیتی کوٹ جو افغانی طرز کا تھا خواجہ صاحب نے یہ کہہ کرما ٹگ لیا کہ حضور یہ کوٹ جھے عنایت کردیں کہ میں پہن کرعدالت میں داخل ہوا کروں اور اس کی برکت سے فریق مخالف کے وکیل اور عدالت پر میرارعب رہے۔ حضور نے ہنس کریہ کا مدار قیتی چغہ خواجہ صاحب کووے دیا۔''

نوٹ از مرتب نمبرا: وہ رازیہ ہوگا کہ خواجہ کمال الدین نے اپنے تی سے رو پیہ حاصل کرنے کے لئے یہ ڈھونگ رچایا ہوگا۔

نمبرا: مرزا قادیانی کی ہنی ای وجہ ہوگ کہ بیوکیل ندمیری برکت کا قائل ہے اور نہ چنے کی برکت کا مصرف فیتی چغہ حاصل کرنے کے لئے دھوکہ دے رہاہے۔

نوٹ! بیدوہ کمال الدین ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بورپ اور انگلسّان میں اس نے بہت کام کیا ہے۔اگر تحقیق کی جائے تو سارا تھیل صرف دولت کمانے کے لئے رحایا گیاہے۔

. خلاصه حیات مرزا قاویانی

..... مسلمانوں ہے غصب کرنے والی ظالم ترین عیسائی حکومت کا خاندانی نمک حلال ۔

٢..... غلام احمر احمد

جہاد کی تر وید۔ ۳.... ہند وکھتری کوالہام کا قصہ سنا ٹا اور مشرک کولکھ کر دیا۔ ۳.... ا بنی جماعت کومسلمانوں سے علیحدہ کرنا۔ .....۵ انگریز وں کی حکومت کومنجا نب اللہ قابل سجھنا۔ .....Y بہشتی مقبرہ کی بنیاد۔ .....∠ اگریز وں ہے آ زادی حاصل کرنے والی ہرتح بک کوخطرناک کہنا۔ ....Λ موت تک دعوی نبوت برقائم رہنا۔ .....9 اسہال کی بیاری سے مرنا۔ .....f+ آ خروفت گله بیشه جانااور بول نه سکنا ـ ...... مسلمان قادیانیوں کواس کئے کافر سجھتے ہیں کہ: مرزا قادیانی نے خداوندتعالی کی ایسی گتاخی کی ہے کہالیں کسی نے نہیں ك-اسف المامكة "أما مقامي فاعلموا أن خالقي بحمد ني من عرشه ويو،قد "(اورميرامقام يه ي كميرافداعرش برسيميرى تعريف كرتا باورعزت ديتاب) (اعازاحدي ١٩٠٠ فرائن ج١٩ص١٨) "يحمدك الله من عرشه" (اربعین ص ۲۴ نزائن ج ۱۵ سا۱۸) (تذكره ص 24) "يحمدك الله ويمشى اليك" ترجمہ: اللہ تیری حمد کرتا ہے اینے عرش ہے۔اللہ تیری حمد کرتا ہے اور تیری طرف چل كرآ تاج- "يحمدك الله من عرشه ، يحمدك الله ويمشى اليك " (ترجمانم زا: خداعرش پرسے تیری تعریف کرتا ہے۔خداتیری تعریف کرتا ہے اور تیری طرف چلاآ تا ہے۔) (انجام آنتم م ٥٥ بخزائن ج الم اليناً) حالانکداسلام اور تمام ساوی ادیان کا بیعقیدہ ہے کہ حدوثناء کا حقیقی مستحق صرف الله تعالی بی ہے۔ بی كريم الله كى تعريف كو بھى نعت كہاجاتا ہے -حدصرف الله تعالى بى كاخصوصى حق ہے۔ چنانچے قرآن عزیز کی پہلی سورہ فاتحہ کی پہلی آیت 'الحمدلله رب العلمین'' ہے جس کو ہرمسلمان اپنی ہرنماز میں پڑھ کراس بنیادی عقیدہ کا اعلان کرتا ہے کہ حمصرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے جوتمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔اسی عقیدہ کونماز میں رکوع سے کھڑے ہو کر چھر دہرایا جاتا ہے۔"ربنا لك الحمد "اے مارے يالنے والے حرتيرے بى لئے ہے۔ قيامت كون

الل جنت بھی ای کا قرار کرتے ہوئے کہیں گے۔''الحمد لله رب العالمین (یونس:۱۰)'' ﴿ حَمَّ اللّٰهِ قَالَى بِی كَ لِنَ جُوربِ العلمين ہے۔ ﴾

ای طرح سوره (الروم: ۱۸) میں فرمایا: "وله المحمد فی السمون والارض " اورای الله تعالی کی حمد ہے آسانوں میں اور زمین میں ۔ اس آست میں حمر کردیا کے حمصرف ای الله تعالی کی ہے۔

سورہ(الجائيہ:٣٦) ميں فرمايا: 'فللله الحمد رب السموت والارض رب العالمين '' ﴿ لِس الله تعالیٰ بی کے لئے حمہ ہے۔ جوآ سانوں اورز مین کارب ہے۔ سارے جہانوں کارب ہے۔ سارے جہانوں کارب ہے۔ ﴾

سیدووعالم الله کوار شادفر مایا که آپ بھی پراعلان فرمادی که: "قسل السحمد الله وسلام علی عباده الذین اصطفی (النمل: ۹۰) " آپ فرماد یجئے ہرتم کی حمر سن الله تعالی می الله تعالی نے چن لیا ہے۔ ﴾ الله تعالی نے چن لیا ہے۔ ﴾ مندرجہ بالا چند آیات میں بینوائد ہیں کہ:

الف سد حرصرف الله تعالى بى كے لئے ہے۔

ج ..... حمد کاکلمہان پا کیزہ بندوں کے لئے بھی نہ بولا جائے گا۔ جن کوخوداللہ تعالی نے چن کر

نی اوررسول بنایا۔ بلکہ ان پرسلام کہا جائے گا۔موئیٰ علیہ السلام بیسیٰ علیہ السلام۔ .... اس آخری آیت میں اصطفیٰ کا کلمہ ارشا وفر ما یا جو کہ فعل ماضی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے

جن کواپنانی بنانا تھا بنالیا ہے۔اب آئندہ کی کونبی ند بنائے گا۔

۲..... مرزا قادیانی نے لکھاہے کہ:''اور خداوندو ہیں کھڑا ہوتا ہے جہاں تو کھڑا ہو۔''

اس عبارت میں ایک تو خداوند قدوس کا جسم ثابت کیا ہے۔ کھڑا ہونا تو یہ بدن کاعمل ہے اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو اعلیٰ بتایا ہے کہ جہاں مرز ا کھڑا ہوتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ بھی کھڑا ہوتا ہے۔

مسلمان، قاد مانيول كواس كتي بهي كافر يجصت بين كه:

۲..... مرزا قادیانی نے سب انبیاعلیم السلام سے اپنے آپ کواعلیٰ اور برتر کہا اور ان کے نام لے لے کراپنی برتری کا اعلان کیا ہے۔جیسا کہ (اعجاز احمدی ص ۲۹،خزائن ج

ص ۱۸۱) مل کھا ہے کہ: ''تک در ماہ السابقین و عیننا ، الی آخر الایام لا تتکدر '' (ترجمہ از مرزا: پہلوں کا پانی مکدر ہوگیا اور ہمارا پانی آخر زمانہ تک مکدرنہ ہوگا۔) یعنی انبیاء سابقین علیم السلام جواللہ تعالیٰ کے سے نبی تصان کا پانی تو مکدر (گدلا) ہوگیا۔ مگر مرزا کا پانی قیامت تک گدلانہ ہوگا۔ (نعوذ باللہ)

> مرزا قادیانی نے کہاہے۔ میں تبھی آ دم تبھی مویٰ تبھی یعقوب ہوں نیز ابراہیم ہوں نسلیں ہیں میری بے شار

(براین احمد به پنجم ص ۱۰ انز ائن ج۱۲ ص ۱۳۳)

مرزا قادیانی نے کہاہے کہ ''آسان سے کی تخت اترے۔ مگرسب سے اونی میراتخت پہایا گیا۔'' (تذکرہ ص ۳۳۹)

مرزا قادیائی نے کہا ہے کہ: ' خداوند تعالی نے اس بات کے ثابت کرنے کے لئے کہ میں اس کی طرف سے ہوں۔ اس قدرنشان دکھلائے ہیں کہا گروہ ہزار نبی پر بھی تقسیم کئے جا کیں تو اس کی بھی ان سے نبوت ثابت ہو سکتی ہے۔'' (چمہ معرفت میں سے ہزائن جسم سسم سے اس کی بھی ان سے نبوت ثابت ہو سکتی ہے۔''

مرزا قادیانی نے اپ ایک بیٹے مرزابشراحد کا نام'' قمرالانبیاء' رکھا۔ جس کا ترجمہ ''نبیوں کا چاند' ہے اورای نام کے ساتھ بشراحد کی سوائے حیات ا تالیق منزل ربوہ نے ۱۹۲۳ء بیس شائع کی ہے۔ مرزا قادیانی کواس کی بیوہ نے نبیوں کا چاند کہا۔ جیسا کہ سرت مسیح موجود میں عرفانی نے کمھا ہے کہ:''جب حضرت سے موجود کا جسد مبارک لا ہورسے لاکر باغ میں رکھا ہوا تھا، فاکسار عرفانی بعض دوسرے دوستوں کے ساتھ جنازہ کی حفاظت پر مامور تھا۔'' حضرات ام

ں مار روں المؤمنین تشریف لائیں اور فر مایا:'' تو نبیوں کا جا ندتھا۔ تیرے ذریعہ میرے گھر میں فرشتے اتر تے تصاور خدا کلام کرتا تھا۔'' ۔

سسس مسلمان قادیا نیوں کواس لئے کافر بچھے ہیں کہ: مرز اغلام احمد قادیا نی نے سیددوعالم اللہ قادیا نی اسیددوعالم اللہ قادرتو بین کی ہاں کی اور تو بین کے بیان کے لئے تو دفاتر درکار ہیں۔ گریہاں صرف چندامور ذکر کئے جاتے ہیں۔

سسس ختم نبوت کا وہ باب عظیم جو چودہ سوسال سے بند تھا اور اب بھی بند ہے۔ اس ڈاکو نے اسے تو ڑنے کے لئے بڑا زور لگایا اور اعلان کیا کہ وہ نبی ہے اور انبیاء سابقین علیم السلام کی طرح نبی ہے۔ سب سے بڑی جرآت اور گتاخی اور سب سے بڑا کفرید کیا ہے کہ جوآیات خداوند
قدوس نے قرآن عزیز میں سید دوعالم اللہ کی رسالت کے لئے ٹازل فرمائی بیں ان کو اپنے
ٹاپاک بدن پر پیوست کرنے کی فرموم کوشش کی ہے۔ حتی کہ اس سارق نے وہ مبارک نام بھی
اپنے لئے بتائے بیں۔ جوصرف سید دوعالم اللہ کے کے ساتھ مخصوص بیں۔ جیسا کہ سورة (الفق ۱۸۱۲)
میں ارشاد ہے۔ '' ہوالہ نی ارسل رسولہ بالهدی و دین الحق '' ﴿اللہ تعالیٰ نے اپنا
رسول ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا۔ کی مگر مرزا قادیانی نے کہا ہے کہ ججھے بتایا گیا تھا کہ تیری خبر
قرآن اور حدیث میں موجود ہے اور تو بی اس آیت کا مصدات ہے کہ: '' ہوالسذی ارسل
رسولہ بالهدی و دین الحق'' (ایجازاحمدی ص کے خواس ۱۱۳)

اس سے بردا کفر اور کون سا ہوسکتا ہے کہ اس آیت کو صرف اپنے لئے خاص کیا ہے۔ جیما کہ تو ہی کے کلمہ سے ظاہر ہے۔ اس سورة (افتح: ۲۹) میں ارشاد فرمایا: ''مسحمد رسول الله'' حمد (عَلِیْنَةً ) اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ ﴾

مر مرزا قادیانی میہ کہتا ہے کہ: ''اس وحی البی میں میرا نام محمد رکھا گیا ہے اور رسول کی مطابق میں میں میں میں اس کے اور رسول

(آیک شلطی کاازاله س۳ برزائن ج۱۸ ص ۲۰۰۷) معمد حدید این کریس مرکزاری میکارد

تنیبه: جن مسلمانوں کورواداری کا میغدہوں یہ کہددیتے ہیں کہ قادیانی کم از کم کلمہ تو وی پڑھتے ہیں جوہم پڑھتے ہیں۔ان کوغور کرنا چاہئے کہ جب قادیانی،مرزا قایانی کومحمد رسول اللہ مانتے ہیں تواب ان کاکلمہ،اسلام کاکلمہ کیسے ہوا؟

اسس قرآن عزیز نے سورہ (انبیاء: ۱۰۵) میں ادشا وفرمایا: 'و ما ارسلناك الا رحمة للعالمین '' ﴿ اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو گر دحت تمام جہانوں كیلئے۔ ﴾ مرزا قاویانی اپنے لئے کہتا ہے۔ 'و ما ارسلنك الا رحمة للعلمین ''اور میں نے تیجے اس لئے بھیجا ہے

اپ کے جائے۔ ویک ارتشاعت اور کست مسین مسال کا ہوئے۔ کہ تاسب لوگوں کے لئے رحمت کا سامان پیش کروں۔ ۳۔۔۔۔۔ قرآن عزیز نے سید دوعالم آلیک کوسب سے آخری نبی قرار دیتے ہوئے

(ارزب: ۳۰) شرفر مايا: 'ماكان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيً عليما '' ومحمد الله تماردن مردول من سي كي كياب نه

التنبيين وكان الله بكل شى عليما ، ﴿ مُعَلِيفَ مُهَارِكُ مُرَوُونَ مُن عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ مِن تھے۔ بلكه الله تعالىٰ كرسول اور سبنيوں پر مهر تھے اور الله تعالى ہرچيز كو بخو بى جانتا ہے۔ ﴾

اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ: مرمنالاوکیہ سے نبد

الف ..... محطف کی مرد کے باپ نہیں۔

ب .... آپ الله تعالی کے رسول ہیں۔

ج ..... آپ سبنیوں پرمهر ہیں ۔ ( نبوت کا درواز ہبند کر دیا گیا ہے )

ر الله تعالی ہر چیز کو جانتا ہے۔اس کئے کوئی پیشک نہ کرے کہ آپ بن کو کیوں خاتم اللغبیاء بنایا گیا۔ آپ سے پہلے بیدرجداور اعز از کس دوسرے نبی علیہ السلام کو کیوں نہ

ختم نبوت کی واضح مثال دیت ہوئے سید دوعالم اللہ نفر مایا: "میری مثال اور بھے سے پہلے انبیا علیم السلام کی مثال اس خوبصورت کل کی طرح ہے جے شاندار طریقہ پر تغییر کیا گیا۔
مگراس میں صرف ایک این نے کی جگہ چھوڑ دی گئی ہو۔ پس دیکھنے والے اس کے اردگر دی کر کراس شاندار عمارت کو بہت ہی پند کرتے ہوں۔ مگراس ایک این کی جگہ خال دیکھتے ہوں۔ پس وہ آخری این نے میں ہوں اور میرے آنے پر وہ عمارت ممل ہوگئی۔" (بخاری جام ۱۹۸۸، باب خاتم النہین ،مکلؤ ہ ص ۱۱۵، باب فعنائل سیدار طبح تعلیق )
النہین ،سلم ج م ۱۳۸۸ باب ذکر کونہ (میلی ایک این میکلؤ ہ ص ۱۱۵، باب فعنائل سیدار طبح کوئے اللہ کوئے کے جدا طبح کوئے اللہ کوئے سے دور عالم اللہ وہ ہوئے کا اعلان فر مایا۔ آپ نے فر ایا: "بابی وامی لقد انقطع بعو ہرت کی کر آسانی خبر کے تم ہوئے کا اعلان فر مایا۔ آپ نے فر ایا: "بابی وامی لقد انقطع بعو تک مالے یہ نہ قطع بعوت غیر کی موت سے وہ مالہ بند ہوگیا۔ جواس سے پہلے کی نی کی موت سے بندنہ ہوا تھا۔ نبوت ، اور اللہ تعالی کی طرف سلم بند ہوگیا۔ جواس سے پہلے کی نی کی موت سے بندنہ ہوا تھا۔ نبوت ، اور اللہ تعالی کی طرف سلم بند ہوگیا۔ جواس سے پہلے کی نی کی موت سے بندنہ ہوا تھا۔ نبوت ، اور اللہ تعالی کی طرف سے خبر دینی اور آسان سے خبر آئی بند ہوگئے۔ ک

محرمرزا قادیانی نے کہاہے:''فسارادالله ان پتم النباُو یکمل البتاء باللبنة الاخدة خانا تلك اللبنة ایها الناظرون ''(پی خدانے چاہا کہاس بحارت پیس وہ آخری اینٹ لگا کراس کیمکل کردے۔پی اے دیکھنے والووہ آخری ایٹٹ پیس ہوں۔)

(خطبهانهاميص ۱۷۸ خزائن ج۲اص ايسنا)

اسی طرح اس گتاخ اور شقی مرزا قادیانی نے صرف ختم نبوت کوتو ڑنے کی ذموم کوشش نبیس کی بلکہ قادیا نبیس کے بلکھا ہے کہ: ''اس دعاء کے ذریعہ برایکہ سلمان کا فرض رکھا گیا ہے کہ وہ اعلیٰ سے اعلیٰ انعامات جن میں نبوت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے طلب کرے۔'' (ترجمة رآن مجید مطبوعہ ضیاء الاسلام پریس قادیان)

چنانچ الی کتابیں اب بھی کھی جارہی ہیں اور شائع ہورہی ہیں۔جیسا کہ''زندہ خدا اور سلسلہ دی والہام'' کے نام سے کتب اور رسائل شائع کئے جارہے ہیں۔ فدکورہ بالا نام کے رسالہ ۲۵ میں نورالدین بھیروی کے متعلق لکھا ہے کہ''اسے اللہ تعالیٰ کی ہم کلامی کا شرف عطاء ہوا ہے اور اس نے خداکی آ وازش ہے۔''

مرزا قادیانی نے کہا ہے کہ:'' بیخیال مت کروکہ خدا کی دحی آ سے نہیں۔ بلکہ پیچھے رہ گئی ہے اور روح القدس (جبریل علیہ السلام) اب اتر نہیں سکتا۔ بلکہ پہلے زمانوں میں ہی اتر چکا اور میں تہمیں سچ سچ کہتا ہوں کہ ہرا کیک دروازہ بند ہوجا تا ہے۔ مگر روح القدس کے اتر نے کا مجھی دروازہ بندنہیں ہوتا۔'' (مقدس ۱۹۴ نزائن ج18م ۲۵،۲۲)

اس طرح بد بخت مرزا قادیانی نے سید دوعالم اللہ کی شان اقدس میں جو گتا خی کی اس اس طرح بد بخت مرزا قادیانی نے سید دوعالم اللہ کی شان اقدس میں جو گتا خی کی ہے دل پر پھر رکھ کر چند عبار تین نقل کی جاتی ہیں۔ ''تم خوب توجہ کر کے من لو کہ اب اسم محمد کی جی فلام کرنے کا وقت نہیں یعنی اب جلالی رنگ کی کوئی خدمت باتی نہیں۔ کیونکہ مناسب حد تک وہ جلال ظاہر ہو چکا سورج کی کرنوں کی اب برداشت نہیں۔ اب چاند کی شفتہ کی روشنی کی ضرورت جادروہ احمد کے رنگ میں ہوکر میں ہوں۔'' (اربعین نمبرم مسم) ہزائن جے اس درم میں ہوں۔''

مرزا قادیانی نے یہ بھی کہاہے کہ:''اوراسلام ہلال کی طرح شروع ہوااور مقدر تھا کہ آخرز مانہ میں بدر ہوجائے۔خدا تعالیٰ کے تھم ہے۔'' (خلبہ الہامیٹ 24 ہزائن ج۲ام الیناً) لینی حضور انو مقابلتا کاز مانہ اقدس تو پہلی رات کا جا ندتھا۔ محرقا دیانی کا زمانہ چودھویں

رات کا جا ندے۔

مرزا قادیانی نے کہا کہ: اس کے لئے چاند کے خسوف کا نشان ظاہر ہوا اور میرے لئے چاند اور سورج دونوں کا اب کیا تو افکار کرےگا۔''

اس عبارت پرغور فرماویں۔سید ووعالم اللہ کے لئے مفرد کی خمیر استعال کی پھر مجزہ شق القمر کوجس کا ذکر قرآن عزیز نے سورۃ القمرپ کا میں فرمایا اس کوخسوف کہا۔ یعنی چاندگر ہن کھرانی فضیلت یوں فاہر کی کہ میر سے زمانہ میں چانداور سورج دونوں کوگر ہن لگا تو میرا درجہ حضور انوطائی کے سے بڑھ گیا۔ (نعوذ باللہ)

مرزا قادیانی نے اپنے آپ کوسیدالانبیا واللہ سے اعلیٰ اور افضل سجھ کر درود شریف میں بہتردیلی کی۔جبیبا کہ مرزا قادیانی کا ایک مرید سراج الحق کہتا ہے۔"جب میں پہنچا تو فرمایا صاحبزادہ صاحب آگئے ہیں۔ میں نے عرض کیا حضرت صلی اللہ علیک وعلی محمر آسمیا .....میں نے عرض کیا که حفرت صلی الله علیک وعلی محر مجھے کوئی تکلیف نہیں .....میں نے عرض کیا حضرت صلی الله علیک وعلی محربہت اچھا....میں نے عرض کیا حضرت صلی الله علیک وعلی محرجا گ اٹھا۔''

(سيرة مسح موعوداز يعقوب على عرفاني جسم ٣٣١ ٣٣١)

''ایک دفعہ مغرب کی نماز پڑھی گئی اور میں حضرت میسے موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس کھڑا تھا۔ جب نماز کا سلام چھیرا گیا تو آپ نے بایاں ہاتھ میرے دائیں ران پر رکھ کر فرمایا کہ صاحبز ادہ صاحب اس وقت میں التیات پڑھتا تھا۔ الہاماً میری زبان پر جاری ہوا کے سلی اللہ علی محکم'' علیک وعلی محکم'' علیک وعلی محکم''

مرزا قادیانی نے کہا کہ:''داعی الی اللہ اور سراج منیر بیدو نام اور دو خطاب خاص آنخضرت علی کو قرآن شریف میں دیئے گئے ہیں۔ پھروہی دو خطاب الہام میں مجھے دیئے گئے۔''

مرزا قادیانی نے سیدود عالم اللہ کی حدیث کو بھی اپنی دمی کے تابع قرار دیتے ہوئے کھا ہے۔'' تائیدی طور پر ہم وہ حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں جوقر آن شریف کے تابع ہیں اور میری وقی کے معارض نہیں اور دوسری حدیثوں کو ہم ردی کی طرح پھینک دیتے ہیں۔''

(اعجازاحدی ص٠٣٠ فرنائن ج١٩ص١٥٠)

الغرض کہاں تک اس مختصر رسالہ میں ان کفریات کو ذکر کیا جائے۔ جومرزا قادیا نی نے سید دوعالم اللہ کی شان اقد س میں کہے ہیں ۔ نعوذ باللہ منہا۔ سید دوعالم اللہ کی شان اقد س میں کہے ہیں۔ نعوذ باللہ منہا۔

مسلمان قاديانيوں كواس كئے بھى كافر سجھتے ہيں كه:

۵..... مرزا قادیانی نے از داج نبی کریم آلگ (امہات المؤمنین اور اولا دسید دوعالم آلگ کی شان میں گتاخی کی ہے) جیسا کہ:

ا بنى بوى كوشعار الله كها\_ (خداكى عظمت كى نشانى )

'' و اکثر صادق نے بیان کیا ہے کہ کی دیوار کے متعلق حضرت ام الرومنین کی رائے تھی کہ یوں بنائی جائے اور مولوی عبدالکریم کی رائے اس کے خلاف تھی۔ چنانچہ مولوی صاحب موصوف نے حضرت اقدس سے عرض کیا تو آپ نے فرمایا۔ خدا تعالی نے جھے لڑکوں کی بشارت دی ہے اور وہ اس بی بی کیطن سے پیدا ہوئے۔ اس لئے میں اسے شعائر اللہ سے بچھ کراس کی خاطر داری رکھتا ہوں اور جووہ کے مان لیتا ہوں۔'' (میر آسے موجود از عرفانی جسم سے سال کیا تام یوں لیا ہے۔''اذک ر نسع متی رأیت

خدید جتی "مجھے بشارت دی گئی کہتہاری شادی خاندان سادات میں ہوگی .....اورفقرہ خدید جتی سے مراداولا دخد کے لین بنی فاطمہ ہے۔ (اربعین نمبر ماص ۳۹ بخزائن جام ۲۸۵)

سر الله و مکرمہ حضرت فاطمہ کے بارہ میں کہا ہے کہ: ''ایک مرتبہ نماز مغرب سر اسسان سیدہ و مکرمہ حضرت فاطمہ کے بارہ میں کہا ہے کہ: ''ایک مرتبہ نماز مغرب کے بعد عین بیداری میں ایک تھوڑی ہی غیبت سے جو خفیف سے نشاء سے مشابقی ۔ ایک عجیب عالم ظاہر ہوا کہ پہلے یک دفعہ چند آ دمیوں کے جلد جلد آنے گی آ واز آئی ۔ جیسے بسرعت چلنے کی عالمت میں پاؤں کی جوتی اور موزہ کی آ واز آئی ہے۔ پھر ای وقت پانچ آ دمی نہایت وجیہداور مقبول اور خوبصورت سامنے آگئے ۔ یعنی پغیر خدا (علیہ) وحضرت علی وحسنین وفاطمہ زہر اور مقبول اور خوبصورت سامنے آگئے ۔ یعنی پغیر خدا (علیہ) وحضرت علی وحسنین وفاطمہ زہر اور ایک نے ان میں سے اور ایسا یاد پڑتا ہے کہ حضرت فاطم علیہ کے نہایت محبت اور شفقت سے مادرم ہربان کی طرح اس عاجز کا سرا پنی ران پر رکھا۔''

امام عالی مقام سیدنا امام حسین بن علی علیجاالسلام کا درجه اسلام میں جس قدر بلند ہے وہ
سب دنیا جانتی ہے۔ گرمرزا قادیا نی نے یہاں بھی خبث باطن کا یوں اظہار کیا۔" اورانہوں نے کہا
کہ اس مخف نے امام حسن اور امام حسین سے اپنے تئیں اچھا سمجھا۔ میں کہنا ہوں کہ ہاں میرا خدا
عفریب ظاہر کردے گا اور مجھ میں اور تمہارے حسین میں بہت فرق ہے۔ کیونکہ مجھے تو ہروقت خدا
کی تائید اور مدول رہی ہے۔ گرحسین پس تم دشت کر بلا کریاد کر لو۔ اب تک تم روتے ہو۔ پس
سوچ لواور میں خدا کا کشتہ ہوں۔ لیکن تمہاراحسین دشمنوں کا کشتہ ہے۔ پس فرق کھلا کھلا اور ظاہر
سوچ لواور میں خدا کا کشتہ ہوں۔ لیکن تمہاراحسین دشمنوں کا کشتہ ہے۔ پس فرق کھلا کھلا اور ظاہر

قاديانيوں كومسلمان اس كئے بھى كافر سجھتے ہيں كہ

٢..... مرزا قادیانی نے قرآن عزیز کی تو بین کی ہے۔جیسا کہ:

الف ...... مرزا قادیانی نے اپنے کلام کو بھی قرآن عزیز کی طرح معجزہ کہا ہے۔''اس کے معجزات میں سے معجزانہ کلام بھی تھا۔ای طرح مجھے وہ کلام دیا گیا جوسب پر غالب ہے۔'' (اعازاحہ کس الے بخزائن جواص ۱۸۳)

اس کلام میں ایک تو حسب عادت مرزا قادیانی نے سید دوعالم اللہ کو''اس کے'' گتا خاندکلمہ سے تعبیر کیا ہے اور دوسراا دھراشارہ کیا ہے کہ سید دوعالم اللہ کام مجزانہ کلام'' تھا'' یعنی ابنبیں رہااور تیسرااپ کلام کو بھی قرآن عزیز کی طرح معجزان کلام کہا۔

ب ..... قرآن شریف کے بارہ میں اس نے کہا ہے کہ:'' قرآن شریف خدا کی کتاب اور میرے منہ کی ہاتیں ہیں۔''

آئ تک مسلمانوں کا بہی عقیدہ ہے کہ قرآن شریف اس کلام پاک کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ ہی کا کلام ہے۔ اس لئے کسی بھی سے نی علیہ والسلام کے کلام کو بھی قرآن شریف نہیں کہا جا سکتا۔ بلہ خود سید دوعالم اللہ کے کلام کو بھی قرآن شریف نہیں کہا جا سکتا۔ بلہ خود سید دوعالم اللہ کے کلام کو بھی قرآن شریف نہیں کہا جا سکتا۔ بلہ خود سید دوعالم اللہ کو استادات عالیہ کو اس کے باوجود کہ قرآن شریف نہیں جہ سکتے ہیں اور بھی مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے۔ قرآن شریف کہا ہے اوران باتوں کے پڑھنے کو قرات مرمزا قادیانی نے اپنے منہ کی باتوں کو قرآن شریف کہا ہے اوران باتوں کے پڑھنے کو قرات اور تلاوت کے ساتھ تعیمر کیا۔ جیسا کہ قرآن عزیز کی قرات اور تلاوت کی جاتی ہے۔ تذکرہ ص۵۲ اور سکل من دبک "

اس بد بخت نے ارشادقر آن عزیز کے ارشاد '' اتبل ما اوحی الیك من الكتاب العنكبوت ٤) '' مل لفظی تحریف بحی كردی - حالانك قرآن كا علان به كدونیا بحر كانسان اور جن سب ا كشے موكر بحی اس قرآن كی شل برگز نه لا كیس گے - ارشادقر آن عزیز به كد: '' قسل المئن اجتمعت الانس والجن علی ان یا توا بمثل هذا القرآن لایا تون بمثله ولمو كمان بعضهم لبعض ظهیر آ (بنی اسوائیل ۱۸۸۰) '' ه آپ فر ماد بحی اگر مار سال ان اور جن ا كشے موكر بحی اس قرآن كی مثل لانا چاہیں قو برگز نه لا كیس كے اگر وہ آپس میں انسان اور جن ا كھے موكر بحی اس قرآن كی مثل لانا چاہیں قو برگز نه لا كیس كے اگر وہ آپس میں ایک دوسر ہے كی مدد بحی كریں ۔ پ

گرمرزا قادیانی کاعقیده اوردوئی بیہ کورآن شریف صرف خداکی کتاب کا نام نہیں بلک اس کے ساتھ اس کے مند کی باتوں کو بھی ملایا جائے۔ تب قرآن شریف کہلا یا جائے گا۔ اس کی مثال یوں بچھ لیجئے کہ مرزانے اپنا الہام بیربیان کیا ہے۔ ''انسا انسز لنساہ قسر یباً من السقادیان (تنکرہ:۷۶) ''اس کلام پیس سلمانوں کے ہاں تو صرف''انسا انزلناہ '' قرآن شریف ہے۔ باتی مرزا قادیانی کی خرافات ہیں۔ گرقایا نیوں کے ہاں انسانسز لنساہ قرآن نہیں جب تک کہ' قریباً من القادیان ''نرا ایا جائے۔

قاديانيول كوسلمان اس كے بھى كافر كہتے ہيں كه:

ے..... مرزا قادیانی نے اپنے بیٹے بشیرالدین محمود کے بارہ میں بیالہام بیان کیا

۳۹۳ مین ناله نبشرك بغلام حلیم مظهر الحق والعلاء كأن الله نزل من السماء "
ترجمه: "نهم مجھے ایک طیم او کے کی خوشخری دیتے ہیں جوحی اور بلندی کا مظهر ہوگا۔ گویا خدا
آسان سے اترا۔ "
وناخچہ قادیانی ہیں فروری کو اس کا دن مناتے ہیں۔ ان کے ہاں بھی بشرالدین کا یہی مقام ہے قیس مینائی قادیانی کی ایک طویل ظم سے چنداشعار درج کئے جاتے ہیں:

م ہے۔ میں مینائی قادیائی کی ایک طویل مے چنداشعاردر نے لئے جاتے ہیں:

شور ہے اک ملاء اعلیٰ پ ہر فرشتہ کی ہے زبان پر ورود

ہے جہاں تک خیال کی پرواز ہر فرشتہ ہے سربیجود

آساں ہے ہے قدسیوں کا نزول ہورہا ہے ملائکہ کا ورود

کس کی تکریم کے لئے انزے آساں سے ملائکہ کے جنود

جس کو حاصل ہے منصب عالی جس کو کہتے ہیں مصلح موجود

مظہر ذوالجلال واللاکرام

مظہر الحق والعلا محمود

ای طرح بلکیاں سے بھی زیادہ ہو بین آمیز مندرجہ ذیل کلام ہے جوافضل میں شائع ہوا ہے۔ لقد جاء ذکر ك فسى حديث محمد وفسى المصحف الاولئ التى للاوائل

(الفضل مور خدیجار جولائی ۱۹۳۹ء،الفضل مور خدیجار جولائی ۱۹۳۹ء،الفضل مور خدوارفروری ۱۹۵۰ء) ترجمہ: بیشک تیراذ کرمجم (عطاقیہ) کی حدیث میں آیا ہے اور پہلی کتابوں میں بھی آیا ہے۔ "ناظرین! باانصاف کی خدمت میں باپ (مسیح موعود) اور اس کے بیٹے (مسلح موعود) کا ایک واقعہ تقل کیا جاتا ہے۔جس سے ان دونوں تے شخص کو بیجھنے میں مدد ملے گی۔

مودود) واليد والعدل يا جا با بها بالمهار وقت بح تماآب كى واسك كى جيب بين ايك بلاك اين واسك كى جيب بين ايك بلاك اين والين والين والين حجه، بين موجود قارآب حامظى سفر مات بين حامد چندروز بوئ بيارى پلى بين ورد برايامعلوم بوتا بوكى چيز چېتى بهروه جران بوااور آثر اس كا باتهواييت سه جالگار جعث جيب سه نكالى اورع ض كى اين شي جوآب كوچېتى تى مسكرا كرفر بايا، چندروز بوئ محمود في ميرك جيب شالى اورع ض كى اين تي جوآب كوچېتى تى مسكرا كرفر بايا، چندروز بوئ محمود في ميرك جيب مين دال دى تقى اوركها تمااس عن كالنانيس بين اس ساكميلون گارئ

(سيرت من موجوداز عرفاني حصه سوم ٣١٩)

''یوہ بیٹا ہے جس کے لئے باپ نے کہا:''کسان الله نیزل من السماء ''(نعوذ اللہ منہ) باللہ منہ) قادیا نیوں کی قرآن مجید کے خلاف خطرنا کسازش

الله تعالى في قرآن عزيز كوكتاب كالل قرار ديا بس طرح دين اسلام كودين كالل قرار دلايا ،ارشاد خداوندقدوس ب- "و تمت كلمت ربك صدقاً وعد لا (الانعام: ١٠٥٠) " واور يورى مو كيس تير رب كي با تين سياكي اورانساف كهاظ سه - >

ای طرح ارشادقر آن عزیز ہے۔ 'الیوم اکسلت لیکم دید نکم واتعمت علیکم نعمتی (المائدہ: ۳) ' ﴿ آج مِن پوراکر چکا تمہارے لئے وین تمہار ااور پوراکیا تم پراحسان اپنا۔ ﴾

ساتھ بی قرآن عزیز نے ایک خطرہ سے آگاہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ''وکذلك جعلف المكل نبی عدواً شياطين الانس والجن يوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا (الانعام:۱۱۲) '' ﴿ اورائ طرح كرديا بم نے برنی كے لئے دخمن شرير آ دميوں كواور جنوں كوجو كر سكسلاتے ہیں ایک دوسرے كوئم کی ہوئی باتیں فریب دینے كئے ۔ ﴾ دینے كئے ۔ ﴾

چنانچ مرزا قادیانی پرجوشیطانی وی نازل ہوتی ہے اس کا مخترسا حال ہے ہے۔ ادھرتو قرآن عزیز کواپنے مند کی بات قرار دیا اور پھر قرآنی آیات میں قطع پر بدکر کے اپنی من مانی باتیں اس طرح ملادی کے قرآن عزیز کا شخص بالکل بدل گیا۔ اگر اس خطر تاک سازش کا از الدند کیا جاتا تو بچھ عرصہ بعد قرآن عزیز ، قرآن عزیز ندر ہتا۔ دراصل یہود یوں اور قادیا نیوں کی ملی جلی سازش ہے۔ قادیانی ای وی شیطانی کوو تی ربانی بچھتے ہیں اور نماز وں میں بھی پڑھتے ہیں جیسا کہ:"رویا میں، میں نے ایک سفید تدبند با ندھا ہوا ہے۔ گروہ بالکل سفید نبیں کچھ پچھ میلا ہے۔ ای اثناء میں مولوی صاحب نماز پڑھانے گئے ہیں اور انہوں نے سورہ الحمد جرسے پڑھی اور انہوں نے سورہ الحمد جرسے پڑھی اور انہوں نے سے پڑھاندی و میا ادر الی سا الفارق "ای وقت مجھے بی معلوم ہوا کرقرآن شریف میں پڑھاندی و میا ادر الی میا الفارق "ای وقت مجھے بی معلوم ہوا کرقرآن شریف میں ہورہ واتح پڑھ کر" المفارق و میا ادر الی میا الفارق "پڑھا۔"

از مرتب: يدكلام ندتو قرآن عزيز مي باورند بى حديث مي بيد برادران اسلام كى آگابى كے لئے اس شيطاني وى كانموند پيش كيا جاتا ہے۔ جسے آساني اور حقيقي وي (قرآن

عزير) شرواط كرني كاياكوش كرك بهدا النا النا النا الله ورسوله وكان امر الله القاديان وبالحق انزلا صدق الله ورسوله وكان امر الله مفعولا ان السموت والارض كانتا رتقا ففتقنهما هما هوالذى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ومن يبتغ غيره واتلهم الله انى يوفكون قل يا ايها الكفار انى من الصادقين فسيكفيكهم الله ويردها اليك لا مبدل لكلمات الله ان وعد الله حق وان ربك فعال لما يريد قل اى وربى انه لحق ولاتكن من الممترين انا زوجناكها انما امرنا اذا اردنا شيئا ان تقول له كن فيكون " (ارايين نبرا " ١٠٥٣ من المعترين انا وحداله (ارايين نبرا " ١٠٥ من المعترين انا وجداكها انما امرنا اذا اردنا شيئا ان تقول له

"خسفنا القمر والشمس في رمضان فباي آلاء ربكما تكذبان" (تذكره سس)

"خلقنا الانسان في احسن تقويم وكنا كذالك خالقين"

(تذكره ص٠١٩)

"يا احمد فاضت الرحمة على شفيتك انا اعطيناك الكوثر · فصل لربك وانحر واقم الصلوة لذكرى انت معى وانا معك سرك سرى وضعنا عنك زرك الذى انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك انك على صراطٍ مستقيم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين"

مرزا قادیانی کے نرکومہ الہامات میں بہت سے کلمات قرآن عزیز کے ہیں جن کا خطاب سید دوعالم اللہ کا جہاں تھیں ہوت سے کلمات قرآن عزیز کے ہیں جن کا خطاب سید دوعالم اللہ کو ہے۔ آخری آ بت سیدناعیں علیہ السلام کے متعلق ہے۔ مرزا قادیانی نے قرآن عزیز میں طلا کر کے سب کا مخاطب اپنی ذات کو بنایا ہے۔ یہ می سب سے ہوا کفر ہے۔ نوٹ نوٹ اربعین کی نہ کورہ بالا وجی محری بیگم مرحومہ کے متعلق ہے۔ جس سے مرزامحروم بی رہا۔ رسالہ کے طوالت کے خوف سے انہی چندعبارات پراکتفا کیا جاتا ہے۔

مسلمان قادیا نیوں کواس لئے بھی کا فریجھتے ہیں کہ مرزا قادیا فی نے مکہ مرمداور مدینہ منورہ کی تو بین کرتے ہوئے اکھا ہے کہ:

۸ ..... د میرادموی به که تمام دنیایش گورنمنٹ برطانیه جیسی کوئی ایسی گورنمنٹ نمیس برطانیه جیسی کوئی ایسی گورنمنٹ نمیس جس نے زمین پرایساامن قائم کیا ہو۔ میس بچ کی کہتا ہوں کہ جو کچھ ہم پوری آزادی سے اس گورنمنٹ کے تحت میں اشاعت جس کرسکتے ہیں ریفدمت ہم مکمعظمہ یامہ پیدمنور و تکس بیٹد کر بھی

برگز بجانبی<u>ں لا سکتے۔</u>"

(کشتی نور ص ۲۹، عاشی نزائن ج۱۹ ص ۲۵، از الداو بام ص ۲۵ عاشیه بزدائن جسم ۱۳۰۰ مرز ا قادیانی نے کہا ہے کہ: ''کشفی طور پر میں نے دیکھا ہے کہ میرے بھائی مرحوم غلام قادر میرے قریب بیٹے کر با واز بلند قرآن شریف پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے ان فقرات کو پڑھا ''انا اند زلناہ قریباً من القادیان ''تو میں نے من کر بہت تجب سے کہا کہ کیا قادیان کانام بھی قرآن شریف میں کھا ہوا ہے؟ تب انہوں نے کہا یدد کھی کھا ہوا ہے۔ تب میں نے نظر ڈال کر جود یکھا تو معلوم ہوا کہ نی الحقیقت قرآن شریف کے دائیں صفحہ پر شاید قریب نصف کے موقع پر بھی الم الم الم الم وقعی طور پرقادیان کہا نام قرآن شریف میں درج ہے اور میں نے کہا کہ تین شہروں کا نام اعزاز کے ساتھ قرآن کر شریف میں درج کیا گیا ہے۔ مکہ اور میں نے کہا کہ تین شہروں کا نام اعزاز کے ساتھ قرآن شریف میں درج کیا گیا ہے۔ مکہ اور میں نے کہا کہ تین شہروں کا نام اعزاز کے ساتھ قرآن شریف میں درج کیا گیا ہے۔ مکہ اور میں نے کہا کہ تین شہروں کا نام اعزاز کے ساتھ قرآن شریف میں درج کیا گیا ہے۔ مکہ اور میں نے کہا کہ تین شہروں کا نام اعزاز کے ساتھ قرآن

(تذكروس 20، ازال ص ٢٤، ١٤، خزائن جسم ١١٠ ماشير)

جس کے چنداشعار درج ہیں۔

ہم کفر کے آٹار کو دنیا سے مٹائیں پھر پرچم اسلام کو عالم میں اڑائیں اک بار ای شان سے ربوہ میں آئیں آپ آکے محمد کی عمارت کو بنائیں پھر ناف میں دنیا کی ترا گاڑدیں نیزہ جسشان سے آئے تھے کھ میں مری جاں

ازمرتب! مرزابشیرالدین نے خداتعالی کوخطاب کیا ہے کہ مکہ کی طرح ربوہ میں آجا۔ جس طرح بیت اللہ مکرمہ کے متعلق مشہور ہے کہ وہ دنیا کے عین وسط میں ہے۔ ای طرح بشیر نے ربوہ کو مرکز ارضی قرار دے کر گتاخی کا ارتکاب کیا ہے۔ دربار رسالت خاتمہ کے گتاخ انگل

قادیانی نے بھی ایک ظم کی جس میں بیکہاہے۔ غیر ذی زرع ہے مولا تیرے دیوہ کی زمیں

جلد دیکمیں اسے ہم ذات قرار دمعین

حضرت احمد مرسل ہیں مسیح موعود حسن داحسان شی نظران کے ہیں فرزند مہین وہ براہیمی ہیں اس داسطے من کل ثمرات پائیس کے بہرہ وانی نہ بھی ہوں مے حزیں (انفضل مورند کیم را کتو بر ۱۹۴۸ء)

بڑے میاں نے تو قادیان کو مکہ کرمہ اور مدینہ منورہ جیسی عظمت کی بہتی قرار دیا تھا اور مچھوٹے میاں نے ربوہ کو بھی اس فہرست میں شریک کرلیا۔انماللہ!

ازمرتب! حفرت ابراہیم علیدالسلام نے مکہ کرمہ میں خاند کعبہ کے قریب بیدعافر مائی میں۔" ربنا انسی اسکنت من ذریتی بواد غیسر ذی ذرع (ابسراهیم:۳۷) "قادیا نیوں نے رہوہ کو اس پاک سرز مین کا نام دیا اور مرز ابشر الدین کو ابرا ہیں کہا۔ اس کی دلیل میں ای شاعر نے مرز اکا بیقول درج کیا ہے۔

نیز ابراہیم ہوں سلیں ہیں میری بے شار

(برامین احدید حدیثیم فزائن ج۱۲ م۱۳۳)

مسلمان قاديانيون كواس كني كل فرسجهة بي كه:

ہ..... مرزا قادیانی نے تمام مکا تب فکر کے علاء کرام اور اولیاء عظام کو مغلظ گلیاں دی ہیں۔اللہ تعالی کے فضل وکرم سے برصغیر جب سے نوراسلام سے منورہوا ہے اس وقت سے لے کرآج تک محفظ ظلت اسلام کی سعاوت برصغیر کے علاء کرام اور اولیاء عظام کو حاصل رہی ہے۔ جب بھی کوئی فتنہ دین اسلام کے خلاف ممودار ہوا یہ پاکیزہ لوگ کمر بستہ ہوگئے اور اس کو ملیامیٹ کو علاء کرام اور اولیاء عظام پر اعتماد رہا ہے اور آج مجی ہے۔ (فالحمد لله)

ورندا تین جہاں آٹھ سوسال تک مسلمانوں نے حکومت کی ، آج وہ پورا عیسائیت کی گودیں جاچکا ہے اور برائے نام بھی کوئی مسلمان موجود نہیں۔ اس کی بہی وجہ ہے کہ وہ ملک علاء کرام اوراولیاءعظام کی سرپرتی سے محروم تھا۔ گر برصغیریں جب بھی کوئی فتذا ٹھا تو علاء کرام بے خطراس کے مقابلہ کے لئے اٹھ کھڑ ہے ہوئے۔ ان بی کی برکت سے برصغیرتمام فتنوں سے محفوظ رہا اورانشاء اللہ محفوظ رہے گا۔ برصغیر کے باوشاہ اکبر نے جب دین الہی اور دین اکبری کا فتنہ کھڑا کیا تو مجد والف ٹانی قدس سرہ العزیز نے اس عظیم باوشاہ کے ساتھ الی کھر لی کہ وہ فتنہ ہمیشہ کیا تو مجد والف ٹانی قدس سرہ العزیز نے اس عظیم باوشاہ کے ماتھ الی کھر کی کہ وہ فتنہ ہمیشہ کے لئے مٹ گیا۔ چنانچہ ہر لا دینی تحریک نے علاء کرام بی کونشانہ بنایا۔ گر علاء کرام کا میاب رہے۔ اس والی نے دین اسلام کے خلاف سازش شروع کی تو تمام مکا تیب فکر

ے علماء کرام اور اولیاء عظام نے بیک آ واز ہوکراس فتنہ سے لوگوں کو آگاہ کر کے بچانے کی مہم کا آ غاز کیا تو اس وقت سے علماء کرام اور اولیاء عظام اس بدزبان کی گالیوں کا نشانہ بن مکئے۔جن میں سے چندگالیوں کو ذکر کیا جاتا ہے۔

چونکہ تمام مکا تیب فکر کے علاء کرام نے مرزا کے کفر پراتفاق کرلیا تھا۔ اس لئے سب کو اس نے گالیاں دیں۔ جیسا کہ علام علی حائری شیعہ کے متعلق کہا: '' تو جھے گالی دیتا ہے اور بین نہیں جانتا کہ کیوں جھے گالی دیتا ہے۔ کیا امام حسین کے سبب بھے رنج پہنچا۔ پس تو برافر وختہ ہوا۔ کیا تو اس کو تمام و نیاسے زیادہ پر ہیز گار جھتا ہے اور بیتو بتلاؤ کہ اس سے تہمیں دینی فائدہ کیا پہنچا ہے۔ اس کو تمام و الی عورت کی طرح دیکھتا ہوں۔ نہ اس عورت کی طرح و جیف ہوں۔ نہ اس عورت کی طرح و جیف سے پاک ہوتی ہے۔'' (اعجاز احمدی ص ۱۸ ہزائن جوام ۱۸)

مولا نا ثناءاللہ امرتسری ثم پاکستانی کو یوں خطاب کیا: ''اے عورتوں کے عارثناءاللہ کب تک مردان جنگ کی طرح پلٹنگی دکھلائے گا۔'' (اعجازاحمدی ۴۵۰مزائن ج۱۹س ۱۹۲)

قطب الارشاد مولانارشید احمد گنگوی قدس مره کے متعلق کھا ہے کہ: 'واخس رهم الشید طان الاعمی والغول الاغوی یقال له رشید احمد الجدوهی ''اس کامرزا فرد قاری میں ترجمہ کیا ہے۔ گرناظرین کو مجانے کے لئے اردو میں ترجمہ کیا جارہا ہے۔ ''اور ان سب سے آخروہ اندھ اشیطان اور گراہ دیوجس کورشید احمد گنگوی کہا جاتا ہے۔''

(انجام تحمّم ۲۵۲ مزائن جاام اینا) ان بی اکابر کے ساتھ دعفرت مرشد عالم شیخ اللہ بخش تو نسوی اور شیخ نظام الدین تو نسوی کے خلاف بھی کہا ہے۔ جامع شریعت وطریقت مرشد عالم حضرت پیرسید مهر علی شاہ صاحب قدس سرہ کے بارہ میں ید بخت نے بیکھا ہے:

" مجھے ایک کتاب کذاب کی طرف سے پیٹی ہے۔ وہ خبیث کتاب اور پچھو کی طرح نیش ندن ۔ پس میں نے کہا اے گوڑہ کی زمین تھ پرلعنت تو ملعون کے سبب سے ملعون ہوگئ۔
پس تو قیامت کو ہلاکت میں پڑے گی۔اے دیوتو نے بدیختی کی وجہ سے جھوٹ بولا۔اے موت کے شکارخدا سے ڈر۔ کیوں دلیری کرتا ہے۔ " (اعجاز احمدی ص ۲۷،۷۵،۶۱۸) کہاں تک ان دلخراش باتوں کوتل کیا جائے گا۔ جو آج تک کسی نے نہ کہیں اور نہ کوئی شریف کہا سے کہاں تک کسی خواش باتوں کوتل کیا جائے گا۔ جو آج تک کسی نے نہ کہیں اور نہ کوئی شریف کہا ہے کہ: "ان مولو یوں پر افسوس فی گرل شی سے دیانت ہوتی تو وہ تقوی کی راہ سے اپنی تسلی ہر طرح سے کراتے۔ مگر وہ لوگ جو ابوجہل کی مٹی سے دیانت ہوتی تو وہ تقوی کی راہ سے اپنی تسلی ہر طرح سے کراتے۔ مگر وہ لوگ جو ابوجہل کی مٹی سے

ہے ہوئے ہیں وہ اس طریق کو اختیار کرتے ہیں جو ابوجہل نے اختیار کیا تھا۔''

فائدہ!ان علاء کرام اور اولیاء عظام کا قصور بیہے کہ وہ ایک کا فرکو کا فرکہتے ہیں اور بید قسور عین ایمان کامل ہے۔اللہ تعالیٰ علاء کرام کوجڑاء خیر دے کہ امت کوایک فتنہ سے بچالیا۔

ا ..... قادیانی کومسلمان اس لئے بھی کافرسیھتے ہیں کہ: اس نے مسلمانوں کو

گلیاں دی بیں اور کافرکہاہے۔'کل مسلم یقبلنی ویصدق دعوتی الاذریة البغایا'' کل ملمانوں نے مجھے مان لیا ہے اورتقدیق کی ہے۔ گریخریوں کی اولادنے مجھےنہیں باتا۔

(آئينه كمالات إسلام ص ٥٩٤ فزائن ج٥ص اييناً)

مرزا قادیانی کی موت ۲۱ مرئی ۱۹۰۸ء میں ہوئی اور ۲۰ مرئی ۱۹۰۸ء کی مطبوعہ کتاب چشم معرفت میں مسلمانوں کے بارہ مین یہ کھا۔'' اور خدا تعالیٰ نے اس بات کے تابت کرنے کے لئے کہ میں اس کی طرف سے ہوں اس قدر نشان دکھلائے ہیں کہ اگر وہ ہزار نبی پر بھی تقسیم کئے جائیں تو ان کی بھی ان سے نبوت ثابت ہو سکتی ہے۔ لیکن چونکہ بیآ خری زمانہ تھا اور شیطان کا مع اپنی ذریت کے خری حملہ تھا۔ اس کے خدا نے شیطان کو تکست دینے کے لئے ہزار ہانشان ایک جگہ تی کر دیئے۔لیکن پھر بھی وہ لوگ جوانسانوں میں سے شیطان میں وہ نہیں یا نے۔''

(چشمه معرفت ص ۱۳ بخزائن ج ۲۳ ص ۳۳۲)

اگرکوئی کافر ، مسلمان ہوجائے پینی 'لا الله الا الله محمد رسول الله ''پڑھ لے تواس کوقادیانی کافر ، مسلمان ہوجائے پینی 'لا الله الله الله محمد رسول الله ''پڑھ لے تواس کوقادیانی کافر ، می تیجھتے ہیں۔ جب تک کے مرزا قادیانی پر ایمان ندلائے۔ مندرجہ ذیل واقعہ اس کی تصدیق کرتا ہے۔ ملک کے سابق وزیراعظم ملک سر فیروز خان نون نے بیتح برفر مایا ہے کہ: ''ایک محص نے انگلینڈ میں اسلام تبول کیا۔ اس رات ایک احمدی قادیانی مسلمان ہیں بن سکیس سے۔ اس محض کہا جب تک آپ مسلمان ہیں بن سکیس سے۔ اس محض نے جواب دیا میں نے تو اسلام اس لئے تبول کیا تھا کہ اس میں فرقے نہیں ۔ لیکن چونک فرقہ بندی آپ کے ہاں بھی ہے اس لئے میں جیسائی ہی جملا۔''

( کتاب چیثم دیداز فیروز خان نون مرحوم مطبوعه فیروز سنزص ۱۱۱)

اا..... مسلمان قاد ما نيون كواس لي بهي كافر يجهية بين كه:

ا...... مرزا قادیانی نے تمام انبیاء علیم السلام کی تو بین کی اور اپنے آپ کومحد اور احمد کا نام دے کرسیدالانبیا ملک کی تو بین کی ہے۔

ا ..... مرزا قادیانی کے الہامات کودی مقدس کا نام دیا گیا۔

مرزا کی بیوی کوام المؤمنین اور شعائر الڈ کہا۔ ۳....

مرزا کی اولا دکوخا ندان نبوت کہا گیا۔ ۳....

مرزایرایمان لانے والے بدبختوں کومحالی کہا گیا۔ ۵....۵

بہتی مقبرہ میں فن ہونے والوں کوجنتی کہا۔ ۲....

قاديان اورربوه كومتيل مكه عرمداورمدينه منوره كهاميا ے....ک

لیخی سید دوعالم تلطیقی کی ذات پرانوار ،حضورانو ملکیقی کی از واج مطهرات واولا دحضور وحی کے مقابلہ میں این الہامات کو قرآن شریف اور کتاب مقدس کہا۔ مدیند منورہ کے قبرستان جنت البقيع كامقابله كرتے ہوئے بہثتی مقبرہ بنایا۔اس لئے ایسے نقال اور گستاخ كو كافر كہنا اور كافر سجهنا ازروے اسلاى تعليمات ضرورى ب-والله الموفق!

اس رسالہ میں قادیا نیوں کے عقائد وغیرہ مرزا قادیانی اور قادیا نیوں کی کتابوں سے نقل کئے گئے ہیں۔اس کئے ہم پوری دیانت سے اعلان کرتے ہیں کداس میں مندرجہ حوالہ جات كوغلط ثابت كرنے والے كوايك ہزاررو پيدانعام دياجائے گا۔

خوشخری!اس رسالہ کا انگریزی ترجم عنقریب شائع کیا جائے گا۔خواہش مند حضرات ہم ہے رابطہ قائم فرمائیں۔ناشر!

ایک غلطی کاازاله

بعض دین سے بے بہرہ پڑھے <u>کھے</u>لوگ اس مغالطہ کا شکار ہوجاتے ہیں کہا گرقا دیانی كافر ہوتے تواتے بوے بوے انون دان، ڈاكٹر، سائنس دان كيوں قاديانى ہوتے۔اس كا جواب بیہ ہے کہ تفراور اسلام کا تعلق قرآن وحدیث اور اجماع است کے ساتھ ہے۔جس نظر میکو قر آن وحدیث نے کفرقر اردیا و *اکفر*ہی ہے۔اگر کسی بڑے قانون دان باسائنس دان کا کسی نظر ہے کو تبول کرنا ہی معیار صدافت ہے تو چردنیا جانتی ہے کہ بھارت کا سابق مندو وزیراعظم خود اپنا پیٹاب بینا ہی ایمی صحت کا راز بتاتا تھا۔ اخبارات میں اس کے بیان اور اس کی تصاویر اینے پیشاب سے بھرے ہوئے گلاس کے ساتھ کئی مرتبہ شائع ہو چکی ہیں تو پھر کیا اس لئے لوگ اپنا

پیشاب پینالپند کرلیں مے کہ ایک بہت بڑے ملک کاوز براعظم میمل کرتاہے؟۔



## بسم الله الرحمن الرحيم!

مقدمه

جب سے آزاد کشمیر کی اسمبلی نے قادیا نیوں کوغیر مسلم اقلیت قرار دینے کی تجویز متفقہ طور پر پاس کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔اس دن سے قادیا نیت کے ایوان میں زلزلہ آرہا ہے اور الیکی چالوں سے کام لیاجارہا ہے کہ جس سے عام مسلمان اس مسئلہ کومعمولی مسئلہ خیال کرتے ہوئے خاص توجہ نہ کریں۔

قادیانیوں کا آرگن' افضل' اور دوسرے پمفلٹ اور اشتہارات بیتا تر دینے کی سعی
باطل کررہے ہیں کہ قادیانی مسلمان ہیں اور ان کی ساری محنت اور کوشش اسلام کی اشاعت کے
لئے ہے۔ اس محفر سے رسالہ میں جذبات سے خالی رہ کر قادیانیوں کے لٹریچ سے ہی ہاہت کیا
جائے گا کہ قادیانیت ایک سیاس تحریک ہے جو اسلام کے نام پر تسلط حاصل کرنا چاہتی ہے۔
قادیا نیت ایک مستقل علیحہ ہامت ہے جو اسٹے شمنی مرز اغلام احمد قادیانی کے دین کو پھیلاتے ہیں
قادیا نیت ایک مستقل علیحہ ہامت ہے جو اسٹے شمنی مرز اغلام احمد قادیانی کے دین کو پھیلاتے ہیں
اور پھرائی بل بوتے پر افتد ارکا خواب بھی دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین سے استدعاء ہے کہ از راہ کرم
بالکل خالی الذہ بن ہوکر اس رسالہ کو اول تا آخر مطالعہ فرماویں۔ اگر یہ معروضات درست معلوم
ہول تو ان کے مطابق توجہ فرماویں تا کہ بیفتہ جوسارے پاکتان کے لئے علمی، دینی، ردعانی فتنہ
ہے۔ اس ملک سے مث جائے اور ہم سب اسپے محبوب آقا سیدالانبیاء رحمت دوعالم محمد رسول
انتھائی کو مند دکھانے کے قابل ہوجا کیں۔ اللہ تعالی محبوب آقا سیدالانبیاء رحمت دوعالم محمد رسول

ساتھ ہی قادیانی اہل وطن سے بھی درخواست ہے کہ آپ میں سے عالب اکثریت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے قادیا نہیں درخواست ہے کہ آپ میں سے عالب اکثریت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے قادیا نہیں کو باپ دادا کا دین بھی تحقیق کی نظر سے اس تحریک کو دیکھا۔ قادیا نہیا ماقد تا کہ کا لٹریخ دیکھا۔ اس کے درخواست ہے کہ اپنی عاقبت کو سنوار نے کے لئے اس تحریک پرخور وفکر کریں۔انشاء اللہ نور بھیرت حاصل ہو جائے گا اور امام الانہیا ملکھنے کی غلامی کی اہدی وسر مدی سعادت حاصل ہو جائے گا۔واللہ الموفق !

قاديا نبيت كالبس منظر

مرزاغلام احمد قادیانی نے کی خارجی اشارہ کی بناء پر نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا۔ مگر اسے علم تھا کہ جناب رسول کر پم اللے کے امتی آپ کے بعد کسی کو نبی ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں۔ اس لئے کہ ایساد عولی آپ کے بعد نہ کسی صحابی نے کیا، نہ تا بعی نے کیا، نہ اہل بیت کے کسی گوہر آ ہدار نے کیا، نہ کسی ولی نے کیا، نہ کسی عالم اور کسی سلمان فلسفی نے کیا۔ اس لئے مرزا قادیا نی نے ایک طرف تو دعوی نبوت کا کیا اور دوسری طرف نہایت ہوشیاری سے اپنے آپ کو دامن اسلام سے دابستہ رکھنے کا دعویٰ بھی کیا۔ شتر مرغ کی چال اختیار کر کے اس نے مسلمانوں کو اپنے جال بھی پھنسایا اور آج تک بعض کوتاہ نصیب پھنس رہے ہیں۔ حالا نکہ مرزا قادیا نی نے بالکل واضح میں بھنسایا اور آج تک بعض کوتاہ نصیب پھنس رہے ہیں۔ حالانکہ مرزا قادیا نی نے بالکل واضح میں اپنی کتاب (اعجاز احمدی ص کہ خزائن جوال میں ایپ آپ کتاب (اعجاز احمدی ص کہ خزائن جوال میں ایپ کیا۔ پر ایپ کیا۔ جنانچہ اس کی اپنی کتاب (اعجاز احمدی ص کہ خزائن جوال میں ایپ کیا۔ پر ایپ کیا۔ بیات ہے۔

" (اور مجھے بتلایا گیاتھا کہ تیری خرقر آن اور صدیث میں موجود ہے اور تو بی اس آیت کا معدال ہے۔ ' هوالذی ارسل رسول بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله''

مندرجہ بالاعبارت میں مرزا قادیانی نے اس امر کا دعویٰ کیا ہے کہ قرآن مجید کی اس مندرجہ بالاعبارت میں مرزا قادیانی نے اس امر کا دعویٰ کیا ہے کہ قرآن مجید کی اس جوسورۃ الفتح پارہ بُہر ۲۷ کی آ یہ بُہر ۲۸ ہے۔ جس ہے سیددوعالم الفتح کی بُوت اور رسالت کا اعلان کیا جارہا ہے۔ اس آ یہ ہے مراد جناب مجدرسول الفتح ہیں بلکداس ہے مراد والم احمدقادیانی ہے۔ آپ حضرات ہی انصاف سے فیصلہ فرما ئیس کہ کیا مرزا قادیانی کا یہ کہنا درست ہے؟ کیا مرزا قادیانی نے اس دعویٰ میں اپنے آپ کو جناب مجدرسول الفتح ہے اعلیٰ خبیں بلکہ آپ کو مزا قادیانی کے لئے نہیں بلکہ آپ کو مزا قادیانی کے لئے نہیں بلکہ آپ کو مزا قادیانی کے لئے نہیں بلکہ آپ کو مزا قادیانی کرنے والا بتایا گیا کہ آپ اس کی نبوت کا اعلان کریں۔ بہی بات مرزا نے بیردکاروں کو مجمائی اور وہ برختی سے بول ہی جھنے گئے۔ جبیا کہ مرزا کے بیردکار عرفانی نبوت پریفین رکھتے تھے اور آپ علی وجدالبھیرت دوسرے انجیا علیہ موفائی نبوت پریفین کرتے تھے۔ "رہرت کی موجدالبھیرت دوسرے انجیا علیہ مرزا کی بھی کوشش تھی کہ سدالانجماء کی ذات عالی کو بجھاس طرز پراپنی صدافت کو پیش کرتے تھے۔ "رہرت کی موجد مطبوعة و یان ۱۹۲۳ء می ۱۹۲۵ می دکھیل مرزا کی بی کوشش تھی کہ سدالانجماء کی ذات عالی کو بچھاس طرز پراپنی صدافت کو پیش کرتے تھے۔ "رہرت کی موجد مطبوعة و یان ۱۹۲۳ء میں دکھا

ہملام سے سرور پر پی سدانت وہیں رہے ہے۔ ریزی ک مودو بولدہ دیان ۱۹۸۱ ماللہ مرزا کی بہی کوشش تھی کہ سیدالانبیاء کی ذات عالی کو بچھاس طرح پس منظر میں رکھا جائے کہ آپ کا نام تو استعال ہوتا رہے۔ محراشاعت مرزاغلام احمد کی ہوتی رہے۔ چنانچہ بھی عرفانی اپنی ایک روداد حاضری بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ ''ایک رات اس نے حضرت کی خدمت گزاری اور جب حضرت سے سخاطب کا موقع ملا تو یوں خطاب کیا۔ فرمایا: صاحبزادہ صاحب آمے۔ میں نے عض کیا حضرت صلی اللہ علیک والی محمد آسکیا۔ اللہ درود بیسے تھے پراور آپ نے فرمایا صاجر اوہ صاحب رات بہت چلی کی سوجا۔ پس نے عرض کیا حضرت صلی اللہ علیک وعلی حجر کوئی تکلیف نہیں۔ پھر فرمایا کہ بیں بایاں پاسا بدل لوں لیعنی بائیس کروٹ کے لوں میں نے عرض کیا کہ حضرت صلی اللہ علیک وعلی حجہ بہت اچھا۔ فرمایا صاجر اوہ صاحب جاگ اٹھے۔ بیس نے عرض کیا کہ حضرت صلی اللہ علیک وعلی حجہ جاگ اٹھا۔ یہ چند سطورای کتاب سیرت سے موعود کے صفحہ ۱۳۳۱ سے نقل کی گئی ہیں کہ ناظرین ان کود کی کرخود فیصلہ کرلیں کہ سیرت سے موعود کے صفحہ ۱۳۳۱ سے نقل کی گئی ہیں کہ ناظرین ان کود کی کرخود فیصلہ کرلیں کہ مرزاکے ہال اپناہی مقام رفیع تھا۔ وہ ذات بابر کات جس کوخداوند قد وس نے سب نبیوں کا امام مرزاکے ہال اپناہی مقام رفیع تھا۔ وہ ذات بابر کات جس کوخداوند قد وس نے سب نبیوں کا امام بنایا۔ اس کا درجہ بھی مرزاکے ہال دوسر نے نمبر پر تھا۔ امام الانبیاء پر مسلمانوں کوجود رود پڑھنے کا تھی سالہ کی آپ کے بعد ہے۔ دیا گیا ہے۔ اس میں سے تو آپ کے جداعلی خلیل اللہ علیہ السلام کاذکر عالی بھی آپ کے بعد ہے۔ سارے مسلمان جودرود پڑھتے ہیں وہ یہ ہے۔

قاضی اکمل نے مرزا قادیانی کے سامنے پیشعر پڑھا۔ محمہ کھر اتر آئے ہیں ہم میں وہ آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں

محمر دیکھنے ہوں جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیان میں

(اخبارالبدرقادیان نمبر۳۳ ج ۲می۱۴، مور فد۲۵را کوبر۲۰۹۹م)

ناظرین! خود بی فیصله فرمائیس که کوئی مسلمان کہلانے والا بیت صور بھی کرسکتا ہے کہ محمد رسول الله الله الله فکرك "كا رسول الله الله الله فکرك "كا خطاب عطاء كرے اور كا كات سارى آپ كى رحمت كى تاج ہو۔" و مسا ارسساناك الا رحمة خطاب عطاء كرے اور كا كات سارى آپ كى رحمت كى تاج ہو۔" و مسا اور كا كات سارى آپ كى رحمت كى تاج ہو۔" و مسا اور سان قرآن مجيد بيان كرے - بالفاظ مولا ناظ فرعلى خان مرحوم \_

أكرارض وسام كي محفل مين لولاك لما كاشور ند مو

وه نورند موسیارول ش بیرنگ ند موگزارول میں

تو آ پھانے ہے اورس کرخوش ہو۔ پھر بھی مسلمان بات کونہ سمجھے تو افسوس ہے۔ تنیبید: بادبی بادبی ہے بادب اور گتاخ کوبھی بھی بھی بھی احساس ہوجاتا ہے۔ چنانچہ باپ کی اس گتاخی کو بیٹے نے بھی محسوں کرلیا۔ محمد نذیر لاسکوری قاویانی نے لکھا ہے۔ چنانچہ باپ کی اس گتا فی کو بیٹے نے بھی محسوں کرلیا۔ محمدت میں بیشعر پیش کیا۔ چونکہ بید کہ: ''اگست ۱۹۳۲ء کو میں نے حضرت خلیفتہ اس کے (مرزامحود) نے اسے ناپند کیا اور باد بی قرار دیا۔'' شعرباد بی پرمشتل نظر آتا تھا۔ اس کے (مرزامحود) نے اسے ناپند کیا اور باد بی قرار دیا۔'' (الحق کمین مطبوع روہ میں مدا)

ہماری د فی دعاء ہے کہ اللہ تعالی سب مرزائیوں کوتو قبق دے کہ دہ ان سب الہامات فاسدہ کو نے ادبی سمجھ کران سے توبہ کریں۔ جن سے سید دوعالم محبوب رب العالمین جناب محمہ رمول اللہ اللہ کی ہے ادبی ظاہر ہوتی ہے۔ ہماری د فی دعاء ہے کہ اللہ تعالی ان کوراہ ہدایت پر چلنے کہ وقتہ سخیم سید میں۔

مرزا قادیانی اوراس کی جماعت کاتحریک آزادی وطن میں کردار

قادیانیت کی تاریخ جانے والے جانے ہیں کہ اس جماعت نے عقیدہ کے طور پر جہاد کومنسوخ قرار دیا۔ اس لئے ہراس جماعت کی مخالفت کی جس نے عیسائیوں کی جابرانہ حکومت سے آزادی حاصل کرنے کے لئے جدو جہد کی۔منسوخی جہاد اور انگریزوں کی وفاداری اور ان کی فگرگزاری میں مرزا قادیانی کی کتابیں اور دوسرالٹر پیر بھراپڑا ہے۔رسالہ کے اختصار کے پیش نظر مرف ایک حوالہ پیش کیا جا ہے۔

آ زاد قبائل نے آ زادی وطن تک فرقل سامراج کے خلاف جہاد کاعلم بلندر کھ کرساری امت کی طرف سے فرض کفایہ اوا کیا۔جس کے لئے وہ امت کی طرف سے شکریہ کے ستحق ہیں۔ مگر مرز اقادیانی کوان کا پیمجاہدانہ مل کس قدر ناپہند ہے اور اس کوکس دلفریب انداز میں معیوب بنایا۔ اس کر کئر مرز اقادیانی کی کہاریاں بعین مطوعہ وہواء سرا کہ جوالہ درج سر

بنایا۔اس کے لئے مرزا قادیانی کی کتاب اربعین مطبوعہ ۱۹۰۰ء سے ایک حوالد درج ہے۔ ''آج کل بھی بعض سرحدی نا دان اس شم کے مولویوں کی تعلیم سے دھوکہ کھا کر محمدی جلال کے ظاہر کرنے کے بہانہ سے لوٹ مارا پناشیوہ دکھتے ہیں اور آئے دن ناحق کے خون کرتے

بوں سے ہار سے سے بہا مصر و ت و و اور اسے وی اسے وی رہے ہیں۔ می جو اسے وی اسے وی رہے ہیں۔ می جو بھر اسے می رہے ا ہیں۔ می جو جو باقی خبیں۔ کیوں مناسب حد تک وہ جلال ظاہر ہو چکا سورج کی کرنوں کی اب برداشت نبیں۔ اب چاند کی خونڈی روشن کی ضرورت ہے اور وہ احمہ کے رنگ میں ہو کر میں ہوں۔''

مندرجه بالاعبارت كوفورس يرولياجائ ككسطرح سيدالانبيا وتلطي كاستاخى ك

ساتھ جہاد جیسے عظیم تھم پر عمل کرنے والوں کونا دان ،ٹیرے، ناحق خون کرنے والے کہا گیا۔
بلکہ جب بھی آزادی کے متوالوں نے انگریزوں کا مقابلہ کیا اور قربانی دی تو بجائے خراج محسین ادا کرنے کے انگریز کی ظالمانہ اور سفا کانہ کارروائی کو مرزا قاویانی نے اور اس کی امت نے مرزا کی مخالفت کی آسانی سزا سے تعبیر کیا۔ چنانچہ جب جلیانوالہ باغ امرتسر کا اندو ہناک واقعہ پیش آیا تواس پر قاویا نیوں نے جو تبھرہ کیا وہ مندرجہ ذیل ہے۔

''جہاں جہاں حفرت سے موعود (مرزا قادیانی) کواعلائے کلہ الحق کے خدا تعالی اسکا درجہاں جہاں حفرت سے موعود (مرزا قادیانی) کواعلائے کلہ الحق کے خدا تعالی کے اشارہ سے سفر کرنا پڑا ہر جگہ اس قسم کے مناظر پیش آئے۔ دبلی الدھیانہ امر تسریس اس کی نظیریں موجود ہیں۔ امر تسریک مقام پر تو وہ طوفان بے تمیزی برپا کیا گیا کہ وہاں کی پولیس اور مقامی دکام کوانظام آغام رکھنے اور حفرت سے موعود (مرزا قادیانی) اوران کے خدام کی حفاظت کا خاص طور پر انظام کرنا پڑا۔ آپ کی گاڑی پر دورتک پھروں کی بارش ہورہی تھی۔ اس امر تسریس جہاں اس کے مرسل پر پھر برسائے گئے تھے۔ گولیوں کی بارش کرادی اور تاریخی طور پر بی عبرت بخش نظارہ ایک یا دگار کے طور پر جلیانو الد باغ کی صورت میں قائم رہ گیا۔ احتی اور ناوان اس قسم کے واقعات سے سبق اور عبرت حاصل نہیں کیا کرتے لیکن سنت الٰہی یہی ہے کہ وہ اپنا عاب وعذاب مختلف صورتوں میں نازل کرتا ہے اور خصوصاً ایسے اوقات میں کہ اہل قریہ بالکل غافل ہوجائے ہیں۔''

فائدہ! مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جلیا نوالہ باغ کے اس حادثہ کا مختصر ساتذ کرہ کردیا جائے تاکہ ناظرین کوان دونوں ہاتوں کا اندازہ ہوسکے۔

حادثه جليا نواله باغ كامختصرسا تعارف

جنگ عظیم کے خاتمہ پرانگریزوں نے ایک قانون بنایا جس کی روسے کئی آزادی
کے لئے کام کرنے والوں کے لئے شدید سزائیں مقرر کی گئیں۔ اس قانون کو کالا قانون
کہا گیا۔ اس کالے قانون کی مخالفت صوبہ پنجاب (جہال مسلمانوں کی اکثریت تھی) سے
شروع ہوئی۔ صوبہ پنجاب کے لوگوں نے سینہ تان کر اس کی مخالفت کی۔ اس سلسلہ میں اس
قانون کے خلاف امرتسر کے جلیا نوالہ باغ میں ایک زبروست جلسہ ہوا۔ جس میں ہیں ہزار
لوگ جمع ہوئے۔ اس موقع پر ایک انگریز افسر جزل ڈائز نے مجمع پر گولی چلانے کا تھم وے دیا
اور جب تک گولیوں کا ذخیرہ ختم نہیں ہوگیا وہ مجمع پر برابر آگ برسا تا رہا۔ اس مجمع میں تقریباً

اس ظالمانہ کارروائی کوخود برطانیہ کی حکومت نے کس قدر براسمجھا۔اس کے لئے "برطانیہ کے وزیر جنگ مسٹر نسٹن چرچل کا فیصلہ" ڈائر نے فیصلہ کرنے میں شلطی کی اور اسے نسف تخواہ پنشن پرسبک دوش کیا جاتا ہے۔اس تصریح کے ساتھ کہ اب کوئی فوجی منصب اسے نہیں ویا جاسکتا۔"
(جلیانوالہ باغ ص ۱۳۲۱ زابوالہا شم نددی)

ویا جاسما۔ حکومت برطانیہ کے وزیر جنگ نے تواس ظالمان فعل کے مرتکب کو بخت ترین سزادی۔ محرم زا قادیانی سلمانوں کو عذاب کا ستی سجھتے اور دنیا میں جب بھی مرزا قادیانی کے جھوٹے دعویٰ نبوت کا دیانی مسلمانوں کو نکلیف پینچی انہوں نے خوشی منائی۔جس کی تفصیل کا میہ موقع نہیں۔ میہ قادیانی امت کا غذہی رخ تھا۔ اب مختصر الفاظ میں اس امت کا سیاسی رخ بھی مشاہدہ فرما لیجئے۔ اس جماعت نے اپنے ظہور کے روزاق ل ہی سے عیسائی حکومت کی فرما نبرداری اوراس کی بقاء کے لئے ہرتم کی محنت کرنا اپنا فریضہ بنایا ہوا تھا۔

ہر ہاں سے رہ ہو رہیں۔ انگریزوں کے لئے دعائیں اور ان کی عظمت کا اعتراف

مندوستان کی اسلای حکومت پر جونجی انگریزوں نے قبضہ کیا اور آخری مسلمان تاجدار
ہمادرشاہ ظفر کی آنگھوں کے سامنے اس کے لئت جگر بچوں کوذئ کر کے اس بادشاہ کوائدھا کر کے
ہمادرشاہ ظفر کی آنگھوں کے سامنے اس کے لئت جگر بچوں کوذئ کر کے اس بادشاہ کوائدھا کر کے
ہمادر گون) لے جا کر ہمیشہ کے لئے نظر پند کردیا۔ ای وقت سے بلکہ اس سے بھی بچھ پہلے علاء
اسلام نے ہندوستان کو وارالحرب قرار دے کر انگریزوں کے خلاف جہاد کا علم بلند کردیا تھا۔ گر
مرزا غلام احمد قادیانی نے انگریزی بادشاہت اور اس ظالمانہ حکومت کو مکہ اور مدینہ سے بھی بہتر
سمجھا۔ جسیا کہ اس کا اعلان ہے کہ: ''ان (انگریزوں) کا شکر جمیں اس لئے لازم ہے کہ ہم اپنا
کام لیمنی (قادیانی غرب) مکہ اور مدینہ بھی نہیں کر سکتے سے۔ گران کے ملک میں بیخدا کی طرف
سے حکمت تھی کہ جمیے اس ملک میں پیدا کیا۔''
د ح آ دی انگریزوں کی حکومت کو مکہ اور مدینہ سے بھی بہتر سمجھے وہ کب ان کے خلاف

توجوآ دی انگریزوں کی حکومت کو کمہ اور دینہ سے بھی بہتر سمجھے وہ کب ان کے خلاف اعلان جہاد کرے گایاوہ کس طرح ان کے ہندوستان سے جانے کو برداشت کرسکے گا۔ یہی وجہے کہ مرزا قادیانی نے اپنی ساری جماعت کو انگریزوں کے ساتھ گہراتھلق اور ان کے لئے دعائیں کرنے کا تھم دے رکھا تھا۔ رسالہ کے اختصار کے پیش نظر صرف ایک حوالہ کھا جاتا ہے۔

ر سے بارے در اللہ خان نے اپنی مال کے حالات پر ایک کتاب ''میری والمدہ' انکھی چوہدری سر ظفر اللہ خان نے اپنی مال کے حالات پر ایک کتاب ''میری والمدہ ہے۔جس کی طباعت چہارم ص ۸۰ میں ہے کہ:'' والدہ صاحبہ نے فرمایالیڈی ولٹکڈن (واکسرائے ہند کی اہلیہ ) میرے ساتھ بہت محبت کا اظہار کرتی ہیں اور میں بھی محسوں کرتی ہوں کہ انہیں ضرور میرے ساتھ لگاؤہے۔''چنانچ ظفر اللہ خان نے وائسرائے ہنداوراس کی بیوی کے ساتھ اپنی اور اپنی والدہ کی ملاقات کا نقشہ یوں کھینچاہے۔

''نیڈی ولنگڈن کامعمول تھا کہ جب والدہ صاحب کے پاسٹیٹھتی ہیں تو ایک باز ووالدہ صاحب کے کر وڈال لیا کرتی تھیں۔ اب بھی صاحب کے کر دڈال لیا کرتی تھیں۔ اب بھی دونوں ویسے ہی پیٹی ہوئی تھیں۔ لیڈی ولنگڈن کسی کسی وقت اپنے فارغ ہاتھ سے والدہ صاحب کے ہاتھ بھی دباتی تھیں۔''

سے ہو کا ان اس کے رکن خصوصی مجلس میں جس میں سرطفراللہ خان اس کی والدہ لارڈ ولکڈن
وائسرائے ہنداوراس کی ہوئ تھی۔ سرطفراللہ خان کی والدہ نے وائسرائے ہند سے جو گفتگو کی وہ
می طفراللہ خان کی زبانی من لیجئے۔ 'میں اجمد سے جماعت کی ایک فرد ہوں۔ حضرت سے موجود علیہ
السلام جو ہمارے سلسلہ کے بانی تھے نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ سلطنت برطانیہ کے وفادار ہیں اور
السلام جو ہمارے سلسلہ کے بانی تھے نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ سلطنت برطانیہ کے وفادار ہیں اور
اس کے لئے دعاء کرتے رہیں۔ کیونکہ اس کی علمداری میں ہمیں غہی آزادی حاصل ہے اور بغیر
اس کے لئے دعاء کرتے رہیں کہ کو کا اس کی احکام بجالا سکتے ہیں۔ میں باقی جماعت کے
متعلق تو نہیں کہ سکتی لیکن اپنے متعلق وثو تی سے کہ سکتی ہوں اور یہاں والدہ صاحب نے اپنا
دایاں ہاتھوا پے سینے پر کھالیا کہ ہیں حضرت سے موجود علیہ السلام کی اس ہدایت پر با قاعدہ عمل کر
دایاں ہاتھوا ہے سینے پر کھالیا کہ ہیں حضرت سے موجود علیہ السلام کی اس ہدایت پر با قاعدہ عمل کر
دایاں ہاتھوا ہے سینے پر کھالیا کہ ہیں حضرت سے موجود علیہ السلام کی اس ہدایت پر با قاعدہ عمل کر
دایاں ہوں اور سلطنت برطانیے کی بہودی کے لئے متواز دعاء کرتی ہوں۔' (میری والدہ صاحب
یہ 1900ء میں مسئلہ دستور ہند پر تقید کرتے ہوئے قائداعظم مجمعی جناح سے باطل حکن اعلان کررہ
تھے۔' میں ابھی انگریزوں کا کان پکڑ کر آئیس ہندوستان سے باہر کردوں گا۔ جس کے بعد سارا

قصدی پاک ہوجائےگا۔ (خلبات قائداُ مظم ۱۳ مرتبدیس احد جعفری) ای لئے قیام پاکستان تک کوئی خدمت تحریک آزادی میں قادیانیوں نے نہ کی۔ بلکہ قیام پاکستان تک ان کوصرف اپنی ہی فکررہی۔ رسالہ کے اختصار کے پیش نظر میں صرف چند حوالہ جات پیش کرتا ہوں۔

ا ...... کیااس وقت کے خلیفہ بشیرالدین محمود نے میتھم نہیں دیا تھا کہ: ''اس لئے ایپے دوستوں کواارا گست ۱۹۴۷ء تک خاص طور پر دعا کیں کرنی چاہئیں کہ جو بھی فیصلہ ہوجائے وہ ہمارے تن میں مفید ہواور شاحت اعداء کا باعث نہ ہو۔'' (افعنل قادیان ۸راگت ۱۹۴۸ء) کویا ہمی تک پاکستان کی تائیداورطلب نہتی۔اس کئے دعاء میں اپنے بھلے کا خیال رکھانہ کہ مسلمانوں کی بہتری اور بہبود کا۔

و من المسلمان کی ایر حقیقت نہیں کہ مرزائیوں کے خلیفہ نے پاکستان بنتے ہی جوتاثر دیاوہ بیر نہ تھا کہ:''اوّل تو مسلمانوں کو بھا گنا ہی نہ چاہئے تھا۔لیکن اگر بھا گئے بھی تو آئییں بجائے پاکستان کی طرف آنے کے دبلی کی طرف جانا چاہئے تھا۔''

(الفضل لا مورج انمبر ٢٨ مم ١ مور خد ٢٨ روتمبر ١٩٢٧ء)

سو ...... پاکستان نظل ہوتے ہوئے لاکھوں مسلمان شہید ہوئے۔ ہزاروں معصوم کلیوں کونو چا گیا۔ ہندوؤں اور سکھوں نے انسانیت کا جامہ پھاڑ کر پوری درندگی کا مظاہرہ کیا کوئی خاندان ، کوئی قبیلہ ، کوئی کھرانہ ایسانہیں جس نے اسلام کے لئے پاکستان کے لئے قربانی نہ دی ہو مکرصرف مرزائی ہی صحیح سلامت لا ہور پہنچ گئے۔

قادیا نیون کامسلمانون سے بائیکاٹ

قادیانی ندہب کے مانے والے بظاہراہے آپ کومسلمانوں کے ساتھ طاہوا جماتے ہیں۔ ان کی ٹی بشادی کی مجلسوں میں شریک ہوجاتے ہیں۔ مگر سیسب میل طاپ اس لئے نہیں کہ وہ جناب محدرسول النطاعی کی کامت کومسلمان سجھتے ہیں۔ بلکہ وہ اپنے مقاصد کی برآ ری کے لئے ظاہری طور پر یہ سلسلم رکھتے ہیں۔ ورندانہوں نے تو زندگی کے تمام دینی رشتوں کومسلمانوں سے کا ٹاہوا ہے۔

25

ان کے ہاں کی قادیانی لاکی کا نکاح کسی بھی مسلمان سے ناجائز ہے۔ اگر کسی قادیانی نے اپنی لاکی کا نکاح کسی مسلمان کے ساتھ کردیا تو اس کو جماعت سے خارج کردیتے ہیں۔جیسا کہ مندرجہ ذیل واقعداس کی شہادت میں درج کیا جاتا ہے۔

''چونکہ عبرالغنی ڈیو ہولڈر ابن میاں عبداللہ مہاجر قادیان حال دارد مجرات نے اپنی لوکی کی شادی باد جود سمجھانے کے خلاف تعلیم احمدیت غیر احمد یوں میں کر دی ہے۔ نیزیہ قولاً وعملاً جماعت کے نظام سے علیحدہ ہیں۔ اس لئے انہیں بعد منظوری حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ اسے الثانی اخراج از جماعت کی سزادی جاتی ہے۔ احباب مطلع رہیں۔"

(الفعنل جس، ٣٨، تمبر١٣٣ اص علا بور، مورخه وجون ١٩٥٠)

بلکہ قادیا نیوں کے دین میں آگر کوئی مسلمان بے غیرت ہوگرا خی لڑگ کسی قادیانی کو دینا چاہے تو ایسے قادیانی کو بھی تنتی ہے منع کر دیا گیا۔ جیسا کہ مرز ابشیر الدین محمود نے کہا:''جب لڑکا احمدی اور لڑکی غیر احمدی (مسلمان) ہوتب بھی نکاح نہ کرتا چاہئے کہ ۹۵ فیصدی ایسے لڑکے ہمارے ہاتھ سے جاتے رہے ہیں اور غیر احمدی لڑکیاں ان کو اور اپنی اولاد کو ارتد ادکی طرف لے جاتے ہیں۔''

مویاسی قادیانی کامسلمان بوجانان کے ہاں مرتد بوجانا ہے۔

نمازجنازه

کوئی قادیانی کسی مسلمان کا جناز ہنیں پڑھتا جتی کہ اس برصغیر کے مسلمانوں کے مسل قائداعظم محمطی جنائے کی نماز جناز ہ ظفراللہ قادیانی نے جنازہ گاہ میں موجود ہوتے ہوئے اس لئے نہیں پڑھی کہ قائداعظم مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانے تھے۔ بلکہ قادیانی تواس مسلمان کے چھوٹے معصوم نیچے کا جنازہ بھی اس طرح حرام بجھتے ہیں۔جیسا کہ کا فرکے بیٹے کا۔

ایک مرزائی نے بوچھا کہ: 'فیراحمدی کے بچے کا جنازہ کیوں نہ پڑھا جائے وہ تو معصوم ہےاورکیا میمکن نہیں کہ وہ بچہ جوان ہوکراحمدی ہوتا۔اس کے متعلق میاں محمود صاحب خلیفہ قادیان نے فرمایا۔جس طرح عیسائی بچے کا جنازہ نہیں پڑھا جاسکتا آگر چہ وہ معصوم ہی ہوتا ہے۔ ای طرح ایک غیراحمدی کے بچے کا بھی جنازہ نہیں پڑھا جاسکتا۔''

(الفضل قاديان ج المبراساص ٢ مورد ٢٠٠١ راكور ١٩٢٢ء وقادياني فد بب ٥٨١)

مطلب یہ کہ قادیائی مسلمانوں نے بالکل علیحدگی افتیار کرتے ہیں۔ حتی کہ تعلیم کے میدان میں بھی قادیائی سکولوں اور کالجوں کوتر جج دیتے ہیں۔ اس سے بروھ کرعلیحدگی کی اور دلیل کیا ہوگئی ہے کہ قادیا نیوں نے کیلنڈر بھی اپنا علیحدہ بنار کھا ہے۔ مثلاً (افضل جا ۲۲،۲۲، نبر ۱۰۸، مور ند ۱۲ اربی الشخص کے درمیان مور ند ۱۲ اربی میں کا داخی کو اور عیسوی کے درمیان قادیا نی علیحدگی کا واضح کواہ ہے۔ اندریں حالات ان کامسلمانوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالناواضح اور علیہ میں کیاں ہے۔

اس لئے ہماری قادیانی اہل وطن سے فلعماند درخواست ہے کہ آپ میں سے اکثریت ان کی ہے جنہوں نے قادیانی والدین کی گود میں پرورش پائی۔اس لئے اس غرب کومورو ثی سجھ کر ا پنالیا۔ اگر آپ حضرات صاف دل سے مرزا قادیانی کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو انشاء اللہ آپ کو اس نہ بہ کی حضرات اس جھوٹی اس نہ بہ کی حضرات اس جھوٹی کی جم دل سے دعاء کرتے جیں کہ آپ حضرات اس جھوٹی کی برادری سے نکل کراسلام کی عظیم کو دیس آ جا نمیں اور اگر آپ کوائی نہ بہب پراصرار ہے تو بھر اذخودی رضا کارانہ طور پر بہائیوں کی طرح علیحہ کی اختیار کرلیں۔ اس سے بھی آپ کے حقوق محفوظ ہو جا نمیں گے۔ اسلامی مملکت آپ کی جان، مال اور عزت کی حفاظت کرے کی۔ ہمارا بیم مطالبہ کی دنیا وی عداوت کی بناء پڑئیں ہے۔ بلکہ یہ ہماراد بنی اور ملی مطالبہ ہے۔

سوال: قادیانیوں کی طرف ہے کہا جاتا ہے کہ جوآ دمی اپنے آپ کومسلمان کے بس وہ مسلمان ہے۔ جیسا کہ (افضل ج۲۲،۲۲،۲۲ نبر ۱۹۰۸ س۲۱ بوہ بمورخد ۱۹۲۳) ہیں ہے کہ:" ہروہ مسلمان ہے۔ جیسا کہ (افضل ج۲۲،۲۲ نبر ۱۹۰۸ س۲۱ بوہ بمورخد ۱۹۲۳) ہیں ہے کہ:" ہروہ مسلمان کہا نیوں کوقادیا نی کیوں کا فرکتے ہیں۔ حالانکہ مرزائی خود مانے ہیں کہ بہائی اور بائی اپنے آپ کومسلمان کہتے ہیں۔ جیسا کہ قادیانیوں کی تبلیقی پاکٹ بک (مہتم اشروا شاعت قادیان میں ۲۲، دیمبر ۱۹۲۵ء) ہیں ہے۔" بائی یابہائی عوام کودھو کہ دیتے ہیں کہ دہ مسلمان ہیں۔ حالانکہ بہاء اللہ کی اصل کتابوں کی روسے وہ اسلام سے کوسوں دور ہیں۔" تو اگر کسی جماعت یا فرد کا اپنے آپ کومسلمان کہنا ہی اس کے مسلمان ہونے کی دلیل ہے تو پھر قادیانی بہائیوں کو کیوں کا فرکھتے ہیں۔ ای طرح مرزاغلام احمد قادیانی کی کتابوں کی روسے قادیانی کا فرٹھم رائے جاتے ہیں۔

ن بہائی اور بابی وہ لوگ ہیں جو بہاء اللہ کو نبی اور رسول مانتے ہیں۔ بیفرقہ ایران میں پیدا ہوا۔ مگر وہاں ان کوخلاف قانون قرار دے دیا گیا۔ پاکستان میں بیمجی پائے جاتے ہیں۔

مغالطه

قادیانیوں نے روزاوّل سے ان کی تغیر کے مسئلہ کو علاء کرام کا ایک مشغلہ قرار دیا ہے۔
عام لوگوں کووہ یہی تا ثر دیتے ہیں کہ عام مسلمان اور لکھے پڑھے مسئمان تو ہم کو مسئمان ہجھتے ہیں۔
مگریہ چندمولوی حضرات ہم کو کا فر کہتے ،اس مفالطہ کا جواب ہیہ ہے کہ تمام عالم اسلامی قادیا نیول کو
کافر ہجھتا ہے۔ کسی مسلمان نے آج تک ان کو مسئمان نہیں سمجھا اور نہ ہی سمجھ سکتا ہے۔ محسن ملت
اسلامی فلسفی ونیائے اسلام عاشق سید المرسلین فدائے خاتم الانبیاء علامہ ڈاکٹر محمد اقراب نے قادیا نیول ہے:
قادیا نیول کے تعلق جوفیصلہ فرمایا اس کا ایک حصدورج ذیل ہے:

الف ..... قادیانی جماعت کا مقصد پینمبر عرب الله کی امت سے ہندوستانی پینمبر کی امت تیار کرنا ہے۔

ب ...... پنڈت ننبر واور قادیانی دونوں مختلف وجوہ کی بناء پرمسلمانان ہند کے مذہبی اور سیاس استحکام کو پسندنہیں کرتے ہیں۔

ج ..... ملت اسلامیه کواس مطالبه کا پوراحق حاصل ہے کہ قادیا نیوں کو علیحدہ کردیا جائے۔اگر محومت اس نے محومت اس نے معرب کی علیحدگی میں دیر کر رہی ہے۔
مذہب کی علیحدگی میں دیر کر رہی ہے۔

(فينان اقبال ص ٢٣٨م ٢ ٣٣٠ مل عت يم مرارج ١٩٦٨ء الماعت اوّل ١١٠ رايريل ١٩٦٨ء)

مرزاغلام احمد قادیانی نے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا اور اس دلیری کے ساتھ کیا کہ قرآن جمید کی جن آیات سے سید دوعالم اللہ کیا کہ استعمالیت کا دعویٰ کیا اور اس دلیری کے ساتھ کیا کہ چہاں کرلیا۔ جبیاں کرلیا۔ جبیاں کہ اس کی کتابوں میں تفصیل سے موجود ہے اور بیہ بات بالکل واضح ہے کہ قادیانی مرزاغلام احمد کو نبی اور دسول مانتے ہیں۔ ان کے ہاں مرزا قادیانی کی نبوت بھی ازروئے قرآن مجید ثابت ہے۔ بالفاظ دیگر جس آیت میں سید دوعالم اللہ کی بثارت بطور اسم گرامی احمد ہے۔ اس کو بھی مرزانے اپنے اور چہیاں کردکھاہے۔ جبیا کہ حوالہ پہلے دیا جا چکا ہے۔ قادیا نبول کے ہاں ان انبیاء کی فہرست جن کا نام تامی قرآن مجید میں آیا ہے مندرجہ ذیل ہے۔

" د حضرت آ دم ، حضرت آوح ، حضرت ابراتيم ، حضرت لوط ، حضرت اساعيل ، حضرت ليقوب ، حضرت يوسف ، حضرت جود ، حضرت صالح ، حضرت شعيب ، حضرت موئ ، حضرت بارون ، حضرت واؤد ، حضرت سليمان ، حضرت المياس ، حضرت يونس ، حضرت و والكفل ، حضرت المبيع ، حضرت ادريس ، حضرت اليب ، حضرت زكريا ، حضرت يجي ، حضرت لقمان ، حضرت عزي ، حضرت و والقرنين عليم السلام ، حضرت محصوت المعضرت احمد عليه السلام . "

(رساله دين معلو ابت من اوار شائع كرده مجلس خدام الاحدبيريوه)

اس لئے قادیا نیوں کے ہاں مرزاغلام احمد قادیانی کی نبوت پرایمان لا ناضروری ہے۔ اگر کوئی آ دمی سید دوعالم اللہ بھی جناب محمد رسول الشعاف کوقو نبی اور رسول مان لے۔ مگر مرزا کو نہ مانے۔ اگر چہاس کواس کا پیتہ بھی نہ ہوتہ وہ قادیا نیوں کے ہاں مسلمان نہیں ہوسکتا۔ اس کی شہادت میں ملک فیروز خان صاحب نون (مرحوم) سابق وزیراعظم پاکستان کا ایک بیان درج ذیل ہے۔ ''ایکے فخص نے انگلیت فیص اسلام قبول کیا۔ای رات ایک احمدی قادیانی مبلغ ان سے ملنے گئے اور کہا جب تک آپ مرز اتملام احمد قادیانی کو نبی تسلیم نہیں کریں گے۔ آپ مسلمان نہیں بن سکیں گے۔اس فخص نے جواب دیا میں نے تو اسلام اس لئے قبول کیا تھا کہ اس میں فرقے نہیں میں لیکن چونکہ فرقہ بندی آپ کے ہاں ہے۔اس لئے میں عیسائی ہی بھلا۔''

(كتاب چيثم ديداز فيروز خان نون بمطبوعه فيروزسنزص ااا)

توجب مرزا قادیانی کو بیلوگ نی مانتے ہیں تو لامحاله ایک ملیحدہ امت بن گئ ۔ یہی وجہ ہے کرامت سید دوعالم اللہ کے ساتھ میکی بھی سطح پراتفاق نہیں کرتے۔ ایک سوال اور اس کا جواب

مسلمان بهائيول كى خدمت مين دردمندانددرخواست

ا اس میں شکنیس کہ آپ سب بھائیوں اور بہنوں کے دل میں اسلام کے عقیدت اور بہنوں کے دل میں اسلام کے عقیدت اور سید دوعالم جناب رسول الفقائلہ سے بہناہ محبت ہے۔ آپ آگر مرزائیوں اور قادیا نیوں کے مقائد اور لٹریچر تا دیا نیوں کے عقائد اور لٹریچر سے واقفیت نہیں۔ اس لئے ضروری ہے کہ آپ ''قادیا نی فدہب'' کتاب کا مطالعہ کریں۔ بلکہ

جس بستی میں یہ فدہب موجود ہو وہاں کے ائمہ مساجد روزانداس کتاب کا کم ازکم ایک صفحہ نمازیوں کوسنادیا کریں۔ یہ کتاب پروفیسرمحد الیاس صاحب برنی کی مرتبہ ہے۔اس میں انہوں نے اپنی طرف سے پھوئیں لکھا بلکہ مرزا قادیانی اور قادیاندوں کی کتاب سے اس فدہب کا پورانقشہ پیش کیا ہے۔

السند قادیانیوں کے عقائد بھے اور عام مسلمانوں تک پہنچانے کے لئے کسی تنم کا ضعف یا نیوں کے عقائد بھے اور عام مسلمانوں تک پہنچانے کے لئے کسی تنم کا ضعف یا خطرہ محسوس نہ کریں۔ پاکستان اسلامی ملک ہے۔ اس میں اگر اقلیتی فرقوں کو اپنے عقائد اور نظریات کی اشاعت کا حق مل سکتا ہے تو اکثریت کو کوئی محروم نہیں رکھ سکتا۔ مگر اتنی بات عرض ہے کہ تحریر وتقریر میں قانون سے باہر قدم نہ دکھا جائے۔ یہ وطن ہمارا اپنا وطن ہے۔ ہم اس کے محافظ ہیں۔ اس میں کسی قشم کا غلط عمل اسلامی ملک کے لئے غیر مفید ہے۔

سسس قادیانیوں کو اقلیت قرار دینے کے لئے اپنے اپنے حلقہ کے مبران صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کو توجہ دلاتے رہیں کہ وہ آئی جدوجہ دجاری رکھیں۔

ارباب اقتدارے

آپ حضرات کو بیظیم وطن اوراس وطن میں افتدار کی کری اوراس کی عزت سید دوعالم الله کی برکات سے عطاء ہوئی ہے۔ ہمیں پورایقین ہے کہ آپ حضرات کے دل میں ہم سے زیادہ امام الانبیا ملی کے ساتھ محبت ہے اور آپ کے دل محبت نبوی سے سرشار ہیں۔ اس مملکت کی ملک عدود کا تحفظ جس طرح ضروری ہے اس طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ ملی اور دینی حدود کا تحفظ ضروری ہے۔ اگر آپ حضرات اس دینی اور کی مسئلہ کو آئین شکل سے حل کر دیں می تواس کے لئے آپ کو اللہ تعالی جزائے خیر عطاء فرماوے گا۔ آخر بہائی ند جب ایران میں پیدا ہوا اور ایرانی کو گار کیا۔ ایران میں جب کہ ایرانی کو میں اس فرقہ کو خلاف قانون قرار دیا۔ ایران میں جب کہ ایرانی کو تعداد سات لاکھی اس فرقہ کو خیر گیا۔

بحوالہ (تغیرراولپنڈی ۱۹٬۵۵ مامری) ایران کے وزیرداخلہ اسد اللہ نے ایرانی پارلینٹ میں یہ کہا کہ حکومت بہائی فرقہ کوختم کرنے کا فیصلہ کرچکی ہے۔ آپ حضرات اگر مرزائیوں کوغیرمسلم اقلیت قرار دے دیں گے تو تمام امت محمدیہ پر آپ کا احسان ہوگا۔ والله الموفق!

جب آپ کے نزد کی اقلیت کے حقوق کا تحفظ ضروری ہے تو اس اکثریت کے جائز حقوق کا بھی تحفظ فرمایئے جن کے دوٹوں سے آپ کوافتد ارملا۔



## بسم الله الرحمن الرحيم!

الحمدلله وحده والصلؤة والسلام على من لا نبي بعده!

ای طرح اس بادب اور گستان نے نہایت دیدہ دلیری کے ساتھ قرآن کریم کی آیات کا تحفظ خطرہ میں پڑ آیات میں تحریف کر کے اپنا الہام قرار دیا۔ جس سے قرآن کریم کی آیات کا تحفظ خطرہ میں پڑ جانے کا امکان تھا۔ علاء تن نے پوری توجہ اور محنت کے ساتھ مسلمانوں کو اس فتنے سے باخبرر کھا۔ اس سلسلے میں جناب محد شفیع صاحب میر پوری کا ایک مضمون اخبارات میں شائع ہوا جے انجمن اشاعت القرآن والحدیث کیمبل پوری طرف سے رسالہ کی شکل میں شائع کیا جارہ ہے۔ دعاء اشاعت القرآن والحدیث کیمبل پوری طرف سے رسالہ کی شکل میں شائع کیا جارہ ہے۔ دعاء ہے کہ خداوند قد وس مسلمانوں کو اس فتنے کے سمحنے کی تو فیق عطاء فرمائے اور اپنے فضل وکرم سے اس فتنے کے خطرناک نتائج سے مسلمانوں کو مخوظ رکھے۔ آمین! محمد زاہد الحسین ۵ رومبر ۱۹۵۳ء

## بعض کتب میں آیات قر آنی کی تحریف (محم<sup>شفی</sup> جوش میر پوری لا مور)

گذشتہ کچھ عرصہ سے اخبارات میں اس قتم کی اطلاعات شائع ہوتی رہی ہیں کہ بعض لوگوں نے قرآن مجید کی آیات میں تحریف کی ہے اور قرآن مجید کے تحریف شدہ نسخ تقسیم ہوتے رہے ہیں۔ بیمسکلم صوبائی اسمبلی (پنجاب) میں اٹھایا کیا تھا۔ جس پرقا کدایوان نے یقین دلایا تھا گماس کاجائزہ لیاجارہا ہے۔ اگر الزام درست ہوا تو ایسے نسخ ضبط کر لئے جائیں گے اوراس کے ماش کو مزادی جائے گی۔ ہم نے اپنے ادارتی کالموں میں چندروز قبل دعوت دی تھی کہ اگر کسی مختص کی نظر سے قرآن پاک کاتح یف شدہ نسخہ گذرا ہے تو وہ اسے منظر عام پر لائے۔اس کے جواب میں ہمیں زیرنظر مضمون ملاہے جوہم شائع کررہے ہیں۔ادارہ!

میراوطن لا مورسے بہت دور،الی جگد ہے جہال قادیا نید، کی بحث بھی سفنے مل نہیں آئی۔ لاہورآنے کے بعد عام لوگوں کی زبانی قادیانی عقائد کا ذکر اذکار سنا تو دل نہیں مانتا تھا کہ الي عقائد بھى موسكتے ہيں۔خيال موتاتھا كه ضرور بيلوگ تعصب اور مبالغ سے كام لےدہے **یں مسئلے میں میری دلچیپی بڑھی تو انصاف اس میں نظر آیا کہ خود جناب مرز اغلام احمد قادیانی کی** تحریروں سے ان کے عقا کد معلوم کئے جائیں۔ چنانچہ بچھلے چند ماہ سے میں قادیانی کتب کا مطالعہ کرر ہا ہوں کہ مجھے شبہ گزرا کہ پھھ آیات قرانی جوان میں نقل کی گئی ہیں صحح نقل نہیں کی گئیں۔ قرآن شریف میں سے یہی آیات نکال کر دونوں کا مقابلہ کیا گیا، تو دیکھا کہ کتابوں میں منقول آیات واقعی چیسی ہیں۔ پہلے تو یمی خیال رہا کہ بیکس سہو کتابت ہے جو کتابوں کے دوسرے ایدیشنوں میں درست کردیا گیا ہوگا۔لیکن جب دوسری جگہوں پر بھی انہی غلطیوں کا تکرار دیکھا تو میرے شبہات مجرے ہو صحئے۔ بالخصوص جب شرکت اسلامیہ ربوہ کی ۱۹۵۷ء کی شائع شدہ کتابوں میں (بسلسلہ روحانی خزائن) یہ بردھا کہ مرزا قادیانی کی کتابون کے نے ایڈیشنوں میں کتابت وغیرہ کی تمام سہو برقرار رکھے گئے ہیں۔الاقر آن وحدیث کےمنقولہ کلڑوں کےجنہیں اب درست كرديا كيا بيتويقين موكيا كرقرآن شريف كى منقولدآيات ميس جواغلاط جمحے نظر آئى تھیں وہ مہوکا تب تو نتھیں بلکہ قادیانی جماعت کےسربراہ انہیں گویاای طرح (محرفہ) ہی قرآن سجھتے تتے۔جیبا کہ خود نقل کرتے تتے۔ فیاللعجب ۔قر آن حکیم کے صحیح نسخہ کے سوادیگر ہرطر رح کی منقول آیات کی اشاعت پر پایندی ہونی جاہئے یکمر مرزا قادیانی انہی آیات کوقر آن شریف کی تقيح جاننة اور مانة بين اورانبين ويسه كاويسار كهنا حاجة بين- قارئین میں سے بعض حضرات یقیناً باخیر ہوں کے کہ مرزاغلام احمد قادیاتی کے پکھ

این الہا مات بھی عربی زبان میں ہیں۔ان الہا موں کے الفاظ اور قرآئی الفاظ میں بعض اوقات

ایک قربی مماثلت پائی جاتی ہے۔ ان خدکورہ کلڑوں سے یہاں بحث نہیں۔ کیونکہ مرزا قادیاتی

انہیں قرآن نہیں بلکہ ابنا الہام کہتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ان کا الہا م ان کا ابنا ذاتی معاملہ ہے۔ جس

پر یہاں ردوقد نہیں ہورہی۔ زیر بحث شے یہاں وہ آیات ہیں جے قرآن پاک سے نقل کیا گیا

ہان میں یقینا تحریف کی تی ہے اور اس تحریف سے میری مراوتر جے کا اول بدل نہیں میری مراو
خود قرآن پاک کے اپنے حروف والفاظ سے ہے کہ انہیں نقل کرنے میں بدل دیا گیا ہے اور متعدد

بارچھنے والے ایڈیشنوں میں انہیں درست نہیں کیا گیا۔ اب ان کی مثالیں ملاحظہ ہوں۔

## تحریف شده آیات کے حوالے

| مرزا قادیانی کی کتابوں میں          | قرآن مجيد ميں                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| الم يعلموا انه من يحادد الله ورسوله | الم يعلموا انه من يحادد الله ورسوله |
| يد خله ناراً خالداً فيها ذالك الخزى | فان ليه نيار جهنم خالدا فيها ذالك   |
| العظيم (الجزنمبر١٠ سوره توبه)       | الخزى العظيم (تربه:٦٣)              |
| (حقيقت الوحي ص١٣٠)                  |                                     |

نوٹ: مرزا قادیانی نے یدخله اپی طرف سے داخل کیا اور فان له اور جهنم کو خارج کر کے قرآن مجید کھی خور مائی۔ (نعوذ باللہ)

وجاهدوا باموالكم وانفسكم في ان يجاهدوا في سبيل الله باموالهم سبيل الله (توبه:٤١)

ص٢٧٦، مرزاغلام احمد قادياني)

مرزا قادیانی نے ان یہ احدو اٹی طرف سے داخل کیا اور وجہ احدوا خارج کر کے فی سبیل الله کو آخر سے اٹھا کردرمیان میں رکھ دیا۔

نبى الا اذا تمنى القى الشيطن في | وما ارسلنا من رسول ولا نبى اذا تمنى القى الشيطان في امنيته (ازاله ادبام ص ٦٢٩ ، آ مَنيه كمالات ص ٢٣٩، مرزاغلام احد)

وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا الله جل شائد قرآن كريم من اشاره قرماتا ب: امنیته (حج:۲۰)

مرزاغلام احمدقادیانی نے قرآن شریف کی آیت سے قبلك خارج كرديا ہے۔ كوئك اگر قبلك يهال ربتاتومرزا قادياني كي نبوت كالمكانانه بنآ\_

ولقد اتينك سبعا من المثاني أنا اتيناك سبعا من المثاني والقرآن والقرآن العظيم (حجر: ٨٧) العظيم (براين احميص ١٩٨٨ ماشي نيراا چراهم)

ولقد غائب انا زائر آن مین زربر جاور کتاب مین زیر ج-العظیم ک م برقرآن مجيدين زبر باورمرزا قادياني كى كتاب مين زيرب

بابتمام لاله كاشي رام ، كاشي رام پريس لا بور)

كل من عليها فأن ويبقى وجه ربك كل شئى فأن ويبقى ربك ذوالجلال ذوالجلال والاكرام (رحمن:٢٧٠٦) | والاكبرام (ازاله وإم ١٣٦٥م ١٣٦١م ١٣٨م ١٣٠١ه،

مرزا قادیانی نے مزید من علیها غائب کردیااور شی زائد کردیا ہے۔

يآيها الذين أمنوا أن تتقوالله يجعل يايها الذين آمنو أن تتقوالله يجعل

لكم فرقانا ويكفر عنكم سياتكم للكم فرقانا ويجعل لكم نورا تمشون ويغفر لكم دوالله دوالفضل العظيم أبه (آئينكالات اسلام ص ١٤) (انفعال:۲۹)

ويسجعل لكم نوراً تمشون به *مرزا قادياني ئے داخل كيا۔* ويسغفر لكم والله ذوالفضل العظيد فارج كيار

وما ارسلنا من قبلك من رسول الا | وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نوحى اليه انه لا اله الا انا فاعبدون نبس ولا محدث الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقىٰ الشيطان ثم يحكم الله آياته (براین احدید می ۵۴۸ حاشیه، فزائن جاس ۲۵۵)

(الانبياء:٥٧)

اصل آ بت مدن دسدول تک تحریری - آ مے اپنی طرف سے ساری عبارت لگائی اور محدث كالفظ جوسار حقرآن مجيدين بين بداخل كرديا يدكما بين مرز اغلام احمقادياني كى ان کے اپنے دور میں چھپی ہوئی خلیفہ ٹانی مرز ابشیر الدین محمود کے دور کی چھپی ہوئی۔خلیفہ ٹالث مرزاناصر کے دور کی مطبوعہ میرے پاس موجود ہے جو دکھائی جاسکتی ہے۔

ہمیں خوف ہے کہ ان تحریف شدہ آیات کی موجود گی میں اغیار ہمیں طعنہ دیں گے کہ لوجي وهتمهار يرب كاجووعده "أناله لمحفظون "كاتفاوه غلط ثابت موارا كرتمهار عقرآن میں اس دور میں جب کہ ذرائع نشر واشاعت استے اچھے اور عام ہیں تحریف ہو کتی ہے تو تیجیلی چود ہ صدیوں میں کیا کچھ نہ ہوا ہوگا۔ اس لئے ہم ربوہ کے ارباب اختیار سے اپیل کریں گے کہ وہ مرزا قادیانی کی تمام نقل کرده آیات قرآنی پر مصحفوں والی نظر ڈالیں اور الی تحریفات کی بھی جوابھی تک ہماری نظر سے نہیں گذریں تھیج کردیں۔اگر وہ ایک مناسب عرصے کے اندریہ نہیں كرتے يا الگ اغلاط نامے شائع كر كان كى كماحقداشاعت نبيس كرتے تو بم حكومت ياكستان ے یہ اپیل کرنے میں حق بجانب ہوں کے کہ وہ قادیانی لٹریچر میں سے ان تمام کتابوں اور رسالوں کواس وقت تک منبط شدہ قر اردیئے رکھیں۔ جب تک کہان کا تھیج نہیں کر دی جاتی اور تھیج کوما قاعدہ مشتہر نہیں کیا جاتا۔ (بشكريدوزنامه نوائح وقت الردمبر ١٩٤٣ع)



أنه من سليمان وأنه، بسم الله الرحمن الرحيم!

مرزاغلام احمد قادیانی کی عمر کا اکثر حصہ خداوند تعالی کی شان میں گستانی، انبیاء ملیم السلام کی تحقیراور سیدالرسل خاتم النبین فات کی شان اقدس میں بے باکی، اولیاء کرام اور علاء ملت اسلامیہ پر الزامات واقع کرنے میں گزرا۔ اگراس نے اپنے لڑکے کوخداوند تعالیٰ کی ذات پاک سے تعییب دیے ہوئے دکی اُن الله نه زل من السماه "کادعویٰ کردیا تو جناب محقیقہ کی شان یاک میں یہ کواکر مسرت کے شاویا نے بجائے۔

محمد پھر از آئے ہیں ہم ہیں آگے ہیں ہم ہیں آگے سے بڑھ کر ہیں اپنی شان ہیں محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیان ہیں

امام حسین علیه السلام کے متعلق بیر کہنے ہیں باک نہ کیا۔ ' جھے ہیں اور تہمارے حسین ہیں بہت فرق ہے۔ کیونکہ جھے تو ہرایک وقت خداکی تائیدل رہی ہے۔ گر حسین پستم دشت کر بلاکویا و کر اور اب تک تم روتے ہو۔ پس موج کو اور میرامقام بیہ ہے کہ مرا خداعرش پر سے میری تعریف کرتا ہے اور عزت دیتا ہے۔''

(اعجاد رعزت دیتا ہے۔''

حضرت پیرمبر علی شاہ صاحب قدس سرہ العزیز کے بارے میں کہا:''اے گواڑہ کی زمین تجھ پرلعنت ہو۔ تو ملعون کے سبب سے ملعون ہوگئی۔ پس تو قیامت کو ہلاکت میں پڑے گی۔''

(اعجازاحمدي ص٥٥، فزائن ج١٩٥٠)

ای مرزاغلام احمد قادیانی کی امت نے اپنے نبی کی سنت میں امام اعظم کی شان میں سید گستاخی کی کہ جب ان سے مرزا کی قبر کے متعلق پوچھا گیا کہ سکھوں نے اس کی تذکیل و تحقیر کردی تواس کے جواب میں بیرکہا کہ:''شاہ اساعیل نے ابو حنیفہ کوئی کی قبر جو کہ بغداد میں تھی کھد دایا اور بڈیوں کو جلادیا اور اس جگہا کی کتے کوگاڑا گیا۔''

(پیغام ملح موردی ۱۱ رنوم ری ۱۹۱۱ء بحوالہ مجالس المومنین ص ۱۳۸۱، اخبار الہلال ص ۱۳۲۱، موردی ۲ رنوم رر ۱۹۱۱ء) الی بدزبانی کے متعلق مرز اغلام احمد کا فیصلہ بیہ ہے۔ ''برتر ہرایک بدسے وہ ہے جو بدزبان ہے۔ جس دل میں بینجاست بیت الخلاء یہی ہے۔'' (در مین ص ۱۸ اردو) بدزبان ہے۔ جس دل میں بینجاست بیت الخلاء یہی ہے۔''

کوسول دور ہے اور بیافتراء بوراافتراء ہے۔اس میں ایک ذرہ بھی صداقت نہیں ہے۔ایے بر آ شوب ادر پرفتن زمانہ میں جب کہ مسلمانوں میں اتحاد اور انفاق کی ضرورت ہے۔ مرز الی آ کے دن مسلمانوں میں اختلاف اور انتشار پیدا کرنے میں مصروف عمل ہیں۔ان کا ہر مضمون اور تقریباً ہر ا کے تقریر، شرافت، اخلاق سے نہ صرف بعید ہوتی ہے بلکہ انتشار اور اختلاف میں جدوجہد کی جاتی ہے کہ سی طرح امت کا شیراز ہ بھر جائے۔آپ خیال تو فرمائیں کہ جس پاکستان میں مرزائیوں کو جائے پناہ کی۔ اس ملا، بدابوضیفہ امام عظم کے مقلدین سے آباد ہے۔ وہ مجاہدین جوآج سمبر میں این خون بہاکر یا کستان کو بچارہے ہیں۔امام اعظم کے جانثار ہیں۔ مگران مرزائیوں نے ان کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کومجروح کرتے ہوئے امام ابوحنیفہ کی شان بابر کات میں بیر گستا خاند الغاظ تشهير كرديئ كسى مؤرخ ياسيرت نكارني اس واقعه كونش ندكيا بلكه خواجه عبا دالله امرتسري جو مرزائیوں کے ہاں بھی معتدعلیہ ہیں۔ تاریخ بغداد میں لکھتے ہیں کہ 9 سرم ھوشاہ سلحوتی اوراس کا وزیر نظام الملك جناب امام عظلم كي زيارت كوآياتواس وقت بعي قبريرا يك كنبدتها-

• ٥٨ ءيس ابن جبيراندلي بغداد آيا تواس نے بھي قبد كي تصديق كى \_ ٣٧ عدد كوابن بلوط وہاں آیا۔اس نے بھی اس کی تعمد بی کی۔ نا درشاہ ایرانی نے جب بغداد پر حملہ کیا تو امام صاحب کے مزار برایک دستداس لئے متعین فرمایا کہ شیعہ مزار شریف کی براد بی ندکریں۔ حضرت کامقبرہ ہی بغداد شریف میں ایک الی ممارت میں ہے۔ جو بغداد کی بنیاد سے اس وقت تک قائم ہے۔ زمانہ نے شہر کی یادگاریں ایک ایک کر کے مٹادیں ۔ مگرییر دوخمتہ پاک ای طرح (تاریخ بغدادجلددهم ۸۲) قائم ہے۔

يدبهتان اكابرملت اسلاميدكي نظرين نهايت بى فساد انكيز اورشرارت افشال واقع مواس علامه شبیرا حرعانی فرماتے ہیں کہ بلاشبداس طرح کی رکیک حکایات کا

بے حقیق نقل کردینا اشتعال آگیز ہے۔جس سے اجتناب کرتا ضروری ہے۔ان چیزوں کی اشاعت سے عام جذبات کو بہت میں گفتی ہے اور اندیشہ وتا ہے کہ کوئی فسادنہ موجائے۔اس لئے

شبیراحد عثانی، ۱۵ ارمنی ۱۹۳۸ء اليى تحريرات كى اشاعت كى روك تعام كرنى عاسبے-مولاناعبدالماجدوريابادي كاارشاد بي كه خدامعلوم وه دنيا كي كون ي عجب

العجائب تتم کی کتاب ہے۔جس میں روایت بھی الی بوچ فتم کی درج ہے۔

(مېدق ۱۹۲۸وري ۱۹۲۸ء)

مولانا سیدمحمد واؤد صاحب غزنوی ایم۔ایل،اے فرماتے ہیں۔امام

ابوصنيفه صاحب كى قبر كے متعلق پيغا صلح كابيان بالكل كذب وافتراء ب اوراس كى كوئى حقيقت ( عرقروري ١٩٣٨ء)

مولانا السيدكل بادشاه صاحب سجاده نشين اكوژه فرمات بين امام ابوهنيفة مح متعلق اس طرح بیبوده اور بے بنیاد باتی شائع کرناعقل اور تدبرے باہر ایک متعصب اور

وشمن اسلام کا کام ہے۔

اس افتر اءاور بہتان کا حوالہ پیغام ملح نے دو چیزوں سے دیا ہے۔ ایک تو الہلال کا اور دوسرا مجالس المومنين كا دارالا شاعت تنمس آباد كي طرف سے لا تعداد خطوط اخبار مذكورہ كو كھيے گئے كدالبلال سےكون ساالبلال مراد باور عالس المؤمنين كس كى كتاب بـ مرجواب ندآيا۔ آخر مجود امود حداد رفروري ١٩٣٨ء كورجشر ذنولس بيبجا كيا يحراس كالبعى تاحال جواب ندآيا اورند بى انشاء الله آئے كا الهلال عدم الدرمولانا الوالكلام آزاد كاالهلال باور كالسالر منين ايك شیعه کی کتاب ہے۔ دارالاشاعت کی طرف سے مولانا آزاد کی توجداس افتراء کی طرف مبذول کرائی گئی گرمولانانے بیزاری کااعلان کرتے ہوئے مندرجہ ذیل جواب دیا۔

(اخبار پیغام ملحی البلال كاحواله غلط به ۱۹۴۸ فروري ۱۹۴۸م)

عالس المؤمنين كم متعلق عرض ہے كداس كتاب ميں بيعبارت موجود تبين ہے۔ يس نے خوداس کودیکھا۔ نیزشیعہ حضرات کے متاز الا فاضل محد بشیرصاحب نے بھی اس کومطالعہ کیا۔ محربه عبارت نهلي - جناب محمد بشير صاحب نے تحریر فرمایا که: " میں نے کتاب مجالس المؤمنین ص ٣٨١ بغور مطالعه كيا\_ مكر مجھے آپ كى پيش فرموده عبارت نظر نبيس آئى۔ احتياطا ميس نے ص ١٩٨٨ بحى ديكها يكر مجيهاس عبارت كاكوئى جزويمي نبيس ملاي ' (محربشر٢٧ راكور ١٩٨٨)) مردائوں كاخبار پينام لخ نے بيافتر امثائع كركمند بعديل فرموم كات كارتكاب كيا۔ ا....اخلاقي

قرآن پاک کا تعلیم بیہ کم تم غیر سلموں کے معبودوں کو بھی برانہ کو مرزائیول نے جناب الم اعظم كى شان عن ايك نهايت على برى اشاعت كالرتكاب كرك ابنا اخلاقى ديواليد تكالا

آج جب كدملمانون من تنظيم اتحادكى ضرورت بر وقتلف فيدمسائل اوراجم امورير بھی اطمینان اورا خلاص ہے بحث کرنے کی ضرورت ہے مگر مرزائیوں نے ایک ایسے نشتر کوشا کغ كرنا استحمد مجماكه جس سے كروڑوں مسلمانوں كےدل زخى موں اوراشتعال پيدا مو۔ و مخلص اور جافتا رجابدین جواین خون سے محاد کشمیراور دوسری خطرناک بیمبوں پر تحفظ ملک کی خاطر قربانی کررہ ہیں۔ ان پراس کا کیااثر پڑتا۔ اگر وہ مبراور قل کررہ ہیں۔ ان پراس کا کیااثر پڑتا۔ اگر وہ مبراور قل سے کام نہ لیتے۔ بھر بجالس المؤمنین کا حوالہ دے کر شیعہ اور سی مسلمالوں میں افتر اق اور انتشار پیدا کرنے کا کام کوشش کی گئے ہے۔ یہ بہت ہی خطرناک جال ہے۔

سا ..... صحافی میں گئے ہے۔ یہ بہت ہی خطرناک جال ہے۔

سا .... صحافی میں گئے ہے۔ یہ بہت ہی خطرناک جال ہے۔

ایک اخبار کا بلاد کیل اور بلاکی حوالہ کے ایک خطرناک مضمون کا تفل کر دینا اور پھر حوالہ بھی بالکل فلط اور جمونا و دور یا صحافت کے لحاظ سے ایک قدمو محل ہے اور دوسرے اخبارات کے متعلق بیردائے قائم کرنے کا جیش خیمہ ہے کہ اخبارات فلط اور جھوٹے حوالہ جات کے ذریعہ خبریں شالع کرتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس رکیکانہ حملے کے خلاف جس طرح مسلمان اخبارات ورسائل نے صدائے احتی جہلندگی۔ ای طرح میسائی رسالہ المائدہ نے بھی اس کوفل کر اخبارات ورسائل نے صدائے احتی جہلندگی۔ ای طرح میسائی رسالہ المائدہ نے بھی اس کوفل کر کے فرجی اور اخلاقی کے صحافتی معیار کا حق اور کی اور اخلاقی جرم کے ساتھ میں اور اخلاقی جرم کے ساتھ میں اور اخبارات سے باخبر رہنا جا ہے۔

امام أعظمتم

کروڑوں انسانوں کے پیٹوا ہوگزرے ہیں۔ آپ کا فقت فی اکثر بلا داسلامیہ میں نافذ
اور متبول ہے۔ خصوصاً ہندوستان پر توجیخے مسلمان بادشاہوں نے حکومت کی وہ سب کے سب خفی
علی تھے۔ سلاطین اسلامیہ میں سے سلطان محمود خرنوی فقہ خفی کے زیر دست عالم تھے۔ ان کی
تصنیف یادگار کتاب الغرید آج بھی کتب خانوں میں موجود ہے۔ عالمیر کی یادگار فناوی عالمیری
کی جلدوں میں موجود ہے۔ سلطان فیروز شاہ کی یادگار فناوی تنار خانیہ اس امرکی دلیل ہے کہ
سلاطین اسلام فقہ خفی کے عال تھے اور امام اعظم عن کو اپنا امام اور مقتداء سیجھتے تھے۔ ہرز ماند میں
سلاطین اسلام فقہ خفی کے عال تھے اور امام اعظم عن کو اپنا امام اور مقتداء سیجھتے تھے۔ ہرز ماند میں
امام صاحب کا مزار مرجع خلاکن اور عقیدت گاہ خواص وجوام رہا ہے۔ شاہ سلحوتی اور نظام الملک مزار
پر انوار پر حاضری سے مشرف ہوئے۔ الیہ ارسلاں نے وہاں ایک مدرسہ جاری کرایا۔ ناصر
الدین قاچارشاہ ایران نیاز مند اندر پارائی حقیقہ پرحاضر ہوا۔

امام صاحب كأمخضر سوائح حيات

اس مرامی نعمان والدصاحب کانام ثابت ہے۔فاری نسل میں سے تھے۔ ۸ ھیں

بمقام کوفہ پیدا ہوئے۔ کافی صحابہ رسول التھا ہے سے ملاقات کی اوران سے روایت کی۔ اس لئے آپ کا تابعی ہونا ایک ایساوصف ہے۔ جو دوسرے اماموں میں نہیں۔ بہت ہی زبر دست عالم اور اہام گزرے ہیں۔ تقویٰ میں بھی آپ کی نظیر کم مطرک ۔ کی سال تک عشاء کے وضو کے ساتھ صح کی فماز اواکی اور تمیں برس تک برابرایک رکھت میں قرآن ختم کرتے اور دن کوروز ورکھتے تھے۔ بہت بی زیاوہ پر ہیزگار تھے۔ بچین جج کئے۔ آپ کپڑے کے بہت بڑے تا جرتھے۔ ساری عمراشاعت دین اور تبلغ فرہب میں گزاری۔

میں میں میں شوال کے مہینہ میں انقال فرمایا۔ جنازہ کی نماز میں بچاس ہزار آ دمی شریک موسے اور میں روز تک آپ کی قبر پر دعاء کرتے رہے۔ ۴۹ سے میں سلطان محمد خوارزی نے آپ

کی قبر پرایک بہت بواگنبداوراس کے قریب ایک بوالدرسہ جاری کیا۔ ہرزبان میں آپ کی سوائح حیات کعنی گئی ہیں۔ آپ کی وفات میں متعدداقوال ہیں۔ اکثر مورفین کی رائے بہی ہے کہ منصور خلیفہ نے آپ کوز ہردلوا کر مروا ڈالا اوراس کی وجہ بید بیان کرتے ہیں کہ آپ نے قضا کا عہدہ قبول نہا۔ گراصلی وجہ بیہ کہ امام اعظم بہت بوے شجاع اور حق گوتھے۔ آپ نے منصور کی خلافت کو ناجا کر سمجھ کر زید بن علی بن حسین کی تا ئید فرمائی تھی۔ اس لئے ابن میر و نے عہدہ قضا کو بہانہ بنا کر آپ کو زمردلوادیا۔ وحمة الله تعالی رحمة واسعة!

مسلمانوں کی خدمت میں مؤد بانہ عرض ہے کہ آ پ کم از کم اتنا تو کریں کہ حکومت ہے

## مسلمانون كي خدمت

" تعفظ نامون اکابر" کے نام سے ایک ایسا قانون بنوائیں کہ جس کی روسے کی انسان کو پیطافت اور بیاجازت نہ ہو کہ وہ جو دل میں آئے بلا تحقیق کی معزز برگزیدہ انسان کے بارے میں کہہ ڈالے اور اس کی اشاعت سے اپی دکان کوفروغ دے کرمسلمانوں میں انتشار اور اختلاف پیدا کرے علائے کرام اورصوفیائے عظام کی خدمت میں درخواست ہے کہ وہ ضرور اس طرف توجہ فرمائیں۔ بلکہ یاں توجین آمیز اشاعت پرصدائے احتجاج بلند کرے حکومت کو اس طرف متوجہ فرمائیں اور دار الاشاعت جیسے واحد تبلیغی ادارہ کے ممبر کثر ت سے بن کرغیروں کے حملوں کا دفاع میں اپنا کریں۔ بہی واقعد ادارہ ہے کہ جس نے تمام غیر مسلم اقوام کے جارحانہ حملوں کے دفاع میں اپنا سب کی دفاع میں اپنا مفت شائع ہوتا ہے۔ اس کا تقریباً سار الٹر پچراردو، مجراتی ،انگریزی زبانوں میں مفت شائع ہوتا ہے۔ اللہ تعالی سب کا حامی و ناصر ہو۔ و ہو فعم الموکیل!

٢ رذى الحديم ١٣٦٤ ما ه ، قاضى محمد زابد الحسيني غفرله



#### بسم الله الرحمن الرحيم!

تاریخ عالم کامطالعہ کرنے سے یہ بات بخولی واضح ہوجاتی ہے کہ ابتدائے آ فرینش ہی سے خدا وند تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لئے ہرز مانہ میں اپنے بندوں کو بھیجا۔ جن کورسول پیٹمبررشی وغیرہ کے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ان پاک بندوں نے اپنے اپنے اوقات میں اپنے فرض کوادا کرنے میں ہرطرح کی تکالیف کا سامنا کیا۔ دنیا کا کوئی گوشداییا نہیں جہاں میدمقدس لوگ تشریف ندلائے ہوں۔خدا کا آخری اور کمل قانون اس بات کا شاہد ہے کہ ہر قوم اور ہربستی میں خدا کے رسول تشریف لائے۔حضرت مجد دالف ٹانی کا ارشاد ہے کہ اس سرز مین ہند میں بھی بعض انبیاء کیبیم السلام تشریف لائے اوران کی قبور کا پیۃ بھی اہل کشف حضرات کو ہوسکتا ہے۔ مگر ان لا تعداد انبیاءاورمبلغین حضرات کاعلم آج ہم کوس قدر ہان کا لایا ہوا قانون آج کہاں ہے ان کی امت ان کی قوم آج کہاں گئی؟۔ بیدہ سوالات ہیں جن کا جواب نہتو تاریخ دے ستی ہے اورنہ ہی واقعات بتلا سکتے ہیں۔ یہ واضح حقیقت ہے کہ سرکش قو موں نے بعض کو بالکل تسلیم نہیں کیا۔ان برایک فردبھی ایمان نہیں لایا۔بعض برایک یا دوایمان لائے اور جن برکافی تعدادایمان لا كى و داس نبى كے تشريف لے جانے برقوم ہى ختم ہوگئى۔ان كا قانون را عمل نيست و تا بود ہوكرر و گیا۔ اکثر کے تو نام ہی معلوم نہیں رہے۔ اس دوران میں مصلح اعظم، نجات وہندہ کو نات، محمدرسول النُعلِيَّة تشريف لائے آ ہے کا اعلان نبوت واظبیار حکومت اس حال میں نہ یا ہے کہ آپ كا پيغام سننے كے لئے ماحول كے حالات ناسازگار، ذرائع پيغام رسا مدوم، نداخبارات ورسائل، ندریدیو، نه بوائی جهاز، نه موٹر۔ان ناسازگار حالات پیس تمام لوگوں کی طرف اللہ کا پیغام برہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ خاص قوم، خاص ملک، خاص ونت، خاص حالات کے ماتحت نہیں جس ذات پرجس جگهجس وقت انسانیت صادق آمنی ای کوپیغام پہنچانے کا حکم ویا جاتا ہے۔اللہ کا مقدس اورمجوب رسول ممر ہمت باندھ کر افھتا ہے اور تمام دنیا کوخطاب کرتا ہے۔مصائب کے زبردست طوفانوں میں سر وجھیلی برر کھ کراللہ کا پیغام پہنچا تا ہے۔ چندہی ایام میں عرب کے ہرطبقہ كے لوگ حلقه بگوش اسلام ہوجاتے ہيں۔ صرف خود مسلمان بي نبيس ہوتے بلكدان كے ذہن ميں سير

بات دائخ کردی جاتی ہے کہ تہماری زندگی کا مقعد اعظم یمی ہے کہ: "لوگوں تک میری طرف سے احکام پیچاؤ۔ اگر چدا یک بی بہتر باتے بول ندہو۔"

الله كى لا كه لا كه وحتيل مول ان ياك روحول يرجنهول في اس يينام كوائي زعركى كا معمول بنايا \_ وه اگرتاجر بن كردوسر عما لك مل مكينوبني تجارت كوباته سين يعور ا \_ اگردن بحرتجارت كى توشام كوكليول من چركراللدكا پيغام پنجايا ـ وه اگرخريب الوطن مسافرر بيتب بمي ان کا مقصد یکی رہا۔ انہوں نے ملک کے بادشاہوں کواللہ کا پیغام اسک حالت میں دیا کہ ان کے عنالف ان کی جان کوتاہ کرنے کے خواب د کھے رہے تھے مگران کی بچی تڑب نے یادشاہوں کوان کا غلام بنایا۔ای پربسنبیں۔وہ سردار بھی اس پیغام کوسنا کرئی بینظے ہوئے **لوگوں کوراہ راست** پر لانے میں کامیاب ہو گئے۔ یہی وہ جذبہ تھا جس کے زیر اثر محمد رسول الشک نے بشیر ونذیر ہر دومفات سے موصوف ہو کرزندگی کے ہرلی کواس برنار کردیا۔ بلکہ ہروقت خواوآ یع می بڑی سے بدى عبادت يسم منفول موئ اين اسلى فرض بليغ كوند چيود اراكرآب حج بيت الدجيسى مقدى عبادت می مشغول بوکر فاند خدا کا طواف فرمار بے تقے اور کسی انسان نے خواہ وہ حورت ہی بواللہ كاتكم يوجها توياك ني اس عبادت كوماتوى كرك اس عورت كى طرف متوجه موكراس ييفام اللي كناف لاراكراتاع اساعيل عليدالسلام من جرات الشركى دى كرت موسة كوفى بات يوجهى مئ فرأ ادهر توجه فرمال \_ اكر مردول كو پيغام پنجان سي فرصت لى تو عورتول كورموز ايمان وحمت بنانے مں معروف ہو گئے۔ نتیجہ ریکاتا ہے کے صرف ۲۳سال کی قیل مت میں ایک لاکھ كةريب قدى نفوس (محابركرام) محبوب رب العالمين موكرشابان عالم بن جاتے ميں اس كرساتهداد زمى طوريروس الكومراع ميل سي بحى زياده رقبدزيرا فتدارا جاتاب وكوياجهال روزاند دوسوسترميل ملك فق بوادبال باره آدمى روزانداسلام جيسى فهت سے مشرف موكردوسرول كومسلمان منانا اپنافرض یقین کر لیتے ہیں۔ تا نبان رسول اعظم اللہ كى جدوجدنے يدكرد كھايا كر عرب ك سوا، افریقد، اندلس، ترکی، افغانستان، ایران، مندوستان، بلکه جاوا، سافرا، چین تک اسلامی ندا جا پنجی ادر الله اکبری حقیق صداسے بروبر گونج پڑے۔اس زمانہ کے حالات سفر کا اعدازہ لگا کر

انساف سے فرمادیں کہ بیکار نامہ آ گاز ہے کم ہے یا مجسم آ گاز ہے؟۔ان پاک نفوس کی جدوجہد نے سلطانوں کو بھی ولایت کے مرتبہ عالی پر فائز فرماد یا تھا۔ بیدلیل کافی نہیں کہ نجی قلط کے وفات کے بعد ہندوستان کا تا جداراس مرتبہ ولایت وعظمت پرجلوہ افروز ہوجا تا ہے کہ جب حضرت خواجہ قطب الدین ، مختیار کا گن کا وصال ہوتا ہے اور ان کی حسب وصیت اعلان کیا جاتا ہے کہ: ''نماز جنازہ وہ پرجائے ہے۔''

آپ مشکل سے یقین کریں مے کہ اس کی نماز جنازہ حسب وصیت پڑھانے والانہ کوئی مولوی ہے، نہ تقی ہے، نہ چیر ہے، نہ سید ہے، جس نے نماز جنازہ پڑھائی وہ ہندوستان کی وسیع سلطنت کا فرمانرواسلطان شمس الدین اہمش ہے۔

خلاصہ بیر کہ جھڑکے جان شار غلاموں نے بڑے سے بڑے مرکز اقوام وادیان میں بھی جا کرنی کا نام اور خدا کا کلمہ بلند کیا۔ غیروں نے نہایت بی حسرت اور افسوس سے اس امر کا اظہار کیا کہ: '' روشلم میں جو سے کا مولد ہے۔ ون میں پانچ و فعہ جھڑکے نام کی منادی کی جاتی ہے۔ مگر مکہ میں جو مجھ کامولد ہے آج تک میں علیہ السلام کے نام کی منادی نہ ہو تک۔''

احظ عروج کے بعد ایک دم انقلاب آیا اور حالت یہ ہوگئ کہ ان کی تعلیمات کے بقول: ''وہ سیحی قوم جس نے اپنے بیٹیم کوصلیب پراکیلا چھوڑ دیا اور جوتیس زبانی طور جان شاری کا دعوئی کرنے والے تھے ان جس نے ایک بھی ندر ہا۔ گر جب انہوں نے مسلمان ملاقے ہے۔ نور آئاس نعرہ کو اپنالیا اور یہ کئنے گئے کہ ہر سیحی بلائے ہے۔ یہ سیحی قوم اپنے را جہاں کہ ہر مسلمان ملاقے ہے۔ وور آئاس نعرہ کو اپنالیا اور یہ کئنے گئے کہ ہر مسلمان ملاقے ہے۔ اور جہاں را جہاں کا وجود ممکن تعاوہ ہاں بی طرف نہ جانا (متی ۱۰ مرد شام کے اور جہاں کے اور جہاں انسان کا وجود ممکن تعاوہ ہاں بی میں اور اور انسان کا وجود ممکن تعاوہ ہاں گئی میں اور اور انسان کی حالت میں بیر پورٹ بھیجنا ہے کہ: ''یہاں تو بس کر چھوں سانپ بھیجو رہے میں اور جو انسان ہیں وہ بھی ایسے ظالم خونخو ار کہ ان کے در میان قدم رکھنے کا بھی خیال نہ سیکھیے۔''

لندن سے جواب ملتا ہے۔ اتنی اطلاع کافی ہے۔ بس انسان جہاں کہیں آباد ہیں مشنری کاوہاں پہنچناضروری ہے۔

کی جذبہ بہتی جذبہ بہتی جب ۱۹۸۹ء میں طامس کوریا میں صرف اس لئے قبل کراتا ہے کہ وہ انجیل کامیلئے ہے۔ ای کوریا میں ۱۹۳۳ء میں سترہ آدی روز اند کے حساب سے تین لا کھافراد کو عیسائی ۱۳۲۹ کر جا گر تغیر کرادیتا ہے۔ آج ہندوستان میں ان میجیوں کی تعداد ۵ کا کھے جو ہندوستانی بیں۔ ۱۹۳۳ کر جا گرفتر سرا تبلیغی کام بدرہا کہ بیں۔ ۱۹۰۷ء سے ۱۹۳۰ء تک برٹش اینڈ فارن بائیل سوسائی کا مختفر سا تبلیغی کام بدرہا کہ ۱۹۵۵ زبانوں میں انجیل کے گئے۔ ہندوستانی ایک سوبارہ زبانوں میں انجیل کو شائع کیا اور اندھوں کی تعلیم کے لئے جالیس زبانوں میں انجرے ہوئے حروف کی انجیل شائع کے راب تا اٹھارہ سومشنریوں نے چین، افریقہ، ہندہ کی لئر نی مشن نے ۱۸۹۵ء سے لئر اب تا اٹھارہ سومشنریوں نے چین، افریقہ، ہندہ نما میں بایوا اور جنو بی سمندروں میں بشارت کا کام کیا جس پرایک کروڑ تمیں لا کھ پونٹر خرج کئے۔ اس مذہ کے لئر کی کے لئر کر ایک میں گئا ہے۔

سارے جہاں کا مالک ہے ابن رب حارا سارا مجم حارا سارا عرب حارا

یہ جذبہ صرف مردول تک ہی محدود نیس۔ بلکہ حورتوں کا کام مردول ہے بھی زیادہ ہے۔ اس ہندوستان میں عیسائی عورتوں کی تبلینی یونین ۱۹۲۸ء میں ایک کرایہ کے مکان میں منعقد موئی۔ مگر صرف چے سال میں ۱۹۳۳ء میں اس یونین کا سالاندا جلاس دیلی میں چالیس ہزار کی رقم سے تیار کردہ بلڈنگ میں زیر صدارت لیڈی ویلکٹڈن منعقد ہوئی جس میں امریکہ، انگلینڈ، آسٹریلیا کی نمائندہ عورتوں نے شرکت کی۔

ذرا کلیجه تھام کر سننے۔ بیزلدسارے کا سارا کس پر گرر ہاہے کس کا شکار کیا جار ہاہے۔ اس سوال کا جواب عیسائیوں کے ترجمان اخوت،المائدہ وغیر ہماکی زبانی سن لیس: ا است مراتش قلعه اسلام ۱۸۸۳ء مین شالی افریقه مین شائم بوئی اوراب بردومراتش اور الجیریا کے شالی علاقوں میں تبلیغی مقامات کی ایک لمبی زنجیرین گئی۔ ان تمام جگہوں میں تعلیمی اور کمبی خدمات کے ساتھ ساتھ بشارت انجیل بھی با قاعدہ بوتی ہے۔

ا..... عرب برعت تمام بدل د الي

مسس مقامركزتيلغ بـ

ه..... آ رام کا وابوایوب انساری (ترکی) کے سیحی امیدیں بیرہیں۔

اب ایسامعلوم ہوتا ہے کہ کمال پاشا کی موت کے ساتھ ترکی حکومت کی سابقہ پالیسی میں فرق آگیا ہے۔ میں فرق آگیا ہے۔

۲ ..... مجین ش ایک کرور مسلمانوں کوسی بنانے کے لئے مشن جاری ہور ہاہے۔

مسس مویڈن میں چینی لوگوں کے لئے ایک لا کھی تعداد میں بائیل چینی زبان میں شائع موری ہے۔ کہاجا تا ہے کہ مندوستان میں ساٹھ کروڑرو پر عیسائی بنانے میں خرج کیا جا تا ہے۔

مشہور سی میلغ یادری زو مرکہتا ہے: "مراکش اسلام کے زوال کا نمونہ بن چکا ہے۔
ایران شی اسلام کاشرازہ بھور ہاہے۔ عرب میں اسلام جود کی حالت میں ہے۔ چین میں اسلام
کس میری کی حالت میں ہے۔ جاوا میں اسلام سیحیت سے بدل رہا ہے۔ ہندوستان میں ہم کو
اسلام سیحیت کی دفوت دے رہا ہے۔ افریقہ اسلام کو ایک خطرے کی شکل میں چیش کر رہا ہے۔
ممالک اسلام میری گوٹا کول کیفیتیں گویا فردافروا عیسائیت سے ایکل کر رہی ہیں کہ دنیا کے اسلام
کی سب سے بیزی ضرورت یہوع میں ہے۔"

آپمشکل سے یعین کریں مے گر پادری برکت اللہ کا بیان ہے کہ: 'اس احاطہ کے اعدائی میر تھے۔ یہ اعدائی میر تھی ہے۔ یہ

محراییں بند کردی گئیں اور ان میں خشت اور کھڑ کیاں وغیرہ لگادی گئیں اور ان کمروں میں لا ہور یادری فور مین نے ۲۹ ۱۸ء میں رہائش اختیار کی۔''

پادری فرنج صاحب ۱۸۷۸ء میں لا ہور میں ایک گرجا گھر کے تعمیر کی تحریک کرتے ہوئے کہتے ہیں: ''بڑے شرم کی بات ہے کہ لا ہور میں صرف دو ہی گرجا گھر ہوں اور وہ بھی مسلمانوں کے مقبرے ہوں جو انگریزوں کی عبادت کے واسطے درست کئے گئے ہوں۔'' (صلیب کے علمبردار)

ایک شبه کاازاله

آپ کہد سکتے ہیں کہ ہرقوم دند ہب کے نمائندوں کوئٹ ہے کہ وہ اپنے اپنے ند ہب کی تملیغ کریں۔اس میں عیسائیوں کا کونسا قصور ہے اور ان کارویۃ بلنغ کیوں قامل گرفت؟۔

میں ضروراس کا قائل ہوں کہ ہرایک فدہب کواس کی اشاعت کا موقع دیا جائے۔ یہ اسلام کی وسعت نظر تھی کہ زمانہ رسول الشائلی ہے ہے لے کر اسلامی عروج کے آخری دور تک عیسائیت کو فروغ رہا۔ اگر آپ غور سے واقعات کا اندازہ لگا کیں گے تو یقین کرلیں گے کہ ہندوستان جیسے بے نظیر ملک پر عیسائیوں کی حکومت مسلمانوں کی اخلاقی وسعت کا تمرہ ہے۔ بہرکیف عیسائی قوم اپنے فدہب کی اشاعت نہیں کرتی۔ بلکدوہ اس کے در پردہ رہ کر خوددار قوم کوفنا کرکے اپنی سلطنت قائم کرنا جا ہتی ہے۔ جس سے اس کی منڈیاں ادر کار خانے قائم ہوکر سرمایہ داری زوروں پر ہو۔

سرولیم جانس ہیک نے ۱۹۲۵ء میں پارلیمنٹ کے سامنے تقریر کرتے ہوئے کہا:
"ہمارے سیحی مشنری اپنے جلسوں میں کہا کرتے ہیں کہ ہم نے ہندوستان اس لئے فتح کیا ہے کہ
ہندوستانیوں کے مرتبہ میں ترتی ہو۔ یہ دعویٰ محض دھوکہ کی ٹی ہے ہم نے ہندوستان اس لئے فتح
کیا ہے کہ برطانیہ کے مال واسباب کے فروخت کے لئے ایک منڈی ہاتھ آئے۔"

بلکہ بادری صاحبان جہاں تشریف نے مجے۔اخلاق، عادات کو بگاڑ کر قوموں کو تباہ کردیا۔ چنانچ سرآ ربتھ ناٹ لین کابیان ہے کہ: ''کیا کوئی مخص کہ سکتا ہے کہ جس کسی دلیی قوم پر پہلے ہمارے بحری تا جروں اور ہمارے پادر یوں کا سابہ پڑا ہے۔ اس بیل کی قوم کوہم نے خفیف ترین مادی فائدہ بھی پہنچایا ہے۔ ہمارے بحری تا جروں نے تو وہاں پہنچ کرشراب خوری اور بیاریوں کی افراط پہنچادی۔ پادر یوں نے پہنچ کر ان عادات کو ایسا بدل دیا اور ان کو ایسی اخلاقی تعلیم دی ہے جس کا انجام ہمیشہ ان کی بتاہی اور بربادی پر ہوا ہے۔' (مسلمانوں سے تزل سے نقصان میں 2) ہے کہ:
ہمر کا انجام ہمیشہ ان کی بیا می فاریوں نے اپنی کتاب دی کیس فار بولی گالی میں تصریح کی ہے کہ:
ہمر اکلیسا ایک راہنما محافظ کی بجائے ایک ڈکٹیٹر رہا ہے۔ ایک طرف بی محبت کا پیغام دیتا ہے جس سے شہیداورولی پیدا ہوں۔ دوسری طرف تو ارپی لڑا تیاں لڑی ہیں۔ مختلف العقیدہ لوگوں پرخونی اس نے وحشیانہ جنگ کی ترغیب دی ہے اور انسانی نظامی کو دور کرنے کی شدید

خالفت کی ہے۔'

ان مخضر حوالہ جات پرغور کرنے ہے معلوم ہوگیا کہ عیسائی لوگ جوہلیغ کرتے ہیں اس
میں وہ ہرگز اس ندہب کی اشاعت نہیں کرتے بلکہ ان کا متصد وحیدا پی مکی منڈیوں کو فروغ دینا
میں وہ ہرگز اس ندہب کی اشاعت نہیں کرتے بلکہ ان کا متصد وحیدا پی ملکی منڈیوں کو فروغ دینا
اور پھراپی قومی سلطنت کا قیام کرنا ہے۔ ہندوستان ہی کی تاریخ پرنظر ڈالنے ہے معلوم ہوگا کہ
ہندوستان کی باگ دوڑ سنجالنے میں پادریوں کا کافی حصر رہا ہے اور اس تمام نزلہ کا شکار مسلمان
قوم ہی ہوئی۔ مسلمانوں کے ندہب کو صاف کرنے کی سعی کی گئی۔ مگر اس کا علاج کیا ہے۔ اس کا
علاج صرف یہی ہے کہ ہرایک مسلمان میلغ بن جائے۔وہ جس رنگ میں ہوجس ڈیوٹی پر ہوجس
پوزیشن میں ہوا ہے۔ ملخ بنا ضروری ہے۔وہ پہلے مبلغ ہواور پھر جو پچھ چاہے ہے۔

آج مسلمانوں میں ای جذبہ بلیغ کے نقدان سے سب بربادی اور تباہی ہورہی ہے۔ گرمسلمان خواب غفلت میں مدہوش ہے اورا سے احساس تک نہیں کہ کیا ہور ہا ہے اوراس کا انتظام کیا جانا ضروری ہے ہے

> واے ٹاکامی متاع کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا

ایک زبردست مغالطه

ادھر مسلمانوں کو زیادہ مدہوش کر کے ان کی رہی ہی بیداری کو بھی فنا کردیا۔ اگر بھی اللہ کی مہر بانی سے مسلمانوں کو زیادہ مدہوش کر کے ان کی رہی ہی بیداری کو بھی فنا کردیا۔ اگر بھی اللہ کی مہر بانی سے کمی جماعت یا فرد نے جذبہ بلغ کا اظہار بھی کیا تو یہ واحد مسلمانوں کا نام لے کر سامنے کہ کر قابو کرلیا کہ یورپ میں تبلغ ہم نے کی ۔ یہاں ہم کررہ ہیں۔ کر صلیب، عیسائیت کی شکست سے موقود کا نام ہے۔ جو ہم نے اوا کردیا۔ مگر بی کررہ ہیں۔ کر صلیب، عیسائیت کی شکست سے موقود کا نام ہے۔ جو ہم نے اوا کردیا۔ مگر بی کر وست مغالطہ ہے جس سے مسلمانوں کو اور بھی غفلت میں ڈالا جا تا ہے۔ مرز اغلام احمد قادیا نی کر قبع دو تتم کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ جواسے نی مانے ہیں۔ ان کو تو آج تک کوئی معتد بہلغی کام میں کامیابی ظاہر طور پر نہیں۔ اس جماعت کا کام ہے محس سرکار برطانیہ کی خوشنودی۔ چنانچہ مولو کی محمد اس کی علی میں ایک باوجود اس اعلان کے کہ ہم ایک ماہ میں ایک پارہ نکا الکریں گے۔ ہیں سال تک بھی ایک اس سے کہ فرضنٹ میں ہر وانہ ہوا۔ یہ کول۔ اس لئے کہ جماعت کی توجہ اس طرف ندرہی اور جماعت کو اس سے میں سال گرشتہ میاں محمود احمد کر بھے ہیں کہ انہوں نے لاکھوں روپے کا تگریس کی مخالفت میں مرد اخرین کی حاصل کی جائے اور بیاعت اف سال گرشتہ میاں محمود احمد کر بھے ہیں کہ انہوں نے لاکھوں روپے کا تگریس کی خالفت میں صرف کئے۔'' ویغاص دے کے انکار اس کے کا اللہ میں مرد کئے۔'' ویغاص دے کے انکار اس کی خالفت میں صرف کئے۔''

دوسری جماعت جومرزا قادیانی کومجدد مانتی ہان کا پروپیگنڈہ حدے زیادہ ہے کہ
پورپ میں بلغ کے وہی داحد تھیکیدار ہیں۔ دیگر ممالک میں اسلام ان ہی کی بدولت پھیلا گر واقعات
اس کی تکذیب کرتے ہیں۔ ایک جرمن نوسلم مصطفیٰ صاحب کا خط برلن سے آیا تھا جو ۱۹۳۱ء کے
اخبارات میں چھپا تھا۔ اس میں انہوں نے اس امر کو مدل ٹابت کیا ہے کہ صرف دستاویز پر دستخط
کرالئے جاتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ وہ دستخط کنندہ اپ سابق ند جب سے علیحدہ ہو۔ موصوف نے
کافی امثلہ سے واضح کیا تھا کہ برلن اور اس طرح اور ممالک میں تبلیغ کی نوعیت کیا ہے اور اس کا مقصد
حصول زر ہے۔ اس طرح مبلغ پورپ علامہ خالد شیلڈرک نے اپ ایک مبسوط و مدلل مضمون میں
اس راز کو فاش فر مایا ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے کہ دیگر ممالک میں اسلام قادیا نیوں نے پھیلایا۔
اسلامی اشاعت کا حال جانے والے تجھ سکتے ہیں کہ ممالک دیگر میں اسلام جناب رسول النہ اللہ المام اللہ میں بہتی چکا تھا۔ سینہ پورپ قطنطنیہ میں ابوایوب انصاری کی آخری آرام
اور صحابہ کرام میں خور ماند ہی میں بہتی چکا تھا۔ سینہ پورپ قطنطنیہ میں ابوایوب انصاری کی آخری آرام

گاہ اس امر کا داضح اور بین دلیل ہے کہ بورپ میں اسلام اسی وقت کھیل چکا تھا۔ آسٹریا، بوسینیا، مرز یگویٹا میں مسلمان کافی تعداد میں موجود ہیں اور ان اطراف کے جملہ مسلمان حفی المذہب اور عقابد اہل سنت والجماعت ہیں۔ روس، سائبیریا وغیرہ میں پانچ کروڑ حفی مسلمان ، البائیہ، بلغاریہ، یونان پانچ کروڑ اجناف اور طرابلس، ٹیونس، جنوبی افریقہ میں حفی مسلمان ہیں۔ علی ہذا، چین میں پانچ کروڑ سے زیادہ حفی مسلمان ہیں۔

ان مما لک میں ۱۹۳۲ء تک حاجیوں کی تعداد تقریباً تین سوتک پہنچ چکی تھی۔ یہی نہیں بلکہ مما لک غیر کے مذہبی پیشوا دُل نے پوری پوری حملہ آ ورطاقتوں کا مقابلہ کیا۔ الجزائر میں ایک درویش عالم امیر سیدعبدالقاور ۱۸۰۸ء گزرے ہیں۔ انہوں نے چودہ سال تک فرانسینی مظالم کواپی قوت اورطاقت سے رو کے رکھا۔ طاختان میں مشائخ نقشبند بیروس کے مقابلہ میں میدان میں آ ہے۔ ان کا قائد غازی محمد شہید ہوا۔ ان کے جانشین ۳۵ برس تک روسیون سے مقابلہ جاری رکھا۔ (حاضر العالم اسلامی)

ای ہندوستان میں دس کروڑ مسلمان خواجہ اجمیری اور مجددالف ثاقی کی تبلیغی کوششوں کا متیجہ ہیں۔ مگر کیا کسی نے اپنے نام کی جماعت بنا کر اسلام سے نام پر دنیاوی وجا ہت اور زر چندہ حاصل کیا۔ اس وقت بھی مشائخ اسلام کی کوششوں سے ہزاروں لوگ حلقہ بگوش اسلام ہور ہے ہیں۔ خواجہ غلام حسن کروڑ وی قدس سرہ نے تقریباً پانصد سکھوں کومسلمان کیا جن میں سے اکثر عالم فاضل صوفی۔ سیا لکوٹ ہے ایک صاحب علم گرزھ صاحب کا ترجمہ کرر ہے ہیں۔ کئی رسائل لکھ کر کا فی تعداد میں سکھوں کومسلمان کیا۔

علی بذالقیاس احمد یوں کا بیا متیازی دعویٰ ہے کہ انہوں نے انگریزی اور دوسری چند زبانوں میں قرآن مجید کا ترجمہ شائع کردیا۔ اس لئے ان کے مجد دکو ما ننا ضروری ہے۔ گرید بات بھی حقیقت سے دور ہے۔ احمد یوں سے پہلے بھی کی زبانوں میں قرآن شریف کے تراجم شائع ہو چکے ہیں۔ ذیل میں ان کی مختصر فہرست درج ہے:

| تعدادتراجم | زبان | تعدادتراجم | زيان    |
|------------|------|------------|---------|
| ~          | چینی | 14         | انگریزی |
| ٧          | فارى | Ir .       | جرمنی   |

| ۵ | بگالی  | ٨ | وثلي   |
|---|--------|---|--------|
| r | سجراتی | ۷ | فرنچ   |
| ۴ | پنجاني | ۲ | البين  |
| ۲ | ہندی   | ۵ | بالينذ |

(بر بان ماه فروري ۱۹۴۰ء)

مرزا غلام احمد قادیانی کا بید دعویٰ تھا کہ وہ عیسائیت کو اسلام کی طرف لانے کے لئے مبعوث ہوا۔اس نے کہاہے کہ

> چوں مرا نورے پے قوم مسیحی وادہ اند مصلحت را ابن مریم نام من بنہادہ اند

مگر واقعات اس کی تکذیب کررہے ہیں۔اس نور کا لازی نتیجہ تویہ ہونا چاہئے تھا کہ اسلام کی زیاد وہر تی ہوتی اور عیسائی کافی تعداد میں مسلمان ہوتے ۔مگریہاں معاملہ برعس ہے۔
پیغاصلہ مارچ ۱۹۲۸ء کی اشاعت میں قمطراز ہے کہ ''عیسائیت دن بدن ترقی کر ہی ہے۔''
خودگر داسپور کی عیسائی آبادی کی رپورٹ ملاحظہ کر کے معلوم کرلیں کہ عیسائیت کو

#### فروغ ہوایا شکست:

| <b>*</b>  *** | ۱۹۸۱ء  |  |
|---------------|--------|--|
| ۳۳ <u>۷</u> ۱ | ۱۹۰۱   |  |
| רפייויז       | ا1911ء |  |
| ሥየለሞየ         | 1971ء  |  |
| rpry          | ١٩٣١ء  |  |

(محربه یاکث بک ص ۵۳۳)

اس وفت صوبه بنجاب میں پانچ لا کھ سے زائد عیسائی ہیں۔ مرز اغلام احمد کی حقیقت

یہ جماعت جس مشن کی تعلیم وے رہی ہے جس کی اشاعت کررہی ہے وہ دراسل

اسلامی تعلق کی بتا پر ہرگزنہیں۔ بلکہ وہ خودایک مستقل دین اور مذہب کی بنیا در کھ رہے ہیں۔ سادہ لوح مسلمان سیر کہددیا کرتے ہیں کہ اشتراک کلمہ کی وجہ سے وہ اور ہم ایک ہیں۔ مرز ائی لا الہ الاالله محمدٌ رسول اللہ کی تبلیغ کرتے ہیں۔ گراس کا اجمالی اور خلاصہ جواب بیہ ہے کہ:

اس کلمہ میں محمد صاحب سے مراد جناب رسول التھا ﷺ نہیں ہیں۔ بلکہ مرز اقادیانی نے اپنانام محمد بھی رکھا ہوا ہے۔اس نے کہا کہ

منم محمہ واحمہ کہ مجتنی باشد

اس مفرعه كى تشريح ان قاديانيوں كى زبانى من ليس مرزا قاديانى خود كہتا ہے كه: "محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم اس وى اللى ميس ميرانام محمد كھا گيااوررسول بھى ــ"

"محدادراحديث منى بوكريس رسول بهى بول اورنى بحى بول."

''آس کھاظ سے میرا نام محمہ اور احمہ ہوا۔ پس نبوت اور رسالت کسی دوسرے کے پاس نہیں گئی۔ محمہ کی چیز محمہ کے پاس ہی رہی۔'' (ایک فلطی کا ازالہ، فزائن ج ۱۹سے ۱۹۰۸، ازالہ سس کہ بیٹ وجہ ہے کہ مرزائی قوم مسلمانوں کا شکار کر رہی ہے۔ اگر اس کی تبلیخ اسلامی تھی تو مسلمانوں کو قادیانی کرنے کا کیا مطلب تھا۔ ۱۹۳۵ء میں قادیانی ہونے والوں کی تعداد کا موازنہ کرکے فیصلہ کرلیں کہ کون کی قوم کوشکار کہا گیا۔

مسلمان ۲۲۹۰ عیسائی ۱۸ (انفضل کا جنوری ۱۹۲۱) اب تو واضح طور پرمعلوم ہوگیا کہ مسلمانوں کو دیگر اقوام خصوصاً عیسائیت کے شکار سے محفوظ کرنے کی ضرورت ہے۔ بلکہ ضرورت اس امر کی ہے کہ مسلمان اپنے نبی کے ارشاد کی تغییل کریں اوران کے اسوؤ حسنہ پڑھل پیراہوکراس بات پڑھل کریں کہ ہرمسلمان بیلغ بن جائے۔

تحدزابد

۳۰ دمضان شریف ۱۳۷۵ ه ۱۹۳۰ از ۱۹۴۷ و



#### بسم الله الرحمن الرحيم! يبيش لفظ

عدالت تحقیقات فسادات ۱۹۵۳ء کی رپورٹ جومسٹر چیف جسٹس محدمنیرسابق چیف

جسٹس ہائیکورٹ پنجاب حال چیف جسٹس فیڈرل کورٹ پاکتان اور مسٹر جسٹس محمدرتم کیانی جج ہائیکورٹ بنجاب نے دس ماہ کی لگا تارمحنت شاقہ کے بعد تیار کی ہے۔ بہت ہی قیمتی اور غورطلب مندرجات کی حامل ہے۔ اس رپورٹ میں پاکتانی معاشرے کے متعدداہم عناصر کے انداز اگر وطرز عمل کے نقائص پر تحقیقات کی تیز روشنی ڈالی گئی ہے۔ پاکتان کے ارباب دانش وبینش اگر چاہیں تو اس رپورٹ کے مندرجات کی روشنی میں اپنے ہاں کی کیفیات کا جائزہ لے کران نقائص کی اصلاح اور ان مسائل کے حل کی تداہیر سوچ سکتے ہیں۔ جن کی نشاندہی فاضل جج صاحبان نے عمل اور جمہ گر تحقیقات کے بعد کردی ہے۔

یے جمل ساتھرہ اس خیال سے سپر قلم کیا گیا ہے کہ عامتہ الناس کو بالعوم اور ملک کے ارباب فہم وکر کو بالخصوص ان اہم کوا کف و مسائل کی طرف توجہ دلائی جائے۔ جن کا ذکر فاضل جج صاحبان نے اس رپورٹ میں نہایت ہی فاضلانہ انداز سے کیا ہے۔ رپورٹ کے مندرجات کے متعلق پڑھے لکھے لوگوں میں بھی فکر وذئن کا بہت کچھ الجھا وُنظر آر ہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت کم لوگوں نے اس رپورٹ کواس توجہ کے ساتھ پڑھا جس کی وہ متحق تھی۔ اس تجمرہ یا تعبیہ کو صبط تحریر میں لانے کا ایک مقصد رہے تھی ہے کہ اس وجنی الجھاؤ کو دور کرنے کی سعی کی جائے جو رپورٹ کے متعلق عامتہ الناس میں ترتی پذیر ہے۔ فقط!

الاراگست ١٩٥٧ء، مرتضى احمد خان ميكش

## عدالت تحقیقات فسادات پنجاب (۱۹۵۳ء) کی رپورٹ پر تبصرہ ایک ضخیم اور متنوع دستاویز

عدالت تحقیقات فسادات پنجاب (۱۹۵۳ء) کی رپورٹ جوایک ضخیم کماب کی شکل میں شائع ہوئی ہے۔اس ہاتھی کی مانند ہے جس کے مختلف اعضاء کو چھاندھوں نے اپنے ہاتھوں سے ٹنولا اور اپنی حس لامسہ کی مدو سے ہاتھی کے متعلق ہرا یک نے اپنا جداجد انخصوص تصور قائم کرلیا۔ایک نے کہا، ہاتھی ایسا تھا جیسے عمارت کا ستون، دوسرا بولا ایک بہت بڑا چھاج، تیسر سے نے کہا موٹا سا ا ﴿ دھا، چوشے نے کہا کہ ہاتھ بھری موٹی ری ، پانچویں نے کہا ناہموارسا چبور ہ ، چھے نے ارشاد فرمایا وہ تو ایک دیواری تھی اور بس۔اس رپورٹ نے بعینہ اسی تم کی کیفیت عامتہ الناس میں بیدا کررکھی ہے اور ہرخض اپنی سجھ کے مطابق اس کے متعلق اپنا خیال اور تصور قائم کرچکا

عدالت تحقیقات محض فسادات کی ذمدداری کاسراغ لگانے اور فسادات کے سلسلے میں محکومت پنجاب کے اختیار کردہ ذرائع کا مکتفی یا نامکتفی ہونا معلوم کرنے کے لئے معرض وجود میں لائی گئی تھی ۔ لیکن اس کا دائر ہ کار بتدریج وسیع تر ہوتا چلا گیا اور اس عدالت نے فسادات کے اسباب وعلل کی کنڈ تک چینچنے کی کوشش میں ایسے علمی اور عملی کوائف کا جائزہ بھی لینا چاہا جو اس عدالت کے بجائے اگر کسی علمی بحث ومناظرہ کی مجلس میں پیش کئے جاتے تو مفید تر نتائج حاصل عدالت کے بجائے اگر کسی علمی بحث ومناظرہ کی مجلس میں پیش کئے جاتے تو مفید تر نتائج حاصل

# عدالت کن نتائج پر پینجی

حکومت کی کوتا ہی

اہم امور تنقیح پر عدالت اس نتیج پر پیچی کہ پنجاب کی حکومت (میاں متازمحمہ خان دول آند کی مسلم لیگی وزارت) نے فسادات کا سدباب کرنے یاان سے عہدہ برآ ہونے کے لئے جو ذرائع اختیار کئے و ملکنی نہ تھے۔ بلکہ حکومت قانون ملکی کے احترام کو قائم رکھنے اور امن و آئین کی دفاظت کرنے کے فرض کی کما حقہ بجا آوری سے قاصر رہی۔

#### . فسادات کی ذمهداری

1171.....

دوسرے امر تنقیح یعنی فسادات کی ذمہ داری کے بارے میں عدالت کی نفیش کا نتیجہ یہ ہے کہ ہنگامہ آرائی اور خلل امن کے اس حمام میں مارشل لاء کے حکام کے سواباتی سب نظیم ہیں۔ عدالت نے فسادات کی کیفیت پیدا کرنے کی ذمہ داری بدرجہ اقل مجلس احرار اور زعمائے احرار پر عالم کرنے کا ذریعہ عائد کی ہے۔ جنہوں نے ایک ندہبی سوال کو عامت الناس میں ہر دل عزیزی حاصل کرنے کا ذریعہ

\*

بنایااورقادیانیوں کےمقابلے میںان سے شدیدتر جارحانہ طرزعمل اختیار کیا۔

#### ۲....قاد مانی

قادیانیوں کے بارے میں عدالت تحقیقات اس نتیج پر پینی کدان کے معتقدات مسلمانوں کے معتقدات سے متفار ہیں اور مسلمانوں کے لئے ان کا طرز عمل، ان کی جارحانہ بین اور استعال آگیز ہیں۔خودان کے اہام مرز ابشیر الدین محمود، چو ہدری ظفر اللہ خان اور مرز ائی سرکاری افسروں نے منافرت کے اس جذبے کورتی دی جو مسلمانوں میں مرز ائیوں کے متعلق پہلے ہی سے بدرجہ اتم موجود تھا۔عدالت نے قادیانیوں کو فسادات کی براہ راست فرمداری سے بری قرار دیا۔ یعنی بالواسط فرمدداری کا مورد مظمر ایا۔

#### حكومت پنجاب اورميال دولتانه

عدالت نے حکومت پنجاب، بالحضوص پنجاب کو دریاعلی میاں متاز محد خان دولتا نہ کو فسادات کی ذمدداری میں اس بناء پرشر یک گردانا کہ اس حکومت نے احرار کی الیمسر گرمیوں کو روکنے میں چشم بوشی اور معایت سے کام لیا جو قانون کی زداور گرفت میں آ سکتی تھیں اور پبلک میں ہر ولعزیز بننے کی خاطر قانون و آ کین کا احر آم قائم رکھنے کے معاطے میں کوتا ہی اور خفلت سے کام لیا اور ایسے اخبارات کو مالی امداد دی۔ جو ڈائر یکٹر پبلک ریلیشنز کے ایما پرتم یک کو خاص رخ پر ڈاکنے کے لئے مضامین شائع کرتے تھے۔

## مركزي حكومت اورخواجه ناظم الدين

عدالت نے خواجہ ناظم الدین وزیراعظم پاکتان کی مرکزی حکومت کواس وجہ ہے فسادات کا ذمہ دار قرار دیا کہ اس نے چوہری ظفر اللہ خان کوعض باہر کے ملکوں کی چرمیگوئیوں کے خوف سے وزارت سے برطرف نہ کیا اور مسلمانوں کے مطالبات کومسر دکر ہے ہیجان عمومی کو ترتی دی۔ مزید برآ ل عدالت نے تعلیمات اسلامیہ کے سرکاری بورڈ کو بھی ذمہ داری کا شریک تھہرایا۔ کیونکہ اس بورڈ کے ارکان بھی مجلس عمل کے اقدامات سے متفق تھے۔

مجلسعمل

عدالت کی رائے میں آل مسلم پارٹیز کنونیشن کی مجلس عمل اورعلائے دین کی وہ انجمنیں جنہوں نے مجلس عمل کی ساخت میں حصہ لیا اس بناء پر فسادات کی فرمدداری میں شریک ہیں کہ مجلس عمل سے بن بات منوانے اور اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لئے راست اقدام کا فیصلہ کیا۔

جماعت اسلامي

مما حت الملاق محاص المحل من المجمنوں نے تشکیل کیا تھا ان میں سے جماعت اسلامی نے عوالت تحقیقات کے سامنے اپنا کیس ال شکل میں پیش کیا تھا کہ جماعت اسلامی کوجل عمل کے عوالت تحقیقات کے سامنے اپنا کیس ال شکل میں پیش کیا تھا کہ جماعت اسلامی کو دات کی ذمہ داری سے اتفاق نہ تھا اور جلس نہ کورکا یہ فیصلہ آئینہ ہی نہ تھا۔ البندا فسادات کی ذمہ داری میں شریک ہیں۔ داری سے جماعت اسلامی کا دامن پاک ہے اور وہ لوگ فسادات کی ذمہ داری میں شریک ہیں۔ جنہوں نے راست اقدام کا فیصلہ کیا۔

بروں سے مسال ہوں ہے۔ یہ ہوں ہے۔ یہ جو بری الذمہ ثابت کرنے کے لئے شہاوتیں پیش کیں جا عت اسلامی نے اپنے آپ کو بری الذمہ ثابت کرنے کے لئے شہاوتیں پیش کیں اوران کے وکیل نے راست اقدام اور فسادات کی ذمہداری کا بوجھ بلاغ کی ارکان پر ڈالنے کے بہت کچھ زور استدلال صرف کیا۔ لیکن عدالت تحقیقات نے جملہ بیانات کی جرح وقعد بل کرے اس نقط پر حسب ذیل فیصلہ دیا۔

ا..... جماعت اسلام مجلس عمل پنجاب كاعضوهي-

اسس یہ جماعت اس مجلس ممل کا ایک عضو بھی تھی۔ جسے آل پاکستان مسلم پارٹیز کو ارداد کو نشن نے بر پاکیا اور جس نے ۱۸رجنوری ۱۹۵۳ء کو بمقام کراچی ''راست اقدام'' کی قرارداد منظور کی۔

سے مولانا سلطان احمد نے جو مجلس کمل کے اجلاس کراچی مور فد ۲۹ رفروری میں حاضر تھے مجلس کمل کی سرگرمیوں سے بے تعلقی کا اظہار نہیں کیا اور یہ پروگرام کہ گور نرجز ل اور وزیراعظم کے دولت کدوں کی طرف رضا کار بھیجے جائیں۔اس کی موجودگی میں اور اس کی طرف سے سی قسم کے احتجاج کے بغیر طے ہوا تھا۔

س بیاعت اسلامی کا کوئی نہ کوئی نمائندہ مجلس عمل کے اجلاسوں میں بمقام

لا ہوروکرا چی شامل ہوتارہا۔ ۵۔۔۔۔۔ اس تاریخ سے لے کرجس دن کہ راست اقدام کی قرار دادمنظور ہوئی اس وقت تک جب کہ فسادات اپنے عروج پر تھے۔ جماعت اسلامی نے کوئی پبلک اعلان اس مضمون کا نہیں دیا کہ راست اقدام سے اس کا کوئی تعلق نہیں اوروہ ان سرگرمیوں سے جومجل عمل کے طے کردہ پروگرام کو چلانے کے لئے کی جارہی ہیں۔اپنے آپ کوالگ کرتی ہے۔

۲ ...... مولانامودودی نے ۵رمارچ کو گورنمنٹ ہاؤی میں تقریر کرتے ہوئے سے

کہا کہ عامتہ الناس اور حکومت کے درمیان سول وار جاری ہے اور جب تک حکومت طاقت کا استعال ترک کر کے عوام کے نمائندوں کے ساتھ بات چیت پر آ مادہ نہیں ہوتی۔امن کی اپیل شائع کرنے کا کوئی موقعہ نہیں۔

کسست جماعت اسلامی نے ۵ رمارچ کی قرار داد میں انہی خیالات وآراء کا اظہار کیا جومود ودوی صاحب نے ای دن گورنمنٹ ہاؤس میں ظاہر کئے تھے۔

(ربورشانگریزیص ۲۵۲،۲۵۱)

فاضل بج صاحبان نے جماعت اسلامی کے بیانات کا تجزید کرتے ہوئے اس رائے کا اظہار کیا۔ ''ہم بیجھتے ہیں کہ ہم نے جماعت اسلامی کے ذہمن کا شیج طور پرمطالعہ کرلیا ہے اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر چہ جماعت ندکورہ اس پروگرام کی موزونیت کی قائل نہ تھی جو راست اقدام کی قرار داد کو ملی جامہ پہنانے کے لیے طے ہوا تھا۔ لیکن وہ پبلک کے سامنے اپنے حقیقی خیالات کا کھلا اور دیا نتدار انہ اظہار کرنے سے خاکف تھی۔ تاکہ بیس عوام میں نامقبول نہ ہو جائے۔ گویا اس فرہنے اور دو میں نامقبول نہ ہو جائے۔ گویا اس فرہنے اور روش میں وہ دوسری سیاسی جماعتوں یا شخصیتوں سے ختلف نہ تھی۔ یہ جماعت بھی دوسری کی طرح کوئی ایسی بات کرنے سے خاکف تھی جواسے عوام کی کتے چینی کا تختہ مثل بنادے۔''

(ر پورٹ انگریزی ص۲۵۳)

مسلم لیگ

عدالت کے خیال میں مسلم لیگ اس کئے ذمہ دار ہے کہ اس کی صوبائی کوشل نے ایسی قرار دادہ نظور کی۔ جس میں قادیا نیول کومسلمانوں سے جداگا نہ عقائدر کھنے والا گروہ قرار دیا اور مسلم لیگ کے بعض لیڈروں اور کارکنوں نے تحفظ ختم نبوت اور داست اقدام کی تحریک کی مخالفت نہ ک مجلس عمل کا ساتھ دیا اور دوسرے لیڈروں اور کارکنوں نے داست اقدام کی تحریک کی مخالفت نہ ک ۔ مزید برآ ں مسلم لیگ نے مقتدر سیاسی نظام کی حیثیت میں ان مسائل پر پبلک کی سی دہنمائی نہ کی۔ مجلس عمل کے مطالبات

فسادات کی ذمدداری کے بارے میں عدالت تحقیقات کے فاضل بچے صاحبان جن نتائج پر پہنچے ہیں۔ان سے متر شچ ہے کہ اگراس ذمدداری کی سزاموت تجویز کی جائے تواحرار کے زئما کو قادیانی کے لیڈروں اور قادیانی سرکاری افسروں کو۔علائے اسلام کی ایک کثیر جماعت کو خواجہ ناظم الدین اوران کی کا بینہ کے جملہ ارکان کو تعلیمات اسلامیہ کے سرکاری بورڈ کے ممبروں کو میاں متاز محمد خان دولتا نہ اور مسلم لیگ کے رہنما کا کو تختہ دار پر لاکا دینا ضروری ہوجاتا ہے۔لیکن

اس کے باوجود فاضل جج صاحبان کے ارشاد کے مطابق مطالبات کا بچد یعنی فساد کا مرکزی نقطہ پھربھی زندہ رہتا ہے۔ اگر اس بچے کی پرورش کر کے اس سے کام لینے کے لئے کوئی طالع آزما گروہ کھڑا ہوجائے تو ملک میں پھرائ تشم کی کیفیات پیدا ہوسکتی ہیں۔ جو مارچ ۱۹۵۳ء کے اوائل میں لا ہوراور پنجاب کے دوسرے مقامات پردیکھنے ہیں آئیں۔

یں وہور میں باب بست کر اسٹر کی ہے۔ رپورٹ میں فاضل نج صاحبان نے احرار کی ندمت کرنے میں پوراز ورقلم صرف کیا ہے۔کیونکہ انہوں نے ایک دینی موضوع کو دنیوی مقصد کی خدمت پرلگا کراس کا استخفاف کیا اور اپنی ذاتی اغراض کی خاطر عامتدالناس کے ندہمی جذبات سے ناجائز فائدہ اٹھایا۔

(ربورث انگریزی ص ۲۵۹)

لیکن جہاں تک موضوع فساد کے دینی ہونے کا تعلق ہے عدالت کو اس کی صحت،
اہمیت اور موجودگی سے انکار نہیں۔ بلکہ عدالت نے پوری وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ
مسلمانوں اور قادیا نیوں کے درمیان نہ بھی حیثیت سے اہم بنیادی اختلاقات روز اوّل ہی سے
موجود تھے اور موجود ہیں۔ اس سلسلے میں جس قدر نقاط مجلس عمل کی طرف سے عدالت کے سامنے
ہیں کئے محمد الت نے اپنی رپورٹ میں اس سب کا ذکر کردیا ہے اور ان کی صحت کو تسلیم کرلیا
ہے۔ اس سلسلے میں تنقیدات حسب ذیل ہیں۔

## مسلمانوںاور قادیا نیوں کے بنیادی مذہبی اختلا فات احمدی، قادیانی یامرزائی

سرکاری کاغذات اور پولیس کی رپورٹوں میں اس کیفیت کو جوفسادات معلومہ پر منتج ہوئی۔ "احراراحری اختلاف" کی اصلاح سے تعبیر کیا جاتا تھا اور قادیانی اپنے آپ کواحمد کی اور مسلمانوں کو غیراحری کھنے کے عادی تھے ۔ مجلس عمل اور اس کی حلیف جماعتوں کی طرف سے ان الفاظ وتر اکیب کے استعال پر اعتراضات وارد کئے گئے۔ جن کی صحت کو عدالت نے صحیح سلیم کرتے ہوئے رپورٹ میں لکھا ہے۔ "ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ مسلمانوں کے سواواعظم کو جو مرز اغلام احمد قادیانی پر ایمان نہیں رکھتا۔ ان لوگوں سے جو اس پر ایم نار کھتے ہے۔ مہم کرنے کے لئے جو مرز اغلام احمد کے بی جو سرز اغلام احمد کے بی جو مرز اغلام احمد کے بی جو مرز اغلام احمد کے بی جو نے پر ایمان رکھتی ہے۔ "احمد کی" قادیانی بی اصطلاح استعال کریں۔ "

### مرزاغلام احمه كادعوي نبوت

مرزاغلام احمدے دعوی نبوت کے سلسلے میں فاضل جج صاحبان نے مسلمانوں اور قادیانیوں کے عقائدگی وضاحت کرتے ہوئے اس خیال کا اظہار کیا ہے۔''اگرچہ مرز اغلام احمہ نے شروع شروع میں لوگوں کے سامنے اپنا ہاتھ اس ہدایت کے ساتھ پیش کیا کہ وہ اسے قبول کر لیں۔ تاہم بیسوال تحقیق طلب ہے کہ آیااس نے اپنی وی کے متعلق وی نبوت کے درجے کا دعویٰ کیا تھا یانہیں۔جس پر ایمان لانے سے کوتاہی بعض روحانی اور اخروی نتائج کی حامل ہے۔ احمد بول نے اور ان کے موجودہ امام نے احتیاط کوشانہ غور وفکر کے بعد ہمارے سامنے یہ یوزیشن اختیاری ہے کہ مرز اغلام احمد نے ایسادعوی نہیں کیا۔ لیکن فریق ٹانی شدت اصرار کے ساتھ مجاول ہے کہ اس نے ایبا کیا۔ احمدیوں کے لٹریچ میں جس میں مرز اغلام احمد اور احمدید جماعت کے موجودہ امام کی بعض تحریرات بھی شامل ہیں۔ بعض ایسے اظہارات موجود ہیں جوفریق مجاول کے وعویٰ کی تائیدکرتے ہیں۔ لیکن ہمارے سامنے اب جو پوزیشن اختیار کی گئی ہے وہ طاہر کرتی ہے کہ مرزاغلام احدنے اینے آپ وکھن اس لئے نبی کہا کہ اس کے البام میں خدانے اسے اس طرح ظا ہر کیا تھا۔ وہ کوئی نتی شریعت نہیں لایا۔ نداس نے اصلی شریعت کومنسوخ کیا۔ نداس میں پچھ اضافہ کیا۔ نیز ید کہ کوئی محض مرزا قادیانی کی وجی پرایمان ندلانے کی وجہ سے یا اس وحی پرایمان لانے سے محروم یا قاصررہ جانے کے باعث دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ ہم پیش ازیں لکھ یے ہیں کہ جارا منصب مینہیں کہ ہم اس بات کا فیصلہ کریں کہ آیا احمدی دائرہ اسلام سے خارج ہیں یانہیں۔ہم نے اس نقطہ کا ذکر محض اختلافات کی تشریح کرنے کے خیال سے کیا ہے جواحدیوں اور غیراحدیوں کے درمیان مبینه طور پرموجود ہیں۔ہم اس امر کا فیصلہ غیراحدیوں پر چھوڑتے ہیں کہ (اس نئی پوزیشن کےاعلان کے بعد )وہ احمد یوں کومسلمان مجھیں یانسمجھیں۔''

(ر بورث انگریزی ۱۸۹)

تادیانی وکیل نے عقیدہ اجرائے نبوت کی تائید میں قرآن پاک کی جوآیات پیش کیس اور جس نوعیت کے استدلال سے کام لیا۔ اس پر فاضل نج صاحبان نے رائے زنی کرتے ہوئے تحریر کیا ہے۔'' ایک سلسلہ استدلال کی بناء پر قرآن پاک کی ان آیات سے بیٹا بت کرنے کی کوشش گئی ہے کہ منتقبل میں یعنی ہمارے رسول اقدس واطہر کیفٹ کے بعد بھی ایسے لوگ فلا ہر ہوت نیں گے جن پر لفظ نبی یا رسول کا اطلاق ہوسکتا ہے۔ یہاں س سلسلہ استدلال کی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ نہ تو ہم اس امر کا فیصلہ کرنے کے مکلف ہیں نہ ہم سے اس کی تو قع کرنی چاہئے کہ آیات نہ کورو کی کون می مخصوص تغییر صبح یا غلط ہے۔'' (رپورٹ انھریزی ص ۱۸۸) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات وممات

حضرت عینی علیه السلام کی حیات اور قیامت کے قریب ان کے نزول کے بارے میں قادیا نیوں کے عقا کداور آیات متعلقہ کی قادیا نی تغییر کا ذکر کرتے ہوئے فاضل نج صاحبان لکھتے ہیں کہ:''مولا تامرتضی احمہ خان نے مجلس کمل کی جانب ہے بحث کرتے ہوئے بتایا کہ ان آیات اور پعض دیگر آیات قرآنی کی احمہ کا تغییر یں تاویل و تحریف کے درج تک آئی جاتی ہیں اور اس تم کی تاویل و تحریف کفر وار تداو پر ستازم ہے جو اس کے مرتکب کو حلال الدم والمال کے فتو گی کا مستوجب بتاویتی ہے۔ یعنی ایسے خص کا خون اور مال (ازروئے شریعت اسلام) مباح ہوجاتا ہے۔ ہمیں اس اختلاف کے حسن وقع پر اپنی رائے ظاہر کرنے کا مکلف ٹیس بنایا گیا۔ جس کا مرکزی نقط مور و ۱۳ کی آیت کے کے لفظ اور ماوہ '' و فی'' کے شتقات جوآیا ہے تحولہ بالا میں آئے ہیں۔ نیزسور و ۱۳ کی آیت الاکالفظ انہ ہے۔'
ہیں۔ نیزسور و ۱۳ کی آیت الاکالفظ انہ ہے۔' (رپورٹ آئرین کی صفحات کو آئی ہا کہ کا میں اس مقد میں میں۔ نیزسور و ۱۳ کی آئی ہے۔' اور ان اور ان میں اس مقد میں میں میں۔ نیزسور و ۱۳ کی آئی ہے۔' اور ان ان میں اس مقد ہوں اور ان اور ان ان کی آئی ہوں اور ان ان کی آئی ہوں ان ان میں اس مقد میں اس مق

جہاد کے بارے میں قادیانی عقائد

جہاد کے قر آنی تھم کی تنتیخ کے بارے میں قادیا نیوں کی طرف سے جو صفائی پیش کی گئی اس کا ذکر بالوضاحت کرتے ہوئے فاضل جج صاحبان نے تحریر کیاہے۔

''جہاد کے بارے میں مرزا قادیانی کی نشریات کا عام انداز ظاہر کرتا ہے کہ بیتر کریں ان واقعات کے سلسلے میں تکھی گئیں جو ان دنوں سرحد پر ردنما جور ہے سے اور جہاں برطانوی افسروں کے پے دریے آل کی داردا تیں واقع ہوتی رہتی تھیں۔ ہر برطانی افسر کو جو ہندوستان میں آتا تھا ہدایت کی جاتی تھی کہ وہ عازی یعنی افغان ایا قبائلی نمین دیوانے سے مخاط رہے۔ جو کا فرکو آتی کرتا نم ہی حیثیت سے کارثواب اور مالی حیثیت سے نقع بخش خیال کرتا ہے تا کہ بہشت میں اجر پائے۔ ایسے حملے اگر ان کا محرک خربی جوش تھا بلاشیہ اسلامی عقیدہ جہاد سے متافی شے اور مرزا قادیانی نے اور کی اسے انہوں نے اس اعتقاد کی ترویڈ کر کے انجھا کا م کیا۔ لیکن تھم جہاد کی جو تشریح مرز اقادیانی نے اور کی اسے انہوں نے ان متملقا نداور خوشا ہدانہ بیانات سے جوال تشریح میں مہریان حکومت برطانیہ کی اسے انہوں نے ان متملقا نداور خوشا ہدانہ بیانات سے جوال تشریح میں مہریان حکومت برطانیہ میں رواواری جو مسلمان ملکوں میں پائی جاتی تھیں اورا تھریز وال کی فراخ دلانہ خربی حکمت عمل کے درمیان تحقیر آمیز میز مقابلہ ومواز ند شروع کردیا تو مسلمانوں میں مزید غصد داشتھال پیدا ہوا۔ معلوم درمیان تحقیر آمیز میز مقابلہ ومواز ندشروع کردیا تو مسلمانوں میں مزید غصد داشتھال پیدا ہوا۔ معلوم درمیان تحقیر آمیز مقابلہ ومواز ندشروع کردیا تو مسلمانوں میں مزید غصد داشتھال پیدا ہوا۔ معلوم

ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی کواس امر کا بخوبی احساس تھا کہ ان کے پیش کردہ عقائد کو اسلامی ملکوں میں ارتدادكى نشرواشاعث برجمول كيا جائے گا۔ جب افغانستان ميں عبداللطيف (نامى ايك قادياني) کوسنگسارکردیا گیا توان کےاس خیال کی تصدیق ہوگی ہوگی۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران میں جس میں ترکی نے فکست کھائی جب ۱۹۱۸ء میں انگریزوں نے بغداد فتح کیا تو قادیان میں جشن فتح منايا گيا۔اس بات نے مسلمانوں كے قلوب ميں سخت رنج اور تلخي پيدا كردى اور وہ احمديت كو (ر نورث انگریزی ص ۱۹۷) برطانيه كالوندى خيال كرنے لكے۔"

اسلامي اصطلاحات كااستعال

عدالت تحقیقات نے قادیا نیوں کے خلاف مسلمانوں کی ایک اور بہت بڑی شکایت کی صحت کو بھی من وعن تسلیم کرلیا ہے کہ مرز اغلام احمد نے اپنی تحریرات میں انبیاء کرام علیہم السلام اور حضور سیدالرسلین علی پی اپنی نصیلت کا اظهار کر کے مسلمانوں کی سخت دل آزاری کی ہے اور قادياني اين مطبوعات يل مسلمانول كي مقدس مصطلحات مثلاً امير المؤمنين، ام المؤمنين، سيدة النساء، محابر کرام کوجن کامحل استعال مخصوص ہو چکا ہے۔ اپنے اکابر کے لئے استعال کر کے دل آ زاری کے مرتکب ہوتے رہے ہیں۔فاضل ج تحریفر ماتے ہیں کد: "ہماراوطیفدینیس کہ ہماس امر کا فیصلہ کریں کہ آیا یہ نام صحیح طور پر استعمال کئے گئے یانہیں لیکن ان اصطلاحات کے استعمال ے مسلمانوں کے احساسات پر جو اثر ہوتا ہے اس کے متعلق ہمیں ذرہ بھر شک نہیں۔ یہ اصطلاحات این مخصوص اور محدود استعال کی وجه سے مقدس بن چکی ہیں اور تاریخ اسلام کی لعض اعلی ہستیوں کی یاد سے مختص ہو بھی ہیں۔اس طرح احمدیوں کے لٹریچر میں حضرت رسول اکر موالے کے خاندان (اہل بیت) کی بعض خواتین کے متعلق جوذ کر ہوا ہے اس کے بارے میں بھی ہاری رائے یمی ہے۔اگر چاس شکایت کی ایک مثال غالبًازیادہ بیہودہ صورت میں قلا یدالجواہر میں بھی موجود ہے۔ بلاشبہ حضرت رسول اکرم اللہ اور کسی اور زندہ یامردہ شخص کے درمیان کسی قتم کا (ر بورث انگریزی ص ۱۹۷) مواز نہ ہرمؤمن کے لئے ول آ زاری کاموجب ہے۔''

يا كستان كى مخالفت

عدالت تحقیقات نے اس امر پر بھی مہرتصدیق ثبت کردی ہے کہ قادیانی نہ صرف دیگر اسلامی مملکتوں پر برطانیے کے راج کوتر جے دیتے تھے۔ بلکتھیم مکی سے پہلے وہ یا کتان کی اسلامی مملکت کے تیام کے بھی مخالف تصاوراب بھی اس امر کے خواہاں ہیں کہ ہندوستان پھرے متحد ہو كرا كھنڈ بھارت بن جائے۔فاضل جج صاحبان نے اس نقطہ پرحسب ذیل رائے ظاہر كى ہے۔

"جب تقیم مکی کے ذریعے ہے مسلمانوں کے لئے ایک جداگانہ وطن کے امکانات افق پرنمودار مونے گئو آنے والے واقعات کا سامیا احدیوں کوفکر مند بنانے لگا۔ ۱۹۲۵ء ہے لے کر ۱۹۲۷ء کے آغاز تک احمدیوں کی بعض تحریرات منکشف ہیں کہ وہ برطانیہ کا جانشین بننے کے خواب و کی رہ تھے۔ لیکن جب پاکستان کا دھندلا سار ویا ایک آنے والی حقیقت کی شکل اختیار کرتا نظر آنے لگا تو وہ محسوں کرنے گئے کہ ان کے لئے اپنی آپ وایک بنی مملکت کے تصور پر راضی کرنا ذرا مغیر ہے۔ وہ ضرورا پنے آپ کوایک بنی مملکت کے تصور پر راضی کرنا ذرا ایک ہندودینوی حکومت یعنی ہندوستان کواپنے لئے پند کر سےتے تھے۔ نہ پاکستان کو منتخب کر سےتے تھے۔ جہاں اس امرکی تو تع نہیں کی جاستی تھی کہ اعترال وتفریق کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ ان کی بحض تحریرات ظاہر کرتی ہیں کہ وہ قتیم ملکی کے خلاف تھے۔ لیکن اگر تقسیم معرض عمل میں آ جائے کی بحد توں ملک کواز سرنومتحد کرنے کے لئے کوشاں رہیں گے۔ "
ورو ملک کواز سرنومتحد کرنے کے لئے کوشاں رہیں گے۔ "

مسلمانوں سے علیحدگی عدالت نے اس امر کو بھی شلیم کرلیا کہ احمدی سرکاری افسر اور ملازم دوسروں کا نہ ہب تبدیل کراتے رہے ہیں۔

بہیں رسے رہے ہیں۔ اورا پنی جداگانہ جماعتی تنظیم رکھتے ہیں۔اس نظیم کے دفاتر میں امور خارجہ کامحکم بھی ہےاورامور داخلہ۔امور عامہ اور نشر وٹبلیغ کے محکے بھی قائم ہیں۔ان کے ہاں رضا کاروں کا ایک جیش بھی ہے۔جس کا نام خدام الدین؟ (خدام الاحمدیہ) ہے جوفر قان بٹالین یعنی تشمیر میں کام کرنے والے مخصوص احمدی بٹالین پر مشتمل ہے۔وہ مسلمانوں سے رشتے نا طے کا تعلق بھی نہیں رکھتے اور نہ مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ (رپورے انگریزی میں 19۸

رے برورہ ملی دول میں مان کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھتے۔اس سلسلے میں قادیانی فریق نے عدالت کے سامنے اپنے طرز عمل کی جو تصریح پیش کی اور نئی پوزیشن بیان کی۔اس بارے میں عدالت کا فیصلہ یہ ہے کہ:'' یہ توجیہہ صورت حال کو بہتر نہیں بناتی۔ کیونکہ اس خیال کالازمی نتیجہ یہ ہے کہ ایسے متونی کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے جو مرز اغلام احمد پر ایمان نہیں رکھتا۔ اس طرح یہ نئی توجیہہ

در هیقت ان کے موجودہ طرز عمل کی تصدیق کرتی ہے۔'' (رپورٹ انگریزی ص ۱۹۹) تکلفیر مسلمین تکلفیر مسلمین معدی ذیادت کا مانت کا منت میں دیادت کا مانت کا م

تکفیر سلمین کے بارے میں قادیانی فریق کی طرف سے جونی توجیہات عدالت کے ساخییش کی گئیں ان کے بارے میں فاصل جج صاحبان کی رائے یہ ہے کہ:''ہم نے اس

موضوع پراحمہ یوں کے سابقہ اعلانات دیکھے ہیں۔ جن کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ہمارے بزد کیا۔ یہ یا علانات اس کے سوا اسساور کسی تشریح کے حامل نہیں کہ جولوگ مرز اغلام احمہ پر ایمان نہیں رکھتے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اب یہ بیان کیا گیا ہے کہ جومسلمان حضرت رسول اقدیں واطہر اللہ کے بعد کسی مامور من اللہ کے دعو کی کو قبول نہ کرے وہ اللہ اور رسول کا محر نہیں۔ لہٰذا وہ امت میں داخل ہے۔ بیتو جیہدان کے سابقہ اعلانات سے محتلف نہیں کہ دوسرے مسلمان کا فر ہیں۔ حقیقتا یہ الفاظ ان کے سابقہ اعتماد کی بالواسطہ از سرف تقصد بی کرتے ہیں کہ ایسے لوگ صرف اس معنی میں مسلمان ہیں کہ وہ حضرت رسول اکر مجالے کی امت میں سے ہیں اور اس کھاظ صرف اس محتی میں میں ہیں جو سلمان ہیں کہ وہ حضرت رسول اکر مجالے کی امت میں سے ہیں اور اس کھاظ سے ایسے سلوک کے ستحق ہیں جو مسلمان ہیں کا فرنہیں۔ "

ر پورٹ انگریزی میں 1990)

اشتعال انكريزيان

عدالت نے قادیانی اکابری تحریوں اور تقریروں کے اشتعال انگیز ہونے کا نوٹس بھی لیا ہے۔ خونی ملا کے آخری دن کے عنوان والے مضمون کے بارے میں فاضل بچے صاحبان نے لکھا ہے کہ: '' میضمون قطعی طور پر اشتعال انگیز ہے۔ اس مضمون میں مولا نا احتشام الحق اور مولا نا محمہ شقع ایسے علماء کے بارے میں جو مجلس دستور ساز سے ملحقہ تعلیمات اسلامیہ بورڈ کے رکن ہیں۔ نیز مولا نا ابوالاعلی مودودی کے بارے میں جن کے وسیع مبلغ علم دین سے کسی کو مجال انکار نہیں جو استہزاء آمیز کلمات درج ہیں۔ ان سے نصرف ان علماء کی جن کے نام اس مضمون میں لئے گئے ہیں۔ بلکہ سارے علماء کی دل آزاری ہوئی ہوگی۔'' (رپورٹ انگریزی ص ۱۹۸۰)۹۷) اس سلسلے میں فاضل جی صاحبان نے مرز ابشیر الدین محمود کی تقریر کوئٹ (مطبوعہ الفضل اس سلسلے میں فاضل جی صاحبان نے مرز ابشیر الدین محمود کی تقریر کوئٹ (مطبوعہ الفضل

ای سلسلے میں فاضل بچ صاحبان نے مرزایشرالدین محود کی تقریر کوئٹ (مطبوعہ الفضل مورخہ ۱۹۲۸ء) جس میں بلوچتان کو خالص مرزائی صوبہ بنا کر تبلغ احمدیت کا بیس بنانے کے عزائم کا اظہار کیا گیا۔ ان کے خطبہ جلسه کر بوہ (مطبوعہ الفضل مورخہ ۱۹۵۲ء) جس میں مخالفین احمدیت کو دھم کی دی گئی ہے کہ عنقریب مرزا قادیانی یا ان کے کی جانشین کے سامنے مجرموں کی طرح پیش ہوں گے اور ان کے خطبہ جعد (مطبوعہ الفضل مورخہ اارجنوری سامنے مجرموں کی طرح پیش ہوں گئی ہے کہ وہ فوتی تکمہ کی طرح گورنمنٹ کے دوسرے حکموں میں جم یوں کو تلفین کی گئی ہے کہ وہ فوتی تکمہ کی طرح گورنمنٹ کے دوسرے حکموں میں بھی بھرتی ہونے کی کوشش کریں۔ تا کہ تبلیغی پروگرام کو تقویت پنچے اور اعلان (مطبوعہ الفضل مورخہ ۱۹۵۲ء کے گزرنے سے جالات پیدا کر دو کہ مورخہ ۲۱مجنور موجائے اور بعض میں احمدیوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ ایسے حالات پیدا کر دو کہ مورخہ ۲۱مجنور موجائے اور بعض

دومرى تحريرات كى اشتعال انگيزانه ماهيت كااعتراف كيا ہے اورلكھا ہے كه احمد يول كى جارحانة تبليغ مصرف یا کشان میں بلکدوسر مطلول میں بھی ہنگاموں اور حملوں کی وجہ بنتی رہی ہے۔

(ربورشانگریزی ص ۲۰۰،۱۹۹)

فاضل جج صاحبان نے قادیانیوں کی اشتعال آگیزیوں کے سلسلے میں چو ہدری ظفر اللہ گراچی کے ایک جلسہ عام میں مور در ۱۹۵۲ رشی ۱۹۵۲ و کی تھی اور جس کی وجہ سے ملک بھر میں عصہ واشتعال کی ایک زبردست لبر پیدا موگی تھی۔ البتدر پورث کے ابتدائی جھے میں جہاں واقعات کی وفاركوسلسله واردرج كياكيا ب-استقريركا اوراس سے پيدا مونے والے بيجان اور بنگاموں كا جامع تذكره فاضل جح صاحبان ك طرف كى كتيم كتيم سي تبعر عد بغير موجود ب

(ر بورث انگریزی ص۵۷ تا ۷۷)

· قادیانیوں کی ذ مہداری

رپورٹ کے حصہ بعنوان ذمہ داری میں فاصل جج صاحبان نے احمد یوں کے متعلق حسب ذیل شذره سپر دقکم کیا ہے۔''احمدی براہ راست یا بلا واسطہ نسادات کے ذمہ دارنہیں کے دکتکہ <mark>۔ ف</mark>مادات حکومت کے اس اقد ام کا متبجہ تھے جواس پروگرام کے خلاف اختیار کیا۔ جس پر <u>جلنے</u> کا فیصلہ الم الم المراثير كونش نے قرار دادراست اقدام كے ماتحت كيا تھا۔ليكن مطالبات احمديول كے حملق تصاوره واحمد ايول كي عجيب وغريب مخصوص عقائداوران كي سركرميول نيزان كي طرف سے ومرے مسلمانوں پراینے متاز ہونے پرزور دیئے جانے کی دجہ سے وضع ہوئے۔ازبس کہ بیعقائد اورمر میال بلاشبه مطالبات کے وقوع میں آنے کا سبب تھیں۔اس لئے اس بات کا فیصلہ کرنا مروری ہے کہ آیا احمدی فسادات کا محرک ہونے میں حصددار بیں یانہیں ۔مسلمانوں کے سواداعظم ہےان کے اختلافات نصف صدی سے زیادہ عرصہ سے چلے آ رہے تتھا ورتقسیم ملکی سے پہلے احمد ی کمیشم کی رکاوٹ یا بندش کے بغیرا بنا پر پیگنٹرا کیا کرتے تھے اورلوگوں کومر تدینانے کی سرگرمیوں میں معروف رہتے تھے۔ یا کستان کے قیام کی ہدولت کیفیت حال تمام و کمال بدل گئی۔ اگر احمد یوں نے بیخیال کیا کہاس بارے میں حکومت کی طرف سے سی فتم کی پالیسی کے اعلان کا ند ہوتا کہ ، پاکستان کے اندراسلام کے سوادیگر ندجب یا دائرہ اسلام کے فرقہ وارانہ عقائد کی تبلیغ واشاعت کی اجازت کس حد تک دی جاسکتی ہے۔ یہ عنی رکھتا ہے کہ اس نی مملکت میں ان کی سر گرمیاں خفکی پیدا نہیں کریں گی اور نوٹس میں آئے بغیر جاری رکھی جاسکیں گی تو وہ اپنے آپ کو بیوتو ف بنار ہے تھے۔

تبدیل شدہ حالات نے ان کی سرگرمیوں میں کسی قتم کی جوابی تبدیلی پیداند کی۔ان کی جارحانہ تبلغ اورغیراحدی مسلمانوں کے تعلق ان کے دل آزاراندا ظہارات جاری رہے۔مرز ابشیرالدین محود کی کوئٹہ والی تقریر جس میں اس نے اس صوبے کی ساری آبادی کو احمدی بنالینے اور اسے مزید کارروائیوں کے لئے ہیں (مرکز) بنانے کی تھلم کھل تلقین کی نہ صرف بداندیشہ نتھی۔ بلکہ اس کے علاوه نا دانشمندانه اوراشتعال انگیز بھی تھی۔اسی طرح اپنے تبعین کواس کی بید ہدایت کہ وہ احمہ یت کی تبلیغ کے لئے اپنے پروپیگنڈا کواس قدر تیز کردیں کہ ساری مسلمان آبادی ۱۹۵۲ء کے اختتام ہے يہلے يہلے احديث كى آغوش ميں آگرے۔مسلمانوں كے لئے ان كى ارتداد آفرين سرگرميوں كا ا کیک کھلانونس تھی اوران لوگول کو جو مرزاغلام احمد پرایمان نہیں رکھتے۔ دشمن یا مجرم یا صرف مسلمان کے الفاظ سے یا دکرناایسے اشخاص کواشتعال دلائے بغیرنہیں رہسکتا۔جن کی توجہان الفاظ کی جانب مبذول کرائی جاتی۔ احمدی افسر بیجھتے تھے کہ ارتداد پھیلانے کے معرکے میں پوری تن دہی اور دل جعی کے ساتھ حصہ لیناان کا ذہبی فرض ہے۔احمدی اضروں کی اس روش نے احمد یوں کے حوصلے اوربھی بزھادیئے اوروہ ایس جگہوں پر جہاں انہیں افسروں کی تا ئیدحاصل تھی یاوہ اس کی تو قع رکھتے تھے۔ایے مقاصد کے حصول کے لئے زیادہ قوت کے ساتھ کام کرنے لگے ہمیں پورایقین ہے کہ ا گرمننگمری کا انتظامی افسراعلی احمد بی نه دوتا تو احمد بی مجمعی غیراحمدیوں کے ایک مجموعہ ویہات کی طرف تبلیغی مشن پر جانے کی جرأت ندکرتے۔ جب کوئی سرکاری افسرایے فرقہ وارانہ خیالات کا اظہار کھلے بندوں کرنے لگے۔جیسا کہ بعض احمدی افسروں نے کیا تواس کا بتیجہ اس کے سوااور پچھٹیں کہ ا پسے جھکڑوں میں جہاں اس کی اپنی جماعت کا کوئی فردشامل ہواس کی غیر جانب داری اور بےطرفی پر ہے اعتماد یکسراٹھ جائے۔اس کا فیصلہ خواہ کتنا ہی شیح اور دیانت دارانہ ہو کیکن اگر وہ فیصلہ کسی ایسے خض کے خلاف ہے جواس کی جماعت ہے تعلق نہیں رکھتا تو وہ بیاثر لئے بغیرنہیں روسکتا کہاہے فرقہ وارانہ وجوہ کی بناء پر بےانصافی کا شکار بنایا گیا ہے۔لہنداان افسروں کا طرزعمل بہت ہی افسو*س* ناک اور بدبختا نہ تھا اور ظاہر کرتا تھا کہ ریافسراس اصول کو بیجھنے اور اخذ کرنے سے قاصر ہیں۔ جسے ہر سرکاری افسرکواپی روش پر حکم فر ما بنانا چاہے۔ بنابری ہم مطمئن ہیں کداگر چداحدی فسادات کے براہ راست ذمہ دارنہیں کیکن ان کی اپنی روش نے ان کے خلاف ایک عام شورش کو ابھرنے کاموقع بہم پہنچایا۔اگر(عوام کے )احساسات ان کےخلاف اس قدرتیز نہ ہوتے تو ہماراخیال ہے کہ احرار تجھی اپنے اردگر دمختلف العقا ئد مذہبی جماعتوں کوجع کرنے میں کامیاب نہ ہو سکتے۔''

فاضل بچ صاحبان نے اگر چہقادیا نیوں کونسادات کا براہ راست ذمہ دار قرار نہیں دیا۔ تاہم اس سلسلے میں مجلس عمل کے پیش کردہ نقاط کومن وعن صحح سلیم کرتے ہوئے تحریر فرما دیا ہے کہ فسادات کی بالواسطہ ذمہ داری قادیا نیوں کے عجیب وغریب عقائد، ان کی جارحانہ اور اشتعال انگیز اندسر گرمیوں اور قادیا نی سرکاری افسروں کے ناروا شوق تبلیغ پر عائد ہوتی ہے۔ جو پاکستان میں نہی تفوق حاصل کرنے کی غرض سے اختیار کیا گیا۔

علمی دینی اور نظریاتی حیثیت کے مسائل

فاصل جج صاحبان نے اس رپورٹ میں ان علمی ، دینی اورنظر یانی حیثیت کے مسائل وفقاط پر بھی تبھرہ آ رائی اور خامہ فرسائی کی ہے جو تحقیقات کے دوران میں زیرید قیق آئے۔ راقم الحروف کے خیال میں عدالت نہ کور کا ایوان ان علمی اور نظریاتی مسائل کی تحقیق وید قیق کے لئے موزؤں مقام ندتھا۔اس کے بجائے اگریہ مسائل سی جدا گا نعلمی مجلس یادیوان عالی کے سامنے ذیر بحث لائے جاتے تو مفیدتر نتائج حاصل ومترتب کئے جاسکتے تھے۔ فاضل جج صاحبان نے چند ا یک علائے دین اور دیگر گواہوں کے ان بیانات کی بناء پر جوان سے عدالت کے اندر برمبیل تعجیل وارتبال حاصل کئے گئے۔ان اہم ترین مسائل کا تذکرہ رپورٹ میں کردیا ہے۔ جو بہت کچھے غور وظراور تحقیق و تعدیل کے عتاج ہیں۔ان مسائل کے معلق صحیح نتائج حاصل کرنے کے لئے ضروری تھا کہ اس مقصد کے لئے مخصوص دیوان عالی مقرر کیا جاتا اور اس میں تنقیحات معین کر کے ارباب علم کواظہار فکرورائے کی دعوت دی جاتی ۔عدالت ندکور کے لئے افراد و جماعات کے اعمال کا جائز ہ لینا تحقیقات کی معینه تنقیحات کے پیش نظر ضروری تھا۔ کیکن عدالت نے علمی نظریات وتصورات کو بھی کٹہرے میں لاکر کھڑا کرلیا اور ان'ملز مان'' کوموقع نہیں دیا گیا کہ وہ اپنی صفائی میں اینے حسب منشاء گواہ یا وکیل پیش کرسکیں۔ایسے ملز مان جو فاصل جج صاحبان کے ریمارکس کا تختہ مشق ہے۔حسب ذیل ہیں۔

ا..... آل مسلم یارٹیز کونشن کےمطالبات۔

۲.....۲ مسلم ومؤمن کی تعریف۔

سو..... مسئلة تل مرتد-

مسكدجهاد

۵..... مئله مال غنيمت وڅس په

۲....۲ اسلامی ریاست ر

س.... جمهوريت

٨..... نمائنده حكومت اورنفاذ قانون واستفاظآ كمن \_

٩ ..... لهوولعب اوراسلام

٠١....٠ آرث اوراسلام\_

ال..... بين الاقوامي قوانين ومجالس اوراسلام\_

۱۲.... حدیث دسنت ر

## ا.... مجلس عمل کے مطالبات

فاضل ج صاحبان نے آل مسلم پارٹیز کوشن کے سگانه مطالبات کو 'فسادات کی براہ رات علت' قرار دیا ہے۔ (رپورٹ اگریزی عن ۱۸۵،۱۸۳) کیکن اس کے ساتھ ہی اس امر کا اعتراف کیا ہے کہ مقصد جس کے لئے تحریک اٹھائی گئی۔خالصۃ دین تھا۔ (رپورٹ اگریزی عن ۱۳۵۹) عدالت نے اپنی رپورٹ میں کی مقام پر بھی مطالبات کو فعنول اور بیہودہ قرار نہیں دیا۔ جیسا کہ بعض سرکاری افسروں نے اپنے بیانات میں اورا پی رپورٹوں میں جوعدالت کے سامنے پیش کی گئیں ظاہر کیا تھا۔ بلکہ بیکھا ہے کہ: ''مطالبات ایسے خوشما انداز میں پیش کئے کہ اس زور تاکیس ظاہر کیا تھا۔ بلکہ بیکھا ہے کہ: ''مطالبات ایسے خوشما انداز میں پیش کئے گئے کہ اس زور تاکیس ظاہر کیا تھا۔ بلکہ بیکھا ہے کہ: ''مطالبات ایسے خوشما انداز میں پیش کئے گئے کہ اس زور تاکیس فالم کر کیا تھا۔ بلکہ بیکھا ہے کہ: ''مطالبات ایسے خوشما انداز میں پیش کئے گئے کہ اس نور کھا۔ تاکید کے پیش نظر جو اسلامی یا اسلامی ریاست سے دور کا تعلق رکھنے والی کسی بات پر دیا جانا ضروری کے تاک کے مرکزی حکومت کو جرات نہ ہوئی کہ تھا۔ کسی خوش کو ان کی مخالفت کرنے کی جرات نہ ہوئی ۔ حتی کے مرکزی حکومت کو جرات نہ ہوئی کہ ان چند مہینوں میں جب کہ تحریک اپنی جملہ پیچید گیوں کے ساتھ عروج اظہار پرتھی۔ اس موضوع پر کوئی ایک آ دھا علان عام ہی شائع کردیتے۔'

قاصل بچ صاحبان نے اس حقیقت کوتسلیم کرلیا ہے کہ علمائے اسلام کے یہ مطالبات مان لئے جاتے تو نساد ہرپانہ ہوتا۔اس صورت میں ''چو ہدری ظفر اللہ خان کے عزل وطرد پر بین الاقوامی حلقوں میں کچھ المچل مجتی لیکن پاکستان کی آبادی (حکومت کے) اس اقدام پر نحرہ ہائے شخسین بلند کرتی۔''
'' قاضل نج صاحبان نے کیفیت حالات کا تجزیہ کر کے ان اسباب وعلل کو وحوی ڈاکے لئے گائی کی ہے۔ جن کی بناء پرخواجہ ناظم الدین اور ان کی حکومت نے اپنے ہاں کے وام کے بیسادہ سے مطالبات منظور کرنے کے بجائے ملک کوالیے خطرات میں ڈالنا گوارا کرلیا جو مارشل لاء کے فاڈ پر منتج ہوئے۔ اگر خدانخواستہ مارشل لاء کے جاتا تو نہ معلوم پاکستان کا حشر کیا ہوتا؟ فاضل نج صاحبان اس نتیج پر پہنچ ہیں کہ خواجہ ناظم الدین فرکسی مفاد کے چش نظر الیا نہیں کیا۔ بلکہ انہیں باہر کے ان ملکوں کی رائے کا خوف لاحق تقا۔ جہاں چو بدری ظفر اللہ خان کو بہت کچھ عزت واحترام کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ بقول عدالت انہیں خوف تھا تو ہے کہ: '' جو بدری ظفر اللہ خان بین الاقوامی دنیا میں بہت شہرت رکھتے ہیں اور احترام کی نگاہ ہے دیکھے جاتے ہیں۔ ان کی برطر فی کی خبر برے وسیح بیانے پرنشر ہوگی اور بین اور اور کی منظوری بین الاقوامی دنیا میں چو سیکھو کیوں کے رائی دنیا میں جو میگو کیوں کے در اور کے معلوں دیتے ہیں الاقوامی دنیا ہیں چو میگو کیوں کے در اور دیتے کی ور اس برائی مطالبات کی منظوری بین الاقوامی دنیا ہیں چو میگو کیوں کے در اور دیتے کی اس برطر فی کی توجہ نفیا یا اثباتا پاکستان کے وافعات کی رفتار کی طرف در ورد زیکتی ہوئی دنیا گی توجہ نفیا یا اثباتا پاکستان کے وافعات کی رفتار کی طرف جو بلگتے۔''

فاضل جج صاحبان نے بہتھی لکھا ہے کہ خواجہ ناظم الدین کو بید خیال بھی تھا کہ ہندوستان مجھی اسی صورت میں پاکستان کو بدنام کرنے کا موقع ہاتھ سے نہ جانے ویتا۔

(ربورث انكريزي ص۲۳۳،۲۳۳)

قصه مخضر فاضل جج صاحبان اس نتیج پر پنچ بین کد: ''اگرمطالبات منظور کر لئے جاتے تو پاکستان کو بین الاقوامی سوسائٹی سے خارج کر دیا جاتا۔'' (رپورٹ انگریزی ص۲۸۲)

فاضل جی صاحبان نے اس خیال کا اظہار کیا ہے کہ خواجہ ناظم الدین محض باہر کی دنیا کی نظروں میں پاکستان کو کو بنانے کے خوف سے پہلے تو مطالبات کے بارے میں علماء سے گفت و شنید کرتے رہے تاکہ وہ اپنے اصرار سے باز آ جا کیں اور آخر کارانہوں نے مطالبات کو مستر و کردیا اور اس بچے کوئل کر کے اس ختم کردینے کے در پے ہوگئے۔ اس کے بعد جو پچھ ہوااس کے باوجود فاضل جج صاحبان کی رائے میں مطالبات کا میہ بچہ جے احرار نے ہیدا کیا اور علمائے اسلام نے اپنایا اور دولتا نہ نے کرا چی کی جانب نہر کھدوائی اور اس بچے کو صندوق میں ڈال کراس نہر میں نے اپنایا اور دولتا نہ نے کرا چی کی جانب نہر کھدوائی اور اس بچے کو صندوق میں ڈال کراس نہر میں

مرکزی حکومت کی طرف بہادیا۔

در ایسی زندہ ہے اور انظار کردہا ہے کہ کوئی آئے اور اسے اٹھا لے۔ پاکتان کی دولت خداداد میں سابی زہرنوں طالع آزماؤں اور مجبول الکیفیت لوگوں سب کے لئے پنینے کا موقع ہے اور کوئی بھی اس بچے کو اپنی گود میں لے کر اپنے مقاصد کے لئے استعمال کرسکتا ہے۔ ہمارے سامنے جن دوخصوں نے اپنے کیرئیر سے انکار کیا ہے۔ ان میں سے ایک تو خان سردار بہادرخان ما منے جن دوخصوں نے اپنے کیرئیر سے انکار کیا ہے۔ ان میں سے ایک تو خان سردار بہادرخان وزیر مواصلات پاکستان ہیں اور دوسر مے مشرحید نظامی ایڈیٹر 'نوائے دفت' ان دونوں نے اس نیچ سے بیزاری کا ظہار کیا۔ خواہ اس کے نتائج کہ جھی کیوں نہ ہوں۔' (رپورٹ انگریزی ص ۱۸۹) فاضل نج صاحبان کے ان رپیار کس سے واضح طور پرکوئی نیجوا خذہیں کیا جاسکتا کہ آیا عدالت نے اس بچے کو جے باشندگان ملک کی بھاری اکثریت کی سر پریتی حاصل ہے۔ عصر حاضر کی بین الاتو امی دنیا کی چی میگوئیوں کے خوف سے شنی اور گردن ذرنی قرار دے دیا ہے بیاس کے دندہ دہنے کا حق تسلیم کی تحریف ہیں اور اسے اپنے دنیوی اغراض کے لئے استعمال نہ کریں۔ دندہ میں اس کے سرپرست نہ بنے پائیس اور اسے اپنے دنیوی اغراض کے لئے استعمال نہ کریں۔ میں۔ مسلم کی تحریف

عدالت تحقیقات کے فاضل جی صاحبان نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ ہم نے بعض مرکردہ علاء سے مسلم کی معین تعریف کرنے کے متعلق سوالات کئے لیکن '' تحقیقات کے اس جھے کے نتائج اور پھی کیوں نہ ہوں ۔ لیکن تملی بخش نہ تھے۔ اگر ایسے آسان سے مسئلے پر علاء کے دماغوں میں کافی حد تک الجھاؤ موجود ہے و خیال کیا جاسکتا ہے کہ پیچیدہ تر امور میں ان کے باہمی اختلافات کی حالت کیا ہوگی۔'' (رپورٹ اگریزی میں ۱۵)

اس کے بعد رپورٹ میں بعض علائے کرام کے وہ جوابات درج کے گئے ہیں جو
انہوں نے عدالت کے سوالات پر بیان کئے اور یہ نتیجہ افذکیا گیا ہے کہ: '' (مسلم کی) ان متعدد
تعریفات کو جوعلاء نے کیں پیش نظر رکھتے ہوئے ہم اس کے سوااور کیا تبعرہ کر سکتے ہیں کہ کوئی سے
دو عالم دین اس بنیادی مسکلے پر شفق نہیں۔ اب اگر ہم ان علاء کی طرح اپنی طرف سے مسلم کی
تریف کھیں اور وہ تعریف ان سب علاء کی پیش کردہ تعریف سے مختلف ہوتو ہم ان سب کے
انفاق سے دائرہ اسلام سے خارج کر دیئے جا کیں گے اور اگر ہم ان میں سے کی ایک عالم کی پیش
کردہ تعریف کو اختیار کریں تو ہم اس عالم دین کی رائے کے مطابق تو مسلمان رہیں گے۔ لیکن

دومرے علاء کی پیش کر دہ تعریف کے مطابق ' کافر' بن جائیں گے۔' (رپورٹ انگریزی ص ۱۱۸)

مجھے یہ کہنے میں تا مل نہیں ہونا چا ہے کہ فاضل نجے صاحبان کا استباط سیح نہیں علائے
دین نے عدالت کے اس سوال کے جواب میں جو بیانات دیئے وہ الفاظ وعبارت کے لحاظ سے تو
ہلاشبہ ایک نہیں ۔ لیکن معنی اور مفہوم کے اعتبار ہے ان میں کسی قتم کا اختلاف نظر نہیں آتا۔ جن
ملائے دین سے بیسوال کیا گیا ان سب نے تو حید باری تعالی اور رسالت مجمد یہ پرائیمان لانے اور
مفروریات دین کا قرار کرنے کو سلم کہلانے کے لئے ضروری قرار دیا۔ اگر وہ علمائے دین جن سے
بیسوال کیا گیا۔ عدالت کے سامنے سلم کی جامع و مانع تعریف پیش کرنے سے قاصر رہ محی تو اس کی وجہ بیٹی کرنے سے قاصر رہ محی تو اس کی وجہ بیٹی کرنے سے قاصر رہ محی تو اس کی وجہ بیٹی کہ نہیں اچا تک اس سوال کا سامنا کرنا پڑا اور انہیں معلوم نہ ہو سکا کہ عدالت ان سے
مسلم کی ایسی جامع و مانع تعریف حاصل کرنا چا ہتی ہے۔ جے اسلامی مملکت کے دستور اساسی میں

شال کیا جاسکے۔اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے سیح طریق کاربیہے کہ بیسوال علمائے دین کی

ایک مجلس کے سامنے پیش کر کے مسلم کی جامع تعریف معین کرالی جائے۔ سا .....ارید او

فاضل بچ صاحبان نے ارقد اداور کفر و کفیر کے بارے میں علائے دین کے باہمی اختا فات کا تذکرہ کیا ہے اور لکھا ہے کہ تکفیر کے ان فتو وں کی موجودگی میں جو مختلف فرقوں کے علاء نے ایک دوسرے کے بارے میں دے رکھے ہیں۔ ارتد ادکے جرم کے اطلاق کا دائرہ بہت وسیح ہوجائے گا اور و بابیوں، دیوبندیوں، بر یلویوں، شیعوں اثنا عشریوں وغیرہ میں ہے ایک فرقہ کو چھوڑ کر دوسرے فرقے کے عقا کد قبول کرنے والے فیض کو مرتد سمجھنا پڑے گا۔ فاضل بچ صاحبان نے نفر وارتد ادکی بحث کے دوران میں جن مشکلات کا نوٹس لیا ہے وہ بلا شبخور طلب ہے اورایک اسلامی مملکت کے علائے وین کو ان مسائل کے بارے میں معین اصول و قو اعد ضبط تحریر میں لانے پڑیں گے۔ جن کو دستور اساسی اور قوا نمین مکی کے لئے مشعل راہ بنایا جا سے تحریر میں لانے پڑیں گے۔ جن کو دستور اساسی اور قوا نمین کی کی اور بنایا تھا کہ ان کے نزد کیک فرک فاضل جج صاحبان رپورٹ کے اس مقام پر اگر تکفیر کی وہ تصریح درج کر دیتے جو مولانا اور قسمیں ہیں۔ ایک فرطعی اور ایک کفر فقتمی کی صورت میں اس کا مرتکب دائرہ اسلام و وقسمیں ہیں۔ ایک فرطعی اور ایک کفر فقتمی کی صورت میں اس کا مرتکب دائرہ اسلام سے فارج نہیں ہوجا تا ہے اور کفر فرن فاضل جج صاحبان کی بہت مدومات میں در میں والوں کو اس اشکال کی ما ہیت تو میں بہت مدومات ۔ جس کی طرف فاضل جج صاحبان نے ملک کے ارباب دائش و بینش کو توجود لائی ہے۔

سى....مسكله جهاداسلامي

فاضل جج صاحبان نے شارٹرانسائیکو پیڈیا آف اسلام اورمولا ؟ ابوالاعلی مودودی کی تحریرات، ان کے بیانات نیز بعض علاء کے جوابات سے فریضہ جہاد بالسیف اوراس کے متعلقہ نقاط مثلاً غنیمت بنس، اسیران جنگ، دارالحرب، دارالسلام، بجرت، عازی اورشهبید وغیره پر بھی محمل ساتھرہ کیا ہے اور کھیا ہے کہ جہاواوراس کے متعلقہ مسائل کے بارے میں جوآ راءعدالت کے سامنے پیش کی گئیں وہ ان خیالات وافکار ہے لگا و نہیں کھا تیں جوعصر حاضر کے قکرنے جارحیت بنسل کشی ، بین الاقوامی جرائم کی عدالتی میرائی اور بین الاقوامی قوانین کے مسلمات وقواعد وغیرہ کے متعلق قائم کر گئے ہیں۔ ای فصل میں فاصل جے صاحبان نے قرآن پاک کی آیات کے ناسخ ومنسوخ ہونے کی بحث کا ذکر بھی کیا ہے۔جوقادیانی فریق کی طرف سے پیش کی گئے۔ مجھے میہ کہنے میں تا مل نہیں ہوتا جا ہے کہ ان مسائل کے بارے میں فاصل نج صاحبان کے افکارجس التباس كاشكار ہوئے ہیں وہ نتیجہ ہے۔اس بات كاكہ جہاد اوراس كے متعلقہ مسائل كے اسلامی تصورات نا پھل صورت میں عدالت کے سامنے آئے۔اگرعدالت ان مسائل کے بارے میں پوری تحقیقات کرنے کی زحمت گوارا کرتی توج ما حبان کے صائر پریہ بات روش ہوجاتی کہ جنگ اوراس کے متعلقہ کوا کف کے بارے میں اسلام کے تصورات ان تصورات سے کہیں افضل اور نوع انسانی کے لئے آپر جمت وموجب خیروبرکت ہیں۔ جوعصر حاضر کے مفکرین نے صد ہاسال مے تج بوں پرغور وَکَر کرنے کے بعد قائم کئے۔قوانین جنگ کے بارے میں اسلام کے صحح تصورات اگربین الاقوامی محافل کے سامنے پیش کئے جا ئیں تو کوئی وجہنیں کہ عصر حاضر کا د ماغ جونوع انسانی کی مشکلات کاحل تلاش کرنے کی جیتو میں ہے۔ انہیں قبول نہ کرے۔ اسلام کے جہاد کا بنیادی نقطه دین اسلام اورمسلمانوں کے جان ومال ،عزت وآ برواورهیون ملی کے وفاع کی خاطراڑ نایعنی اسلحہ کے ساتھ جنگ کرنا ہے اور جب تک اسلام اور مسلمانوں کے هنون ملی سے برسر پریکار دہنے دالی تو بین موجود ہیں۔مسلمانوں کے لئے شمشیر بلف رہنا اور قر آن پاک کے بتائے ہوئے قواعد واصول کےمطابق وفاعی جنگ جاری رکھنا ضروری ہے۔انسائیکلوپیڈیا آف اسلام کےمقالہ نگار نے یا مودودی صاحب نے جہاد کا مقصد جو یہ بیان کیا ہے کہ تلوار کی طاقت کے بل پر دین اسلام کی اشاعت کی جائے وہ تیجے نہیں۔اس بنیادی نقطہ کو بچھ لینے کے بعد دارالحرب، دارالسلام، عام

کیفت میں جہاد کے فرض کفا یہ ہونے اور خاص حالات میں فرض لازم بننے کے مسائل بخو بی سمجھ میں آسکتے ہیں۔ مال غنیمت، اسیران جنگ اور دشمن سے بحالت جنگ اور بعد از جنگ سلوک کرنے کے بارے میں اسلام کے احکام ان قواعد وضوابط سے کہیں زیادہ افضل ہیں۔ جن پرعمر حاضر کی متمدن دنیا عمل پیرا ہے۔ اسلام کو جارحیت اور نسل شی کا حامی قرار دینا وشمنان اسلام کا پروپیگنڈ ا ہے۔ مسلمانوں نے عملاً جارحیت اور نسل شی سے اجتناب کیا ہے۔ مسلمانوں کی تاریخ میں نسل شی کی کوئی مثال دکھائی نہیں جاسمتی۔ حالانکہ اسلام سے پہلے اور بعد عمر حاضر تک بعض میں نسل شی کی کوئی مثال دکھائی نہیں جاسمتی۔ حالانکہ اسلام سے پہلے اور بعد عمر حاضر تک بعض اتوام دشمن کی نسل شی کو جائز بجھتی چلی آئی ہیں اور اس پڑمل پیرا ہوتی رہی ہیں۔ ایک شیح اسلام مملکت کو اس امر کا خوف لاحق نہیں ہوسکتا کہ عمر حاضر کے بین الاقوامی قوانین کے ساتھ اسلام کے قوانین منظبی نہیں ہوتے۔ بلکہ شیح اسلام کے قوانین پیش کر ہے قود نیا کے خداق سلیم کو ابنا ہم نوابنا سم نوابنا سم نوابنا سے ہو۔

۵..... مال غنیمت اورخمس

مال غیمت اور خمس کے بارے میں اسلام کے قانون کے تعلق فاضل بچے صاحبان نے اس اندیشے کا اظہار کیا ہے۔ '' البتہ اگر غیمت اور خمس کو جہاد کے لوازم خیال کیا جائے تو بین الاقوای سوسائی اسے خالصۂ لوٹ مار کے اقدام سے تعبیر کرے گو۔'' (رپورٹ انگریزی سے ۱۳ الس معالی میں بھی فاضل بچ صاحبان کواس وجہ سے التباس ہوا کہ ان کے سانے مسکلے کی ماہیت جامع صورت میں پیش نہیں ہوئی۔ اسلام کے نزدیک جہادا کی فہی فریضہ ہے۔ جو خالصۂ فی سبیل اللہ اوا کیا جاتا ہے۔ جہاد کی نیت کواگر کی قتم کے دنیوی لالح سے آلودہ کر لیا جائے تو وہ جہاد نہیں رہتا لیکن جگ میں مال غیمت کا ہاتھ آنا ایک لازی امر ہے۔ عصر حاضر کی جگوں میں بھی فاتح فریق مال غیمت پر قبضہ جمالیتا ہے اور وہ مال فاتح فریق کا حق متصور ہوتا جہاد کی تیت المال کا حق متصور ہوتا ہے۔ ''یسے قلو نک عن الانفال قل الانفال اللہ ولرسول (۱۶۰۹)'' کی آئیر کی ہواس پر بحصہ رالے ہے۔ اس کے بعد خمس یعنی پنچویں جھے کو بہت المال میں رکھنے اور باقی مال کو مجاہدین پر بحصہ رسدی تقسیم کر دینے کا جو تھم قرآن پاک میں فیکور ہے وہ مخصوص حالات سے متعلق ہے۔ یہ مال سری تقسیم کر دینے کا جو تھم قرآن پاک میں فیکور ہے وہ مخصوص حالات سے متعلق ہے۔ یہ مالی صرف ان مجاہدین پر بانا جاتا ہے جو تحض اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی نیت خالص کے ساتھ اسے صرف ان مجاہدین پر بانا جاتا ہے جو تحض اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی نیت خالص کے ساتھ اسے صرف ان مجاہدین پر بانا جاتا ہے جو تحض اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی نیت خالص کے ساتھ اسے خوال اس کے ساتھ اسے خوال سے کور کی خوال سے کہا تھوں کے سے مالے سے سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی نیت خالص کے ساتھ اسے خوال سے کیورٹ کی نیت خالص کے ساتھ اسے کورٹ کی نیت خالص کے ساتھ اسے کیورٹ کی نیت خالص کے ساتھ اسے کورٹ کی نیت خالص کے ساتھ اسے کی ان کی ان کے سے کا کھورٹ کی نیت خالص کے ساتھ اسے کی ان کی ان کی کورٹ کی نیت خالص کے ساتھ اسے کی ان کی ان کی کورٹ کی نیت خالص کے ساتھ اسے کی کورٹ کی کورٹ کی کی کورٹ کی کورٹ کی کی کورٹ کی کی کی کی کورٹ کورٹ کی کو

خرج ہراورا پناساز وسامان لے کرمیدان جنگ میں حاضر ہوں ۔اسلام نے عربوں کے رواج کو کہ وہ فتح کی حالت میں مدمقابل کے اموال کولوٹٹا اپناحت تیجھتے تھے۔ کلیة محوکرنے کے احکام صادر کئے ہیں اور انفرادی حیثیت سے دشمن کا مال لوٹ کراینے قبضے میں لینا قطعاً ممنوع قرار دیا ہے۔ خمس تقسیم کا تھم صرف اس مال کے لئے ہے جو جنگ کے نتیج میں خود بخو د ہاتھ لگ جائے اور اس کی تقسیم بھی امیر کی مرضی پرموقوف ہے۔ امیر چاہے تو سارے مال غنیمت کو بیت المال میں واخل کر کے مجاہدین کے وظائف مقرر کرسکتا ہے۔جیسا کہ حضرت فاروق اعظمیں نے فتح ابران کے بعد کیا۔اگر مال غنیمت اوراسیران جنگ کے بارے میں دنیا کی اقوام باہمی مشورے سے ایسا قانون بنائیں جس برعمل کرناسب کے لئے ضروری ہوتو اسلام مسلمانوں کوایسے بین الاقوامی معاہدات طے كرنے سے نہيں روكتا۔ جس كا فائدہ متحارب فريقوں كو يكسال طور پر پنچتا ہو۔ ايسے متباول معاہدات کرنے میں مسلمانوں کو کسی تھے کی دفت پیش نہیں آ سکتی۔ البنتہ جہاں اسیران جنگ کا تبادلهمکن ندہووہاں اسلام نے ہزیمت خوردہ ویشن کے ساتھ انسانیت کا سلوک کرنے کے لئے انہیں اجتماعی طور پریا انفرادی طور پرغلام بنالینے کی اجازت دی ہے اور دنیا جانتی ہے کہ اسلام کے ہاں جس کیفیت کوغلامی کی اصطلاح سے تعبیر کیا گیا ہے۔ وہ کس قدر رحمد لانہ سلوک کی حامل ہے۔ دنیا کی''مہذب ترین'' قومیں عصر حاضر میں اسیران جنگ کوموت کے گھاٹ اتار نے ، انہیں بدترین صورتوں میں غلام بنا کر رکھنے کی مرتکب جورہی ہیں اور بدنام اسلام کو کیا جارہا ہے کہ اس نے اسپران جنگ کومخصوص حالات میں غلام بنا کرر کھنے کی اجازت دے دی۔اس بات کو کوئی نہیں و یکتا کداسلام کے بال غلام کے حقوق کیا ہیں؟ اس کا درجہ کیا ہے؟ عصر حاضر کا د ماغ اسیران جنگ کے متعلق کوئی ایسا قاعدہ وضع نہیں کر سکا جواسلام کے بتائے ہوئے قاعدے ہے بہتر ہواور جس کی روہے جنگی اسپرامن وعافیت کی زندگی بسر کرنے کے قابل بن سکتا ہو۔

#### ۲....اسلامی دیاست

ر یاست اور حکومتی نظام کے متعلق اسلام کے تصورات کیا ہیں؟ اس موضوع پر فاضل نجے ساحبان نے بعض گواہوں کے بیانات کی روشیٰ میں مسئلے کا تجزید کرنے کی کوشش کی ہے اور لکھا ہے کہ اسلامی ریاست وامر کے بارے میں علائے کرام نے جی تصورات پیش کتے ہیں وہ جو ای ریاست کے ان تصورات سے بہت مختلف اور متصادم ہیں جوعصر حاضر کے سیاسی فکرنے وضع کر ریاست کے ان تصورات سے بہت مختلف اور متصادم ہیں جوعصر حاضر کے سیاسی فکرنے وضع کر

رکھے ہیں۔اس سلسلے میں فائنل مجھ صاحبان نے افکار کے اس الجھاؤ کا بھی ذکر کیا ہے۔جو یا کتان کی اسلامی مملکت کا تصور بیدا کرنے والے زعمائے فکر وعمل کے د ماغوں میں پایا جاتا ہے اور لکھا ہے کہ قرار داد مقاصد جس پر پاکتان کے دستور اساس کی بنیاد رکھی گئی ہے۔خود اسلامی ریاست کے اس تصور سے لگا و نہیں کھاتی جوبعض علماء نے عدالت کے سامنے پیش کیا۔ فاضل جج صاحبان نے اس بارے میں فکر تیخیل کے غیرواضح ہونے کے متعلق جو تجزیہ کیا ہے اس کی صحت ہے اٹکارنہیں کیا جاسکتا۔اسلامی سٹیٹ کی ہیت ترکیبی کے بارے میں افکار کا الجھاؤان متصادم و متخالف نظریات کا نتیجہ ہے جو دنیا میں آج سے نہیں بلکہ بہت پہلے سے موجود میں اور سب سے بری مشکل بیہ ہے کہ علمائے اسلام نے کسی دور میں بھی شیٹ کے متعلق خالص اسلامی تصورات کو پوری طرح مدون کرنے کے لئے اس توجہ تدقیق اور محنت سے کا منبیں لیا۔ جس سے کہ انہوں نے فقہ، حدیث، اخلا قیات اور دیگر دینی اور د نیوی علوم کی تدوین کی۔ اس حقیقت سے انکارنہیں کیا جاسکتا کداگر دنیا کے کسی خطے میں اسلامی نظام سیاست قائم کیا گیا تو اس کے خدوخال ان نظام ہائے سیاس سے مختلف ہوں سے جوجہوری نظریات کے نام پر دنیا کے مختلف ملکوں میں قائم ہیں اور چېرے مېرے كے اعتبار سے خودا ہے درميان بهت كچيمختلف انداز ركھتے ہيں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ سلمان مفکرین تحقیق وقد قیق اور بحث وتحیص سے کام لے کر اسلامی ریاست کا ایک جامع نظام نامەمرتب كريں تا كدافكار كے اس الجھاؤ كودوركيا جاسكے جواس سلسلے ميں د ماغوں كے اندرياياجا تاہے۔

۷....لېوولعب اورآ رث

قاضل ج صاحبان نے بعض علاء سے فنون لطیفہ اور لہو ولعب کے متعلق بھی سوالات کے اور ان کے جوابات کی بناء پر یہ نتیجہ افذکیا کہ پاکستان کو اسلامی ریاست بنانے کے بعد مجسمہ سازی مصوری ، فوٹو گرانی ، موسیق ، تاجی ، مخلوط اداکاری ، سیما ، تھیڑ اور تاش ، شطرنج دغیرہ کو بندکر تا پڑے گا۔ یہ حصح ہے کہ اسلام مخرب اخلاق آرٹ اور تضیع اوقات کرنے والے کھیل تماشوں کی اجازت نہیں دیتا اور ایک معاشرہ جو اسلامی تصورات کو زندگی بسر کرنے کے لئے راہ مل بنائے گا۔ ہراس بات کو معیوب سمجھے گا جو اسلام کے معیارا خلاق پر پوری نہیں اترتی ۔ یکن اس کا معنی بینیں کہ اسلام فنون لطیفہ اور ایجادات عصری کے تسیح استعال کا بھی مخالف ہے۔ فنون لطیفہ ایجادات کے متعلق جو از وعدم جو از کا بنیادی معیار اسلام کے زدیک ہیں ہوگاتی جو از وعدم جو از کا بنیادی معیار اسلام کے زدیک ہیں ہوگاتی جو از وعدم جو از کا بنیادی معیار اسلام کے زدیک ہیں ہوگاتی جو از وعدم جو از کا بنیادی معیار اسلام کے زدیک ہیں ہوگاتی جو از وعدم جو از کا بنیادی معیار اسلام کے زدیک ہیں ہوگیاتی ہوگاتی ہوگ

ان کابیاستعال ناجائز ہے اور اگر ضرورت وافادیت کے لئے استعال کئے جاتے ہیں تو ان پرشر گل حیثیت ہے کی تقم کا اعتراض وارد نہیں ہوسکتا۔ بناپریں اسلامی ریاست کو فنون لطیفہ اور کھیل متماشوں کے بارے بیل اختاع وعدم اختاع کا فیصلہ ان کی افادی حیثیت کے پیش نظر کرنا پڑے گا۔ خواہ یہ بات تہذیب عصری کے دل وادگان کے طبائع پرگراں گزرے۔

۸.....جمهوریت، قیادت اورنمائنده حکومتِ

عدالت تحقيقات كوان ذرائع كيمكنى بإنامكني مونے كاجائزه ليناتھا جوحكومت پنجاب نے فسادات کو دبانے کے لئے اختیار کئے۔اس سلسلے میں فاضل جج صاحبان نے جمہوریت، قیادت اور نمائندہ حکومت کے موضوعات پر بھی ضمناً تھرہ کیا ہے اور لکھا ہے " فریق ہائے مقدمہ کے فاضل وکلاء ہمارے سامنے جمہوری اصولوں کی بناء پر اپیل کی اور بڑی شدو مدے ساتھ اس بات پرزوردیا کهمطالبات متفقد تصاورایک جمهوری ملک میں جب کسی مطالبے کواتی طافت ور اور ہمہ گیرتا ئید حاصل ہوتو حکومت اس کے سامنے سرتنگیم خمرنے کے لئے مجور ہے۔خواہ اے منظور کرنے کے نتائج کچوبھی کیوں نہ ہوں۔ہمیں بتایا گیا کہ ہمارے سیای لیڈر جنہیں عوام اینے ووٹ سے متخب کرتے ہیں۔افتداری گدیوں پرمتمکن ہونے کی پوزیش محض اس لئے پاتے ہیں كمعوام أنبيس اس جكد ير بتعات بين - اس لئ وه اين دوثرون كى خوابشات كے مطابق عمل كرنے برمجور يں۔وزارت اورمسلم ليك كى جانب سے بھى ہارے سامنے اى اصول كا اعاده كيا همیا اوراس بات برزور دیا گیا که نمائنده طرز کی حکومت میں سیاسی لیڈرکواس صورت میں عوام کا نمائنده قرارد پاجاسکتا ہے جب کہ وہ عوام کے احساسات،معتقدات اورخواہشات کا احترام کرے اور انہیں جامع عمل پہنائے۔لیکن ایک ایسے ملک میں جس کےعوام کا حصہ غالب جاال ہواور نهايت معمو في شرح فيصد تعليم يافته اشخاص كي بوراس مؤقف كاعتراف اس اضطراب آفرين نتيجه ير لے جائے گا كد مارے ليڈر بلس نيادات كى طرف سے كورے دہتے ہوئے عوام كى جہالت وعصبیت کے پیکر بے رہیں۔ جن ملکول کے انتخاب کنندگان اینے ووٹ کی قدرو قیمت سے واتف ہوں اورائے ہاں کے خصوص مسائل اور دنیا کے عموی واقعات ورجانات کو بچھنے کے لئے نہم وذ کاوت کا کافی سر مایدر کھتے ہوں اور تو می اہمیت کے جملہ امور پر سیحے فیصلہ کرنے کے لئے کافی حد تك ترتى يافتة فكر كے مالك مول ـ وہال ليڈرول كوعوام كے فيصلے كے مطابق عمل كرنا حا بيت يا

افقة اركى كرسيوں كوچھوڑ دينا جائے ليكن ايك اليسے ملك ميں جيسا كد ہمارا ملك ہے ہم ہر تم كے شك وشير سے بالا ہوكر كہتے ہيں كہ ليڈروں كاحقیقی وظيفہ توام كى رہنمائى كرنا ہے نہ كہ ہر بات ميں ان كي خواہشات كے سامنے چلنا۔''

(دیورشانگریزیص۱۷۲۱۸۵)

انبی تفرات کی بناء پرفاضل جج صاحبان نے اپنی رپورٹ کوحسب ویل فقره پرختم کیا ے۔ ' بلا خرایک شے جے انسانی ضمیر کہا جاتا ہے۔ ہمیں بیسوال کرنے پر مجبور کررہی ہے کہ آیا ہارے سابی ارتقاء کی موجودہ حالت میں آئین دقانون کے انتظامی مسئلے کواس کے جمہوری ہم بسر یعنی وزارتی حکومت سے الگ کیا جاسکتا ہے پائیس جس کے سینے پرسیاسیات کا کابوس سوار ر ہتا ہے۔اگر جمہوریت کے معنی میہ ہیں کہ قانون وآ کین کوسیای اغراض کا تالح بنادیا جائے تو (رانورث الكريزي م ١٨٤) والله اعلم بالصواب اورہم اپنی رپورٹ کونتم کرتے ہیں۔'' عدالت کے بید بمارس بہت غورطلب ہیں۔ حکومت خواہ کی شکل کی ہولیتی جمہور کی نمائنده حكومت بوياسي مطلق العنان حكران كي استبدادي حكومت ماغير ملكي غلبدواستعاري حكومت، اس كا اولين دظيفه بلاشيه ضبط وظم اورامن وآئين كوقائم ركهنا ب-اس كساته على جرهم كى حکومت کے فرائض میں سے بات بھی واخل ہے کہ عوام کے مطالبے کی طرف مناسب توجہ وے۔ نمائنده حکومتیں تو اس کے بغیر ایک قدم بھی نہیں چل سکتیں۔البتہ استبدادی حکومتیں طاقت وقوت كى بل برعوام كى خوابشات كوعارضى طور بركين اور دبائد كفي بل كامياب بوسكتى بين معدالت تحقیقات کی اس در بافت کے بعد کہ ہارے وام تعلیم یافتہ اور عصری افکارے ہاخبر نہیں۔اس کے یہاں نمائندہ جمہوری حکومتیں قانون وآئمین کے احترام کو طحوظ خاطر نہیں رکھ سکتیں۔سوال پیدا ہوتا ہے کہ بیدد کلیغیر س کے میرد کیا جائے؟ تا کہ عوام کوا سے مطالبات وضع کرنے سے روکا جا سکے۔ جن ہرار باب حکومت کسی نہ سی دجہ سے توجہ ہیں دے سکتے یا جن کو وہ اپنی سمجھ کے مطابق لغواور بیبودہ ما نا قابل عمل خیال کرتے ہیں اور نداس بات کی جرأت رکھتے ہیں کہ عوام پران کی "الغویت" ظاہر کرنے کے لئے سامنے آسکیں۔ انہی مطالبات کو لیجئے جو خود عدالت کی دائے عمل خہی احساسات بردی اوراشتعال آنگیزی کا نتیجه این به جوایک قلیل التعداد نه جن گروه نے ملک کی ساری آ ہادی کے احساست کے علی الرغم شدوید کے ساتھ جاری تھی ۔ان مطالبات کواریاب حکومت نے

شروع ہی ہے درخوراعتنا خیال نہ کیا اور سیاسی جماعتوں کے لیڈر جن میں مسلم لیگ کی بااقتدار ہستیاں بھی شامل ہیں ان کے بارے میں آج تک کوئی رائے قائم نہیں کر سے ۔ چہ جائیکہ وہ عوام کی رائے کوہم نوابنانے کے لئے سامی ہوتے ۔ کیا یہ کیفیت ان مطالبات کے وزن پر شاہد ووال نہیں؟ اور اگر ارباب حکومت وقیادت کی کم نگاہی، بزدلی اور بے بصیرتی کی وجہ سے عوام کا اضطراب ترتی پذیر ہوکرا سی صورت اختیار کر لیتا ہے کہ آئین وقانون کے مسائل کھڑے کردے تواس کی ذمہ داری س برعائد ہوتی ہے؟

۹....مغرب ز ده فکری خوف ز دگی

اس ر پورٹ میں منجملہ دیگر امور کے میہ بات نہایت واضح طور پر اور عام اشجار کے مقابلے میں شمشاد وصنو برکی بلند قامتی کے ساتھ نمایاں طور پر ظاہر ہور ہی ہے کہ ہمارے ملک کا وہ طبقه جو برسرافتذار ہےاورجس کے اذبان نے مغربی افکار اور صرف مغربی افکار کی گودیس پرورش یائی ہے۔ بے طرح وہنی غلامی کا شکار ہور ہا ہے اور اینے ہاں کی ہر چیز کوحتیٰ کہ دینی معتقدات وشعائر کو بھی قدروں کے ای معیار پر پر کھنے کا عادی ہے جواہل مغرب کے فکر نے عصر حاضر میں مقرر کرلیا ہےا درجس میں مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ تنبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ دوسری جانب ہماراوہ طبقہ جس نے علوم دیدیہ کے مطالعہ کوا پتا اوڑ هنا بچھونا بنار کھا ہے۔عصری افکار سے نا آگاہ ہونے کے باعث اسلام کی تعلیمات کوایسے انداز میں پیش کرنے سے قاصر ہے جوعصر حاضر کے د ماغول کے لئے قابل فہم ہو۔رپورٹ میں جابجااس امر کے اعتر افات واظہارات موجود ہیں کہ ہمارے ار باب اقتدار کوجن ملحوظات ومفکورات نے عامتہ اسلمین کے سدگانہ مطالبات پر سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے ہے رو کے رکھا۔وہ یہی تھے کہ باہر کی و نیاجمیں کیا کہے گی؟ چنانچہ فاضل صاحبان لكهية بين كه: " بلاشبه وه ( خواجه ناظم الدين ) مطالبات كومنظور كر سكته تنصي يا ذاتى طور پر وعده کر سکتے تھے کہ وہ مطالبات کی حمایت کریں گے۔اس صورت میں کوئی گڑیڑنہ ہوتی اورا گر پچھ ہوتی تو شایداس وقت جب کہ بیرمعاملہ دستورساز اسمبلی کے سامنے پیش ہوتا۔ احمدی ایک قلیل التعدادتوم ہیں۔ وہ غالبًا مزاحت نہ کر سکتے اور بدامنی پھیلانے کے قابل نہ ہوتے۔ چوہدری ظفر الله خان کے الگ کئے جانے پر بین الاقوامی طلقوں میں پچھ چے میگوئیاں ہوتیں لیکن یا کتان کی آ بادی (خواجہ صاحب کے ) اس اقدام پر تحسین وآ فرین کے پھول نچھا در کرتی۔ پھرخواجہ ناظم الدین نے بیپش پاافادہ اقدام کیوں نہ کیا؟ صرف اس کئے نہیں جیسا کہ وہ کہتے ہیں کہ اس قتم کا اعلان دوسر سے اسلامی ملکوں ہیں مؤثر نہ ہوتا۔ بلکہ انہوں نے ان دوررس نتائج کے خوف سے ایسا نہ کیا جن کا ذکر اس رپورٹ کے دوسر سے مقام پر کردیا گیا ہے۔ اگر مطالبات منظور کر لئے جاتے تو پاکستان کو بین الاقوامی سوسائٹ سے خارج کردیا جاتا۔'' (رپورٹ انگریزی می ۲۸۲)

''دوہ (خواجہ ناظم الدین) مطالبات کو منظور نہیں کر سکتے تھے۔ کیونکہ ایسا کرتا پاکستان کو منظور نہیں کر سکتے تھے۔ کیونکہ ایسا کرتا پاکستان کو منظور نہیں جوزیشن میں ڈال دیتا اور بین الاقوامی دنیا کی آئے تھیں کھل جاتیں کہ مشرقی ،متصادم اور جمہوری ریاست ہونے کے بارے میں پاکستان کے دعاوی کی تقیقت کیا ہے؟''

(ر بورث انگریزی ص ۲۲۵،۲۲۳)

١٠.... تجديد اسلام اوراحيائے دين

اوران مفکورات کی بناء پر فاضل جج صاحبان نے مین تیجہ اخذ کیا: "(بحالات موجوده)
اسلام کوعالمگیر خیل کی حیثیت سے محفوظ رکھنے کی اور مسلمان کواس دقیا نوسی ناموز و نیت سے نکال کر
جس میں وہ مجتل ہے عالم حاضر و دنیا نے مستقبل کا شہری بنانے کی صورت میہ کہ جرات سے کام
لیتے ہوئے اسلام کی تجد میدکر کے اس کی زندہ وعامل خصوصیات کو بے جان خصوصیات سے الگ
کردیا جائے۔"

(رپورٹ انگریزی مسلم)

ری با سعد بردہ طبقہ کی پکار جومغرب کے افکار، اہل مغرب کی معاشرت اوران کے طرز بود و باش ہے اس صد تک مسور ہو چکا ہے کہ زندگی کے متعلق اسلام کے تصورات کی عظمت و ماج کے لئے بڑا مشکل اور تھن کام بن رہا ہے۔وہ سے بین و کھتا کہ سیاسیات ومعاشرت میں بین الاقوامی فکر ابھی ارتقائی منازل طے کررہا ہے اوران سطح تجربوں کے سیاسیات ومعاشرت میں بین الاقوامی فکر ابھی ارتقائی منازل طے کررہا ہے اوران سطح تجربوں

کی روشی میں جونوع انسان کو ہر شعبہ حیات میں آئے دن پیش آتے رہتے ہیں۔ کسی متعقل اور یا ندارحل کو تلاش کرنے میں سرگرداں ہے۔اسلام اب سے کوئی چودہ سوسال پہلے ان جملہ مشکلات کاحل نوع انسان کے سامنے پیش کرچکا ہے۔اگرنوع انسان کا فکراس جراغ کی روثنی ہے استفادہ کرتے ہوئے جواسلام نے روثن کر رکھا ہے۔ راستہ تلاش کرے تو انسانیت صراط متنقیم پرسرعت رفتار کے ساتھ گامزن ہوسکتی ہے اور ان منازل مقصود تک جلد پہنچ سکتی ہے۔جن تک پہنچنے کے لئے اس کے شعوری اور لاشعوری تقاضے اسے بیقرار رکھتے ہیں۔نوع انسانی کو بیہ روشنی دینااور بیصراف منتقم و کھانامسلمانوں سے مفلوج ہوکرروگی ہیں۔ضرورت اس امرکی ہے کہان صلاحیتوں کو بروئے کارلایا جائے اور اقوام عالم کے سامنے ان مسائل کا صحیحال پیش کرنے کے لئے اسلام کی تعلیمات لیمن قرآن وسنت سے رہنمائی حاصل کرنے کی سعی کی جائے اور اس بارہ میں پوری محقیق اور کاوش ہے کام لیا جائے۔ تجدید اسلام یا حیائے دین اس سعی وکوشش کا نام ہاور ریسعی وکوشش ایسے ادوار میں ضروری ہوجاتی ہے جب مسلمانوں میں بیرونی اثرات کی وجہ ے فکر وعمل کی محرابیاں ترقی پذیر ہوجاتی ہیں۔ اگر تجدید اسلام کا مطلب سے ہے کہ اسلام کی تعلیمات کوتو ژمروژ کریاتا ویلات و تحریفات کے بل پرعصری افکار کےمطابق ڈھالنے کی کوشش کی جائے تو يتجد يداسلام كى نہيں بلكة تخ يب اسلام كى كوشش ہوگى۔اس تسم كى سعى يرونت اور طافت ضائع کرنے سے بھی بہتر ہے کہ مغرب زدہ لوگ اسلام کواینے حال پر چھوڑ دیں اور سیای، معاشرتی ،معاشی اور قانونی امور میں عصر حاضر کے ترکوں کی طرح افکار مغرب کا پوراتیم کرتے ہوے یا کتان کوالی مملکت بنالیں جے عصر حاضر کی اصطلاح میں متجد ،مترتی ،متقادم اور جمہوری کہا جاتا ہے اور اجھاعی اور انفرادی زندگی کے تصورات کے اس میدان میں تایینے اور دوڑنے لگیں۔جس میں کہ اقوام مخرب دوڑیں لگارہی ہیں اور سیح تجدید اسلام اور احیائے دین کا کام کسی اور قوم کے لئے یا آنے والی نسلوں کے لئے محفوظ رہنے دیں۔جس کا عظیم سے عہدہ برآ ہونے کے ہم اہل نہیں۔اے کرنے کی حامی مجرنے یااس پر ہاتھ ڈالنے سے یہی بہتر ہے کہ ہم اس کا خیال ہی ترک کردیں۔لیکن ایسا کرنے کے باوجودمسائل بدستور مل طلب رہیں گے۔جن کومل کرنے سے گریز کی راہ اختیار کر کے ہمارے ارباب سیاست وقیادت نے ملک کو۱۹۵۳ء کے فسادات سے دوحار کردکھایا۔ جب تک ہم اس ذہنیت کے ساتھ چلنے پرمجبور ہیں کہ اگر ہم نے بیہ

کام کیا یا وہ کام کیا تو دنیا ہمیں کیا ہے گی؟ اس وقت تک ہم اپ ذاخلی اور خارجی امور کواپنے حب بغظاء اور اپنے لوگوں کے آرام وآ ساکش کے لئے سرانجام نہیں دے سکیس گے۔اس مفروضہ لین" دنیا ہمیں کیا ہے گی۔" کے ماتحت عدالت تحقیقات کے فاضل جج صاحبان نے مغرب زدہ یعنی جن و ماغی المجھنوں کا اور جن مسائل کا تذکرہ کیا ہے۔ان پراگر شنڈے دل وو ماغ سے خور کیا جاتے اور ان کے حل کی مناسب تد ابیراپ لوگوں کے موسات کے پیش نظر سوچی جا کمیں تو میا تھا ہے۔ اس کی خور اسلامی کی مناسب تد ابیراپ لوگوں کے موسات کے پیش نظر سوچی جا کمیں تو میا ہوئے اپنی خور میں ہو کہ ہمارے میں ہوئے میں اس وعقد کی فکری صلاحیتیں محض اس خوف ہے کہ دنیا ہمیں کیا ہے گی۔شل ہوکر رہ جاتی ہیں اور بینی من الامس ہوکر طاہر ہوچی اور ان کیفیات و مسائل کو حل کرنے سامنے اظہر من اشتمس اور بینی من الامس ہوکر ظاہر ہوچی مالیان ہوکر ہے کہا کہ ہمارے د ماغوں نے ابھی تک ہمارے دراب قیاوت نے متفق اللمان ہوکر ہے کہا کہ ہمارے د ماغوں نے ابھی تک مطالبات کے حسن وقتح یا ان کی صحت و عدم صحت کے بارے میں کوئی فیصلہ ہی نہیں کیا۔ ایسی مطالبات کے حسن وقتح یا ان کی صحت و عدم صحت کے بارے میں کوئی فیصلہ ہی نہیں کیا۔ ایسی طالب میں وہ عوام کی رہنمائی کیا کریں گے۔

اله....ارباب سياست وقيادت كى كوتا هيال

نبرکیف جہاں تک مطالبات کا تعلق ہے۔ تحقیقات نے یہ بات ایک وفعہ پھر شبت کر
دی ہے کہ عوامی مطالبہ کی طرف سے ارباب سیاست وقیاوت کا آ تکھیں موند لیمنا ہمیشہ نا گوار
کیفیات پیدا کرنے کا موجب بنتا ہے۔ ان کود کھنا چاہئے کہ اگرعوا می مطالبات میں وزن ہے اور
وہ معقولیت پر پنی ہیں تو آئیس کسی اندرونی یا ہیرونی خوف سے متاثر ہوئے بغیرعوام کوان مطالبات
کے بارے میں مطمئن کرنے کی تد امیر اختیار کرنے میں تأ مل سے کام نہ لیمنا چاہئے اور گر
مطالبات نعواور بیہودہ ہوں جیسا کہ بعض پولیس افسروں نے سیاسمین کا لبادہ پہن کرائی رپورٹوں
میں مجل عمل کے مطالبات کو قرار دینا شروع کردیا۔
(رپورٹ انگریزی ص۱۵۰۰)

یں میں کے بیات کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ عوام پران کے مطالبات کی لغویت واضح کرنے تو ارباب سیاست کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ عوام پران کے مطالبات کی الغویت واضح کرنے کے لئے آگے بڑھیں اورا ہے ہم خیالوں کی جمعیت کوتقویت دیں۔ فاضل جج صاحبان نے بھی اس رائے کا اظہار کیا ہے کہ:'' ہمارے عوام اسنے بیہودہ نہیں کہ وہ معقول بات پر کان نہ دھریں اوراگران کو سمجھایا جائے تو تہ جھیں۔'' (رپورٹ انگریزی ص ۲۷۵) ظاہر ہے کہ اگر مرعیان قیادت یہ طرز عمل اختیار کرتے تو مطالبات کی منظوری یا

نامنظوری کا معاملہ جمہوری سیاسی اختلاف کی نوعیت اختیار کر لیتا اور ان معاملات کو طے کرنے کی آئینی جمہوری صورتیں پیدا ہو جاتیں۔مطالبات کے حامیوں کو ڈائر کٹ ایکشن کی راہ اختیار کرنے کی ضرورت ہی محسوں نہ ہوتی ۔جس کوعدالت نے منجملہ اسباب فسادات کے ایک سبب

۱۲....علمائے وین

طبقہ علمائے دین کے بارے میں عدالت نے اس رائے کا اظہار کیا ہے؟ علماء فاضل طبقہ کے لوگ ہیں ۔ لہٰذا جملہ برستاران علم کی طرح واجب الاحترام ہیں۔لیکن ان فاضلین کی طرح جواینی قوتوں کوکسی خاص موضوع کے لئے وقف کردیتے ہیں۔ان کے اذبان کا ارتقاءایک ہی راستے پر ہوا ہے اور ایک راہ ذہن خطر ناک امکانات کا حامل ہوتا ہے۔ تاہم آپ خصصین کے بغیر گزارابھی نہیں کر سکتے لیکن اس کے لئے ایک عمومی پیشہ در یعنی ایک ایسے مخص کی ضرورت ہے جوان تمام مضامین پر جوکسی مخصص کےخصوصی دائر ہلم وفکر سے تعلق رکھتے ہیں۔ حاوی ہو، اپنے مضمون کے سوا دیگرمضامین کے متعلق مخصص کے زاویہ نگاہ کا تنگ ہونا ایک لازمی امر ہے۔ ہم ''ملائیت'' اور'' نمبی دیوانگی' الی ارزال اور عمومی اصطلاحات کو پیندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ایک عام گریجویٹ جوایئے مضامین کے سطحیعلم سے زیادہ اور پچھ مبلغ علم نہیں رکھتا۔ایے جملوں کے استعال میں خوثی محسوں کرتا ہے۔ گویا کہ وہ برتر شخصیت کا مالک ہے۔ کیا اس طرح آ ب ایک ماہرعلم النبات کونبا تیات کا ایک ماہرعلاج امراض یا کرمعالجہ یا کاطعنہ دے سکتے ہیں۔ اس لئے ہم پنہیں کہتے کہ علماء کا زاویہ نگاہ اس لئے تنگ ہے کہ وہ علماء ہیں۔ وہ اس لئے تنگ ہے کے علماء زندگی کے ایک ہی شعبہ کے خصصین ہیں۔ (رپورٹ انگریزی ص ۲۹۹،۲۹۸) علائے وین پر مخالف فریق کی طرف سے ان کے تشدد پیند ہونے کے بارہ میں جو

اعتراضات دارد کئے گئے ان کا ذکر کرتے ہوئے فاضل جج صاحبان نے لکھاہے کہ: ''بیدلیل کہ وزیراعظم نے علاء سے متصادم ہونے کی جوممانعت کررکھی تھی وہ صوبائی دائر ہمیں ان کے خلاف کوئی اقد ام نہ کرنے پر منتج ہوئی۔اس مفروضہ کی حامل ہے کہ علاء شورشی اور بدزبان نہ ہبی دیوانوں کاایک گروہ ہیں۔ جوتشدو کی تلقین کرتے ہیں اورخون نظاروں سے خوش ہوتے ہیں۔علماء کو نہ ہبی دیوانے پیارا جائے تو غالباً انہیں اس سے انکارنہ ہوگا۔لیکن ان سے ایک بھی ہمارے سامنے اس آمر کا اعتراف کرنے کے لئے تیار نہ تھا کہ وہ تشدد کی فدمت نہیں کرتا مولانامیش نے جنہوں نے علاء کے مقدمہ کی وکالت نمایاں سرگری کے ساتھ کی احمد یوں کے خلاف دیوانہ وار جوش کا حامل ہونے کے باوجود چھوٹے لیڈروں کی بدزبانی اور تیز کلامی کی فدمت کی ۔ ایسی تیز کلامیوں کے مرتکب جوحوالہ جات میں پائی جا کیں گی ۔ سیدعطاء اللہ شاہ بخاری ، مولا تا محمد علی جالندھری ، سیرمظفر علی شاہش ہی ، ماسرتاج الدین انصاری اور چنددیگر اشخاص ۔ ہمیں اس سلسلہ میں مولانا اختر علی خان کو بھی فراموش نہ کرتا جا ہے ۔ لیکن مید حضرات علم دین کی گہرائیوں سے آگاہ ہونے کے مرتبیں اور نہ ایپ آپ کو علاء کی جماعت میں سے خیال کرتے ہیں۔''

(ربورث انگریزی ص۲۹۷)

خاتمه كلام

فاضل جج صاحبان نے ان اہم کوائف ومسائل کو بے نقاب کرنے میں جو ہمارے ملک کو در پیش جی سات ہاں اہم کوائف ومسائل کو بے نقاب کرنے میں جو ہمارے ملک کو در پیش جیں پاکستانی معاشرے کے مختلف عناصر کا کام ہیہ کہ عدالت تحقیقات کی اس رپورٹ کے آئینے میں اپنے میں اپنے چیرے دیکھیں اور الیبا طرزعمل اختیار کریں جو ملک میں امن وسکون کی فضاء کوتقویت دینے کا موجب ہو۔ واخد دعوانا ان الحمدالله رب العلمین! احتراضی احمد خان میکش در ان الح

عرض حال

بیتہرہ جو کتا بچہ کی صورت میں ہدیہ قارئین کرام ہے۔ پہلے پہل رونامہ ''نوائے پاکستان'' کے خاص رپورٹ نمبرمور ند ۲۹ راگست، ۱۹۵۴ء کی اشاعت میں شائع ہوا۔ اس تیمرہ کی تحریر واشاعت کے لئے جومفکو رات محرک ہوئے وہ اخبار مذکور کے ادار بیمیں مشرح طور پر بیان کر دیئے مجئے تھے۔ یہ اداریہ بھی توضیح مطالب کے پیش نظر کتا بچہ میں شامل کیا جاتا ہے۔ و ہد ہذا!

''آج کی اشاعت عدالت تحقیقات فسادات کی رپورٹ پرسیر حاصل تبھرے کی نذر کی جارہی ہے۔ یہ تبھرہ کتا بچہ کی صورت میں شائع کرنے کی نیت سے لکھا گیا تھا۔ لیکن اس خیال کے پیش نظر کہ معروضات زیادہ سے زیادہ ہاتھوں میں پہنچ جائیں۔اسے اخبار کی ایک ہی اشاعت میں درج کیا جارہا ہے۔ استجرہ کی اشاعت کا ابتدائی مقصد جیسا کہ چیش لفظ میں ظاہر کردیا گیاہے۔اس کے سوا کچھ نہیں کہ ان لوگوں کو جنہیں ضخیم رپورٹ پڑھنے کی فرصت نہیں۔ایک مرتب اوراجہائی صورت میں ملک کے اہم کواکف دمسائل پر فاضل نج صاحبان کی تقیدات سے روشناس کرادیا جائے۔ جنہوں نے دس ماہ کی محنت شاقہ سے کام لینے کے بعد اس دپورٹ کی صورت میں نہایت ہی قیتی دستاویز تیار کر کے ملک کے سامنے پیش کردی ہے۔

اس تبصرہ کی اشاعت کا دوسرا مقصد بیہ ہے کدان غلط فیمیوں کا ازالہ کرنے کی سعی کی جائے جواس رپورٹ کے مندر جات پر پوری توجہ نددینے کی وجہ سے عامتدالناس میں بلکہ پڑھے کے سے طقوں میں پھل بھول رہی ہیں۔

تیسرامقصدیہ ہے کہ مملکت عزیز پاکستان کے جملہ عناصر کوتوجہ دلائی جائے۔ وہ اس کے مندرجات کی روشی میں اپنے فکرومکل کے رجحانات کا جائزہ لیں اور آئندہ کے لئے ان رجحانات سے بچنے کی کوشش کریں۔ جو مارچ ۱۹۵۳ء کے افسوسناک حادثات کی تخلیق کا

موجب ہے۔

جان لینا چاہئے کہ ہمارے ملک کواس سلسلے میں اہم فکری اور حیاتی مسائل در پیش ہیں۔ جن کوخوش اسلو بی کے ساتھ اور وطن خواہی کی اسپرٹ میں حل کئے بغیر ہم امن وسکون کی وہ فضاء پیدائیس کر سکتے ۔ جو کسی ملک کو یا کسی معاشر ہے کو تی و بلندی کی شاہراہ پر گامزن کرنے کے لئے ضروری ہے۔ ایسے اہم مسائل کی طرف سے آئکھیں بند کر لینے یاان کومل کرنے کی سعی سے گریز کرنے کی روش معاملات کومزید الجھاؤہی میں ڈالنے پر منتج ہوسکتی ہے۔ سلجھاؤپیدائیس

سرج سرے فی رون معاملات و سربیرا بھاوئی میں دائے پر بی ہو فی ہے۔ ایسے ہیں جو
کرسکتی۔ بیمسائل جن کی نشاندہی فاضل جج صاحبان نے اپنی رپورٹ میں کی ہے۔ ایسے ہیں جو
سکسی نہ کسی لحاظ سے پاکستان کے ہر فرو کے دل ودماغ کومتاثر کررہے ہیں۔ طبائع عمومی کا بیہ
اضطراب داخشاراس وقت تک دور نہ ہوگا۔ جب تک کدار باب حکومت سیاسی پارٹیال اور ارباب
تاریک سے سکا عوام اسے اگا کیا دھ شکل طابعات کی نہ کے لئے کہ جو جو ای حک

قیادت اور ملک کے دیگر عناصر ان مسائل کا خوشگوار حل تلاش کرنے کے لئے کمر ہمت با ندھ کر آگے نہیں برھیں گے اور باہمی مشورت اور افہام وتعنیم سے ایسے نتائج پر پینچنے کی کوشش نہیں کریں گے جوتصاد موں کورو کنے والے اور فسادات کے سرچشموں کو بند کر دینے والے ہوں۔

ان گذارشات کے ساتھ قارئین کرام کی خدمت میں بیڈ 'رپونٹ نمبر'' پیش کیا جارہا ہے۔ امید ہے کہ ارباب فہم وبصیرت اسے اس توجہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ جس کی امید میں نویسندۂ عاجزنے بیتھرہ سپر قلم کیا ہے۔ مرتضٰی احمد خان میکش درانی!



یا کستان سے بیزاری، بھارت سے وفا داری

یا کستان کی اسلامی مملکت کے اندر جوتخ یی فتنے پرورش یارہے ہیں ان میں سب سے زیادہ خطرناک فتنہ مرزائیت کا ہے۔ کیونکہ مرزائیت دین اسلام کی کھلی تحقیر وتفحیک کا دوسرا نام ہے۔اس مذہب کے پیرونہ تواسلام کے وفادار ہیں ندمسلمانوں کے خیرخواہ ہیں اور ندیا کتان کے ساتھ کسی قتم کا انس رکھتے ہیں۔اس فتنہ کے سب سے زیادہ خطرناک ہونے کی ایک بڑی وجہ رہے ہے کہ مرزاکے بیروخارج میں اپنے آپ کومسلمانوں ہی کا ایک فرقہ ظاہر کرتے ہیں اور باطن میں اپنے آپ کومسلمانوں سے بکسرالگ قوم سجھتے ہوئے دین اسلام کے بنیادی عقائد کی بنے کئی کے در پے رہتے ہیں۔اپنے آپ کومسلمان ظاہر کرنے کے باوجود بیمنافقین کسی مسلمان کی نماز جنازہ میں شامل ہونا اورمؤمن میت کے لئے دعائے مغرفت کرنا بھی اپنے ندہبی عقیدہ کی روسے حرام ستجھتے ہیں لے اورادھرمسلمانوں کی غفلت اور بے خبری کا بدعالم ہے کہ وہ ان کی حقیقت و ماہیت سے میچ طور پرآ گاہ نہ ہونے کے باعث انہیں بھی مسلمانوں کے دوسرے فرقوں کی طرح ایک فرقہ سجھ رہے ہیں اور جب کوئی مرزائی مرجاتا ہے تو اس کے مسلمان رشتہ دار اس کی نماز جنازہ میں شامل ہونے اور اس کے لئے دعائے مغفرت کرنے میں کسی فتم کی عاریا بھی اہٹ محسوس نہیں كرتے۔ ظاہر ہے كە كھلے دشمن كى بەنسبت وہ چھپا دشمن زيادہ خطرناك ہوتا ہے۔جس كے خبث باطن کی طرف سے انسان غافل ہو، اور یہی حالت یا کتان اور دنیائے اسلام کے عام مسلمانوں ک ہے۔ جومرز ائیوں کوسلمانوں کا ایک فرقہ سمجھ کران کی ان ظاہری اور خفی سرگرمیوں سے بے خبر رہتے ہیں۔جو کہ منافقین کے اس گروہ کی طرف سے پیم کی جارہی ہیں۔

ل منافقوں کی ہے ہے نشانی زباں پردیں ہوتو کفردل میں .....ای نشانی سے قادیانی تعارف اپنا کرارہے ہیں! (ظفر علی خان)

یہ بات اظہرمن الشمس ہے کہ مرزائی مسلمان نہیں۔ کیونکہ وہ قادیان کے ایک مرگ کاذب و د جال ومفتری کی نبوت پرایمان لا ناذر لید نجات قرار دیتے ہیں لیکن سیاسی حیثیت سے مرزائيون كوجوملت بإكستان كاابك جزواور بإكستان كاخيرخواه اوروفا دارسمجها جار بإبيدوه بإكستان کےعوام اوران کے ارباب سیاست کی بہت بوی کم نظری اور نافنجی پر دال ہے۔ہم جانتے ہیں کہ اس کم نظری اور نافنجی کی وجیمن سے ہے کہ مسلمان مرزائیوں کی سرگرمیوں اوران کے رجحا نات کا جائزہ لینے کی طرف سے غافل ہیں اور اپنی اس غفلت کی جدسے مرز ائیوں سے دھوکا کھاتے ملے جارب ہیں۔ چند ماہ ہوئے ہم نے مرزائیوں کے سیاس عزائم کا تجزید کرتے ہوئے مسلسل مقالات کی وس قسطیس شائع کی تھیں۔جن میں تا قابل تر دید حقائق ودلائل سے ثابت کرد کھایا تھا کداس فرقہ کے لوگ پاکتان میں مرزائیوں کی حکومت قائم کرنے کے خواب د کھید ہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی وہ بھارت کو بھی اینے ان برے دنوں کا فجاد ماوی سمجھ رہے ہیں۔ جب یا کستان میں ان کے عزائم پر پروان چڑھنے سے میسرنا کام رہ جائیں گے۔معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کے مسلمانوں کی آتھیں کھلنے کے آٹارد کھے کرمرزائی اینے اوّل الذکر مقصد یعنی یا کستان برمرزائیوں کی حکومت مسلط کرنے کے خیال کی تحیل کی طرف سے مایوں مور ہے ہیں اوراب اس اگر میں ہیں کہ بھارت کی زمین انہیں ایخ آغوش میں لے لے۔'' ٹائمنر آف انڈیا'' جمبئی کے نامہ نگار کی اطلاع مظہر ہے کہ امت مرزا کے افراد کا جواجتماع ۳۷،۲۷ ردمبر کو قادیانی ضلع گور داسپیور میں منعقد ہوا اور جس میں یا کستان سے جانے والے یکصد کے قریب مرزائی یا تری بھی شامل ہوئے۔اس میں پاکستان کومرزائیت کے نقطۂ نگاہ سے بہت کوسا گیا اور بھارت کی اس قدر تعریف کی گئی که بھارت کی حکومت کواللہ کی نعت اور بھارت کومرز ائیوں کا دارالا مان ظاہر کیا گیا۔ ٹائمنرآ ف انڈیا کے نامہنگار کابیان بہے۔ ''ایک نشست میں جس کے صدر لا ہور کے ایک بیرسٹر شیخ بشیر احمد تھے۔ علی الا علان

۳

کہا گیا کہ پاکستان کی حکومت جو اسلامی تحریک کا نتیجہ ہے۔ مرزائیوں کی حفاظت سے قاصر رہی ہونے ہے۔ وہاں تین مرزائی تل ہو چکے ہیں۔ اس کے بالمقابل ہندوستان کی حکومت نے بیدین ہونے کے باوجود ہر ندہب کے پیردؤں اور بالحضوص مرزائیوں کی حفاظت کا خاطر خواہ سامان مہیا کردکھا ہے۔ پاکستان میں ابوالاعلی مودودی کی جماعت نے اددھم مچار کھا ہے۔ گر ہندوستان میں ہمیں ہر فتم کاامن واطمینان میسر ہے۔ ان امور کی روثنی میں ہندوستان کی حکومت کواللہ کی نعمت قرار دیا گیا اوراعلان کیا گیا کہ اس حکومت کے وفادار ہیں۔''

اس کے علاوہ اخبار "بندے ماتر م" کی اطلاع مظہر ہے۔" قادیان ۲۸ روسمبر کل کہاں احمد یوں کا سدروزہ سالا نہ جلسہ شروع ہوگیا۔ جس بیں پاکستان سے آمدہ ۱۹ احمد یوں اور ہند کے مختلف حصوں کے ۱۹۲۰ء میں بی سال ہوئی۔ جلسہ بیں ایک ریزولیوں کے علاوہ مقامی ہندوؤں اور سکھوں کی بھاری تعداد بھی شامل ہوئی۔ جلسہ بیں ایک ریزولیوٹن پاس کیا گیا۔ جس بیں ہندسر کارسے درخواست کی گئی کہ وہ قادیان میں موجودہ احمد یوں کی وہ تمام جائیداد واپس کردے جو لکائی قرار دی جا چکی ہے۔ ایک اور ریزولیوٹن میں ہندو ہنجاب کی حکومتوں سے درخواست کی گئی ہے کہ قادیان کی زیارت کے لئے سہولیات دی جا تیں اور ان نکا سیوں کی واپس کی اجازت دی جائے۔ جو کہ ۱۹۲۷ء کی گئر برخیس قادیان سے چلے گئے تھے اور ہر دو مہینوں میں آنے جانے کے عارضی پرمث دیئے گئر برخیس قادیان سے چلے گئے تھے اور ہر دو مہینوں میں آنے جانے کے عارضی پرمث دیئے جائیں۔ مسٹریشر الدین احمد نے ہندوستانی احمد یوں کو لئیس کی کہ وہ ہندسر کار کے وفا دار رہیں اور جائی شرارت نہ کریں۔"

مرزائیوں کے سالانہ جلسہ منعقدہ قادیان کی بیتقریریں اور قرار دادیں مرزائیوں کے باطنی ربحانات اور دلی احساسات کو بخو بی ظاہر کر رہی ہیں۔ اس حقیقت کبریٰ کے باوجود کہ پاکستان نے مرزائیوں کو پناہ دی اور مرزائیوں نے آئی عیار یوں سے اپنے حق سے کہیں زیادہ عمارتیں، کارخانے، دکانیں اور اقتصادی ادارے الاٹ کرائے۔ پنجاب کے انگریز گورز

سرفرانس موڈی کی خصوصی نظرعنایت سے ربوہ میں اپنانیامرکز بنانے اور نیاشہر بسانے کے لئے کوڑیوں کےمول زمین کےوسیع قطعات حاصل کر لئے۔ پاکستان کےکوتاہ اندیش ارباب اقتدار کی چیم بوشی اور کوتا ہ نظری سے فائدہ اٹھا کر چو ہدری ظفر اللہ خان قادیانی کو پاکستان کا وزیرخارجہ بوالیا اوراس چوہدری کے اثر ورسوخ کی بدولت مرزائیوں نے آباد کاری کے محکموں میں بزے بزے عہدے حاصل کر لئے تا کہنا جائز الاثمنٹوں کے ہل پر مرزائیوں کو مالا مال کرشیس۔وزارت خارجہ کی ملازمتوں میں مرزائیوں کو اتن کثیر تعداد میں مجرتی کرلیا گیا کہ یا کتان کے سفارت خانے بیرونی ملکوں میں دین مرزائیت کی تبلیغ کے اڈے بن گئے اور تو اور خود چوہدری ظفر اللہ خان وزیرخارجہ یا کتنان نے فلسطین اور دوسرے عرب ملکوں کے مسلمانوں پریینظا ہر کرنے کی کوشش کی کہ وہ حکومت پاکستان کے وزیرنہیں بلکہ مرزائیوں کے امیر المؤمنین مرزابشیر الدین کے سفیر ہیں۔القصد مرزائیوں نے ایک بھاری سازش کے ماتحت اپنی قومی تنظیم کے بل ہریا کتان کی دولت وثروت کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا اور پاکتان کی کلیدی آسامیوں پر قبضہ جما کراہے ایک مرزائی مملکت بنانے کی پوری کوشش کی۔

مسیلمہ کے جانشین گرہ کوں سے کم نہیں ..... کتر کے جیب لے گئے پیمبری کے نام (ظفرعلی خان)

لیکن اب کہ عامتہ المسلمین میں مرزائیوں کے عزائم بدی طرف سے ایک حدتک باخر۔

ہونے کے آثار پیدا ہونے گئے ہیں۔ مرزائی بھارت کی حکومت کو اللہ تعالیٰ کی نعمت قرار دے کر

اس سے درخواسیں کرنے گئے ہیں کہ ہماری جائیدادیں واپس کردی جائیں اور ہمیں قادیان میں

لوٹ آنے کی اجازت دی جائے۔ بلا شہر مرزائیوں کوحق پنچتا ہے کہ وہ بھارت سرکارے واپس

بھارت جانے کی اجازت حاصل کرنے کے لئے درخواسیں کریں اور ہم دل سے خواہاں ہیں کہ

ایسے لوگ جو اسلام کے بدترین وشن اور یا کستان کے باطنی بدخواہ ہیں۔ یا کستان سے نکل

جائیں۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ دین مرزائیت کے پیرو، اگریز کے، ہندو کے، یہودی کے اور اسلام کے ہردشمن حکومت کے وفا داراور خیرخواہ بن سکتے ہیں۔ وہ اگر کسی کے وفا دارنہیں بن سکتے تو وہ اسلام ہے ہردشمن حکومت ہے۔ ہم پاکستان ہیں الی منافق غیر مسلم قوم کی موجودگی کو وہ اسلام ہے اور اسلامی حکومت ہے۔ ہم پاکستان ہیں الی منافق غیر مسلم قوم کی موجودگی کو پاکستان اور دین اسلام کے بہترین مقاصد کے لئے سخت خطرناک سجھتے ہیں اور ہمیں ڈر ہے کہ پاکستان کے بھولے بھا لے اور بخر مسلمان ایک نہ ایک دن ان منافقین کے ہاتھوں بہت بڑی پاکستان کے بھولے بہت بڑی امراء مسببتوں کی طرف سے یکسر غافل ہیں جواس فتنہ کے آغوش میں بل رہی ہیں۔ صرف مجلس احراء اسلام ایک ایک دی جو جہد کر رہی ہے۔ مسلمانوں کو اس سے بچانے محلام ایک این خالص و بٹی خد مات کی قدر کرنی کے جدو جہد کر رہی ہے۔ مسلمانوں کو باس احراء اسلام کی ان خالص و بٹی خد مات کی قدر کرنی کے اس احراء اسلام کی ان خالص و بٹی خد مات کی قدر کرنی کیا ہے اور ان سرگرمیوں میں مجلس احراء اسلام کا ہاتھ بٹانا چا ہے لے۔

اس کے ساتھ ہی ہم مرزائیوں کوان کے دنیوی بھلے کی خاطر بیمشورہ دیں گے کہ وہ جلد سے جلد اپ آپ کو بھارت کے دارالا مان میں پہنچانے کا بندوبست کرلیں۔ بلاشبہ آج کے بعض نام نہا دسیاسی لیڈر مرزائیوں کے دوٹ حاصل کرنے کے لئے مرزابشیر الدین قادیانی کی خوشامد کر رہے ہیں اور اپنی لاعلمی کی وجہ سے مرزائیوں کومسلمان اور پاکتان کے وفا دارلوگ ہمچھر ہے ہیں۔ لیکن بیحالت دیر تک قائم نہیں رہے گی۔ پاکتان کے مسلمان بیدار ہوں گے اور مرزائیوں سے ان کی اسلام دھنی اور پاکتان آزاری کا حساب کے مسلمان بیدار ہوں گے اور مرزائیوں سے ان کی اسلام دھنی اور پاکتان آزاری کا حساب کے مسلمان بیدار ہوں گے ۔ انشاء الله تعالیٰ!

۵رجنوری۱۹۵۱ء،مرتضلی احمدخان!

ا یقیناً ان پفتن ایام میں تاج وتخت ختم نبوت کی حفاظت اور فتنه مرزائیت کی سرکو بی کے لئے مجلس احرار اسلام سے اشتراک و تعاون کرنا ہر سلم کا ملی فرض ہے اور بخد اہمارا میاشتراک کے لئے مجلس احرار اسلام سے اشتراک وقاروق)



#### بسم الله الرحمن الرحيم!

## يبش لفظ

۱۹۵۷ء کے بعد فتنہ مرزائیت کوجن اغراض کے تحت برطانوی استعار نے جنم دیا۔ وہ مرزاغلام احمد قادیانی کی اپنی تحریرات سے ظاہر ہیں۔ ونیا بھر کے مسلمانوں کو سلطنت برطانیہ کے نیر سایہ آنے کی دعوت دی۔ نیز انگریز کو اسلام کا خالق قرار دیا اور اپنے مشن کی بنیا واطاعت حکومت برطانیہ اور حرمت عقیدہ جہاد پر رکھی۔ تمام عمرا پنی پالیٹکل اغراض کے لئے اسلام اور مسلمانوں کی بربادی کی خاطر برطانوی سلطنت کی جاسوی کرتے رہے اور آج تک ان کا بیٹا موجود خلیفہ بشیرالدین محمود احمد اور ان کے تمام مرید اس راہ پر چل رہے ہیں۔ اسلامیان پاکستان کی آگائی کے لئے صرف دو حوالے پیش کرتا ہوں۔ جن سے واضح ہوگا کہ مرزائیت اور برطانوی سلطنت لازم وطروم ہیں۔

مما لک اسلامیه میں مرزائیوں کا پروگرام

''ایرانی گورشن نے جوسلوک مرزاعلی محمہ باب، بانی فرقتہ بابیداوراس کے بیکس مریدوں کے ساتھ محض فی بہی اختلاف کی دجہ سے کیا اور جوستم اس فرقہ پرتوڑے گئے وہ ان دانشمند لوگوں پرخفی نہیں ہیں۔ جو قوموں کی تاریخ پڑھنے کے عادی ہیں اور پھر سلطنت ٹرکی نے جو ایک پورپ کی سلطنت کہلاتی ہے جو برتا و بہاءاللہ بانی فرقۂ بہائیداوراس کے جلاوطن شدہ پیروؤں سے بار ۱۸۹۱ء سے لے کر ۱۸۹۲ء تک پہلے قسطنطنیہ، پھرا فیریا نوبل اور بعداز ان مکہ کے جیل خانہ میں کیا۔ وہ بھی دنیا کے اہم واقعات پر اطلاع رکھنے والوں پر پوشیدہ نہیں ہے۔ و نیا میں تین ہی بردی اسلامی سلطنتیں کہلاتی ہیں اور میتوں نے جو تک دلی اور تعصب کا نمونہ اس شائشگی کے زمانے میں وکھایا وہ احمدی قوم کو یہ یعین دلائے بغیر نہیں رہ سکا کہا تھ یول کی آزادی تاج برطانیہ کے ساتھ وابستہ ہے اور چونکہ خدا نے برلش راج میں سلامتی کے شہرادہ مرزا قادیائی کو مامور من اللہ اور ایک مقدس کورنمنٹ کور ججے دی۔ لبندا تمام دنیا کی حومتوں پر بلحاظ فیاضی، فراخد کی اور بر تعصبی کے برلش میرنمنٹ کور ججے دی۔ لبندا تمام دنیا کی حومتوں پر بلحاظ فیاضی، فراخد کی اور ریا تعصبی کے برلش کورنمنٹ کور ججے دی۔ لبندا تمام حیا احمدی جو حضرت مرزا قادیائی کو مامور من اللہ اور ایک مقدس کورنمنٹ ان کے لئے فضل ایز دی اور سایر حست ہے اور اس کی ہتی کو وہ اپنی ہتی خوال کرتے ہیں کہ برلش گورنمنٹ ان کے لئے فضل ایز دی اور سایر حست ہے اور اس کی ہتی کو وہ اپنی ہتی خیال کرتے ہیں۔ '

قادياني تكوار

'' حضرت سے موعو دفر ماتے ہیں کہ میں وہ مہدی موعود ہوں اور گورنمنٹ برطانیہ میری وہ آلوار ہے جس کے مقابلے میں ان علماء کی کچھ پیش نہیں جاتی۔اب غور کرنے کا مقام ہے کہ پھر ہم احمد یوں کو اس فتح سے کیوں خوشی نہ ہو۔عراق ،عرب ہو یا شام ہم ہر جگہ اپنی آلوار کی چنک دیکھنا چاہتے ہیں۔'' چاہتے ہیں۔''

بیتو دنیائے اسلام کے متعلق معتقدات ہیں۔ دولت خداداد پاکستان کے متعلق آئندہ صفحات سے ظاہر ہوگا کہ بیمریڈ گروہ اس نوزائی مملکت کے متعلق کیا عزائم رکھتا ہے۔

جس شرح وسط کے ساتھ حضرت مولانا مرتضی احمد خان صاحب میکش مدیر اعلیٰ روز نامہ مغربی پاکستان نے اپنے اخبار مغربی پاکستان میں مسلسل دس اقساط میں ملت اور ملک کو اس گروہ کے ناپاک ارادوں سے آگاہ کیا ہے۔ بیشرف موصوف کو ہی حاصل ہے۔ میری صرف اتنی استدعاء ہے کہ اسلامیان پاکستان اس بروفت اختاہ سے استیفا وہ حاصل کریں اور ملک وملت کواس سازشی گروہ کی ریشہ دوانیوں سے بہر حال بچائیں۔

میرکتا بچدادار وکہ ملیہ کی طرف سے شائع کیا جارہ ہے۔اس کی جس قدر زیادہ اشاعت ہوگی۔ پاکستان کے مستقبل کے لئے اتنابی بہتر ہوگا۔ تاضی احسان احمد شجاع آبادی! ۱۹۵۰ء برابریل ۱۹۵۰ء

# پاکستان میں مرزائیت کا مقام اور سنتقبل پیروان مرزائے لئے لمحد فکریہ

پاکستان کی مرزائی اقلیت جوقادیان کے مدمی نبوت' مرزاغلام احمہ'' کی ہیرہ ہے اور ''احمدی'' کہلاتی ہے۔ پاکستان کے داخلی مسائل میں سے ایک نہایت ہی الجھا ہوا مسئلہ ہے۔ جس کے حدودا گرابھی سے متعین نہ کرلئے گئے تو یہ مسئلہ آ گے چل کر مسلمانان پاکستان، اور دولت پاکستان، حکومت پاکستان اور خود مرزائی قوم کے لئے بہت بڑی مشکلات اور پیچید گیاں پیدا کرنے کا موجب بن جائے گا۔ پھران مشکلات سے عہدہ برآ ہونے کے لئے جمہور پاکستان اور حکومت پاکستان کوان سے بہت زیادہ شدید تر ذرائع اختیار کرنے پڑیں گے۔ جوآنے والے فتوں سے بہت زیادہ شدید تر ذرائع اختیار کرنے پڑیں گے۔ جوآنے والے فتوں سے بہتے کے لئے آج آمانی سے اختیار کئے جاسکتے ہیں۔

مرزائیت جس کے موٹے موٹے خدوخال ہم آ کے چل کر بیان کریں گے۔ اپنی

پیدائش کے دن بی سے امت مسلمہ کے لئے شد بدترین روحانی اور فکری اذیتوں کا موجب بنی رہی ہے اور جب تک وہ اینے موجودہ معتقدات وتاویلات کو بحال وبرقرار رکھتی ہوئی موجود ہے۔ امت مسلمہ کے لئے روحانی اور فکری اذبیوں کا موجب بنی رہے گی اور کسی وقت مادی طاقت حاصل کر مح مسلمانوں کے دینی اور د نیوی شکون پرالی ضرب لگائے گی۔جس کے زخم کی حلاقی كرنے كے لئے مسلمانوں كوبہت كچھ كرنا بڑے گا۔ مرز ائيت كے زہبى معتقدات، دين حقد اسلام كا كھلا استہزاء جیں۔ بلكه الله اوراس كے بھيج ہوئے نبيوں اور رسولوں (علبهم السلام والصلوة) اور حضرت ختمی مرتبت محم مصطفیٰ متالیک (با بائنا حووا مهاتنا) کی تو بین وتفحیک کررہے ہیں۔اس کے علاوہ اس امر کے شواہر صاف نظر آ رہے ہیں کہ مرزائیت کے پیروک کی گروہ بندی سیاس اور تعدنی اعتبارے یا کتان کے وجود اوراس کے داخلی امن کے لئے ایک مستقل خطرہ ہے۔جس کی طرف ے تسامح نہ صرف پاکستان کے لئے بلکہ پورے عالم اسلام اور دین حقد اسلام کے لئے بدرجہ غایت معنرت رسان ثابت موسکتا ہے۔ ہم اسلام کی، پاکستان کی، عام مسلمانوں کی اورخوداس فرقد ضالد کے لوگوں کی فلاح و بہود کے جذبہ سے متاثر ہوکراس موضوع برقلم اٹھارہے ہیں۔ایسا كرفے سے جمارامقصد حاشاوكل ينبيس كرجم ياكتان كى حدود ميں بسنے والى ووقومول كے درميان منافرت کے ان جذبات کوترتی دیں۔جو پہلے ہی سے طرفین کے دلوں میں موجود ہیں۔ ہمارا مقصدایے ملک کے داخلی کوائف کی اصلاح کے سوااور کچھٹیں۔ اگر ہم اپنے ہاں کے جمہور کوجن میں مرزائی بھی شامل ہیں این ارباب حکومت کو اور اصحاب فکر وبصیرت کو ان خطرات سے آگاہ نہیں کرتے جوہمیں صاف نظر آ رہے ہیں تو ہم ان فرض منصی سے قاصر رہنے کے مجرم متصور ہوں گے۔ جو ذمہ دار نہ صحافت کی جانب سے ہم پر عائد ہوتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ مرزائی جماعت کےلوگ اوران کے ساتھ دوئ رکھنے دالے کج فہم اورکوتا ونظر مسلمان حکومت کے احتسابی دوائر کو ہمارے خلاف حرکت میں لانے کی کوشش کریں گے اور وہ دوائر بھی مرزائیوں کے اور ان کے دوستوں کی تحریک سے متأثر ہوکر ہمیں بلاوجہ و بلاسب پریشان کرتے رہیں گے۔لیکن مخالفوں اور کج فہوں کی بیروش میں کلمت الحق کے اعلاء سے بازنہیں رکھ سکتی۔ ہم محسوس کررہے ہیں کہ یا کستان کے لوگوں کوجن میں ارباب حکومت بھی شامل ہیں۔ان خطرات سے آگاہ کردینا ضروری ب- جوان کی نظروں ہے اوجھل ہیں۔لیکن ہمیں مرزائی جماعت کے رجحانات وعزائم اوراس کی مر گرمیوں کا جائزہ لینے کے بعدصاف نظر آ رہے ہیں۔

دہن وتلبیس کے کھیل

مرزائیت بعض مخصوص عقائد وعزائم کی ایک الیی تحریک ہے جوطرح طرح کی ابلہ فربیوں کے بل برقائم ہے۔ مرزائیت کے پیرہ جملہ سلمانوں کو کافر بچھتے ہیں۔ دینی امور میں ان ے الگ تھلک رہنا اپنے نہ ہی عقیدے کی بناء پر لازی تصور کرتے ہیں ۔مسلمانوں کی نمازوں میں شریکے نہیں ہوتے۔ان کی متوں کی نماز جنازہ میں شرکت نہیں کرتے۔اسلام کے بنیادی ار کان وعقائد میں مسلمانوں کے ہم نوانہیں۔ حج بیت اللہ پر قادیان کے سالا نداجتاع کو مرج سمجھتے ہیں اور قادیان کے چھن جانے کے بعد یا کستان میں اپنانیا کعبہ بنانے کی فکر میں ہیں۔ایے آپ کومسلمانوں سے بکسرالگ قوم متصور کرتے ہیں۔لیکن مسلمان کہلاتے ہیں۔عامتہ اسلمین کو دھوکہ دینے کے لئے بوقت ضرورت اپنے آپ کومسلمانوں کے سواداعظم کے فروعی اختلا فات ر کھنے والے فرقوں یاصلحائے امت میں سے کسی کے ساتھ اپنی نسبت ظاہر کرنے والی جماعتوں میں سے ایک فرقد یا ایک جماعت ظاہر کرنے لگتے ہیں۔ بیلوگ ان مسلمانوں کو جومرز ائیت کی حقیقت و ماہیت ہے آگاہ نہیں۔ یہ کہد کر دھوکہ دیتے ہیں کداحمدی بھی شیعہ سی منبلی ، مالکی ، شافعی جنی ،اساعیلی ،ا ثناعشری فرقول کی طرح امت مسلمه بی کا ایک فرقد بین - یاصوفیائے کرام کے خانوادوں نقشبندی، قادری،سہروردی، چشتی، صابری، نظامی،نوشاہی وغیرہ کی طرح ایک خانوادہ ہیں جومرز اغلام احد سے بیعت کرنے کی بناء پراحمدی کہلاتے ہیں۔ بہت سے مسلمان جن کوان کے بنیادی عقائداوران کی جدا گانہ گروہ بندی کی ماہیت کا صحیح علم نہیں۔ان کے اس فریب داستدلال کا شکار ہوکرانہیں بھی مسلمانوں ہی کا ایک فرقہ مجھنے لگتے ہیں۔ حالانکہ وہ خودایے آ پ کوابیانہیں سمجھتے محض دوسرول کودھوکہ دینے کے لئے بوقت ضرورت ایسا کہدیتے ہیں۔ بیلوگ لیعنی دین مرزائیت کے بیرو، اس وقت حکومت کی وفا داری کا دم مجرتے ملک ليكن اپنے پیشوا كوامير المؤمنين قرار دے كركسي قد رظا ہراور كسي قد رخفيہ طور پرايك متوازي حكومت کانظام رکھتے ہیں۔مرزائی فرقہ کےلوگ اس حکومت کے بجائے جس کے ذریسا بیوہ زندگی بسرکر رہے ہیں۔اپنے''امیرالمؤمنین'' کےاطاعت گذار ہیں۔ جوصرف ان کا مذہبی پیشوانہیں۔ بلکہ سای حیثیت کا امیر بھی ہے۔ بیلوگ قادیان کوا بنادینی مرکز ومتبرک مقام، سیاس دارالخلافہ خیال كرتے ہيں جواب مندوستان كے قبضه ميں جاچكا ہے۔ كيكن باكستان ميں ' 'ريوہ' بنارہے ہيں۔ ان کا امام ادرامیر ہندوستان کواحمہ یت کے فروغ کے لئے اللہ کی دی ہوئی وسیع ہیں (مرکز) سمجھتا ہے اور اس کے ساتھ ہی پاکستان کو مرز ائیوں کا ملک بنالینے کی فکر میں ہے۔ بیلوگ لیمی دین

مرزائیت کے پیرومسلمانوں کو کافراوران کے اسلام کومردہ قراردیے ہیں اورانہی کی دینی اور مول جملہ اصطلاحیں بلاتکلف استعال کررہے ہیں۔ مرزائے قادیان کواللہ کا بھیجا ہوا ہی اور رسول جملہ انبیائے کرام علیم السلام، صلحائے امت، صدیقین ، شہداء ، صحابہ کرام ، اہل بیت پر ہرطرح کی اخیات کے کام علیم السلام، صلحائے امت، صدیقین ، شہداء ، صحابہ کرام ، اہل بیت پر ہرطرح کی فضیلت رکھنے والاحض بچھے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی کفروار تداواور الحادید وی کے حکم سے سیروسلوک وغیرہ کی اصطلاحوں کا سہارالینے لگتے ہیں۔ غرض مرزائیت و بنی اور سیاسی اعتبارات سے دجل وہلیس کے رنگ ہر نگے پردوں کا ایک تماشہ ہے۔ جومسلمانوں کو دینی حیثیت سے منافقت پہنچانے کی غرض سے دکھایا جارہا ہے۔ مرزائیت کی ہر بات اور ہرحرکت وجل وفریب اور منافقت پر بنی ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ ان کے حال کی کیفیت نہ ہی اور دیوی حیثیت سے وہی منافقت پر بنی ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ ان کے حال کی کیفیت نہ ہی اور دیوی حیثیت سے وہی دونا اللہ منافقوں کا پردہ چاک کرتے ہوئے ارشاد فرمائی۔ منافقت پر بنی اور خیوی حیثیت سے وہی دون اللہ منافقت کے ہیں اور جب اپنی شاقوں اللہ شیطینهم قالوا انا معکم انما نصت مستھرون (البقرہ: ۱۶) "ھاور ہوگ جب مؤمنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں اور جب اپنی شیطانوں میں جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تہمارے ساتھ ہیں۔ ہم تو (سلمانوں ہے ) نمائی کررہ ہیں۔ پ

٠....۴

اشاعت دبروز میں ہم لکھ چکے ہیں کہ مرزائیت دجل وتلمیس کا ایک کھیل ہے جو مسلمانوں کو گمراہ کرنے انہیں فریب دینے اور مادی حیثیت سے انہیں نقصان پہنچانے کی غرض اور نیت سے کھیلا جار ہاہے۔

مرزائیت کے متعدد چرے اور متعدد زبانیں ہیں۔ جن میں سے بھی ایک کو بھی دوسرے کومرزائیت کے بیرود نیا کے سامنے پیش کردیتے ہیں۔ مرزائیوں کا بنیادی عقیدہ بیہ کہ مرزاغلام احمد قادیانی، اللہ کا بھیجا ہوا نبی اور رسول تھا۔ اس کی نبوت اور رسالت پر ایمان لا تا ضروری ہے اور جو اس پر ایمان لا تا وہ کافر ہے اور جو اس پر ایمان لا ئے ہیں وہی مؤمن کہلانے کے متحق ہیں۔ صرف یہ بی نہیں بلکہ مرزائی اپنے فد ہب کے بانی کوستے موعود، نبی آخر زمان، رودرگویال، کرشن اور نہ جانے کیا کیا مانتے ہیں اور اس کی ذات کو تمام نبیوں، رسولوں اور جملہ ادیان کی برگزیدہ ستیوں سے برتر اور بہتر بھیتے ہیں۔ اس لحاظ سے وہ اپنے آپ کو دوسری ملتوں سے الگ یکسرنی ملت خیال کرتے ہیں۔ اس کھاظ سے وہ اپنے آپ کو دوسری ملتوں سے الگ یکسرنی ملت خیال کرتے ہیں۔ ایکن مسلمانوں کو دھوکا دینے کے لئے اور خود کو

مسلمان ظاہر کر کے دنیوی فاکدے حاصل کرنے کے لئے وہ اپنے کومسلمانوں کا ہی ایک فرقہ یا ایک جماعت ظاہر کرنے لگتے ہیں۔ ہمارا یہ دعویٰ کہ مرزائی اپنے عقائد کے روسے اپنے آپ کو مسلم اِنوں سے جداگا نہ ملت مجھ رہے ہیں اور اس بنیا دی عقیدہ کی بناء پر اپنی نہ ہمی اور سیاسی شظیم کر رہے ہیں ۔خودان کے اکا ہر کے دعوی ک اور قولوں سے ظاہر ہے۔ جن میں سے چندا کی ہم بر مبیل تذکرہ ذیل میں درج کے دیتے ہیں۔

ا است دو مورت میچ موجود علیه السلام کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ میر سے کانوں میں گونج رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بیغلط ہے کہ دوسر بے لوگوں سے ہمارا اختلاف میرف وفات میچ یا اور چند مسائل میں ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات رسول کر یم میالیہ و آن، نماز، روزہ، تج، زکوۃ نے فرضیکہ آپ نے تفصیل سے بتایا کہ ایک ایک چیز ہیں ان سے اختلاف ہے۔ " (خطبہ میاں مجمود احمد مندرجہ الفضل جو انبر ساا ہمور خد سرجولا کی اسامی انہیاء کی سوائح کا علم ہم تک پہنچا ہے اور ہمیں ان کے ساتھ جماعتیں بھی نظر آتی ہیں۔ انہوں انہیاء کی ان جاعتوں کو غیروں سے الگ نہیں کر دیا۔ ہرایک شخص کو مانیا پڑے گا کہ پیشک کیا ہے۔ نے انہوں ان ان ان جاعتوں کو غیروں سے الگ نہیں کر دیا۔ ہرایک شخص کو مانیا پڑے گا کہ پیشک کیا ہے۔

نے اپنی ان جماعتوں کو غیروں سے الگ نہیں کر دیا۔ ہر ایک شخص کو ماننا پڑے گا کہ پیٹک کیا ہے۔ پس اگر مرز اقادیانی نے بھی جو کہ نبی اور رسول ہیں۔ اپنی جماعت کو منہاج نبوت کے مطابق غیروں سے علیحدہ کر دیا تونئی اور انوکھی بات کون تی ہے۔''

(الفضل ج ۵نمبر ۲۹، ۲۰ بر ۳۳، مورخه ۲۳، ۲۲ فروری ۱۹۱۸)

سو ..... "جمارا فرض ہے کہ غیراحمد یوں کومسلمان سیمجھیں اوران کے پیچھے نماز نہ پر میں ۔ بیدین کا معاملہ ہے۔ پر ھیں کیونکہ جمارے نز دیک وہ خدائے تعالیٰ کے ایک نبی کے منکر ہیں ۔ بیدین کا معاملہ ہے۔ اس میں کسی کا پنااختیار نہیں کہ پچھ کر سکے۔'' (انوارخلاف میں 4 ، مصنفہ مرزامحمود احمد)

اس میں کسی کا پنا ختیار تبین کہ پھر سکے۔''

ہمسس ''غیراحمدیوں ہے ہماری نمازیں الگ کی گئیں۔ان کولڑکیاں دینا حرام

قرار دیا گیا۔ان کے جنازے پڑھنے سے روکا گیا۔اب باتی کیارہ گیا جوہم ان کے ساتھ مل کرکر

سکتے ہیں۔ دوشم کے تعلقات ہوتے ہیں۔ایک دینی اور دوسرا دینوی۔ دینی تعلق کا سب سے بڑا

ذریعہ عبادت کا اکھنا ہوتا ہے اور دینوی تعلقات کا بھاری ذریعہ رشتہ وناطہ ہے۔ سویہ دونوں

ہمارے کئے حرام قرار دیئے گئے .....غرض ہرایک طریق سے ہم کو حضرت سے موعود نے غیروں

دالگ کیا ہے۔''

(کلتة انفصل ص ۱۹۹،معنف شیراحم قادیانی)

ہمارااعتراض اس بات پرنہیں کہ مرزائی اپنے آپ کو کیوں مسلمانوں سے علیحدہ ملت سمجھ رہے ہیں؟ ان کا بیراعتقاد ان کو مبارک ہو اور ہم جانتے ہیں کہ حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی اللہ (ان پر ہماری جانیں اور ہمارے ماں باپ قربان ہیں) کی بعثت کے بعد نبوت ورسالت کے کسی مدعی کے دعوی پر ایمان رکھنے والے لوگ مسلمانوں میں سے نہیں ہو سکتے لیکن ہمیں اس پر دکھ ہے کہ بیلوگ بوقت ضرورت اپنے آپ کوامت مسلمہ کا ایک فرقہ یا مسلمانوں کی ایک جماعت کیوں ظاہر کرنے لگتے ہیں اور اپنے اس منافقانہ طرزعمل سے بہر اور جھولے بھالے مسلمانوں کوفریب کیوں دیتے ہیں؟

تیرهویں اور چودهویں صدی ججری کے مسلمہ کذاب مرز اغلام احمد قادیانی کی بیامت جس پرمسلمانوں ہے کسی قتم کا دین یا دنیوی تعلق رکھنا حرام ہے۔مصیبت اور ضرورت کے وقت امت مسلمہ کے آغوش میں بناہ لینے کی کوشش کیوں کرتی ہے؟ اورامت مسلمہ کی بناہ میں آنے کے بعد عقرب کی دم کی طرح اس امت پرنیش زنی کول جاری رکھتی ہے؟ مرزائیوں کی متذ کرہ صدر ذ ہنیت اوران کے محولہ بالاعقائد کے ساتھ ان کا اپنے آپ کومسلمانوں کے سواد اعظم کا ایک حصہ ظاہر کرنا منافقت اور عیاری نہیں تو اور کیا ہے؟ مرزائیت کا سارا لٹریچرمسلمانوں کے خلاف منافرت انگیزی اور انبیائے کرام علیم السلام اور صلحائے امت کے بتک آمیز تذکار سے جرایرا ہے۔ ہم برسبیل تذکرہ بھی غلاظت کے ان انباروں کی نمائش نہیں کر سکتے۔ جو مرزائیوں کے بدز بان منتی نے اپنی تصنیفات میں ذخیر یہ کرر کھے ہیں۔جس قوم کی بنیادیں ہی مسلمانوں کے خلاف منافرت ومغامرت کے جذبے کی خشت وگل سے استوار کی گئی ہوں۔اس کامسلمانوں میں مسلمانوں کی طرح تھل مل کرر ہنا کس حد تک صحیح ، جائز اور قابل برداشت سمجھا جاسکتا ہے؟ تا ہم پیہ ایک ٹھوں حقیقت ہے کہ یا کتان کی اسلامی مملکت میں اس قتم کی خطرناک ذہنیت رکھنے والی ایک جماعت موجود ہے جودینی معتقدات کے لحاظ ہے مسلمان کہلانے کے مستحق نہیں اوراینے آپ کو مسلمانوں ہےالگ ایک نئے دین کے پیروؤں کی جماعت سمجھ رہی ہے۔لیکن اس کے ساتھ ہی پناہ لینے کے لئے نوکریاں اورعبدے حاصل کرنے کے لئے، ناجائز الاث منٹیں کرانے کے لئے د نیوی اور سیاسی فوا کد حاصل کرنے کے لئے اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لئے بوقت ضرورت این آپ کومسلمانوں میں سے ظاہر کرنے لگتی ہے۔ ظاہر ہے کہ مرز انیوں کی بیمنافقاندروش مسلمانوں ادر مرزائیوں کے درمیان جذبات وحسیات کی گخی اور کشیدگی کونہ صرف جاری رکھے گی۔ بلکہ ترقی دیتی چلی جائے گی۔ البذا دین مرزائیت کے پیرووں کوسب سے پہلے اپنے نہیں

معقدات کا معاملہ صاف کر لینا چاہئے اور دجل و تلہیں منافقت، تاویل اور فریب استدلال کے ہمام ہتھکنڈوں کو بالائے طاق رکھ کرجنہیں وہ اپنی امت کے ظہور کے وقت سے لے کر استعال کرتے چلے آرہے ہیں۔ واضح اور معین الفاظ میں اعلان کر دینا چاہئے کہ وہ کیا ہیں اور کیا بن کر پاکستان میں رہنا چاہئے ہیں؟ اگر وہ مرز اغلام احمد قاویا نی کی نبوت ورسالت پر ایمان رکھتے ہوئے مسلمانوں سے الگ ایک قوم بن کر رہنا چاہئے ہیں تو آئیس صاف طور پر اپنی اس خواہش کا اعلان کر دینا چاہئے تاکہ پاکستان کے جہور اور پاکستان کے آئین وقانون کے نزدیک ان کا مقام معین ہوجائے۔ اگر وہ مسلمانوں ہی کا ایک فرقہ یا ایک جماعت بن کر رہنے کے خواہاں ہیں تو آئیس اپنے ان عقا کہ باطلہ سے وست برواری کا تھلم کھلا اعلان کر دینا چاہئے جن کی آئیس مسلمان کہلانے کی خاطر طرح طرح کی تاویلیس کر فی پڑتی ہیں۔

۳ .....مغشوش ذبهنیت اور سیاسی منافقت

گذشتہ صبت میں ہم دینی اور ذہبی حیثیت سے مرزائیوں کی منافقانہ روش پر روشنی وال چے ہیں اور دکھا چکے ہیں کہ اس جماعت کے افراد نہ ہی عقیدے کی روسے اپ آپ کو مسلمانوں سے ایک الگ قوم سجھنے پر مجبور ہیں۔ لیکن دنیوی فوائد کے حصول کی خاطر، حسب ضرورت خودکومسلمانوں ہی کے سواد اعظم کا ایک فرقہ یا ان میں کی ایک جماعت ظاہر کرنے لگتے ہیں۔ لہذا فہ ہی حیثیت سے پاکتان میں ان کے مقام وموقف کی تعیین خودان کے لئے اور مسلمانوں کے لئے خور دری ہے۔ تا کہ حدیں متعین ہوجا ئیں تو اس مسلمل اور متواتر کھکش اور بحث وجدال میں کی واقع ہوجائے جوم زائیت کے پیدائش کے دن سے مسلمانوں اور مرزائیوں کے ورمیان جاری ہے اور دونوں تو موں کے لئے اذیت کا موجب بنی رہی ہے۔ آج ہم سیاسی اعتبار سے اس فرقہ کی مغشوش ذہنیت اور منافقت پر روشنی ڈالتے ہیں۔ جس کی طرف حال ہی میں ملک کے مقتدرا خبارات ایک اچلتی ہوئی نگاہ ڈالنے پر مجبور ہو گئے تھے۔

مختی نہ رہے کہ دین مرزائیت پچھے دور کی برطانوی حکومت کی سیائی صلحوں کا''خود
کاشتہ بودا'' ہے۔جس کا اعتراف خوداس نہ بب کے بانی مرزاغلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب
میں کیا ہے۔ پچھلی صدی کے دوران میں برطانیہ کی استعارخواہانہ سیاست کوجس نے زوال پذیر
اسلامی ملکوں کو یونین جیک کے زیرسا میلانے کی زبردست مہم جاری کررکھی تھی۔ اسلامی سکوں میں
جا بجا مسلمانوں کے جذبہ جہاد کا مقابلہ در پیش تھا اور برطانیہ کے وزیراعظم مسٹر گلیڈ '' ن نے
پارلیمنٹ میں قرآن کریم کوا بنے ہاتھ میں لے کریہ کہا تھا کہ جب تک یہ تب موجود ہے اس

وفت تک برطاند کواسلام ملکول پرتسلط جمانے میں وقتیں پیش آتی رہیں گی۔اس دور میں انگریز ہندوستان میں مسلمانوں کی سیاسی طاقت کو یا مال کرنے میں کا میاب ہوچکا تھا اور پیٹے ہوئے اور ّ سہے ہوئے مسلمان دل سے فرنگی حکومت کے استیلاء کو برامحسوں کررہے تھے۔مسلمانوں کے سیح الخیال علاء ہندوستان کودارالحرب قرار دے رہے تھے۔ان حالات میں مرزاغلام احمد قاویانی نے مہدی مسیح موعود، نبی اور رسول ہونے کے دعوؤں کے ساتھ مسلمانوں میں سے ایک ایسی جماعت تیار کرنے کا کام شروع کردیا جو برطانیہ کی حکومت کومنجاب اللّٰدآ بدرحت سمجھے۔اس کی غیرمشروط وفاداری کا دم بھرے۔ جہاد بالسیف کے عقیدہ کو مذہباً باطل تھہرا کر حکام وفتت کی خوشنوری حاصل کرے۔ کیونکہ مسلمانوں کا یہی وہ جذبہ تھا جو دنیا میں ہر جگہ برطانیہ کی استعاری سیاست کی راہ میں مزاحم ہور ہا تھااورمسلمانوں کے اس جذبہ سے برطانیہ کی حکومت کو ہندوستان میں خطرہ تھا کہ کہیں یہ جذبہ ملک میں پھر ۱۸۵۷ء کے جہاد آزادی کی سی کیفیت پیدا نہ کردے۔مرزائیت کے بانی مرزاغلام احد قادیانی نے مسلمانوں کے ان عقائد پرضرب لگانے کے لئے سرکار انگریزی کی وفاداری اور جہاد بالسیف کے عقیدے کی تنتیخ کے حق میں اتنا لٹریچرتصنیف کیا جس سے خوداس کے قول کے مطابق بچاس الماریاں بھر سکتی تھیں۔اس نے اپنی تحریروں میں بڑے فخر سے دعویٰ کیا ہے کہ میں نے جہاد کے عقیدہ کی تر دید میں اشتہارات چھیوا چھپوا کرروم، شام اور دوسرے اسلامی ملکوں میں بھجوائے مرف یہی نہیں بلکہ مرز اغلام احمد قادیانی نے دین مرز ائیت کی بنیا در کھنے کے بعداییے مریدوں کو جو پہلی فہرست شائع کی اس کی تمہید ہیں صاف طور پریپلکھ دیا کہ سرکارعالیہ اور اس کے حکام اینے ان وفا دار بندوں کا خاص خیال رکھے اور ان پر ہر طریق سے مہر بان رہے۔ مرزاغلام احمدقادیانی نے سرکارانگریزی کےسائے کواپن نبوت ورسالت کے لئے راوہ یعنی جائے پناہ قرار دیا اور خدمت سرکار کے جوش میں نبی ہونے کا دعویٰ رکھنے کے باوجود جاسوی اور مخبری کی رضا کارانہ خدمات سرانجام دیں۔جواس کی حسب ذیل تحریر سے ظاہر ہیں جواس کی کتاب (تبلغ

رسالت ج۵، بجوعه اشتهارات ج ۲س ۲۲۷) میں اب بھی موجود ہے۔ '' قابل توجہ گورنمنٹ از طرف مہتم کار دبار تجویز تعطیل جمعہ مرز اغلام احمد قادیان ضلع

حكور داسپور پنجاب.

چونکہ قرین مصلحت ہے کہ سرکار انگریزی کی خیرخواہی کے لئے ایسے نافہم مسلمانوں کے نام بھی نقشہ جات میں درج کئے جائیں جو در پر دہ اپنے دلوں میں برٹش انڈیا کو دار الحرب قرار دیتے ہیں اور ایک چیسی ہوئی بغاوت کواپنے دلوں میں رکھ کراسی اندرونی بیاری کی وجہ سے فرضیت

جمعہ ہے منکر ہوکراس کی تعطیل ہے گریز کرتے ہیں۔لہذا پنقشہ ای غرض کے لئے جمویز کیا گیا کہ تا اس میں ان ناحق شیاس لوگوں کے نام محفوظ رہیں کہ جوا ہے باغیانہ سرشت کے آ دمی ہیں۔اگر چہ گورنمنٹ کی خوش قتمتی ہے برکش انڈیا میں مسلمانوں میں ایسے لوگ معلوم ہوسکتے ہیں جن کے نہایت مخفی ارادے گورنمنٹ کے برخلاف ہیں۔اس لئے ہم نے اپنی محن گورنمنٹ کی پولیٹکل خیر خوابی کی نسبت اس مبارک تقریب پربیرچا ہا کہ جہال تک ممکن ہوان شریرلوگوں کے نام ضبط کئے جائیں۔ جواپے عقیدے سےاپنے مفیدانہ حالت کو ثابت کرتے ہیں۔ کیونکہ جعد کی تعطیل کی تقریب پران لوگوں کا شناخت کرنا ایسا آسان ہے کہاس کی مانند ہمارے ہاتھ میں کوئی بھی ذریعہ نہیں۔ وجہ بیر کہ جوایک ایباقتخص ہو جواپنی نا دانی اور جہالت سے برکش انڈیا کو دارالحرب قرار دیتا ہے۔وہ جمعہ کی فرضیت سے ضرور منکر ہوگا اور اس علامت سے شناخت کیا جائے گا کہ وہ در حقیقت اسی عقیدہ کا آ دی ہے۔لیکن ہم گور نمنٹ میں بدادب اطلاع کرتے ہیں کدایسے نقشے ایک پالیٹکل راز کی طرح اس وقت تک ہمارے پاس محفوظ رہیں گے۔ جب تک محور نمنٹ ہم سے طلب کرے۔ ہم امیدر کھتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ تھیم مزاج بھی ان نقثوں کوایک مکی راز کی طرح ا پنے کسی دفتر میں محفوظ رکھے گی اور بالفعل میر نقشے جن میں ایسے لوگوں کے نام درج ہیں گورنمنٹ میں نہیں بھیجے جائمیں گے مصرف اطلاع دہی کے طور پران سے ایک سادہ نقشہ چھیا ہواجس پر کوئی نام درج نہیں۔ فقط یہی مضمون درج ہے۔ ہمراہ درخواست بھیجا جاتا ہے اور ایسے لوگوں کے نام معه پية ونشان بير بين بنبرشار .....نام معه لقب وعهده ..... سكونت ..... غبلع ..... كيفيت - "

### ىم....مغشوش زبىنىت اورسياسى منافقت

قبط ماسبق میں ہم اجمالی طور پر بیان کر چکے ہیں کہ دین مرزا برطانیہ کی استعاری
سیاست کا ایک خودکاشتہ پودا ہے۔ یعنی ایک الیمی سیاسی تحریک ہے جو انگریزوں کے مقبوضہ
ہندوستان میں ایک ایکی نہ ہمی جماعت پیدا کرنے کے لئے شروع کی گئی جو سرکار برطانیہ کی
وفاداری کواپنا جز وائیان سمجھے۔ غیراسلامی حکومت یا نامسلم حکر انوں کے استیلاء کو جائز قرار دے
اوراکیہ ایسے ملک کوشر می اصطلاح میں دارالحرب سمجھنے سے عقیدہ کا بطلان کرے۔ جس پرکوئی غیر
مسلم قوم اپنی طاقت وقوت کے بل پر قابض ہوگئی ہو۔ انگریز حکم انوں کی قہاریت اور جباریت کو
مسلمان ازروئے عقیدہ دینی اپنے حق میں اللہ کا جمیجا ہوا عذاب سمجھتے تھے اور ان کی رضا کا رانہ
مسلمان ازروئے عقیدہ دینی اپنے حق میں اللہ کا جمیجا ہوا عذاب سمجھتے تھے اور ان کی رضا کا رانہ

طرح آگاه عصد لبذاانبول في اس سرزين من ايك ايدا يغير كفر اكرديا جوا تكريزول كو اولى لا مسد مسفیکم '' کے تحت میں لا کران کی اطاعت کو فد ہمبا فرض قرار دینے لگا اوران کے باس ہندوستان کودار الحرب سجھنے والے مسلمانی کی مخبری کرنے لگا۔ جس طرح باغبان ایے خود کاشند پودے کی حفاظت و آبیاری میں بڑے اہتمام سے کام لیتا ہے۔ ای طرح سرکار انگریزی نے دین مرزائیت کوفروغ دینے کے لئے مرزائی جماعت کی برورش کرنا اپنی سیاس مصلحوں کے لئے ضروری سمجھا اور اس دین کے پیروؤں ہے مخبر ً، جاسوی اور حکومت کے ساتھ جذبہ و فاواری کی نشرواشاعت کا کام لیتی رہی۔ ۱۹۱۹ء میں جب مولانا محمطلی جو ہرنے خلافت اسلامیہ ترکی کی شکست سے متأثر ہوکرمسلمانوں کوانگریزوں کی قابو چیانہ گرفت سے چیٹرانے اور ارض مقدس کو عیرائیوں کے ہاتھ میں جانے سے بچانے کے لئے تح یک احیائے خلافت کے نام سے مسلمانوں کو بیدار کرنے کی مہم شروع کی اور عام مسلمان مولا نامجی علی اور دیگر زعمائے اسلام کی دعوت وففیر پر کان دھرکرانگریزی حکومت سے ترک موالات کرنے پر آمادہ ہو گئے تو مرزائی جماعت نے اس دور کے وائسرائے کے سامنے سیا سنامہ پیش کرتے ہوئے سرکار انگریزی کو یقین ولایا کہ سلمانوں کے اس جہاد آزادی کا مقابلہ کرنے کے لئے آپ کے خادم موجود میں جوسرکار انگریزی کی وفاداری کو ندہبی عقیدہ کے رو ہے اپنا فرض سجھتے ہیں۔ چوہدری ظفر اللہ خان کا سیاسی عروج جے یا کتان کی حکومت نے اپناوز برامور خارجہ ہنار کھا ہے۔اس نقطہ سے شروع ہوتا ہے۔ کیونکہ مذکورہ بالاسپاسنامدای چوہدری نے پڑھاتھا۔ جواس زمانہ میں ایک معمولی یا پیکا وکیل تھا۔اس سیاسنامہ کی بدولت وہ برطانوی سرکار کی نظروں میں چڑھ گیا۔جس نے اسے اتنا نوازا اتنا نوازا کہ آج یا کستان کی حکومت نے بھی اسے اپناوز برخارجہ بنار کھا ہے۔ خیر بیتو ایک جملہ معتر ضد تھا۔ ہم یہ کہد رہے تھے کہ انگریزی حکومت کے عبد ش مرزائیوں کی سیاست کا جوانداز تھاوہ او پر فدکور جوا۔اس پس منظر کے ساتھ مرزائیت کو سننے حالات سے دوچار ہونا پڑا۔ کیونکہ عوامی تحریکوں نے سرکار انگریزی کومجبور کردیا کہوہ ہندوستان کے ہندوؤں اورمسلمانوں کےمطالبہ آزادی کےسامنےسر جھاتے ہوئے بھارت اور پاکستان کی دوآ زاد ملکتیں پیدا ہونے وے۔ یہاں سے بھارت اور یا کستان کے متعلق مرزائیوں کی منافقانہ سیاست کا آغاز ہوا۔ جب تک مرزائی جماعت کے اکابر کو اس امر کا یقین ند ہوگیا کہ یا کستان بن کرر ہے گا۔اس وقت تک وہ ہندوستان کوا کھنڈر کھنے کے حامی ہے رہے۔ بلکہ مرزائیوں کے دین کاموجودہ پیشوامرزابشیرالدین محموداینے پیروؤں کوحسب

معمول اپنے رؤیا وَں اور البهاموں کے بل پر پیکتہ مجھا تار ہاہے کہ اکھنڈ ہندوستان''احدیت' کے فروغ کے لئے اللہ کی دی ہوئی وسیع ہیں ہے۔ اس لئے مرزائیوں کو چاہئے کہ وہ اس معاملہ میں ہندووں اور عیسائیوں کے ساتھ مشارکت کرتے ہوئے ہندوستان کو اکھنڈ رکھنے کی کوشش جاری رکھیں لیکن جب اس نے ویکھا کہ پاکستان تو بن کررہے گا اور ہندواور سکھان کی مشارکت کو تجول نہ کریں گے تو مرزامحود نے یہ کہنا شروع کردیا کہ ہم پاکستان کی جمایت اس لئے کرتے ہیں کہ وہ مملمانوں کا حق ہدوستان کی جمایت کا جہنہ ہندوستان کی جمایت کا جذبہ تو مرزامحود کے رؤیا اور البهام پر بنی تھا۔ لیکن پاکستان کی جمایت کا اظہار محض واقعات کی رفتار کا بخیرہ ہے۔ جس کے لئے مرزائیوں کے پاس کوئی رویائی یا البها می سندموجو ذبیس۔

یا کتان میں اس مغثوش و بنیت کے ساتھ داخل ہونے کے بعد مرزائیوں نے مىلمانوں كے بھيس ميں ڈا كوؤز ،كى ايك منظم جماعت كى طرح اس لوٹ گھسوٹ ميں بڑھ چڑھ كر حصه ليا۔ جو قيام پاكستان كے ابتدائى اضطرابی دوريس عام ہوگئ تھی۔ جائز اور نا جائز الات منٹوں کے بل پر انہوں نے جلد ہی اپنی حالت ورست کر لی اور مرز امحود نے پنجاب کے انگریز مورز سرفرانس موڈی سے دریائے چناب کے کنارے ''ربوہ'' کے نام سے مرزائیت کا نیام کزبنانے کے لئے کوڑیوں کےمول زمین کا ایک قطعہ خریدلیا اورنوآ بادی کی بنیادر کھ دی۔ ادھر قائد اعظم سنے جنہیں عمر محرمر رائیوں کی منافقانہ سیاست اور چو ہدری ظفر اللہ خان کی پست ذہنیت کے مطالعہ کا موقعه ند ملاتھا۔ غالباً انگریزوں کی سفارش پرچو ہدری ظفر الله خان کو پاکستان کا وزیر خارجہ بنالیا۔ ان کیفیات نے مرزائیوں کے حوصلے بہت بلند کردیے اوروہ اپنے آپ کو پاکستان کے ستقبل کا حكمران سيحصفه كيكيه ان كي تنظيمي سر گرميول كارخ ان دو مقاصد كي طرف منعطف هو گيا كه ايني جماعت کو پاکتان کا حکران طبقہ بنالیں اور مرزائیت کے مرکز قادیان کو ہر ذریعہ سے حاصل کرنے کی کوشش جاری رکھیں۔ یا کستان سے وفا داری یا کستان کی خیرخواہی اور یا کستان کا استحکام ان کے سیاس عزائم میں نہ میں پہلے داخل تھانداب داخل ہوا غرض مرزائی یا کستان میں آباد ہونے اوراس کے سابی عاطفت میں برقتم کی آ سائش اور رعائیس حاصل کرنے کے باوجودسیای اغراض ومقاصد میں ملت اسلامیہ کے سواد اعظم سے اسی طرح الگ کھیڑے ہیں جس طرح وہ منہی حیثیت سے الگ ہیں۔ سیاس اعتبار سے ان کا لائح عمل مدہے کہ اپنی تنظیمی طاقت کے بل پر یا کستان کا حکومتی اقتد ارحاصل کرلیا جائے اور قادیان کی بستی کو ہر ذریعہ سے حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔خواہ اس کی خاطر یا کتان کے کسی بڑے سے بڑے مفادکو یا یا کتان کو قربان ہی کیوں

نه کرنا پڑے اس نکته کی وضاحت ہم آئندہ اقساط میں کریں گے۔

۵....ا کهندٔ هندوستان اور قادیان

یا کستان کے متعلق مرزائیوں کی مغثوش ذہنیت اور سیاس منافقت تواسی امرے ظاہر ہے کہ ان کا موجودہ پیثیوا اپنے ایک رؤیا کی بناء پر اکھنٹر ہندوستان کواحمہ بت کے فروغ کے لئے خداکی دی ہوئی ایک وسیع بین سمحتاتهااور شایداب بھی سمحدر ہاہو۔ کیونکداس نے پہلے اس خیال یا عقیدہ کی تر دیداب تک نہیں کی ۔ صرف اتنا کہا کہ اپرین ۱۹۴۷ء تک میں ذاتی طور پر اکھنڈ ہندوستان کا حامی تھا۔لیکن مئی ہے، ١٩ء میں پاکستان کے نصب انعین کا حامی بن گیا۔اس کے علاوہ قادیان کیستی کےساتھ ان کی زہبی عقیدت کا معالمہ بھی سیاسی حیثیت سے مرزائیوں کی ذہنیت کو مغثوش رکھنے کی خبرد براہے۔ کیونکہ مرزائی قایان کوای طرح اپنا قبلہ و کعبہ،مقدس مقام اور متبرک مجھتے ہیں۔جس طرح مسلمان مکہ معظمہ، مدینه منورہ اورالقدس کو مجھتے ہیں اور مرز ائیوں کا میہ متبرک مقیام بھارت کے حصے میں جاچکا ہے۔جس کے تحفظ کے لئے وہ بمیشہ بھارت کی حکومت کے دست نگر اور محاج رہیں گے۔مرزائیت کے مرکز کا بھارت کی ہندو حکومت کے قبضے میں ہونا اس امر کی دلیل ہے کہ مرزائیوں کی مذہبی جان ہندوؤں کی مثھی میں ہے اور اس جان کی خاطر مرزائی بھارت کی ہندو حکومت کی ہرطرح خوشا مداور جا پلوی کرتے رہیں گے۔اس سلسلدمیں بد امر ہمیشہ پیش نظرر کھنے کے قابل ہے کہ چوہدری ظفراللہ خان مرزائی نے پاکستان کا وزیرِ خارجہ بنے کے بعد بھارت کے ارباب حکومت سے قادیان سے سکھوں کے متبرک مقام نکا نہ کا تبادلہ کرنے کی بات چیت کی تھی۔جس کا حال انہی دنوں بھارت کے اخباروں نے شائع کردیا تھا۔ چوہدری ظفر اللہ خان کا مدعا بیتھا کہ نظانہ صاحب کا قصبہ بھارت کو دینے کے لئے یا کتان کی مملکت کا ایک معتدبیکڑا بھارت کے حوالے کر دیا جائے تا کہ مرزائی قادیان کی بہتی کو حاصل کر لیں ۔مرزائیوں کی میخطرناک تجویز حکومت یا کتان کے کسی ہوشمندرکن کی بروفت فراصت کے باعث عملی صورت اختیارند کرسکی لیکن چو مدری ظفرالله خان نے نکاند میں سکھ سیواداروں کی ایک جماعت کوسکھوں کےمتبرک مقامات کی د کھے بھال کی اجازت دے کر بھارت کی حکومت ہے یا کتان کے لئے نہیں اور یا کتان کے مسلمانوں کے لئے نہیں بلکہ اپنی مرزائی قوم کے لئے بیت . حاصل کرلیا که مرزائی درویشوں کی ایک تعداد قادیان میں بودوباش رکھے۔ یا کتان کے وزیرخارجہ چوہدری ظفر اللہ خان کے متذکرہ صدر کارنامے کے بعد بیہ

حقیقت الم نشرح ہوجاتی ہے کہ مرزائی جماعت کےلوگ قادیان کی خاطریا کستان کا بڑے ہے بڑا

مفاد بھی قربان کرنے کے لئے آ مادہ ہیں۔ چنانچہ ہرمرزائی نے اپنے پیشوا کواس مضمون کاتحرمری حلف نامہ دے رکھا ہے کہ وہ قادیان کے خصول کے لئے ہرتنم کی کوشش اور جدو جہد کرتا رہے گا۔ اس عبدنامه کے الفاظ بصورت ذیل ہیں۔

بماداعبد

"میں خداتعالی کو حاضر ناظر جان کراس بات کا قرار کرتا ہوں کہ خداتعالی نے قادیان کواحدید جماعت کا مرکز مقرر فرمایا ہے۔ میں اس تھم کو پورا کرنے کے لئے ہرتسم کی کوشش اور جدو جہد کرتا رہوں گا اور اس مقصد کو کبھی بھی اپنی نظروں سے او جھل نہیں ہونے دوں گا اور میں ا بے نفس کواورا بے بیوی بچوں کواور اگر خدا کی مشیت میں ہوتو اولا دکی اولا دکو جمیشہ اس بات کے لئے تیار کرتا رہوں گا کہ وہ قادیان کے حصول کے لئے ہرچھوٹی اور بڑی قربانی کرنے کے لئے تیار ہیں۔اے خدا مجھےاس عبد پر قائم رہنے اوراس کو پورا کرنے کی تو فیق عطاء فرما۔''

بظاہر بیعهدنامه بے ضررسانظر آتا ہے اور کہا جائے گا کہ اگر مرز ائی اینے وینی مرکز کو ووبارہ حاصل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں اور اس کے لئے ہرتم کی کوشش جاری رکھنے کا عبد کرتے میں تواس میں ہرج کی کون می بات ہے۔ ہمار سے نزد یک اس میں پاکستان کے لئے اور پاکستان ے مسلمانوں کے لئے ہرج کی بات میہ ہے کہ قادیان کے حصول کے لئے ہوتم کی کوشش کرنے مے من میں ایسی کوششیں بھی آ جاتی ہیں جو پاکستان اورمسلمانان پاکستان کے مفاد کوخطرہ میں ڈ النے والی ہوں۔مثلاً مرز اکی ایک وقت نزکا نہ صاحب سے قادیان کا تبادلہ کرنے کے لئے آ مادہ ہو گئے تھے۔ جیسا کہ ہم اوپر بیان کر آئے ہیں اور کسی وقت وہ قادیان حاصل کرنے کے لئے ہندوؤں ہے ہندوستان کو پھرے اکھنڈ بنانے کی جدوجہد کا سودا کر سکتے ہیں یا بھارت سرکارے قادیان کی واپسی کا وعدہ لے کریا کتان میں جمارت کا فقتھ کالم بننے کے لئے آ مادہ ہو سکتے ہیں۔ جارے نز دیک مرزائیوں کی بیذ ہنیت وکیفیت اس قابل نہیں کہا ہے سرسری طور پرنظرانداز کر دیا جائے۔ان کے دینی مرکز کی ہیضعیف اوران کا خود پاکستان میں رہنا ایسی کیفیات ہیں جوانہیں ہمیشہ پاکستان کا وفادارشہری بننے سے روکتی رہیں گی اور پاکستان کے متعلق ان کی مغشوش ذہنیت ہمیشہ انہیں پاکستان کے متعلق سیاسی منافقت کی روش جاری رکھنے پر آ مادہ کرتی رہے گا۔ ۲....متوازی نظام حکومت

گذشته اقساط میں ہم روثن شوامد اور بین دلائل سے دکھا چکے ہیں کہ مرزائیت نہ ہی اعتبارے دجل تلبیس کے ایسے کھیلوں کا دوسرانام ہے جوتاویلات اور فریب استدلال کے بل پر رچائے جارہے ہیں۔ اس کے معتقدات، دین اسلام کے بنیادی معتقدات سے بگسر متغاز اور مسلمانوں کے لئے شرعاً وایمانا نا قابل برداشت ہیں۔ ہم بیجی ثابت کر پچے ہیں کہ مرزائی ازرو نے عقیدہ نذہبی اپنے آپ کو مسلمانوں سے ایک الگ قوم ہجھتے ہیں۔ لیکن دینوی فوا کہ حاصل کرنے کے لئے پہلے بھی اپنے آپ کو مسلمانوں کے سواداعظم کا ایک فرقہ فاہر کرنے کی منافقانہ کوشش کرتے رہے ہیں اوراب بھی کرتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم سیاسی اعتبار سے مرزائیوں کی کہاں منظر پرروشی ڈالتے ہوئے اس امر کو واضح کر پھے ہیں کہ پاکستان کے متعلق مرزائیوں کی ذہنیت مغشوش اور ملت اسلامیہ کی سیاسی رفتار کے متعلق ان کی روش صریح منافقت پوئی ہے۔ سیاسی اعتبار سے وہ من حیث الجماعت مسلمانوں سے الگ اغراض ومقاصدر کھتے ہیں جو کسی نہ کسی وقت مسلمانوں کے مقاصد سے متصادم ہو کر جمیں نقصان پہنچانے کا موجب بن سکتے ہیں۔ آج ہم ان مسلمانوں کے متاسم ہو کہ بھی متعلن میں اس کے جمہوری نظام حکومت قائم کر چکی ہے یا کر رہی ہے۔ کے جمہوری نظام حکومت قائم کر چکی ہے یا کر رہی ہے۔ امیر المؤمنین

اسلط میں سب ہے کہ اور سب نے زیادہ اہم حقیقت یہ ہے کہ مرزائیوں نے ایپ ندہی پیشوااوراپے سیای لیڈرکو' امیرالمؤمنین' کالقب دے رکھا ہے۔ مسلمانوں کی روایات میں ''امیرالمؤمنین' کالقب اس بلند ترین سیاسی مقام کا مظہر ہے جوعمر حاضر کے جمہوری نظام بائے حکومت میں صدر جمہوریت کو حاصل ہوتا ہے۔''امیرالمؤمنین' کی اصطلاح خالصة سیاسی اصطلاح ہے۔ جس کا استعال صرف ای شخصیت کے لئے حمر ہوتا چاہیے جے مسلمانوں نے خود مختب کر کے''امیر' بعنی طے شدہ حکومتی افتیارات کا حامل و مجاز بنادیا ہو۔ مرزائیوں کی طرف سے منتخب کر کے''امیر المؤمنین' کے لقب کا استعال ہی ان کے اس معہود و نی کو ظاہر کر رہا ہے۔ وہ پاکستان میں جمہور پاکستان کے مشورے کے بغیر اس کا ایک امیر بنائے بیٹھے ہیں اور ملت کو امیر المؤمنین کہلا سکتے ہیں۔ کسی اسلامی مملکت میں دوبی اقسام کے شخص اپنے آپ کو امیر المؤمنین کہلا سکتے ہیں۔ ایک وہ بائر ہونے کے حقد اردہ ہیں کی وہ احتف نے آئیس ایسا وہ میں اختلال ہواوراختلال دما فی کے باعث وہ بنے نہ دیا۔ دوسرے وہ لوگ جو ملک کا امر یعنی حکومتی اقتد ارغصب کرنے کے خواہش شدہ ہوں اور اس خواہم کر کے لئے ساز باز و تیاری اور کوشش کرنے کے سلسلہ میں پہلے قدم کے طور پر حکومت موقت قائم کرکے کے سلسلہ میں پہلے قدم کے طور پر حکومت موقت قائم کرکے کے سلسلہ میں پہلے قدم کے طور پر حکومت موقت قائم کرکے کے سلسلہ میں پہلے قدم کے طور پر حکومت موقت قائم کرکے کے درامیر المؤمنین بن بیٹھس نے طاہر ہے کہ مرز ایشیر اللہ ین مجمود حواس باختہ لوگوں کے زمرے میں سے خود دامیر المؤمنین بن بیٹھس نے طاہر ہے کہ مرز ایشیر اللہ ین مجمود حواس باختہ لوگوں کے زمرے میں سے خود دامیر المؤمنین بن بیٹھس نے طاہر ہے کہ مرز ایشیر اللہ ین مجمود حواس باختہ لوگوں کے زمرے میں سے خود دامیر المؤمنین بن بیٹھس نے طاہر ہے کہ مرز ایشیر اللہ ین مجمود حواس باختہ لوگوں کے زمرے میں سے دور میں اسلام میں سے دور میں اسلام کی مرز ایشیر اللہ میں بیا ہے تو میں سے میں میں سے میں میں سے میں سے میں سے میں میں سے میں

نہیں بلکہ ایک عیار آ دی ہے جو پاکستان میں ''امیرالمؤمنین'' بغنے کے خواب دیکھرہاہے اور مقصد
کے حصول کے لئے جمہور پاکستان کے بنائے ہوئے نظام حکومت کے مقابلے میں اپنا الگ نظام حکومت تائم کررہاہے تاکہ وقت آ نے پراپ مؤقتہ نظام حکومت کو نافذ کر سکے۔مرز ابشیرالدین جمود کا امیرالمؤمنین کہلانا تو کئی اعتبار ات نے قابل اعتبراض بات ہے۔ ہم سجھتے ہیں کہ اگر وہ امیرالمرز اکین یا امیرالاحمد مین کالقب بھی اختیار کرتا تو جمہور پاکستان اور حکومت پاکستان کے لئے یہ دیکھنا ضروری تھا کہ آیا یہ چفس متوازی نظام حکومت چلانے کا مرتکب تو نہیں ہور پااور امیر کہلانے کے متعلق اس کی خواہش میا ہی بغاوت کے ارادوں کی حامل تو نہیں؟

مرزائي تنظيم كارنك وروغن

صرف یمی نہیں کہ مرزائی اپنے پیشوا کوامیرالومنین کے لقب سے پکارتے ہیں۔ بلکہ مرزائیوں کے اس امیر نے ایک قتم کا متوازی نظام حکومت بھی قائم کر رکھا ہے۔جس میں حکومتی نظام کی طرح الگ الگ شعبے اور نظارتیں موجود ہیں۔ نظارت امور واخلہ، نظارت امور خارجہ، نظارت نشروا شاعت، نظارت امور عامه، نظارت امور ند بجي وغيره كے نام سے مرزائيوں كى اس امارت کے با قاعدہ شعبے کام کررہے ہیں اور تمام مرزائی بدرجہ اقل اسپے امیر اکمومنین اوراہے نظام حومت کے تابع فرمان بیں اور ملکی نظام حکومت کے کاموں میں اس کے حکم اور اس کی اجازت سے حصہ لیتے ہیں۔ان میں سے کوئی ملکی وزیر بنالیا جاتا ہے باکسی بڑے عہدے پر فائز کیا جاتا ہے۔ فوج میں بحرتی ہوتا ہے یا کوئی اور ملازمت اختیار کرتا ہے تو معبود دینی کے ساتھ ایسا کرتا ہے کہوہ سب سے پہلے اپنے امیر المؤمنین کا تالع فرمان ہے۔جس نے اسے مرزائیوں کے متوازی نظام حومت کے مقاصد کی پیش برد کی غرض سے ایسا کرنے کی اجازت دے دکی ہے۔ یہ بات کہ مرزائی جماعت کےلوگ بدرجہ اوّل اپنے امیر المؤمنین کے نظام حکومت کے تالع فرمان ہیں۔اس امرے ظاہر ہے کہ مرزائیوں کی حکومت اس مخص کو اپن تنظیم سے خارج کردیتی ہے۔ جوامیر المؤمنین کی اجازت کے بغیریااس کے حکم کی پروانہ کرتے ہوئے پاکتان کی کوئی ملازمت اختیار کر لیتا ہے۔اس حقیقت کے شواہد مرزائیوں کے سرکاری گزٹ ' افضل' کی ورق کردانی سے بہت ل سکتے ہیں۔ مرزائیوں کے اسمعبود وین کا ثبوت حفرت علامدا قبال کے ایک بیان سے بھی ملتا ہے جوانبوں نے ۱۹۳۳ء میں کشمیر میٹی کی صدارت سے متعفی ہونے کے بعد دیا۔ اس بیان میں حضرت علامہ ا قبال اینے استعفیٰ کے وجوہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں۔ بدشمتی سے میٹی میں پچھا یسے **لوگ بھی ہیں جو** این نامی فرقد کے امیر کے سواکسی دوسرے کا اتباع کرنا سرے سے گناہ بچھتے ہیں۔ چتا نچراحدی

وکلاء میں سے ایک صاحب نے جومیر پور کے مقدمات کی پیروی کررہے تھے حال ہی میں اپنے ایک بیان میں واضح طور پر اس خیال کا اظہار کردیا۔ انہوں نے صاف طور پر کہا کہ وہ کسی شیم کمیٹی کو نہیں مانتے اور جو کچھ انہوں نے یاان کے ساتھیوں نے اس حمن میں کیا وہ ان کے امیر کے تھم کی تقییل تھی۔ مجھے اعتراف ہے کہ میں نے ان کے اس بیان سے انداز ہ لگایا کہ تمام احمدی حضرات کا لیمی خیال ہوگا اور اس طرح میرے نز دیک شمیر کمیٹی کا متنقبل مشکوک ہوگیا۔

۷.....متوازی نظام حکومت

حضرت علامہ اقبال کا متذکرہ الصدر بیان (جوہم سابقہ قسط میں درج کر بھے ہیں)
اس امر کاروثن جوت ہے کہ مرزائی جہال کہیں ہواور جس نظام کار میں کام کرر ہا ہووہاں بھی اپ ہی ایم امیر کے جتم پر چلنا ضروری ہجستا ہے اور وہیں سے احکام حاصل کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزائی جماعت کے افراد شمیر کمیٹی میں ہوں یا مسلم لیگ میں کئی سرکاری ملازمت میں ہوں یا باستان کی افواج میں قانون ساز آسمبلیوں میں ہوں یا جمل وزراء میں ہر جگہ اپ فرقہ کے امیر المحوشین کے تابع فرمان ہیں اوراس دوسرے نظام کی اطاعت و فاداری کوجس میں وہ منافقانہ دہرتے ہیں جوانہوں نے کسی قدرظام راور کسی قدر دفتی حیثیت سے قائم کر رکھا ہے۔ مرزائیوں کے کرتے ہیں جوانہوں نے کسی قدرظام راور کسی قدر دفتی حیثیت سے قائم کر رکھا ہے۔ مرزائیوں کے اس وہنی تحفظ کا نتیجہ یہ ہے کہ مرزائی افسر اپنی سرکاری حیثیت کو مرزائیت کے فروغ اور اپ متوازی نظام حکومت کے مقاصد کی چیش کرد کے لئے استعمال کرتے رہے ہیں۔ پاکستان کے متوازی ملاز مین کے اس وہنی تحفظ کے بہت سے جبوت مہیا کئے جاسے ہیں۔ لیکن ہم بر بیل تذکرہ مرزائی ملاز مین کے اس وہنی تحفظ کے بہت سے جبوت مہیا کئے جاسے ہیں۔ لیکن ہم بر بیل تذکرہ اپنے دعوے کی تائید میں صرف چیش کرنے پراکھا ہوگریں گے۔

چو ہدری ظفر اللہ خان کی منافقت

سب سے پہلے پاکستان کے وزیر خارجہ چوہدری ظفر اللہ خان ہی کو لیجئے۔اس شخص پر مروحوم ومغفور قائد اعظم نے احسان کیا اور اسے کسی قسم کی عوامی تائید کے بغیر پاکستان کا وزیر امور خارجہ بنالیا تا کہ اقوام متحدہ کی بحثوں میں حکومت پاکستان کے زاویہ نگاہ کی وگالت کا وظیفہ اوا کرے۔راقم الحروف چوہدری ظفر اللہ خان کی قانونی قابلیتوں اور وکیلا نہ صلاحیتوں کا بھی چنداں قائل نہیں اور بچھتا ہے کہ اس کام کے لئے چوہدری ظفر اللہ خان کی بہنست بہتر صلاحیتوں کا کوئی اور محض مقرر کیا جاسکتا تھا۔ جو اس کام کو احسن طریق سے سرانجام دے سکتا۔لیکن قائد اعظم مرحوم کی فی اور تخاب چوہدری ظفر اللہ خان پر پڑی۔ چاہئے تو بیقا کہ بیمرز ائی وکیل وزارت خابہ کے منصب

پر فائز ہوجانے کے بعد اپنی سرگرمیوں کو پاکستان کی خدمت کے لئے وقف کردیتا۔ جس کے خزانے ہے وہ بھاری بھرکم تنخواہ اورالا ونس لے رہا ہے۔ لیکن اس نے اسنے بلند منصب سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے باہر کے ملکوں پر بیا ظاہر کرنے کی کوشش شروع کردیں کہ پاکستان میں ایک امر المؤمنين بھی ہے۔جس كے علم سے وہ يو۔اين۔اوكى بحثول ميں پاكستان كے زاويہ نگاہ كى وکالت کرنے پر مامور ہے اور اس کی اجازت کے بغیر وہ عرب ممالک کی مجلس متحدہ کبیر کی اس خواہش کو بورانہیں کرسکتا کہ انجمن اقوام متحدہ کے دوائر کی تعطیل کے دنوں میں بھی وہیں تھمبرے اور بین الاقوامی سیاسی حلقوں میں فلسطین کے مسائل کے متعلق عرب ملکوں اور یا کستان کے زاویہ نگاہ کی وضاحت اورنشروا شاعت کرے۔ چوہدری ظفر الله خان کی اس عیار انہ جال سے متاثر ہوکر فلسطین رع بوں کی انجمن نے مرزائیوں کے امیر المؤمنین کی خدمت میں اس مضمون کی درخواست بزبان برق بھیجی کہ آپ پاکستان کے وزیر خارجہ کو بو۔این۔او کے کام کے تعطل کے دوران میں واپس نہ بلائیں۔ بلکہ اسے بیبیں رہنے کا تھم صا در فر مائیں۔ چو ہدری ظفرانٹدخان کی بیر کت بقیبنا اس قابل تھی کہ پاکستان کی حکومت اس سے اس کا جواب طلب کرتی۔ اگر پاکستان میں کوئی حقیق امیرالمؤمنین ہوتا تو اپنی حکومت کے اس وزیرخارجہ ہے بھی جواب طلب کرتا اور اس خود ساختہ "امير المؤمنين" ، ع بفي يو چه ليتا جولا موركي ايك الاث شده بلدْنگ ميس بيشه كر حكومت ياكستان کے وزیر خارجہ کے نام احکام صادر کرنے کی جرأت کا مرتکب ہور ہا ہے۔ لیکن ہمیں افسوس ہے کہ انجمی پاکستان کا بنیادی دستور حکومت وضع ہوکر نافذنہیں ہوااوراس کے موجودہ ارباب حکومت بیدار مغزنہیں۔جو پاکستان کے تعلق عزائم بدر کھنے والے اور جمہور کے بریا کئے ہوئے نظام حکومت کے سائے میں ایک متوازی نظام حکومت جلانے والے لوگوں کی حرکات کا نوٹس لیں۔

د چی سیکر شری اور د بی کستودین د

مرزائیت نے فروغ کے لئے سرکاری حیثیت کے استعال کی ایک افسوس ناک مثال عالی ہی میں حکومت پاکستان کے ڈپٹی سکرٹری شیخ اعجازا حمد اور کراچی کے ڈپٹی کسٹوڈین چو ہدری عجم عبد اللہ خان براور اصغر چو ہدری ظفر اللہ خان نے پیش کر دکھائی۔ ۲۰ رفر وری کوم زائیوں نے ملک کے متعدد مقا مات پر''یوم صلح موجود'' منایا۔ اس روز مرزائیوں نے کراچی کے خالق دینا بال میں بھی ایک تبلیغی جلسہ منعقد کیا۔ اس جلسہ کی صدارت شیخ اعجاز احمد ڈپٹی سکرٹری فوڈ ڈپپارٹمنٹ گورنمنٹ پاکستان نے کی اور اس میں چو ہدری عبد اللہ خان ڈپٹی کسٹوڈین کراچی نے ڈپپارٹمنٹ گورنمنٹ پاکستان نے کی اور اس میں چو ہدری عبد اللہ خان ڈپٹی کسٹوڈین کراچی نے بھی تقریری۔ ایپ نہ بہت بلیغی جلسے میں سرکاری اور حکومت کے بڑے عہدے داروں کی شمولیت

توایک حد تک جائز اور قابل عقویمی جاسکتی ہے۔ لیکن اس سلسلہ بیس مرزائیوں نے کرا ہی بیں جو قد آ دم پوسٹر شائع کئے ان بیں جلی ہم سے ان سرکاری عہدے داروں کے نام اور عہدے خصوصیت کے ساتھ درج کردیئے گئے اور ان دونوں سرکاری عہدے داروں نے جلسہ بیس نمایاں اور ذمہ دارانہ حیثیت سے شرکت کی۔ تاکہ لوگوں پر بینظام ہوکہ حکومت پاکستان سرکاری حیثیت کے استعمال کی اس حرکت پرکرا چی کے اخبار ''نوروز'' نے احتجاج کی صدابلند کی ۔ لیکن مرزائی ایک احتجاجوں کو کب خاطر میں لاتے ہیں۔ ان کے متوازی نظام حکومت کی ہدایات یک مرزائی ایک احتجاجوں کو کرب خاطر میں لاتے ہیں۔ ان کے متوازی نظام حکومت کی ہدایات یک میں کہ پہلے عہدے حاصل کر واور پاکستان کے نظام ملازمت سرکار میں خسلک ہوجا کہ پھرائی مرکاری حیثیت کو مرزائیوں کا متوازی نظام حکومت کو برطرف کرکے اس کی جگہ خود لے سکے اروکان قائم کئے ہوئے نظام حکومت کو برطرف کرکے اس کی جگہ خود لے سکے۔

### ملازمت کے لئے اجازت کی شرط

متذکرہ مثالیں بیظام کرنے کے لئے کافی سے زیادہ ہیں کہ جومرزائی پاکستان کے مرکاری عہدوں پر فائز ہیں یا سرکاری الماذمتوں ہیں کام کررہے ہیں وہ اپنے آپ کواس نظام حکومت کا الماذم ہیں بچھتے۔جس کے خزانہ ہیں سے وہ تخواہیں لےرہے ہیں۔ بلکہ وہ ا۔ پئے آپ کواس متوازی نظام حکومت کا الماذم خیال کرتے ہیں۔ جومرزائیوں نے الگ قائم کررکھا ہے۔ جس کا ایک امیرالمؤسین بھی ہے۔ نظار تیں بھی ہیں حکے اور شعبے بھی قائم ہیں۔ یہ نظام حکومت اپنی رعایا ہیں نظم وضیط قائم رکھنے کے لئے اس قدر متعصب ہے کہ اگر کوئی مرزائی اس نظام حکومت سے فارئ میں محکومت سے فارئ میں حکومت سے اجازت لئے بغیر کوئی سرکاری الماذمت قبول کر لیتا ہے تو اس جماعت سے فارئ کر دیا جا تا ہے اور اس کومقاطعہ کی سراوے دی جاتی ہے۔ ایسے تھم کی ایک مثال ہم ذیل ہیں درخ کررہے ہیں۔ جومرزائیوں کے سرکاری گزٹ (افعنل جس نبر۱۸۳ میں، موردیا اراگت درخ کررہے ہیں۔ جومرزائیوں کے سرکاری گزٹ (افعنل جس نبر۱۸۳ میں، موردیا اراگت

چونکہ شریف احمد گجراتی واقف زندگی ابن ماسٹر محمد الدین صاحب لا بسریرین تعلیم الاسلام کالج لا بور بغیر اجازت متعلقہ دفتر والنن سکول لا بور بیس شیشن ماسٹری کی ٹریننگ کے لئے داخل ہو گئے تھے۔ ان کے اس فعل پر حضور نے آئیں اخراج از جماعت اور مقاطعہ کی سزا دی ہے۔ احباب کی آگا ہی کے لئے اعلان کیاجا تا ہے۔

بے۔ احباب کی آگا ہی کے لئے اعلان کیاجا تا ہے۔

تافذ: امور عامہ سلم عالیہ احمدید!

پاکتان کے ارباب حکومت وقیادت کی غفلت اور کم نگاہی کا متیجہ ہے کہ مرزائی جاعت نے پاکتان میں آ کر پاکتان کے نظام حکمرانی کے مقابے میں اپناایک متوازی نظام قائم کرلیااور پاکتان کی سرکار کے مرزائی ملازم جو ہرصیغہ اور ہر شعبہ میں ہڑے ہوئے وں اور کلیدی اسامیوں پر فائز نظر آتے ہیں۔ پاکتانی سرکار کے بجائے مرزائیوں کے اپنے نظام حکومت کے ظاہری اور مخفی احکام پر چلنے گئے۔ پاکتان کے وزیر فارجہ نے تو علی الاعلان ہیروئی اسلامی ملکوں پر پہنے اہرکرنا چاہا بلکہ ظاہر کردیا کہ پاکتان میں ایک' امیرالمؤمنین' بھی ہے جس کے حکم اور ہدایت سے وہ پاکتان کی وزارت امور فارجہ کے وظائف اواکر رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ عربوں کی اور یہ ان اور مسلفہ للطین کے عربوں کی اور پر ایک میں میں قیام کرنے اور مسلفہ للطین کے متعلق بین الاقوامی سیاسی حلقوں میں عربوں کے زاویہ نگاہ کی وضاحت کرنے کی جو درخواست کی متحدہ کے دوائر میں پاکتان کی نمائندگی کرنے پر مامور تھا۔ اس وزیواست کی درخواست پاکتان کے اس وزیر میں پاکتان کی نمائندگی کرنے پر مامور تھا۔ اس درخواست کی جواب میں چو ہدری ظفر اللہ خان کا یہ کہنا کہ جھے شہرانے کی ضرورت ہے تو حکومت المور میں۔ بلکہ امیر المور میں ہاکتان کا امیر درخواست کی بیکتان کا امیر درخواست کی کوشش نہیں تو اور کہا ہے۔ استدعا کرو۔ مرز ابشیر الدین محمود کو پاکتان کا امیر المور میں باکتان سے نہیں۔ بلکہ امیر المور میں واور کہا ہے۔

فرقان بٹالین

اور لیج مرزائیوں کا متوازی نظام حکومت صرف امیرالمؤمنین اور محکے شعبے اور نظار تیں ہی نہیں رکھتا بلکہ اس نے با قاعدہ فوج کی بنیاد بھی رکھ لی ہے۔ چنا نچہ آزاد شمیر کی افوائ میں مرزائیوں کی ایک الگ بائن ' نے قام سے قائم ہو پھی ہے۔ جس کو آزاد شمیر کی حکومت سے اسلح، گولی بارود، وردی اور راشن مہیا کیا جاتا ہے۔ کہا جائے گا کہ اگر مرزائی اپنی شوق سے شمیر کے جہاد آزادی میں حصہ لے رہے ہیں تو ان کی الگ بٹالین بناد بینے میں ہرت کی بات ہی کیا ہے؟ لیکن سوال میہ کہ آزاد شمیر کی حکومت نے مرزائی مجاہدین کوالگ بٹالین بنانے کی اجازت کس بناء پردی کیا مرزائی دوسر سے جاہدین کی طرح آزاد شمیر کی افواج میں عام لوگوں کی طرح بحرتی نہیں ہوسکتے تھے جسے جو ایک مرزائی مرزائیوں کے متوازی نظام حکومت کوا پی طرح بحرتی نہیں ہوسکتے تھے ؟ ہوسکتے تھے۔ لیکن مرزائی مرزائی اور خوان جنگی تربیت حاصل کر لیں اور حیر قان بٹالین بنانے کی اجازت حاصل کر لی تا کہ مرزائی جوان جنگی تربیت حاصل کر لیں اور جب مرزائیس الدین محمود کوکوئی نیا خواب آئے یا وہ کوئی نیا رؤیا دیکھنے کا دعولی کر ہیٹھے تو میہ فوج

مرزائیوں کے متوازی نظام حکومت کے کام آسکے۔ صیغتہ راز باخفیہ امور

مرزائیوں کے متوازی نظام حکومت ہیں مختلف محکمے اور نظارتیں اور دارالقصاء لینی فیلے صاور کرنے والے ادارے ہی نہیں بلکہ ان کے ہاں دوسرے حکومتی نظاموں کی طرح''راز'' کا ایک صیغہ بھی ہے۔ چنانچہ''الفصل'' جنوری کے صفحات ۲۰۲۳ پر مقامی امیروں (مرزائی محرزوں) اور مقامی جماعتوں کے پریذیڈنٹوں وغیرہ کے دخاکف وافتیارات کے متعلق جونظام نامہ شائع کیا گیااس میں حسب ذیل قواعد کی شقیں بھی موجود ہیں۔

۵.....۵ الیی صورت (لینی ویٹو پاور کے استعال کی صورت) میں مقامی امیر کا بیہ فرض ہوگا کہ دہ ایک با قاعد ہ رجشر میں جوسلسلہ کی ملکیت تصور ہوگا اپنے اختلاف کی وجوہ صنبط تحریر میں لائے یا اگر ان وجوہ کا اس رجشر میں لکھنا سلسلہ کے مفاد کے خلاف سمجھتو کم از کم بینوٹ کرے کہ میں الیں وجوہ کی بناء پر جن کا اس جگہذ کر کرنا سلسلہ کے مفاد کے خلاف ہے۔ کثرت رائے کے خلاف فیصلہ کرتا ہوں۔

۲ ..... کیکن اس مؤخر الذکر صورت میں مقامی امیر کا بیہ فرض ہوگا کہ اپنے اختلاف کی وجوہ تحریر کرکے بصیغۂ رازم کزمیں ارسال کرے۔

مرزائیوں کے نظام حکومت کے ان قواعدہ یہ بات ظاہر ہوگئی کہ اس فہ ہی جماعت کی بعض با تنس بھینے ئراز بھی ہیں۔ جن کی روداد کو وہ رجٹر میں درج کرنا خلاف مصلحت سجھتے ہیں۔ سیسب مرزائیوں کی تنظیم کی ظاہر کی علامات ہیں جو ثابت کر رہی ہیں کہ اس جماعت کے لوگوں نے ایک متوازی نظام حکومت قائم کر رکھا ہے ادر مرزائی جہاں بھی ہے۔ اس نظام حکومت کا تا لع اور وفادار ہے اور اس کی ترقی اور تحکیم کے لئے کام کر رہاہے۔

قاديان كاايك نظاره

مرزائیوں کے رجحانات، عزائم اور انکمال کو پوری طرح جانچنے اور سیجھنے کے لئے ایک نگاہ ان کے ان مصدقہ کو انف پر بھی ڈال لی جائے جوزمانہ قبل ازتقسیم کے ایک عدالتی فیصلہ میں ثبت ہو چکے ہیں۔ تو بے جانہ ہوگا۔ گورداسپور کے سیشن جج نے سیدعطاء اللہ شاہ بخاری کے مشہور مقدمہ کا فیصلہ کھھتے ہوئے جس میں فاضل جج نے شاہ صاحب موصوف کو مرزائیوں کے خلاف منافرت بھیلانے کے جرم کا مرتکب تھہرایا۔ مرزائیوں کی تنظیم پر بھی تبھرہ کیا۔ جس کے ضمن میں اس نے کھا۔

'' قادیانی مقابلتاً محفوظ سے۔اس حالت نے ان میں متمردان غرور پیدا کردیا۔انہوں نے اپنے دلائل دوسروں سے منوانے اورا پی جماعت کوتر تی دینے کے لئے ایسے حربوں کا استعال شروع کیا جنہیں ناپندیدہ کہا جائے گا۔ جن لوگوں نے قادیانیوں کی جماعت میں شامل ہونے سافر دع کیا جنہیں مقاطعہ قادیان سے اخراج اور بعض اوقات اس سے بھی مکروہ تر مصائب کی دھمکیاں دے کر دہشت انگیزی کی فضاء پیدا کی۔ بلکہ بسا اوقات انہوں نے ان دھمکیوں کوعملی وحملیاں دے کر دہشت انگیزی کی فضاء پیدا کی۔ بلکہ بسا اوقات انہوں نے ان دھمکیوں کوعملی جامہ پہنا کراپی جماعت کے استحکام کی کوشش کی۔ قادیان میں رضا کاروں کا ایک وست (والدیشر کور) مرتب ہوااوراس کی تربیب کا مقصد عالبًا بیتھا کہ قادیان میں رضا کاروں کا ایک وست (والدیشر بند کرنے کے لئے طاقت پیدا کی جائے۔انہوں نے عدالتی اختیارات بھی اپنے ہاتھ میں لئے در یوانی اور فو جداری مقد مات کی ساعت کی دیوانی مقد مات میں ڈکریاں صادر کیس اوران کی لئے۔ دیوانی اور فو جداری مقد مات کی ساعت کی دیوانی مقد مات میں ڈکریاں صادر کیس اوران کی خلاف کھلے ہوئے طور پر الزام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے مکانوں کو تباہ کیا۔ جلایا اور تی تک سے خلاف کھلے ہوئے طور پر الزام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے مکانوں کو تباہ کیا۔ جلایا اور تی تیک سے خلاف کے اس خیال سے کہ ہیں ان الزامات کو احرار کے تیل ہی کا نتیجہ نہ بچھ لیا جائے۔ میں چندائی مثالیس بیان کردینا چا ہتا ہوں جو مقدمہ کی مثل میں درج ہیں۔'' یہاں چند مثالیس بیان کردینا چا ہتا ہوں جو مقدمہ کی مثل میں درج ہیں۔'' یہاں چند مثالیس بیان کردینا چا ہتا ہوں جو مقدمہ کی مثل میں درج ہیں۔'' یہاں چند مثالیس بیان کردینا چا ہتا ہوں جو مقدالت کی رائے میں پایئ اثبات کو بہنی چکی تھیں اور مسل پر لائی جا چکی تھیں واضل بچر نے لکھا۔

'نیافسوس ناک واقعات اس بات کی مند بولتی شہادت ہیں کہ قادیان میں قانون کا احرام بالکل اٹھ گیا تھا۔ آتشرنی اور قتل تک کے واقعات ہوئے تھے۔ مرزانے کروڑوں مسلمانوں کو جواس کے ہم عقیدہ نہ تھے شدید دشام طرازی کا نشانہ بنایا۔ اس کی تصانیف ایک اسقف اعظم کے اخلاق کا انوکھا مظاہرہ ہیں۔ جو صرف نبوت کا مدقی نہ تھا۔ بلکہ خدا کا برگزیدہ انسان اور سے ٹائی ہونے کا مدی تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ (قادیا نبیت کے مقابلہ میں) حکام غیر معمولی انسان اور سے ٹائی ہونے کا مدی تھا۔ بلکہ خدا کا برگزیدہ حدتک مفلوج ہو چکے تھے۔ دینی اور دنیوی معاملات میں مرزا کے تھم کے خلاف بھی آ واز بلند نہیں ہوئی۔ مقامی افسروں کے پاس کئی مرتبہ شکایت پیش ہوئی۔ لیکن وہ اس کے انسداد سے قاصر رہے۔ مثل پر بچھ اور شکایات بھی ہیں۔ لیکن ان کے صفعون کا حوالہ دینا غیر ضروری ہے۔ اس مقدمہ کے سلسلہ میں صرف یہ بیان کروینا کا فی ہے کہ قادیان میں جوروستم رانی کا دور دورہ ہونے کے متعلق نہایت واضح الزمات عا کہ کئے لیکن معلوم ہوتا ہے کہ قطعاً کوئی توجہ نہ ہوئی۔''

کہ سرکارانگریزی نے تواہیے خود کاشتہ پودے کی ترتی کے لئے مرزائیوں کومتوازی نظام حکومت بنانے کی کھلی چھٹی دے رکھی تھی۔ کیا پاکتان کی حکومت بھی اس امرکو گوارا کرسکتی ہے کہ مرزائی اس ملک میں بیٹے کرمتوازی نظام حکومت چلائیں۔ جو کسی وقت پاکتان کی صحح حکومت اور پاکتان کے عوام کے لئے طرح طرح کی مشکلات پیدا کرنے کا موجب بن سکتا ہے اور بن کررہے گا۔

و..... یا کتان کے لئے ایک منتقل خطرہ

ہم نے اقساط ماسیق میں''مرزائیت'' کے خدوخال کا جونقشہ قار ئین کرام کے سامنے پیش کیا ہےاور مرزائی جماعت کی تنظیم کا جوتجزیہ کردکھایا ہے وہ تھوں حقائق پڑی ہےاور ایسا کرتے وقت ہم نے کسی قتم کی مبالغة آرائی، واستان سرائی اور متعصّبانہ قیاس آرائی ہے کا منہیں لیا۔ ہر دعویٰ کے ساتھ ہم نے محض برسبیل تذکرہ خود مرزائی اکابر کے اعمال واقوال کے نا قابل تروید حوالے پیش کر دیے ہیں۔ انہی بین اور روشن شواہد کی بناء پر ہم نے وہ نتائج اخذ کے ہیں جو مرزائيت اورمرزائيول كي تنظيم كے خطرناك رجحانات وعزائم كاپية دے رہے ہيں۔ اپني صحافتي ذمدداریوں کے پیش نظر ہمارا فرض منصبی بیہے کہ جمہور پاکستان اوراس کے ارباب فکروقیادت نیز ار کان اعضائے حکومت کواس کیفیت کی طرف توجہ دلائیں جو پاکستان میں دجل وتکہیں اور فریب ومکاری کے پردول کے پیھےنشو ونما پارہی ہےاوراس کا بروقت انسداد ندکیا گیا تو کسی ون یا کستان کوئی فتم کے خطرات سے دوجار کرنے اور پاکتان کے باشندول کوبطرح مبتلائے آلام بنانے کا موجب بن سکتی ہے۔ بلاشبہ ہم مرز ابشر الدین محود یا اس کے باپ کی طرح میں پیشین گوئی کسی وحی ، الہام ، رؤیایا خواب کی بناء پرنہیں کررہے ہیں۔ بلکه اس بصیرت کی بناء پر جواللہ تعالی اینے عام بندوں کوعطاء فرما تا ہے۔ایسا کہ رہے ہیں لیکن ہم کہے دیتے ہیں کہ مرز اغلام احمد الہامی پیش گوئيال اورمرز ابشيرالدين محود كى رؤيا كى تعبيرين توغلط موسكتى بين ليكن بمارايية پيش انداز ه حرف بحرف سیح ثابت ہوکررہے گا کہ مرزائیت مسلمانان پاکستان کو بھاری تکالیف اور ہمت آ ز ما آلام میں مبتلا کر کے رہے گی۔ان تکالیف وآلام سے بیخنے کاوا صدطریق یہ ہے کہ مرزائیت کی حدود ابھی ہے متعین کر دی جائیں اور مرز ائیوں کی تنظیم پر سرکاری اور غیر سرکاری حیثیت ہے کڑی ٹگاہ رکھی جائے۔ورنداس طرف سے غافل رہنے کاخمیازہ مسلمانوں کو بھاری نقصانات کی صورت میں بھکتنا يُ كاروما علينا الا البلاغ!

حرف مطلب

اقساط ماسبق میں ہم نے مرزائیت کا جو تجزید کیا ہے اس کا لب لباب بصورت ذیل

بیان کیاجاسکتاہے۔

ا مرزائی مسلمانوں ہے الگہ ایک اور قوم ہیں۔ جس کا بنیادی اعتقادی نقطہ مرزاغلام احمد قادیانی کی نبوت ورسالت پر ایمان لانا ہے۔ لیکن بیقوم دنیوی فوائد حاصل کرنے کے لئے بوقت ضرورت اپنے آپ کومسلمانوں ہی کے متعدد فرقوں کا ایک فرقہ ظاہر کرنے گئی ہے جوفر وی اختلافات یا بررگان دین سے متبتی امتیاز ظاہر کرنے کے باعث بن چکے ہیں۔

اسست دین مرزائیت کے پیروسلمانوں کی دین اور الی اصطلاحات ان کے سیح کل کے علاوہ اپنے کابر کے لئے بالاصرار استعال کر کے دین اسلام اور عامتہ اسلمین کی غیرت کا استہزاء کرتے ہیں اور اس طرح مسلسل استعال انگیزی کے مرتکب ہوتے رہتے ہیں۔ مرزا غلام احمد کے لئے صلاق وسلام مرزا کے ساتھیوں کو 'صحابہ کرام' کالقب دے کران کے لئے ''صنی اللہ تعالی عنہ' کی دعاء کا استعال مرزا قادیانی کی بیویوں کے لئے ''امہات المؤمنین' کا لقب۔ اپنے پیشوا کے لئے ''سیدۃ النیاء' کالقب۔ اپنے پیشوا کے لئے ''فلافت' کی مرزا تعادی استعال کر دے ہیں۔ ان کی بیچ کتیں پاکستان کی مسلمان اکثریت کے لئے اصطلاح بلاتکلف استعال کر دے ہیں۔ ان کی بیچ کتیں پاکستان کی مسلمان اکثریت کے لئے ان بی بیچ ونساد مرزا تعام کی شرارت ہے جو فساد نا قابل برداشت ہیں اور ان کے استعال پر مرزا ئیوں کا اصرار ایک قسم کی شرارت ہے جو فساد تا گئیزی کی نیت سے مسلمال کی جار ہی ہے۔

سو سس پاکستان کی اسلامی مملکت کے متعلق مرزائیوں کی ذہنیت مغشوش ہے۔وہ اکھنڈ ہندوستان کو'احدیت' کے فروغ کے لئے خدا کی دی ہوئی وسیع ہیں جھنے پر مجبور ہیں اور پاکستان کی جمایت محض منافقت کے انداز میں کررہے ہیں۔قادیان حاصل کرنے کی خاطروہ بھارت کی حکومت سے ہرتم کا سودا کرنے کے لئے تیار ہیں اوراس مقصد کی خاطر پاکستان کے ہر مفاد کو بلکہ خود یا کستان کو بھی قربان کرنے کے لئے آ مادہ ہیں۔

سے سی انہوں نے اس مرزائیت کے دینی اور دنیوی مقاصد حاصل کرنے کے لئے انہوں نے ایک انہوں نے ایک انہوں نے ایک انہوں کا ایک تظیم استوار کر رکھی ہے جو صرح طور پر پاکستان کے نظام حکومت کے مقابلے میں مرزائیوں کا متوازی نظام حکومت بن چکی ہے۔

ہ۔۔۔۔۔۔ پاکستانی سرکار کے مرزائی ملازم اپنے آپ کو پاکستان کے نظام حکومت کا تابع فر مان نہیں سیجھتے ۔ بلکہ اپنے''امیر المؤمنین'' کی حکومت کا تابع خیال کرتے ہیں۔ان کی سے ذہنیت یا کستان کے تحفظ کے لئے بدرجہ خائت خطرناک ہے۔ یدہ کیفیات ہیں جن کےموجود ہونے سے کسی کوخواہ وہ کتنا بزامرزائی یاان کا دوست یا ان کا تخواہ دار ہو۔ بجال ا نکارنہیں ہوسکتی اوران کی کیفیات کی طرف مسلمانوں کے دینی عالم ، سیاسی مفکر، واعظ،خطیب اورمقرر۔ نیزمسلمانوں کے اخبارات کم وبیش توجہ مبذول کرتے رہے ہیں۔ لیکن یا کتان کے ارباب حکومت وقیادت کو دینی حیثیت کے ان فتنوں اور سیاسی نوعیت کی ان شرارتوں کی طرف توجہ مبذول کرنے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔جو پاکستان کے خرمنوں کے لئے برق خرمن کی طرح پرورش یار بی ہے۔ان کیفیات وخطرات سے یا کتان کو بچانے کی ایک صورت تو میہ کہ مرزائی جماعت کے لوگ اپنی وینی پوزیشن اور اپنے سیاسی عزائم پر از سرنوغور کریں اور ان تمام لغویتوں کو جوانہوں نے انگریزوں کے عہد میں مسلمانوں کے دینی معتقدات کی تخریب اوران کی دنیوی حیثیتوں کونقصان پنجانے کی نیت سے انگریزوں ہی کی شه پراختیار کرر کھی تھیں فود ہی ترک کر کےمسلمان بن جائیں اور مرزاغلام احمد قادیا نی اور مرز ابشیر الدین محمود کی ساری خرافات کو وریائے چناب کے پانی میں بہادیں جس کے کنارے وہ اپنا اپنامرکز ربوہ کے نام سے تعمیر کررہے ہیں۔مرزائے قادیان کی ہفوات واہیہ کو برقرارر کھتے ہوئے حسب ضرورت وحسب موقع ان کی تو جیہیں اور تاویلیں کرنے سے میتھی سلجھیں سکتی۔اگروہ رشدو ہدایت کی سیدھی راہ اختیار کرنے کے خواہاں ہیں تو انہیں اپنے پرانے قصے انگریزی حکومت کے اقتد ار کے ساتھ اس جگد فن کر دینے عاميس - جہاں زمانے كى رفار نے الكريزوں كا اقتدار فن كر ديا ہے۔ كيونكه "مرزائيت" كا ڈھونگ انہی کی خاطر رجایا گیا تھا اور انہی کے حکم وایما سے رجایا گیا تھا۔لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں ، ان کی آئکھوں اور ان کے کانوں پر مہریں لگادی ہیں اور وہ مرزاغلام احمد قادیانی کو انگریز کی سیاست کے بجائے اللہ کا بھیجا ہوارسول، نبی مسے ،مہدی، کرش اور نہ جانے کیا کیا مانے يرم مرومقرر منا ضروري سجيحتے ہيں تو انہيں اپنے آپ کومسلمانوں ميں کا ایک فرقہ ظاہر کرنے کی تلبیسی کوششیں یک قلم ترک کر دینی چاہئیں اور اپنے آپ کومسلمانوں سے الگ مرزاغلام احمدقادیانی کواللہ کا رسول ماننے والی ایک قوم قرار دے لینا چاہئے۔ اس صورت میں مرزائی کہلا ئیں یا احمدی لیکن ان کومسلمانوں کی دینی اور ملی مصطلحات استعمال کرنے کا وتیرہ خود ہی ترک کر دینا جاہئے ۔مسلمانوں کی دینی ولمی اصطلاحوں کے بجائے وہ اپنی ہی اصطلاحیں وضع کر لیں اور مرزائے کئے ''علیہ الصلوٰق والسلام'' اوراس کی بیویوں کے لئے ''امہات المؤمنین'' اس كے ساتھيوں كے لئے ''صحابہ كرام'' اوراس كى بينى كے لئے''سيدة النساء'' اوراس كے متعلقين كے لئے ' رضی اللہ تعالیٰ ' کی قبیل کے القاب اور دعائیں استعال کر کے اسلام کی روایات سے تلعب

واستہزاءنہ کیا کریں۔اس طرح مسلمانوں کے دل دکھا کرانہیں اشتعال نہ دلا ئیں۔اس کے ساتھ ہی مرزائیوں کواپنی وہ بدرجۂ غایت بری عادت بھی ترک کرنی پڑے گی۔ جوانہوں نے مرزاغلام احمد قادیانی کے کارخانہ نبوت کو صحح اور ممکن غابت کرنے کے لئے انبیاء کرام اور صلحائے عظام کی احمد قادیانی کے کارخانہ نبوت کو صحح اور ممکن غابت کرنے کے لئے انبیاء کرام اور صلحائے عظام کی تبلیغ اوراپنے و نیوی اور سیاسی حقوق کے تحفظ کے لئے پاکستان کی مسلم اکثریت سے ایسے تحفظ ماصل کر سکتے ہیں جوان کے لئے ضروری ہوں اور ملک کی دوسری غیر مسلم اقلیقوں کو حاصل ہوں۔ ماصل کر سکتے ہیں جوان کے لئے ضروری ہوں اور ملک کی دوسری غیر مسلم اقلیقوں کو حاصل ہوں۔ اللیمی انہیں اپنی انہیں اپنی المیمی کے اپنی و بی اللیمی کی دوسری افلیقوں کی دل آزاری کا موجب ہیں۔مرزائیوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ ابھی سے اپنی و بی اور دنیوی حقیت پر از مرنو غور کر لیں۔ کیونکہ پاکستان میں انہیں مسلمانوں کے دین سے استہزاء اور اور دنیوی حقیت پر از اور ان کی دل آزاریاں کر کے ان کے کلیمی چھانی کرنے کا وہ لائسنس نہیں سلم گا۔ خبیس طرک نے اور ان کی دل آزاریاں کر کے ان کے کلیمی چھانی کرنے کا وہ لائسنس نہیں سلم گا۔ خبیس طرک نے اور ان کی دل آزاریاں کر کے ان کے کلیمی چھانی کرنے کا وہ لائسنس نہیں سلم گا۔ خبیس طرک نے اور ان کی دل آزاریاں کر کے ان کے کلیمی چھانی کرنے کا وہ لائسنس نہیں سلم گا۔ خبیس طرک کا وہ لائسنس نہیں میں انہیں جو انہیں پچھلے دور کی انگریزی حکومت کے عہد میں حاصل رہا ہے۔

•ا....تتمهٔ کلام

راتم الحروف کا خیال تھا کہ مرز اغلام احمد قادیانی کے الہاموں اور مرز البشر الدین محمود

کرد کیا وَں کے علی الرخم پاکستان کے بن جانے کے بعد اور مرز اکیوں کو پاکستان کے سوا اور کی جگہ جائے بناہ نہ ملنے کے بعد مرز ائی دین کے پیروخود ہی دین حقد اسلام اور امت مسلمہ کے متعلق اپنی بہودہ اور از سرتا پالغو بلکہ شرارت افروز اور فقتہ پرور روش پرخود ہی غور کر کے ماکل بہ اصلاح ہوجا کیں گے اور سوچ لیں گے کہ پاکستان کی جمہوری اسلامی مملکت میں بودو باش رکھتے کے لئے ان کو ضروری ہے کہ دینی اور سیاسی حیثیت کی فساد آر رائیوں کا و تیرہ ترک کر دیں ۔ لیکن مرز ائیوں ان کو ضروری ہے کہ دینی اور سیاسی حیثیت کی فساد آر رائیوں کا و تیرہ ترک کر دیں ۔ لیکن مرز ائیوں نے باکستان کا حکمر ان بنا بنا میں ان بنا نیا مرکز بیا کہ نے کو ایوں کے مول سرکاری زمین دے دی ۔ مسلمان مہاج بین کے لئے اس تسم کی بنا نے کے لئے اس قسم کی بنا نے کے لئے والد چوں کے مول سرکاری زمین دے دی ۔ مسلمان مہاج بین کے لئے اس قسم کی کوئی مخور کہ نے ان بیا نیا میں ان کوئی مور میں جو اندھ مرح پاس کوئی مخور کی ان ایسی میں اندائی دور میں جو اندھ مرح پاس کے مرز ائیوں کو اچھے اچھے مکان ایسی اندھ میں ابتدائی دور میں جو اندھ مرح پاس سے عمر ذائی افسروں نے خوب ہی فائدہ اٹھا یا اور مرز ائیوں کو اچھے اچھے مکان ان چھے اچھے کار خانے ، عمر دائی افسروں نے ذوب ہی فائدہ اٹھا یا اور مرز ائیوں کو اچھے اچھے مکان ان جھے اچھے کار خانے ،

چوہدری ظفر اللہ خان کووز برخارجہ بنالیا گیا تو مرزائیوں کے حوصلے بہت بڑھ گئے اور

وہ سمجھنے لگے کہ پاکستان تو ان کے لئے اور ان کے امیر المؤمنین ہی کے لئے بنایا گیا ہے۔ مسلمانوں کو تو خدانے محض ان کے طفیل اور انہی کے صدیقے میں اس لئے بچالیا ہے کہ وہ مرزائیوں کے محکوم بن جائیں اور مرزائیت کے فروغ اور ترقی کے لئے غذا کا کام دیں۔عامتہ المسلمین کواور پاکستان کی حکومت کوغافل اور دوسرے معاملات میں الجھا ہواد کمچر کرمرزائیوں نے این اس متوازی نظام حکومت کومتحکم بنانے کاعمل شروع کردیا جوانہوں نے کسی قدر ظاہر اور کسی قد رخنی طور پر قائم کر رکھا ہے۔ جسے ہم دلائل ساطعہ و براہین قاطعہ سے اوپر ثابت کر آئے ہیں۔ اگر مرزائی اپنی تنظیمی اور جنگی طافت کی آز مائش کرنے کے لئے سیالکوٹ کا وہ تبلیغی جلسہ منعقد نہ کرتے۔جس میں چنداصلاع کی مرزائی جعیتیں مسلح ہوکراورمسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کی بوری طیاری کر کے حتی کہ زخیوں کی مرہم پٹی تک کا انتظام کر کے شامل ہوئی تھیں تو بیلوگ اندر ہی اندرا بنا کام کرتے رہے اور مسلمانوں کے اخبارات کی توجہ ابھی چندے اور اس فتنہ کی طرف منعطف نہ ہوتی۔ جو پاکتان کے اندر پاکتان کی تخریب کرنے کے لئے پرورش پار ہا ہے۔ مرزائیوں کا سرکاری گزٹ الفشل اس حقیقت کوشلیم کر چکاہے کہ اگر سیالکوٹ کے حکام خفلت سے کام لیتے اور مرزائیول کے فتندآ رائی کے ارادوں کے پیش نظر پولیس کی جعیت کا نظام ندکر لیتے تو مرزائی مسلمانوں کی ایسی سرکونی کردیتے کے مرزائیت کی مخالفت کے دروازے ہمیشہ کے کئے بندہوجاتے۔

قصہ مختصر سیالکوٹ کے ہنگامہ نے جو ۱۵ ارجنوری کورونماء ہوا۔ ہمیں اس امری ضرورت کا احساس دلاویا کہ مرزائیوں کی سرگرمیوں اور ان کے ارادوں کا پوری طرح جائزہ لیں اور حس ظن میں مبتلا نہ رہیں کہ مرزائیوں نے خود ہی اپنے آپ کوسدھارنے کی ضرورت محسوس کر لی ہوگی۔ اس جائزہ کے نتائج ہم نے دلائل وشواہد کے ساتھ گزشتہ نوشطوں میں عامتہ المسلمین کی خدمت میں پیش کردیئے ہیں اور ہم جھتے ہیں کہ پاکتان کے متعبل کوآنے والے خطرات سے محفوظ رکھتے کے لئے ضروری ہے کہ مرزائی خود ہی اپنے مقام اور مؤقف کی تعمین وتحد میر کمیں اور محفوظ رکھتے کے لئے ضروری ہے کہ مرزائی خود ہی اپنے مقام اور مؤقف کی تعمین وتحد میر کمیں اور کی طرح اس کے سامیا عاطفت میں زندگی بسر کی اس کے مابیا عاطفت میں زندگی بسر کرتے رہیں۔ ایسا کرنے کی دوواضح صورتیں ہم قسط نمبرہ میں پیش کر چکے ہیں۔ مرزائیوں کوان کرتے رہیں۔ ایسا کرنے کی دوواضح صورتیں ہم قسط نمبرہ میں پیش کر چکے ہیں۔ مرزائیوں کوان دونوں صورتوں پراچھی طرح نور کر کے اپنے مسلک پر جومسلمانوں کے لئے بدرجہ غایت دل آزار دونوں اشتعال آئیبر اور نا قابل بر بیشت ہو سکتے اور اسپے مسلک پر جومسلمانوں کے لئے بدرجہ غایت دل آزار اشتعال آئیبر اور نا قابل بر بیشت ہے۔ اصرار کرنے کے خواہاں ہیں تو عامت السلمین کو چاہے کہ اشتعال آئیبر اور نا قابل بر بیشت سے۔ اصرار کرنے کے خواہاں ہیں تو عامت السلمین کو چاہے کہ

وہ مملکت پاکستان کوآنے والے خطروں اور فتنوں سے بچانے کے لئے ابھی سے ہوشیار ہوجائیں اور دستور ساز آسمبلی کی وساطت سے ان امور کا فیصلہ کرانے کے لئے آ واز بلند کریں جودینی اور سیاسی حیثیت سے مسلمانوں اور مرز ائیوں کے در میان موضوع بحث وجدال ہیں۔مسلمانوں کواس امر پر ٹھنڈے دل ود ماغ اور پوری خیدگی کے ساتھ خور کرنا جا ہے کہ وہ:

ا...... است من غیرمسلم اقلیت کوکس حد تک اس امر کی اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ انبیائے کرام علیہم التحیۃ والسلام کی تو ہین کے ارتکاب کو اپناحق سمجھے۔

ر بیات میں اسلام است میں مرتبت محمد مصطفے احمد مجتبطی کے مرتبہ ختم الرسل وسید الرسلین ہونے کاصریح انکار کرنے کے باوجود مسلمان کہلائے۔ نہ صرف مسلمان کہلائے بلکہ اس کی بناء پرتمام مسلمانوں کو کافرقر اردے۔

ساس سلمانوں کی دین اور کی اصطلاحات کو جوامت مسلمہ کے ساڑھے تیرہ سو سال کے مل ستخصیص کا مقام حاصل کر چکی ہیں۔ اپنے اکابر کے لئے استعال کرتی رہے۔ مثلاً مرزاغلام احمد کے لئے ''علیہ الصلوٰۃ والسلام'' میرزا کے ساتھیوں کے لئے ''صحابہ'' اور'' رضی اللہ تعالیٰ عنہم'' مرزا کی بیوی کے لئے'' سیدۃ النساء'' اپنے دینی اور نیوی پیشوا کے لئے'' شاور این بیشوا کے لئے'' خلافت'' کی دیوی پیشوا کے لئے'' خلافت'' کی اصطلاحیں بلاتکلف استعال کرے۔

مرزائیوں کی بیر کات نہ صرف دین حقد اسلام اور امت مسلمہ کی مقد س روایات سے
ایک کھلا ہوا تلعب واستہزاء ہیں۔ بلکہ عملاً چالیس کروڈ مسلمانان عالم کے وجود کی فعی کررہی ہیں۔
ہر مسلمان کواپنے سینے پر ہاتھ رکھ کراپنے دل سے پوچھنا چاہئے کہ وہ کس صد تک مرزائیوں کی ان
لغویتوں کو ہر داشت کرسکتا ہے۔ اگر مسلمان رواداری ، فیاضی ، مسلمت یا مسامحت سے مرزائیوں کو
اپنی پی فعویات جاری رکھنے کاحق دینے کے لئے تیار ہیں تو آئیس یا تو مرزائی ہوجانا چاہئے یا اپنی
آپ کومسلمان کہلانا چھوڑ دینا چاہئے۔ کیونکہ مطلحات کا وہ سرمایہ جودین اسلام اور امت مسلمہ
سے ختص تھا۔ مرزائیوں اور صرف مرزائیوں کی مملکت بن چکا ہے اور اس سرقہ اورڈاکہ کا نوٹس نہ
لینے کے معنی یہ ہیں کہ ہم اسے عملاً صحیح تنکیم کررہے ہیں۔ مسلمانوں کے علی نے دین اور ارباب
فکر وقیادت کو چاہئے کہ وہ ان خطوط کی روثنی میں جو ہم نے اس سلم مضامین میں بیان کر دیئے
ہیں۔ مرزائیت کے مقام اور مستقبل پر پوری طرح نور کر کے دستور آسملی کی رہنمائی کے لئے اپنی مطالبات کا ایک نقشہ تیار کرلیں اور اس نقشہ کو جامہ عمل پہنا نے کے لئے کوشاں ہوجا میں۔ اگر وہ

اییا کرنے کے لئے تیار نہیں تو ہم اس کے سوااور کیا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عصر حاضر کے غفلت شعار مسلمانوں کے حال پر رحم کرے اور انہیں دینی اور دنیوی فتن سے آگاہ ہونے کے لئے صحح بصیرت عطاء فرمائے۔

ضميميه

مرزائيوں كے سركارى گزف "الفعنل" كوشكايت ہے كہ ہم نے اسسلسكة مضامين ميں گورداسپور كے سن جج كے فيط سے جوحوالے ديئے ہيں۔ انہيں ائيل پر پنجاب ہائى كورٹ كا ايك انگريز جج جسٹس كولڈسٹر يم مستر دكر چكا ہے۔ خنى ندر ہے كہ جسٹس كولڈسٹر يم مستر دكر چكا ہے۔ خنى ندر ہے كہ جسٹس كولڈسٹر يم نے اپنے فيطلح ميں سن جج گورداسپور كے بعض ريماركس كوصرف غير متعلقہ قرار ديا تھا۔ ان كی صحت وعدم صحت كے متعلق كى قتم كى رائے ظاہر نہيں كى سيشن جج كے ريمارك ان شہادتوں پر منى ہيں جومقد مدكے دوران ميں اس كے سامنے پيش كي كيئس۔ "و ما علي نا الا البلاغ واخد دعوانا ان الحمد لله رب العلمين "

## پا کشان کا وجودعار ضی ہے

مرزابشيرالدين محمود كاالهامي عقيده

ہم نے اارفروری کی اشاعت میں ملتان سے موصول شدہ ایک اشتہار کا تہ ۔ نے ہوئے پاکستان کی مرزائی اقلیت کے پیشوا اور سیاسی لیڈر مرزابشیرالدین محود کی ایک عرفائی کفتگو کا پردہ چاک کرتے ہوئے لکھا تھا کہ اپریل ۱۹۸۷ء کے آغاز میں اس خض نے اپنے بیروؤں میں اس امر کی تقین کی تھی کہ مرزائیوں کے خدانے اکھنڈ ہندوستان کومرزائیت کے فروغ کے لئے ہیں کے طور پر فتخب کرر کھا ہے ۔ لہذا ہندوستان کو اکھنڈر کھنے کی کوشش کرنا ہر مرزائی کا فہ ہبی فریف ہے۔ مسلمان جو پاکستان بنانے کی کوشش کررہے ہیں افتر آق پہند ہیں۔ اگروہ ہلاکت کے مسلمان جو پاکستان میں گرنے کے ادادہ سے باز نہ آئے تو مرزائیوں کو بھی اپنی کھوپڑی اس گڑھے یعنی پاکستان میں گرنے کے ادادہ سے باز نہ آئے تو مرزائیوں کو بھی اپنی کھوپڑی ایک کھوپڑی کے ایک عامنی طور پران کا ساتھ دینا چاہئے۔ مرزابشیرالدین محمود کی میرعوائی گفتگو جو کے لاگوں کی منافقاند ذہنیت کا ایک کے لوگوں میں بانٹی جارہ کی میان نے نہ بہی عقیدہ کی دو سے کھلا جوت ہے۔ یہ گفتگو ظاہر کرتی ہے کہ مرزائی جماعت کے لوگوں کی منافقاند ذہنیت کا ایک کھلا جوت ہے۔ یہ گفتگو ظاہر کرتی ہے کہ مرزائی جماعت کے لوگوں کی منافقاند ذہنیت کا ایک کھلا جوت ہے۔ یہ گفتگو ظاہر کرتی ہے کہ مرزائی جماعت کے لوگوں کی منافقاند ذہنیت کا ایک کھلا جوت ہے۔ یہ گفتگو ظاہر کرتی ہے کہ مرزائی جماعت کے لوگوں کی منافقاند و بہت کا کیں دو سے کھلا جوت ہے۔ یہ گفتگو ظاہر کرتی ہے کہ مرزائی جماعت کے لوگوں کی منافقاند و بہت کو گورائی ہے کہ مرزائی جماعت کے لوگوں کی منافقاند و بہت کہ کھیں۔

ا کھنڈ ہندوستان کومرزائیت کے فروغ کے لئے ہیں تصور کرتے ہیں اور اس ہیں کو قائم رکھنے کی کوشش کرنا اپنا نہ ہمی قریضہ خیال کرتے ہیں۔ پاکستان کے وجود کوشف عارضی سیجھتے ہیں اور ہلاکت کا گڑھا خیال کرتے ہیں۔ پاکستان میں وہ محض بیام مجبوری (عقیدہ عارضی طور پر) پناہ لے دہب کا گڑھا خیال کرتے ہیں۔ پاکستان میں وہ محض بیام مجبوری (عقیدہ عارضی طور پر) پناہ لے دہب ہیں۔ کیونکہ مسلمانوں کی افتر اق پسندی نے اکھنڈ ہندوستان کے وجود کا خاتمہ کردیا اور مرزائیوں کو ہمی مسلمانوں کے ساتھ یہ کیفیت جے وہ عقیدہ عارضی سمجھد ہے ہیں۔ قبول کرنی پڑی۔

معاصر مؤتر زمینداراور مرزائیوں کے اخبار الفضل کی تحریوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اس مضمون کے ٹریک اور اشتہار ماتان کے علاوہ لاکل پوراور گوجرانوالہ میں بھی نشر کئے گئے ہیں۔ مرزائیوں کا اخبار الفضل بی ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ان اشتہاروں اور ٹریکٹوں کو چھا ہے اور نشر کرنے والے لوگ احمدی یعنی مرزائی نہیں بلکہ احراری ہیں جومرزائیوں کو بدنا م کرنے کے لئے ایسا کررہے ہیں۔ اس کے ساتھ بی الفضل مرزائیر الدین مجمود کی کس سابقہ تقریر یا تحریر کے ایک فقرہ کو اچھال کر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اپریل ۱۹۸۲ء میں اکھنڈ ہندوستان کو احمد یت کے کو اچھال کر میے ظاہر کرنے کی کوشش کو مرزائیوں کے لئے فروغ کے لئے اللہ کا دیا ہوا ہیں قرار و بینے والا اور اسے قائم رکھنے کی کوشش کو مرزائیوں کے لئے ذروغ کے لئے اللہ کا دیا ہوا ہیں قرار و بینے والا اور اسے قائم رکھنے کی کوشش کو مرزائیوں کے لئے ذہبی فرض قرار و بینے والا بشیر الدین واقعات کی رفتار کو بھانپ کرمئی یہ میں ہیں ہیں ہیں گھائی پر بھی لئکا دیا جائے تو بیدہ مارے لئے موبنب راحت ہوگا۔ "
"مرحی کی تائید میں ہمیں بھائی پر بھی لئکا دیا جائے تو بیدہ مارے لئے موبنب راحت ہوگا۔"
اگرحی کی تائید میں ہمیں بھائی پر بھی لئکا دیا جائے تو بیدہ مارے لئے موبنب راحت ہوگا۔"

مرزائی جماعت کے پیشواؤں اور مقداؤں کی البامی اور عرفانی گفتگو تیں بلاشبہ بھان متی کا ساپٹارا ہوتی ہیں۔ جن سے بوقت ضرورت ہر تم کی چیز نکالی جاتی ہے اور مرزابشر الدین محمود بھی اپنے باپ کی طرح اپنے خوابوں، رویاؤں اور الباموں کی تعبیر تفسیر بیان کرتے وقت اس بات کی خاص احتیاط کر لیتا ہے کہ اس کا مطلب یوں بھی ہوسکتا ہے اور یوں بھی نکل سکتا ہے اور معام طور پر کہد دیتا ہے کہ یہ میراخواب مبشر بھی ہے اور منذر بھی ہوسکتا ہے۔ اس لئے ہم الفضل اور دوسرے مرزائیوں کے اس استدلال سے مطمئن نہیں ہوسکتا کے مرز ابشیر الدین محمود کے بیانات دوسرے مرزائیوں کے اس استدلال سے مطمئن نہیں ہوسکتا کے مرز ابشیر الدین محمود کے بیانات میں ایسے فقر ہے بھی موجود ہیں جو پاکستان کے تی میں ہیں۔ بلکہ اسی متضاد با تیں جن سے اکھنڈ میں ایسے فقر ہے بھی موجود ہیں جو پاکستان کے تابلو نکلتے ہیں۔ ہارے اس دعویٰ کی صحت کا ایک اور وشن جوت ہے کہ پاکستان کے متعلق مرزائی جماعت کے پیشوا کی ذہنیت اور روش منافقائد ہے۔ روشن جوت ہے کہ پاکستان کے موجود اور پاکستان کے عوام کو ہرودت ہوشیار رہنا چا ہے۔ باقی رہا افضل یا جس سے پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے عوام کو ہرودت ہوشیار رہنا چا ہے۔ باقی رہا افضل یا جس سے پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے عوام کو ہرودت ہوشیار رہنا چا ہے۔ باقی رہا افضل یا

بیسوال اتنا اہم نہیں کہ مرزائیوں کے اس بنیادی نمرجی عقیدہ کی اشاعت کہ اکھنڈ ہندوستان خدا کی طرف سے احمدیت کے فروغ کے لئے ہیں بنایا جاچکا ہے اور پاکستان کا قیام ایک عارضی کیف ہے۔

مرزائی کررہ ہیں یا احراری کررہ ہیں۔ اہم سوال بیہ کہ پاکستان اور اکھنڈ
ہندوستان کے متعلق مرزائیوں کے بنیادی، فرہی عقائد حقیقتا کیا ہیں؟ وہ عقائد مرزا بشیر الدین کی
اس عرفانی گفتگو سے فلا ہر ہیں جو ۵ راپر یل ۱۹۲۷ء کے الفضل ہیں چھپ چکی ہے اور اب
اشتہاروں اورٹر یکٹوں کی شکل میں چھاپ چھاپ کرنشر کی جارہی ہے۔ اکھنڈ ہندوستان کو احمد بت
اشتہاروں اورٹر یکٹوں کی شکل میں چھاپ چھاپ کرنشر کی جارہی ہے۔ اکھنڈ ہندوستان کو احمد بت
کفروغ کے لئے خدا کا ویا ہوا ہیں سجھنے اور پاکستان کے وجود کو عارضی کیفیت قرار دینے کے
متعلق نہ تو الفضل کو کچھ کہنے کی تو فیق حاصل ہوئی ہے۔ نہ مرزا بشیر الدین محمود نے اپنی اس عرفانی
متعلق نہ تو الفضل کو کچھ کہنے کی تو فیق حاصل ہوئی ہے۔ نہ مرزا بشیر الدین محمود نے اپنی اس عرفانی متحق ہے جو پاکستان میں
خطرناک فرہی عقائد رکھنے والی اقلیت کس حد تک اس ترجیجی سلوک کی ستحق ہے جو پاکستان میں
مرزائیوں کے ساتھ کیا جارہا ہے۔ ایسا اہم سوال ہے جس کا جواب ہم پاکستان کی حکومت اور اس
کے دفا دارعوام سے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن سروست آئیس اس سوال کا جواب و سے نے لئے
کے دفا دارعوام سے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن سروست آئیس اس سوال کا جواب و سے نے لئے
کے دفا دارعوام سے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن سروست آئیس اس سوال کا جواب و سے نے لئے
کے دفا دارعوام سے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن سروست آئیس اس سوال کا جواب د سے کے لئے



## عرض ناشر

#### بسم الله الرحمن الرحيم!

الحمدالله وسلام على عباده الذي اصطفى ١ اما بعد!

قادیانیت پربشار حضرات نے اپنے اپنے دوق وانداز کے مطابق خامہ فرسائی کی ہے۔ اس موضوع پر جو انچھی کتابیں کھی گئی ہیں ان میں سے ایک یہ کتاب ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہے۔ جناب مرتضٰی احمہ خان میکش اپنے دور کے ممتاز ادیب اور صحافی تھے۔ انہیں قادیانی مسئلہ سے بطور خاص دل چھی تھی۔ ۱۹۵۳ء کی منیر تحقیقاتی عدالت میں مجلس عمل کی وکالت کے فراکض بھی انہوں نے انجام دیئے۔

موصوف کی یہ کتاب قادیانیوں کے سوالوں کا جواب ہے۔ مصنف نے روزنامہ احسان ہیں اعلان کیا تھا کہ قادیانیوں کو اگر اسلامی عقائد ہیں شبہات ہیں تو پیش کریں۔ ان کے حل کی پوری کوشش کی جائے گی۔ چنانچ بہت سے لوگوں نے خطوط کھے جنہیں مصنف نے متح کر کے نوسوالوں میں ان کی تلخیص کی اور پھران کے جوابات دیئے۔ یہ جوابات اخبار میں شائع ہوئے۔ بعد میں متعددا ضافوں کے ساتھ آئیں کتابی شکل میں تاج کمپنی نے شائع کیا۔ مصنف نے اپنی کتاب میں نے اپنے دور کے ان تین اکا برکا بطور خاص شکر ہیادا کیا ہے۔ جن سے مصنف نے اپنی کتاب میں استفادہ کیا ہے۔ مولانا ابوالحسنات، حکیم سید محمد احمد صاحب خطیب مسجد وزیر خان لا ہور، مولانا احمد علی صاحب خطیب مسجد اندرون عبد اندرون شیرانوالد۔ جس سے ان کی بنے می اور جامعیت کا اندازہ ہوتا ہے۔

مجلس تحفظ فتم بوت پاکتان کی طرف سے تاج کمپنی کے مطبوعہ نسخہ کا عکس شائع کیا جارہا ہے (اوراب کمپیوٹرایڈیشن۔مرتب) ہمیں توقع ہے کہ ہمارا جدید طبقہ اس رسالہ سے مستفید ہوگا اور قادیا نیوں کو بھی اپنے شکوک وشبہات دورکرنے کا موقع ملے گا۔والله هو الموفق! محکا اور قادیا نیوں کو بھی اپنے شکوک وشبہات دورکرنے کا موقع ملے گا۔والله هو الموفق!

٩١رر بيني الثاني ٥٠٠١هه، بمطابق٢١رجنوري ١٩٨٥ء

بسم الله الرحين الرحيم!

تقذيميه

چارسال ہوئے قادیا نیت کے کاسمر پر 'اسلام کے البرزش گرز کی ضرب کاری' کے

متفق عنوان کے ماتحت میرے مضامین کا ایک سلسله زمیندار اور احسان میں چھیا تھا۔ بعض نکتہ رس جو ہر شناس اصحاب نے انہی دنوں خاکسار کو توجہ دلائی تھی کہ ان مضامین کا کتابی شکل میں مرتب ومحفوظ کر لینا نہایت ضروری ہے۔ لیکن اخبار نولی کی مہلت نہ دینے والی مصروفیتوں میں مجھے چارسال کے بعداب فرصت ملی ہے کہ ان مضامین کو ترتیب دے کر اور ان پر نظر ٹانی کر کے این علیہ بیلشرز (تاج کمپنی لمیٹ کی کے حوالے کرسکوں۔

تادیانی ندہب کے پیروؤں نے تاویل بازی کے بل پرمسلمانوں کے مسلمہ ندہبی عقا کدفراب کرنے کا جومعر کیشروع کررکھا ہے اوراس مقصد کے لئے جس قتم کے فریب استدلال کے لئے کام لیا جارہا ہے وہ عام نوجوان ان کے شکار ہیں۔ دینی عقا کد کے متعلق کئی طرح کی الجسنیں پیدا کر کے آئیس گراہی کی طرف لے جانے والا ہے۔ پس فرقہ ضالہ کی متاع حیات الجسنیں پیدا کر کے آئیس گراہی کی طرف لے جانے والا ہے۔ پس فرقہ ضالہ کی متاع حیات معقدات سے تعلق رکھنے والے معدود سے چند مخصوص مباحث پر مخصر وشتمل ہے۔ جنہیں اس خیرب کے پیرو بے خبر، کم علم اور کوتاہ نظر لوگوں کے سامنے بیان کر کے کام نکا لئے کے عادی ہیں۔ ان اوراق میں قادیانی فرقہ کے انہی مخصوص مباحث پر بعض نئے گوشوں سے روشنی ڈال کرقادیانی فریب کے پردے چاک کئے گئے ہیں۔

ان مضامین کے سپر قلم کئے جانے کی مخضر تاریخ بیہ ہے کہ راقم الحروف نے احسان کے ایک تبلیغی نمبر میں بیاعلان کیا کہ قاویا نی فد بہب کے پیروؤں کواگر دین اسلام کی حقیقت سجھنے میں ابھن اشکالات در پیش ہیں تو وہ اس عا جز سے اپنے اشکالات بیان کریں۔ جن کے رفع وحل کی پوری کوشش کی جائے گی۔ اس اعلان پر بعض قاویا نیوں کی طرف سے متعدد استفسارات موصول ہوئے لیکن وہ سب کے سب مطالب کے لحاظ سے حسب ذیل نوسوالوں کی گیرائی کے دامن سے بہرنہ تھے۔ جنہیں میں نے جواب دینے کے لئے چنا اور بیسلسلہ مضامین سپر دقلم کیا۔ مرزائی مشتفسرین کے سوالات حسب ذیل ہیں۔

ستنفرین کے سوالات حسب ذیں ہیں۔ ا۔۔۔۔۔ آپ کے نزدیک اسلام کوہ کون سے عقائد ہیں جواصل الاصول کہلانے کے ستحق ہیں؟ ۲۔۔۔۔۔ کیا آپ قرآن مجید میں اختلاف کے قائل ہیں یانہیں۔ اگر ہیں تو پھر سے آ بیشریف د ''لوکان من عند غیر الله لوجد وافیه اختلافاً کثیر آ''کومذنظر رکھتے ہوئے طبیق کی صورت آپ کے نزدیک مئلہ ناتے ومنسوخ ہے یاکوئی اور طریق؟۔

ہونے بیل کی صورت اپ سے روید سندہ کو در میں مساورت النص کے باب نبوت غیر ا ۲..... تر آن مجید کی وہ کون کی آیت ہے جس سے بطور صراحت النص کے باب نبوت غیر تشریعی تالع شریعت محمد سیمسدود ثابت ہوتا ہے؟۔

| ٣ آيتريف ولوتقول علينا بعض الاقاويل لاخ                                           | باليمين • ثم       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| لقطعنا منه الوتين (الحاقه) '' بولطوروليل آنخض                                     |                    |
| کہنے والول کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ یہ بطور قاعدہ کلیہ                             | نہیں۔اگر بطور<br>' |
| قاعدہ کلیہ کے نہیں تو پھر دلیل مخالفین کے لئے سم طرح                              |                    |
| جاء الاحتمال بطل الاستدلال كورنظرد كاكرجواب                                       | ·                  |
| ۵ آپ دهنرت عیسیٰ علیه السلام کو به این جسد عضری آسان پر                           | نده مانتے ہیں۔     |
| یادیگرانبیاءی طرح فوت شده ادران کی آمد ثانی کے قائل <sup>م</sup>                  |                    |
| ان سوالات کے جواب قرآن مجید اور احادیث صححہ اور ا                                 | 4                  |
| قرآن مجیداورا حادیث صححہ کے خلاف ندہوں) سے دیں۔                                   |                    |
| ۲ امت مسلمه میں باب نبوت کا مسدود ہوجاً ناتشلیم کرلیا جا                          | آنخضرت للينة       |
| كرحمته اللعالمين بونے اوراس امت كرخير الامم بونے                                  |                    |
| ے کیا مجد دوقت یا امام زمان کا ماننا اور پیچاننارکن ایمان ہے                      |                    |
| ہو <sup>سک</sup> ق؟                                                               |                    |
| <ol> <li>حضرت مع موعود کومجدد ماننے ہے آپ کے خیال میں ایمال</li> </ol>            | پرتی ہے؟۔          |
| ۹ احادیث میحدگی رویے آپ کے نز دیک حفرت عیسیٰ علیه ا                               | ی آخرالزمان،       |
| د جال ، یا جوج ما جوج وغیره کے متعلق مسلمان کو کیا عقا کدر آ                      |                    |
| ان سوالات سے پیدا ہونے والے مباحث کی تشریح کے عا                                  |                    |
| اورديگرآ يات ارضي وساوي كےسلسله ميں قادياني مدعى كي پيش كوئيوں پڑ                 |                    |
| نیز اس مدی کے بلند بانگ اور بے ہنگام دعاوی اور صوفر                               | کے شطحیات کی       |
| بحث کے متعلق ایک فصل بھی شامل کردی ہے۔غرض قادیانی تلمیہ                           | رير برير بر        |
| ہ خھکنڈ وں کی جن کے بل پروہ عام انسانوں کو دھو کا دیتے ہیں تشر <sup>س</sup> وثو م |                    |
| صرف فریب خوردہ مرزائیوں کے لئے مشعل ہدایت کا کام دے گی۔ بک                        | بانون كواس فتنه    |
| سے بیچ رہنے کے لئے ہرتم کے دلائل سے ملح اور ہرنوع کے فریب                         | ے آگاہ کرنے        |
| يين مفيدومم تأبت بوگ-وماً توفيقي الا بالله!                                       |                    |
| ان سطور کے ساتھ میں اس مرزائی نامہ کوئل کی جنجو رکھنے                             | باب کی خدمت        |
|                                                                                   |                    |

میں پیش کرتا ہوں۔

كيم رنومبر ١٩٣٨ء، مرتضلي احمد خان!

### تمهيد

مرزاغلام احمد قادیانی کے بعین میں بعض لوگ تو ایسے ہیں جواپنے پیشواکی دی ہوئی تعلیمات کے کھلے ہوئے نقائص سے پوری طرح آگاہ ہیں اور جانتے ہیں کہ طاکفہ بندی اور خلافت سازی کا سارا ڈھونگ کن دنیوی مقاصد کے لئے رچایا گیا تھا۔ کس نے رچایا تھا اور کیوں رچایا تھا؟ ان لوگوں کے بزد کید دین کا نام بعض پیش پا افتادہ ذلیل مقاصد کے حصول کے لئے ایک وسلہ کے سوازیادہ اہمیت نہیں رکھتا اور ان کا وجود ہی دین حقد اسلام کی تخریب اس کے شکون وارکان میں رخنہ اندازی اور ملت بیضائے اسلام کی تذلیل کے لئے خریدا جاچکا ہے۔ البنداان کے وارکان میں رخنہ اندازی اور ملت بیضائے اسلام کی تذلیل کے لئے خریدا جاچکا ہے۔ البنداان کے دفع شرکے لئے مسلمانان ہند کے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ کا رنبیں کہ سواداعظم کوان کے مکا کہ ودسائس سے آگاہ کرتے رہیں اور ان کی طحدانہ سرگرمیوں پر رقابت واحتساب کی کڑی نگاہیں لگائے رکھیں۔

لیکن مرزائیوں میں بعض ایسے لوگ بھی نظر آتے ہیں جواپی بے خبری ہمی کم مائیگ اور ضعیف الاعتقادی کے باعث متذکرہ صدر شور بختان ازلی کے اس دام فریب کا شکار ہو چکے ہیں۔ جوانہوں نے دین اسلام کے تام سے سادہ لوح اشخاص کو الحاد کی المجھنوں میں گرفتار کرنے کے لئے پھیلار کھا ہے۔ خطاب ذیل میں میراروئے مخن زیادہ ترانہی مؤخر الذکر مرزائیوں کی طرف ہوگا۔ مقصد سے ہے کہ وہ سعیدر دھیں جو دین حقد اسلام کے سرمدی فیضان کے سرچشمہ سے اپنے طلب کی بیاس بجھانے کی خواہاں تھیں ۔لیکن اپنی سادگی اور بے خبری کے باعث عصر حاضر کے طلب کی بیاس بجھانے کی خواہاں تھیں ۔لیکن اپنی سادگی اور بے خبری کے کا عث عصر حاضر کے ایک د جائی فتند کے متھے چڑھ گئیں۔ ان گذارشات کو پڑھ کردین اسلام کی کھی ہوئی صداقتوں سے شاسا ہوجا ئیں اور مرزائیت کی ان المجھنوں سے چھٹکارا حاصل کرلیں۔ جن میں انہیں اسلام کا نام لئے اسلام کی میں انہیں اسلام کا نام فلام کر فر قار کردیا گیا ہے اور وہ مجبور ہوگئے ہیں کہ قادیا نیت کی منافی اسلام تعلیم کو مطابق اسلام کا خام فلام کی سے خواں کی فلام کی میں بہت کم ہوتی ہیں جو قبلی فر خواں کی دسائی بھی دوران کا رہ کو میں کو دورو کی بہان کر سکیں۔ جن نگا ہوں کی رسائی بھی تکیں نے سامان کے کھر بے یا کھوٹے ہونے کی بہان کر سکیں۔ جن نگا ہوں کی رسائی بھی درخالص کی دسائی بھی درخالص تک نہ ہو می وہ میں کو رسیجھنے کی غطبی میں پھینے رہیں تو کوئی تجب کی باتے نہیں۔

ا پسے مرزائی حضرات کے سوالات کی فہرست دیباً چہ میں درج کی جا چکی ہے۔ جوراقم الحروف سے بعض مطالب کی تشریح اور بعض مسائل کی توضیح کے طالب ہوئے۔ان میں سے ایک ایک سوال، جواب کے لئے بردی طویل صحبتوں کامختاج ہے۔ ہر چند عدیم الفرصت اور علوم دینی کے میدان میں بیج میرز ہوں۔ لیکن میرافرض ہے کہان سوالات کامشرح جواب کھوں اور وقت کی اس مند بولتی ہوئی ضرورت پر لبیک کہتا ؟ را آ کے بڑھوں جس کی پکار ہر گوشہ ود یوار سے تی جار ہی ہے۔اگر میری ان کا وشوں سے خدا کے بندوں کی ایک تعدا دراہ راست پر آجائے یا کم از کم اس فتنهٔ آخرز مان کے دجل کا شکار ہونے سے فی رہے توش سمجھوں گا کہ میں نے اپنی عاقبت کے لئے بصاعت مزجات فراہم کر کی جوروز حساب میں مجھے حضور سرورکونین رحمت العالمین کے دامن شفاعت کے سامیر میں پناہ دلانے کاموجب ہوگی۔

اسلام كالصل الاصول

سوال کیا گیا ہے کہ اسلام کے وہ کون سے عقائد ہیں جواصل الاصول کہلانے کے ستحق بين؟ واضح بوكما سلام كالصل الاصول كلمه طيب "لا الله الا الله محمد رسول الله "باور اس دین کے تمام عقائد اساسی جوابیان کے لئے ضروری ہیں۔اسی اصل الاصول کے ماتحت ہیں یا ان میں ہے کسی ایک کے فقدان وہوط کی صورت میں ایمان ناتھمل رہ جاتا ہے۔ بلکہ الحاد وزند قبہ وارد ہوجا تا ہے۔ان عقا كدكابيان اسيخ اسيخل اورموقع يراى مضمون ميں كرويا جائے گا۔

توحيدذات بارى تعالى

خدائے جلیل وقد برکوایک اور محد عربی تالید کواس کا فرستادہ مان لینے کے بعد خدا کے اس پیغام کوسیح اور کامل وکمل بچھنا ہر فرومؤمن پر واجب آتا ہے۔ جوخدا کے رسول محفظ اللہ پرنازل جواادر آپ کی وساطت سےنوع بشر کو ملا فررا دفت نظرے دیکھا جائے تو معلوم ہوجائے گا کہ تو حیدورسالت کاعقیدہ بھی ای پیغام ربانی کی وساطت سے جمیں پہنچاہے۔ جورسول خدامایہ کے نازل ہوا۔ پس دین اسلام کی قومیت کا اوّلین ستون حضرت محمر مصطفے احمر مجتبات کی رسالت ہے۔جس کی وساطت سے ہم ذات باری تعالیٰ کی توحید کے اوّلین مسلداسات سے شناسائی عاصل کر سکتے ہیں۔ خدانے ای رسول کی معرفت اپنے بندوں کو بتایا ہے کہ وہ ایک ہے۔اس کے سوا کوئی دوسری ہتنی کا ئنات کے ظاہر وباطن میں الیٹی موجود نہیں ہس کی طرف موجودات عالم كرم بائے نياز وعبديت جھيس - 'انها الهكم اله واحد "كماتھ جي جميں بتاديا كيا ہے كه اس معبود حقیقی کے اساء وصفات کیا ہیں۔ جن کوتسلیم کرنے اور سیجھنے کے بغیر عقید ہ تو حید کامل نہیں ہوتا۔ کہنے کوتو بتوں، پھروں، قدرت کی مخفی قو توں اور اپ فہم و پندار کے کرشموں کی پرستش کرنے والے بھی ناقص شکل میں خداکی ہستی کے قائل بلکداسے ایک سجھنے اور ایک جاننے کے دعویدار

ہیں۔ لیکن وہ اس تو حید کے مانے والے نہیں کہلا سکتے۔ جس کی تعلیم قرآن پاک نے دی ہے ذات باری تعالیٰ کواس کی بیان کر دہ صفات میں سے کسی ایک صفت کے بغیر جانے والاشخص مسلمان اور صاحب ایمان نہیں ہوسکتا۔ کی شخص کے اسلام اور ایمان کے صحت و تحمیل جانچنے کے لئے اس کے خیالات و عقائد واقو ال کو آن حکیم کے بیان کر وہ معیار پر پر کھنا ضروری ہے۔ لہٰذا اے مرز اغلام احمد قادیانی کی وساطت سے اسلام کی حقیقتوں کو ڈھونڈ نے والو۔ دیکھو کہ ذات باری تعالیٰ کے متعلق قرآن پاک کی تعلیم کیا ہے؟ اور اس شخص نے جسے تم اپنا دینی پیشو اسیجستے رہے ہو ہم ہیں اس تعلیم سے س طرح دور لے جانے کی کوشش کی ہے۔

اسلام كاخدا

ارشاور بانی ای قات کے متعلق ہے۔ ''لیس کمثلہ شئ ، اللہ نور السموت والارض ، مثل نورہ کمشکرۃ فیھا مصباح ، المصباح فی زجاجۃ ، الرجاجۃ کانھا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتھا یضئ ولولم تمسسه نار ، نور علیٰ نوریھدی الله لنورہ من یشاء زیتھا یضئ ولولم تمسسه نار ، نور علیٰ نوریھدی الله لنورہ من یشاء ویضرب الله الامثال للناس ، والله بکل شئ علیم (النور، ۳۰) ﴿اس کی مائل کوئی شخیس اللہ (قات باری تعالی عزامہ) آ مانوں اورزین کا نور ہے۔ اس کے نور کوئی شخیس اللہ رقات باری تعالی عزامہ ہو۔ وہ چاغ قانوس کے اندر ہواور قانوس اس مثال ایسی ہے جیے کوئی طاق ہو۔ جس میں چاغ ہو۔ وہ چاغ قانوس کے اندر ہواور قانوس اس مثل ایسی ہے جونہ طرح نظر آ ہے کہ گویا چکتا ہوا ستارہ ہے جوزیون کے ایے شجرہ مبارکہ سے روشن کیا گیا ہے جونہ شرق ہے نغر بی ۔ اگر آگ اس کے نزدیک سکنیس آئی ۔ نور پر فرراللہ جے چاہتا ہے ایخ نور کی طرف ہوا ہے ۔ اگر آگ اس کے نزدیک سکنیس آئی ۔ نور پر نور اللہ جے چاہتا ہے ایخ نور کی طرف ہوا ہے ۔ اگر آگ اس کے نزدیک سے مثالیں بیان نور اللہ جے چاہتا ہے ایخ نور کی طرف ہوا ہے ۔ اگر آگ اس کے نزدیک کے مثالیں بیان کرتا ہے اور وہ مرشے کا جانے والا ہے۔ ﴾

مرزائے قادیاتی کاخدا

مرزائیوں کا پیشوااس ذات بحث کے متعلق حسب ذیل عقیدہ کا اظہار کرتا ہے۔ جو قرآن عکیم کے پیش کردہ تصور سے سراسر مخلف اور ذات باری تعالی کی توجین و تحقیر کرنے والا ہے۔ مرز الکھتا ہے کہ:''ہم فرض کر سکتے ہیں کہ قیوم العالمین ایک ایسا وجود اعظم ہے۔ جس کے بیشار پیرا اور ہریک عضواس کثرت سے ہے کہ تعداد سے خارج اور لا انتہا عرض اور طول رکھتا ہے۔ تیندوے کی طرح اس وجود اعظم کی تارین بھی ہیں۔''

(توضیح مرام ص ۷۵ بزرائن ج ۱۹۰ )

''ربنا عاج ''ماراروردگار باتقی دانت ہے۔

(برابین احدیدص۵۵۵ ماشید در ماشیه فرائن جاس ۲۹۲)

خداکوتیندوے کی شکل میں تصور کرنے والا اور ذات باری تعالی کوعا جیعنی ہاتھی دانت قراردیے والامسلمان نہیں ہوسکتا۔ چہ جائیکہ اس کے تبعین کواسلام کی نعمت سریدی سے حصہ ملے۔ اسلام کا خدا

"قال الله تبارك وتعالى • قل هوالله احد • الله الصمد • لم يلد ولم يولد • ولم يكن له كفوا احد (اخلاص) " ((احيم ) كمدت كروه معبوده قل ايك بى هما الله بين اله كفوا احد (اخلاص) وجنا اور نداس كر الكرك كروه الله بين المراد الله بين الله بين المراد الله بين الل

''تكاد السموت يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا (مريم: ٩١٠٩) ' ﴿ قريب ع كرا سان يهد جا كي اورزين ش مو جائداور بها وول كر حال جاكي جبك الله تعالى ك لح بينا يكار جاك ك

''لم یتخذ ولدا سبحانه (بنی اسرائیل:۱۱۱)''﴿وهکی کوبیرانہیں بنا تا۔وه پاک ذات ہے(بین ایک نفویات سے مبراہے)﴾

یکی وہ اعلان تھا جس کی تفییر جا بجا قرآن پاک میں پائی جاتی ہے اور جس کے روسے مشرکین، یہود، نصاری صائبین اور دیگر ندا جب کے لوگوں کے غلط عقائد پر یک قلم خط شخ تھینچ کر ذات باری تعالی کے متعلق سیح عقیدہ قائم کیا گیا۔ یہودونصاری کے عقائد باطلہ کا ابطال معرض عمل میں آیا اور ذات باری تعالی کے ساتھ انسانی علائق کی نسبت و بیخ والوں کی تکذیب کی گئے۔ اب اس ارشاد ربانی کی روشن میں مرزائے قادیانی کے حسب ذیل اقوال کو پر کھ لیجئے۔ صاف نظر آن جائے گا کہ اس محض کا مقصد خالص اسلامی عقیدہ کو مغشوش کرنے کے سوااور پھی نہ تھا۔

مرزااوراي كےخدا كے تعلقات بولكموں

"انت منى بمنزلة ولدى "ا مرزاتو محمت بمزلم م فرزند ك ب-

(حقیقت الوی م ۸۷ خزائن ج۲۲م ۸۹)

"اسمع ولدى"ا \_مير \_ بيخ س - (البشري قال ١٩٥٥)

فرزندول بندَّراى ارجمند 'مظهر الحق والعلا كان الله نزل من السماء ''

فرزند، ول بند، گرامی ارجمند حق وعلا كامظهراييا جيسا كه خودخدا آسان سے اتر آيا-

(ازالهاو بام ص۲۵۱، فزائن ج ۱۸۰)

"يا قمريا شمس انت منى وانا منك "اع فا الماح ورشيدتو محم عب (حقیقت الوحی ص ۲۸ نزائن ج۲۲ص ۷۷)

'' حضرت میں موجود نے ایک موقع پراپنی حالت بیظا ہر فر مائی ہے کہ کشف کی حالت آپ پراس طرح طاری ہوئی کہ گویا آپ عورت ہیں اور اللہ تعالی نے رجولیت کی قوت کا اظہار (اسلام قربانی ص ۱۱ مصنفه قاضی یارمحمه قادیانی) فرمایا۔

''مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں گنخ کی گئی اور استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ تشہرایا گیااور آخر کئی مہینے کے بعد جودس مہینے سے زیادہ نہیں بذر بعد الہام مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا (کشتی نوحص ۲۲، خزائن ج۱۹ص۵۰) كيا\_ يس اس طور ي مين ابن مريم تفهرا-"

''ومثىل ذلك من الخرافات''ظاب*رے ك*ايك ايسے خص كوجوذات بارى تعالىٰ کے ساتھ اپن سبتیں باپ بیٹے اور بیوی کی طرح ظاہر کرتا ہے۔اسلام سے دور کی نسبت بھی نہیں ہو عتی۔ متذکرہ صدراقوال سے یہی متدبط ہوتا ہے کہ قائل نے ذات باری تعالیٰ کی تفحیک وتحقیر کی ہے۔ابیا شخص مسلمان کہلانے کامستحق کس طرح تھہرسکتا ہے؟ چہ جائیکہ اسے مسلمانوں کے ایک فرقہ کا دینی امام و پیشواسمجھا جائے۔

مرزائے قادیانی کے خدا کی دیگر صفات

جس خدا کے ساتھ مرزائے قادیانی نے اپنے گونا گوں تعلقات کا اظہار کیا ہے وہ اس خدائے واحد وقد ریسے سراسرمختلف ہے۔جس کی صفات قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں۔ ذات باری تعالیٰ کے تصور کے تعلق مرزائے قادیانی کے متذکر ہ صدراقوال مشتے نمونہ از خروارے ہیں۔ ورنداس کی تصانیف میں تو خدا کے تعلق نہایت عجیب وغریب خیالات بھرے پڑے ہیں۔مرزا کا (تذكره ص ۲۹۹) خدانماز پڑھتااورروزے کھتاہے۔

مرزا کانام کینے سے شرماجا تا اوراسے اوب سے بلاتا ہے۔

(حقيقت الوحي ص٢٥٦ فجزائن ج٢٢ص٣٩٩)

(انجام آئقم ص ٧٤ ،خزائن ج ااص الينا) اس کی حمد و ثناء کرتا ہے۔ مرزا کے حیض کو بمزلہ اطفال اللہ کے بچیہ بنا تا ہے۔

(تتمة حقيقت الوحي ص٣٦١، خزائن ج٢٢٥ ( ٥٨ )

اس پر جولیت کا ظہار کرتا ہے۔ (حوالہ او پر ملاحظہ ہو) اس کے کاغذ پر سرخ روشنائی سے دستخط کرتا قلم جھاڑتا اور اس روشنائی کے چھینٹے اس کے کپڑوں پر ڈالٹا ہے۔

(تریاق القلوب ۳۳۰ نیز ائن ۱۹۷۶، هیقت الوی م ۲۵۵ نیز ائن ۲۲۳ س۲۲۷) اگرآپ مرزائے قادیان کے خدا کا پورا جلال دیکھنا چاہیں تو اس کے حسب ذیل بیان کو پڑھ کرانداز ہ لگالیں کہ اس مخف کو کیسے خدا کی بندگی کا شرف حاصل تھا۔

'' پھراس کے بعد بی زورہے جس سے بدن کانپ اٹھاالہام ہوا۔'' دی کین ویٹ دی ول ڈؤ' (جوہم چاہتے ہیں کر سکتے ہیں) اور اس وقت ایسالہا اور تلفظ معلوم ہوا کہ گویا ایک انگریز ہے جوسر پر کھڑ ابول رہاہے۔'' (براہن احدیث ۲۸۰ فرزائن جاس ۵۷۲)

مرزائيول سےخطاب

اس معبت میں عاجز نے اسلام کے اصل الاصول کی ایک شقیدہ توحید ذات باری تعالیٰ کا اجمالی طور پرذکر کیا ہے۔ واضح رہے کہ کوئی شخص اس وقت تک 'لا المله الا الله ''کا قائل نہ قائل نہیں سمجھا جاسکتا جب تک ذات باری تعالیٰ عزاسمہ کی تمام ان صفات اشباتی وسلمی کا قائل نہ ہو۔ جواسائے صنی میں اور دیگر مقامات پر جا بجا قرآن پاک میں مذکور ہوئی ہیں۔ اسلام کا عقیدہ تمہمار سے سامنے ہے۔ اس عقیدہ کی کسوئی پر مرز اغلام احمد کے عقائد واقو ال کو پر کھر در کھے لواور خود فیصلہ کر لوکہ جولوگ تمہمار سے سرنیاز کو اس شخص کی چوکھٹ پر جھکار ہے ہیں۔ اس کے اپنے عقائد کا علیہ کا اس کیا ہے؟ آیا اس کی پیروی کر کے تم اسلام کی تعلیم سے قریب جارہ ہو یا اس سے بہت بعد اقتیار کر چکے ہو۔ اگر خوش عقید تی کی بناء پر تم نے مرز اے قادیا نی کے متذکرہ صدر اور دوسر سے اقوال کی تاویل وقتیر کر کے دل کو تسلی دینے کی کوشش کی تو تمہیں اسلام اور قرآن کے ان تمام اعتراضات کو باطل قرار دینا پڑے گا جو خدا ہے اسلام نے مشرکوں، یہود یوں، عیسائیوں اور صابحول کے عقائد بلطلہ پر کے ہیں۔ ان تمام خدا ہے اسلام نے مشرکوں، یہود یوں، عیسائیوں اور صابحول کے عقائد بلطلہ پر کے ہیں۔ ان تمام خدا ہے اسلام نے مشرکوں، یہود یوں، عیسائیوں اور صابحول کے عقائد بلطلہ پر کے ہیں۔ ان تمام خدا ہے اس استعارہ کے دیگ میں آئے ہیں۔ سے ولد و کفو وغیرہ کی نسبت دینے کے معاملات ان کے ہاں استعارہ کے رنگ میں آئے ہیں۔ جن کی بری خوشما تاویلیس کی جاسمتی ہیں۔

شایدبعض قادیانی سے کہنے لگیس کہ وہ اپنے پیشوا کے ان البہامات واقوال کولغو سیجھتے ہیں اور انہیں اس قتم کی اہمیتہ نہیں دیتے ۔ جیسی کہ عیسائیوں نے انجیل میں باپ اور بیٹے کے الفاظ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دینی شروع کر دی تھی۔اگر سہ بات ہوتو میں کہوں گا کہ پھر تہمیں اپنے پیشوا کے دوسرے دعاوی کو برحق قرار دینے میں کیوں اصرار ہے۔ انہیں بھی متذکرہ صدر دعاوی

کی طرح لغیسمجھواورمجذوب کی برقرار دے لو۔ اگر مرزائیوں کا ایک گروہ آج مرزا کے دعاوی نبوت ومسحیت کواپنے لئے اساس دین قرار دے رہاہے تو کوئی وجنہیں کہ کل مرزائیوں کا کوئی دوسراگروه مرزا کے متذکره صدراقوال کولے کراس کی الوہیت، شرکت فی ذات باری تعالی ، این اللبی اورز وجیت خداوندی کا اعلان کرنے گلے اوراس کواساس دین قراروے لے۔

لبندا میرے فریب خوردہ مرزائی دوستوں کواس امر برغور کرنا چاہئے کہ مرزاغلام احمہ قادیانی کے تیج بن کروہ قصراسلام سے اولین سٹک بنیادلین عقیدہ تو حید ہے س قدر دور جابڑے میں اور ذات باری تعالی اور اس کی صفات کا ملہ کے متعلق ان کاعقیدہ کس حد تک مغشوش کرویا گیا ہے۔لہذا انہیں اس دن کی فکر کر لینی جا ہے۔جس کے متعلق صاف الفاظ میں یہ بتادیا گیا ہے کہ: "تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون • الم تكن أيتى تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون (مؤمنون:١٠٥١٠٤) ﴿ آكُ ان كَ جِرول وَتِلْس رَى مِوكَى اوراس مِنْ عَ وتاب کھائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہتم پرمیری آیات پڑھ کرنہیں سنائی گئی تھیں۔ سنائی كئير تھيں ليكن تم ان كوجھلا ياكرتے تھے۔﴾

# اساس اسلام كأدوسراجزو

محدر سول اللقايضة برايمان اوراس كااقرار

ذات باری تعالی عزاسه کی تو حیداور تمام صفات لازم پرایمان لانے اوران کا اقرار کر لینے کے ساتھ ہی مسلم ہونے کے لئے ضروری ہے کہ انسان خدا کے اس رسول مقبول علی کا بدل معترف ہواور زبان ہے اس کی رسالت ونبوت کا اقر ارکرے۔جس کی معرفت اسے دین اسلام ا بنی کامل و کمل صورت میں ملا محمد عربی الله کے کورسول مان لینے کے بیم عنی میں کہ حضوط اللہ کے۔ دية بوئ پيغام كوخدا كا آخرى كمل اورقائم پيغام مجعد حضور كى سكھائى موئى شريعت كو آخرى، مكمل اور قائم شريعت جانے ،حضور كے بتائے ہوئے دين كو قيامت تك كے لئے نوع بشركى برگونه ضرور بات زندگی کافیل اوراس کی دنیوی اوراخروی فوز وفلاح کاموجب تصور کرے۔

ارشادرباني:''اليسوم اكسلت لكم دينكم واتعمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديدا (مائده: ٣) " ﴿ آج مِن فِي مَهار علي المعتمارادين باية تحيل كو بهنجاديا اورائی نعت تم برتمام کردی اور میں تقتمبارے لئے دین اسلام کو پیند کرلیا۔ ﴾

اس پرشامدودال ہے مخفی ندر ہے کہ قرآن پاک ایسانصیح وہلیغ، جامع وانمل کلام جو

ا پنے خدائی کلام ہونے کی خود دلیل ہے۔ محمور فی تلکیف کی رسالت کا مصدق وشاہد ہے اور محمد رسول التعلید ایسے صادق وامین رسول کی سیرت یاک اور حضور کا اسو کا حسنة قرآن کے خدا کا کلام ہونے کا ثبوت ہے۔ ایک کو دوسرے سے الگ نہیں کیا جاسکتا۔ دونوں حضرت باری تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے ایسے عدیم العظیر مظہر ہیں۔جن کے اجتماع پر دین اسلام کی حقائیت کا قصر قائم ہے۔للبذاان کے سیح رتبہ کو کما حقد نہ پہچا ننایا ایسے خیالات کا ظہار کرنا جن سے ان کی سیح منزلت پر مخالفانہ زویر تی ہو۔انسان کے نقص ایمان کا موجب ہے۔ پیمیل دین واتمام نعمت ربانی کے بعد اگر کوئی مخص میہ کیے کہ قرآن یاک کی ما نند کوئی اور کلام بھی نوع بشر کے پس موجود ہے یا ہوسکتا ہے۔ تو وہ شرائط اسلام کا منکر ہو جائے گا۔ ای طرح اگر کوئی فخص بیہ کہہ دے کہ حضور سرور کا نئات اللہ کے بعد بھی نوع انسانی میں کوئی رسول مبعوث ہوایا ہوسکتا ہے۔تو وہ بھی اسلام کے دعوائے بھیل واتمام نعت کامنکر ہوگا۔جس کی نص سطور بالا میں مذکور کی جاچکی ہے۔قر آ ن کے بعد کسی اور کلام کے متعلق ارشادر بانی کا ادعا کرنا اور محطیق کے بعد کسی اور فر دبشر کررسول قرار دینا اسلام کی اساس پرتیم چلانے کا مترادف ہے۔ کیونکہ اس سے قرآن یاک کے دعوائے جمیل دین اور اتمام نعت کی نفی ہوتی ہے۔ چہ جائیکہ مرزائیوں کی طرح اسلام کی شرط ادلین مرزا غلام احمہ قادیانی کی نبوت ورسالت کوقرار دیا جائے اور بیکہا جائے کہاہے نبی یا مجد دیا کچھاور مانے بغیر کوئی مخص مسلمان نہیں ہوسکتا۔اگر مرزائیوں کے دعوے کومیج سمجھا جائے تو پیکیل دین اورا تمام نعمت اللى كاباعث قرآن اورجمه عرني المليقة كونبيس بلكه نعوذ باللداس دوسر مصفض كوسجهنا موكا\_جس کی ارادت کا حلقہ کان میں ڈالے بغیر مرزائیوں کے عقیدہ کے مطابق کوئی فخص مسلم نہیں ہوسکا۔ للندا ایساعقیدہ جوقر آن پاک کے پغیر کسی دوسرے کلام کو کلام خداوندی اور مجھ اللہ کے بغیر کسی دوسر تصحص کو نبی پارسول قرار دینے والا ہو۔قر آن اور مسئلات کا بتایا ہوااسلام نہیں بلکہ اس کی نفی ہے۔اس کے عمل واکمل ہونے کا صریح انکار ہے اوراس کی حقانیت کا کفرہے۔

''هـو الـدى ارسـل رسـوله بالهدى ودين الحق ليظهره (صف:٩)'' ﴿ وه(خدا)جس نے اپنے رسول کو ہرئی کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا تا کہ وہ تمام دینوں پر غالب آ جائے۔﴾

اس مکمل دین اور نعت تام کے بعد جو قرآن اور محمد علیقہ کی وساطت ہے نوع بشر کو

قیامت تک کے لئے مل گی۔خدا کے مزید کلام اور اس کے دیگر ایلچیوں کی ضرورت جاتی رہی۔للندا منذ کرہ صدر نصوص قرآنی کے علی الرغم جو تض بھی اس کے برعکس کوئی دعویٰ کرے گا۔وہ قرآن اور رسول اللّعظیٰ کے بتائے ہوئے اسلام کا منکر اور مسلمانوں کے نزدیک مفتری اور کذاب ہونے کے سوااور پچینہیں ہوسکتا۔

پس ان مرزائیوں کو جو اِسلام کے نام پر مرزائیت کے دام میں تھنے ہوئے ہیں ۔غور كرنا چاہے كدوه حقيقت اسلام سے كتى دور يڑے إن اور انہيں است دام فريب ميں كرفاركرنے والول نے حقیقی اسلام کے بنیادی عقیدہ سے س قدر دور پھینک دیا ہے۔ انہیں دیکھنا جا ہے کہ جس مخص کی نبوت ورسالت کے اقر ارکوانہیں شرط اسلام بتایا گیا ہے۔ اس نے حقیقی اسلام کی صداقتوں سے روگر دانی کر کے اپنی نبوت کا ڈھونگ رچانے کے لئے نبوت کے مرتبہ عالیہ کی تحقیر وتذليل يرابناساراز ورصرف كردياية كرساده لوح اشخاص اس منصب جليل كواس عاميا نداورسهل الحصول ی چیز سمجه کراس کے دام فریب کا شکار ہوجا سی اور سمجھنے گیس کرفیقی اسلام یمی ہے۔ جوان كوسكها يا جار الب-مير يتقلم في يا أنهيس كرمرزاية قادياني كي اس خرافات كونفل كرسكون-جس میں اس نے ان انبیائے کرام ومرسلین بزدانی علیم علی مینا الصلوة والسلام کی عدا تحقیر کی ہے۔جن کی تعظیم و تکریم کا تھم ہمیں قرآن پاک میں ل چکا ہے۔ مرزا کی تصانیف کوخوش عقید تی کے ساتھ تاویلات کرنے والے مرزائی خوداندازہ لگا کتے ہیں کہ اس مخص کو جے وہ ہادی ومہدی رسول ونی بلکہ خاتم النمین تک مان رہے ہیں۔ اپنی نوت کا ڈھونگ رچانے کے لئے کیے کیے رنگ بدلنے پڑے۔ دین اسلام کے صحیح عقیدہ بینی فتم نبوت کے اقرار سے لے کرمحد ثبیت ومهدویت،مسیحیت،ظلی وبروزی نبوت،امتی خالص غیرتشریعی نبوت،تشریعی نبوت، حتی که ختم الرسليني كے دعویٰ تک طرح طرح كے منطقیا نه استدلال سے كام لینا پڑا اور آخر نوبت اس درجہ تک پینچ گئی کہ خود کو حضرت سید المرطین خاتم انتہین محر مصطفی اللہ ہے (نعوذ باللہ) فضل ظاہر کرنے میں بھی تامل سے کامنہیں لیا گیا اور اب اس کا فرزند تھلم کھلا اپنے باپ کی افضلیت تام کا و هندورا پیدر اس کی اسلام کی تعلیم دی جارہی ہے۔جس کی تحیل خدائے لایزال نے آج ہے ساڑھے تیرہ سوسال پیشتر ملک عرب میں کی تھی اور جس کی اساس جیسا کہ میں اوپر بیان کر چکا ہوں قر آن یاک اور حضرت محم مصطفیٰ مطالقہ کی رسالت پر رکھی گئی تھی۔واضح ہو کہ مرز اغلام احمدقاد مانی نے نبی کہلانے کے شوق میں جس قدر مفوات سے اپنے کام وزبان کوآلودہ کیا ہے اس میں ہے ایک ایک سطراور ایک ایک فقرہ دین اسلام کے ان مسلمات کی فعی ہے جوقر آن تحکیم میں

ندکور ہو چکے ہیں۔ اس موقع پر جمھے تفصیلی بحث میں جانے کی ضرورت نہیں۔ جب مرزائیت کی اساس ہی دین اسلام کی اساس سے مختلف ٹابت ہوگئ تو جزئیات کی بحث میں پڑ کروقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں۔ مرزائی جانتے ہیں کہ مرزائیت کی اساس مرزانلام احمد کو نبی اور نبی کے علاوہ اور بہت کچھ ماننے اوراس کی تصانیف کوالہا می قرار دینے پر قائم ہے اوراسلام کی اساس سے ہے کہ قرآن پاک کوخدا کا صحیح وکھل پیغام اور حضرت مجم مصطفی ایک کے کوخدا کا آخری رسول مانا جائے۔ بہیں تفاوت راہ از کیاست تا مکیا

مرزائی کہیں گے کہ ہم بھی دین اسلام کی اساس ' لا الله محمد رسول الله محمد رسول الله ،' کے قائل ہیں اور اس کے مشر نہیں کیکن آئیس معلوم ہونا چاہئے کہ اسلام وایمان کے لئے متذکرہ صدر اساس کا ان شرا تط لازم کے ساتھ جوقر آن پاک میں آچکی ہیں۔ ماننا ضروری ہے جس طرح مرزاغلام احمد کا نصور ذات باری تعالی عز اسمدہ جل جلالہ کے متعلق سراسر غیر اسلامی ہے اور وہ اپنے وعاوی ہو قلموں کے باعث تو حید کے مجمع عقیدہ سے محروم ہو چکا ہے۔ اس طرح مرزائیوں کے محمد رسول اللہ کہنے میں بھی کوئی معنی پیدائیس ہوتے۔ کیونکہ وہ اپنے وین کی اساس محمد رسول اللہ کہنے میں بھی کوئی معنی پیدائیس ہوتے۔ کیونکہ وہ اپنے وین کی اساس محمد رسول اللہ کرنیس بلکہ مرزانی اللہ وغیرہ پر قائم کرتے ہیں۔

قال الله تعالى ''اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكذبون (منافقون:۱) '' ﴿ جب منافق تير بي پاس آتے بيں تو كہتے ہيں كہ ہم گواہى ديتے ہيں كم آپ بلاشبہ اللہ كر اللہ جانتا ہے كم تواس كارسول ہے۔ كيكن اللہ گوائى ديتا ہے كم منافق لوگ بلاشبہ جموٹے ہيں۔ ﴾

اركان واحكام إسلام

اس امر کی تشریح سطور بالا میں کی جا چکی ہے کہ دین اسلام ہمیں حضرت محم مصطفیٰ احمہ مجتمع مصطفیٰ احمہ محبی اسلام ہمیں حضرت محم مصطفیٰ احمہ مجتبی اللہ تعلق کی وساطت سے ملا اور وہ دین اس کلام ربانی میں درج ہے۔ جستر آن مجید اور فرقان حمید کہا جا تا ہے۔ ہمارے آقاومول اللہ تعلق کی زندگی اس دین کی علی تغییر اور حضور کے ارشادات اس کی توضیح ہیں۔ نیز یہ کہ دین اسلام دین کامل ہے۔ جس میں قیامت تک کے لئے ردوبدل، ترمیم و تنسیخ یا تحریف وتا ویل کی مخوائش وضرورت نہیں۔

ارکان اسلام جوقر آن تھیم اور اسوہ حسنہ نبوی تالی ہے جمیں پہنچے ہیں۔ ذات باری تعالیٰ کی تو حید منزہ عن الخطاء اور صدیت منزہ عن الشرک ودیگر صفات پر نیزمجمرع بلیکالیہ کی کامل واکمل رسالت پر ایمان لانے کے بعد نماز، روزہ، حج اور زکوۃ ایسے فریضوں کے اواکرنے پر مشتل ہے۔ ان فریضوں کی بجا آوگئ کے احکام کی تفصیلات حدیث کی کتابوں میں اچھی طرح بیان ہوچکی ہیں اورساڑھے تیرہ سوسال سے مسلمانوں کا تعامل ان پر مہر تعمد ایق قبت کر چکاہے۔ جس میں کسی کے لئے شک وشبہ کی تنجائش باتی نہیں رہی اور خدا اور اس کے رسول نے کہیں بی خبر نہیں دی کہ کوئی '' مامور من اللہ'' روز قیامت سے پہلے پہلے نئے خدائی احکام کے ماتحت ان میں رود بدل کر ہے گا۔

نماز ادا کرنے کے لئے قرآن پاک میں اس امری نص صریح موجود ہے کہ روئے زمین کے تمام مسلمان اس مجدحرام کی طرف منہ کر کے خدا کی بندگی کیا کریں۔ جو مکہ معظمہ میں داقع ہے اور جج کا فریضہ اوا کرنے کے لئے بھی ای مجدحرام کا رخ کریں۔ جس کے مناسک دین کے شعائز سے تعلق رکھتے ہیں۔ بیت اللہ شریف امت مسلمہ کا قبلہ اور اس کی وحدت کا مرکز ہے اس سے الگ ہوجانا یا منہ پھیر لینا اسلام کے ایک بڑے رکن لیعنی خود اسلام سے انکار کردیے کا مرتز اوف ہے۔

اسلام كاقبلها ورمسلما نون كالحج

فانه کعبد یعنی مجدحرام کی فضیلت ومرکزیت پرحسب ذیل آیات کلام ربانی شامد پیر-"فول وجهك شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم و لوا وجوهکم شطره (بقره: ۱۶۱) " و پس مجدحرام کی طرف اپنامند پھیر لے اورتم جہال کہیں بھی ہواس کی طرف مند پھیرلیا کرو۔ ﴾

"ومن دخله كان المنا (آل عدان (۹۷) " (اورجوال من وافل بوكيالمان باكيا- ) "ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت اواعتمر فلا جناح عليمه ان يتطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم (البقرة ۷۰۱) " (اورب شك صفااورم وه الله كانثانيول من سے بي - يس جوكوئى بيت كا جم يا عمره كرے اوران دونوں كن من من محرب تو كھير انہيں اور جوكوئى شوق سے نيك كام كرے و الله قدردان اوراس كى نيت كوجائے والا ہے۔

''واتـموا الحج والعمرة لله (البقره:١٩٦)''﴿ اورجَ اورجَ اورعَ الله كَالله كَالله البقره ١٩٦٠)''

"ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا · ومن كفر

فان الله غنی عن العلمین (آل عمدان:۹۷) " ﴿ اورلوگول پِرالله کی طرف سے بیت الله کا حج کرنا فرض ہے جواس تک راہ پاسکیں اور جوکوئی منکر ہوتو (وہ جان لے) کہ اللہ دونوں جہانوں سے غن ہے۔ (یعنی کس کے حج کامختاج نہیں) ﴾

''واذن فى النساس بالحج ياتوك رجالا وعلىٰ كل ضامر ياتين من كل في على على على على على كل ضامر ياتين من كل في عميق (الحج: ٢٧) '' ﴿ اوراوكون مِن جَح كَ منادى كرد وه تير عياس پيدل اور د بلي پنك اونهن برسوار جودور كراسة سة رجهول كـ ك

مرزائيون كاقبلهاور حج

متذکرہ صدراحکام صرح جان لینے کے بعد ذرا قادیا نیوں کے خیالات اورعمل پر بھی نگاہ ڈال لیجئے۔ اس فد جب کا بانی کہتا ہے کہ: ''بیت الفکر سے مرادوہ چو بارہ ہے جس میں سیماجز کتاب کی تالیف کے لئے مشغول رہا ہے اور بہتا ہے اور بیت الذکر سے مرادوہ مسجد ہے جواس چو بارہ کے پہلومیں بنائی گئی ہے اور آخری فقرہ فدکورہ بالا ''و مین دخلہ کان امنا ''اسی محد کی صفت میں بیان فرمایا ہے۔'' (رابین احمدیس ۵۵۸ عاشیہ نزائن جاس معادی)

زمین قادیان اب محترم ہے بچوم طلق سے ارض حرم ہے

(ورختین ص۵۰)

باپ کے بعد بیٹے کی باری آئی تو مرز ابشیرالدین محمود نے مرز اغلام احمد قادیا نی کے متذکرہ صدر ملفوظات کی تشریح یوں کی:'' کیونکہ جج کا مقام ایسے لوگوں کے قبضہ میں ہے جو احمد یوں کوقل کردینا بھی جائز سمجھتے ہیں۔اس لئے ضدا تعالی نے قادیان کو اس کام کے لئے مقرر کیا ہے۔''

''حبيباحج مين رفث فسوق اورجدال منع بين \_ابيابي اس جلسه مين بهي منع بين \_''

(خطبه جعدازميال محوداحد ١٩١٧ء)

ای طرح ۱۹۳۲ء میں مرزابشیرالدین محموداحد نے ای سالانہ جلسہ کی اہمیت جمّاتے ہوئے اپنے مریدوں کو ہدایت کی کہ اس جلسہ میں شامل ہونے کا ثواب جج کے ثواب سے کم نہیں ۔لوگ جو ق جو ق آئیں اور شعائر اللہ کو دیکھیں ۔شعائر اللہ مرزاغلام احمد قادیانی کا حرم ۔اس کے صحابی اور اس کے اٹھنے بیٹھنے اور چلنے پھرنے کے مقامات اور ایسی ہی دیگر اشیاء بیان کی گئیں۔
اس وقت الفضل کا وہ ہر چہ جس میں بی تقریر چھپی تھی ۔میر سے سامنے ہیں جس کو تحقیق کی ضرورت

ہو۔وہ دمبر۱۹۳۳ء کے الفضل کی فائیل دیکھ سکتا ہے۔قادیانیوں کے اس عقیدہ پر کہ قادیان کے سالانہ جلسہ کی شرکت بیت اللہ شریف کے حج کا بدل ہے۔ ایک قادیانی بزرگ کا حسب ذیل ارشاد بھی شاہدہے۔

''جیسے احمہ یت بغیر پہلا یعنی حضرت مرزا قادیانی کوچھوڑ کر جواسلام باقی رہ جاتا ہے۔ وہ خشک اسلام ہے۔اس طرح اس ظلی جج کوچھوڑ کر مکہ والا حج بھی خشک رہ جاتا ہے۔ کیونکہ وہاں پر آج کل حج کے مقاصد پور نے بیس ہوتے۔'' (پیغام ملح ۲۶ نبر ۲۲

مرزائيول سےخطاب

اب آپ ہی انداز ہ فرمالیں کہ تو حید ورسالت کے بعد ارکان اسلام کے معاملہ میں بھی اس مذہب کے پیشواا پے تمبعین کواسلام کی حقیقی تعلیم سے س طرح دور لے جارہے ہیں۔ ز کو ق کامصرف تو انہوں نے اپنی جیبیں اور اپنے نمزانے بناہی رکھے ہیں۔ (ان چندوں کی طرف اشارہ ہے جوٹیکس کے طور پر قادیانیوں سے وصول کر کے خزانہ خلافت میں داخل کئے جاتے ہیں) ج كوبهي أي كمرى طرف كهينجاجار بإب اوراسلام ك عقق في كوبهي خشك اوربهي سأقط اورجمي ناممکن ظاہر کر کے کوشش کی جارہی ہے کہ قادیان ہی کواس سے مذہب کے پیروؤں کا قبلہ ومرجع ہنادیا جائے۔ پس ان مرزائیوں کو جو قادیا نیت کو اسلام سجھ کر اس کے دام تزویر کا شکار ہورہے ہیں۔ اپن نجات کی فکر کرنی چاہئے اور اسلام کی اصلی تعلیم قادیان کے سواکسی دوسری جگہ ڈھونڈنی اور حاصل كرنى حاية يحرج اورز كوة كواي ذهب بردُهال لين اورعقيد أتوحيد ورسالت مين تحریف وتاویل کر لینے کے بعدار کان اسلام میں صرف نماز اور روزہ ایسے رکن رہ جاتے ہیں جن میں ترمیم وشنیخ کردیے ہے اس ندہب کے پیٹوا وں کوکوئی ذاتی فائدہ نہیں پہنچ سکتا تھا۔ شاید یمی وجہ ہے کہ اسلام کے میددوار کان قادیا نیت میں جا کراس کے بانی ومبدع کی 'الہامی' وست برد کا شکار ہونے سے فیج گئے۔قادیا نیول کومعلوم ہونا جاہئے کدان کے بیرومرشد نے تو حج وز کو ۃ پر ہاتھ صاف کیا ہے۔ای سطح ارضی پربعض لوگ ایسے بھی ہوگز رے ہیں۔جن کی تاویلات سے نماز اورروزه بھی محفوظ ندرہ سکے۔ بہر حال ایسے لوگوں نے حسب ضرورت اور حسب موقع محل اسلام كاحكام من تصرف سے كام ليا ليكن ان سب براسلام كا حكم يبى ب كدوه اس كى حقيقى تعليم سے بہت دور طیے محتے ہیں کداب ان کا کسی تم کی تاویل کے بل پراسلام میں واپس لانا ( بعنی مسلمان ٹابت کرنا) امر محال ہوگیا ہے۔ اگر تمہیں اپنی عاقبت کی پھی فکر ہے تو سید ھے سادے مسلمان بن جاہیے اور ان لوگوں کا دامن چھوڑ و بیجتے جو تہمیں کشال کشال اسلام کے دامن فوز سے دور براہ

راست جہنم كى طرف جارے يں ۔ وقوله تعالىٰ عزاسمه!

"ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذى جعلنه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم (الحجنه ٢٠) " ﴿ جولوگ الكاركرتے بين اور خداك رائے دوراس مجدرام عذاب اليم (الحجنه ٢٠) " ﴿ جولوگ الكارك تے بين اور خداك رائے دوراس مجدرام ميلوگوں كوروكة بين جم نے لوگوں كے لئے كيمان (عبادت كامقام) تفيرا يا ہے وہاں كا رہے والا اور باہر ہے تا والا دونوں برابر بين اور جوكوئى اس بين شرارت سے نيزهى راه چلنا چاہے است ميره كيا تا عذاب چكھا كين گے۔ ﴾
است مم تكليف كاعذاب چكھا كين گے۔ ﴾

قر آن تھیم میں جس طرح نماز، روزہ، ج اورز کو ۃ ایسے فرائض اساسی کی ادائیگی کے لئے مسلمانوں کو جابجا صاف اور صریح احکام دیئے گئے ہیں۔ ای طرح حضرت باری تعالیٰ عزاسمہ نےمسلمانوں کودین مبین کی حفاظت اورا پنے ناموس، جانوں اوراموال کی مدافعت کے لتے جابجا قال فی سبیل اللہ کی تا کید کی ہے اور اس فریضہ مقدس کی بجا آ وری کے لئے اس قدر وضاحت کے ساتھ احکام صاور فرمائے ہیں جن میں برقتم کی صورتحال سے عہدہ برآ ہونے کے لئے پورے بورے قواعد وضوابط بیان کردیئے گئے ہیں۔اسلام چونکہ دین کامل ہےاس لئے وہ ظلم وجوراوراستیلا وحق ناشناس سے بھری ہوئی اس دنیا میں اپنے متبعین کواولین لازمہ حیات لیعنی حق وفاع مے محروم نہیں کرسکتا تھا۔ قرآن تھیم چونکہ خدا کا آخری اور کھل پیغام ہے۔اس لئے اس میں قیامت تک کے لئے ایک دفاعی دستور انعمل کا بالتصریح بیان ہونا لازمی امر تھا۔حضرت محتمی مرتبت الملكة (بابسي هو وامي )نے اپنا اسوؤ حنه سے اور قرآن پاک نے نہایت تھے الفاظ میں زندگی کی پیضرورت مسلمانوں پر واضح کردی اور بتادیا کیمسلمانوں کو قال کے دفاعی حق سے ''حتىٰ لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله (انفال:٣٩)''كى كيفيت كے پيرا ہونے تك يابالفاظ ويكر "حتى تضع الحرب اوزارها (محدد؛) "كاوقت آنے تك عاقل نيس ہونا جائے۔ قال فی سبیل اللہ کی اہمیت بر حکمائے امت اور مفسرین ام الکتاب نے اس حد تک استدلال فرمایا ہے کہ تمام فرائض انفرادی واجماعی یعنی نماز، روزہ، حج اورز کو ق کا ماحصل اسے اور فقلا اسے قرار دیا ہے اور اس حقیقت کوساری دنیانشلیم کرتی ہے کہ قبال کے دفاعی حق کو استعال کئے بغیر نہ تو دنیا سے ظلم وتعدی کا استیصال ممکن ہے اور نہ کوئی قوم عزت وآ زادی کی زندگی بسر کرسکتی ہے۔اللہ تعالی جل جلالہ نے سورہ صف میں قال فی سبیل اللہ کوالی تجارت بیان فرمایا ہے جو

انسانوں کوعذاب الیم سے بچانے کی تقیل ہے اور جس کے معاوضہ میں مسلمانوں کو جنت کا وعدہ ویا گیاہے۔"یا ایھا الدین امنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم (صف: ۱)"اور صحابہ کرامؓ کے استقصا کے جواب میں کہ ضدا کے نزدیک احب الاعمال کیا ہے۔ ارشاوفر مایا ہے:"ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا، کانهم بنیان مرصوص (صف: ٤)" ﴿ البندالله الله وَلَ وُدُوست رکھتا ہے جواس کی راہ میں صف بصف موکراس طرح لڑتے کہ گویا وہ سیسہ بچھلائی دیوار ہیں۔ ﴾

"کتب علیکم القتال و هوکره لکم عسی ان تکرهوا شیئاً و هو خیرلکم و الله یعلم و انتم لا تعلمون خیرلکم و الله یعلم و انتم لا تعلمون (البقره ۱۹۳۶) " هم پرقال فرش کردیا گیا اور ده تم پرشان گرز تا ہے۔ عین ممکن ہے کہ ایک بات تم کو بری گئے۔ لیکن (در حقیقت) وہ تم بارے گئے آچی ہوا دریہ بھی ممکن ہے کہ تم کی بات کو پیند کر داور وہ تم بارے کے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ک

"واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدوالله وعدوكم واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم (انفال: ١٠)" ﴿ اورتم كافرول كِ مقابله مِن جهال تكتم سے بوسكا پناز در تيارر كھواور گھوڑ ہے باندھر كھو۔ اس سامان سے اللہ كو دشمن اور تنهار حدثمن اور ان كے سوادوسرول پرتم ہارى دھاك رہے گ۔ جن كوتم نہيں جائے اللہ جانتا اللہ جانتا ہے۔ ﴾

خدائے بزرگ وبرتر کے متذکرہ صدر واضح احکام مؤکدہ کے بعد ذرا مرزاغلام احمد قادیانی کے ان کارناموں پر بھی ایک نگاہ ڈال لیجئے۔ جو جہاد وقبال کے رد میں حکام وقت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے سرانجام دیئے گئے۔تو حیدکومغثوش، رسالت کو ناتمام اور حج کو ساقط کرنے کے بعدال شخص نے تھم جہاد کی تنیخ کا اعلان کردیا اوراس پراپنے خاص تاویلی انداز میں رسائل واشتہارات لکھے جن کاحصل ای کے الفاظ میں درج ذیل ہے۔

''جہادینی وین لڑائیوں کی شدت کو خدا تعالیٰ آ ہستہ آ ہستہ کم کرتا گیا ہے۔۔۔۔۔اور پھر می موعود کے وقت قطعاً جہاد کو تھم موقوف کردیا گیا۔'' (اربعین نبر ہم ۱۳ ماشیہ خزائن ج ۱۵ س ۱۳۳۳) ''دوہ گھنٹہ جو اس منارہ کے کسی حصد دیوار میں نصب کرایا جائے گا اس کے پنچ یہ حقیقت مخفی ہے تا کدلوگ اپنے وقت کو پہچان لیس ۔ یعنی مجھ لیس کہ آسان کے دروازہ کھلنے کا وقت آ گیا۔ اب سے زمنی جہاد بند ہوگیا ہے اورلڑ ائیوں کا خاتمہ ہوگیا۔۔۔۔۔ مین کے لئے لڑنا حرام کیا گیا۔'' (مجموعہ اشتہارات ج سم ۱۸۲۲)

'' میں یقین رکھتا ہوں کہ جیسے جیسے میرے مرید بردھیں گے ویسے ویسے مسئلہ جہاد کے معتقد کم ہوتے جائیں گے۔ کیونکہ مجھے سے اورمہدی مان لینا ہی مسئلہ جہاد کا اٹکار کرتا ہے۔''

معقدم ہونے جا سی نے ۔ بیونلہ بھے کا اور مہدی مان بینا بی مسئلہ جباد کا اکار کرنا ہے۔

(درخواست مرز ایعنور ما کم بخاب مندرجہ بلخ رسالت جلد ہفتم ص کا، مجوع اشتہارات جسم 19)

''میری عمر کا اکثر حصہ اس سلطنت اگریزی کی تائید وجمایت میں گذرا ہے اور میں نے ممانعت جہاد اور اگریزی اطاعت کے بارہ میں اس قدر کتا بیں کھی اور اشتہارات طبع کئے ہیں کہ اگر وہ رسائل اور کتا ہیں اکھی کی جا کیں تو بچاس الماریاں ان سے بعر سکتی ہیں ۔ میں نے الی اگر وہ رسائل اور کتا ہیں اکھی کی جا کیں اور معر اور شام اور کا بل اور دوم تک پہنچایا ہے۔ میری ہمیشہ کوشش رہی کہ ابول کو تمام مما لک عرب اور معر اور شام اور کا بل اور دوم تک پہنچایا ہے۔ میری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ سلمان اس سلطنت کے سیچ خیرخواہ ہو جا کیں اور مہدی خونی اور میح خونی کی بے اصل روایتیں اور جہاد کے جوش دلانے والے خیالات جو احقول کے دلوں کو خراب کرتے ہیں۔ ان کے دلوں سے معدوم ہو جا کیں۔''

"میں نے مناسب سمجھا کہ اس رسالہ کو بلاد عرب لیعنی حرمین اور شام ومعروغیرہ میں بھی بھی بھی بھی بھی بھی جھے دوں۔ کیونکہ اس کتاب کے صفحہ ۱۵ میں جہاد کی مخالفت میں ایک مضمون لکھا گیا ہے اور میں نے باکیس برس سے اپنے ذمہ بیڈرض کررکھا ہے کہ ایس کتابیں جن میں جہاد کی مخالفت ہواسلامی مما لک میں ضرور بھیج دیا کرتا ہوں۔"

(تحریمرزامندرجتبلغ رسالت به اص۲۱، مجوعداشتهارات به ۱۳ سر ۱۳۳۳)

"" بهم نے کئی کتابیس خالفت جہاد اور گورنمنٹ کی اطاعت بیس لکھ کرشائع کیس اور کافر
وغیرہ اپنے نام رکھوائے۔" (اشتہار مرزامندرجتبلغ رسالت به ۱۱س ۲۸، مجموعداشتہارات بهس ۳۵۵)

" برایک شخص جومیر کی بیعت کرتا ہے اور مجھوستے موعود جانتا ہے اس روز سے اس کو بیہ عقیدہ رکھنا پڑتا ہے کہ اس زمانے میں جہاد قطعاً حرام ہے۔" (ضمیدرسالہ جہادس ۲ بخزائن جماس ۲۸)

مرزائيول سےخطاب

حکام وفت کی خوشنو دی کے حصول کے لئے قرآن پاک کی تعلیم پر بے با کانہ خط کنخ کھنچا۔ کسی مسلمان اور حضرت ختمی مرتب اللہ کے سے تنبع کا کام نہیں ہوسکا۔قرآن کے ایک حصہ کا اٹکار صرتے جیسا کہ جہاد وقبال کے بارہ میں کیا گیا ہے۔ کلام ربانی کا اٹکار یعنی اسلام کا اٹکار ہے۔ لاہوری مرزائی تلیس سے کام لے کرعام طور پرید کہا کرتے ہیں کہ ہمارے امام زمال نے دیگرعلائے اسلام کی طرح عدم استطاعت کی بناء پر فریضهٔ جہاد کو عارضی طور پر ساقط عن العمل قرار دیا تھا۔لیکن مرزائے قادیانی کی اپنی تحریرات اس کے لاہوری متبعین کے دعویٰ کی تکذیب کرتی ہیں۔جو جہادکوحرام قرار دیتا ہے ادرآ ئندہ زیانے کے لئے مسلمانوں سے قبال فی سپیل اللہ كا دفا عى حق چھين لينے كا خواہشمند ہے۔عدم استطاعت كى بناء پر روز ہ، حج ، زكو ة اور جہادا يسے فریضوں کی ادائی سے غیر منتظیم مسلمانوں کو بلاش اسلام نے ایک حد تک رخصت دی ہے۔ لیکن كى مىلمان كوقر آن پاك كے صرح احكام پر خطائخ تھنچنے كى جرأت نہيں ہوسكتى۔خواہ وہ حكام وقت کا کتنا ہی مقرب بننے کا آرزومند ہو۔ میں دین اسلام کے موٹے موٹے بنیادی اصول کی كسونى يرمرزاغلام احمدقادياني كى تعليمات كوير كاكر دكھاچكا موں كه وه كسى امريس بھى حقيقى اسلام كِمطابق نبيل بص مخص كِ عقائدتو حيد ذات بارى تعالى كم معلق تعليم قرآني كے خلاف ہيں جورسالت میں شرک کرنے کے گناہ کا مرتکب ہے اور جج اور جہاد کوساقط ومنسوخ قرار دے رہا ہے۔اس کے متعلق سیدسن طن رکھنا کہ اس کی تعلیم اسلام کی تیجے تعلیم ہے۔سراسرہث دھری ہے جو محض اسلام کے بنیادی عقا کدکی جڑھوں پرتمر چلانے سے در ایخ نہیں کرتا۔اس کے متعلق بیکہنا کہ وہ بعث بعدالموت اور آخرت کے حساب کتاب کا معتقداور قائل تھا۔ ایک بعیداز قیاس امر ہے۔ پس اے فرقه مرزائیہ کے فریب خور دہ لوگو! اگر نجات کے صراط متنقیم کے طالب ہوتو ایسے خص کی متابعت سے باز آ جاؤاور دین اسلام کو دنیا کے سامنے خوکہ نہ بناؤ۔ تائب ہوجاؤور نہ یا در کھوکہ اس خدائے قد بر کی گرفت بڑی ہی سخت ہوتی ہے۔جس کی سنت میں کفار ومشر کین کوا یک حد تک ڈھیل اورمهلت ديما بهي داخل إ- "قال الله تعللي عزاسمه وجل جلاله"

"بل زين للذين كفروا مكرهم وصدواعن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحيوة الدنيا ولعذاب الاخرة اشق وما لهم من الله من واق (الرعد:٣٤٠٣)" (اوريكان مكرول وايتا كراجها معلوم موتاج اوروه

سیدهی راہ ہے بھٹک چکے ہیں اور جن کواللہ مگراہ کرے اس کے لئے کوئی ہادی نہیں۔ ایے لوگوں کے لئے دنیوی زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو بہت سخت ہے اور اللہ کے عذاب سے انہیں بچانے والا کوئی نہیں۔ ﴾ گز ارشات

اوراق ماقبل میں مرزائے قادیانی کے اقاویل ودعاوی کوجن پر قادیا نیت کے قصر کی بنيادين قائم بين - اسلام كي صل الاصول يعن " لا اله الا الله محمد رسول الله " كاثل عقیدہ کی بناء پرر کھ کر دکھاچکا ہوں کہ اس شخص کے خیالات وعقائداور اس کی تعلیمات جے بیکم فہم حضرات ذریعی نجات مجھ رہے ہیں۔اصول وارکان اسلام ہے کن قدر بعد بلکہ تضادر کھتی ہیں۔ دین اسلام ایک بسیرالفهم سیدهاسادادین ہے جوبینات مینی صاف صاف اور واضح واضح عقا کدکی بربان ابتد لے كرآيا ہے۔اسے مجمع كے لئے ان موشكافيوں ميں جانے كى ضرورت نبيس جن میں گرفتار ہوکر یہودی اورنصرانی بارگاہ ایر دی ہے مغضو بین وضالین کے شیفکیٹ حاصل کر کیلے ہیں اور جن میں آج مرزائی یا قادیانی مذہب کے پیرؤوں کو الجھا دیا گیا ہے۔قر آن تحکیم کے نصائص محكم كے باوجود لا مورى جماعت كےليدرميال محمطى كايد كہناكس قدرم صحك خيز اورمعقوليت کی بین تو بین ہے کہ مرزائ قادیانی نے خدا کا باپ، خدا کا بیٹا، خداکی بیوی وغیرہ بننے کے متعلق جو کھے کہا ہےوہ بطور مجاز أے۔ (رسالہ مغرب من تبلیغ اسلام ٢٢٠) میں اس امر کی تقریح کر چکا ہوں كه جن يهود يون اورعيسائيون كم متعلق قرآن پاك مين حضرت عزير عليدالسلام اور حضرت عيسلي علیہالسلام کوخدا کاولد قرار دینے پر تخت وعید آئی ہے۔ دہ بھی آ سانی باپ اورا بن اللّٰد کی اصطلاحوں کو بازی طور پر استعال کرتے تھے اور کرتے ہیں۔اس کے علاوہ قرآن یاک میں بیجی ندکور ہے كدحشر كروز حفرت عيلى عليه السلام ساس امرى شديد جواب طلى كى جاع كى كرآيا انهول نے اپنی امت کوالی لغویات کی تعلیم دی تھی؟ جس کے جواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی براُت کااظہارفر مائیں گے۔

''واذ قبال الله يعيسىٰ ابن مريم ، انت قلت للناس اتخذونى وامى الهين من دون الله قبال سبحنك ما يكون لى ان اقول ما ليس لى بحق (المسائده:١١٦) '' ﴿ جب الله كم كا المريم كر بيغينى كيا تون لوكول سركها تقاكر جميع اور ميرى مال كوالله كو چود كر معبود بنالورتو وه جواب در كا تيرى ذات پاك ب-كسرا وارتها كرايى بات كرتا به كرم كر كم كم كا مجهوت نقال ا

خیرہ چشی کی اور بات ہے۔ لیکن کوئی فہمیدہ انسان جو اسلام کے عقیدہ تو حید ذات باری تعالیٰ کوئٹی نہ کی حد تک صحیح طور پر بہجھ چکا ہے۔ خدا کے ساتھ الیں بجازی نسبتیں دینے والے کو مسلمان نہیں بجھ سکتا اور میں علی وجہ البھیرت کہتا ہوں کہ مرزائی مجمع علی ایسے لوگ ان حقائق کو جانئے کے باوجود بعض دنیوی فوائد کی خاطر گمراہی پر اصرار کررہے ہیں۔ خیر بیتو جملہ معتر ضد تھا۔ اوراق گذشتہ میں بیان کیا جاچکا ہے کہ پیشوائے قادیا نیت کی تعلیم اسلام کے عقیدہ تو حید کے خلاف، عقیدہ بحیل دین وختم نبوت کے خلاف، رکن حج واصول جہاد کے خلاف ہے اور بیا ختلاف بین علی مرزائے قادیانی کے اقاویل کو تر آن پاک کی آیات تھی اسلام کے المقابل رکھ کردکھا چکا ہوں۔ میں مرزائے قادیانی کے اور کو ان کے سلمان ہونے پر اصرار میں مرزائے ورمز زائیوں کو مرزائی رہنے پر اور بعض مسلمانوں کوان کے مسلمان ہونے پر اصرار مور تو بیر سے بیراور بعض مسلمانوں کوان کے مسلمان ہونے پر اصرار مور تو بیر سے بیراور بعض مسلمانوں کوان کے مسلمان ہونے پر اصرار مور تی بیرائی کی ہوئیں سکتا۔

مرزائی حضرات کے دیگرسوالات

اب میں مرزائی اور قادیائی متفسرین کے دیگرسوالات کو لیتا ہوں۔ جن کی بھول اس میں مرزائی اور قادیائی متفسرین کے دیگرسوالات کو لیتا ہوں۔ جن کی بھول الجھا کران کے میل دانستہ یا نادانستہ طور پر بھینے ہوئے ہیں اور جن میں دوسرے کم علم مسلمانوں کو الجھا کران کے میل این دام فریب کو توسیع دینے کے عادی ہیں۔ ان سوالات کا جواب دینے میں اس قبل ضروری ہے کہ مرزائے قادیائی کے دعاوی کا ایک جمل ساجائزہ لے لیاجائے۔ جن میں اس حق بھانی آئی ہے۔ جن کی حقیقت اس سے زیادہ ہیں کہ ان دعاوی کے جواز کے لئے دوراز کا رتاو ملیس ہیں آئی ہے۔ جن کی حقیقت اس سے زیادہ ہیں کہ ان دعاوی کے جواز کے لئے دوراز کا رتاو ملیس وضع کی جائیں۔ آیات قرآئی اور اعادیث نبوی ہیں گئے ہیں کہ موشکا فیوں کے بل پرائی غلطیوں جائیں۔ لا طائل دلیوں کا سہار اڈھونڈ اجائے اور طرح طرح کی موشکا فیوں کے بل پرائی غلطیوں جائیں۔ لا طائل دلیوں کا سہار اڈھونڈ اجائے اور طرح طرح کی موشکا فیوں کے بل پرائی غلطیوں کے جواز کے پہلو پیدا کرے دل کی ڈھارس کا سامان مہیا کیا جائے۔ مرزائے قادیائی کے دعاوی کرفاز نہیں ہوسکتا۔ بہی وجہ ہے کہ مرزائیوں کو اسلامی تعلیمات کا سیدھا سادام خبوم چھوڑ کر ایسے سائل گھڑنے کی ضرورت لاحق ہوجاتی ہے جو کوتاہ نظروں اور کم علموں کے دماغ کو پریشان کی سے مسائل گھڑنے کی ضرورت لاحق ہوجاتی ہے جو کوتاہ نظروں اور کم علموں کے دماغ کو پریشان کو کیئے ہیں وہ متند کر مبالا کلیے کی تحت میں آتے ہیں۔ جننے سوالات بھی مرزائی حضرات کے لئے ہیں وہ متند کر مبالا کلیے کئے تیں۔ وہ تند کر مبالا کلیے کئے تیں۔ وہ تند کر مبالا کلیے کئے تیں۔ وہ تند کر مبالا کلیے گئے تیں۔ وہ تند کر مبالا کلیے کئے تیں۔ وہ تند کر مبالا کلیے کئے تیں۔ وہ تندیں ہوتے ہیں۔

مرزائے قادیانی کے دعاوی

۔۔ اب ذرامرزائے قادیانی کے دعاوی پرایک چھملتی ہوئی نظر ڈال کیجئے۔جن پر قادیانی

مذہب کی بنیادیں رکھی گئی ہیں۔مرزائے قادیانی کی کتابوں اوراس کے تبعین کی تصانیف کے مطالعہ کے بعد قادیانی نم بب اوراس کے پیشوا کی تعلیمات کے متعلق جونتائج اخذ کئے جاسکتے ہیں وہ یہ ہیں کدایک زماند میں مرزا قاویانی عام سلمانوں کی طرح مسلمان تصاوروہ اسلام کے عقائد رِیخی سے کار بندر بنے کوفخر کا مقام سمجھا کرتے تھے۔لیکن *یجھ عرصہ کے بعد*اں شخص نے اسپے آپ كو دوسرے رنگوں ميں ظاہر كرنا شروع كرديا اور بيدعوىٰ كيا كەللەتغالى مير بےساتھ جم كلام ہوتا ہےتا کہ لوگ اس کے ولی اللہ ہونے کا اعتبار کرنے لکیس۔والیت سے ایک قدم آ گے بڑھا کر پھر اس نے محدث ہونے کا دعویٰ کیا۔ پھراس پر خط نئے تھینچ کر چودھویں صدی کا مجدد اور امام بنا۔ آ ہستہ آ ہستہ مثیل مسیح مسیح موعود، امتی نبی مظلی و بروزی نبی ، خالص نبی ، مرسل یز دانی ، فیرتشریعی نبی اور پھرتشریعی نبی بننے کی نوبت آئی۔اس پر بھی اکتفا نہ کیا گیا تو انبیائے کرام علیہ الصلوٰۃ والسلام سے افضل بننے کی ٹھان کی اور حضور سرور کا نئات منطقیقہ ہے منصب ختم نبوت و تھیل رسالت چھین کراسینے خاتم الانبیاء جامع کمالات انبیاء کیہم السلام اور خدا کابرگزیدہ ترین رسول کہلانے کی خواہش پیدا ہوئی۔ان مقاصد کے حصول کے لئے كفريات كا ايك ايسا طومار جمع كرديا جس كى دادابلیس تعین کے سوااور کہیں نہیں مل سکتی۔اس طو مار میں سے مرزائے قادیانی کے چندا قوال بطور

شے نمونداز خروارے ذیل میں درج کے جاتے ہیں۔ ''میرادعویٰ ہے کہ میں وہ سے موعود ہوں جس کے بارے میں خداتعالیٰ کی تمام پاک

ئىر ئىرىن ئىرى ئىرى كەرە تەخرى دامانە مىن خالىلى ئىلىنى ئىلىدە تارىخى ئالىر بىرى ئالىرىن ئالىرىن ئالىرىن ئالىر ئىلان مىل چىن گوئىلان بىرى كەرە تا خرى زمانىدىن خالىرىن كالىرىن ئالىرىن ئالىرىن ئالىرىن ئالىرىن ئالىرىن ئالىرى

(تخذ کولز ویم ۱۱۸ نز ائن ج ۱۹۵ (۲۹۵)

"هم برگی سال ہے وی نازل ہورہی ہے اور اللہ تعالیٰ کے کی نشان اس کے صدق کی گواہی دے چکے ہیں۔ اس لئے ہم نبی ہیں۔ " (اخبار بدرقادیان مورخہ ۵۰۱مری ۱۹۰۸ء) "سویس خدا کے ہم کے موافق نبی ہوں اور اگریس اس سے انکار کروں تو میر اگناہ ہوگا

اورجس حالت میں خدا میرانام نبی رکھتا ہے تو میں کیونکرانکارکرسکتا ہوں۔ میں اس پر قائم ہوں۔ اس وقت تک جب اس و نیاسے گذر جاؤں۔'' (مرزا کا خطر بنام اخبار عام لا مور مور دیر ۲۲ مرگ ۱۹۰۸ء)

"حتى يە بے كەخداتعالى كى دەپاك دى جومىرے پرنازل موتى ہے۔اس ميں ايسے

ن میں ہوئی ہوں ہوں۔ لفظ رسول اور مرسل اور نبی کے موجود ہیں نہ ایک دفعہ بلکہ ایک صد ہادفعہ''

(ایک غلطی کاازاله ص۲ بززائن ج۸اص۲۰۶)

''پی میں جب کہاس مدت تک ڈیڑھ موپیش گوئی کے قریب خدا کی طرف سے یا کر بچشم خود دیچہ چکا ہوں کہ صاف طور پر بوری ہو گئیں تو میں اپنی نسبت نبی یارسول کے نام سے کیوں (الكفلطي كالزالص لا بخزائن ج ١٨ص ١١٠) کرا نکارکرسکتا ہوں۔'' ''الله تعالى نے اس بات ك نابت كرنے كے لئے كه ميں اس كى طرف سے مول-اس قد رنشان دکھلائے کہا گروہ ہزار نبی پربھی تقسیم کئے جا کمیں توان سے نبوت ثابت ہوسکتی ہے۔'' (چشمه معرفت ص ۱۳۸ نزائن ج ۲۳۳ س ۳۳۲) ''خدانے اپنے ہزار ہانشانوں سے میری وہ تائید کی ہے کہ بہت ہی کم نبی گذرے ( تتمة حقيقت الوحي ص ١٩٦٨ , خز ائن ج ٢٢م ١ ٥٨٧ میں۔جن کی بیتائید کی گئے ہے۔" ''سياخداو بي ہے جس نے قاديان ميں اپنارسول بھيجا'' (دافع البلاء م اانجزائن ج ۱۸م ۲۳۱) " نبی کا نام پانے کے لئے میں ہی مخصوص کیا گیا اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے ستحق نہیں اور ضرور تھا کہ ایہا ہوتا جیسا کہ احادیث صحیحہ میں آیا ہے کہ ایسا شخص ایک ہی ہوگا۔وہ (حقیقت انوی ص ۳۹۱ خزائن ج ۲۲ص ۲۰۰۷) پیش گوئی یوری ہوجائے۔'' من بشنوم زوحی آنجيه بخدا قرآل منزه اش دانم ہمیں ست ایمانم از (نزول المسيح ص ٩٩ ، خزائن ج١٨ص ٢٧٧) " مجھےائی وی پراہیا ہی ایمان ہے جبیہا کہ تورات اور انجیل اور قر آن کریم بر۔" (اربعين نمرهم ١٩، فزائن ١١ص ٢٥٨) "مبرے پاس آئیل آیا۔ (اس جگدائیل خدا تعالی نے جرائیل کا نام رکھا ہے۔اس لئے کہ بار بارر جوع کرتا ہے۔ حاشیہ )اوراس نے مجھے چن لیااورائی انگلی کو گردش دی اور ساشا رہ كيا كه خدا كاوعده آهميا\_پس مبارك بوه جواس كوياو اورد كيھے-'' (حقیقت الوحی ۱۰۲۳ (۱۰۲۰) "اورخدا كاكلام اس قدر جھ پرنازل ہواہے كه اگروہ تمام لكھا جائے تو بيس جزوے كم

(حقیقت الوحی ص ۴۹ بخز ائن تے ۲۲ ص ۲۰۰۷)

''میری وقی میں امر بھی ہاور نہی بھی۔مثلاً بدالہام ......ایدائی اب تک میری وقی میں امر بھی ہوتے ہیں اور اگر کہوشریعت سے وہ شریعت مراد ہے جس میں نے احکام ہوں تو یہ باطل ہے۔ یہ بھی تو سمجھو کہ شریعت کیا چیز ہے۔ جس نے اپنی وقی کے ذریعہ سے چندا حکام بیان کے اور اپنی امت کے لئے کیک قانون مقرر کیا۔ وہی صاحب شریعت ہوگیا۔''

(اربعین نمبر اس می دائن جراص ۱۳۳۸، ۱۳۳۸)

" بجھے الہام ہوا جو شخص تیری پیردی نہیں کر ہے گا اور تیری بیعت میں داخل نہیں ہوگا وہ خدا اور سول کی نافر مانی کرنے والاجہنی ہے۔''

(تبليغ رسالت ج ٢٩ م ٢٤، مجموع اشتبارات ج ١٣٥٥)

انبیاء اگرچہ بودہ اند بیے
من یعرفان نہ کمترم ذکے
آنچہ دادست ہر نبی راجام
دادآن جام رامرا بہ تمام
کم نبم زال ہمہ بروئے یقیں
ہر کہ گویہ دروغ ہست تعیں

(نزول المسيح ص ٩٩، فزائن ج٨١ص ١٨٥٨، ١٨٥)

''اس کے (لیمن نبی کریم کے لئے صرف) جا ند کے گربن کا نظام طاہر ہوا اور میرے لئے جا نداور سورج دونوں کے گربن کا،اب تو انکار کرےگا۔''

(اعجازاحدي ص الے ، فزائن ج ۱۹ ص ۱۸۳)

" ہمارے نبی کر پھیالی کے کی روحانیت نے پانچویں بزار میں اجمالی صفات کے ساتھ کلم اور وہ زمانداس روحانیت کی ترقی کا انتہانہ تھا۔ بلکداس کے کمالات کے معراج کے لئے کہا قدم تھا۔ پھراس روحانیت نے چھٹے بزار کے آخر میں لینی اس وقت پوری طرح سے جملی فرمائی۔"
فرمائی۔"
(نطبہ الہامی ۲۲۲ بزائن ج11م ایسنا)

'' غرض اس زمانہ کا نام جس میں ہم ہیں۔ زمان البر کات ہے۔لیکن ہمارے نبی ہیں۔ کا زمانہ زمان الیّا ئیدات ودفع لآ فات تھا۔''

(تبلغ رسالت ج٩ص ٨٨، بقيه حاشيص ٨٨، مجوع اشتهارات ج ٢٥٠)

''میں آ دم ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں یعقوب ہوں، میں آدم ہوں، میں یعقوب ہوں، میں گلات کی تاب میں سیسب نام ہوں۔ یعنی بروزی طور پر جب کہ خدا کا رسول نبیوں کے لباس میں سو مجھے دیے اور میری نسبت جری اللہ فی حلل الانبیاء فرمایا۔ یعنی خدا کا رسول نبیوں کے لباس میں سو ضرور ہے کہ ہرایک نبی کی شان مجھ میں پائی جائے۔''

(تتر حقیقت الوی ص۸۸،۸، فزائن ج۲۲ص ۵۲۱)

"اور ہرائیک نی کا نام مجھے دیا گیا ہے۔ چنانچہ جو ملک ہندیں کرش نام ایک نی گذرا ہے جس کور درگو پال بھی کہتے ہیں۔ (لینی فناکرنے والا اور پرورش کرنے والا) اس کا نام بھی مجھے دیا گیا ہے۔''
دیا گیا ہے۔''
دیا گیا ہے۔''

تمام امراض کی جڑ

یہ ہے مرزائے قادیانی کے ان تمام دعاوی کا مجمل ساماحصل جن میں اسے حق بجانب اوراصدق ٹابت کرنے کے لئے اسے اور اس کے تبعین کو قرآن یاک کی آیات کے معانی میں تحریف کرنے، کلمت الدکواہے مواضع ہے ہٹا کردوسری جگہ چیاں کرنے ،احادیث وآیات کے معانی میں تاویل سے کام لینے کے علاوہ انبیائے کرام کی ہم الصلوّۃ والسلام کی تو بین صلحائے امت کی تذلیل، مجزات کے اٹکار مسلمہ عقائد اسلامی سے انحراف وغیرہ کی ضرور تیں لاحق ہوتی ہیں اور وه طرح طرح كے سوالات اٹھانے پرمجبور ہوجاتے ہيں۔ ہراس الزام كوجومرزائے قادياني اوراس کی تضاد و تخالف سے پرتحریرات پر عائد ہوتا ہے۔انبیائے کرام بلکہ حضرت حتمی مرتب ملک کے ذات قدی صفات اور قرآن پاک پرلونادینے کی جسارت کے مرتکب ہوتے رہتے ہیں۔قرآن کریم اور دیگر کتب اوی کی ان بشارتوں کو جوحضور سرور کو نین متالیہ کے لئے آئی ہیں۔ایے گروپر منطبق کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔قادیان کو دشق اور کعبۃ اللہ ظاہر کرنے ، وہاں پر مینار بتانے ، مبجداتھی کوقادیان میں ثابت کرنے اور مرزائے قادیانی کے سلسلہ نسب کورجل من فارس سے ملانے ير مجبور موجاتے بين اور خود مرزائے قادياني كشف واستعاره كے بھيس ميس مريم بنے (حقیقت الوی ص ٣٢٧، خزائن ج٢٢ ص ٣٥)، خدا کے بانی سے (انجام آئتم ص٥٥، خزائن ج١١م ابیناً)،حاملہ ہونے (کشتی نوح ص سے ہزائن جواص ۵۰)،اوراس حمل کے نتیجہ کے طور پرخود پیدا ہوکر میع موعود کہلانے (کشی نوح ص سم ،خزائن ج ۱۹ص ۵۰) ، کی ضرورت محسوس کرنے لگتا ہے۔ تا کہ ائن مریم بن کرسیج موعود کا دعویٰ کرنے کے قابل بن سکے۔ ذرااس بھول تھلیاں کی تفصیل دیکھنا

چا ہوتو مرزائے قادیانی کے حسب ذیل ارشادات پر عقل سلیم کی روشیٰ میں غور کر کے فیصلہ کرلوکہ جن دعاوی کی بنیا دایسی لچراور پورچ تاویلول اورتو جیہوں پر قائم کی گئی ہو۔ انہیں برحق تشلیم کرنے والوں کی اور خوداس کے مدعی کی وہنی کیفیات کاعالم کیا ہوگا۔ لکھاہے: "مریم کی طرح فیسیٰ کی روح مجھ میں تھنے کی گئی اور استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ ظہرادیا گیا اور آخر کئی مہینے کے بعد جودی مینے سے زیادہ نہیں۔ بذریعہ الہام مجھے مریم سے عیسی بنایا گیا۔ پس اس طور سے میں ابن مریم ( کشتی نوح ص ۷۷ مززائن ج۱۹ ص۵۰)

''اس بارہ میں قرآن کریم میں بھی ایک اشارہ ہے اور وہ میرے لئے بطور پیش گوئی کے ہے۔ لیعنی اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں اس امت کے بعض افراد کومریم سے تشبیہ دیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ وہ مریم غیسلی سے حاملہ ہوگئی اور اب ظاہر ہے کہ اس امت میں کسی نے بجز میرے اس بات کا دعویٰ نہیں کیا کہ میرانام خدانے مریم رکھااور پھراس مریم میں عیسیٰ کی روح پھونک دی ہے اورخدا کا کلام باطل نہیں ۔ضرور ہے کہاس امت میں کوئی اس کامصداق ہواورخوب غور کر کے دیکھ لواور دنیامیں تلاش کرلو کے قرآن شریف کی اس آیت کا بجز میر ہے کوئی مصداق نہیں۔ پس پہیش ا گوئی سور پی تح یم میں خاص میرے لئے ہے اور وہ آیت سے ۔'''فو مدیم ابنت عمر ان التی احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا (تحريم:١)"

(حقیقت الوی ص ۳۳۷،۳۳۷ حاشیه فرائن ۲۲۴ص ۳۵۱،۳۵۰)

اب اگر مرزا قادیانی کے اس" ارشادگرامی "پریہ خاکسار کہددے کہ ایس کا راز تو آید ومرداں چنیں کنندتو کیا ہرج واقع ہوگا۔مرزائے قادیانی نے این مریم بننے کے لئے تاویلیں تو خوب کی ہیں۔جن کی داد دینی چاہئے کیکن ایک امرییں وہ چوک گئے لیعنی اپنے کو بنت عمران ٹابت کرنے کے لئے استعارہ کے رنگ میں کوئی مکاشفہ بیان نہیں کیا۔ یعنی پیٹییں بتایا کہ ان کے والد ما جدعمران تمس طرح بن تھئے۔

## معارف قرآني كوجحضة كاطريق

قادیانی ندهب کے مبلغین کا قاعدہ ہے کہوہ عام سلمانوں کوجوعر بی زبان اور دینیات کی تعلیم سے پوری طرح آگاہ نہیں ہوتے۔ بید مھانے کی کوشش کرتے ہیں کے قرآن تھیم میں اختلافِ موجود ہے۔ تا کہان کی تاویلات کے لئے راستہ صاف ہو جائے۔ ہمارے قادیانی منتفسر کا دوسرا سوال ای مسئلہ کے متعلق ہے یو چھا گیا ہے۔'' کیا آپ قرآن مجید میں اختلاف كَانَالَ بِينَ مِانْبِينَ - الرَّ بِينَ وَ آيشر يفَّ ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه المتسلاف أكثير الله لوجدوا فيه المتسلاف أكثير الله أرقر آن غير الله كطرف بهوتا تولوك اس من بهت ذياده اختلاف بات ) كورنظر ركعته بو يظين كي صورت آپ كيزد كيمسكرنا خ ومنسوخ بي با والتلاف بات ) كورنظر ركعته بو يظين كي صورت آپ كيزد كيمسكرنا خ ومنسوخ بي با وي المال ا

جواباعرض ہے کہ کوئی مسلمان قرآن مجید میں اختلاف کا قائل نہیں ہوسکتا۔خودآیت
کام ربانی جومتفسر نے اپنے سوال میں لکھ دی ہے۔ اس پرشاہدودال ہے۔ اگر کسی ہے بھیرت کو
قرآن کریم کی ایک آیت کا مفہوم دوسری آیت سے نگراتا ہوا نظر آتا ہے تو بیاس کے نقص علم
وقعی فہم پردال ہے۔ اگر کسی مسلمان کواس قسم کا اشتباہ پیدا ہوجائے یاعیسائی اور قادیانی معرضین
کسی مسلمان کے دل میں قرآن تھیم کی بعض آیات کے متعلق اس قسم کا اشتباہ پیدا کردیں تو اس
عیاستے کہ ان آیات کا تھے مفہوم سمجھنے کے لئے ان کے شان نزول ، ان کے سیاق وسباق اور ان کے
علی اطلاق کو جاننے اور قرآن تھیم کی دوسری آیات کی روشنی میں اس کے معانی سمجھنے کی کوشش
محلی اطلاق کو جاننے اور قرآن تھیم کی دوسری آیات کی روشنی میں اس کے معانی سمجھنے کی کوشش
کرے اور نزول کے نقذم و تا خرکو پیش نظر رکھ کر ان احکام کی تحکمت جاننے کے دریے ہو۔ تا کہ
محکیل احکام اور تحکیل دین کا مسئلہ اس پرواضح ہو سکے۔

جس امرکو دین اسلام کے قادیانی اور عیسائی معرضین نے مسئلہ نات خومنسوخ بنارکھا
ہے۔ اس کی حیثیت اس سے زیادہ نہیں کہ ذات باری تعالی نے بعض امور میں اپنے احکام میں
تبدیلی کی ہے۔ مثلاً یہودکو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا تھم دیا گیا تھا۔ جستبدیل
کر کے سلمانوں کو مجدحرام کی طرف رخ پھیر لینے کا تھم دیا گیا۔ اس تبدیلی کی طرف ذات باری
تعالی عزاسمہ نے آیے "ما نسسخ من آیة اونسسها نسات بندید منها او مثلها
نیائی عزاسمہ نے آئی "مکسی آیت کومنسوخ نہیں کرتے ندائے محوکرتے ہیں۔ گرید کداس کی جگداس
(بقرہ: ۱۰۱) " ﴿ ہم کسی آیت کومنسوخ نہیں کرتے ندائے محوکرتے ہیں۔ گرید کداس کی جگداس

میں اپنی سنت بیان فرمادی ہے اور بیصورت اس وقت تک کے لئے تھی جب تک کہ خدائے بزرگ وبرتر نے حضرت رسول خداللے کی وساطت سے اپنے دین کونوع بشر کے لئے کا منہیں کیا تھا۔ بلکداس دین کامل کی طرف انسانوں کی راہنمائی کی جارہی تھی۔ جب"الیدوم اکسات لکم دیندے مواقعہ میں مائندہ دیندا (مائندہ: ۳) " (آج میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کوکامل کردیا اور تم پراپئی تعمیل کردی (مائندہ: ۳) " (آج میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کوکامل کردیا اور تم پراپئی تعمیل کردی

اور تمہارے لئے دین اسلام پند کرلیا۔ کہ کا علم آگیا۔ تو تبدیلی احکام کی ضرورت بھی باقی نہ رہی۔ کیونکہ خیر الکتب میں تمام سابقہ ادیان کو منسوخ کر کے کائل دین نوع انسانی کو وے دیا گیا۔ احکام اللی جس قدر کہ نوع بشرکی دنیوی اور اخروی فلاح کے لئے ضروری تھے۔ اپنی کھل شکل میں آگئے اور اس مجموعہ احکام کے متعلق یہ بھی کہددیا گیا کہ: ''انسا لیہ اسحہ فظون '' (ہم اس کے تمہان میں)

اس سوال کے متفسر سے راقم الحروف کی گزارش ہے کہ اسے قرآن پاک کی بعض آ یات کے بیجائے است کے بیجائے است کے بیجائے وہ ان آ یات کے بیجے میں دفت محسوں ہورہی ہے تو سوال کو متذکرہ بالاشکل میں پیش کرنے ہے بیجائے وہ ان آ یات کو پیش کرے جن کا مطلب بیجھنے سے وہ قاصر ہے۔ یادر ہے کہ قرآن کی محل کے حقائق ومعارف انسان کے قلب پرای قدر زیادہ وضاحت کے ساتھ روشن ہوں گے جس قدر کہ اس کا قلب تاویلات کے گور کھ دھندوں سے الگ ہو کر نہایت سادگی اور صفائی کے ساتھ آئیس اخذ کرنے کی طرف مائل ہوگا۔ اگر کوئی شخص قادیا نہوں کی طرح قرآن پاک کی آیات کے معانی کی لا طائل تاویلات کی الجھنوں میں گرفتار ہونے کی کوشش کرے گایاان الفاظ کو اپنی فرو ماید دانش اور ایٹ ناقص علم کے مطابق معانی پہنانے کے مرض میں جٹلا ہوجائے گاتو وہ قرآن پاک کی بیان کردہ اس وعید الی کامستوجب ہوگا جوعلائے بہود کے تذکار کے سلسلہ میں ندکورہوئی ہے۔

"فبما نقضهم ميثاقهم لعنهم وجعلنا قلوبهم قسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا خطا مما نكروا به (المائده:١٣)"

سائل کو معلوم ہونا چاہئے کہ قادیائی فد مہب اور اس کے بائی کے دعاوی کی بنیادہی
آیات قرآنی کی بے سروپا تاویلات اور کلام اللی کے معانی کی تحریف پر رکھی گئی ہے۔ تا آئی بعض
آیات کلام ربانی کو جو حضور سرور کو نین تالیہ کے متعلق یا ان کی صغت و تحریف میں نازل ہوئیں۔
قادیائی فد مہب کے پیشوانے اپنے متعلق کلام کرنے اور اپنے حال پر چپاں کرنے میں بھی تا مل سے کام نہیں لیا۔ اس سے بڑھ کر جسارت اور دیدہ دلیری اور کیا ہوگئی ہے؟ دین ھئ اسلام اور کلام مجیدی آیات کا استخفاف اس سے زیادہ اور کیا سمجھا جا سکتا ہے کہ ارشادر بانی کو تینچ تان کراپی خواہشات کے مطابق معانی بہنانے کی کوشش کی جائے اور ید دعوی کر دیا جائے کہ ان آیات کا شان زول وہ نہیں جوئی الواقع ہوگز راہے۔ بلکہ وہ ہے جس کے لئے ایک مدی کا ذب کی ضرورت داعی ہورہی ہے۔ مثال کے طور پر میں مرزائے قادیائی کے بعض ان اقوال کو اس جگہ درج کرتا

ہوں جس کے متعلق اس نے بید دوئی کیا ہے کہ بیآ یات ربانی جوقر آن پاک میں ندکور ہیں۔ خدا نے دوبارہ میرے حق میں نازل کی ہیں۔ یا قرآن یاک میں میرے لئے موجود ہیں۔

"مارميت اذرميت ولكن الله رمى (انفال:١٧) " ﴿ بُو كُولُو نَ يَعِينًا وهُ لُو مِنْ انفال ١٧١) " ﴿ بُو كُولُو نَ يَعِينًا وهُ لُو لَا يَا بِلَدُ صُدانَ عِلايا لِكَ

بہ آیت شریف خدائے برزگ اور برتر نے سیدنا ومولا نامحر مصطفی الله کو کا طب کر کے نازل فرمائی۔ اس میں جنگ بدر کے اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ جس میں حضوں الله نے نے پھر کی چند کنگریاں مٹی میں لے کر کفار کے لئگر کی طرف اشارہ ہے۔ بیکن مرزائیوں کا پیشواا پنی کتاب (حقیقت الوی میں ، مزنائن ج۲۲ میں ۲۷) پر لکھتا ہے کہ بیدالفاظ مجھ پر میرے لئے نازل ہوئے۔ کلام اللہ کو اپنے مواضع سے محرف کرنے کی جسارت اس سے زیادہ اور کیا ہوگی۔ اس طرح قرآن پاک کی حسب ذیل آیات کو اس نے اپنے حال پر چیپاں کرنے کا دعویٰ کر کے بارگاہ اللی کی وہ سند وعید حاصل کر لی جس کا تذکرہ میں سطور بالا میں کرچکا ہوں۔

"لقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون"

(حقيقت الوجي ص الد بخزائن ج٢٢ص م)

"هوالذى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين (حقيقت الوي من المرائن ٢٢٥ من ٢٠٠٥)

"وما ارسلنك الارحمة للعالمين" (حقيقت الوئ م ٨٨ بر الن م ٢٢٩ م ٨٥)
"انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر"
(حقيقت الوئ م ١٩٠٣ بر الن م ٢٣٣ م ٩٠)

''انــا ارسـلـنـا اليـكـم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا''

"انا اعطيناك الكوثر" (هيقت الوي ص١٠١ بزائن ٢٣٥ ص١٠)

''مبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه احمد''

(اربعين تمبر اص الا فرائن ج ١١ص ١٢١)

جو خص قر آن پاک کی ان آیات کو حضرت ختمی مرتبت پرخود حضور کی ذات اقدس دانور متعلق نازل ہوئیں۔ایے پر جبیاں کرنے کی جسارت کر کے قر آن، خدا اور رسول خدا لکھنے سب سے استہزاء کا مرتکب ہوتا ہے۔ اس کے طحد ہونے میں کس کو کلام ہوسکتا ہے۔ اگر قرآن کو مسجھنے کے معنی قادیا نی لوگ یہی لیتے ہیں تو\_

وائے گردر پس امروز بود فردائے

دينالهي كي يحيل وسلسله نبوت كالختتام

قادیانی منتفسر کا تیسراسوال بیہے'' قرآن مجید کی وہ کون بی آیت ہے جس سے بطور صراحة النص کے باب نبوت غیرتشریعی تائع شریعت محدیہ مسدود ہوتا ہے۔''

گردش روزگار کی نادرہ کاریاں ہیں کہ چودھویں صدی کے ایام پرفتن میں بعض ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے ہیں جوالی مدعی کاذب کے دعاوی باطلہ کے جواز کے لئے بحث وجدال کا بازارگرم کرنے کی نیت سے نبوت کی قتمیں بنانے اور باب نبوت کے مسدود، یا واہونے کے متعلق سوال پیدا کرنے گے جی سوال ہے کہ قرآن مجید کی کوئی آیت بتاؤجس سے باب نبوت کے مسدود ہونے کا ثبوت ملتا ہو؟ حالا تکہ سارا کلام مجید شروع سے لے کرآ خرتک اس امر پرشاہر ودال ہے کہاس کتاب کی موجودگی میں کسی نئے نبی کے مبعوث ہونے کی (خواہ وہ تشریعی ہو یاغیر تشریعی بظلی مویا بروزی) ضرورت باتی نهیس رہتی۔خدا کا دین جب تک اپنی مکمل شکل میں نوع بشر کے سامنے نہیں آیا تھااور نوع بشر کی استعداد حمل امانت ابھی ناقص تھی تو خدا کے رسول اور نبی مبعوث ہوتے رہے تا کونوع بشر کوخدا کا آخری پیغام سننے کے لئے تیار کریں اورحسب ضرورت وقتی اسے خدائی احکام کی خبر دیتے رہیں۔ نوع انسانی پر جب تک ضلالت وگمراہی بلکہ کفروطغیان کی اندھیری رات مسلط رہی۔ انبیائے کرام رہنمائی کرنے والے ستاروں کی طرح اس کے آسان بخت پرتعداد کثیر میں جلوہ افروزی کرتے رہے۔ جب نبوت ورسالت کا آفآب عالم تاب دین کامل کی ضیاء لے کر خمود ارجو گیا۔ تو ستاروں کی ضرورت باقی ندر ہی۔ بیروشنی اس قدر بین ،اس قدر واضح اور اس قدر کامل ہے کہ شیرہ چشم اور بوم صفت کم نظروں اور بصارت وبصیرت کے اندھوں کے سواباتی ساری کا کنات اس کے فیض عمومی سے بہرہ اندوز ہورہی ہے۔ جولوگ آفتاب رسالت محمدی کے طلوع ہونے کے بعد جراغ لاؤ کی رٹ نگارہے میں اور پیر کہدرہے کہ انہیں حصول ہدایت کے لئے کسی متنتی کی ضرورت ہے۔وہ اندھے نہیں تو اور کیا ہیں؟ نبوت اور رسالت ے خدائی انعام کے اس میلنے کے بعد جوامت محدید کونبی آخرز مان اللہ کی وات میں کامل وہمل یطور پردیا جاچکا جولوگ بل من مزید ریکاررہے ہیں۔ان سے زیادہ بیوقوف اور نادان اور کون ہوسکتا ہے؟ کوتاہ اندیشو! رشد وہدایت کائل کے خدائی انعام کا چشمہ اپنی کھمل حالت میں تہمارے گئے موجود کیا جاچکا اورتم اس سے مہوڑ کر، یا اسے ناتھ سمجھ کرسراب کی طرح بھا گئے ہو۔ تا کہ اپنی تفکی کے لئے تسکین کا سامان حاصل ہو۔ اس لئے اور محض اس لئے کہ جس محض کوتم اپناہا دی ور ہبر سمجھ چکے ہو۔ اس نے نبوت کا مدی ہونے کی جسارت کی ہے۔ تم سوال کرنے گئے ہو کہ قرآن یا کہ میں باب نبوت کے مسدود ہونے کی نص کؤئی ہے؟ اگر تم قرآن یاک کے مانے والے ہوتو بال کو کہ جس دین کی تعمیل کی خاطر حضرت رب العزت جل جلالہ اپنے تشریعی اور غیر تشریعی پیغیر جنہیں وہ انبیاء ومرسلین کے نام سے موسوم کرتا ہے بھیجا کرتا تھا۔ وہ آج سے ساڑھے تیرہ سوسال جنہیں وہ انبیاء ومرسلین کے نام سے موسوم کرتا ہے بھیجا کرتا تھا۔ وہ آج سے ساڑھے تیرہ سوسال پہلے یا یہ تعمیل کو بھی جنہیں وہ انبیاء ومرسلین کے نام سے موسوم کرتا ہے بھیجا کرتا تھا۔ وہ آج سے ساڑھے تیرہ سوسال

"اليسوم اكسلت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا (المائده: ٣) \* ﴿ آج مِن فِيْهَارِ بِ لَيْ تَهارا ويَ مَمل كرديا - اورتم پرائي (نعمت ورسالت) تمام كردى اور مِن في تمهارے لئے اسلام كو پندكر ليا - ﴾

کسان محمد ابسا احد من رجسالکم ولکن رسول الله وخساتم النبیین (احسزاب: ٤٠) " ﴿ محمد (عَلَيْكُ ) تهار مردول مِن سے کی کے باپنیں البتہ وہ اللہ کے رسول بیں اور نبیوں پرمپر یعنی ان کے تم کرنے والے۔ ﴾

لفظ خاتم کے معنی اور مفہوم

خاتم النبین کے معنی میں تحریف کے جرم کے مرتکب ہونے والے قادیانی کہتے ہیں کہ لفظ خاتم یعنی مہر سے مرادیہ ہے کہ حضو ملک کے ذات قدی صفات آنے والے نبیول کی نبوت کے اجراء کے لئے بھنز لدممر کے ہے۔ فلا ہرہے تکلیف سے پیدا کئے ہوئے بیمعانی سراسر بیہودہ ہیں۔ حضور سرور کا ننات مالی آخری نی اورخم الرسلین مونے کی حیثیت میں تمام انبیائے گذشته علیم السلوق اجمعین کی نبوتوں کی تصدیق کے آئے خاتم قرار دیئے گئے۔اس لئے کہ حضور ماللہ کے بعد انبیائے کرام کی نبوت ورسالت کا ایسامصدق جواللہ کی طرف سے اس غرض کے لئے بھیجاجا تا کوئی اورآنے والا ندتھا اور رسول مقبول تلکی اور حضور کی ذات گرامی پر نازل ہونے والی کتاب سے بڑھ کرانبیائے سابق کے خدا کی طرف ہے مرسل ہونے کی کوئی اور کمل ومعتبر شہادت بن نہیں سکتی متى اگرخاتم كمعنى حضوط الله ك بعدائد والنيول كى نبوت برتفديق كرن ك لئ جائیں۔جیسا کہ قادیانی لوگ اینے ایک متنتی کے لئے بدلکف لےرہے ہیں تو انہیں ابت کرنا پڑے گا کہ حضور کی طرف ہے کسی مدمی نبوت کو کون سا تصدیق نامد ملا ہے۔ ایسے واضح تصدیق ناہے کے بغیرخاتم انتیین کے وہ معنی جوقادیانی لےرہے ہیں باطل ہوجاتے ہیں۔اگر بیکها جائے كداية آب كوحفوركي امت مل سے ظاہر كرنا اورائي نبوت كوحفور الله كى نبوت ورسالت كا عمل وبروز قرار دینای اس خاتم کی طرف سے تھندیق نامہ ہونے کے لئے کفایت کرتا ہے تو ب کیوں نہیں کہا جاتا کہ تمام مسلمان جو حضوظ علیہ پرایمان لے آئے اور آپ کی امت میں داخل ہو گئے نی ہیں۔ کہنے کو ویا قادیانی مفتری خاتم انتہین کے معنی آئندہ آنے والے یعنی حضرت فتی مرتبت المنتقط سے بعد میں آنے والے انبیاء مینین بصیغہ جمع کا خاتم قرار دیتے ہیں۔ کیکن ان معنوں کااطلاق صرف ایک مرزائے قادیانی کی نبوت کے دعویٰ پرکر کے خاموش ہوجاتے ہیں اورینہیں بتاتے کہ اس امت میں بہت زیادہ نی کیوں مبعوث نہ ہوئے۔ کم از کم بنی اسرائیل کے انبیائے كرام كى تعداد سے امت محمد يہ كے انبياء كى تعداد كا بڑھ جا تالازى امرتفا تا كەقر آن ياك كى آيت کاوہ مغہوم جوقادیانی بتارہے ہیں میچے ثابت ہوجاتا۔

حضور کے خاتم انتہین لیعن نبیوں برمہر ہونے کی حیثیت اس امر سے بھی واضح ہے کہ تمام انبیا ئے گذشته علیم السلوة اجمعین نے اس خاتم النبین کے آنے کی خبرد کی تھی۔جودین کو پائے يحميل تك پنچانے والا تھا اور تمام انبيائے كرام اور ان كى امتوں سے حضرت بارى تعالى عز اسمه نے یہ بیٹاق کر رکھاتھا کہ جب وہ خاتم انتہین آئے گا تواس کے زمانہ کو پانے والے لوگ اس کی اطاعت کریں گے۔اس میثاق کا ذکر قرآن پاک میں متعدد مقامات پرآیا ہے اور پرانے زمانہ کی کتب اوی جیسی حالت میں بھی اس وقت تک موجود ہیں۔ اس میثاق اور ان بشارتوں کے ذکر ے خالی نہیں جو حضور ختم الرسلین تلاقے بعنی اس رسول کے متعلق جس پر دین خداو تدی کی تحمیل ہونے والی تھی ندکور ہوئیں اور جن کی تقدیق کے لئے ضروری تھا کدایک آخری پیٹیمر، دین البی کو كامل كرنے والا اورسلسلة نبوت كوخم كردينے والا آئے۔ تاكداز مندگذشتہ كے انبيائے كرام عليم السلام كارشادات برتقديق كى مبرلك جائے يعنى ان كى نبوت نوع انسانى كے زويك مصدق موجائد و يصح قرآن حكيم كيدواضح الفاظ من اس مثاق كاذكركرتا بيد و أواد اخدد الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمة ثم جآءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال ء اقررتم واخذتم على ذلكم اصرى قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين (آل عمران:٨١) " ﴿ حِبِ السُّرْ قَالُ نَ پنیمروں سے عہدلیا کہ میں جوتم کو کتاب اور شریعت دیتا ہوں (تو اس شرط یر) کہ جب تمہارے پاس وہ رسول مپنچے جواس دین کی جوتمہارے پاس ہے تصدیق کرنے والا ہوتو اس پرایمان لا نا اور اس کی مدد کرنا۔ کہا کیاتم نے بیا قرار کیا۔ان سب نے کہا ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا دیکھواس امر پر گواه ر بواور مین بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ ﴾

مصدق لمامعكم كى تقديق سے كلام دبانى جرارا ہے اور ذات بارى تعالى عراسد نے قرآن پاك ميں اس امركى بورى بقرق كردى ہے كة قرآن سابقة كتب ساوى كى تقديق كى نازل ہوا ہے اور حضور سروركو نين الله الله كى بعثت كى ايك غرض يہ جى تقى كہ تمام سابقين انبيائے كرام عليهم السلام كى نبوت كى تقديق كريں ۔ ملاحظہ ہوں ارشا وات ربانی ۔ " هذا كتب اندزلنه مبارك مصدق الذى بين يديه (الانعام: ٩٢) " ﴿ اور يہ كتاب ہے جم نے نازل كيابركت والى اوراس شے كى تقديق كرنے والى جو پہلے ہے موجود ہے ۔ ﴾

''نــزل عــليك الـكتــاب بــالحق مصدقالما بين يديه (آل عمران:٣) ''

﴿اس نے تھے پڑھیک ٹھیک کتاب اتاری اس کی تھدیق کرنے والی جو پہلے ہے موجود ہے۔ ﴾
ای طرح مصد قالم امعکم کی تراکیب قرآن کریم کے قل میں اکثر جگہ نذکور ہوئی ہیں اور حسب ذیل ارشادر بانی نے لفظ خاتم کی پوری پوری تشریح کردی ہے۔ قولہ تعالیٰ!" بسل جیآ، الحق وصد ق المرسلین (صُفّت: ۳۷) " ﴿البتہ ووح لے کرآیا وراس نے تمام رسولوں کی تقدیق کردی۔ ﴾

لین تمام انبیائے گذشتہ کے خدا کی طرف سے سے نبی ہونے کی حقیقت پر مہر تعدیق شبت کردی۔ جو خاتم انبیین کے آنے اور دین البی کے پایہ بخیل تک پہننے کی خبریں دیتے رہے سے ۔ اگر خاتم (مہر) کے معنی وہ ہوتے جو مرزائے قادیائی نے اپنے دعوئی نبوت کے اجرائے جواز کے بدتکلف پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو قر آن حکیم میں آئندہ آنے والے نبیوں کے متعلق بھی ای صراحت کے ساتھ ذکر کا آنا ضروری تھا۔ جس صراحت کے ساتھ ذمانہ ماسبق کے مسلین یہ دائی کا ذکر آیا ہے۔ اگر خدائے خوف کو بالائے طاق رکھ کرکوئی سر پھر اتحق سے کہنے گئے کہ مرسین یہ دوسرے کی نبوت متعلق ہیں۔ کی دوسرے کی نبوت متمام وہ آیات جو قرآن پاک میں صراحت تحتی مرتب تھی ہے ہے متعلق ہیں۔ کی دوسرے کی نبوت منازی اور کذاب کے سوااور کوئی خطاب نبیں دیا حاسکا۔

اتمامنعمت

قادیانی اوران کے پیٹواجہا اورھوکے بیں ڈالنے کے لئے یہ کہنے کے بھی عادی ہیں کہاس سے بڑاظم کی امت پر اور کیا ہوسکتا ہے کہاس کے افراد سے نبی ہونے کا مکان سلب کرایا جائے اور حضور سرور کا کنات بھی ہے کے افضل الانبیا اور سلین ہونے کے لئے ضر ری ہے کہ حضور کی امت بیس بھی بنی اسرائیل کی طرح بہت سے نبی بلکہ دوسری تمام امتوں سے بڑھ کر نبی نازل ہوں۔ اس سے زیادہ تلبیس حق بالباطل اور کیا ہو گئی ہے کہ ہنر کوعیب اور عیب کو ہنر ظاہر کیا ہوائے۔ احتقوا بچھی امتوں میں تشریعی اور غیر تشریعی نبی اس لئے نازل ہوتے تھے کہ دین ابھی جائے۔ احتقوا بچھی امتوں میں تشریعی اور غیر تشریعی نبی اس لئے نازل ہوتے تھے کہ دین ابھی کا ل نبیس ہوا تھا اوران امتوں اور تو موں کے لوگ بہت جلد گراہ ہوجانے اور صحائف آسانی کو گم کرد سے یان میں تحریف کر لینے کے عادی تھے۔ اس لئے ان کی ہدایت کے لئے نبی بھی جلد جلد سے کی ضرورت پیش آتی تھی۔ جب نوع انسانی میں خدا کے کمل دین کو تبول کرنے کی صلاحیت بیدا ہوگی تو آخری نبی کے ذریعے ہدایت کا آخری پیغام بھی پہنچا دیا گیا جوسارے عالموں اور

سارے زمانوں کے لئے ہے لہٰذاالی امت کوجو خیرالام ہے جس کے اختیار کا گروہ اور جس کی آسانی کتاب قیام قیامت تک کے لئے محفوظ ہے۔اس میں نئے تشریعی یا غیرتشریعی نبیوں کا مبعوث ہونا کیامعنی رکھ سکتا ہے۔ امت محمد یہ پر باب نبوت کا مسدود ہوجانا اس کی سعاوت وافضلیت کی دلیل ہے۔ کیونکہ اس نے خدا کے آخری نبی کا پیغام سنا اور قبول کر لیا اور یا در کھا اور اس کے پھیلانے کے لئے کوشال رہی اور رہے گی۔امت محمد میرکی افضلیت ای میں ہے کہ وہ خدا كے كامل دين كى حال اوراس كے آخرى رسول كى امت ہے۔جس كا عبد پانے كے لئے بنى اسرائیل کے انبیاء آرزوکرتے رہے۔خداکاسب سے بواانعام یکی ہے کہ اس نے ہمارے آقا ومولل کی خری نبی ہونے کی بناء پرانی نعت ہم پرتمام کردی۔

امك مغالطه كي تصريح

تم کہو گے کہ دوسری امتوں کی طرح امت محمد میدیں بھی غیرتشریعی نبیوں کے مبعوث ہونے کی ضرورت ای لئے ہے کہ امت کے افر اوکو گمرا ہی ہے بچائیں لیکن قرآن تھیم کا دعویٰ ہے ہے کہتم الرسلین کے بعداس امت کوسی نے نبی کی تعلیم وزبیت کی ضرورت پیش نہیں آئے گا۔ کیونکہ قرآن تھیم نے کسی جگہ بھی کسی نئے نبی کے آنے کی خبر نہیں دی۔جس کے معنی میہ ہیں کہ میہ امت تا قیام قیامت گمراہ نہیں ہوگی اوراگر ہوگی تو کسی نئے نبی کے آنے کے بجائے نوع بشریروہ الساعت آجائے گی۔جس کے آنے پرزندگ ختم اور بالکل نئی زندگی شروع ہوجائے گی۔ دین کے کامل ہونے کے معنی یہی ہیں کہ اگر اسے نوع بشرقبول کرنے سے انکار کر دیے تو اس کی اصلاح کے لئے کسی نبی کو جیجنے کی بجائے وہ احکم الحاکمین اے بوم الحساب میں لا کھڑ اکرے۔ یہی وجہ ہے کہ خدا کے آخری پیغام میں اس آنے والی الساعة کی خبر کامل وضاحت، پوری تشریح بھمل تحکم اور پورے زور کے ساتھ جابجا دی گئی ہے۔خدائے بزرگ دبرتر نے اس امت کو دین حقہ پر قائم ر کھنے اور اس دین کی نشر وا شاعت کرنے کے لئے مزید نبی جھیجنے کا وعدہ نہیں کیا۔ بلکہ بتا دیا ہے کہ خودسلمانوں كويكام كرنا بوگا ـ ملاحظه بوارشا دربانی - "كنتم خيىر امة اخى جىت للناس تـأمرون بـالـمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله (آل عمران:١١٠) " ہ تم بہترین قوم ہوجوعام لوگوں کے لئے تکال کھڑی کی گئی (تا کہ) تم نیک کاموں کا حکم کرواور برے کاموں مے منع کیا کرواوراللہ پرائیان لائے رکھو۔ ﴾

''ولتكن منكم امة يدعون الىٰ الخير ويامرون بالمعروف وينهون

پی امر بالمعروف اور نبی عن المنکر کرنے والوں کوتم نبی کہنا جاہتے ہوتو سارے مسلمانوں کو نبی کہوں جا سے ہوتو سارے مسلمانوں کو نبی کہو۔اس میں کسی مرزائے قادیانی کی تحصیص نہیں۔ ورنہ قرآن حکیم کا بیٹم چون وچرا کے بغیر تشلیم کرلو کہ حصرت ختمی مرتب اللہ کے بعد کسی تشریعی یا غیر تشریعی نبی آنے کی ضرورت نہیں۔

مرزائیوں کے لئے کھی فکریہ

مرزائی منتفسر کواوراس کے دفقائے مسلک کوجوغیر تشریعی نبوت کا باب وار کھنے کے خواہشمندنظرآتے ہیں سوچنا چاہئے کدان کے پیشوانے اپنی نبوت تسلیم کرانے کے لئے تو طرح طرح کی موشگافیوں سے کام لیااور بحث وجدال کے نئے دروازے کھول دیئے کیکن بینہ بتایا کہ غیرتشریعی نبوت کاباب صرف ای کے لئے کیول کھولا جائے۔ کیا وجہ ہے کہ تیرہ سوسوال پہلے کے مسلمانوں کواس ہے محروم رکھااور سمجھا جائے۔ پھرانہیں سوچنا جا ہے کہ ان کا پیشوا تو ظلی ، بروزی، امتی بھتی ، مجازی ، غیرتشریعی نبی ہونے کے دعویٰ کے ساتھ ہی صاحب شریعت نبی ہونے کا مدعی بھی ہے۔ بلکہ اپنے کومجموعہ کمالات انبیاء اور حضرت ختمی مرتب اللہ سے افضل قرار دینے کی جسارت بھی کرتا ہے۔جس کے ثبوت میں میں ان کے پیٹوا کے بعض الفاظ قبط ہفتم میں جواس بحث کی تمہید کے طور پر ککھی گئی پیش کر چکا ہوں۔ چھروہ کس منہ سے امت محمدید پر فقط غیر تشریعی نبوت کے دروازے مسدود ہونے کے ثبوت میں نص قر آنی کے طالب ہوئے ہیں۔اینے پیشوا كى اس فرافات كوچھيانے كے لئے كيوں كوشاں ہيں۔جس كے جواز كے لئے انہيں كسى فتم كى تاویل نہیں مل سکتی۔امرواقعہ یہ ہے کہتم میں سے اکثر لوگ اپنے پیشوا کے کذاب ومفتری ہونے کے قائل دشاہد ہیں لیکن اغراض اور ہٹ دھرمی کی بناء پراپنے گفر پر ڈٹے ہوئے ہیں یا اپنے پیشوا کی طرح دین کوتمسخر خیال کر کے اسے حصول دنیا کا سلسلہ بنائے بیٹھے ہیں۔اگرینہیں تو کیا وجہ ہے کہتم اپنے پیشوا کی تعلیمات کے بھان متی کے پٹارے کی ہرشے کوسی سمجھ کرینہیں کہتے کہ ہم مرزائے قادیانی کوتمام انبیاء سے فضل ختم المرسلین اور صاحب شریعت نبی خیال کرتے ہیں۔اگر تمهارا دین سے ہے تو میں تمہیں بتائے دیتا ہوں کہتم مسلمان نہیں۔ کیونکہ دین اسلام وہی دین کامل ہے جونوع بشر کومحر عربی اللہ نے دیا اور جس کے احکام قرآن پاک میں موجود ہیں اور جس کے اصول اساس کی مختصر تشریح میں کرچکا ہوں۔"لکم دینکم ولی دین'' رسول ملتفی اور دین کامل رسول ملتفی اور دین کامل

اب میں ان مرزائیوں سے جو جالاک اور عیار قادیانی گروہ کی تاویلات کے گورکھ دھندے میں اپنی کم علمی اور کوتاہ نظری کے باعث گرفتار ہیں۔ خاطب ہو کر کہتا ہوں کہ راہ ہدیٰ کی طرف آ واور اس صراط متنقم پر چلو جو خدا نے نوع انسانی کو جھائے کی وساطت سے دکھایا ہے۔ محقائی کے بعد ہمیں کسی فتم کے نبی کی ضرورت باتی نہیں رہی اور قرآن کے بعد کوئی کلام ربانی نہیں ہوسکتا جو کسی بندے پر خدا کی طرف سے لوگوں کی اصلاح کے لئے اتارا گیا ہو۔ اگر کسی کو محقائی کی رسالت اور قرآن کی صدافت میں کلام ہوتو وہ علیحدہ سوال ہے۔ جس کے متعلق اس کی تسکین کے سامان مہیا کئے جائے ہیں۔ سردست میں ان مرزائیوں سے مخاطب ہوں جو تاری انہوں کے دام تزویہ میں گرفتار ہیں۔ حضرت باری تعالی خواسمہ اپنے حسیب پاکھائی کو تمام لوگوں کے لئے ساری نوع بشر کے لئے رسول مکتمی تعالی خواسمہ اپنے کے سامان میں ان مرزائیوں سے مخاطب ہوں جو ہونے کی سندد ہے ہیں اور فرمات ہیں۔'' و ما ارسد لمنك الا کافة للناس بیشیر اوند نیرا ولئے کہ اس کے دام تر ورش کے گئے ایسارسول بنا کر جھجا ہے ولئے رسول مکتمی ولئے رہونے کی حثیت میں الناس یعنی تمام نوع بشر کے کتمی ہونے کی حثیت میں الناس یعنی تمام نوع بشر کے کتمی ہے۔ لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے بخر ہیں۔ کو حقیقت میں الناس یعنی تمام نوع بشر کے کتمی ہے۔ لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے بخر ہیں۔ کو حقیقت میں الناس یعنی تمام نوع بشر کے کتفی ہے۔ لیکن اکثر لوگ اس

نيزفرمايا:"يا ايها الناس انى رسول الله اليكم جميعاً (الاعراف:٥٠١)" ﴿اَسِهُ عَبِشْرِينَ مَ سِبِى طرف الشّاكارسول مول \_﴾

اى طرح' انسما انت منذر ولكل قوم هاد (الرعد: ١) " ﴿ تَوَوْرَالَے والا اور تَمَامَ اوّام كوبِدايت كا پيام دينے والا ہے۔ ﴾

اور' للعالمین نذیدا ''﴿ تمام جہانوں کے لئے نذیر ﴾ اور' رحمة للعالمین '' ﴿ تمام جہانوں کے لئے رحت ۔ ﴾ که کرقصہ ختم کردیا گیا کہ نوع بشر کے لئے رسول مکنفی آگیا۔ پھراے قادیا نیو! اس بشرونذیر کوچھوڑ کرتم کسی دوسر ہے کوا پنے لئے بشرونذیر کس طرح سلیم کر کتے ہو۔ جب کہ خدا ساری نوع بشر کے لئے محتقظہ کمکنفی قرار دے چکا ہے۔ اس خدائے جبار کی بازیرس سے ڈرو۔ جس نے اپنی شان حسب ذیل الفاظ میں بیان کرتے ہوئے بتادیا ہے کہ دین وہی ہے جو اس کے رسول مقبول اللہ کی وساطت سے ل چکا اور یکی دین تمام ادیان پرغالب آ کرر ہے گا۔ ملاحظہ بوارشاور بائی۔ ''هو المذی ارسل رسول باللهدی و دیس نالمحق لیظهرہ علی الدین کله ولو کره المشرکون (صف: ۹) ''وه جس نے اپنارسول بدی دے کراوروین می دے کر بھیجا تا کہ بیدین می تمام ادیان پرغالب آ جائے۔ خواہ مشرکوں کو بیات بری ہی کیوں نہ گئے۔

اختنام سلسلهٔ نبوت کی برکات

محيل دين اتمام نعت اورخم نبوت كمتعلق صرت احكام وبين شوابد آ جانے ك باوجود جن ہے کئی کومجال انکارنہیں ہوسکتی۔ بیرحال ہے کہ ذریات اہلیس نے دین اسلام میں رخنہ اندازی کے لئے نبوت ورسالت کے بیبیوں جھوٹے مدمی کھڑے کر ویئے۔جن میں مسلمہ كذاب سے كرمرزائے وجال تك كل اوگ شامل جيں۔ اگر كہيں امت جمريه پر بني امرائيل يا دوسری اقوام کی طرح نبوت کا باب کھلا ہوتا یعنی دین کی پیمیل معرض عمل میں نہ آئی ہوتی اور انہیاء کی بعثت ہونے کی ضرورت باقی رہتی تو مسلمانوں کی برستی میں کوڑیوں جموثے نبی پیدا ہونے لکتے اور عموم ملت کے لئے جمو فے اور سیے کی پیچان میں اتن مشکلات پیش آتیں کہ سی کواسینے راستے کی درسی کے متعلق اطمینان قلب کی فعت حاصل نہ ہوسکتی۔ بنی اسرائیل کی تاریخ کے اکثر ادوار میں نبوت کے متعلق یمی اتار کی پیدا ہوئی جس کا ثبوت بنی اسرائیل کی کتابوں میں جا بجاماتا ہے۔اس لحاظ سے بھی امت محمدیہ پرختم نبوت و بھیل دین کا ہوجانا خدا کی الیمی دین ہے جسے وہ خود اتمام نعت ے تام سےموسوم كرتا ہے۔اس كى بدولت دين اسلام خداكا آخرى دين ظهرااوراس كى الی جامع ویائدار حیثیت قراریائی - جو ہر طرح کی مکائی اور زمانی قیود سے آزاد ہے اور صرف کرۂ ارضی کےمساکنین پڑئیں۔ بلکہ دیگرا جرام ساوی کی باشعور تلوق پر بھی اس کے احکام محیط ہیں اس اتمام نعمت کی بدولت امت محمدیه پرلامحدود مادی، روحانی، د ماغی، نفسیاتی اورمعاشرتی ترقیات کے درواز مے کھل مجھے اور نوع انسانی کواسیے پروردگار کی طرف سے کا نتات اور اس کی ساری موجودات کومنخر کرنے اور اللہ کی موجود، کی ہوئی تمام حاضروآ ئندہ تعمتوں سے جائز تمتع حاصل کرنے کا پرواندل گیا۔ پھیل دین کے ساتھ ہی نوع انسانی پرشعور کا زماند شروع ہوگیا۔اس کے زاوبینگاہ میں خدا کے آخری پیغام نے جمرت انگیز تبدیلی پیدا کردی اور امت محمد بیکو بتادیا گیا کہ کا نتات کی تمام اچھائیاں اورخوبیاں اس کے لئے ہیں جنہیں وہ ایمان اور تقویٰ میں ترقی کرنے

کی شرط کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں۔نوع انسانی کی تاریخ اس عظیم الثان انقلاب پرشاہدعادل ہے جودین اسلام کی بعث کے باعث اس کی زندگی میں رونما ہوا۔ارشاد نبوی خیب والسقرون قد نبی و خید الامم امتی میں ای حقیقت حال کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ محکیل دین کی ایک مثال

ظاہر ہے کہ قصر نبوت کے اس طرح پایٹ تخیل کو پی کو کو کو انسانی کے لئے ہدایت ورشد کا مینار ضیا بننے کے بعداس امری تعجائش باتی نہیں رہ جاتی کہ اس پر مزید اضافہ کیا جائے۔ ووسری امتوں کے لئے مسلین پر دانی مبعوث ہوتے رہے لیکن کی امت کو بیسعادت حاصل نہ ہوتک کہ خدا کے دین کواپی مسلم صورت میں پاسکے۔ امت جمریہ پر اللہ کی اس نعمت کا اتمام ہوگیا اور وہ خیرالامم اور شاہر علی الناس قرار پائی اور اسے بتادیا گیا کہ اس کی زندگی کا مقصد ساری نوع بشرکو اس وہ خیرالامم اور شاہر علی الناس قرار پائی اور اسے بتادیا گیا کہ اس کی زندگی کا مقصد ساری نوع بشرکو اس وہ جو جب سے حصیب خدا تھی ہوئے کی وساطت سے لی چکا۔ اس ظاہر وہا ہر حقیقت کو تو نہایت موٹی عشل کا انسان بھی سجو سکتا ہے کہ نوع بشرکی نجا ساس وہ تو دنہ ہو مکن نہیں ہو سکتی۔ جب اس کے سلیم الفطر سے طبائع کو ایک مرکز پر جمع کرنے کا اصول موجود نہ ہو اور یہ اصول لا الدالا اللہ مجمد رسول اللہ تھی رسول اللہ تعلقہ کے سواکسی اور مخص کے لئے مقدر ہوتا تو قرآن پاک بحیل دین اور اتمام وظیف کا دیوئی کو برخ سمجھتا نعمت کا دیوئی کو برخ سمجھتا نعمت کا دیوئی کو برخ سمجھتا نعمت کا دیوئی کو برخ سمجھتا خوت کو برخ سمجھتا نعمت کا دیوئی کو برخ سمجھتا

ہاں کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آسمی کہ حضور سرور کو نین القائلة کے بعد کوئی نبی مبعوث ہوسکتا ہے۔ چہ جائیکہ کی اور کو فضل الا نہیاء جائے کا لات انہیاء اور خاتم الا نہیاء ہو جھا جائے۔ اس قسم کے دعویٰ کرنے والا خض الحد اور خدا کا منکر ہونے کے سوا اور پچھ نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ وہ اللہ کے قائم کئے ہوئے شعائر کی تذکیل و تفحیک کرنے کی جسارت کا مرتکب ہور ہا ہے اور جان ہو جھ کروین اسلام کے مسلمات سے استہزاء کر دہا ہے۔ ایسے ہی لوگوں سے نجنے کے لئے ہمارے آقا ومولی محمود مولی ہو نہیں بتادیا کہ بہت سے مفتری پیدا ہوں گے۔ جو نبوت ورسالت کا دعویٰ کریں گے۔ لیکن ان سب کو دجال اور فریب کا رجمانا اور ان کے وام تزویر سے پچنا۔ کیونکہ میرے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا۔ لیعنی وظیفہ قیامت تک بعنی والے انسانوں کے لئے میں نے پایٹے تھیل تک پہنچادیا۔ ارشاد نبوی ہے۔ ''لا تھ و م السماعة حتیٰ بہنوج کذابون ثلاثون کلھم یزعم انه نبی و انیا خاتم النبیین لا نبیی بعدی (رواہ طبر انسی عن نعیم ابن مسعود ورواہ مسلم عن ثوبان) '' ﴿ رسول نبی بعدی (رواہ طبر انسی عن نعیم ابن مسعود ورواہ مسلم عن ثوبان) '' ﴿ رسول المالی کے قیم مالی کہ تیامت اس وقت تک قائم نہوگی جب تک کہمیں کذاب نہ کئل لیں۔ جو المالی کی تارہ کی گھیں کریں گے کہ وہ نبی گمان کریں گے کہ وہ نبی جو کہ وہ نبی مالی کہیں خاتم النبیین ہوں۔ میرے بعد کوئی نبی سے کہی گمان کریں گے کہ وہ نبی ہیں۔ حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں سب یہی گمان کریں گے کہ وہ نبی ہیں۔ حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں۔ میرے بعد کوئی نبی سب یہی گمان کریں گے کہ وہ نبی ہیں۔ حالانکہ میں خاتم النبی نبی میں۔ میں کہ کوئی کی نہیں

مرزائے قادیانی کا دعویٰ

قرآن پاک کی ان تصریحات جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں اور حضور سرور
کا نات اللہ کے ان ار ثادات کے بعد نبوت کا باب وا ثابت کرنے والوں کی صلالت و گمرائی
کے متعلق کسی مسلمان کوشک نہیں ہوسکا ۔ لہذا جھے مرز اغلام احمد قاد یائی کے دعویٰ نبوت کے بطلان
کے لئے اس کی عجیب وغریب زندگی ۔ اس کے اخلاق واطوار اور اس کی عادات وخصائل کو زیر
بحث لانے کی ضرورت نہیں ۔ جن میں سے ایک ایک چیز اس کی تکذیب کر رہی ہے۔ مرزائے
قادیانی نے اپنی نبوت کو واضح نشان و کھانے کے لئے اپنے ہی خاندان کی ایک لڑی محمدی بیگم کو
اپنے حبالہ عقد میں لانے کے لئے جو سرقو ڑاور خلاف آواب معاشرت کوششیں کیس وہ نہ جھ سے
مخلی بین نہ قادیانی ان پر پردہ ڈال سکتے ہیں۔ اس لڑی کے حصول کے لئے مرزائے موصوف نے
اپنے بیٹے کو اس بناء پر عات کر دیا کہ اس نے اپنی بوٹی از دوا بی زندگی کو اپنی ایک خواہش پر
میں سے تھی طلاق کیوں نہیں دی ۔ اپنے لڑے اور اپنی بہوگی از دوا بی زندگی کو اپنی ایک خواہش پر

بلاوجه اور بلاقسور قربان کردین کا اقدام جس اخلاق کے مخص سے ہوسکتا ہے وہ مختاج بیان نہیں۔
اگر قادیانی حضرات اس دلچسپ داستان کواز سرنو سننے کے متنی ہوئے تو آئیں اپنے پینیمر کی ہے کہائی خوداس کی زبانی سنادی جائے گی۔ کیااس معیار شرافت کا اظہار کرنے والے مخص کے دعاوی کے لئے قادیانی حضرات کو تشریعی یا غیر تشریعی نبوت کا باب واکرنے کی ضرورت لاحق ہورہی ہے۔
اگر صحت عقائد وسلامتی ایمان کی ذرہ بھر پرواہ بھی ہے تواے مرزائیو! تمہیں اپنی عاقبت کی فکر کر لینی والی مناز کی ایمان کی درہ بھر پرواہ بھی ہے تواے مرزائیو! تمہیں اپنی عاقبت کی فکر کر لینی جائے اورا گر ہٹ دھرمی کے ساتھ تمہیں اپنی عثلالت و گراہی پرقائم رہنا ہے تو تم جانو اور خدائے جبار وقبار کی وہ ذھیل جو تم جانو اور خدائے دوہ دے دیا کرتا ہے۔" قدا تسلم میں اللہ فاٹنی یو فکون (منافقون: ٤) " ﴿ ان پرخداکی باریہ کہاں بھٹکے جارہے ہیں۔ ﴾ قرآن یا کے کی ایک آیت کا مفہوم

قادیانی متفسر کاچوتھا سوال حسب ذیل ہے۔ آبیشریف او تقول علینا بعض الاقساویل لا خذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین (الحاقه) "جوبطورولیل آخضرت الله کوشاعراورکائن کہنے والوں کے سامنے پیش کی گئے ہے۔ بیبطور قاعدہ کلیہ کے ہے یانہیں۔ اگر بطور قاعدہ کلیہ کے نہیں تو چھر بیدلیل مخالفین کے لئے کس طرح وجہ تسکین ہو تک ہے۔ جاءالا حال الاستدلال کو منظر رکھ کرجواب دیں۔

منتفسر نے اپ سوال میں جس آ ہے۔ شریفہ کا حوالہ دیا ہے اس کے سیاق وسباق کو پیش نظر رکھنے کے بعد صاف طور پر پر حقیقت متر شح ہوجاتی ہے کہ حضرت باری تعالی جل شاند نے یہ آ یا ہے۔ مکر بن رسالت و معترضین کلام اللی کے سامنے بطور استدلال نازل نہیں فرما کیں اور ندان میں کسی حتم کا قاعدہ کلیہ بیان کیا گیا ہے۔ بلکہ صرف ان مشلکتین کی تسلی کے لئے آئی ہے جو حضو مقالیقہ کی رسالت کو برحق جانے کے باوجوداس شبہ میں گرفتار سے کہ شاید محقالیہ خدا کے کلام میں بعض اپنی با تیں بھی شامل کردیتے ہوں لفظ بعض الا قاویل (بعض با تیں) اس پر شاہدودال میں بعض اپنی با تیں بھی شامل کردیتے ہوں لفظ بعض الا قاویل (بعض با تیں) اس پر شاہدودال ہے کی میں اس کے اس اس کر کا استدلال مقصود ہے۔ سور کا لحاقہ کے آخری رکوع پر جن میں بیآ یا ہے اور ندان سے کی فتم کا استدلال مقصود ہے۔ سور کا لحاقہ کے آخری رکوع پر جن میں بیآ یا ہے اور ندان سے کئی ڈال لین ضروری ہے تا کہ بیاق وسباق پر خور کرنے کے بعداس تحریف مطلب کی فعمی کھل جائے۔ دس کے مرتکب قادیانی ماق ل اپ نظر یہ کو فاجت کرنے کے لئے ہور ہے ہیں۔

"قال الله تعالى عزاسمه وفلا اقسم بما تبصرون وما لا

تبصرون ، انه لقول رسول کریم ، و ماهو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ، ولا بقول کاهن قلیلا ما تذکرون ، تنزیل من رب العالمین ولو تقول علینا بعض الاقاویل ، لاخذنا منه بالیمین ، ثم لقطعنا منه الوتین ، فما منکم من العقاویل ، لاخذنا منه بالیمین ، ثم لقطعنا منه الوتین ، فما منکم من الدعنم ان منکم مکذبین وانه احسرة علی الکفرین وانه لحق الیقین ، فسبح باسم ربك العظیم الحسرة علی الکفرین وانه لحق الیقین ، فسبح باسم ربك العظیم (الحاقه: ۱۳۲۸) " و پس ش الن اشیاءی شم کما تا بول جوتم و بجرب بواوران اشیاء کوجنهی من تم نیس دی کما شرک کا بین کا بین کا قول به اورکی شاعرکا قول نیس تم لوگ بهت کم گورکرتے بورب العلمین کی بیت کم ایمان لات بورب العلمین کی بیت کم ایمان لات بورب العلمین کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ اگر وہ (رسول) بعض با تیں بم پر گورکر رق بورب العلمین کی حرف سے باترا گیا ہے۔ اگر وہ (رسول) بعض با تیں بم پر گورکر رق بورب العثمین کی حرف سے بیکر تے اوراس کی شاہ رگ کا بین دالتے ۔ پرتم میں سے کوئی بھی آثر سے نشر تا سے بخش الات بین اور بیشک برقر آن نہ مانے والوں کے لئے صرت لانے کا باعث بوگا اور مین سے بیشک بیقر آن نیمنی می جو الوں کے لئے صرت لانے کا باعث بوگا اور مین کی مرجع بیشک بیقر آن نیمنی مرجع بین این بربین کا دورت کی سے بین اور دی کی کرف والوں کے لئے صرت لانے کا باعث بوگا اور مین کی مرجع بیشک بیقر آن نیمنی مرجع بیشک بیقر آن نیمنی مرجع

ظاہر ہے کہ اس رکوع ہیں قرآن پاک کے تنزیل من رب العالمین ہونے پر استشہاد واستدلال کے طور پر وہ چیز چیش نہیں کی گئی جوقا دیانی مستفر نے بیان کی ہے۔ بلکہ اصول کلام ربانی کے مطابق خدائے پاک نے ''ہما تبصرون و ما لا تبصدون '' وجیم د کھر ہے ہو اور جے تم نہیں دیکھتے۔ کہ یعنی ساری کا نکات اور اس کے فلی عوال کی طرف انسانوں کو توجہ دلائی ہے اور ایما نداری کے ساتھ ان پر غور کرنے کا حکم دیا ہے۔ جس کے بعد اس امر میں شک وشہ کی محافی باتی نہیں رہ سکتی کہ قرآن خداکا کلام ہے اور خدائی کلام میں بعض من گھڑت باتیں اپ بی مخوائی باتی نہیں رہ سکتی کہ قرآن خداکا کلام ہے اور خدائی کلام میں بعض من گھڑت باتیں اپ کی طرف سے شامل کرنے اور اس کے نتیجہ میں سزا پانے کے متعلق جو کھی فہ کور ہوا ہے۔ وہ خاص حضرت رسول کر پر منافظ کی ذات اقدی کے متعلق ہے۔ سباق کی عبارت پر غور کرنے کے بعد جسمعرض قرآن کے خدائی کلام ہونے کا قائل ہوجا تا ہے اور اس کے دل میں رسول کر پر منافظ ہو جسمعرض قرآن کے خدائی کلام ہونے کا قائل ہوجا تا ہے اور اس کے دل میں رسول کر پر منافظ ہو کے متعلق یہ شبہ بیدا ہوتا ہے کہ اس امر کی کیا صفاخت ہے کہ پی خبر خدافظ ہو آئی طرف سے بعض اقاو بل کلام ربانی میں شامل نہیں کرتے تو اسے بتادیا جاتا ہے کہ اگر رسول کر یم جوشر وع ہی سے اتا و بل کلام ربانی میں شامل نہیں کرتے تو اسے بتادیا جاتا ہے کہ اگر رسول کر یم جوشر وع ہی سے اتا وہ بل کلام ربانی میں شامل نہیں کرتے تو اسے بتادیا جاتا ہے کہ اگر رسول کر یم جوشر وع ہی سے اتا وہ بل کلام ربانی میں شامل نہیں کرتے تو اسے بتادیا جاتا ہے کہ اگر رسول کر یم جوشر وع ہی سے

صادق الامین چلے آ رہے ہیں الی جہارت کے مرتکب ہوتے تو خدا انہیں سخت سزا دیتا۔ اس آ یت سے کسی طرح میمعنی نہیں نکا لے جاسکتے کہاس میں تمام رسولوں کے متعلق سنت الہی بیان ک گئی ہےاورخدا پریکسرافتراء ہاندھنے والوں کی سزائے لئے کوئی قاعدہ کلیے بیان کردیا گیا ہے۔ واقعات کی شہادت بین ۔

اپ پرومرشد کی خرافات کواس آبت کے خریف کردہ معانی کے بل پر خدائی الہام البت کرنے کے لئے مصطرب ہونے والے مرزائیوں کو معلوم ہوتا چاہئے کہ جس بات کو وہ اپنی خرف معانی کے بل پر سنت الٰہی قرار دے رہے ہیں واقعات اس کی تغلیط کرتے ہیں۔ نی امرائیل میں بشار جھوٹے ہی پیدا ہوئے۔ جنہوں نے باب نبوت کے واہونے کی رخصت نے فائدہ اٹھا کر مرزاغلام احمد قادیانی کی طرح لوگوں کو دھوکے ہیں جبٹلا کرنے کی کوشش کی اور خدائے بزرگ و برتر نے ایسی مفتریوں کی دری درازی اور انہیں دھیل دی۔ قادیانی متفسر کوایت خدائے بزرگ و برتر نے ایسی مفتریوں کی دری درازی اور انہیں دھیل دی۔ قادیانی متفسر کوایت معلوم ہوجائے گا کہ خدا کے بحض بیو گراب مقدس کا پراتا عہد نامہ پڑھ لے اس معلوم ہوجائے گا کہ خدا کے بخو اور اللہ پر افتر اء باند صنے والوں نے بادشا ہوتی کے اور اللہ پر افتر اء باند صنے والوں نے بادشا ہوتی کے مقرب بن کر زندگی گراری کی اسرائیل کا قصہ جانے د بیجے۔ خودامت تھے سیمیس مرزاغلام احمد قادیانی کی طرح اللہ پر افتر اء باند صنے والے سنتی پیدا ہوئے۔ لین بطش ایز دی نے آئیس قادیانی نظریہ کے مطابق سبات دی۔ جن میں بحض کے نام حسب پر افتر اء باند صنے والے متنی پیدا ہوئے۔ لین بطش ایز دی نے آئیس قادیانی نظریہ کے مطابق سبات دی۔ جن میں بحض کے نام حسب سنت پر کور کرنے کے بجائے اپنی سنت جاریہ کے مطابق مبلت دی۔ جن میں بحض کے نام حسب نور بی ہیں۔ دمجھ ابن تو مرت ساکن جبل سوں۔ جس نے برابر ۲۲ سال اپنی جھوٹی نبوت ومہدویت فیل جن جور کا ایا۔ "

طریف ابوسیج وصالح بن طریف جن میں موخرالذکرنی کتاب کے نزول کا مدمی تھا جس کی چندسور توں کے نام الدیک، الحمر، الفیل، آدم، نوح، ہاروت و ماروت، ابلیس، غرائب الدنیا وغیرہ تھے۔انہوں نے سلطنت کی بنیاوڈ الی اور ان کے بعد پشتوں تک ان کے خاندان کی سلطنت قائم رہی۔ (ابن خلدون)

پس ثابت ہوگیا کہ: 'ولو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیسمین ثم لقطعنا منه الوتین ''میں ذات باری تعالی نے معرضین نبوت کوقائل کرنے کے لئے کو دصنو متالیق کی کا عدہ کلیے بیان نہیں فرمایا۔ بلکمتشلکین کا شک دور کرنے کے لئے خودصنو متالیق کی

صداقت پراپی طرف سے شہادت بیان کی ہے۔ ظاہر ہے کہ جولوگ قرآن پاک کو کلام رہائی تسلیم نہیں کرتے ان سے بید نہیں کرتے ان سے بید نہیں کرتے ان سے بید کہ بیل کا موجب نہیں ہوسکا۔ بیار شادر بانی انہیں لوگوں کو تسلی کے سکتا ہے جو حضور پرنزول وی کے قائل تو تھے کین اس میں ملاوٹ کئے جانے کا شبہ کرتے تھے۔ مرز ائیول سے خطاب

''یحدفون الکلم عن مواضعه ''کے جرم کے مرتکب ہونے والے مرزائیوں کو معلوم ہونا چاہئے کہ انہیں اپنے چیوا کے باطل دعادی کو برحق ثابت کرنے کی کوششوں میں کیسی کیسی تاویلیس کرنے اور کیسے سیسے مسائل گھڑنے کی ضرورت محسوس ہور ہی ہے اور یہی وہ دجل وتلمیس ہے جس کے دام میں وہ بعض سادہ لوح اشخاص کو پھنسا لیتے ہیں اور قر آن پاک کی آیات کے غلط معنی کرکے ان کے اصلی مطلب کوتو ژمروژ کراورانہیں اپنے بھی محل استعمال ہے ہٹا کرلوگوں کودھوکا دیتے ہیں۔ بیدین اسلام کو بیجھنے اور حاصل کرنے کی صور تیں نہیں بلکہ طرح طرح کی مفسدہ پردازیوں کے دروازے کھول کراس کی تخریب کے دریے ہونے کی باتیں ہیں۔اے اپنی ہواوہوں کےمطابق بنانے کی کوششیں ہیں۔ میں اس سلسلة مضمون گزشتہ اوراق میں قادیانی متنبی کی تعلیم اوراس کے اقوال کواسلام کی تعلیم اور قرآن پاک کے نصائص کے مقابل رکھ کر دکھا چکا ہوں کہ قادیا نیت اسلام کے اصل الاصول کی سوٹی پر پوری نہیں اتر تی۔اس کے پیشواء نے تو حید ذات باری تعالی عزاسمہ کے اسلامی تصور کومنے کر کے عیسائیوں اور آریوں کی طرح خدائے تعالی کے متعلق مغشوش اور غلط تصور کو پیش کیا۔ نبوت رسالت کے اسلامی عقیدہ کو پس پشت ڈال کراس ے استہزاء بلکہ اس کی تو بین کا مرتکب ہوا۔ جہاد کے احکام پر جوتر آن یاک میں کامل تقریح کے ساتھ مذکور ہوئے ہیں۔خط ننخ تھینچنے کی کوشش کی ، جج باطل کر دیا۔مجد حرام ،مجد اتعلیٰ اور دیگر شعائز الله کی تحقیر کا مرتکب موا۔ پھر میں ایک قادیانی متنفسر کے جواب میں اس امر کی تصریح بھی كرچكا مول كرقرآن ياك كے معارف بجھنے كے لئے دوراز كار تاويليس كرنا جے شرق اصطلاح میں تقیسر بالرائے کہتے ہیں۔اسلام سکھنے کا طریق نہیں بلکہ اس سے دور بھا گئے کے کرتوت ہیں اورنصائص قرآنی چیش کر کے اتمام جبت پیش کر چکا ہوں کہ حضور سرورکونین اللے کے رسالت کے بعد قیامت تک ہرتیم کی نبوت رسالت کے دعاوی باطل ہیں محبت امروز میں قادیانی متنفسر کے کھائے ہوئے اس فریب کی قلعی بھی کھول دی گئی۔جس میں عیار مرز ائیوں نے اسے ادراس جیسے

دوسرے قادیا نیوں کوسورہ الحاقہ کے آخری رکوع کے غلط معانی بتا کر مبتلا کر رکھا ہے۔اس کے باوجودا گرفت کی روشنی ان کے قلوب میں سرایت نہیں کرتی تو اس کے سوااور کیا کہا جا سکتا ہے۔

''ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عداب عظيم (البقره:٧)'' ﴿الله فِي الله عَلَى الله على الله

قادیا نیوں کوواضح ہوکہ وہ ختم اللہ کے معنی ہی سے لفظ خاتم کے معنی کا استنباط کر سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں کہ جس چیز پراللہ اپنی مہر کر دیتا ہے وہ پھروانہیں ہوا کرتی ۔

آ مے چل کر میں ان فریوں کی ردال چاک کروں گا جو مرزائے قادیائی نے اپنی مہدویت اور مسیحیت منوانے کے لئے سادہ لوح مرزائیوں کے لئے تیار کرر تھی ہے اور جس کے دجالی تارو بود کے نیچے مرزائی حضرات سرچھپا کر میں تھے لینے کے عادی ہیں کہ دہ بڑے ہی محفوظ مامن میں بیٹھے ہیں۔ متذکرہ صدر تصریحات کے بعدان مباحث میں پڑنے کی ضرورت تو نہ تھی۔ لیکن بعض مرزائیوں نے ان کے متعلق استفسارات کئے ہیں۔ لہذا گئے ہاتھوں ان کی تو شیخ کردینا بھی ضروری ہے۔ قادیا نیوں کو معلوم ہونا چاہئے کہ وہ حق کی بینات کے مقابلہ میں تاویلات لا طائل کی تدلیس کے سوااورکوئی وزنی شے پیش نہیں کر سکتے۔

''ومنهم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی وان هم الا یظنون فویل المانی یکتبون الکتاب بایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمناً قلیلاً فویل الهم مماکتبت ایدیهم وویل مما یکسبون (البقره:۲۹٬۷۸۰)' ﴿ اوران شل کِیم بالله ویک بین بوکتاب کواپی بواوبوس کاذر ید کیم کے موااور کی بین بیک وی بین بوکتاب کواپی بواوبوس کاذر ید کیم کے موااور کی بین بیک وی بین بیک اوگ بین بوکش کمان پر چلتے بین لیس ان کوکوں پر افسوس جوا پی باتھوں سے کتاب کھتے بین پیر کہددیتے بین کہ بیاللہ کی طرف سے متاکداس کے معاوضہ بین تھوڑی می قیمت حاصل کر لیس لیس ان پر افسوس اس کے باعث جووہ اپنے باتھوں کھتے بین اور اس کے معاوضہ بین افسوس جو

حضرت عيسى عليه السلام ..... عرض حال

جن لوگوں کوروزانداخبارات کے کاروبارے ذرہ بحر بھی واقفیت ہے وہ جانتے ہیں کہ ایک روز نامہ نولیس کی مصرفجتیں کس قدر برجی ہوئی اور اس کے اوقات کس طرح بے ہوئے ای سعادت بزدر بازو نیست تانه بخشده بخشده

قادیانیوں کو معلوم ہونا چاہئے کہ اسلام کا البرزشکن گرز بغضل ایز دی وفیض سرمدی ان کے دجل وزور کی الی سرکو بی کر کے چھوڑ ہے گا کہ پھراسے سراٹھانے کی سکت ہی ندر ہے گی اور ان کی تلمیس حق بالباطل کے پردے اس طرح چاک کردیئے جائیں گے کہ دیکھنے والی آئیمیس پھر دھوکا نہیں کھا کیں گی اور دین ھے اسلام میں رختہ انداز یوں کا وہ طلسم جوقادیا فی مثنی اور اس کے متبعین نے عامتہ اسلمین کی علم دین سے بے خبری سے فائدہ اٹھا کرسیجی حکومت کے ایما اور عیسائی متبعین نے عامتہ اسلمین کی علم دین سے بے خبری سے فائدہ اٹھا کرسیجی حکومت کے ایما اور عیسائی کیلیساؤں سے عقد کر کے شروع کردیا تھا کیسرٹوٹ کرد ہے گا۔" یسریدون لیسطفوا نور الله بافواهم والله متم نورہ ولوکرہ الکفرون"

حضرت عيسى عليه السلام

اب میں قادیانی منتفسرین کے ان سوالات کولیتا ہوں جوانہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی ان کے رفع الی السماءاورنز ول الی الارض وغیرہ کے متعلق کئے ہیں۔ان سوالات میں الفضل قادیان کے دہ سوالات بھی شامل ہیں جواس نے ''مثلیثی مسیحیت'' کی نمائندگی کرتے ہوئے اس خاکسار سے کئے ہیں اور جن کا مقصد اس کے سوا اور پھنہیں کہ قادیانی متنبی کی اس خرافات کے لئے جواز کا پہلو پیدا کر کے دکھایا جائے۔ جواس نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیجا الصلوٰۃ والسلام کے متعلق محدان دریدہ دئی سے کام لے کراپٹی تصنیفات میں متعدد مقامات پر کی ہے۔ قادیانی متنفسرین کو معلوم ہونا چاہئے کہ ان کے تمام سوالات کا جواب تذکار ذیل میں اپنے اپنے موقع پر آجائے گا اور حسب موقع ان کے سوالوں کا ذکر بھی کردیا جائے گا۔ مرزا کے دعا وی کی بنیا و

حضرت علی علیہ السلام کی ولادت، زندگی، وفات یا رفع الی السماء، نزول وغیرہ کے مباحث سے جن پر یہودیوں، عیسائیوں، مسلمانوں، قادیانیوں میں گئی قسم کے جھڑے رونما ہو چکے ہیں اور ان نداہب کے پیرووں کے مظلف فرقوں کے مابین گئی قسم کے اختلافی خیالات موجود ہیں سردست قطع نظر کر ہے ہم مرز اغلام احمد قادیانی کے دعاوی کی اساس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ جس پراس نے اپنے نئے ذہب کی ممارت کھڑی کرنے کی کوشش کی اور جس کے جواب کے لئے اسے دلیل و بر ہان کے میدان میں قدم قدم پڑھوکر کھا کر بے شار قلا بازیاں کھانے کی ضرورت محسوں ہوئی۔

مرزاغلام احرقادیانی نے دعویٰ کیا کہ قیامت کے زدیک جس سے کہ آنے کی خبر علق کتب ساوی اور اور عدر سول مقبول اللہ فی سے دی گئی ہوں ہوں اور میر سواان پیشکو ئیوں کے مورد کا ستی اور کوئی نہیں۔ از بس کہ کی دوسری شخصیت کی جگہ دنیا کو دعو کا دینے کے پیشکو ئیوں کے مورد کا ستی اور کوئی نہیں۔ از بس کہ کی دوسری شخصیت کی جگہ دنیا کو دعو کا دینے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا آسان کام نہ تفا۔ لہذا اسے اپنے دعویٰ کی بنیاد انتہا درجہ کے بود اور لیے راستد لال پر رکھنی پردی اور وہ مجبور ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوفوت شدہ قرار دے کران کیزول یا ظہور کے امکانات کو مسدود فابت کر دے تا کہ اخبار کی روشنی میں لوگوں کو کسی دور پر ای میسی کے جبتو پیدا ہوتو وہ طرح طرح کے حیلوں سے کام لے کرائی میسیحت کا اقرار لینے کے در پ ہوجائے۔ مشکل بیتی کہ اخبار نہ کورہ میں صاف طور پر ای میسی ابن مربح علیہا الصلاق والسلام کے ہو جائے۔ مشکل بیتی کہ اخبار نہ کورہ میں صاف طور پر ای میسی ابن مربح علیہا الصلاق والسلام کے بہود یوں کی اصلاح کے لئے مبعوث ہوئے تھا ور جن کی الو ہیت کے افسانے تراش تراش کر ایش کی سابقہ قبط میں عیسا ئوں نے خدائی دین کی صورت کو شخ کردیا تھا۔ اس مشکل کے ارتفاع کے لئے مرزاغلام احمد عیسا ئوں نے خدائی دین کی صورت کو شخ کردیا تھا۔ اس مشکل کے ارتفاع کے لئے مرزاغلام احمد قادیانی کی طرح طرح کی حیلہ جوئیوں سے کام لینا پڑا۔ جن کی ایک مثال میں کسی سابقہ قبط میں تا وہ یانی کو طرح طرح کی حیلہ جوئیوں سے کام لینا پڑا۔ جن کی ایک مثال میں کسی سابقہ قبط میں تا وہ یانی کو طرح کی حیلہ جوئیوں سے کام لینا پڑا۔ جن کی ایک مثال میں کسی سابقہ قبط میں تا وہ جن کی ایک مثال میں کسی سابقہ قبط میں

برسیل تذکرہ بیان کرچکا ہوں اور جے دوبارہ بہاں اس لئے نقل کرتا ہوں کہ قار ئین کو یاد آجائے کہ مرزائے موصوف نے ''ابن مریم'' کہلانے کے لئے کیسی کیسی بیہودہ دلیلوں سے کام لیا اور تعجب کا مقام بیہ ہے کہ اس کے بیروائی تتم کے استدلال کوجس کی لغویت اظہر من افقس ہے۔ دلیل آسانی سیحتے اور قبول کر لیتے ہیں۔ مرزاغلام احمد نے کھا: ''مریم کی طرح عیسیٰ کی روح جھ میں نفخ کی گئی اور استعارہ کے رنگ میں مجھے حالمہ تفہرادیا گیا اور آخری مہینے کے بعد جو دس مینے میں نفخ کی گئی اور استعارہ کے رنگ میں مجھے مالم تفہرادیا گیا اور آخری مہینے کے بعد جو دس مینے سے نیا دہ نہیں بذر بعد الہام مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا۔ پس اس طور سے میں ابن مریم کھرا۔''

"اس باره یس قرآن کریم میں بھی ایک اشاره ہے اور وہ میرے لئے بطور پیش گوئی کے ہے۔ یہی الله اشارہ ہے اور وہ میرے لئے بطور پیش گوئی کے ہے۔ یہی الله است کے بعض افراد کو مریم سے تھیبہ و بتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ وہ مریم عیسیٰ سے حالمہ ہوگئی اور سب ظاہر ہے کہ اس است میں کس نے بچو میرے اس بات کا دوی کی نہیں کیا کہ میرانام خدانے مریم رکھا اور پھر اس مریم میں عیسیٰ کی روح پھوئک دی ہے اور خدا کا کلام باطل نہیں۔ ضرور ہے کہ اس است میں کوئی اس کا مصداق ہواور خوب خور کرکے ہے اور خدا کا کلام باطل نہیں۔ ضرور ہے کہ اس است میں کوئی اس کا مصداق ہواور خوب خور کرکے دی کے لئے اور وہ آیت ہیں ہے۔ "و مدیم اب نہیت عمدان بیش کوئی سورہ تم کیم میں خاص میرے لئے ہے اور وہ آیت ہیں ہے۔ "ومدیم اب نسبت عمدان خوائن جامی ہوں کہ میں ماص میرے لئے ہے اور وہ آیت ہیں ہے۔ "ومدیم اب است میں مصدان میں میں میں میں میں میں میں دو حذا (مدیم)" (حقیقت الوق میں ۲۳۷ ماشیہ خوائن جامی ہوں)

مرزائے قادیانی کی متذکرہ صدرتح برزبان حال سے پکار پکارکر کہدری ہے کہاس کا گوئندہ حضرت عینی علیہ السلام ابن مریم بنت عمران کی آ مدکا قائل ہونے کے ساتھ ہی خورت موجود کہلانے کا شائق ہے اوراس شوق میں وہ یہ بھی نہیں دیجے سکتا کہ جوالفاظ اس کے منہ سے فکل رہ بیں ان کی حیثیت فہم عامہ اور عقل سلیم کی روشی میں کیا ہے؟ پس جس شخص کو سے موجود کہلانے کا شوق، مریم یا مثیل مریم بن کراستعارہ کے رنگ میں خداکی روز سے حاملہ ہونے اور پھراس عمل شوق، مریم یا مثیل مریم بن کراستعارہ کے رنگ میں خداکی روز سے حاملہ ہونے اور پھراس عمل کے نتیجہ کے طور پرخود بی پیدا ہو کو جسٹی یا گئی کہلانے کی گچراور پوچ بات کہنے پر آ مادہ کرسکتا ہے۔ اس کے لئے اپنی سیعیت کا ڈھول پیٹنے کے لئے حضرت عینی علیہ السلام کی وفات اور قبر وغیرہ کے افسانے تراشتہ مانہ کرنے میں کیا افسانے تراشتہ مانہ ہونے اور اپنی افسانے تراشتہ مانہ ہونے اور اپنی تا مل ہوسکتا ہے۔ لطف یہ ہے کہ مرز اغلام احمد قادیانی نے اپنے مریم بنے، حاملہ ہونے اور اپنی تا مل ہوسکتا ہے۔ لطف یہ ہے کہ مرز اغلام احمد قادیانی نے اپنے مریم بنے، حاملہ ہونے اور اپنی

استعاداتی شکم سے خود پیدا ہوکر مثیل عینی بنتے پراپنے دعوی کے سوااور کوئی شہادت پیش نہیں گا۔
بلکہ صرف یہ کہد دیا کہ امت محمد بدیس مثیل مریم بننے کا دعوی میر سے سواکس نے نہیں گیا۔ لبلا اللہ العلی العظیم "
نے حاملہ ہوکر خوداسینے آپ کو جنااور عینی بن گیا۔ "لاحول و لا قوۃ الا باللہ العلی العظیم "
اگراس میں کی دوراز کارتا ویلات گھڑنے کے بجائے جو ماق ل کی کیفیت وی وساخت دمافی کا پیتہ و سے رہی ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیا فی میہ دستے کہ قربیشام کے جس مینار پر حضرت عیسی علیہ السلام کے زول کی خبر دی گئی وہ مینار میری ذات ہے اوراس میں حضرت عیسی علیہ السلام کی روح آسان دوم سے انز کر حلول کر چک ہے قومتذ کرہ صدرتا ویل کی بہنست اکثر لوگوں کوز ووز فریب میں مبتلا کر سکتے لیکن وہ جو کہا جاتا ہے کہ عیب کرنے کے لئے ہنر چاہئے۔ ہمارے منبقی کی ذات ہنر سے یکسرخالی تھی۔
ذات ہنر سے یکسرخالی تھی۔
ختم نبوت اور نز ول مسیح

ان تمبیدی اشارات کے قلمبند کرنے کا مقصداس کے سوااور پھینبس کے قار کین براس حقیقت کو واضح کردیا جائے کہ مرزاغلام احمہ قادیانی ادراس کے تبعین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام كى ولادت، حيات،ممات، رفع الى السماء، نزول وظهور وغيره كے متعلق جتنے سوالات تمكيثى مسيحيوں كے ساتھ ول كر بيدا كرر كھے ہيں اور جونا واقف اوركم آگاہ اشخاص كے د ماغوں ميں طرح طرح کے شکوک وشبہات پیدا کرنے کا موجب بن جاتے ہیں ان سب کی علت اس ناشدنی خواہش میں مضمر ہے کہ کس طرح مرزائے قادیانی کی مسیحیت کا دھونگ کمڑا کیا جائے۔آئندہ ان تمام سوالات كاتجزية كرديا جائے كاجواس سلسله ميں اوكوں كوفريب دينے كے لئے خواہ تو اہ كمرے کئے میں اور دکھادیا جائے گا۔ ایک ایسے محث کوجس کا عقائد اسلامی کی اساس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں نے اونخواہ کی اہمیت دے کرامت محمد بیٹس طرح طرح کے فتن کا درواز ہ کھول دیا محمیا ہے۔ مسلمانوں کومبدء فیاض سے بیسرمدی تعلیم مل چکی ہے کدوین الی اپنی کمل صورت میں آئییں مل چکا۔جوتا قیام قیامت زندہ وقائم رہے گا۔خدا کا کوئی فرستادہ اس دین میں اضافہ کرنے کے لئے نہیں آئے گا۔نوع انسانی کواس تھمل دین تک کہنچانے کے لئے جتنے پیغیرمبعوث ہونے تتے ہو چے اور ہرایک نی نے تلوق خداوندی کومن حیث دین پہلے کی برنسبت آ مے لے جانے کی خدمت اداکی۔اس عقیدہ کے ہوتے ہوئے مسلمانوں برکس فے نبی برایمان لانے کی ضرورت كة تمام درواز مدرود موكئ للذاحفرت عيلى عليه السلام كنزول، احياء ظهور كى صورت

میں اگر اسے ضروری سمجھ لیا جائے ، اسلام کے دین کامل کے پیرووں کے معتقدات اساس پر کوئی ز دنییں برتی اور انہیں مسلمان ہونے کے لئے اس امر کاتشلیم کرنا یا نہ کرنا ضروری نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیدالسلام کے دنیوی منتقبل کے متعلق کیا عقیدہ رکھیں۔ان کے لئے بیضروری ہے کہ نبوت ورسالت کے کسی نے دعویٰ دار کو کذاب سمجھیں۔ کیونکداس کے بغیر وہ مسلمان نہیں رہ سکتے ۔خدا ك اى جليل القدر پيغبريعنى حضرت عيسى عليه السلام ابن حضرت مريم عليها السلام كا قيامت ك نز دیک اس دنیا میں تشریف لا نا اس لئے نہیں مانا جارہا ہے کہ وہ دین اسلام کے کسی نقص کو پورا كرنے كے لئے ازسرنومبعوث مول مے - كوتك دين اسلام تو دين كامل ہے - بلكدان كى آ مدوتشریف آ وری کی غرض وغایت بالکل دوسری ہے۔ جے میں اپنے موقع پر بالتصریح بیان کردوں گا۔اس موقع برصرف اتناعرض کردینا ضروری ہے کہ جس کل کونوع انسانی کی ملک بنانے ك لئے انبيائے كرام مبعوث موتے رہے اور اس كل كى محيل كے لئے سابقد طے شدہ كام پر اضافہ کرتے رہے۔اے پایٹ کھیل تک پہنچانے کاسپراصرف ایک بی ذات قدی کے لئے مختص تھا۔ جب اس وجود قدسی کا ظہور ہوگیا تو اس کے عہد میں کسی سابقہ پیغیر کا موجود ہونا اس کے خاتم النہین ہونے کی نفی نہیں کرتا۔البنہ کسی نے شخص کے نبی ہوکرمبعوث ہونے کی ضرورت اس وقت قابل تسليم ہوگی جب دین اسلام کو ناقص اوراس کے الفاظ میں تحریف وتبدیلی یا ان کی تم شدگی کا امكان تسليم كرليا جائے۔اس صورت ميں ماننا پڑے گا كہ خاتم الانبياء يعني وہ نبي جس كي وساطت ے خدا کا دین یا پینکمیل کو پینچے اور اللہ کی وہ نعت جوروز از ل میں نوع انسانی کی نجات کے لئے مقدر ہوچکی تھی اور انبیائے کر املیہم السلام کی وساطت سے اس تک جز آجز آ پیٹیتی رہی، تمام ہو۔ اس صورت ميل قرآن پاك كوه تمام ربانى ارشادات جود اليدوم اكسلت لكم ديسنكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا "اور"نحن نزلنا الذكر وانا اله الحفظون "كاصورت من مذكور موسى بين علاظمرت بين وظامر بكدا كرحفرت فتى مرتبت المستحصة كعبدتك تمام انبيائ كرام عليهم السلام ياان كى ايك تعداد كثير زنده ربتى توان ك لنے اس کے سوااورکوئی جارہ کاربی نہ تھا کہ اس دین کوجس کے بعض حصوں کونوع انسانی کی مختلف اقوام تک پہنچانے کا کام وہ سرانجام دیتے رہے تھے۔ اپنی کامل وکمل شکل میں یا کراس کے سامنے سرتسلیم واطاعت جمکا دیتے اور حضرت حتی مرتب الله کی امت میں داخل ہوجاتے۔جواس دین کائل کوقعول کرنے اور اسے تا قیام قیامت برقر ارد کھنے کی سعادت کے باعث خیر الامم کہلانے کی مستحق بني من الكتباب والحكمة ثم جاء كم رسول مصدقالما معكم لتؤمنن به التنكم من الكتباب والحكمة ثم جاء كم رسول مصدقالما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصرى قالوا اقررنا قال فاشهدوا واننا معكم من الشهدين (آل عمران: ٨١) " (جبالله تعالى نيغمرول على مرايا كم من الشهدين (آل عمران: ٨١) " (جبالله تعالى نيغمرول على جهدليا كم من جوتم كوكاب اورشريعت ويتابول (تواس شرط بر) كه جبتمهار ياس وه رسول پنج جواس من جوتم كوكاب اورشريعت ويتابول (تواس شرط بر) كه جبتمهار ياس وه رسول بنج جواس وين كي جوتمهار ياس باتعديق كرن والا بوتو اس برايمان لا نا اوراس كي مدكر تا كها كياتم في يا قراركيا من القراركيا من التمان لا تا وراس كي مدكر تا كها كيا من يا تمان المناور التمان المناور المن بحق تمهار على التمان المناور المن المناور المناور التمان المناور ال

ای مطلب پرشاہدودال ہے۔ اس آئیشریفہ پس تمام نیبول کو ایک طرف اور آئے والے رسول کو جس پر ایمان لانے کے لئے بیٹاق لیا جارہا ہے۔ ایک طرف رکھا گیا ہے۔ بیشقت تورات اور انجیل کے صائف پڑھنے کے بعد اور بھی روثن ہوجاتی ہے۔ جن بیس جا بجابی اسرائیل کے انبیاء نے آنے والے رسول کی ندصرف خبر دی ہے۔ بلکہ اینے آپ پر اس آنے والے کی فضیلت و بر تری کا اعتراف بھی کیا ہے اور حضرت ختی مرتب الله کی بعث کا انظار حضور کی تشریف آ وری ہے بلل اس قدر شدید تھا کہ قرآن پاک نے ان اہل کتاب کے متعلق جو انظار کرنے ، جانے ، سجھنے اور پیچانے کے باوجود حضرت ختی مرتب الله پر ایمان لانے میں مذید بد و متامل تھے۔ 'الذین الینهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناء ھم وان فریقا منب منب کی ہو وہ (رسول ختی مرتب کو) اس طرح پیچانے ہیں جس طرح اپنے ہیؤں کو شریف کی ہو وہ (رسول ختی مرتب کو) اس طرح پیچانے ہیں جس طرح اپنے ہیؤں کو پیچانے ہیں۔ لیکن بے دلک ان میں ایک گروہ تن کو چھپار ہا ہے۔ حالانکہ وہ حقیقت حال سے پیچانے ہیں۔ لیکن بے دلک ان میں ایک گروہ تن کو چھپار ہا ہے۔ حالانکہ وہ حقیقت حال سے بیچانے ہیں۔ لیکن بے دلک ان میں ایک گروہ تن کو چھپار ہا ہے۔ حالانکہ وہ حقیقت حال سے بیچانے ہیں۔ لیکن بے دلک ان میں ایک گروہ تن کو چھپار ہا ہے۔ حالانکہ وہ حقیقت حال سے محمل ہے۔ کہ

''الذین اتینهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناء هم الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون (انعام: ۲۰)''﴿ وه لوگ جنہیں ہم نے کتاب دے رکی ہے اسے (رسول آخری کو) اسی طرح ہچائے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پچائے ہیں۔لیکن ان میں سے جن لوگوں نے اپنے آپ کوخمارے میں ڈال رکھا ہے وہ ایمان نہیں لاتے۔ ﴾

قادیانیوں کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول یا اُن کی حیات کو حضور سرورکو نین مالی کے مرتبہ خاتمیت کی فعی خابت کرنے کی جنٹنی کوششیں کی جاتی ہیں وہ یکسر فضول ہیں۔ لطف یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کو تو وہ حضور سرورکو نین اللہ کے مرتبہ خاتمیت کی نفی قرار دے کر لوگوں کو اس عقیدہ سے برگشتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن خود است محمد یہ میں نبوت کا باب وار کھ کر حضو ملک کے مرتبہ خاتمیت کے ایسے منکر ہوجاتے ہیں کہ اساس اسلام ہی کو خیر باد کہہ دیتے ہیں۔ ان کے خیال میں ایک پرانے اور سیچے نبی کا زندہ رہنا آسان پر اٹھایا جانا حضرت ختمی مرتبت پر ایمان لا نا اور ایک امتی کی حیثیت میں زمین پر نازل ہونا حضور سرورکو نین ملک کے منان فضیلت کے منافی ہے۔ لیکن مرزائے قادیا نی کا دعوی نبوت کر کے اسلام کو ناقص مفہرانا قرآن پاک کی تکذیب کرنا، اساس دین کو اڑ اوینا اور مرتبہ خاتمیت کا منہ چڑانا حضور کی شان فضیلت کو و بالا کرنے والا ہے۔

برین عقل ودانش بباید گریست

ایک مابدالنزاع زندگی

اس سے قبل کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، زندگی اور حالات مابعد کے متعلق قرآن کیم کے قول فیصل کو بیان کیا جائے۔ ان اختلا فات ونزاعات کا بیان کردینا ضروری ہے جو اس پنجبر کے متعلق ظہور اسلام سے قبل یہود یوں اور نصر انیوں اور ان کے خلف فرقوں کے مابین پائے جاتے تھے اور آج تک موجود ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ملک شام کے راہ گم کردہ یہود یوں کو راہ راست پر لانے کے لئے مبعوث ہوئے، یبود یوں نے آئیں قبول نہ کیا۔ ان کا خیال سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی آیات الی کا کوئی محیر العقول واقعہ نہ تھی۔ یعنی وہ باپ کے بغیر پیدائیں ہوئے۔ ان کی زبانیں حضرت مریم علیہ السلام کی عفت وعصمت پر حملہ آور ہوئیں اور آج تک ہیں۔ وہ تا حال اس سے کی بعث کے منتظر ہیں۔ جس کی خبر ان کے آسانی صحیفوں میں موجود ہے۔ میج ناصری یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ بیں۔ جس کی خبر ان کے آسانی صحیفوں میں موجود ہے۔ میج ناصری یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ بیں۔ جس کی خبر ان کے آسانی صحیفوں میں موجود ہے۔ میج ناصری یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ بیں۔ جس کی خبر ان کے آسانی میں کہ جارے آباؤ اجد اونے ناصری یعنی حضرت علیہ السلام کی دباؤ وہ دباؤ کی دباؤ کی اس کے دوی حاکم پر دباؤ خوال کرصلیب دلوادی تھی جواس کی زندگی کا خاتمہ کرنے پر شنج ہوئی۔

عیدائی عام طور پر حضرت عیسیٰ علیدالسلام کاب باپ کے مجزنما طور پر پیدا ہوناتشلیم کرتے ہیں اور سیجھتے ہیں کہ وہ بچہ جوخدا کی قدرت سے حضرت مریم علیماالسلام کی گود میں آگیا تھا۔ خدا کا بیٹا تھا جس نے نوع انسانی کے دردوں اور دکھوں کو دور کرنے کی کوشش کی ۔لیکن میود یوں نے اسے نہ مانا۔ بلکہ صلیب پرلٹکوادیا۔صلیب دینے جانے اور فن ہوجانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیدالسلام تیسرے دن چرزندہ ہوگئے اور ایپ بعض حواریوں سے ہم کلام ہونے حضرت عیسیٰ علیدالسلام تیسرے دن چرزندہ ہوگئے اور ایپ بعض حواریوں سے ہم کلام ہونے

کے بعد بادلوں پرسوار ہوکر آسانوں کی طرف چلے گئے۔ جہاں وہ اپنے باپ یعنی خدائے ذوالجلال کے پاس اس ونت کا انتظار کررہے ہیں۔ جب انہیں دنیا کی اصلاح کے لئے دوبارہ کر ہ ارضی پر جمیجا جائے گا۔

عیسائیوں کے کئی فرتے حفرت عیسیٰ علیہ السلام کو یوسف نجار کا جائز فرزند قرار دیتے ہیں۔لیکن یہ کہتے ہیں کہ خداخوداس شکل میں زمین پراتر آیا تھا۔ یہ عقیدہ بالکل ایساہی ہے۔جیسا ہندوؤں میں اوتاروں وغیرہ کے متعلق پایا جاتا ہے اور جس کی تشریح کرشن کی کتاب گیتا میں موجود ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ کے مصلوب ہونے ، وفات پا جانے ، دوبارہ زندہ ہونے ، آسان پراٹھائے جانے کے عقائد میں دوسرے عیسائیوں سے اتفاق کرتے ہیں۔

عصرحاضر کےعیسائیوں کا ایک گروہ جس پر ہادیت کا اثر غالب ہے۔حضرت عیسلی علیدالسلام کے وجود ہی کامکر مور ہاہے اور کہتا ہے کہ بیسب عقا کدانسان کے فکری ارتقا و کا نتیجہ ہیں۔ایک گروہ اس امر کا قائل بھی ہے کہ روی حاکم نے یہود یوں کے پرز ورمطالبہ سے متاثر ہوکرانہیں صلیب پرتو لاکا دیا تھا۔لیکن ابھی وہ زندہ ہی تھے کہ خفیہ طور پرصلیب پریسے اتر والیا۔ كيونكه وه دل سے ان كى نيكى اور صدافت كا قائل تھا۔ حضرت عيسلى عليه السلام كا وجودگرا مى اوران کی زندگی کے حالات ظہور اسلام سے قبل لوگوں میں اس قدر مسئلہ مابدالنزاع بن چکے تھے کہ سوچنے والوں کے افکار کی پریشائی کا موجب بے ہوئے تھے۔ آج بھی ان مسائل کے متعلق یبود یوں عیسائیوں اورخودمسلمانوں میں جتنی بحثیں نظر آ رہی ہیں وہ انہی بحثوں کی صداہائے بازگشت ہیں۔جوقبل ازظم وراسلام پائی جاتی تھیں ۔قرآن علیم نے ان عقا کد مخلفہ میں سے ان کی تر دید کردی جو خدا کے سیح دین میں رخنہ اندازی کا موجب ہورہے تھے اور یہودیوں اور نصرانیوں کے ان جھگروں کا فیصلہ چکا دیا۔ جوان کی باہمی سر پھٹول کا موجب بے ہوئے تھے۔ یدامر کس قدر افسوس ناک ہے کہ بعض لوگوں نے امت محمدید کو بھی بعض ایسے مباحث میں الجھانے کی کوششیں شروع کر دیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے متعلق پیدا ہو چکے تھے۔لیکن اساس عقیدہ اسلام ہے کی قتم کا تعلق ندر کھتے تھے۔ایے لوگوں کی کوششیں اس وقت اور بھی قابل افسوس ہوجاتی ہیں جب وہ آپے معبود وہنی کے لئے جواز کے پہلو تکالنے کے لئے دین سلام کے اساسی عقائد میں رخنہ اندازی کا موجب بن جاتے ہیں۔خدا کے اوتار بن کر زمین پراترنے ،ایک روح کے دوسرے جسم میں حلول کرجانے ، نبوت کے دروازے کھو لنے اور دین اسلام کے کامل ہونے کے مسلمہ کومعرض بطلان میں ڈالنے کے سراسر طحدانہ عقائد کی نشرواشاعت پر کمر باندھ لیتے ہیں۔ قادیانیت کا سارا تاد پودا نہی مؤخر الذکرفتم کے لوگوں کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ جسے دین اسلام سے دور کا تعلق بھی نہیں۔ اب ہمیں دیکھنا چاہئے کرقر آن پاک نے حضرت عیسی علیہ السلام کے تبدائش آئیت اللہ تھی حضرت عیسی علیہ السلام کی بیدائش آئیت اللہ تھی

قرآن تحیم نے مصرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق متضاد بیانات کی اس تمام افراط تفریط کی اصلاح کردی۔ جن میں یہودی اور عیسائی اور ان کے مختلف گروہ جتلا ہو چکے تھے۔ جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پر معترض ہوکر حضرت مریم علیہ السلام کے دامن عصمت کو آلودہ بعصیان ظاہر کرنے کے دریے تھے۔ انہیں صاف الفاظ میں بتادیا گیا کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا واقعہ دراصل یوں ہے۔

است است السمیع العلیم فلما وضعتها قال رب انی بطنی محرراً فتقبل منی انت انت السمیع العلیم فلما وضعتها قال رب انی وضعتها انثیٰ والله اعلم بسما وضعت ولیس الذکر کالانثیٰ وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بك و فدریتها من اشیطن الرجیم فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتاً حسناً وکفلها زکریا (آل عمران:۳۰،تا۲۷) " (جبعران کی یوی نے کہااے میرے پروروگار میں تیرے لئے نذر مانی ہوں کہ جو بچرمرے پیٹ میں ہوہ تیری عبادت کے لئے آ زاد کردیا جائے گا۔ پس تو میری ینذر قبول کر بے شک تو سنا اور جانا ہے ۔ پس جب اس نے بی جنی تو کہا اے میرے پروردگار میں نے بی جنی اللہ بہتر جانا تھا کہاں نے کیا جنا۔ (کیونکہ) بیٹا (جواس کی مرادی ) اس بی کی طرح نہ ہوتا (اس نے کہا) میں نے اس لاکی کا نام مریم رکھا اور میں اس کی مرادی ) اس بی کی طرح نہ ہوتا (اس نے کہا) میں نے اس لاکی کا نام مریم رکھا اور میں اس کی اولا دکوشیطان رجیم سے تیری پناہ و تی ہوں۔ پس اس کے پروردگار نے اس کی نذرکواچی میں اور کے پول کرلیا اور اس لئے کی وردوان چڑ ھایا اور ذکر یا کواس کا فیل مقرر کردیا۔ کی

"وأذكر في الكتب مريم اذا نتبذت من اهلها مكانا شرقيا، فاتحذت من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشراً سويا قالت انى اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا، قال انما انا رسول ربك لا هب لك علما زكيا. قالت انى يكون لى غلم ولم يمسسنى بشر ولم اك بغياً قال كذلك قال ربك هو على هين ولنجعله أية للناس ورحمة منا وكان امراً مقضيا فحملته فاتتبذت به مكانا قصيا، فاجآء المخاض الى جذع النخلة قالت يليتني مت قبل هذا

وكنت نسينا منسيا فناذهما من تحتها الاتحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزى اليك بجذع النخلة تسقط عليك رطبا جنياء فكلى واشربي وقرى عينا فأما ترين من البشر أحدّ فقولي أنى نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم انسيا، فاتت به قومها تحمله قالوا يمريم لقد جئت شيئاً فريا ياخت . هرون ما كان ابلوك امرا سوء وما كانت امك بغيا، فاشارت اليه قالوا كيف تكلم من كان في المهد صبيا، قال اني عبدالله اتَّني الكتب وجعلني نبيا وجعلنبي مبركا اين ماكنت واوصاني بالصلؤة والزكوة مادمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جباراً شقيا والسلم علّى يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حياه ذلك عيسني ابن مريم قول الحق الذى فينه يمترون (مريم: ١ ١ منا٤ ٢) " ﴿ (اح حُمرٌ ) قر آن مِن مريم كاقصد بيان كرجب وه اي لوگول سالك ہوکر ( بیکل سے )مشرق کی طرف ایک جگہ پر جاہیٹھی اور اپنے اور ان کے درمیاین اس نے پروہ عائل كراياتو مم نے اس كى طرف اپنى روح كو (حضرت جرائيل كو) بھيجا جوا سے صحيح سالم انسان ک شکل میں نظر آیا۔ مریم نے کہا اگر تو خدا ہے ڈرنے والا ہے تو میں تجھ سے خدا کی پناہ مانگتی ہوں۔اس نے جواب دیا میں تو تیرے یاس تیرے پروردگار کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہول تا کہ تخجے ایک یاک لڑکا دوں ۔ مریم نے جواب دیا مجھے لڑکا کیونکر ہوگا۔ حالانکہ کسی مرد نے مجھے چھوا تك نبين اورندين بدكار عورت مول فرشة نے كہاكه بول مى موگا كونكه تيراير وردگار كبتا ب كربيه بات ميرے لئے آسان ہے ( كر تحقيم مس بشركے بغير بى بچيہ وجائے ) تاكه ہم اس كوثوع بشر کے لئے آیت یعنی نشانی بنائیں اورائے طرف سے رحمت بنائیں اور یہ بات (بے باپ کے لڑکا ہونا) طے شدہ امر ہے۔ پس وہ لڑکے سے حاملہ ہوگئی اور وہ اس حالت میں ایک دور کے مکان میں چلی گئی۔ پھر در داسے معجور کی جڑکی طرف لے گیا تو وہ کہنے گلی اے کاش میں اس ونت سے يمليم مرجاتی اور مرمث كر بهولی بسرى مولی جاتی - پھر نيچے كى طرف سے (فرشتے نے) اسے آواز دی کہ تو فکر نہ کر تیرے پروردگار نے تیرے نیچے سرداب رکھاہے اور تھجور کی جڑ پکڑ کراسے اپنی طرف بلا تھے پرتازی کی مجوریں گریں گی۔ پس کھااور بی اوراین آئکھیں (نومولود کو دیکھا کر) منٹذی کر ۔ پس اگر تو کسی بشر کودیکھے تو کہہ دے کہ میں نے اللہ کی سنت کاروز ہ رکھا ہے ۔ پس میں آج کس سے کلام نہیں کر سکتی۔ چھر مریم اڑ کے کو گود میں لئے ہوئے اپنی قوم کی طرف آئی ۔ لوگوں نے کہاا ہے مریم تونے بیر کیا غضب کیا۔اے ہارون کی بہن تیرایا پ بھی برا آ دی ندتھااور نہ تیری

ماں بدکارتھی۔ پس مریم نے (ان سوالات کے جواب میں) اپنے لڑکے کی طرف اشارہ کردیا

( کراس سے پوچھلو) انہوں نے کہا یہ پگوڑ ہے میں لیٹا ہوا پچکس طرح بتائے گا۔ ( لیکن) وہ لڑکا

بولا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے اور جہاں میں رہوں اس نے

مجھے برکت والا بنایا ہے اور جب تک میں زندہ رہوں اس نے مجھے نماز پڑھنے اور زکو ق دیے کا تھم

دیا ہے اور اپنی ماں کا تا بعدار بنایا ہے۔ اس نے مجھے جبار اور شقی نہیں بنایا۔ سلام ہواس دن پرجس

دیا ہے اور اپنی ماں کا تا بعدار بنایا ہے۔ اس نے مجھے جبار اور شقی نہیں بنایا۔ سلام ہواس دن پرجس

دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن از سرنوز ندہ کیا جا وک گا۔ یہ ہے میسیٰ بن مریم

کا شیح حال تجی بات جس میں وہ جھڑ اکر رہے ہیں۔ پ

حفرت عینی علیہ السلام کی پیدائش کا بیحال اور حفرت مریم علیہ السلام کے دامن عصمت کی پاکیزگی کی شہادت قرآن تھیم نے سورہ مریم کے علاوہ اور بہت سے مقامات پردی ہے اورصاف طور پر ظاہر کردیا ہے کہ اللہ نے حفرت عینی علیہ السلام کی پیدائش کواپئی آیت بنایا اور اس آیت کے ظہور کے لئے حفرت مریم علیہ السلام کو دنیا بھر کی عورتوں سے چن لیا سورہ آلی عمران میں فیکور ہے۔ 'وال قالت الملٹ کة یسمریم ان الله اصطفاف و طهر ل واصطفاف و طهر ل واصطفاف کے علی نساء العلمین (آل عمران: ۲۱) ' ﴿ جب فرشتوں نے کہا اسمریم واسلام کے جن لیا اور سارے جہانوں کی عورتوں میں سے تجھے (اس بیشک اللہ نے کئے چن لیا اور سارے جہانوں کی عورتوں میں سے تجھے (اس

قرآن کیم کے اس بیان سے بہود یوں کے اس بہتان عظیم کی کھذیب کے ساتھ موہ جوہ حضرت مریم علیہ السلام کی عصمت پر لگانے کے عادی ہو چکے تھے ۔ بعض عیسائی فرقوں کے اس خیال کی تر دید بھی ہو جاتی ہو جا تر فرزند تھاور کے اس خیال کی تر دید بھی ہو جاتی ہو ہو ہو جاتی ہو جا

جولوگ آ دم یعن نوع بشر کوحیات کے ارتقائی عمل کا نتیجہ مانے ہیں وہ بھی یہیں بتا سکتے کہ ماء وطین کے درمیان حیات کی اولین صورت جو بعد میں ترقی کر کے حیوانات وانسان کے مدارج تک پنچی کس طرح پیدا ہوئی تھی۔ جب حیات کے لئے ایک دفعہ ماء وطین سے خود بخود ابھر آنے کا امکان شلیم کرتے ہوتواس امکان سے تمہاری عقلیں کس طرح انکار کر عتی ہیں کہ ایک عورت کے شکم میں حیات انسانی اس عمل مروجہ کے بغیر ظہور پذیر ہوگی۔ جو تولید و تناسل کے لئے عام ہو چکا ہے۔ حضرت عینی علیہ السلام کی پیدائش پر عقل کے اعتبار سے اعتراض کرنے والے لوگوں کا حال ہد ہے کہ اگر دو، مرول اور چھٹا تگوں کے جانور پیدا ہونے یا عورت کے پیٹ سے سانی بیاکسی اور قسم کے جانور پیدا ہونے یا عورت کے پیٹ سے سانی جانے ہیں کہ اور داردات کے ظاہر ہونے کی خبر سانی جانے ہیں۔ کی خاہر ہونے کی خبر سانی سامرکو سانی میں آئیں تا مل ہے کہ حضرت عینی علیہ السلام کی زندگی

حضرت عيسى عليد السلام كى ولا دت كواقعه كوقرآن حكيم في آيت الله ظاهر كيا باور صاف اور صرت الفاظ میں اعلان کردیا ہے۔ بیولا دت بقائے سلسلہ تناسل کے اس عام طریق کے مطابق نتھی جواولین آ دم کی پیدائش کے بعداس کی نسل میں مروج ہو چکا ہے۔ای طرح حضرت عیسی علیدالسلام کی زندگی کے واقعات کے متعلق قرآن تھیم نے اس امر کی تقد بی کردی کدان کی زندگي يمي آيات الله سي رخ مارشادر بانى ج: "ويعلمه الكتب والحكمة والتوراة والانجيل ورسولا الى بني اسرائيل اني قد جَّتكم باية من ربكم اني اخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله وابرى الاكمه والابرص واحي الموتى باذن الله وانبئكم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم أن في ذلك لإية لكم أن كنتم مؤمنين (آل عمران:٤٩٠٤٨) "﴿اللهات كتاب وحكمت اورتورات والجيل سكھادےگا۔ وہ بني اسرائيل كي طرف خدا كارسول بن كرآ ئے گا (اور کیے گا) میں تمہارے ماس پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں۔ میں مٹی کا ایک پتلا پرندے کی شکل کا بنا تا ہوں۔ پھراس میں پھونک مارتا ہوں اور وہ اللہ کے تھم سے (میرے کمال سے نہیں ) پرندہ بن جاتا ہے اور میں اللہ کے تھم ہے مادرز اداندھے اور کوڑھی کوتندرست کردیتا ہوں اور مردے کوجلا دیتا ہوں اورتم جوکھا کرآ ؤیا گھروں میں چھوڑ کرآ ؤ۔اس کی تہمیں خبردے دیتا ہوں۔ اگرتم ایمان لانے والے ہوتو (ان امور میں )تمہارے لئے (اللہ کی قدرت) کانشان ہے۔ ﴾

حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے آیات اللی کے ظہور کا تذکرہ قرآن کیم میں دوسرے مقامات پر بھی آیا ہے اور پگوڑے میں لیٹے لیٹے کلام کرنا اور اپنی مال کی عصمت کی شہادت دینا اوپر غذکور ہو چکا ہے۔ بعض انسانوں کی حمرت زدہ عقلیں مجزے کو قبول نہیں کر تیں تو نہ کریں۔ لیکن خرق عادت کا ظہورسنن اللی میں سے ایک الیک سنت ہے جس کے مشاہدوں سے نوع انسانی کو بار ہاسابقہ پڑچکا ہے۔ دانش فروشان اسباب ظاہری کو اگر یہ بتایا جائے کے علم طب اتنا ترقی کر چکا ہے کہ مادرزادا ندھوں اور جذامیوں کا علاج ممکن ہوگیا ہے تو دہ باور کرلیں گے۔ اگران سے یہ کہا جائے گا کہ میڈیکل سائنس کی ترقی کے امکانات مردوں کو زندہ کرنے کی کا میابی کی طرف اشارہ کررہے جی تو مان لیس گے۔ لیکن اگران سے یہ بہا جائے کہ یہی ہا تیں مجزہ کے حالانکہ امر افتاد پر بہا ہے کہ انہا ہے کہ انہا ہا ہے کہ انہا ہوگیا ہے حالانکہ امر علی ہو تی ہو تو اس موضوع پر بھی دیدہ افروز روشی ڈالی جائے گی۔ اس موقع پر صرف بھی ظاہر کر کے اس بھی موقع ہوا تو اس موضوع پر بھی دیدہ افروز روشی ڈالی جائے گی۔ اس موقع پر صرف بھی ظاہر کرنا مقصود ہے کہ پروردگار عالم نے علی السلام کو بنی اسرائیل کے لئے اپنی ایک نشانی بنا کر کہا اور اس کی زندگی ان کے لئے اپنی ایک نشانی بنا کر کہا اور کی اسرائیل کے لئے اپنی ایک نشانی بنا کہا ہو کہا ہواری کی زندگی ان کے لئے اپنی ایک نشانی بنا کر کہیں اسرائیل کے لئے اپنی ایک نشانی بنا کر کہا اور اور کی کا بیون کی اسرائیل کے لئے اپنی ایک نشانی بنا کر پر اکیا اوران کی زندگی ان کے لئے دا کا ایک واضح نشان بنی رہی ۔

حضرت عيسى عليه السلام كأرفع الى السماء

حفرت عيى عليه السلام كى جسمانى زندگى كے فائمه كے متعلق يہودكا يدوكل تھا كه انہوں نے دوى حاكم پرزور و الكرا سے صليب پر لكواديا۔ جہاں وہ جانبر نہ ہو كا اور ائيس مى كى لئي و فن كرديا گيا۔ عيسانى كہتے ہيں كہ بلا شبہ حفرت عيى كو صليب و دے دى كى اور ائيس مى كے نيچ وفن بھى كرديا گيا۔ كين حضرت سے عليه السلام فن ہونے كتيسر دوز دوبارہ زندہ ہوكر قبر سے باہر نكل آئے۔ اپنے بعض حوار بول سے ملے اور بادل پر سوار ہوكر آسانوں كى طرف چلے كے۔ قرآن كيم نے ان فلا عقائد كى الله عليها بكفر هم قرآن كيم نے ان فلا عقائد و بكفر هم و قولهم على مريم بهتانا عظيما و قولهم انا قتل المسيح ابن مريم رسول الله و ما قتلوہ و ما صلبوہ و لكن شبه لهم و ان الذين اختلفوا فيه لفى شك منه ما لهم به من علم الا تباع الظن و ما قتلوہ يقين الله عليه الكتاب الا ليق من به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا (النساء: ٥ تا ١٥٠) "

والاتکهاللہ نے ان کے گفری وجہ سے ان پر مہر کردی۔ پس وہ ایمان ندلا کیں گے۔ محر تعوز ال ان پر لیت کا گئی اور لیت کا گئی اور ان کے اس قول کے (جس سے) مریم پر بہتان عظیم لگا یا اور بسبب ان کے اس قول کے دہم نے اللہ کے رسول سے ابن مریم کو آل کردیا۔ حالاتکہ (امر واقعہ یہ بسبب ان کے اس قول کے دہم نے اللہ کے رسول سے ابن مریم کو آل کردیا۔ حالاتکہ (امر واقعہ یہ ہوگیا۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اس کے بارہ میں اختلاف کیا وہ اس کے متعلق شک میں بیل اور ان کے پاس اس (واقعہ کا) کوئی علم نہیں۔ (صرف ود) ظن و گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ اور ان کے پاس اس (واقعہ کا) کوئی علم نہیں۔ (صرف ود) ظن و گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ اور جنی بات بیب کی کہ انہوں نے لیسی طور پراسے تن نہیں کیا۔ بلکہ اسے اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا اور بے شک اللہ نے بروکہ اللہ کا ب بیس سے کوئی ایسا فیص نہیں رہے گا۔ جو اس (حضرت عیسیٰ) کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے اور قیامت کے دن وہ ان بر کو اہ موگا۔ کی

یکی وہ صاف اور صریح ارشادر بانی ہے جو یہودیوں اور نفر انیوں کے جھٹروں اور ان اور ان کے جھٹروں اور ان کے خطروں اور ان کے خطروں کا فیصلہ کرنے کے لئے بطور تھم فیصل نازل ہوا۔ اس ارشاد میں پروردگار عالم نے یہودیوں کے اس دعویٰ کی تکذیب کردی کہ آئیس حضرت عیسیٰ علیدالسلام کوئل کرنے اور صلیب دیے معاملہ میں کا میابی حاصل ہوگئ تھی اور عیسائیوں کے اس ظن کی بھی تعلیظ کردی گئی کہ ان کے خداوند کوصلیب دی گئی تھی ۔ البتہ اس ارشادر بانی میں عیسائیوں کے اس بیان کی تھیدیت کردی می کہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھالیا تھا۔

قادیانی ''بل دفعه الله الیه ''ساپ حسب دل خواه یم عنی نکالنے کے خوگر ہیں کہاس دفع سے وہ رفع روحانی مراد ہے جو ہرانسان پر موت آنے کے بعد وارد ہوتا ہے۔ لیکن انہیں معلوم ہونا چاہئے کہ اگر عیسائیوں کا بیعقیدہ لین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع الی السماء کا عقیدہ صلیب وقل کے عقیدہ کی طرح فلط اور بے بنیا دہوتا تو پر وردگار عالم کواس جگہ لفظ موت کا کوئی مشتق استعال کرنے ہے کوئی عیسائی روکنے والا نہ تھا۔ جہاں قرآن پاک نے بہود یوں کے برشار عقائد باطلہ کی تردید وقعی نہایت صاف اورواضح الفاظ میں کی ہے۔ وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع الی السماء کے عقیدہ کی تعلیط کرتے ہوئے (بشرطیکہ وہ فلط ہوتا) اسے کوئی عارتبیں ہوتی تھی ۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ انہی آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے موت کا لفظ مور پراستعال نہیں کیا گیا ہے۔ توصاف ثابت ہوجا تا ہے کہ: ' بیل دفعه الله الیه ''میں رفع کا لفظ موت کے معنی میں استعال نہیں ہوا۔ بلکہ اس کے معنی وہی ہیں جولفظ رفع سے سیدھی

سادی عربی زبان میں مراد کئے جاتے ہیں۔ عیسائیوں کے دیگر معتقدات کی تکذیب

ازبس کەحفرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعدان کی زندگی کے دوسرے آمور اوران كا آسان پراٹھایا جاناایسے غیرمعمولی واقعات تھے جن سےنوع انسانی کو بہت كم واسطہ بڑا تھا۔للذا عیسائیوں میں بیدوافعات حضرت عیسیٰ علیہالسلام کی الوہیت یا ابن اللّٰہی کے عقائد پیدا کرنے کا موجب بن گئے ۔قرآن کیم نے جہال ان کے حجام عقائد کی تصدیق کی۔وہاں ان کے غلط عقائد کی تر دید بھی کر دی۔ جن میں سب سے بڑی تر دیدان کےصلیب دیئے جانے کے واقعہ کے متعلق ہے۔عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے غیر معمولی اور محیر العقول واقعات ہے مرعوب ہوکر انہیں الوہیت کا درجہ دے رہے تھے اورجہم انسانی میں خدا کے حلول کرنے ، نیز حضرت مریم علیہا السلام پرخداکی بوی ہونے اور خدا پر تکاح کرنے کے اتبام باندھ کرتایت کاعقیدہ قائم کرنے کے مرتكب موسكة تصرقرآن عكيم في أنبيل اوران كي ساته ممام نوع انساني كوبتايا كه يدميرالعقول واقعات جن سيم اس قدر مرعوب مورب موحض الله كنشان بي اور حفرت عيسى عليه السلام كي الوہیت کے مظرنہیں۔خداوہی خدائے واحدلاشریک ہے۔عیسائیوں کے ان عقائد کی تروید قرآن ياك نے بڑے زوراورتحدی كے ساتھ كى اورفر مايا: " لقد كف ر الذيبن قسالوا ان الله هو المسيح ابن مريم • قل فمن يملك من الله شيئًا أن أراد أن يهلك المسيح أبن مريم وامه ومن في الارض جميعا (المائده:١٧) " ﴿ بِ شُك وه لوك كافر موكَّ جنهول نے کہا کہ اللہ تو وہ سیح ابن مریم تھا۔ (اے محمدً) کہد دے کہ اگر اللہ سیح ابن مریم، ماں اس کی اور جو كوكى بھى زمين ميں ہےسبكو بلاك كرنے يرآ جائے تواسے كون روك سكتا ہے۔ ﴾

''لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يبن مريم وقال المسيح يبسنى اسرائيل اعبدوالله ربى وربكم (المائده: ٧٢) '' ﴿ بِثَكَ كَافَر بِينَ وه لوگ جنهول نے كہا كما للہ تو وه كئى ابن مريم بى تھا۔ حالاتكه كئى نے تو كہا تھا كہ اے بنى امرائيل تم (ميرئ بين بلكه) اللہ كى عبادت كرو جومير ااورتم بارا پروردگار ہے۔ ﴾

''لقد كفرالذين قبالوا أن الله ثالث ثلثة وما من اله الا اله و احد (المائده: ٧٣) '' وبشكوه لوك كافر موئ جوكمة بين كمالله تين من كاليك ب-حقيقت سيب كه خدائ واحد كسوااوركوئي معود نيس - كا

"ما المسيح ابن مريم الارسول قد خلت من قبله الرسل وامه

صديقه كانيا يا كلن الطعام (المدنده: ٧٥) " همت ابن مريم كيمنه تقامر رسول تها-اليا بى جيسے اس سے بل اور بہت سے رسول ہوگز رے بیں اور اس كى ماں برى ايما ندار تقى دونوں كھانا كھايا كرتے تھے۔ ﴾

"ان هوالا عبدانعمنا عليه وجعلناه مثلا لبنى اسرائيل ولو نشاء الجعلنا منكم ملتكة فى الارض يخلفون (الزحرف:٩٠٠٥) " ﴿وو(ابن مريم) كِم المرائل كَ لِحَ بَم فِي النوام كيا اوراك بني اسرائيل كَ لِحَ بَم فِي النوام كيا اوراك بني اسرائيل كَ لِحَ بَم فِي النوام كيا الربم عابي توتم بين فرضة بنادين جوزيين بين تم بهارى مكر بين - ﴾ اگر بم عابين توتم بين فرضة بنادين جوزيين بين تم بهارى مكر بين - ﴾

نوف: اس آیت شریفہ میں پروردگارعالم فرماتے ہیں کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش زندگی اوران کے رفع الی السماء کے واقعات پر تعجب کر کے مرعوب کیوں ہوئے جارہ ہو۔ یہ سب ہماری قدرت کا ملہ کے مختلف ظہور ہیں۔ ہم تو اس سے زیادہ حیرت انگیز کام کر کے دکھا سکتے ہیں۔ یعنی جونہ کھا سی نہیں دکھا سکتے ہیں۔ یعنی جونہ کھا سی نہیں اورعوارض بشری سے بالا ہوکر زندگی بسر کریں۔ پس اگر آج ہمیں کسی انسان کی زندگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے بھی زیادہ محیر العقول نظر آئے تو سے مسلمان بھی اس کو الوہیت کا درجہ دینے کے لئے تیارنہ ہوں گے۔ بلکہ یہی مجھیں گے کہ یہ بھی خدا کی قدرت کا ملہ کا ایک مظہر ہے۔ میں میں بیا تی ہمیں انسان کی انسان کی درجی میں اس کو افوہ ہیں اشارہ کر رہی میں بیا تی ہمیں ہی انسان فرشتے بن جا کیس گے۔ لینی وہ صفات حاصل کر لیں گے جوفر شتوں کو حاصل ہیں۔

یہ تمام آیات جواو پر نہ کور ہوئیں قرآن پاک میں حضرت عینی علیدالسلام ہی کے تذکار کے سلسلہ میں نازل ہوئیں۔حضرت عینی علیدالسلام کی ولا وت اور زندگی کے متعلق جتنی با تیں بھی یہود اور نصار کی میں چیل چی تھیں ان کی صحت وعدم صحت کا فیصلہ قرآن تھیم نے نہایت صاف اور واضح الفاظ میں کر دیا۔ اگر حضرت عینی علید السلام کے دفع الی السماء کا عقیدہ جوعیسائیوں میں مروح اور عام تھا، غلط یا دین الی کی مسلمات کے خلاف ہوتا تو قرآن تھیم اس کی اصلاح بھی کر ویتا۔ لیکن قرآن پاک نے عیسائیوں میں کر دیتا۔ لیکن قرآن پاک نے عیسائیوں کی ان عقائد کو جو حضرت مریم علیہا السلام کی عفت عصمت، حضرت عینی علید السلام کی ولا دت بلا اب۔ ان کی زندگی کے مجزات اور ان کے دفع الی السماء کے متعلق تھے۔ برق قرار دیا اور ان کے صلیب دیئے جانے قبل ہوکر وفن ہونے اور ان کی السماء کے متعلق تھے۔ برق قرار دیا اور ان کے صلیب دیئے جانے قبل ہوکر وفن ہونے اور ان کی الو ہیت کے تمام فسائوں کی تروید کردی اور بتا دیا کہ حضرت عیسی علید السلام کی زندگی خواہ عام السماء کے تمام فسائوں کی تروید کی طرح خدا کے ایک بندے اور اس کے ویسے بی رسول تھے۔ انسانوں کی ذری گئی تران کی جوان کی زندگی میں زیدگی تیں نظر آرہے ہیں اس سے زیادہ کوئی اور انہیت تبیس رکھتے کہ وہ خدا کی قدرت کا ملہ کے بجائب میں نظر آرہے ہیں ان سے بہلے بہت سے رسول گزر جو بین نشان ہیں۔ جو بنی اسرائیل کوئی کی طرف بلانے کے لئے دکھایا گیا۔ سے اس کا ایک واضح اور بین نشان ہیں۔ جو بنی اسرائیل کوئی کی طرف بلانے کے لئے دکھایا گیا۔ سے اس کا ایک واضح اور بین نشان ہیں۔ جو بنی اسرائیل کوئی کی طرف بلانے کے لئے دکھایا گیا۔ سے اس کا ایک واضح اور بین نشان ہیں۔ جو بنی اسرائیل کوئی کی طرف بلانے کے لئے دکھایا گیا۔ سے اس کا ایک واضح اور بین نشان ہیں۔ جو بنی اسرائیل کوئی کی طرف بلانے کے لئے دکھایا گیا۔

"بسل رقعه الله اليه " كتفير عن رفع كور فع روحانى سے تعير كرنے والے قاديانيوں سے ميں يو چھتا ہوں كه اگر يہود حفرت عيسىٰ عليه السلام كوسليب پر لاكانے ميں كامياب ہوجات اوران كى زندگى كا اختام و بيں ہوجاتا يعنى ان كى روح ان كے بدن سے الگ ہوجاتى تو كيا الصورت ميں حفرت عيسىٰ كى روح او پر نها خمائى جاتى اور وہ يہيں مقيد رہتى ۔ " بسل ر فعه الله الميه " كو " مسا قتسلى و و مسا صلبو ہ " كے بالقابل لانے كے متى يہى بيں كہ جس جم كو الله الميه " كو " مسا قتسلى و و مسا صلبو ہ " كے بالقابل لانے كے متى يہى بيں كہ جس جم كو يہودى صليب پر لائكانے كور فع روحانى پر محمول يہودى صليب پر لائكانے كور فع روحانى پر محمول كر كے مطلب تكالنا برگر في مجبس كے يور من افعاليا ۔ رفع كور فع روحانى پر محمول عاد شكى وجہ سے ہو۔ ہر صورت ميں روح كور فع اور جسم كے سقوط پر فتح ہوتا ہوا وروہ جو لفظ تو فى ومت كے محانى تا كا تيجہ ہيں۔ ومتو فى نے مالئے كا تنجہ بيل السماء سے پہلے كونكہ حضرت عيسىٰ عليه السلام كى اس زندگى كے خاتمہ كے لئے جوان كے رفع الى السماء سے پہلے كر رخى ہے۔ لفظ تو فى كا استعال بى سے ظاہر كرتا ہے كہ يہ موت سے مجھ مغائر كيفيت كانام ہے۔ كونكہ حضرت عيسىٰ عليه السلام كى اس زندگى كے خاتمہ كے لئے جوان كے رفع الى السماء سے پہلے كر رخى ہے۔ لفظ تو فى كا استعال بى سے ظاہر كرتا ہے كہ يہ موت سے بچھ مغائر كيفيت كانام ہے۔ گور كون كے مناز كيفيت كانام ہے۔

کونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت وفات کے لئے جواسلام کے حقیدہ کے مطابق نزول سے بعد وقوع پذیر ہوگ ۔ قرآن حکیم نے موت کالفظ استعال کیا ہے۔ ان الفاظ اور ان کے معانی کی بحث پر قادیانی ماقول ہمارے علماء کرام کا کافی وقت ضائع کر چکے ہیں۔ لہذا جھے ان جھر وال عمل میں پڑنے کی ضروت نہیں۔ اپنے استدلال کے لئے میں اسی امر کوملنقی سجھتا ہوں کہ قادیانیوں کو مطاووں کہ قرآن حکیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع الی السماء کی صاف اور صرت کا الفاظ میں تھد ہی کرتا ہے اور اس زندگی کے خاتمہ کے لئے جواس رفع کے واقعہ سے پہلے گر رچک ہموت کا لفظ استعمال نہیں کرتا ہے اور اس زندگی کے مشتق استعمال کرتا ہے۔ جس کے معنی پورا ہونے کے ہیں۔

حضرت عيسى عليهالسلام زنده بين

"بل دفعه الله اليه "كمعنى كورفع جسمانى برحمول كرفے برمعرضين كاسب سے برااعتراض بيہ كدائيا بھى نہيں ہوا اور ايبا ہونا ممكنات سے نہيں ليكن قدرت خداوندى كى ممكنات كا فيصله كرنا ميرا اور آپ كا كام نہيں۔ ہارى عقليں تو ان ممكنات مضم كا اندازه بھى نہيں لكاستيں۔ جوخدائے قدوس وليل في انسان كا ندرود بيت كرركى بيں اور جن كى طرف نوع انسانى برى سرعت رفتار كے ساتھ كام زن ہے۔ اگر قرآن پاك كو كلام ربانى سجھتے ہوتو جان لوكداس كو واضح اور بين بيانات كوانى رائے كے تالى بنانا طحدول كاكام ہے كہ اسلمان كاكام ہى ہے كہ اسے من وعن قبول كرلے اور اس كى روشنى ميں اپنى عقل كو چلانے كى كوشش كرے تاكدمنول مقصود سے نزد كيك تر ہوتا چلا جائے۔

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عیلی علیہ السلام کے رفع الی السماء کے بعدان پرکیا گزری۔ اس کا جواب قرآن پاک نے اس سے آگی آیت میں دیا ہے جواس کے بالکل متصل آئی ہے ارشاد ہوا ہے: ''وان من اهل السکت اب الا لیومنن به قبل موته ویوم القیامة یکون علیهم شهیدا (النساء: ۱۰۹) ''والل کتاب میں سے کوئی لازی طور پر اس پر کھور تھیئی علیہ السلام) کی موت سے پہلے ایمان لا نے بغیر نمیس رہے گا اور قیامت کے دن وہ (حضرت عیلی علیہ السلام) ان پر گواہ ہوں گے (کہ ہاں یہ ایمان لے آئے ہے) کھ

اس آیت شریفہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق حسب ذیل امور واضح ہوجاتے ہیں۔

..... ان کار فع الی الله موت کے مرادف ندتھا۔

۲..... ان کے لئے موت کا وقت معین ہے۔ یعنی اس رفع ہی پراس دنیا ہے ان کا چھٹکارا نہیں ہوا۔

سو ..... ان كرمر في سے يملے يملے تمام الل كتاب كان يرايمان لا ناضروري ہے۔

۳ ...... حضرت عیسیٰ علیه السلام الل کتاب کے ایمان لانے کے واقعہ کی شہادت قیامت کے روز بارگاہ ذو الجلال میں پیش کریں گے اور بیاسی صورت میں ہوسکتا ہے کہ بیواقعہ ان کی زندگی میں ان کی آنکھوں کے سامنے وقوع پذر بہو۔

اب و کھنا چاہے کہ آیا اہل کتاب حضرت عیمیٰ علیہ السلام پر ایمان لا بچے ہیں۔ اس سوال کا جواب نفی ہیں ہے۔ یہود آج تک آئیس جھوٹا نبی قرار دے رہے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے آبا واجداد نے آئیس صلیب دلوادی تھی۔ عیسائی آج تک آئیس مصلوب قرار دے کراوراللہ ابن اللہ ، خالث کھ کہ کران کی رسالت کے مشر ہیں۔ صرف مسلمان ہی ایک قوم ہیں جود گرانہیا ہے کرام کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا کا نبی برق بجھتی ہے۔ یعنی ان بیال بال بھی ہو ایک نے بیان لا چک ہے۔ اس سے خابت ہوا کہ ابھی وقت نہیں آیا۔ جس کے متعلق خدائے پاک نے متذکرہ صدر آیت میں ارشاد کیا ہے۔ یعنی ابھی اہل کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان ٹیس متذکرہ صدر آیت میں ارشاد کیا ہے۔ یعنی ابھی اہل کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان ٹیس متذکرہ صدر آیت میں ارشاد کیا ہے۔ یعنی ابھی اہل کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی زندہ ہیں۔ 'کی طرف سورہ آل عمران کیا اس آیت میں بھی ارشاد موجود ہے۔

''اذ قبال الله يعيسى انى متوفيك ورافعك الى ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الدين اتبعوك فوق الدين كفروا الى يوم القيمة ثم الى مرجعكم فاحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون (آل عمران: ٥٠) '' ﴿ جب ضران فرايا الله عين تيرا عبد بورا كرول كا اور تجفي اليي طرف المالول كا اور تجفي ان لوگول ك (الزامات اور شرارتوں سے) پاك كرول كا جنهول نے تركيا اور جن لوگول نے تيرى بيروى كى ان كول كرد نے والوں پر قيامت كون تك غالب ركھول كا في تيم ميرى طرف لوث آؤكا اور مين ان امور شي جن مين ماختلاف كرد ہے تھے فيمل كرول گا۔ ﴾

''مطھرك من الذين كفروا''كى آيت اپنے مندے بول رہى ہے كہ حفرت عسىٰ عليه السلام كے متعلق جتنے بہتان بھى تراشے جارہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب سے حفرت عسیٰ علیہ السلام كى ذات كو پاك كر كے دكھائے گا اور بياسی صورت میں ہوسكتا ہے كہتل اور صلیب کے ذریعے موت کا الزام دینے والے یا مرزائے قادیانی کے تبعین کی طرح طبعی موت وارد ہو چکنے کا بہتان لگانے والے یا ان کو الوہیت کا درجہ دینے والے لوگوں پر حضرت عیسیٰ علیه السلام خود ظاہر ہوکرا تمام ججت کردیں۔ جب' مطهر ک من الذین کفروا''کو' لیؤمنن به قبل موته'' کے ساتھ رکھ کر حقیقت حال کو جانے کی کوشش کی جائے تو حضرت عیسیٰ علیه السلام کے ظہور تانی کا مقصد بالکل واضح ہوجا تا ہے اور اس امر میں شک وشبہ کی گنجائش باتی نہیں رہ جاتی کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی تک زندہ ہیں۔

حصرت عیسیٰ علیه السلام کے زندہ ہونے پر سورہ آل عمران کی وہ میثاق النمیین والی آیت بھی گواہی دے رہی ہے۔اس امر میں تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ سورہ آل عمران کا حصہ غالب عیسائیوں کودین اسلام کی تبلیغ کرنے کے متعلق ہے۔ای سورۃ میں حضرت عیسی علیہ السلام کا تذكره اورعيسائول كے عقائد كا تذكره زياده وضاحت سے پايا جاتا ہے اوراى تذكار كے سلسله میں میثاق والی آیت ندکور ہوئی ہے۔جس میں عیسائیوں کو بتایا گیا ہے کہ حضور ختم المرسلین ساتھ ے پہلے جتنے انبیائے کرام علیہم السلام گزر چکے ہیں ان سب سے اس امر کاعبد لیاجا چکا ہے کہ اگر وہان کی امتوں کے افرادا بی زندگی میں حضور سرور کا سئات کا لیے کو پالیس کے تو حضو مال کے برایمان لائیں گے اور حضور کی مدد کریں گے۔ ظاہر ہے کہ بیآ یت عیسائیوں کے اس شبہ کو دور کرنے کے لئے نازل ہوئی کہ جب ہمارا خداوندزندہ ہے تو ہمیں کسی نبی پر ایمان لانے کی کیاضرورت ہے۔ انہیں بتایا گیا کہ حضرت عیسی علیہ السلام خود حضرت رسول اکر میں ہے۔ برایمان لانے اور ان کی مدد کرنے کا دعدہ کر چکے ہیں۔اگر مرسلین سابقین میں ہے کوئی نبی حضور سرور کا نئات علیہ کے زمانہ تک زندہ نہ رہے اور ان پر ایمان لاکر ان کی مدد نہ کرتے تو خدائے جلیل کے اس فرمان کی جو میثاق والی آیت میں **ن**دکور ہوا۔ اس د نیامی<sup>م</sup> ملی تصدیق کا سامان کیا تھا؟ \_حضرت ایز دمتعال جل جلالہ نے حصرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو زندہ رکھا ہے تو اس کا ایک سبب سیبھی ہے ک<sup>یم</sup>لی طور پر انبیائے کرام علیم السلام کے اس میثاق کی تقیدیق ہوجائے جو ان سے خدانے ان سب کی رسالتوں اور کتابوں کے مصدق رسول خاتم الانبیاء وافضل المرملین الله والی وامی) پر ایمان لانے اوراس کی مدوکرنے کے لئے لے رکھا تھا۔ یا درہے کہ جب تک قر آن یاک کے بیان کردہ حقائق كاشوشه شوشهملي طور برمنكشف اوروارو موكرنوع بشر براتمام جمت نبيس كرے كااس وقت تک قیامت نہیں آسکتی۔میراعقیدہ ہے کہ ماضی اور مستقبل کے متعلق جتنی باتیں قرآن حکیم میں مذكور ہوئى ہيں۔ان كى حقيقت وواقعيت قيامت سے پہلے بہلے نوع بشر برآ ئينے كى طرح روثن

ہوکر رہے گی اور قیامت ان لوگوں پر آئے گی جو ججت کال کا اتمام ہو بھٹنے کے باجو دمخض اپنی رعونتوں کے باعث خداکے دین کے منکر ہوجا ئیں گے۔ کیاان نصائص واضح کے علی ارغم کمی شخص کو جو قرآن پر ایمان رکھتا ہے۔ یہ کہنے کی جرأت ہو سکتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زیمہ نہیں۔ بلکہ کسی نہ کی طریق سے کسی نہ کسی مقام پر فوت ہو بچتے ہیں۔

حضرت عيسى عليه السلام كهال بين؟

حضرت عیسی علیہ السلام کے متعلق میرجان لینے کے بعد کہوہ زندہ ہیں سوال پیدا ہوتا ہے کہوہ کہال ہیں؟ قرآن پاک میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھالیا۔ ایک مسلمان کے لئے اس نص صریح کے بعداس کے معنی کے تعق میں جانے کی ضرورت نہیں کہ خدا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوجسم وروح کی اس مجموعی حیثیت سے جس میں انہوں نے اپنی زندگی کے حسب روایت انجیل ۱۳۳سمال اس کرۂ ارض پر بسر کئے اٹھا کر کہاں رکھا؟ خدائے قدیر کی کا نثات بہت وسیع ہے۔اس کے لئے حضرت عیسی علیہ السلام کوارض کے سواعوالم ساوی میں کوئی مسکن دے دینا چندال مشکل امز ہیں۔انسان اپنی علمی کا وشوں میں تر تی کر کے آج اس نقطہ پر پہنچ چکا ہے کہ وہ ان اجرام فلکیہ کے متعلق جو کا نتات کی لا متناہی فضامیں کر ۂ ارضی کی طرح تیرر ہے ہیں کچھ کچھ معلومات حاصل کرنے لگاہے اور اسے معلوم ہور ہاہے کہ بیا جرام فلکی بھی ارض سے مختلف نہیں ۔ بعض اس وقت ایسی حالت میں ہیں جوارض پر کروڑوں سال پہلے گزر چکی ہے۔ بعض الیی حالت میں میں جو کروڑوں سالون کے بعد زمین پروار د ہوکر رہے گی۔ بعض ارضی حالت کے اس قدر قریب ہیں اور اس سے ای قدرمماثل ہیں کہ ان کی فضاؤں میں نباتی اور حیوانی زندگی کو تربیت کرنے کی صلاحیتیں رکھنے کا امکان تتلیم کیا جار ہاہے۔اگران علمی تحقیقا توں ہے جن کوابھی ۲\*۲= ۴ کے مطابق واقعیت کی حیثیت حاصل نہیں ہوئی قطع نظر کرلیا جائے تو بھی مسلمان کے لئے بید ماننا ضروری ہے کہ اجرام فلکی میں ہے بعض کی کیفیات ارض کے مماثل ہیں اور کا کنات میں ارض کے علاوہ اور بھی بہت سے عوالم موجود ہیں جن میں نباتات،حیوانات بلکہ حیات باشعور کی کوئی نہ کوئی ترقی یا فقہ شکل آبادہے۔اس حقیقت کوقر آن حکیم نے جا بجابیان کیا ہے۔ چند آیات مثال کےطور پر ذیل میں درج کی جاتی ہیں۔

''ومن أيته خلق السموت والارض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم اذا يشاء قدير (الشورى:٢٩)' ﴿ اوراس كَى نشانيول بن ساجرام فلكى اورز بن كا فيز جاندارون كا حمد بن بن الربا بحى بين بيدا كرنا بحى با اوروه ان سب كو يك جاكر

كرنے پر جب جاہے قادرہے۔ ﴾

"من فی السفوت والارض" کر کیب قرآن پاک پی جابجاآئی ہاور من کی خران پاک پی جابجاآئی ہاور من کی خریر کر بان بی عام طور پروی شعور جاندار ستی کے لئے استعال ہوتی ہے۔

پس اگر حضرت عیسی علیہ السلام، رفع کے بعد کسی ایسے سیارے میں پہنچ گئے ہوں۔
جس کی کیفیات، ارض کی کیفیتوں سے متماثل ہوں تو وہاں پرجسم وروح کے اتحاد کے ساتھ ذیدہ
رہنا ایک غیر اغلب امرنیس۔ بلک عین ممکن ہے۔ یہ کہنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کسی دوسر سے
سیارے پر پہنچانے کے اسباب عالم مادی میں کیا تھے؟ کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس کے پیچھے انسان کو
سرگرداں ہونا پڑے۔ اگر آج انسان کی عقلیں اسے اور اس جیسے دوسر مے مجزات کو بچھنے سے قاصر
ہیں تو ہوا کریں۔ ایک وقت آئے گا جب نوع انسانی پر بیسارے اسرار منشف ہو جا کیں گے۔
قر آن حکیم کے بیان کردہ ان حقائق کو جن کے بچھنے سے ابھی تک انسان کی محدود عقلیں قاصر
ہیں ۔ تسلیم نہ کرنا، ایک کھلا ہوا الحاد ہے۔ فردسلم ومردمؤمن کا فرض بیہ کہ قدرت خداوندی کے
مطاہر کو ایسے علم وقیم کے مطابق سجھنے کی کوشش جاری رکھے اور جو با تیں اس کی سجھ میں نہ آئیں
انہیں اپنے قصور فہم کا اعتراف کرتے ہوئے قبول کر لے اور جان لے کہ اعلم وجبیر صرف خداکی
ذات ہے۔ 'وما او تیتم من العلم الاقلیلا''

حضرت عيسى عليه السلام كانزول ادراس كي غرض وغايت

حضرت عیسی علیہ السلام کی ولادت اور زندگی کوتر آن عیم نے جابجا آیت اللہ سے تعبیر
کیا ہے اور بتایا ہے کہ اس زندگی کے محیرالعقول واقعات جونوع انسانی کے عام طریق سے بہ ظاہر
مخلف ومتغائر نظر آتے ہیں۔ محض اس لئے ہیں کہ انسان ان میں خدائے لایزال کی قدرتوں کا
مطالعہ کرے اور جان لے کہ اسکی قدرت کا لمہ سے بڑی سے بڑی جیرت زا واردات کا ظہور بھی
بعید از قیاس امر نہیں۔ میں لکھ چکا ہوں کہ قرآن علیم نے عیسائیوں کے اس عقیدہ کی تکذیب
وتغلیط کی ہے۔ جوانہوں نے حضرت عیسی علیہ السلام کی زندگی ہے محیرالعقول واقعات کی بناء پران
کی الوہیت کے متعلق قائم کرلیا تھا۔ قرآن پاک نے نوع انسانی کو بتایا کہ جن عجیب مظاہر پرتم

جیرت زدہ اورخوف زدہ ہوکراپنی عبدیت کی گردنیس غیراللہ کے آگے جھکانے پر آ مادہ ہورہے ہو وہ سولہ آنے صحیح ہیں۔لیکن بیسب آیات اللہ ہیں۔اللہ نہیں۔اس کی قدرت کا ملہ کے ظہور ہیں جن کو ضرورت سے زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہئے۔ بلکہ ان کی ندرت کوعرفان کبریائی سے قریب تر جانے کا ایک وسیلہ جھنا چاہئے۔قر آن تھیم نے حضرت عیسی علیہ السلام کے رفع ونزول کے متعلق عیسائیوں کے عقیدہ کی تکذیب نہیں کی۔ بلکہ اس عقیدہ کی تغلیط کی۔ جواس رفع اور متوقع نزول کی بدولت حضرت عیسی علیہ السلام کی الوہیت کے متعلق ان میں پیدا ہوگیا تھا۔

اب دیکھناچاہے کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع ونزول کے متعلق کیا کہتے ہیں۔قرآن تھیم ان کے بیان کے کس حصہ کی تر دید کرتا ہے اور کیے تھیج قرار دے کرامرواقعہ کے طور پرتسلیم کررہاہے۔

متی کی انجیل باب ۲۳ میں مذکور ہے: ''اور جب وہ زیتون کے درخت پر بیٹھا تھا تو اس كے شاگردالگ اس كے ياس آكر بولے ميں بتاك يد باتيس كب جول كى اور تيرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہوگا۔ بیوع نے جواب میں ان سے کہا کہ خبر دار کوئی تمہیں مگراہ نہ كردے۔ كيونكه بہتيرے ميرے نام ہے آئيں كے اور كہيں كے كہ ميں مسيح جوں اور بہت ہے لوگوں کو گمراہ کریں گے اورتم لڑائیاں اورلڑائیوں کی افواہ سنو گے۔خبر دار گھبرا نہ جانا۔ کیونکہ ان باتوں کا واقع ہونا ضرور ہے۔لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا۔ کیونکہ قوم پر قوم اور بادشاہت پر بادشاہت چڑھانی کرے گی اور جگہ جگہ کال پڑیں گے۔لیکن بیسب باتیں مصیبتوں کا شروع ہی ہوں گی اس وفت لوگ تمہیں تکلیف دینے کے لئے بکڑوا ئیں گے اور ایک دوسرے سے عداوت ر کھیں گے اور بہت ہے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بہتیروں کو گمراہ کریں گے اور بے دین کے برد ھ جانے کے سبب بہتیروں کی محبت مھنٹری پر جائے گی۔ گر جو آخر تک برداشت کرے گاوہ نجات یائے گااور بادشاہت کی اس خوشخری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تا کہ سب قوموں کے لئے گواہی ہواوراس وقت خاتمہ ہوگا۔بس جبتم اس اجاڑنے والی مکروہ چیز کوجس کا ذکر دانیال نبی کی معرفت ہوامقدس مقام میں کھڑا ہواد کیھوتو جو یہودیہ میں ہوں وہ پہاڑوں پر بھاگ جا ئیں جو كوشمے ير ہووہ اينے گھر كااسباب لينے كوينيج نداترے اور جو كھيت ميں ہووہ اپنا كپڑا لينے كو پیھيے نہ لو ئے۔گمران پرافسوس ہے جوان دنوں میں حاملہ ہوں اور جو دود ھیلاتی ہوں \_ پس دعا مانگو کہ تهمیں جاڑوں میں یا سبت کے دن بھا گنانہ پڑے۔ کیونکداس وقت اٹی بڑی مصیبت ہوگی کہ د نیا کے شروع سے نداب تک ہوئی ہے نہ ہوگی اور اگروہ دن گھٹائے نہ جاتے تو کوئی بشر نہ بچتا۔ گر

برگزیدوں کی خاطر وہ دن گھٹائے جائیں گے۔اس قت اگرکوئی تم سے کہے کہ دیکھوت بہاں ہے یا وہاں ہے تو یقین نہ کرنا۔ کیونکہ جھوٹے میں اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور ایسے بڑے نثان اور بجیب کام دکھا کیں گے۔اگر ممکن ہوتو برگزیدوں کو بھی گمراہ کرلیں۔ دیکھوییں نے تم سے کہردیا ہے۔ پس اگرتم سے کہیں کہ دیکھووہ دیا بان میں ہے تو باہر نہ جانا۔ دیکھووہ کو تھڑ یوں میں ہے تو یقین نہ کرنا۔ کیونکہ جیسے بحلی پورب سے کوند کر پچھم تک دکھائی دیتی ہے ویسے ہی ابن آ دم کا آنا ہوگا۔ جہاں مردار ہے وہاں گدھ جمع ہو جائیں گے اور فور آنان دنوں کی مصیبت کے بعد سوری تاریک ہوجا سے کہ وہا کہا وہ ستارے آسان سے گریں گے اور آسانوں کی تو تیں ہلائی جائیں گی اور اس وقت ابن آ دم کا بنتان آسان پردکھائی دے گا اور اس وقت زمین کی ساری تو تیس ہلائی جائیں گی اور اس وقت زمین کی درت اور جلال کے ساتھ آسان کے بادلوں پر گرنیدوں کو بیسیج گا اور وہ اس کے بادلوں پر گرزیدوں کوچاروں کو بیسیج گا اور وہ اس کے برگزیدوں کوچاروں کو جاتھ آسان کے بادلوں کی برگرزیدوں کوچاروں کوچاروں طرف سے آسان کے اس سے ساس سے خرشتوں کو بیسیج گا اور وہ اس کے برگزیدوں کوچاروں کوچاروں طرف سے آسان کے اس سے ساس سے دھوں کو بھیج گا اور وہ اس کے برگزیدوں کوچاروں کوچاروں طرف سے آسان کے اس سے ساس سرٹھ کے جمل کریں گے۔''

بغض دوسری انا جیل میں بھی ای تتم کے بیانات آئے ہیں۔ جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ آ اور قیامت اور نوع انسانی کی موجودہ زندگی کے خاتمہ کی علامات کے سلسلہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی آ مد فانی کا بھی ذکر کیا ہے اور ساتھ ہی جھوٹے نبیوں اور د جال میں حول سے نبیخ اور ان کے دھو کے سے مختاط رہنے کی تاکید بھی کردی ہے۔ نیز بتا دیا ہے کہ ان کی آ مدمعمولی واقعہ نہ ہوگی۔ بلکہ جس طرح مشرق سے مغرب کی طرف کوند نے والی بحلی کود کھنے والی آئی تکھیں دیکھتی اور بھیانی جی تیں۔ اس طرح انسان کی نگاہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کو دیکھیں گی اور بہچان لیں گی۔

قرآن کیم نے اناجیل کے اس بیان کی کہیں تغلیط نیس کی۔ بلکہ آئیں کی قرار دیتے ہوئے حضرت عیلی علیہ السلام کو بھی علامتہ من علامات قیامت تسلیم کیا ہے۔ سورہ الزفرف میں حضرت عیلی علیہ السلام کاذکر کرتے ہوئے حضرت باری تعالی عزاسہ کہتا ہے۔ ''ان هوا الا عبدانعمنا علیه وجعلنه مثلا لبنی اسرائیل ولوا نشاء لجعلنا منکم ملٹکة فی الارض یہ خلفون وانه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقیم ولا یصدنکم الشیطن انه لکم عدو مبین (زخرف:۲۲۰۹)' ﴿ (پُس) وہ تو ہماری قدرت کانمونہ منایا (تم اس زندگی کے میرالعقول حالات پر جران کیوں ہوتے ہو۔ ہماری قدرت تو دہ ہے) کہ بنایا (تم اس زندگی کے میرالعقول حالات پر چران کیوں ہوتے ہو۔ ہماری قدرت تو دہ ہے) کہ

اگر ہم چاہیں تو تم میں سے فرشتے پیدا کر دیں جو زمین میں تمہارے وارث بن جائیں اور وہ (عیسی )البت الساعت (قیامت) کے لئے (بمزلد)علم کے ہے۔ (جو تمہیں دیا جائے گا) پس تم قیامت کے آنے میں شک نہ کرواور میری (محمقالیہ) کی پیروی کرو۔ یہی صراط متقیم ہے۔ (ویکھناکہیں)شیطان تمہیں اس رائے ہے گمراہ نہ کردے۔ بیٹک وہ تمہارا کھلا ہواد ثمن ہے۔ کھ یں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھانے اور زندہ رکھنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ انہیں قیامت کے قریب اس ساعت کے آنے کے نشان کے طور پرنوع انسانی کے سامنے پیش کیا جائے۔جس کی خبرتمام انبیائے کرام علیہم السلام نے اپنے صحائف میں دی ہے اورجس کے متعلق قرآن پاک میں جا بجا تذکرے موجود ہیں۔ آٹار قیامت اور بھی بہت سے قرآن پاک میں مذکور ہوئے ہیں۔ جوتمام کے تمام بوے ہی جیرت افزامیں۔ تاہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عائب ہو کر صدیوں کے بعدنوع انسانی برنمودار ہوجانا ایسا واقعہ ہوگا جس کے ظہور کے بعد قرآن کے ماننے والوں کو قیامت کے نزدیک آجانے کا کلی طور پریقین ہوجائے گا۔حضرت عیسی علیہ السلام کے نزول کی حیثیت از روئے قرآن کر یم علم للساعة یعنی علامت ظهور قیامت سے زیادہ نہیں اورانا جیل کا دعویٰ بھی صرف اس قدر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی آمد فانی کو قیامت کی خبر کے طور يريان فرماياتها يس ايماني حيثيت سے حضرت عيسلى عايدالسلام كى آمد كا انظام اور انہيں ايك يخ پیغبر کی حیثیت سے جو گمراہوں کوراہ راست پر لانے کے لئے مبعوث ہوا ہو قبول کرنے کالزوم اسلام کی اساس سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ قرآن ہمیں صرف اتنا بتا تا ہے کہ قیامت کے قریب قیامت کی علامت کے طور پر حفرت عیسی علیہ السلام زمین پر نازل ہوں سے اور بیاعلامت اس صورت میں علامت کہلائی جا سکے گی جب نوع انسانی جان لے کہ نازل ہونے والی شخصیت وہی ہے جوصد ہاسال پیشتر فلسطین میں باپ کے بغیر پیدا ہوئی تھی اور جے دشمنوں کے نرغہ سے بچا کر آ مانوں کی طرف اٹھالیا گیا تھا۔لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آ مداس وقت کسی قشم کا ماہدالنزاع مسكنهيں رہے گی۔ بلكمان كےموافق ومخالف سب جان ليس سے كديدوى ابن مريم بيں جوزندگی کا کچھ عرصہ پہلے اس کرہ ارضی پر بسر کر چکے ہیں۔اس علامت کے ظہور کے بعد جواوگ حق کی طرف رجوع کرلیں گے۔ وہ ناجی ہوں سے اور جوابے کفروطغیان پرمصرر ہیں گے۔ ان پر قامت آ حائے گی۔

آیت کےظہور کا وقت

كهاجائ كاك خدائ بزرگ وبرترنے اس تم كى واضح آيت كے ظهور كا وقت قرب

قیامت کیوں مقرر کیا۔ اس وقت سے پہلے آنے والے انسانوں کو اس قتم کا کوئی واضح اور بین نثان کیوں نددیا۔اس کا جواب سے ہے کہ قیامت کے نزدیک زمانہ کے حالات ایسے درگوں ہوجا ئیں گے کہ اس وقت اس قتم کے بین نشان کے ظہور کی اشد ضرورت پیش آ جائے گی۔ مسیحیت اور نبوت کا دعویٰ کرنے والے اشخاص جن کوئی قتم کی طاقتیں حاصل ہوں گی۔ خلا ہر ہونے لگیں گے جونوع انسانی کے لئے زبر دست فتنہ کا موجب بن جائیں گے۔لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود ظاہر ہوکران سب کے قصوں کو یا ک کردیں گے۔خدا کی آیتیں اپنے موقع محل پر ظاہر ہوتی ہیں اورجس دور میں جیسی آیت کی ضرورت ہوو لیی ہی ظہور پذیر ہوجاتی ہے۔اگر ہم غورے د تکھنے والی نگاہیں پیدا کر لیں تو ہمیں اپنے گردو پیش اور تحت وفوق ہرست خدا کی آیات نظر آئیں گی۔جوز مانے کے حسب حال ہوں گی اور جان سکیں گے کہ خدا کے بڑے بڑے نشان جو كتب اوى ميں مذكور ہو چكے بيں اپنے اپنے وقت پر ظاہر ہوتے آئے بيں اور ہوتے رہيں گے۔ الیی ہی ایک آیت بین کونوع انسانی ۱۹۰۸ء میں ملاحظہ کرچکی ہے۔ قرآن کریم نے آج سے ساڑھے تیرہ سوسال پیشتر حیار پانچ ہزارسال پہلے کے واقعہ یعنی آل فرعون کی غرقانی کا ذکر کرتے موئ كهديا تهاكه: ' فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك أية وأن كثيرا من الناس عن النتنا لغفلون (يونس:٩٢) \* ﴿ (الفِرْعُونَ ) يُس آح بِم نَ تَيرِ عَبِدُن كُو (غرقابی سے) بچالیا۔ تاکداس کے لئے جو تیرے بعد آرہا ہے۔ آیت کا کام دے اور تحقیق اکثر لوگ ہمارے نشانیوں کی طرف سے عافل ہیں۔ ﴾

فرعون کی لاش بعد میں آنے والے فرعونوں کی عبرت کے لئے آیت کے طور پر بچالی گئا اور بیدلاش عصر حاضر میں جب انسان پھر خدائی دعویٰ کرنے کے نزدیک جارہا ہے۔ لندن کے عجائب گھر میں پردی اینے آیت اللہ ہونے کا اعلان کر رہی ہے۔ خلا ہر ہے کہ خدا کی بیر آیت جس کا ذکر قرآن تھیم میں آیا ہے۔ چار پانچ ہزار سال کے بعدنوع انسانی پر اس وقت خلا ہر ہوئی ہے۔ جب اس کی ضرورت تھی اس طرح نزول عیسی علیہ السلام کی آیت بھی اس وقت خلا ہر ہوکررہے گ جب نوع انسانی کواس کے ظہور کی ضرورت ہوگی۔

وفات ونزول سيح كےمتضادعقا كد

قرآن کیم کے اور نصائص جن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ ہونے اور اپنے عمر کے آخری دور میں نوع انسانی کے ساتھ واسطہ پیدا کرنے کے متعلق استشہاد کیا جاسکتا ہے۔ یہ بیں۔''اذ قبال الله یعیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیك وعلیٰ والدتك اذا يدتك

''أذ قدالت المدلمة يمريم ان الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصلحين (آل عمران:٤٦٠٤) '' ﴿ جب فرشتول نَهُ كِهَا لَهُ مِمْ مُوكا وَيَا اللّهُ عَيْنَ اللّه عَيْنَ اللّه عَيْنَ اللّه عَيْنَ اللّه عَيْنَ اللّه عَيْنَ اللّه عَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلْمُ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلْمُ الله عَلْمُ عَلَيْنَانِ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلْمُ الله عَلْمُ عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ عَلَيْنَ الله عَلَيْنَا عَلَيْنَ الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَا عَلْمُ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَا عَلَيْنَا الله عَلْمُ المُعْلَيْنَا عَلَيْنَ عَلْمُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلْمُ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ

ان آیات میں قرآن علیم نے حضرت سیٹی کے پنگوڑے میں اور عمر رسیدہ ہو کر لوگوں سے باتیں کرنے کو انعام خداوندی میں سے مخصوص طور پر بیان کیا ہے۔ کیونکہ دونوں محیرالعقول باتیں ہونے والی تھیں۔ پیدا ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پگوڑے میں لیٹے لیٹے اپنی والده كى عصمت وعفت كى شهادت دينا دوسر عمقامات يرجعي ندكور بوا ب\_لهذا عمر رسيده بوكر لوگوں سے باتیں کرنے کا واقعہ بھی ای صورت میں تکلم فی المهد کی طرح محیر العقول ہوسکتا ہے جب اس میں کوئی ندرت ہواور وہ ندرت یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صد ہا سال کے بعد زمین برنازل موکر ازسرنوزندگی شروع کریں گے اور عمر کے اس حصہ تک پینچیں مے ہے عربی زبان میں کہل کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔لوگ ان کے اس کلام کرنے پر اس طرح حمران ہوں سے جس طرح بن اسرائیل کے افرادانہیں گودیس با تیں کرتے دیکھ کربھونچکے رہ گئے تھے۔ آپ نے د کھرلیا ہوگا کہ قرآن حکیم کی آیات جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آئی ہیں مس طرح ایک دوسرے کی تائید کرتی ہوئی پیر ظاہر کرتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محیر العقول زندگی از ابتداء تا انتهاء آیت الله واقع ہوئی ہے۔جس کا اظہار قر آن حکیم کا مقصد نظر آتا ہے۔اگران میں سے کسی ایک شے کواٹی محدود اور ناقص عقلوں کے مطابق بنانے کی سعی میں تھینج لیا جائے اور تاویلات لا طائل کے دروازے کھول دیئے جائیں تو آیت اللہ کا بیسارا قصر دھڑام سے زمین پرآ رہتا ہے۔اس صورت میں فرقهٔ مرزائیہ کے لاہوری ملاحدہ کی طرح قرآن حکیم کی

بينات كعلى الرغم بيكمنا يُرْ حــكاكُ "نــعــو ذ بــاللّه من شرور انفسنا وسيات اعمالنا"

حفرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں کسی تم کی ندرت نہ تھی اور وہ یوسف نجار کے فرزند ہے۔

زندگی میں ان سے کسی قسم کے مجرہ کا ظہور نہیں ہوا اور وہ مسلیب پر لئکائے گئے تھے یاصلیب پر

ہیا لئے گئے تھے لیکن و نیا سے روپی رہ کر زندگی بسر کر گئے۔ اس صورت میں ان کے علم للساعة

اور تکلم فی المبدو کہلا کی بھی بے سروپا تا ویلیس کر فی پڑیں گی اور وہ جواہل کتاب کے حضرت عیسیٰ
علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان لانے کے متعلق پیش گوئی فدکور ہوئی ہے اس کی بھی کوئی

علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان لانے کے طاق رکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا

ایک سراسر نیا اور متفائر تاروپود اپنے اوہام کی بناء پر بنتا پڑے گا۔ ظاہر ہے کہ اس سے بڑی

مصیت انسان کے لئے اور کوئی نہیں ہو کئی کے قرآن پاک کی صری آ بیات کی تکذیب کرے اور

ایک نبی کی زندگی پر طرح طرح کے اتبام بائد ھے۔ یہ میں لکھ چکا ہوں کہ جن لوگوں کو جھوٹی

مسیوت اور دجائی نبوت کے قیام کے لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا مسئلہ گھڑتا پڑا ان

مسیوت اور دجائی نبوت کے قیام کے لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا مسئلہ گھڑتا پڑا ان

کے پیروم شدنے تو استعارہ کے رنگ میں مربے بن کر حالمہ ہونے اور اس حمل کے نیجہ کے طور پر تھے کی امیدر کھی جائے۔

پیدا ہو کر میں کہ کہا نے کی بیہودہ می تا ویلیس گھڑنے میں بھی تا مل سے کا م نہیں لیا۔ چہ جائیکہ ان سے پیدا ہو کر آن یا ک کی آبیات کو بچھے کو اور پر تجھے کی امیدر کھی جائے۔

قرآن یا ک کی آبیات کو بچھے طور پر تجھے کی امیدر کھی جائے۔

کہاجاتا ہے کہ مولا نا ابوالکام آزاد، ڈاکٹر اقبال اور اسلام کے بعض دیگر متقدم و متاخر علاے کرام وفات سے کے قائل ہیں، ہوں گے۔ کیکن معلوم ہونا چاہئے کہ وفات سے کے قائل کی مسے کی آ مد کے فتظر بھی نہیں۔ لبذا مرزائیوں کا جوابے شبی کوسے موجود کہتے ہیں اور نزول و آ مدسے کی روایات کے قائل ہیں ایسے علاء کے اقوال سے استشہاد کرنا ہے معنی ہے۔ اے صلالت و گراہی کی ہیروی کرنے والو ااگرتم ان اخبار کو جوسے گی آ مداور حضرت عیسی علیہ السلام کے نزول کے متعلق ہیں درست خیال کرتے ہوتو انہی کی آ مدکا نظار کرواور حض تا و بلات کے بل پرکسی مدگی کو ابن مریم ہیں درست خیال کرتے ہوتو انہی کی آ مدکا نظار کرواور حض تا و بلات کے بل پرکسی مدگی کو ابن مریم کی جارت کرنے کی کوشش سے باز آ جاؤ۔ جس پر صرت کے مور پر حضرت عیسی علیہ السلام کا بیقول کہ نظام کرون ہے تو کسی ہوں۔ "نیز حضرت ختی مرتب تعلیق کی حدیث پاک جو تمیں جو کے گئی ور جب آگر سے این مریم علیہ السلام کو فوت شدہ تصور کرتے ہوتو کہدو کوئی سے آئے والا نہیں۔ اس صورت میں تہمیں جھوٹ کا جواز فاب ترکر نے کے لئے تا ویلیں گھڑنے کی ضرورت پیش نہیں آ کے گی اور جب میں آبان مریم آبان مریم کا تو بائن مریم کا کہوت کے لئے تا ویلی واستدلال کی ضرورت پیش نہیں آ کے گی اور جب میں خاب کے این مریم کے کہوت کے لئے تا ویلی واستدلال کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ وہ خدائے میل وقد ریکا ایک بین کرخوت کے لئے تا ویل واستدلال کی ضرورت پیش آئے گی۔ وہ خدائے میل وقد ریکا ایک بین کے گئی۔ وہ خدائے میل وقد ریکا ایک بین کے گئی۔ وہ خدائے میل وقد ریکا ایک بین کے گئی۔ وہ خدائے میل وقد ریکا ایک بین کے گئی۔ وہ خدائے میل وقد ریکا ایک بین

نشان ہوگا۔ جے موافق وخالف سب کی آئھیں دیھے سیس کی اور سب کی عقلیں جان لیس کی کہ یہ وہ میں جات ایس کی کہ یہ وہ می جات ہیں جو میں ایسے لیٹے وہ میں جات ہیں ہیں جو اپنی ماں کی پاک وامامنی کی شہادت دی تھی۔ جنہیں بہود یوں نے مصلوب کرنے کی کوشش کی تھی۔ لیکن جنہیں خدائے جلیل وقد مرینے اپنی قدرت کا ملہ سے بچالیا اور محفوظ کرلیا تھا تا کے علم للساعة کے طور پر قیامت کے قریب اینانشان بنائے۔

ديكرنآ ثارقيامت اورنزول حفرت عيسى عليه السلام

میں لکھ چکا موں کہزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت علم للساعة لعنی قیامت کے و قرب کی ایک علامت سے زیادہ اور پچونہیں مخبرصا دق حضور سرور کا کتات مالیہ کی احادیث میں بھی جہاں جہاں ابن مریم کے نزول کا ذکر آیا ہے علامات قیامت ہی کے منمن میں ندکور مواہے۔ للذاميح كے نام ہے وين رخشا تدازيوں كى جتنى كوششيں بھى اس وقت تك بروئ كارآ چكى بيں يا آ ئندہ ظاہر ہوں گی وہ سب باطل اور جھوٹے مدعیوں کی اس فہرست کے تحت میں آتی ہیں۔جس ك طرف خود حفرت عيسىٰ عليه السلام بهي ارشاره كر يك بين اور حضرت ختى مرتبت الله بهي اپني امت کوان سے ہوشیارر ہنے کی تا کیوفر ما بھے ہیں۔احادیث نبوی میں آثار وعلامت قیامت کے سلسله میں سے الد جال کے ایک بہت بڑے فتنہ کا ذکر بھی آیا ہے۔جس میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کے قریب ایک محض جے بوی محیرالعقول قدرتیں حاصل ہوں گی جتی کداییا معلوم ہوگا کہ مصنوعی جنت وجہنم کی کلیدیں بھی اس کے ہاتھ میں ہیں۔جن میں وہ اپنے ماننے اور نہ ماننے والوں کوڈ الٹا چلا جائے گا۔ نیز اے مردول کوزندہ کرنے اور بظاہر انسانوں کے مرے ہوئے آ با واجداد سے باً تیں کرانے کی قدرتیں بھی حاصل ہوں گی۔ بھخص جس کی دونوں آئکھیں کیساں نہ ہوں گی۔ اپنی محیرالعقول قدرتوں کے بل برمسے اور خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ یعنی عیسائیوں کے عقیدہُ الوہیت کی تقمدیق کرتے ہوئے یہ کہا کا کہ میں ہی وہ سے ابن اللہ فالث من ثلہ ہوں۔جس کی عبادت تم صدیوں سے کرتے آئے ہو۔ازبس کہاس کی طاقتیں بہت محیرالعقول ہوں گی۔اس کے نوع بشر کا ایک حصہ غالب اس کے سامنے اطاعت وعبدیت کی گردنیں جھکانے لگے گا۔ اس مسیح الدجال گفِل کرنے اوراس میرکے فتنہ کا سد باب کرنے کا کام ایز دمتعال عز اسمہ کی قدرت کا ملہ نے حقیقی مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیه السلام ابن مریم کے لئے مقدر کردیا تا کہ اس وقت کی نوع بشر کو وجال کے دجال ہونے میں کسی قتم کے شک وشبہ کی منجائش باتی ندر ہے اور سے علیہ السلام کے نام ے انسانوں کو مختلف قتم کے دھو کے دینے والوں کا سارابول کھل جائے۔

اخبار صححہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ سے الدجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہوگا اورار شادات نبوی علی صاحبہا الصلوٰ قوالسلام میں سلمانوں کوتا کیدگی ٹی ہے کہ اس فتنہ ہے : بچنے کے لئے ہروقت این و متعال کی بارگاہ میں پناہ ما نگتے رہیں اوراس امر کا خیال رکھیں کہ سے الدجال کوخود حضرت عیسی علیہ السلام این مریم قتل کریں گے۔ لہٰذا مسلمانوں کے لئے ہرا یہ مدعی کو جواستعارہ کے رنگ میں مریم بن کر حالمہ ہونے اور اس کے نتیجہ میں کود پیدا ہوکر سے کہلانے کا خواہاں ہومفتری وکا ذب سمجھنا ایک لازمی امر ہے۔ کیونکہ اس مضمون پرا حادیث شریفہ اس قدرواضح ہیں کہ ان میں تاویل و تحریف کی قطعاً مخبائش نہیں۔

مسیح الدجال کے خروج اور حفرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے سلسلہ میں مخبر صادق مالی نے جس قدر ارشادات اپنی امت کے آگاہی کے لئے بیان فرمائے ہیں وہ سب آ فارقیامت کے طور پر فدکور ہوئے ہیں اور بتادیا گیا ہے کہ امت مسلمہ پرایک ایسادقت آنے والا ہے جب غیرمسلم قومیں علی الخصوص نصاری ان پر غالب آجا کیں گے تا آ ککہ کفار کے فشکراس سرزمین کوجس میں بیت المقدس واقع ہے فتح کرلیں مے اوران کی پلغاریں جزیرۃ العرب کی پاک سرزمین پراس حد تک تجاوز کرجا کیں گی کہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کی حاکت بھی مخدوث ہو جائے گی۔مسلمان سخت مصیبت میں جتلا ہوں گے۔ جنگ ہور ہی ہوگی اور اس وقت کا امیر المؤمنين شهيد ہوجائے گا۔ اس وقت ساري دنيائے اسلام ميں كوئي فخص مسلمانوں كى امارت وقیادت کی ذمدداری کا بوجھا ہے کندھوں پراٹھانے کے لئے تیارند ہوگا۔امت مسلمہ امیر کے انتخاب کے معاملہ میں پریشان ہوگی۔امت کے صلحاء کم معظمہ میں حج کے لئے جمع ہوں گے۔ و ہیں ایک فخص جوطواف کرر ہاہوگا اس کے اٹکار کے باوجودا پناامیر بنالیں گے اوراس کے ہاتھ پر کفارہے جنگ کرنے کے لئے بیعت کریں گے۔ یہی وہ مہدی آخرالز مان ہوں گے۔جن کے امتخاب کی خبر غیبی آواز کے ذریعے ساری دنیا کو سنادی جائے گی۔ حضرت مہدی علیہ السلام مسلمانوں کا نشکر لے کر کفار کا مقابلہ کریں گے اور انہیں فکسٹ دیتے ہوئے شام کی سرز مین تک بہنچ جائیں گے۔اسلام لشکروشق کے مقام پر ہوگا کہتے الدجال کے خروج کی اطلاع کیے گا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیه السلام دوفرشتوں کے سہارے مشرقی مینار پرنازل ہوں گے۔ظہر کی نماز تیار ہوگی ۔مہدی رضوان اللہ اجھین ،حضرت عیسی علیہ السلام ہے کہیں سے کہ امامت کے فرائض آپ انجام دیجئے کیکن حضرت عیسیٰ علیہ انسلام میر کمہ کرا نکار فر مائیں کے کدامامت آپ ہی کاحق ہے۔ آپ ہی مسلمانوں کے امیر ہیں۔میرا کا متو فقط دجال کافل ہے۔جس کے زیر قیادت کفار

کے تشکر مسلمانوں کے بالمقابل صف آرا ہیں۔ دجال اوراس کے تشکروں سے مقابلہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیدالسلام مسلمانوں کے تشکر میں شامل ہوکران سے جنگ کریں گے اور دجال کواپنے نیز ہے میں کا کا میں معے۔

ان جنگوں کے واقعات احادیث نبوی میں اس تفصیل کے ساتھ بطور پیش گوئی بیان ہوئے ہیں کہ ان میں کسی قسم کے التباس کی گئجائش نہیں۔ مقام تجب ہے کہ بعض لوگ ان پیش گوئیوں کے بعض اجزا کو لے کران کی تاویلیں کرنے کے در پے ہوجاتے ہیں اور یہ کہنے لگتے ہیں کہ مہدی آخرائز مان کا ظہوراور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اس وقت کی امت مسلمہ کے سیاک اور بین الاقوا می حالات سے مختلف کیفیات کے حامل ہیں۔ ان اخبار کی حیثیت جوقرب قیامت کے فتن کے متعلق ندکور ہوئے ہیں تھن اخبار اور پیش گوئی کی ہے اور ان سے یہ استنباط نہیں کیا سکتا کہمہدی وقت کی مہدی وقت کی خدمت انجام دیں گے۔ ظاہر ہے کہ صرف سے مسلمان ہی ان فتن میں مہدی وقت علیمالصلا قوالسلام کا ساتھ دیں گے اور اس غزااور جہاد میں شامل ہوکر جو کفر واسلام کا آخری معرکہ ہوگا شہادت یا فتے کے در جے حاصل کرسیس گے۔ جہاد میں شامل ہوکر جو کفر واسلام کا آخری معرکہ ہوگا شہادت یا فتے کے در جے حاصل کرسیس گے۔ کی ایسے سے کا ذب کے ہیروجس نے جہاد کومنسوخ قرار دے دیا ہواس سعادت میں حصر نہیں کے کہا ہوئی جادور ہوئے والی کو مت کے جوروئے زمین پر کے کہاں جائے گی وفادار رہنے پر مجبور ہوں میں۔

میں نے ظہور مہدی اور نزول میے علیہ السلام کے ان واقعات کو جوا حادیث میں بیان ہوئے ہیں اختصار اور اجمال کے ساتھ اوپر بیان کردیا ہے۔ اگر ان تمام احادیث کو جواس آنے والے زمانہ کے فتن کے متعلق فہ کور ہوئے ہیں بیک جاجع کیا جائے تو اس کے لئے ایک متعلق کتاب کی ضرورت ہے۔ یہ واقعات احادیث شریفہ میں جس شکل میں بیان ہوئے ہیں۔ اسے جان لینے کے بعد کوئی سلمان ایک لیحہ کے لئے کسی مفتری یا مدی کا ذب کے دام فریب کا شکار نہیں ہوسکتا۔ سے مسلمان جو میں الدجال ایسے صاحب قدرت واختیار شخص کے مقابلہ میں جو سکتا۔ سے مسلمان جو میں الدجال ایسے صاحب قدرت واختیار شخص کے مقابلہ میں جانیں لڑا کیں گے قادیان کے کسی منبق کے جھانے میں نہیں آسکتے۔ جس کی بخاری میں لاطائل تا ویلوں اور بیہودہ وجووں کے سوااور کوئی شے نہیں۔ جس نے نہ مدد یکھانہ بیت المقدی کی سیر کی نہیوں اور بیہودہ دعووں کے سوااور کوئی شے نہیں۔ جس نے نہ مدد یکھانہ بیت المقدی کی سیر کی نہیوں ویک کی تکذیب کر دی جو کفر واسلام کے اس نہ مید کی تکذیب کر دی جو کفر واسلام کے اس السیف کی تمنیخ کا اعلان کر کے ان تمام احادیث پاک کی تکذیب کر دی جو کفر واسلام کے اس تری معرکہ کے متعلق بیان ہوئی ہیں اور دین فروشوں کی ایک ایک جاعت کوئی کر دی جو کفر واسلام کے اس تری معرکہ کے متعلق بیان ہوئی ہیں اور دین فروشوں کی ایک ایک جاعت کوئی کر دی جو کفر واسلام کے اس تری معرکہ کے متعلق بیان ہوئی ہیں اور دین فروشوں کی ایک ایک بھاعت کوئی کر دی جو کفر واسلام کے اس

کام مسلمانوں کے خلاف جاسوی کرنے اور آ زاداسلامی مما لک کو کفار کی ان سلطنوں کے زیر تکین لانے کی کوشش کے سوااور پچھٹیں، جوشاید آئندہ چل کرسیج الدجال کی پشت پناہ بننے والی ہیں۔ لیکن دعویٰ بیکردیا کہ بیں ہم مہری مسعود وسیح موعود ہوں \_

> عاش نه شدی محنت الفت نه کشیدی کس چیش تو غم نامهٔ جحرال کشاکد

احاديث واخباركي غلط تاويلات

مرزائیت کی قادیانی اور لا ہوری شاخوں کے امراء اور تبعین غیرعیسیٰ کوعیسیٰ اور نامیح کو مسيح ثابت كرنے كے لئے ان اخبار كے تذكار وتاويل ميں جوعلامات قيامت كے طور يربيان ہوئیں۔اس قدر بددیانتی سے کام لینے کے عادی ہیں کرسب کو یک جانہیں لیتے۔ بلکہ صرف ایس احادیث کوجن کےمعانی میں وہ تاویل وتر نیف کر کے اپنے متنتی کی ذات پر چسپاں کر سکتے ہیں بیان کرتے اوران احادیث کوچھوڑ دیتے ہیں۔جن میں صاف اورصر تح الفاظ میں کفار کے ساتھ پہیم جنگیں کرنے اور د جال کے خلاف جہا د بالسیف کرنے کی خبریں دی گئی ہیں۔ان لوگوں اوران کے پیشواء کا سب سے برداد جل میہ کہ دوہ ان تمام احادیث کو جوظہور حضرت مہدی علیہ السلام اور نزول حضرت عیسی علیدالسلام کے متعلق مذکور ہوئی ہیں امت مسلمہ کی دینی ضرورت کے لئے ظاہر کر کے پہلے بیمنوانے کی کوشش کرتے ہیں کہ سلمان کے لئے مہدی وسیح کی نبوت ورسالت پر ایمان لانا وبیا ہی ضروری ہے جبیہا کہ حضرت ختمی مرتب ایک کی رسالت پرایمان لانا ضروری ہے۔ حالاتکہ مسلمان حضرت غیسی علیہ السلام کی رسالت پر پہلے ہی ایمان لا چکے ہیں۔جس کی حیثیت بران کے زندہ ہونے یا دوبارہ امت مسلمہ میں آنے سے کوئی زونیس بردتی حضرت عیسی علیه السلام، اسلام کے پیغیر ہیں اور حضرت رسول کریم اللہ پرای وقت سے ایمان لا چکے ہیں۔ جب ان کو نبوت ورسالت کا منصب عطاء کرتے وقت پروردگار عالم نے ان سے حضرت حتی مرتب مناف پرایمان لانے اور بشرط زندگی ان کی مدد کرنے کا وعدہ لے لیا تھا۔ (ملاحظہ ہوآیہ میثاق النمین جس کا ذکر پہلے آ چکا ہے ) اور حضرت مہدی علیہ السلام کے متعلق اللہ کا نبی یا رسول ہونے کی کوئی خبر نمیں دی گئی۔ان کی حیثیت صرف اس امیر المؤمنین کی ہے جوآ خری زماند کے فتن میں جب کفار چاروں طرف سے مسلمانوں پر جوم لا چکے مول کے اور بیدخطرہ پیدا ہو چکا موگا کہ حرمین الشریفین بر کفار کاعلم بلند ہونے والا ہے۔ مسلمانوں کے شکروں کی قیادت کرتے ہوئے کفارے قبال بالسیف کریں گے۔احادیث جواس زمانہ کے واقعات کے متعلق آئی ہیں تھن پیش

گوئی کی حیثیت رکھتی ہیں اور اس قدر واضح ہیں کہ ان ہیں کسی قتم کی تلمیس و قد لیس کی مخبائش باتی نہیں رہ جاتی ۔ پس جب بیو اقعات جن کی خبر احادیث ہیں دی گئی ہے رونما ہوں گے تو مسلمان اور نامسلمان سب سجھ لیس کے کہ وہ وقت آگیا جسے قیام قیامت کا پیش خیمہ بجھنا چاہئے ۔ باقی رہی بی بات کہ کون سے مسلمان اس دور فتن ہیں حضرت مہدی علیہ السلام کا ساتھ دیں گے ۔ سواس کے متعلق بھی چنداں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ۔ کیونکہ وہی مسلمان حضرت مہدی علیہ السلام کا ساتھ دیں گے واس وقت اسلام کی حفاظت و مدافعت کے لئے صدق دل سے کوشاں ہوں گے۔ ساتھ دیں گے جواس وقت اسلام کی حفاظت و مدافعت کے لئے صدق دل سے کوشاں ہوں گے۔ احادیث صحیحہ ہیں یہ بھی ندکور ہے کہ بعض لوگ جو مسلمان کہلاتے ہوں گے ۔ یہ جان لینے کے باوجود کہ مہدی علیہ السلام کا ساتھ دینے والے مسلمان اسلام کی صحیح خدمت کر رہے ہیں۔ اپنی مثال بعینہ وہ ہے جو گذشتہ جنگ عظیم ہیں دنیوی اور کئی خاری ساتھ دیں آگئی ۔ ترکی خلیفتہ السلمین نے جہاد کا علم بلند کیا ۔ لیکن آکٹر مما لک کے مسلمان کہلانے والے لوگ محض اپنے دنیوی فوائد کی خاطر ترکوں کے خلاف جا کرلڑے ۔ حالا تکہ مسلمان کہلانے والے لوگ محض اپنے دنیوی فوائد کی خاطر ترکوں کے خلاف جا کرلڑے ۔ حالا تکہ وہ جائی تھے کہ وہ اسلام سے صرت کے خداری کے مرتکب ہور ہے ہیں۔

احادیث میں مہدی، سے، دجال اور یا جوج و ماجوج و غیرہ کے متعلق پیش گو ئیاں علامات قیامت کے طور پر بیان ہوئی ہیں۔ وہ اس قدرواضح بین اور جامع ہیں انہیں جان لینے کے بعد کسی کے دل میں آنے والے واقعات کے متعلق کسی سم کے شک وشبر کی گخوائش باتی نہیں رہتی۔ علی الخصوص ایسے دور میں جب ہم اپنی آنکھوں سے دنیا کی سیاست کا رنگ ایساد کیور ہے ہیں جو احادیث کے بیان کردہ حالات کے نزد کی جارہا ہے۔ جب کہ حریث الشریفین کے شال جنوب اور مشرق ومغرب میں مغربی اقوام کے استعار کے بردھتے ہوئے قدم بی جی ہیں اور یور پین اقوام سیاسیات تہذیب اور تدن میں سارے کرہ ارض پر حاوی ہو چکی ہیں اور صاف نظر آرہا ہے کہ آخری معرکہ کے مطابق ہوگا۔ جو کفرواسلام کے زوج اور بیان کردہ ان حالات کے مطابق ہوگا۔ جو کفرواسلام کے آخری معرکہ میں مہدی کے ظہور، دجال کے خروج اور بیسی علیدالسلام کے نزول کی پیش گوئیاں پوری ہونے والی ہیں۔ حضور سید المرسلین میں ایسان میں گستاخی حضور سید المرسلین مقالے کی شان میں گستاخی

قادیان کی دجالی مسینت اور جموثی مہدویت کا ڈھونگ رچانے کے لئے مرزائی بدبختوں اوران کے پیٹواؤں نے اس صدتک کفر صرح اورالحاد تبین سے کام لیا ہے کہ حضرت ختمی مرتب سیالیت کی شان میں گستاخی کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا مسیح الدجال اور یا جوج ماجوج کے فتنوں کے متعلق ان ممسوخ الفطرت انسانوں نے یہاں تک کھودیا ہے کہ: 'نسعوذ بالله من شدرور انسفسنا وسیات اعمالنا ''حفرت حتی مرتب الله فقول کی حقیقت سیحف سے قاصر تھے اوران کی سیح کیفیت اگر کسی نے بھی ہے تو وہ قادیان کا وہ نیم ملامتنی تھا۔ جس کو بات تک کرنے کی تمیز نہ تھی۔ منبق قادیان اپنی کتاب از الداو ہام میس کس دلیری کے ساتھ کھتا ہے: ''آ مخضرت الله فی براین مریم اور دجال کی حقیقت کا ملہ بوجہ نہ موجود ہونے کی نمونہ کے موجہ و مکشف نہ ہوئی اور نہ دجال کے ستر باع کے گدھے کی اصلی کیفیت کھلی اور نہ یا جوئ ماجوج کی میں تہ تک وجی اللی نے اطلاع دی اور نہ دابتہ الارض کی ماہیت کماجی ظاہر فرمائی گئی۔'' ماجوج کی میں تہ تک وجی اللی نے اطلاع دی اور نہ دابتہ الارض کی ماہیت کماجی خوائی جسم سے کا اور نہ دائی جسم سے در از الداد ہام میں 19 ہزائی جسم سے ک

(میجمسلم ۱۳۹۳ پمطبوعانصاری)

حضورسرور کا کنات ملک تا تی امت کے آنے دالے حالات سے اس قدر جامعیت اور ہمہ کیری کے ساتھ واقف ہونے کا دعویٰ فرماتے ہیں کداپنے سرباز وں کے محوڑوں کے رنگ تک جانتے ہیں لیکن قادیان کامتنتی اپنی جھوٹی نبوت کے قیام کے لئے یہ کہدر ہاہے کہ حضور کے مشمیر پرنور پر بیحالات کما حقامنکشف نہیں ہوئے تھے۔اس سے زیادہ بدختی اور کیا ہوسکتی ہے اور اس کے بعدایسے دیدہ دلیرکوس لحاظ سے مسلمان سمجھا جاسکتا ہے۔ د جال کی شنا خست اور و جال کی اطاعت

مرزائی بڑے فخرسے سے کہادی ہیں کہان کے حضرت صاحب ہی اس دور کے پہلے فخص تھے۔ جنہوں نے اتوام بورپ کے استعار کے متعلق سے خیال ظاہر کیا کہ د جال کے جس فنندکا ذکر احادیث ہیں آیا ہے وہ بہی بور پین اتوام کے غلبہ واقتد ارکا فتنہ ہے اور میاں محملی امیر جماعت لا موری نے اُس الد جال کے نام سے ایک رسالہ لکھ کریڈا بت کرنے کی کوشش کی ہے کہ د جال سے مرادا تکریز قوم ہے۔ جے شناخت کرنے کا سہرا قادیان کے مرز اغلام احمد کے سر ہے۔ د جال سے مرادا تکریز قوم ہے۔ جے شناخت کرنے کا سہرا قادیان کے مرز اغلام احمد کے سر ہے۔ "مقام تعجب ہے کہ سے موجود اور مہدی مسعود بننے کا مدی سے پہلیان لینے کے باوجود کہ انگریز د جال ہیں۔ ای د جال کی جاسوی کرنے کواسینے لئے موجب فخر سجھتا ہے۔"

(تبلغ رسالت ج ۵ص ۱۱، مجموعه اشتهارات ج ۲ص ۲۲۷)

"اس کے تسلط واقتد ارکواپ لئے اور اپنی امت کے لئے آیے رحمت قر اردیتا ہے۔" (ازالداد ہام ص ۵۹،۵۷، نزائن جسم ص۳۱،۳۵۳، تبلیغ رسالت ج ۸ ص ۲۹، مجموعه شتبارات جسم ۱۳۹۰) "اپنے خاندان اور اپنی امت کواس و جال کا خود کا شتہ پودا ظا ہر کرتا ہے۔"

(تبلغ رسالت ج عص ۲۰ مجومه اشتهارات ج ۳ ص)۲)

''اپنی امت کا ہر حال میں اس و جال کے فرما نبر دار د ہنے کی تا کید فرما تا ہے۔''

(كتاب البرييس وانخزائن جساص اليناً)

"اوراس دجال کو یقین دلاتا ہے کہ جوں جوں میرے مرید تی کریں گے مسلمانوں شی سے جہاد کی روح اڑتی جلی جائے گ۔" (تبلغ رسالت ج کے کسے انہ جو عاشتہارات جساس ۱۹)
" نیز ای دجال کی خدمات بجالانے کے بڑے بڑے دعوے کر کے اس سے نواز شات وعنایات کا متمی ہوتا ہے۔" (تریاق القلوب ص ۲۵ تبلغ رسالت ج کے سال ۱۰،۲۰ ج ۱۹ م ۲۸)

کیاان تمام امور سے بین طاہر نہیں ہوتا کہ قادیان کا مدعی میسے ست اس سے المدجال کا ایک طل تھا۔ جو دنیا ہیں فتند بریا کرنے کے لئے خروج کرنے والا ہے اور جس کے ساتھ مسلمانوں کے جہاد بالسیف کرنے کی پیش کوئیاں احادیث اور اخبار میں نہ کور ہوئی ہیں۔ مسلمان ای سے اندازہ کوئے ہیں کہ سے الدجال ایے خروج کے بعد کن طریقوں سے مسلمانوں کو گراہ کرنے کی کوشش کوئی ہیں۔ مسلمانوں کو گراہ کرنے کی کوشش

کرے گا اور ازبس کہ اے کرہ ارضی پرشاہی اقتدار حاصل ہوگا اور انسان کی علمی ترقیات کے باعث جس کے درواز ہے کمل پچے ہیں۔ وہ محیرالعقول کارنا ہے انجام دےگا۔ دنیا کے سامنے الوہیت کا دعویٰ کر کے سامنے آئے گا اور شنبی قادیان اور اس کی امت کے افراد کی نوع کے لوگ حصول دنیا کی خاطر اس کی اطاعت کریں محے جس طرح کہ وہ آج اگریزوں کو دجال کہنے کے باوجودان کی اطاعت کو بیانہ بی فریفے قرار دیتے ہیں۔

باق رہامیاں محمعلی کابید عویٰ کہ یورپ کے استعاری سیلاب کے فقد کوفتد استح الدجال سجھنے کا سہرا صرف اس کے حصرت مرزا قادیانی کے سر پر ہے۔اس دعویٰ کوبھی اگر واقعات کی کوٹی پر پرکھا جائے تو سراسر بے بنیاد ثابت ہے۔ کیا میاں محمطی کومعلوم نہیں کہ محمد المهدی السود انی نے جب اس استعاری سیلاب کے مقابلہ میں جہاد کاعلم بلند کیا تھا اور اپنے کومہدی قرار دیا تھا توان کے پیش نظر بھی بیشقی تھی کہ استعار کابیسلاب جو بورپ کی سرز مین سے اٹھا ہے فتن آخرالزمان بی کاایک حصد ہے۔ اگران کا خیال بینہ ہوتا تو وہ برگز مہدی کا لقب اختیار ندکرتے۔ یاان کے بیروانہیں مہدی کے لقب سے منسوب نہ کرتے۔اس کے علاوہ یہ ایک تھلی ہوئی حقیقت ہے کہ تیرھویں صدی جری کے آخر میں بور بی استعار کے مقابلہ میں اپنے کو عاجز پاکرساری دنیا ك مسلمانون مين بيخيال پيدا موجلاتها كدوه دورفتن جس كاذكرا حاديث من آياب آسكيا باور ظہورمہدی اورنزول مسے کا وقت قریب ہے۔ اس عام خیال سے قادبان کے تنتی نے فائدہ اٹھانے اورمسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی اور جو طاقتیں اے مہدی اور سیح بنانے کے لئے پس بردہ تار ہلا رہی تھیں ان کا مقصد و مدعا بیر تھا کہ مسلمانوں کے د ماغوں سے صاحب سیف وسنال مبدى كے ظہور كا خيال تكال ديا جائے تاك يور پين استعار كے مقابله ميں عالم اسلامى كے کسی خط برمبدی سوڈانی کا کوئی مثیل پیدا ہوکراس فتنہ آخرز مان کے استیصال کے لئے کوشاں نہ ہوسکے۔پس اگر قادیان کے متنبی نے اقوام بورپ کے سیلاب استعار کو آخری زمانہ کا دجالی فتنہ قرار دیا تواس نے کوئی نئ یا انو کھی بات نہیں گ<sub>ی</sub>۔ بلکہ وہی کہا جواس دور کےمسلمانوں کی زبانوں پر عام ہو چکا تھا۔اس کا نیا اور انو کھا کارنامہ تو ہیہ کہ اس نے مسلمانوں کواس د جالی فتنہ کی اطاعت وامداد کرنے کی تلقین کی اور دین فروشوں کی ایک ایس جماعت پیدا کردی جس کا غرب اس دجالی فتذكى تائيدواطاعت كرنااوراس كى جاسوى كفرائض انجام ديناب

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا یور پین اقوام کا موجودہ استعاری سیلاب وہی فتنہ آخر الز مان ہے یانہیں جس کی خبر دی گئی ہے۔اس کے متعلق وثو ت سے پھینہیں کہا جاسکتا۔ بہت ممکن

ہے کہ یکی فتنہ تر تی کر کے ان حالات کی شکل اختیار کر لے۔ جوا حادیث میں بیان ہوئے ہیں۔ حالات جو۱۹۱۳ء کی جنگ کے بعد پیدا ہو چکے ہیں۔احادیث کے بیان کروہ حالات سے بہت مماثلت رکھتے ہیں اور اس امر کا قوی امکان ہے کہ انہی حالات کا ارتقاء وہ خوفنا کے صورت اختیار كرليجن مين سيح الدجال كاخروج واقع موكار كيونكه گذشته جنگ عظيم مين القدس اور دمشق مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں فلسطین میں یہودیوں کاوہ ستر ہزار کالشکر جود جال کامعاون بے گا پرورش پارہا ہے۔حرمین الشریفین کے جاروں طرف اقوام یورپ کا سیلاب استعار گھیرا ڈال چکا ہے اور علمی ترقیات وا بجادات کا سلاب بورپ کے اتوام کواس نقطہ کی طرف لے جارہا ہے جہاں پہنچ کروہ خدائی قدرتوں کی دعویٰ دار بننے والی ہیں ۔پس اگران حالات میں كفرواسلام کے درمیان کوئی جنگ وقوع پذیر ہوگئ تو کچھ عجب نہیں کہ احادیث کی بیان کردہ پیش کوئیاں حرف بحرف اس کے حالات پر چسیاں ہونے لگیں اور ای جنگ کے دوران میں مسلمان اپنے عسکری قائد عمروم موجائي - جوشمادت كارتبه حاصل كرے كاكسى موزون بستى كوحرم كعبه ميس طواف کرتے پاکراپناامیروقا کد متخب کرلیں۔ساری دنیا آلات نشرصوت پر پاکسی اور طریقہ ہے بین لے كەمسلمانوں كوخليفة المهدى يعنى اميراور قائدل گياليكن ان امور كے متعلق قطعيت كے ساتھ کچھٹییں کہا جاسکتا۔ جب وقت آئے گا تو احادیث کے بیان کردہ حالات حرف بحرف یورے موجائیں گے۔خواہ وقت کل آ جائے۔ بہرحال مسلمانوں کواس کے متعلق بریثان ہونے یا پریشان رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ۔ انہیں صرف بیدد کیمنا چاہئے کہوفت حاضر میں وہ ان فرائض ے كس حد تك عهده برآ ور بور ب بي جودين اور ملى حيثيت سے ان ير عائد بوتے بيں اور انہيں عمل کی دعوت دے رہے ہیں۔

متليثى مسحيت اوردجالي مسحيت كاعتراضات

راقم الحروف نے میرزائوں کے استفارات کے جواب میں بیسلمہ مضامین شروع کیا اوراس کی چند اقساط کی برابین قاطعہ نے مرزائیوں کے دجالی کیپ میں تعلیلی ڈال دی تو قادیان کی دجالی میسیجیت نصاری کی تمکیشی مسیجیت کا نقاب اوڑھ کر سامنے آ کھڑی ہوئی اور قادیانیوں کے اخبار الفصل نے اپنی ۱۹۱۰ مرجنوری ۱۹۳۵ء کی اشاعتوں میں راقم الحروف سے قادیانیوں کے جومرزائیوں کے خیال میں عیسائیوں کی طرف سے اسلام کے حجے عقائد پروارد کئے جاتے ہیں۔قادیانی چاہج تھے کہ راقم الحروف کواصل محدث سے بٹا کر یکسر دوسرے مسائل کے جاتے ہیں۔قادیانی چاہج تھے کہ راقم الحروف کواصل محدث سے بٹا کر یکسر دوسرے مسائل میں الجمعادیں۔اس کے جس نے اس وقت اعلان کردیا کہ الفصنل کے ان سوالات کا جواب حسب

موقع دیا جائے گا۔الفعنل کے سوالات اگرچ چھیق حق کے لئے نہیں۔ بلکہ حسب عادت مرزائیہ جدال طلی ان کی تحرک ہے۔ تا ہم چونکہ بیادگ تم فہم اور کم علم لوگوں کے دلوں میں اس فتم کے شکوک وشبہات پیدا کر کے انہیں عمراہ کرنے کے عادی ہیں۔ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ لگے ہاتھوں ان کا جواب بھی لکھ دوں ۔ان سوالات کا ماحصل میہ ہے کہ اگر مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولا دت، زندگی اوران کے رفع ونزول کے متعلق ان تمام حقائق پرایمان رکھتے ہیں جوقر آن شریف میں نہ کور ہوئے اور جن کا مجمل ساتذ کرہ اقساط ماقبل میں آچکا ہے تو ان کے پاس عیسائیوں کے ان اعتراضات کا کیا جواب ہے کہ اس محیرالعقول زندگی کے باعث ان کی الوہیت وابن اللّہیت مسلم ہوجاتی ہے۔ میں مناسب مواقع پراس امر کی تشریح کر چکا ہوں کہ قر آن یاک حضرت عیسیٰ علیہ <sup>ا</sup> السلام کی ولادت، زندگی اور رفع کے محیرالعقول واقعات کی تصدیق کرنے کے باد جودنوع انسانی پر بیر حقیقت منکشف کرر ہاہے کہ وہ انسان اور اللہ کے ایک برگزیدہ بندے تنے۔ان کی زندگی کے جتے واقعات زمانہ کی روش سے متغائر نظر آتے ہیں۔ان کی حقیقت اس سے زیادہ نہیں کہ اللہ نے انہیں اپنی بعض مصلحتوں کے پیش نظرا پنی آیت بنایا۔اللّٰد کی آیات اور بھی بےشار ہیں جو ہر دور اور ہرز ماند میں ظاہر ہوتی رہی ہیں۔ انہی میں سے ایک آیت ریجی ہے کہ حضرت عیسیٰ کواس قتم کی زندگی بخش گئی۔نصاریٰ نے ان کی زندگی کے واقعات سے متاثر ہوکر آئییں خدا کا بیٹا بنالیا۔قرآن یاک نے اس غلط عقیدہ کی تھیج کردی اور کہد دیا کہ وہ اللہ کے بیٹے نہ تھے۔ بلکہ اس کے لا کھوں برگزیدہ بندوں اور رسولوں میں سے ایک تھے۔ مرزائیوں کا دعویٰ ہے کہ مرزائیت عیسائیوں کے ان لغواعتر اضات کا جواب دینے کے لئے معرض وجود میں لا نی گئی اور عیسائی افراط کے مقابلہ میں جوحفرت عیسی علیه السلام کوخدا بنار ہے تھے۔قادیانی تفریط کا ڈھونگ کھڑا کیا گیا۔جس کے پیشوا نے حضرت مسیح علیہ السلام کو گالیاں دیں اوران کی جگہ چھیننے کی کوشش کی ۔ لہذامسلمانوں کو جا ہے کے عیسائیوں کی افراط کی ضد میں آ کر قادیا نیوں کی اس تفریط کو قبول کرلیں۔خواہ ایسا کرنے میں وہ قرآن کی دی ہوئی سی تعلیم سے مخرف ہونے پر مجبور جائیں بیوخت عقل زجیرت کہ ایں چہ بوالحجی ست

دجالي مسحيت كيسوالات

اب ان سوالات کوملاحظ فرمایئے جوقادیانی دجالی میسحیت نے تنگیشی مسیحیت کی طرف ہے نمائندہ ہوکر کئے ہیں۔

يبلاسوال..... '' خدا وندیبوع مسح ازروئے قرآن چونکہ کلمنہ اللہ اور روح

الله ہیں اور ازروئے احادیث پیغمبر اسلام صرف وہ اور ان کی والدہ محتر مرمس شیطانی سے پاک ہیں۔ اس لئے ان کا ٹانی کوئی نہیں ہوسکتا اور نہ کسی ند ہب میں بید طاقت ہے کہ خداوند جیسی اوصاف والی ہستی معرض وجود میں لاسکے۔''

الجواب المجوب المجارت الله المراس المحال عبوا المراس قادیانی فی الفور به کهدو ما که قرآن بیل حضرت عیسی کو کلمت الله اور دوح الدیمین کها گیا اور حدیث نبوی بیل اور ان کی والده محر مدس کوشیطانی سے پاک ظاہر نبیل کیا گیا۔ لیکن اس کا صحیح جواب بیرے کر آن پاک حضرت عیسی علید السلام کو کلمت الله اور دوح الله کہتا ہے اور خدا کی بین آیت ظاہر کرتا ہے۔ قرآن اور حدیث دونوں حضرت عیسی علید السلام اور حضرت مریم علید السلام کو معصوم یعنی می شیطانی سے پاک قرار دیتے ہیں۔ لیکن اس سے بدلاز منہیں آتا کہ خدا کے زدیک کی اور بشرکا درجہ وہ یا سے بدلاز منہیں آتا کہ خدا کے زدیک کی اور بشرکا درجہ وہ یا سے معصوم یعنی علید السلام کو کیلت الله می میں اور اگر قرآن پاک نے حضرت عیسی علید السلام کو کلمت الله دورہ دیا ہے تو حضور مرور کا کتا تعقیق کو 'مسان میست اذر میست و لکن الله آست الله ہونے کا ورجہ دیا ہے قو حضور مرور کا کتا تعقیق کو 'مسان میست اذر میست و لکن الله آست میں جانے کی ضرورت نہیں۔ تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں۔

دوسراسوال ..... "اسلام خداوند سے تو کیاان کے حوار یول جیسے اوصاف والی مقدس ستیال بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ قرآن کے روسے بیٹا بت ہے کہ حواریان خداوند، وجی اللی المحواریون کی آ بت سے طراوند، وجی اللی المحواریون کی آ بت سے عابت ہے۔ "

جواب! یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواری بھی اسلام ہی کے پیرو
سے ۔اس اسلام کے جو حضرت ختمی مرتبت کے عہد میں آ کر پایٹ کیسل کو پہنچا۔ الہذا حضرت عیسیٰ علیہ
السلام اور ان کے حواریوں پرمسلمانوں سے زیاوہ حق جمادات پر بھی فر ان سے ثابت ہے۔ وی
وی کے نزول کا معاملہ سوعام وی کا نزول تو حیوانات و جمادات پر بھی فر ان سے ثابت ہے۔ وی
نبوت ووی رسالت ختمی مرتبت پر پایئے تکمیل کو بینچ گئی اور وی کی دیگر اقسام خدا کے بندوں پر آج بھی ای مطرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں پر جاری تھیں۔

اس سلسله میں ایک واقعہ قلمبند کئے بغیر نہیں رہ سکتا جو راقم الحروف کولژ کپن میں پیش

آیا۔ عاجز ہائی کلاس میں جالندھر کے امریکن مین ہائی سکول میں تعلیم حاصل کردہا تھا۔ ای ماحول میں رہنے کے باعث مجھے تحقیق ندا ہب کا شوق لاحق ہوا۔ پادری صاحب ایک روز انجیل پڑھا رہے تھے اور پولس رسول کی کتاب ہے اس واقعہ کو پڑھ کرسنار ہے تھے جس میں حضرت عیسی علیہ السلام کے حوار بول پر روح القدس کے نزول کا تذکرہ بیان کیا گیا ہے۔ شیطان نے جوآئ المسلام کے حوار بول پر روح القدس کے نزول کا تذکرہ بیان کیا گیا ہے۔ شیطان نے جوآئ عیسوی پر تو روح القدس بازل ہو لیکن امت مجمی جو خیرالام اور افضل الملل ہے۔ اس برکت عیسوی پر تو روح القدر بازل ہو لیکن امت مجمی کو خیرالام مور افضل الملل ہے۔ اس برکت محصورة القدر یاو آھی میں بڑھنا شروع کیا: ''انسا انسزل الملا شکہ مجمورة القدر یاو آھی محسورة القدر یاو آھی الملا شکہ المدوح فیل المد

جب میں تندن العلائکة والدوح پر پہنچاتو بید قیقت کبری میرےول پر مکشف ہوگئی کہ امت محمد یہ پر طائکہ اور روح القدس کا نزول تو ہر سال لیلة القدر میں ہوتا ہے اور امت عیسوی میں اس کی مثال صرف ایک دفعہ کتی ہے۔ پس اس قتم کے وساوس جو مرزائی شیاطین کی طرف سے مسلمانوں کے قلوب میں عام طور پرڈالے جاتے ہیں پکسر بے حقیقت ہیں جن میں محض لفظی ہیر پھیراور کتمان حقیقت ہیں جام لیا جاتا ہے۔

قادیان کی دجالی سیحیت کے نمائندہ الفضل کا تیسر اسوال حسب ذیل ہے:

تیسراسوال ..... "دوطاقت ورستی جس نے حضرت موکی علیه الملام کی امت کی اصلاح فرمانے کے لئے ظہور فرمایا ای خداوند کو خداباپ نے پیغیر اسلام حضرت محصوف کی اصلاح فرمانے کے لئے ظہور فرمایا ای خداوند کو خداباپ نے پیغیر اسلام حضر یان وکتب محمدیان وکتب محمدیان بیغام سایا اور پیغیر اسلام کے اس پیغام پرجمری حضرات صدق دل سے ایمان لاکرتا ایں وم خداوند کی نداوند کی احداد اور آسان سے تازل ہونے کے منتظر ہیں۔ پیغیر اسلام نے ہمارے خداوند کونہ صرف اصلاح کرنے اور امداد و سے والا ہی فرمایا۔ بلکدان کی مقدی ذات کو تھم اور عدل ہمی اپنے ان اقوال میں کہا جن کوحدیثیں کہتے ہیں اور یوں خداوند کے کلام کی جمدیوں میں منادی کی۔ "

حیران ہوں کہ اس بے معنی سوال کا مطلب کیا ہے۔ کیا الفضل میہ چاہتا ہے کہ چونکہ عیسائی مسلمانوں کو طعن دے رہے ہیں کہ حضور سرور کا نئات علیقہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درجہ کی تحریف کی ہے اور انہیں حکم وعدل بتایا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مبارک کام کی محمد یوں میں منادی کی ہے۔ لہذا مسلمانوں کو چاہئے کہ قرآن پاک اور حدیث شریف کے ارشاد کو بالا نے طاق رکھ کرمرزائے قادیانی کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دینے لگ جا کیں۔ جنہیں ضدا تعالیٰ و جیھا فی الدذیا و الا خرة کہ در ہاہے۔

باقی رہا ہے قصہ جواس سوال میں مذکور ہوا ہے اور جسے مرزائی بھی بڑے زور سے اپنا رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ مسلمانوں کی دینی اصلاح کے لئے اس دفت آئیں گے جب امت محمد ک گمراہ ہو چکی ہوگی۔ اس کی سندا حادیث وقر آن سے کہیں نہیں ملتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول علامت قیامت کے طور پر ہے جس کے سلسلہ میں حسب ذیل کام ان کے ہاتھوں پورے ہوں گے۔

قتل وجال، کسر صلیب، قتل خزیر، رفع جزیدان میں کہیں ندکورنہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امت محدید کی (جو گھراہ ہو چکی ہوگی) دین اصلاح کریں گان کانزول یہودیوں اور عیسا نیوں پر ہرطرح سے اتمام جمت کرنے کے لئے ہوگا اور امت محمدید کے صادفین ان کے نزول عیسا نیوں پر ہرطرح سے اتمام جمت کرنے کے لئے ہوگا اور امت محمدید کے صادفین اسلامی اشکر میں شامل ہوکر دجال الشکر سے جنگ کریں گے اور اس طرح اسلام اور مسلمانوں کی امداد فرما نمیں گے۔ وقت بارگاہ ایز دی میس یہ میثاق کر چکے تھے کہ میں بشرط زندگی آخری نبی پر ایمان لاوں گا اور اس کی مدد کروں گا۔ مرز ائیوں کا میطرز ممل کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسلام ہی متفائر بلکہ اس کا مدمقابل بنا کر مسلمانوں کو دھوکا دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ دو ہ ان کے سے ادب کروں گا۔ مرز ائیوں کا میطرز میں ہوں گے۔ عیسائی جو ہیں مسلمانوں میں ہوں گے۔ عیسائی جو ہمیں مسلمانوں میں ہوں گے۔ عیسائی جو ہمیں مسلمانوں میں ہوں گے۔ عیسائی جو ہمیں ضداد ند کہ کریکا در ہے ہیں ان پر کسی فتم کاحق نہیں دکھتے۔

قادیان کی دجائی میسیت کے نمائندہ الفضل کا چوتھا، پانچواں اور چھٹا سوال سیب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق متذکرہ صدرعقا کدر کھنے سے حضور سرور کا نئات علیہ پران کے درجہ کی برتری ثابت ہوتی ہے۔ یعنی ان کا آسان پراٹھایا جانا، اتن کمبی عمریانا، پھرزیین پرنازل ہونا اور بقول ان کے اس امت کی اصلاح کرنا جے حضور سید المسلین بیالیہ کی تربیت وتعلیم بھی راہ

راست پر ندر کھ سکی۔ ایسے امور ہیں جن سے حضرت جتمی مرتبت پر حضرت عیسیٰ علیدالسلام کی برتری ظاہر ہوتی ہے۔اس سے زیادہ لغوسوال اور کوئی نہیں ہوسکتا۔ خدا کے نز دیک انبیائے کرام کی تفضيل كامعيار ينهيل جواوير بيان موااور نه دنيامين انسان كسى انسان كوروحانى طوريراس بناير برتر خیال کرسکتا ہے کہ فلال کوموٹر یا طیارہ ال چکاہے یا فلال مریخ کی سرکرآیا ہے یا فلال کی عمرزیادہ ہے۔اس سوال کا جواب کہ خداوند کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کفار کے ہاتھوں بچاکر آ سانوں پر اٹھالیا۔لیکن حضرت ختمی مرتب تالیہ کو ایس حالت میں جمرت کا تھم دیا۔ انہیں آ سانوں پر کیوں پناہ نہ دی۔ وہ واقعات شہادت دے رہے ہیں جو ہجرت کے بعد ظہور پذیر ہوئے اور جنہوں نے نوع انسانی کی نقتر ہو لیٹ کرر کھ دی۔مسلمان اگر حضرت ختمی مرتبت کا درجہ د کیمناچا ہیں توانبیں قرآن پاک اوراس کی ان آیات کو پیش نظرر کھنا چاہئے جن میں پیمکیل دین جتم رسالت ،معراج اور میثاق النبیین کا ذکر کیا گیاہے اورا گرعیسائی حضرت عیسیٰ علیه السلام کی فضیلت کا قصہ لے بیٹھیں تو ان کے ساتھ بحث کرنے اور اس بحث کے سلسلہ میں مرزائے قادیانی کی طرح حضرت عیسیٰ علیه السلام کوگالیاں وییے کے بجائے انہیں انجیل ہی دکھا دینی چاہیے کہخود حضرت عيسىٰ عليه السلام حضرت تحتمي مرتبت كم متعلق كيا كهه كي جين ـ يوحنا كي انجيل باب ١٣ مين لکھاہے کہ:''اور میں باپ ہے درخواست کروں گا تو وہتہیں دوسرا مددگار (وکیل اورشفیج ) بخشے گا کرابدتک تمهارے ساتھ رہے۔ یعنی بچائی کاروح جے دنیا حاصل نہیں کر سکتی۔ '' (آیت:۱۱،۱۱) "میں نے بیا باتیں تمہارے ساتھ رہ كرتم ہے كيں ليكن مددگار (وكيل اور شفيع) يعنى روح القدس جے باپ میرے نام سے جیجے گاوہی تمہیں سب با تیں سکھائے گا اور جو کچھ میں نے تم ہے کہاہے وہ سب مہیں یا دولائے گا۔'' (مصدقالمامعكم آيت:۲۵،۲۵) ''اس کے بعد میں تم ہے بہت ی باتیں نہ کروں گا۔ کیونکہ دنیا کا سردار (سرورکونین ) آ تا ہے اور مجھ میں اس کا پھی ہیں۔" (آیت:۳۰)

''میں تم سے سے گہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لئے فائدہ مند ہے۔ کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار (وکیل و شفیج) تمہارے پاس نہ آئے گا۔لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھتے دوں گا اور وہ آئر دنیا کو گناہ اور داست بازی اور عدالت کے بارے میں قصور وارتفہرائے گا۔ گناہ کے بارے میں اس لئے کہ وہ مجھ پرایمان نہیں لاتے۔ راست بازی کے بارے میں اس لئے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں اور تم مجھے پھر نہ دیکھو گے۔عدالت کے بارے میں اس لئے کہ دنیا کا سردار مجم مھرایا گیا ہے۔ مجھے تم سے اور بھی بہت ی باتھی کہنی ہیں۔ مگر اب تم ان کی برداشت نیس کر سکتے لیکن وہ لیخی جائی (دین کائل) کی راہ دکھائے گاواس لئے کہ وہ اپنی طرف سے ند کے گالیکن جو کھ سے گاوئی کے گا اور تہیں آئندہ کی خبزیں دے۔''و مسایہ خطق عن الھویٰ ان ھو الا و حبی یو حنی (آیت:۷)''

انجیل میں معزت عیسیٰ علیہ السلام کے ان ارشادات کی موجودگی میں اگر عیسائی حضرت ختمی مرتب اللہ کے فیفنان رحمت سے محروم رہیں تو ان کی مرضی مسلمان ، مرز ائیوں اور ان کے بیشوا کی طرح پنہیں کر سکتے کہ عیسائیوں کی ضد میں آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا کہنے لگیں اور اسی طرح مردود ہوجا ئیں ۔ جس طرح عیسائی اور مرز ائی ایک یا دوسر سے اولوالعزم نبی کی شان میں گتاخی کے مرتکب ہوکر مردود ہو چکے ہیں۔ عیسائیوں کی تعلیقی میسجیت اور مرز ائیوں کی دجا لی مسلم میں اسلام کی تخریب کے لئے جو چولی دامن کا ساتھ ہے اور جو خفیہ معاہدہ ہو چکا ہے اس میسائیوں کی سلم میں مسلم میں کرنے میں روشی ڈالی جائے گی۔

لأهوري مرزائيول كي منطقي موشكا فيال

استفسارات کے سلسلہ میں ایک لا ہوری مرزائی نے بھی راقم الحروف سے چند سوالات کئے ہیں۔ جن کی حیثیت منطقی موشکا فیوں سے زیادہ نہیں۔ میسوالات اوران کے جواب ذیل میں درج کئے جاتے ہیں۔

سوال نمبر:ا..... ہماراایمان ہے کہ وی رسالت حضرت آ دم منی اللہ سے شروع ہوکر حضرت محمد مصطفی اللّه پرختم ہوگیا۔ اب قیامت تک دمی رسالت اور باب نبوت بند ہو چکا ہے۔جیسا کہ قرآن شریف اورا حادیث شریف سے ثابت ہے تو:

سوال الف ..... بيآپ کس طرح مانتے ' بيں که حضرت مسيح ابن مريم دوباره تشريف لا ئيں گے۔ جب که نبوت اور وحی رسالت کا سلسله بند ہو چکا ہے اور قر آن خاتم الکتب ساوی ہے۔

الجواب ..... حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے سلسلہ میں جو نصائص قرآن کی ہیں ان میں کہیں ہے نصائص قرآن کی ہیں ان میں کہیں ہے ذران کی ہیں ان میں کہیں ہے ذکور نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد اجرائے وظیفہ نبوت کے لئے ہوگی اوران پرقرآن پاک کے علاوہ کوئی اورثی آسانی کتاب نازل ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا مقصد قرآن کے روسے علم للساعت سے زیادہ نہیں جبیبا کہ میں اس سلسلہ مضامین میں قرآن کھیم کے نصائص بیان کرکے دکھا چکا ہوں۔

سوال ب ..... حضرت عیسیٰ علیه السلام کی دفات قرآن مجید اور احادیث شریف، ائر اور مجتمدین کے اقوال سے ثابت ہے اور ہندوستان کے مشہور حضرات مثلاً امام المہند مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا سیدسلیمان ندوی، ڈاکٹر سرمحمد اقبال، خواجہ حسن نظامی، سرسید احمد اور علامہ یوسف علی وغیرہ دوغیرہ دفات سے علیہ السلام کے قائل ہیں۔

الجواب ..... میں لکھ چکا ہوں کہ جمعے اس بات کا علم نہیں کہ متقد مین الکھ چکا ہوں کہ جمعے اس بات کا علم نہیں کہ متقد مین ومتاخرین میں کون کون سے علماء وفات کے کے قائل تھے یا ہیں ۔لیکن اتنا میں جانتا ہوں کہ حضور اکر ہمیں کے زئدہ ہونے اور دوبارہ آنے کی خبر دی ہے اور قرآن شریف کی آیات ہے بھی بھی بھی جبی الربعض حضرات وفات کے کائل ہیں تو ہوا کریں۔ جمعے ان سے کوئی مرد کارٹیس اورا گرمتنفسران پراتہام بائدھ رہا ہے اور افتراء سے کام لے رہا ہے تو اسے خدا سمجھے۔ سوال جسس سوال نے ..... اگر حضر ہے علیہ السلام دوبارہ آسان سے نزول فرمائیں تو متاب ہے تو اسے خدا سے تعدیر کے ایک میں تو اسے خدا سے تعدیر کی تعلید السلام دوبارہ آسان سے نزول فرمائیں تو اسے تعدیر کی تعدیر کے تعدیر کی تعدیر کی

لا الدان کو قرآن شریف کی تعلیم پر چلنا اور پڑھنا ضروری ہوگا۔ اگر ان کا بیفعل خدا کے عظم کے ماتحت ہوگا جو جبریل کے ذریعے ان کو ملے گاتو بی قرآن شریف کے خلاف ہے۔ کیونکہ وحی رسالت کا دروازہ بندہے۔

الجواب ..... میں اس امر کی تشریح کر چکا ہوں کہ جس دین کی تبلیغ حضرت عسیٰی علیہ السلام اور دیگر انبیائے کرام نے اپنے اپنے عہدرسالت میں کی وہی دین حضرت ختمی مرتب الله نے نے پائیے حکم اللہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن تکیم پر عمل کریں گے تو یہ ان کی شان نبوت کے خلاف امر کیوں ہوگیا۔ باتی رہا پیرسوال کہ وہ ایسا کیوں کریں گے۔ آیا ان کو وہی کے ذریعے ایسا کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ اس کا جواب بیہ ہے کہ بیسی اور دیگر انبیاء کواس روز دیا گیا۔ جس روز ان کواکرام ذوالجلال نے نبوت ورسالت کے منصب سے نواز اتھا اور ان کو اگر اوہ ظہور ختم الرسلین میں کہ کے عہد کو پائیں تو ان کی رسالت عینی ان کی لائی ہوئی کتاب پر ایمان لاکر ان کی مدو کریں۔ اس مقصد کے لئے ان پر کسی تازہ وقی کے زول کی ضرورت نہیں۔

ای سوال کے خمن میں بی بھی ہو چھا گیا ہے کہ اگر آپ کہیں کہ وہ استی ہوکر آئیں گے تو صاحب شریعت اور ستقل نبی کو کس جرم کی بناء پر معزول کیا جائے گا۔ اگر وہ اس عہد جلیلہ سے اتار کرایک امتی بنائے جائیں گے توبیقر آن شریف کے خلاف ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں۔ ''وما ارسلنا من رسول الالیطاع باذن الله''کسی رسول کو طبیع بنانے کے لئے نہیں

مجیجے۔ بلکہ مطاع بنانے کے لئے مجیجے ہیں۔

اس منطقی موشگانی کا جواب بھی وہی ہے جواو پر مذکور ہوا۔ بیٹان اننہین والی آیت اس امر پرشاہد ودال ہے کہ تمام انبیائے کرام بشرط زندگی حضرت ختمی مرتب ملطقہ پر ایمان لانے اور ان کی مدوکرنے یعنی ان کی امت میں شامل ہونے کا وعدہ کریکھے ہیں۔

سوال دسس ہررسول سے قیامت کے دن اس کی امت کے بارے میں سوال ہوگا۔کیاامت محمد یہ کے عالیہ علاق خیر کی امت کے بارے میں سوال ہوگا۔کیاامت محمد یہ کے متعلق حضرت محمد کی خیر کی افریس صاف درج ہے کہ سے سوال کیا جائے گا۔ حالانکہ قرآن ٹریف میں سورہ ما کدہ کے آخریں صاف درج ہے کہ سے سے صرف اس کی امت کے متعلق یو جھا جائے گا۔

الجواب ۔۔۔۔۔ یہ آپ ہے کس نے کہا کہ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام امت مجمدیہ کے متعلق بھی مسئول ہوں گے۔ کسی مسلمان کا بی عقیدہ نہیں کہ ان سے امت محمد یہ کے متعلق کوئی سوال کیا جائے گا۔البتہ وہ اپنی امت کے گمراہ ہوجانے اور ان پر آخری دور میں لیسینی قیامت کے قریب ایمان لانے کے متعلق شہادت دیں گے۔

سوال سسس ایک طرف آپ کا بیمقیدہ ہے کہ حضرت سے قیامت سے پھھ پہلے آئیں گے اور دنیا سے کفر کو مٹادیں گے اور کافران کی پھوٹکوں سے ہلاک ہو جائیں گے۔ دوسری طرف قران شریف میں موجود ہے۔''والقینا بینهم العداوة والبغضاء الى يوم القیامة''کہ قیامت تک بہوداور نصاری میں عداوت رہے گی۔

الجواب ...... حضرت عیسیٰ علیه السلام کی آمد کے مقاصد احادیث شریف میں بالتشریخ ندکور ہیں اوران کے ساتھ ہی ہی بتادیا گیا کوئل دجال کے بعد مسلمانوں کو کفار پر ایک دفعہ غلبہ کامل حاصل ہوجائے گا۔ لیکن کچھ عرصہ کے بعد کفار میں سے ایک قوم پھر خروج کر کے مسلمانوں کو پریثال کرد ہے گی اور مسلمان پہاڑوں میں پناہ لینے کے لئے مجبور ہوجا کیں گے۔ جہاں وفات پاجا کیں گے۔ اس کے بعد خدا کو ماننے والا ایک پتنفس بھی روئے زمین پر باتی نہ رہے گا اور کفار جو یقینا آبی میں پغض وعداوت رکھیں گے۔ اس کرہ ارضی کو اپنے ظلم سے معمور کردیں گے۔ ان کرہ ارضی کو اپنے ظلم سے معمور کردیں گے۔ ان کرہ یں گا۔

سوال میں ۔۔۔۔ کیا آپ کے موہومہ سیج کے بعد بھی مجددین آتے رہیں گے۔جیسا کاس امت کے لئے وعدہ ہے۔

الجواب ..... حضرت عيسى عليه السلام كي آ مدجيسا كه مين تشريح كرچكا بول

تجدید واحیائے دین سے کوئی تعلق نہیں رکھتی۔ یہ آ مرتحض علم للساعة کے طور پر ہے۔ جس کے بعد قیامت آ جائے گی۔ للبذایہ سوال ہی بیدانہیں ہوتا۔

سوال نمبر: ٢..... قرآن شريف سورة نوردكوع عـ وعدالله الدنين المنوا منكم وعملوا الصلحت ليستخلفنهم في الارض "مس الشرتعالى نه وعده فرمايا به كرين كي اشاعت كرليخ فليف بحيجار بهول گاور حضوط الله نهاك يول تغير فرما كي مه كه "ان الله يبعث في هذه الامة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها "الشرتعالى بم مدى كرم يرايك اين شخص بحيجار ب گاجواس دين كوتازه كركا -

اگر قرآن شریف کی مندرجہ بالا آیت شریف اور حدیث شریف کے مطابق تیرہ سو سال سے مجدد آتے رہے اور جوآج بھی مجدد کے نام سے یاد کئے جاتے ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس صدی کے نصف سے زائد گزرجانے پرمجدد کا نام ونشان بھی نہیں۔اب تو پندر ہویں صدی کے مجدد کا زمانہ قریب آرہا ہے۔ کیا چودھویں صدی خالی ہی جائے گی اور نعوذ باللہ رہ العالمین اور اس کے دسول مقبول کا وعدہ پورانہ ہوگا؟

سیاسین کے وہ گروہ پیدا ہوئے۔ جن کی کوششیں شوکت اسلامی کی نشاۃ ٹانیہ پر ہنتے ہوئیں۔ منتفسر کو معلوم ہونا چاہئے کہ حضرت سید جمال الدین افغانی کے فیضان محبت کے خوشگوا راٹر ات آج تک دنیا ہے اسلام میں خوش آئند تبدیلیاں پیدا کر رہے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی ہستی ایں دور کی مجدد کہلانے کی مستحق ہے تو سید جمال الدین افغانی کی شخصیت ہے۔ مرز اغلام احمد قادیانی کی زندگی جمعتم مجدد بنائے پھرتے ہوا سلام کی تخریب اور مسلمانوں میں رخندا ندازی کرنے کے سواکس نیک کام میں صرف نہیں ہوئی۔ محف دعویٰ پیش کردیئے سے مجدد نہیں بنا کرتے۔ بلکہ اپنے روحانی فیضان کے اثر سے بیچانے جاتے ہیں۔

ایک اور لا ہوری مرزائی جناب محمر صادق صاحب ہیڈ ماسر سنوری گیٹ پٹیالہ نے پیغام صلح میں راقم الحروف سے بیاستفسار کیا ہے: '' محری خان صاحب! السلام علی من اتع البدی! میں آپ کے اخبار احسان کا تقریباً روزانہ مطالعہ کرتا رہتا ہوں۔ جماعت قادیان کی خالفت کی وجہ قویری سمجھ میں آتی ہے کہ انہوں نے اپنے ام مسسکی وصیت کی صریح خلاف ورزی کرتے ہوئے سیدالم سلین اللہ کے کہ انہوں نے اپنے امام مسسکی وصیت کی صریح خلاف درزی کرتے ہوئے سیدالم سلین اللہ کے مرتکب ہوئے سسسا گر جماعت احمد بیدقادیان کے ساتھ آپ کی خالفت کی بناء اجرائے نبوت کا عقیدہ ہے تو پھر جماعت احمد بیدالا ہورکی مخالفت کے لئے آپ کے نافت کی بناء اجرائے نبوت کا عقیدہ ہے تو پھر جماعت احمد بیدالا ہورکی مخالفت کے لئے آپ کے پاس کون سے وجوہ ہیں۔ جماعت احمد بیدالا ہور کے معزز اراکین بار بار اپنے عقائد کا اعلان کر بھی ہیں اوران میں کوئی ایک بات نبیس جس کی وجہ سے اسلام میں کی قتم کا فقنہ پیدا ہوتا ہو۔ کہ اور ہم سب کا خدا ایک، سب کا رسول ایک، سب کا قرآن ایک، سب کا طائکہ اور یوم آخرت پر ایمان، ان باتوں پر تو ایمان لاکر ایک دھر یہ بھی پکا مسلمان ہوجاتا ہے تو پھر اس تحمد سے آخرت پر ایمان، ان باتوں پر تو ایمان لاکر ایک دھر یہ بھی پکا مسلمان ہوجاتا ہے تو پھر اس

الجواب ..... اگر کچ پوچیتے ہوتو لاہوری مرزائیوں سے میری بنائے مخاصت بیہ کہ بیلوگ مرزاغلام احمد قادیانی کے تمام دعادی کواسلام کی تعلیم کے منافی سمجھ لینے اور جان لینے کے باوجوداس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ اسے نہ صرف مسلمان بلکہ ایک برگزیدہ مسلمان فابت کریں۔ لاہوری مرزائیوں کے اکثر لوگ سمجھ بچے ہیں کہ مرزاغلام احمد قادیانی مفتری اور کذاب تھا۔ ان میں کے بعض لوگ اپنے دلوں میں اسے مخبوط الحواس قرار دیتے ہیں۔ مفتری اس دکان کو چھانے کے کشاں کی بناء پر دجل وزور کی اس دکان کو چھانے کے لئے کوشاں رہتے ہیں۔ لاہوری مرزائی کہتے ہیں کہ مرزاغلام رہتے ہیں۔ لاہوری مرزائی کہتے ہیں کہ مرزاغلام

احمدقادیانی کی تحریرات میں جودعاوی انبیائے کرام کی توجین اور صلحائے امت کی تذلیل پر مشمل ہیں۔ وہ محض شطحیات لینی مجذوب کی بڑے زیادہ وقعت نہیں رکھتے اور نبی رسول یا تشریعی نبی ہونے کے متعلق اس کے جتنے دعادی ہیں وہ بطور بجاز واستعارہ استعال ہوئے ہیں لیکن محدث، ملہم من الله، مامورمن الله اور سے موعود ہونے کے متعلق جودعاوی ہیں وہ مجھے ہیں۔ یہ پوزیش عقلی حیثیت سے س قدر فرومای استدلال ہے۔ اگرتم مرزائے قادیانی کے دعاوی نبوت ورسالت کو عجاز لینی بناوٹ برجمول کرتے ہوتو کیا وجہ ہے کہ اس کے محدث بلہم ، مجدد، مامورا ورسیح ہونے کے دعاوى كوبعى بناوث نبيس بيحصة اوران مؤخرالذكر دعاوى كوتتليم كرناشرط ايمان قرار ديية مواوران دعاوی کے جواز کے لئے قرآن پاک اور احادیث کے معانی میں تحریف وتاویل کرنے سے بھی محتر زنہیں رہتے ۔اگراس مخص کے دعاوی کا ایک حصہاس ہے د ماغی توازن کی خرابی کا نتیجہ تھایا مجاز واستعاره تفاتواس كے دعاوى كا دوسرا حصه كس طرح واجب التسليم موكا \_سوال ينبيس كمتم كيا كهد رہے ہو۔سوال یہ ہے کہ جس مخص کوتم نے اپنا پیشوا بنار کھا ہے اس کے اقوال واعمال شریعت غرائے اسلامیہ کی روشنی میں کیے تھے؟ تم کہتے ہو کہتم لینی لا موری مرزائی خداکی وحدانیت ، محمد دائرہ اسلام سے خارج نہیں کہتے۔لیکن تمہاراعمل یہ ہے کہ منتفسر نے ای استفسار میں راقم الحروف کواسلامی طریق سے سلام کہنے کے بجائے والسلام علی من اتبع الهدی کا وہ جملہ لکھا ہے جو مسلمان کفارے لئے استعال کرتے ہیں۔تم کہتے ہوکہ ہمیں مسلمانوں کے ساتھ نمازیں پڑھنے ان کے جناز دن میں شامل ہونے اوران کے ساتھ رشتہ ناطہ کے تعلقات قائم رکھنے میں کوئی عذر نہیں ۔لیکن تبارا حال یہ ہے کہتم نے اپنی ڈیڑھ اینٹ کی معجد الگ تعمر کررکھی ہے اور بھی مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیتے۔ای لا ہور میں عیدین کی نمازتم مسلمانوں سے الگ ہوکرادا کرتے ہوتم کہو سے کہ اہل حدیث بھی تو ایسا کرتے ہیں۔ آگروہ کرتے ہیں تو وہ بھی غلطی کے مرتکب ہور ہے ہیں کیکن ان کی علیحد گی کی علت کسی مخرب اسلام کومجد داسلام، مامور من اللہ ملہم من اللہ اورسیح موعود منوانے کی شرطنبیں۔ باتی رہا میسوال کہتمہارے عقائد جوتم ظاہر کرتے ہوآ یا تمہیں دائرہ اسلام سے خارج قرار دیتے ہیں یانہیں۔اس کا فیصلہ تمہیں دین اسلام کے جیدعلاء کے سامنے اپنے عقا کد پیش کر کے حاصل کرنا چاہئے اور سب سے پہلے تہمیں مرز اغلام احمد قادیانی کے متعلق اس کے اقوال واعمال کی بناء پرفتونی حاصل کرنا جائے۔ اگرتم بیٹہیں کرتے تو مسلمان تمهارے متعلق سیسجھنے پر مجبور ہیں کہتم بھی ذرامختلف رنگ میں تخریب دین اسلام کا وہی وظیفہ

بچالارہے ہو۔جس کے لئے مرزاغلام احمد قادیانی نے اپنا ایمان اغیار کے ہاتھ ﷺ ڈالا تھا اور امت مسلمہ میں ایک ایسے فتنہ کی بنیا در کھ دی جس کی جان کو ہم آج تک رورہے ہیں اور نہ معلوم کب تک روتے رہیں گے۔

قادیانی تحریک اوراس کاپس منظر

قادیانیت کی تحریک جوکسی قدرترتی پاکر اسلام اور دنیائے اسلام کے لئے ایک زبردست خطره بن چکی ہے۔ آج کل مسلمانان عالم کے تمام چھوٹے بڑے طبقات کی تو جہات کو اپنی جانب جلب کررہی ہے۔علمائے دین قیم نے اس مذہب کے بانی کے محدانہ دعاوی کواسی روز بھانپ لیا تھا جس روز کہ مرزاغلام احدقادیانی نے ان کا اعلان کیا تھا۔علائے کرام کا کام یہی تھا کدایک نے فتذکودین هذا اسلام کی مسلمات کے معیار پر پر کھ کراس کے کھرے یا کھوٹے ہونے کا اعلان کردیتے اور اس فتنہ کا سد باب کرنے کے لئے ارشاد وہلنے کے حربہ کا استعال کرتے۔ ہندوستان کے حالات اس ہے زیادہ ہمت یا اقدام کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔حکومت کا افتد ارسات سمندر یار سے چل کرآنے والی غیرمسلم قوم کے ہاتھ میں تھا۔ حکومت اسلامی کے زوال کے باعث احتساب شری کا کوئی محکمہ موجود نہ تھا۔ جوالحاد وارتداد کے اس فتنہ کوسیاستا وبا سکتا۔ انبذاعلائے اسلام کی مسامی کے باوجود مرزائیت کے دجل کی بید کان چل نکلی اورلوگ جواس کی منافی اسلام تعلیم کود کیصتے اور جانتے تھے تیران ہو ہوکر کہنے لگے کہ آیا مرز اغلام احمد قادیا نی اور اس کے مجمعین نے محض دکا نداری اور جلب منافع و نیوی کے لئے بینی قتم کی ایک گدی قائم کر لی ہے یااس کی تدمیس کوئی محرکات کام کررہے ہیں۔عام طور پر یہی سمجھا گیا کہ مرز اغلام احمد نے اپنے ز ماند کی الحاد پرورفضاء ہے فائدہ اٹھا کرحصول دنیا کے لئے بید ڈھونگ کھڑا کیا اور سادہ لوح اور حقیقت دینی سے ناآ گاہ اشخاص کواینے دام فریب میں پھنسا کرایک گروہ پیدا کرلیا۔جس کا داخلی نظم کسی قدر با قاعدہ بنالیا گیا۔ مرز اغلام احد جوطرح طرح کے طحد اند عاوی کرنے سے پہلے اپنے وقت کے عام مولو یوں کی طرح کا ایک مولوی تھا۔ وعظ کہنے اور عیسائیوں اور آربیا جیوں کے ساتھ مناظر نے کرنے کے باعث خاص شہرت حاصل کرچکا تھا اور پچھلوگ اس کی ان کوششوں کو استحسان کی نظرں ہے دیکھتے اوراس کے متعلق حسن ظن رکھتے تھے۔ جب تک مرزاضیح خطوط برکام کرتا رہائس وقت کے عالمان وین نے اس کا ساتھ دیا۔اس کے کام کوسراہا اوراس کی مساعی کی تعریف کی رئیکن جونمی اس نے نیا بھیس بدل کرتخ یب دین پر کمر ہمت با ندھ لی ۔علمائے اسلام نے اپنے فرض کو پہچانا اور اس ہے الگ ہو گئے ۔لیکن اس دور کے علماء ومبصرین مرزائے قادیا فی

کے اس عصیان کومخش اس کی ذاتی حرص وہوا کا متیجہ سیمجھتے رہے اور خیال کرتے رہے کہ مقصد محض منافع دنیوی کے حصول کے لئے ایک گدی کا قائم کرنا اور بیوتو فوں کی ایک جماعت حاصل کرنا ہے۔اس سے زیادہ اس تحریک کی تدمیس اور کوئی محرکات کا منہیں کررہے۔

علمائے اسلام نے قادیان کی گدی قائم ہونے اور قادیانی جماعت کے ظہور پذیر ہونے کواس دور کے لوگوں کوعلم دین سے بے خبری پرمحمول کیا۔ جو آنگریزی حکومت اور آنگریزی تعلیم کے باعث مسلمانان ہند میں عام ہو چکی تھی۔لبُذا اس تحریک کی حقیقی اہمیت عوام وخواص کی نظروں سے ایک طویل عرصہ اوجھل رہی۔ تا آ نک بیفتنہ اور اس فتنہ کے پس پردہ کام کرنے والی محرکات اپنی حقیقی شکل میں سامنے آنے لگیں اور ہر جگہ کے مسلمان محسوں کرنے لگے کہ جس پودے کوآئے ہے بچاس سال پہلے قادیان ایسے کمنا م گاؤں میں لگایا گیا تھا۔اس کے برگ وبار کا نشو ونمومسلمانان عالم کے دین و دنیا کے لئے کیامعنی رکھتا تھا اور اس بیود ہے کی کاشت، آبیاری، اورنگہداشت کن مقاصد کے پیش نظر کی جار ہی تھی۔ نیز اس کی ترتی ،اس کے زیر سامیہ آنے والوں کے داخلی نظم اور ان کے حد سے بڑھے ہوئے حوصلوں اور ان کے امراء وقائدین کی بےسرویا تعلیوں کے خقیقی اسباب وعلل کیا تھے؟ ان امور کو مجھنے کے لئے اس پس منظر کا نقاب الٹ کر ایک نظرد کھناضرور ہے جواس تحریک کے لئے بمنزلداساس کے ہے۔اس پس منظر کی حقیقت سمجھے بغیر کوئی صاحب ہوش وخردانسان اس استعجاب کاشکار ندر ہے گا کہ مرزائی مسلمان کہلانے کے باوجود اسلام کے اس قدر رحمن کیوں ہیں اور بیرد کیھنے کے باوجود کد مرز اغلام احمد کے اقوال نفی اسلام ہونے کے علاوہ نہایت مضحکہ خیز اورعقل انسانی کی بین تو ہیں ہیں۔وہ کیوں اس کا دم بھرتے ہیں ا ادراس سلسله میں شامل رہنے برمصر ہیں۔اس مذہب کو ہندوستان میں جوتھوڑ ابہت فروغ حاصل ہوااس کی وجد کیا ہے اور مرز ائیت کی تبلیغ کے بہانہ سے خارجہ مما لک میں جومشن بھیجے جارہے ہیں ان کی حقیقی غرض وغایت کیا ہے؟ اس میں شک نہیں کہاس گروہ میں پچھ فریب خور دہ لوگ بھی شامل ہیں۔لیکن پڑھے لکھے آ دمیوں کی اکثریت کے اس تحریک میں شامل ہونے کے وجوہ بکسر دوسرے ہیں۔جوان اسباب علل کوجان لینے کے بعد پوری طرح منکشف ہوجاتے ہیں۔جوخفیہ طور پراس فتنه کو کھڑا کرنے کاموجب ہے۔

قادیانی فتنہ کی حقیقت واہمیت معلوم کرنے کے لئے سب سے پہلے ان حالات وکوا کف پرایک نگاہ ڈالناضروری ہے جوانیسویں صدی سیحی ادراس کے نصف آخر میں تمام مماگ اسلامی کوادر مسلمانان ہند کوعام لور پر پیش آتے رہے۔ بیدہ دارمانہ ہے جس میں پورپ کی استعار جوقومول نے ایشیاء اور افریقد کی ان سرزمینول برجن میں مسلمان آباد سے بلا بول رکھا تھا اور اسلامی ممالک کے بعدد مگرے ان سی اقوام کے زیر تلیں ہوتے چلے جارے سے مسلمانوں کی دوازدہ صدسالہ تاریخ میں بد پہلاموقع تھا جب عیسائیت نے ان پر دنیوی اقتدار حاصل کرنا شروع کیا۔ اس سے پہلے عیسائیوں اور مسلمانوں میں جس قدر جنگیں ہوتی رہی۔ ان میں مسلمانوں کا پلیہ بھاری رہتا تھا اور پورپ کی سیحی وول کئی وفعہ سلیبی جنگیں کر کے مسلمانوں کے مقابله میں ناکا بی ونا مرادی کا مند دیکی پیکی تھیں۔اس صدی کے تصادم اور اس میں عیسائیوں کا پلیہ بھاری رہنے کے باعث یورپ کی سیحی دول کے مد بروں کو ان مسائل پرغور کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی جوانہیں آ زاداسلامی ممالک یا مفتوح مسلمان قوموں کے مقابلہ میں اپناا قتدار قائم كرنے اور قائم ركھنے كے لئے پیش آئے۔انہوں نے ديكھا كہ ہرجگہ مسلمانوں كى نہ ہبيت ان مقاصد کی راہ میں حائل مور ہی ہے۔مسلمانوں کا جذبہ جہادان کے اقدام کے لئے زبردست خطره باورمسحیت کا فدہی پیام جوافریق کی غیرمسلم اقوام کونہایت آسانی سے مغربی استعار کا مطیع ومنقاد بنانے میں کامیاب مور ہاہے۔اسلام کےمقابلہ میں کامیاب موتا نظر نہیں آتار یمی وجبھی کہا نگلتان کا وزیراعظم مسٹر گلیڈ اسٹون اور فرانس وروس کے بعض مدیروں اورپا دریوں نے صاف الفاظ میں بیر کہددیا کہ جب تک قرآن حکیم موجود ہے مسلمانوں کی طرف سے عیسائیوں کے مذہبی اور د نیوی افتد ار کوخطرہ لاحق رہے گا۔ یورپ والے دیکھتے تھے کہ اسلامی ممالک میں جہاں جہاں وہ اپنے استعار کا پر چم لے کر پہنچتے ہیں۔مسلمانوں کا نہ ہبی جذبہ ان کی مخالفت پر کمر بسة نظرآ تا ہے۔اگرافغانستان محمدا کبرخان اور ہندوستان مغل مرز ااور بہا درشاہ ظفرا لیے مجاہد پیدا كرتا ہے تو سوڈان اور سالى لينڈ ميں محمد المهدى اور ملائے كير ايسے قائدين پيدا ہوكران كى استعاری سیموں پرضرب کاری لگاتے ہیں اور ٹیونس، الجزائر، مراقش،مصر، طرابلس،غرض ہر جگہ انہیں ایک بی متم کے خیالات اور ایک ہی نوع کے جذبات سے دوجار ہونا پڑر ہاہے۔ان حالات میں انہوں نے مسلمانوں کے دلوں سے مذہبیت کا اثر زائل کرنے اور ان کے درمیان طرح طرح کے دینی فتنے کھڑے کرنے اور انہیں ترتی دینے کی تجاویز سوچنی شروع کردیں۔جس کا ایک نمایاں اثر ہم اس دنیوی طریق تعلیم میں دیکھ رہے ہیں۔ جو ہرجگہ مسلمانوں کو ذہب سے بیگانہ بنار ہاہے اور اس قتم کی کوششوں کا دوسرا نتیجہ مختلف قتم کی طحدان تحریکات کی شکل میں رونما ہوا۔ جو تخریب دینی کے لئے معرض ظہور میں لائی گئیں۔ایسی ہی تحریکات میں سے ایک تو بہائیت اور بابیت کی وہ تحریک ہے جس نے روی ڈیلومیں سے ہرتتم کا فیض حاصل کر کے ایران کی وحدت ملی کو خراب کرناشروع کردیا تھااور دوسری تحریک یمی فتنہ قادیان کی ہے جس کے مقاصد کی تشریح میں آ مے چل کر کروں گا۔

مرزائیت کی تولید کی حقیقت سے شناسا ہونے کے لئے بیرجان لینا ضروری ہے کہ عہد زار کے روی استعار نے ایران میں نفاق کا نیج ہونے کے سے محمعلی باب کو پیدا کیا۔جس نے ایران میں ایک نے غرمب کی بنیاد ڈال دی اور روی خزاند کی الداد کے بل پراین میروول کی ایک توی جماعت کھڑی کرلی۔جس نے ایران میں بغاوت کاعلم بلند کردیا۔ ایرانی مسلمان اس فتنہ کا سربزور ششیر کیلنے میں کامیاب ہو گئے اور اس تحریک کے سرعنے جما گ کردولت عثانیہ کے ممالک میں پناہ گزیں ہوئے۔مملکت عثانیے کی فضا نبوت ومہدویت اور الوہیت کے دعوے دارول کے لئے سازگار ندتھی۔ لبذا وہاں کچھ عرصہ نظر بندر بنے کے بعد انہوں نے مالٹا اور قبرِص کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنایا اور یورپ وامریکہ کے مختلف بلا دوامصار کا چکر لگاتے رہے۔ بہائی غد ہب کے عقائد ومسلمات اور بہائی تحریک کے نشو وارتقام کا مطالعہ کیا جائے تو صاف نظر آ جائے گا کہ مرزائيت نے اى تحريك سے بندوستان مل نيافتند برياكرنے كاخيال حاصل كيا۔ مرزاغلام احمد قادیانی کے اکثر دعاوی اور اس کا طریق استدلال تمام تربایوں اور بہائیوں کے دعاوی اور ان كطريق استدلال كاجربه تفاراكر بهائى اوربابى تحريك كامقصدروس كاستعارى مقاصدك لئے ایران کی قومی اور ملی وحدت کو برباد کرتا تھا تو قادیانی تحریک کا مقصد مندوستان میں برطانیہ كاستعارى مقاصدكے قيام ودوام كے لئے راسته صاف كرنا ہے۔ ايران كے مسلمانوں نے اس خطرہ عظیم کوجلد محسوس کرامیا۔لیکن ہندوستان کے مسلمان جو تکوم ہو چکے تقے قادیا نیت کے خطرہ کے سیاس پہلو سے غافل رہے۔اس کی ایک وجہ ریجی تھی کہ وہ اس فتنہ کی سیاس حیثیت کے متعلق کچھ کہنے ہے معذور بھی منے اور انیسویں صدی سیجی کے نصف آخریں ،19۵ء کے تاکام جہاد آزادی کے باعث وہ اس قدر دبادیج محئے تنے کہ حکمرانوں کے خوف کے باعث کچھ کہنہیں سکتے تنے۔ سوڈ ان، سالی لینڈ، افغانستان اور ہندوستان کے تجارب نے برطانیہ کے استعار خواہ مدبروں کے دلوں میں بیاندیشے پیدا کردیئے متے کہ سلمان اپنے سیح عقائد پرقائم رہے تو کسی نہ کسی وقت اس استعار کے لئے زبردست خطرہ بن سکتے ہیں۔ان کےسامنے بابی اور بہائی تحریک کا تجربہ بھی تھا۔ جوروس کی استعاری ریشدووانیوں نے ایران میں کیا تھا۔ وہ اس تاک میں تھے کہ اس تتم کی کوئی تحریک ہندوستان میں شروع کرائی جائے۔اس مقصد کے لئے برطانی استعار کے ایجنوں نے مرزاغلام احمد قادیانی کوکار برآری کے لئے منتخب کیا۔جس نے ان ایجنٹوں کا اشارہ یا کرایک نئے

ندہب کی بنیادر کھ دی۔اس امر کا ثبوت کہ مرزائے قادیانی، برطانیہ کی استعاری خواہشات کا ایجنٹ تھا۔خوداس کی تحریرات سے پیش کیا جائے گا۔ مرز ائیت کی تعلیم

سیاسی حیثیت سے برطانی استعار کومسلمانوں کے جذبہ جہاد میں ایک خوفاک سد

عندری اپنے مقاصد کی راہ میں حائل نظر آئی تھی۔ ۱۸۵۷ء کے بعد حکومت نے اس جذبہ کو

دبانے کے لئے قدفن کر رکھی تھی کہ کوئی شخص اگریزوں کونصار کی کی اسلامی اصطلاح سے یاد نہ

دبانے کے لئے قدفن کر رکھی تھی کہ کوئی شخص اگریزوں کونصار کی کی اسلامی اصطلاح سے یاد نہ

میں بادشاہ دفت کی اطاعت فرض قرار دینے کے لئے پروپیگنڈاکرایا گیااور 'اطیب سے وا الله

میں بادشاہ دفت کی اطاعت فرض قرار دینے کے لئے پروپیگنڈاکرایا گیااور 'اطیب سے وا الله

واطیب عبوا السوسول واولی الامر منکم '' کی ٹی ٹی تھیری سائے آئے لیک سوہا بیوں کو

جن میں غربی تعقف زیادہ نمایاں تھا باغی کا مرادف سمجھا گیا۔ جس زمانہ میں مرزائے قاویانی اپنے

مسلمان امراء اور علاء جنہیں اسلامی حکومت کی بربادی کا احساس تھا نا بید ہو چکے تھے۔ ۱۸۵۷ء کے حادثہ کے بعد جس میں مسلمانوں کوخوفاک تباہی کا سامنا ہوا کائل آئیہ پشت ایسے دور میں

کے حادثہ کے بعد جس میں مسلمانوں کوخوفاک تباہی کا سامنا ہوا کائل آئیہ پشت ایسے دور میں

کے حادثہ کے بعد جس میں ہموار ہو چکی تھی۔ ان حالات کے اندر مرزاغلام احمدقادیانی نے اس غہب کرنے کے لئے زمین ہموار ہو چکی تھی۔ ان حالات کے اندر مرزاغلام احمدقادیانی نے اس غیص نظر مسلمانوں کے عقائد کی و نیا میں حسب فیل اختار پیدا کرنا تھا۔ مرزائیت کی تعلیم کی نمایاں خصوصیات جیسا کہ میں اس سلمائی مضامین میں تشریح کر چکا ہوں

حسب فریل ہیں۔

سبباری بین ده مسلمان المیلی بردین کی شمیل اور نعمت خداوندی کے اتمام کاعقیدہ صحیح نہیں اور نبوت ورسالت کے دروازے تاقیام قیامت کھے بین ایسے پیغیر مبعوث ہوسکتے ہیں جو نوع انسانی کو دینی حیثیر مبعوث ہوسکتے ہیں جو نوع انسانی کو دینی حیثیروں میں سے ایک مرزا غلام احمد قادیاتی ہے جس پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہوسکتا۔ ج کے لئے مکہ معظمہ میں مسلمانوں کا اجتماع ضروری نہیں۔ بی قواب قادیان کی ارض حرم میں منعقد ہونے والے سالا نہ جلسہ میں جا کر حاصل ہوسکتا ہے۔ اس نئے پنج برنے کفار کے مقابلہ میں مسلمانوں کے دین ودنیا کی حفاظت و مدافعت کے لئے جہا د بالسیف کومنسوخ قرار دے دیا ہے۔ (اگر چہ غیر مسلم ابھی تک اسلام کے مقابلہ میں تکوار استعمال کر رہے ہیں) مسلمانوں کی امیدیں جو وہ مہدی آخر

الزمان کے ظہور اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہوگئے تھے اور مہدی آخر الزمان کے متعلق آنے والی بیشے ہیں ب بنیاد بیس کے دور کے حضے اور مہدی آخر الزمان کے متعلق آنے والی پیش کوئیوں کی حقیقت امت مسلمہ نے مرز اغلام احمد قادیانی کے خروج سے پہلے نہیں تجھی ۔ انگریز حکمر انوں کی غیر مشروط اطاعت اور سلطنت برطانیہ کی خیرخواہی وخدمت نے دور کے مسلمانوں کا خربی فرض ہے۔ ازبس کہ روئے زمین کے تمام مسلمان اس نے پیغیر کی نبوت پر ایمان ندلانے کے باعث بارگاہ الہی میں مقہور و مفضوب ہو بھے ہیں ۔ لہذا کی شم کی ہمدردی کے سختی نہیں ۔ ترک مثنا ہے تو مث جائے ۔ ایران فنا ہوتا ہے تو ہوجائے ۔ عرب پر اغیار قبضہ جمار ہے ہیں تو جمالیں اور اس کے اسلام اور اس کے بیروں کوان سے سی قام کا مرد کا زمین ۔ "

ظاہر ہے کہ اس فتم کی تعلیم دینے والے مذہب کے پیش نظر صرف ایک ہی مقصد ہے اوروہ پیہے کہ مسلمانوں کے دلوں ہےان تمام عقا کد کواوران کے د ماغوں سےان تمام خیالات کو دور کرنے کی سعی کی جائے جو انہیں کسی نہ کسی موقع پر برطانیہ کی استعاری کوششوں سے متصادم کرنے کے امکانات کے حامل تھے۔ جہاد،مہدی آخرالزمان کے ظہور کا انظار،حفرت عیسیٰ علیہ السلام كے نزول كى اميد غرض ہروہ شے جومسلمان كے دل ميں اس مغربی استعار سے استخلاص كى امید پیدا کررہی تھی محوکرنے کی کوشش کی گئی اوراخوت اسلامی کے اس جذبہ کوجوم راکشی مسلمان کو چینی مسلمان کی تکلیف کا ساجھی بنانے والا ہے دور کرنے کی پوری کوشش کی گئے۔ان تمام امور کا اعتراف مرزاغلام احمد قادیانی کی اپنی تحریرات میں موجود ہے۔جنہیں پڑھنے کے بعد کسی خض کو اس امر میں شبہ کی تنجائش نہیں روسکتی کہ قادیان کا بیٹنبتی حکومت برطانیہ کا سرکاری نبی تھااور جو کچھ اس نے کیاوہ دین کی خاطر نہیں کیا۔اللہ اوراس کے رسول کی خاطر نہیں بلکہ اس سرکار کی خوشنو دی حاصل کرنے کے لئے کیا۔جس کے زمر سابیا سے اتنابرا فتنہ پھیلانے کا موقع مل گیا تھا۔حکومت برطانيه ككارند بومهدى سودانى كمقابله ميل فكرجيجة اوراساس قدر خطرناك سيحقة بيل كهاس درويش باخداكي مِربيال تك قبرت نكال ليت بين -اس قادياني مهدى كو برقتم كي سهوتين بهم پہنچاتے ہیں۔اس کی وجہ بیہ ہے کہ سوڈ ان کا مہدی مسلمانوں کے ان عقائد کی ایک جیتی جاگتی مخلوق تھا۔ جو آخری زمانہ کے فتن کے متعلق ان میں موجود ہیں اور قادیان کا مہدی اس سرکار کی اس خواہش کی پیدوارتھا کہ مسلمانوں کے دلوں سے مہدی آخرالزمان کے ظہور کی امیدیں محوموجا کیں تا کہان کے لئے برطانیے کے دنیوی استعار پر انحصار کرنے کے سواکوئی جارہ کارباقی ندرہ جائے۔

## قاديانيت كاسياس پهلو

مید هقیقت تو اظهر من انقتس ہے کہ قادیانی مذہب کی کوئی کل دین حقد اسلام کے مسلمہ معیار پر پوری نہیں اتر تی اوراس امت کے بانی کی بٹاری میں بے سرویا تا ویلوں اور عقل انسانی کی تذکیل کرنے والی دلیلول کے سوااور پچھٹیں۔ نے عقائد جن پر مرز ائے قادیانی نے اپنے ند ہب کی بنیا در کھی ہے منذکرہ ذیل شقول کے ماتحت بیان کئے جاسکتے ہیں۔

ا..... نبوت کا درواز ہ کھلا ہے۔ لینی مجموعر فی الطبقة کی ارادت وعقیدت کا دامن اس مضبوطی کے ساتھ تھامنے کی ضرورت نہیں جومسلمانوں میں تیرہ سوسال سے چلی آ رہی ہے اور ان کے ایمان کی صحت کی شرط اولین ہے۔

۲..... جہاد بالسیف منسوخ کر دیا گیا۔ یعنی مسلمانوں کو کفار کے مقابلہ میں اپنے دینی اور د نیوی هئون کی حفاظت کے لئے جہاد نہیں کرنا چاہئے۔ بلکہ نے متنبی یعنی مرز اغلام احمد کے جہاد لسانی پراعتما در کھنا چاہئے۔ جس کی امت محض مناظر دں اور لفظی مجادلوں کے بل پرساری دنیا کو فتح کرلےگی۔

سا سن قراب قادیان جاکر کیمید الله تک جانے کی ضرورت نہیں بی قواب قادیان جاکر بھی حاصل ہوسکتا ہے۔ کیونکہ مکہ اور مدینہ کی برکات اب اس نئی ارض پرنازل ہونے تکی ہیں۔

ہمیں حاصل ہوسکتا ہے۔ کیونکہ مکہ اور مدینہ کی برکات اب اس نئی ارض پرنازل ہونے تکی ہیں۔

ہمیں حاصل ہوسکتا ہے کہ دو اس میں میں آخر الزمان جس کے متعلق مسلمانوں کے اندر بید خیال پایا جاتا ہے کہ دو اس دفت اسلامی فشکروں کی قیادت کرے گاجب کفارنے چاروں طرف سے بچوم کرکے مدینہ طیب اور مکم معظمہ پر چڑھائی کررتھی ہوگی۔ پیدا نہ ہوگا۔ کیونکہ احادیث میں جس مہدی کے مدینہ طیب اور مدوجود تھا وہ قادیان میں آچکا اور اس نے جہاد کرنے کے بجائے اسے منسوخ قرار

ه تعلق مسلمانوں کا عقیدہ بیرے کہ وہ دوال کو تک کے متعلق مسلمانوں کا عقیدہ بیرے کہ وہ دوال کو آل اوراس کے فتند کا استیصال فریا کیں گے فوت ہو چکے۔ لہذاوہ بھی نہیں آ سکتے۔ اس ابن مریم کی جگہ قادیان کا ابن چراغ بی بی آ سکیا اور اس نے دجال کواس کی اطاعت اپنے پیرووں پر فرض قرار دے کر قتی بھی کردیا۔

۲..... دولت بہیر برطانید کی اطاعت ،فرما نبرداری ،خیرخواہی اور خدمت ہر حال میں اس نئے ندہب کے پچاریوں کا ندہجی فرض ہے۔ ان ارکان ستہ پر مرزائیت کے قصر کا سارا ڈھانچہ قائم ہے اوراس پس منظر کوالیک آگھ لیے کے بعد جس کا تذکرہ میں اقساط ماسبق میں کر آیا ہوں معمول سے معمولی سجھ ہو جھر کھنے والا انسان بھی جان سکتا ہے کہ اس نئے فرجب کی تخلیق کے سارے ڈھونگ کا مقصد کیا ہے۔ حکومت برطانیہ کے دبروں کواس دور میں اپنے مقاصد کے لئے آلہ کا ربننے والے اشخاص کی ہی ضرورت تھی۔ یہ مرزائے موصوف نے بطریق احسن پوری کردی اوریہ بات ہے کہ حکومت کی تخلی قطنی تو جہات کے باوجود مسلمانان ہند کا ایک نہایت ہی ٹا قابل ذکر طبقہ مرزائے قادیان کے اس دام فریب کا شکار ہوسکا اور جن مقاصد کے لئے بہتر کم یک شروع کرائی گئی تھی وہ دوسر حطریقوں سے حاصل ہوگئے ۔ کوشش تو یہتی کہ مسلمانوں سے دنیا کے ساتھ دین کی دولت بھی چھین کی جھین کی جائے ہے۔ لیکن مسلمانوں کی اکثریت نے دین کو اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑا اور یکسر معاند ویخالف فضا کے باوجود اسے محفوظ رکھا۔ اب ذرا قادیانی سیاست نہیں بلکہ برطانی سیاست ہو سکے کہ قادیانی کا رنا مہ کی کی قدرتفصیل خود مرزائے قادیانی کی زبانی میں لیجئے۔ تا کہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ قادیانی نے بیت جواغیار نے مسلمانوں کو سے اسلام سے دورتر لے جانے اور اسلام کو برباد کرنے کے لئے گڑا کیا تھا۔ مرزائے قادیانی نے ہیں۔ اسلام سے دورتر لے جانے اور اسلام کو برباد کرنے کے لئے گڑا کیا تھا۔ مرزائے قادیانی نے ہیں۔

" میری عمر کا اکثر خصدال سلطنت انگریزی کی تائیداور جمایت میں گزرا ہے اور میں نے ممانعت جباد اور انگریزی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتابیں کہی ہیں اور اشتہار شائع کے بیں کہ اگر وہ دسائل اور کتابیں اکھی کی جائیں تو پچاس الماریاں ان سے جرعتی ہیں۔ میں نے الی کتابوں کو تمام مما لک عرب اور مصر اور شام اور کا بل اور روم تک پہنچا دیا ہے۔ میری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ سلمان اس سلطنت کے سے خیرخواہ ہو جائیں اور مہدی خونی کے بے اصل رواییتیں اور جہاد کے جوش دلانے والے مسائل جواحقوں کے دلوں کو خراب کرتے ہیں۔ ان کے دلوں سے معدوم ہو جائیں۔" (تریاق القلوب میں انہزائن جمام میں۔"

اس نثر كے ساتھ لقم ميں ارشاد ہوتا ہے:

اب جھوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال دیں کے لئے حرام ہے اب جنگ اور قال

دغمن ہے وہ خدا کا جو کرتا ہے اب جہاد منکر نبی کا ہے جو یہ رکھتا ہے اعتقاد تم میں سے جس کو دین ودیانت سے ہے پیار اب اس کا فرض ہے کہ وہ دل کر کے استوار

لوگوں کو بیہ بتائے کہ وقت می ہے اب جنگ اور جہاد حرام اور فتیج ہے

(ضمير تخذ گولزوييص ۲۹،۲۲ نزائن ج ماص ۷۷،۰۷۸)

سویا اس متنبی نے بیک کشش قلم ، محمد المهدی سوڈ انی ، شیخ سنوی ، غازی انور پاشا، غازی مصطفے کمال پاشا اور اس دور کے سیکڑوں دوسر سے باہدین اسلام کوخدا کا دشمن اور نبی کا مشر اس لئے بنادیا کدان کے مساعی مغربی استعار کے بھیلنے کی راہ میں حائل ہوئیں۔

قادیانی جماعت کن مقاصد کے لئے تیار کی جارہی تھی۔اس کے متعلق مرزائے قادیانی کے ایک اشتہار کی عبارت کتاب الہامی قاتل نے نقش کی جاتی ہے۔

''میراباپ اور بھائی غدر ۱۸۵۸ء میں گورنمنٹ کی خدمت اور گورنمنٹ کے باغیوں کا مقابلہ کر چکے ہیں اور میں بذات خودسترہ برس سے گورنمنٹ کی بیرخدمت کرتا رہا ہوں کہ بیسیوں کتا ہیں عربی فاری اور اردو میں بیر مسئلہ شائع کر چکا ہوں کہ گورنمنٹ سے مسلمانوں کو جہاد کرتا ہر گزدست نہیں ہے اور میں گورنمنٹ کی پلیٹ کل خدمت وحمایت کے لئے ایسی جماعت تیار کررہا ہوں جو آڑے وقت میں گورنمنٹ کے مخالفوں کے مقابلے میں نکلے گی۔''

( مخص مجموعه اشتهارات ج ٢ص ٣٦٧،٣٦١)

غرض مرزائے قادیانی اپنی کتب میں جابجا گورنمنٹ کے احسانات کا تذکرہ کرتا اور اس گورنمنٹ کے احسانات کا تذکرہ کرتا اور اس گورنمنٹ پراپناییا حسان جناتا ہے کہ میں نے مسلمانوں کے عقیدہ جہاد کی تردید پراپنی زندگی وقت کے لفٹنٹ گورنر کو وقت کے لفٹنٹ گورنر کو کسمی۔اس امر کا صاف طور پراعتراف بھی کرلیا کہ وہ اور اس کا خاندان اور اس کی جماعت یعنی اس کے سلملہ کا بیارا تارو پودگورنمنٹ کا خود کا شتہ پودا ہے ، ککھا ہے۔

"التماس ہے کہ سرکار دولت مدارا یسے خاندان کی نسبت جس کو بچاس برس کے متواتر تجرب سے متواتر تجرب سے متواتر تجرب سے ایک وفادار جاں نار خاندان ٹابت کر چکی ہے۔ اس خود کا شتہ بودہ کی نسبت نہایت حزم اور احتیاط اور تحقیق اور توجہ سے کام لے اور اپنے ماتحت حکام کوارشاد فرمائے کہ وہ بھی اس خاندان کی ٹابت شدہ وفاداری اور اخلاص کا لحاظ رکھ کر ججھے اور میری جماعت کوایک خاص عنایت اور

مہر پانی کی نظر سے دیکھیں۔ ہمارے خاندان نے سرکار انگریزی کی راہ میں اپنے خون بہانے اور جان دینے سے فرق نہیں کیا اور نداب فرق ہے۔''

(تبليغ رسالت ج يص ١٩، ٢٠، مجموع اشتهارات ج ١٣٥٠)

ا بنی جماعت کے قیام کا مقصد ایک اور مقام پر بدیں الفاظ ظاہر کیا گیا ہے۔''میں یقین رکھتا ہوں کہ جیسے جیسے میرے مرید برھیں گے ویسے ویسے مسئلہ جہاد کے معتقد کم ہوتے جا ئیں گے۔ کیونکہ جمجھے کے اورمہدی مان لیناہی مسئلہ جہاد کا انکار کرنا ہے۔''

(تبلغ رسالت ج اص ١٥، مجموع اشتبارات جساص ١٩)

"اباس تمام تقریر سے جس کے ساتھ میں نے اپنی سترہ سالہ مسلسل تقریروں سے جب کہ میں سرکار انگریزی کا بدل وجان خیرخواہ ہوں اور میں جب کہ میں سرکار انگریزی کا بدل وجان خیرخواہ ہوں اور میں ایک شخص امن دوست ہوں اور اطاعت گورنمنٹ اور ہمدردی بندگان خدا کی میر الصول ہے اور سیا وہی اصول ہے جو میر سے مریدوں کی شرائط بیعت جی وہی اصول ہے جو میر سے مریدوں کی شرائط بیعت جی ہیں داخل ہے ۔ چنانچہ پرچئ شرائط بیعت جو ہمیشہ مریدوں میں تقسیم کیا جاتا ہے ۔ اس کی دفعہ چہارم میں ان ہی باتوں کی تقریح ہے ۔ "

ر بیند ماب برمیان معلوہ جو مرزا غلام احمد قادیانی نے مسئلہ جہاد کی مخالفت اور اسلامی عقائد کی تخریب کےسلسلہ ٹیس سرکار کے لئے انجام دیں۔ایک اور نمایاں خدمت کا اظہار مرزائے

موصوف نے بالفاظ ذیل کیا ہے۔

''قرین مصلحت ہے کہ سرکارانگریزی کی خیرخواہی کے لئے ایسے نافہم سلمانوں کے نام بھی نقشہ جات میں درج کئے جائیں جو در پردہ اپنے دلوں میں برٹش انڈیا کو دارالحرب قرار دیج ہیں۔ ہم امیدر کھتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ تھیم مزاج بھی ان نقشوں کوایک ملکی رازی طرح اسپنے کسی دفتر میں محفوظ رکھے گی۔ ایسے لوگوں کے نام مع بہدونشان یہ ہیں۔''

(تحريمرزامندردبيلغ رسالتجهماا، مجوعاتهارات جمم ٢٢٧)

ان کھلے ہوئے اعلانات واعترافات کے بعد کون مخص ہے جومرزائے قادیانی کوایک سچامبلغ دین یا مصلح قوم خیال کرسکتا ہے اوراس کے ایک نہایت ہی خطرنا ک سرکاری ایجنٹ ہونے میں شبہ کرسکتا ہے۔ جوا قتباسات میں نے مرزائے قادیانی کی تحریرات سے اوپر درج کیے ہیں وہ مشتے نموند از خروارے ہیں۔ اس کی کتابیں اس قتم کے اظہارات سے بھری پڑی ہیں۔ البندا ان

مسائل کو جو مرزائے قادیانی نے مسلمانوں کے عقائد کی تخریب کے لئے محض اس نیت ہے وضع کئے کہ حکومت کی اس دفت کی پالیسی کو کا میاب کرے۔ دینی مسائل قبرار دینااوران کی صحت وعدم صحت کی بحث میں پر ناتحقیق حاصل ہے۔ مرزاغلام احمد قادیانی کی حیثیت گورنمنٹ کے ایک فریب کارا یجنٹ سے زیادہ تحقیق نہیں کی جاسکتی۔ لہذا جولوگ فرہبی حیثیت سے اس کے دام فریب کا شکار ہو چکے ہیں۔انہیں اپنی اپنی عاقبت کی فکر کر لینی جا ہے اوران لوگوں کو جوخوشنو دی سرکار کی خاطر عمدان گروه میں شامل ہو چکے ہیں اپنے حال پر چھوڑ دینا چاہئے۔ کیونکہ وہ ہرطرح سے اتمام جمت ہونے کے باوجودا پنی ضد پر قائم رہیں گے۔ کیونکہ یمی وہ لوگ ہیں جو عقبے کو دنیا کے لئے فروخت كريج بي اورندبب كي ضرورت سے بے نياز ہو يكے ہيں۔ "اولىنك الىذىيىن اشتىر والنضللة بالهدى فما ربحت تجارتهم وماكانوا مهتدين ''﴿ بيوه لوَّكُ إِينَ جَنَّهُ ولَ نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لی۔ پس ان کی تجارت نے انہیں کچھ بھی تفع نہ پہنچایا نہ انہیں ہدایت کمی۔ ﴾ خاتمه كلام

قادیانیت کے دعاوی ومسلمات کودین هد اسلام کے اصول ومبانی کے بالمقابل رکھ کر بركها جائے تومعمولی ہے معمولی فراست رکھنے والا انسان بھی اس حقیقت نفس الامری کو جان لیتا ہے کہ قادیا نیت نہصرف ایک نفی اسلام تحریک کا نام ہے۔ بلکہ بیدڈ ھونگ تخریب الاسلام والمسلمین کے لئے خاص مقاصد کے ماتحت رچایا گیا ہے۔ای امر کے پیش نظر راقم الحروف نے امت مرزائیہ کے افراد کومخاطب کر کے بیصلائے عام دی تھی کدان میں کے بہت سے اشخاص اس دجالی فتنہ کے فریب وزور کا شکار ہیں۔ للبذا اگروہ رین ھنہ اسلام کے تھلے ہوئے حقائق سے آگا ہی حاصل کرنے کے متنی ہیں تواییے اٹرکالات پیش کریں۔جن کے بارہ میں ان حضرات کی قلبی تسلی اورروحانی تسکین کابعون ایز دمتعال انظام کردیا جائے گا۔اس صلائے عام کے جواب میں متعدد مرزائیوں کی طرف سے استفسارات موصول ہوئے جن کا جواب دینے کے لئے میسلسلیمضامین شروع کیا گیا۔الحمدمللہ والممئة که مرزائیوں کے تمام موصول شدہ سوالات کا جواب قر آن تھیم اور ا حادیث نبوی فاقطے ہے دیا جاچکا۔جس کے دوران میں ان منطقی پیچید گیوں کا تجزیہ کر کے حق کو باطل مے میتز کر کے دکھانے کی کوشش کی گئی۔ راقم الحروف کی پیکوشش کس حد تک کامیاب رہی اس کا اندازہ ان مرزائی اور غیر مرزائی اصحاب کے دل کر رہے ہوں گے۔ جنہوں نے اس سلسلۂ

مضامین کی اقساط کو بالالتزام و بالاستیعاب مطالعہ کیا ہے۔ اسلام کھلی ہوئی حقیقتوں کا نام ہے۔ اس کے تمام دعاوی بینات یعنی واضح حقائق ہیں۔ جن کی شاخت کے لئے دور از کار تاویلوں اور فلسفیانہ بحثوں میں الجھنے کی مطلقا کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے مقابلہ ہیں مرزائیت جس وین کو پیش کرنے کی مدعی ہے اس کا سارا تارو پود بے سرو پا تاویلات کی الجھنوں پر شتمل ہے۔ جوانسان کے دماغ کو طرح طرع بھول بھلیاں میں پھنسادیت ہے۔ میں جس طرح روز روثن کے آفاب کی موجود گی کا یقین رکھتا ہوں اس طرح اس امر واقعہ سے بھی آگاہ ہوں کہ قادیانی اور لا ہوری کی موزائیوں کے اکثر اکا براپنے سلسلۂ کے دجائی ڈھونگ ہونے کی حقیقت سے پوری طرح با نبر مرزائیوں کے اللہ اس تحریک کا مقصد ہی مسلمانوں کے عقائد کی تخریب ہے۔ لہٰذا اس کے رہنما ہمیشہ اس کوشش میں گھرتے رہیں اور اس طریق سے اسلام میں دخنہ اندازی کرنے کے لئے طرح طرح کے ممائل گھڑتے رہیں اور اس طریق سے اسلام میں دخنہ اندازی کرنے کے لئے طرح طرح کے ممائل گھڑتے رہیں اور اس طریق سے اسلام میں دخنہ اندازی کرنے تا ہوری طرح آگاہ نہیں گمراہ کرکے اپنے دام فریب کا شکار بناتے ایسے لوگوں کو جومسلمات دیتی سے پوری طرح آگاہ نہیں گمراہ کرکے اپنے دام فریب کا شکار بناتے رہیں کی نے مرزائے قادیانی ایسے اشخاص کو خاطب کرکے کیا خوب کہا ہے۔

بنمائے بصاحب نظرے گوہر خود را عیے نتوال گشت بہ تقدیق خرے چند

راقم الحروف نے بیسلسلہ مضامین شروع کیا اور اس کی چندا قساط نے قادیائی کیمپ میں کھابلی ڈالنی شروع کردی تو ''الفضل' قادیان نے جس کا صحیح نام' الدجل' ہے۔ بیکھا کہ کی مرزائی نے جھے سے بیستفسارات نہیں گئے۔ بلکہ ش نے اپنی طرف سے بیسوالات گھڑ کر ان کا جواب کھنا شرن ع کر دیا ہے۔ جھے''الدجل' کے اس الزام کا جواب دینے کی ضرورت ہی چش نہیں آئی۔ اسے خود ہی اپنی گا حساس ہو گیا اور دجائی سیحیت کا یہ نمائندہ تعلیقی مسیحیت کا چولہ بہن کر خود بھی مستفسرین کی صف بیس آ بی خا۔ ابتدائی اقساط کے اشاعت پذیر ہوجانے کے بعد خالباً مرزائیوں ہی کے اصرار ومطالبہ پر''الدجل' نے جواب لکھنا شروع کیا۔ لیکن وہی مدی کا قب جو میر سے سلسلہ مضامین میں جری تعویق ہوجانے کو میر سے دماغ اور اعضاء وجوارح کے شل ہوجانے پرمحول کر دہا تھا جو الہ جواب ہوکر بیٹھ گیا۔ اسلام کے اس البرزشکن گرز کی پیم ضرب مسانی نے قادیا نیوں کو اتنا بدحال کر دیا کہ انہوں نے اس کے مقابلہ میں اٹھنے کی متعدد کوششیں میں۔ لیکن ہرکوشش میں ناکام ونامرادگر کررہ گئے۔ جومضا میں اس سلسلہ مضامین کی بعض اقساط

کے جواب میں ''الدجل' یا دوسرے قادیا نیوں نے لکھے۔ وہ اپنی بے سرویا تاویلات کے باعث ا پی تغلیط آپ کررہے تھے۔ ابھی کل کی بات ہے کہ میرے اس استدلال کے جواب میں جو میں خآيت "أن من أهل الكتب الاليومنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا (النساه:١٥٩) " ي حفرت عيلى عليه السلام ك زنده مون حم تعلق بيان كيا تھا۔الفصل نے بیکھا کورآن پاک میں قبل موندی جگہ قبل موتھم پڑھنا جا ہے۔ کیونکہ ابن جریری روایت کے مطابق اس آیت کی قرائت ہم کے ساتھ بھی آئی ہے۔ گویا قادیانی دعاوی کی خاطر قر آن پاک کے الفاظ میں بھی تحریف کرلی جائے۔جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود ذات باری تعالی پر ہے۔ نیز یہ کدا گر قر آت صحیحہ برقرار رکھی جائے تو قبل موجہ کرنے عائمیں۔ کیونکہ محیح معانی سے قادیا نیت کے ڈھونگ کا سارا قصر دھڑام سے زمین پر آ رہتا ہے۔ اس فتم کی بے سرویا تاویلیں اور مود گافیاں جوایک خاص مقصد کے پیش نظر کی جارہی یں جاری رہیں گی۔لیکن راقم الحروف نے قادیا نیوں پر جس اتمام جست کے لئے قلم اٹھایا تھاوہ ہوچکا۔ بداتمام جمت ہندوستان کے بہت سے علمائے کرام جوراقم الحروف کی برنسبت علم دین پر زیادہ نظرر کھتے ہیں بار ہا کر پچکے ہیں۔لیکن حق بات کو صرف وہی طبائع قبول کر سکتے ہیں جوحق کے جویا ہوں۔ جولوگ جان بوجھ کر طاغوت کے گروہ میں شامل ہو چکے ہیں اور جن کی زند گیوں کا مقصدی دین اسلام کی تخریب ہان کے متعلق ہدایت کی راہ پر آنے کی تو تع نہیں کی جاسکتی۔ یہ سلسله مضامین مرزائیوں کے ان افراد کے لئے سپر دقلم کمیا گیا تھا جو فریب خوردہ ہیں اور فریب دہندہ نہیں اور پروردگارعالم کالا کھ لا کھشکر ہے کہ بہت سے فریب خوردہ مرزائیوں کی آ تکھیں اس

دہندہ ہیں اور پروردگار عالم کالا کھالا کھتار ہے کہ بہت سے فریب خوردہ مرزائیوں لی آتھیں اس سلسلہ مضامین کے مطالعہ سے کھل گئیں اور متعددا شخاص ان تو ضیحات کی بدولت جورا تم الحروف نے کیس راہ راست پر آگئے۔ ایسے لوگوں کے لئے جن کے قلوب میں انجمی کسی قتم کے شکوک وشہمات باتی ہوں۔ میری خدمات بدستور حاضر ہیں اور جس نکتہ یا اشکال کے متعلق وہ تو منیح کے طالب ہوں اس میں ان کی شفی و تسکین کا سامان مہیا کیا جاسکتا ہے۔ لیکن ان لوگوں کے لئے جو جان بوجھ کراس صلالت پر قائم ہیں۔ اللہ کی بطش شدید کے سوامیرے پاس کوئی ولیل نہیں وہ جس کا شکار ہوکر رہیں گے۔

تشکر واعترا**ن** م

مجھے اپنی کوتابیوں اور میچر مرزائیوں کا پورا پورا اعتراف ہے۔ میں اس موقع پر

ابوالحنات مولا ناحمیم سیر محمد احمد صاحب خطیب مجد وزیر خان ، مولا ناعبد الحتان صاحب خطیب مجد آسر بلیا ، مولا نااحم علی صاحب خطیب مجد در وازه شیر انواله کی توجهات کریمانه کا خاص طور پرشکر بیا داکرتا ہوں جنہوں نے بعض مسائل کی توضیح اور بعض حوالوں کی فراہمی بیس اس بیج میر ز کی اردا دفر مانے سے در لیخ سے کا منہیں لیا۔ مولا ناسید انور شاہ صاحب مرحوم کے رسائل ' خاتم انہیں'' اور ' عقیدہ الاسلام فی حیا تعینی علیہ السلام' جناب الیاس بر فی کی کتاب قادیا فی مجب ، شیخ محمد یعقوب صاحب سنوری پٹیالوی اور بابو حبیب الله امرتسری کے رسائل مولا نا عبدالقادر شاہ صاحب مرحوم کھوکی والے عبدالقادر شاہ صاحب مرحوم کھوکی والے کی کتاب احوال الآخرۃ سے بھی بعض حوالے حاصل کئے گئے۔ اس امر کا اعتراف واعلان کر دینا کر تمام کر کی کتاب احوال الآخرۃ سے بھی بعض حوالے حاصل کئے گئے۔ اس امر کا اعتراف واعلان کر دینا البرزشکن گرز کی ضرب کا ری میرے ایٹ تقیر فیات کا نتیج نہیں۔ بلکہ مولا نا ظفر علی خان صاحب البرزشکن گرز کی ضرب کا ری میرے ایٹ مضمون پر جو بیس نے صوفیا سے کرام اخیار امیند در کی صوفیا سے کرام اخیار الحیات اور مرزائے قادیا فی کی خرافات کے موضوع پر زمیندار کے لئے لکھا تھا۔ اظہار کی کے طور پر جمایا تھا۔ اظہار کی کے طور پر جمایا تھا۔

صوفیائے عظام کی شطحیات اور مرزائے قادیانی کے اقوال

فرقة ضاله مرزائيه كی طرف سے عموماً اوراس كی شاخ لا مور كی طرف سے خصوصاً مرزا غلام اجمد قادیانی كی ان شطحیات كے متعلق جن میں مرزا قادیانی آنجمانی نے اپنے كو اولوالعزم انبیا نے علیم السلام اور صحابہ كرام پر فضیلت دے كر مختلف شم كی شیخیاں بگھارى ہیں اور جوان كی منثور ومنظوم تصنیفات میں جابجا پائی جاتی ہیں۔ جواز كی بید لیل پیش كی جاتی ہے كہ اس شم كی باتیں اكثر ذكی مرتبت صوفیائے كرام كے ساتھ بھی منسوب ہیں۔ پھر كیا وجہ ہے كہ سلمان اليہ بیودہ اقوال كوئن كرمزا قادیانی پر زندیت وضال ہونے كافتو كی صادر كرد سيتے ہیں اوران صوفیائے كرام كو بميشة عزت واحترام كے جذبات سے يادكرتے ہیں۔

پی کیلے دنوں مدیر بہرہ فکاہات مولانا چراغ حسن حسرت اور مرزائیوں کی شاخ لا ہور کے اخبار پیغام صلح کے مابین برسبیل تذکرہ بہی بحث چیز گئ تھی اور مولانا چراغ حسن صاحب نے کہما تھا کہ ان اقوال میں جو صوفیائے کرام کی طرف منسوب کئے جارہے ہیں اور مرزاغلام احمد تادیانی کی یاوہ گوئی میں ایک بنیادی فرق ہے کہ مقتدر صوفیائے کرام کی طرف جو با تیں منسوب کی جارہی ہیں وہ شاذ، غیر معتبر اور غیر مصدقہ ہیں۔ نیز ان کے متعلق خود ذی بصیرت وذی علم کی جارہی ہیں وہ شاذ، غیر معتبر اور غیر مصدقہ ہیں۔ نیز ان کے متعلق خود ذی بصیرت وذی علم

صوفیا ہے کرام کی بیرا ہے ہے کہ اگر بفرض محال ان اقوال کی صحت تسلیم بھی کی جائے تو ان کی حقیقت اس نے زیادہ نہیں کہ وہ اقوال ان صوفیا ہ کی زبانوں سے عرفان الٰہی کی جبحو کی راہ ہیں ہیر سلوک کی بعض بہت منازل پر غلبہ جذب و سکر کے عالم ہیں سرز دہوئے یا شیطان کے تصرف نے عالم بے خودی ہیں ان سے وہ الفاظ کہ النے جن پر سکر سے صوبی آنے کے بعد انہوں نے تو بہ کرلی۔ جو صوفیا اس حال ہیں گرفتار رہاور کفر طریقت کی حالت میں مرکئے ۔ ان کا معاملہ برون محشر خدائے عروج س کے ساتھ ہے۔ ان حضرات نے بھی اس امر پر اصرار نہیں کیا کہ عامتہ المسلمین سے اپنی الوہیت یا ربوبیت، نبوت یا مجدوبت وسیحت تسلیم کرائیں۔ یا اپنے ان اقوال کو مسلمین سے اپنی الوہیت یا ربوبیت، نبوت یا مجدوبت وسیحت تسلیم کرائیں۔ یا اپنی ان اقوال کو مسلمین میں اپنی برتری اور فضیلت قائم کرنے کے لئے آئیں اپنی زندگی کا مشن قرار دے لیں۔ اس کے برعکس مرز اغلام احمد کے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس محف نے نہیں اور زندگی بھران کی صدافت پر اور آئیں دوسروں بھائی ہوئی دحواس خسالمین کا بچہ بچہ آگاہ سے معیداور ایک ہوئی ہوئی دور لے جانے والا ہے۔ ان میں سے چندا کی جن سے عامتہ اسلمین کا بچہ بچہ آگاہ ایک ان جو چکا ہے حسب ذیل ہیں۔''انت منے واللے ما مذک وانت منی بمنزلة او لادی '' دائع البلام می ہزائن ج ۱۸ می ۱۲۷ کے بی تو جھے میری اولا دکی ما نند ہے۔ ہو چکا ہے حسب ذیل ہیں۔''انت منی وانی میں اور تجھے میری اولا دکی ما نند ہے۔ اور تجھے سے اور تجھے میری اولا دکی ما نند ہے۔

.....ř

ایک منم کہ حسب بٹادات آ مم عیلی کجاست تا پنہد پاپمنمرم

(ازالیس ۱۵۸ نزائن ج ۱۳ س۱۸۰)

۳....

این مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمد ہے

( دافع البلاء ص ٢٠ فرزائن ج١٨ص ٢٣٠)

۳....۴

منم مسیح زمان ومنم کلیم خدا منم محمد واحمد که مجتبی باشد

(ترياق القلوب س مزائن ج ١٥٥٥ ١٣٥)

| 17/17                                                       |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| جوكوئى ميرى بماعت مين داخل موادر حقيقت وه آنخضرت الله كصحاب | ۵             |
| (خطبه المهاميص ۲۵۸ ، ۲۵۹ ، ۲۵۹ مز ائن ج۱۷ ص اييناً)         | میں داخل ہوا۔ |
| آسان سے کی تخت از ہے سب سے اونچامیر اتخت بچھایا گیا۔        |               |
| (magos)                                                     |               |
| "لولاك لما خلقت الا فلاك" (البشريٰج٣٠٠)»                    | <u>∠</u>      |
| "انت اسمى الاعلى" (تذكروس ٣٩٢)                              | <b>\</b>      |
| پس اے ناظرین میں قصر نبوت کی وہی آخری اینٹ ہوں۔             | 9             |
| (خطبه الهاميص ۱۸ افزائن ج۱۲ اص ايساً)                       |               |
| ہر نبی میں جوالگ الگ کمالات تھے وہ سب مجموعہ مجھ میں ہے۔    | f+            |
| (لمفوظات احمد بيرج مهم ١٣٢)                                 |               |
|                                                             | !             |
| آ نچه داد است هر ني راجام                                   |               |
| وادآل جام را مرا بتمام (درا المسترم ووفرائد. ١٨٥٥ مردر)     |               |
| (ندرا المسيح م 10 فيزائين ١٨٦ سرم)                          |               |

(نزول أسيح ص ٩٩ فزائن ج٨١ص ٢٧٧)

١٢ .... مين في خواب مين ويكها كه من موبهوالله مول اور مين في يقين كرايا كهيس وي مول \_ كيريس ني ايك آسان بنايا اورزيين بنائي \_ (آئينه كمالات اسلام ٢٥٠٥ ٢٥٠ تراسُ جهم ايناً)''وغيس ذلك من الهفوات والخرافات والهذيانات ''جن سعمرزا کی تصانیف ٹی پڑی ہیں۔

مرزائے قادیانی کی اس یادہ گوئی کے مقابلہ میں صوفیائے کرام کے جواتوال پیش کئے جارہے ہیں۔ان میں سے ایک تو منصور حلاج کا نعرہُ انالحق ہے۔ دوسرے حضرت شکل کا قول ع-"ليس في جبتي سوى الله "حفرت بايزيد بطائ كاقول" سبحاني ما اعظم شانى "حفرت بايزيد بطائ كاطرف منسوب كيابوا فقرة كداى رفع من لوات محمد" حضرت شخ عبدالقادر جيا أي كاقول فسدمس علے رقبة كل ولى الله "اوراى قم ك دوسرے اقوال ہیں۔جن کے متعلق اوّل تو تحقیقی طور پر بیرثابت بھی نہیں ہوسکتا کہان بزرگوں کی زبان سے بیاقوال سرزد ہوئے اوراگران کو بفرض محال سیح بھی تسلیم کرلیا جائے تو صوفیائے کبیر

وعارفین حقیقت کا متفقہ فیصلہ ہے ہے کہ اس قتم کے اقوال ان حفرات سے جذب وسکر کے عالم میں سرز دہوئے جو سیر سلوک کی ابتدائی اور بہت منزل ہے۔ مزید ترتی کے لئے ان سے تائب ہوتا لازمی امر ہے۔ ورنہ سالک کی ترقیات دک جاتی ہیں۔ وہ کفر طریقت کی حالت میں مرجا تا ہے جو ان لوگول کے نزدیک کفرشر بعت سے کسی طرح کم نہیں۔ علاہ بریں جذب وسکر کے عالم میں کہے ہوئے کلمات پرشر بعت مواخذہ نہیں کرتی۔ بشر طیکہ بیٹا بت ہوجائے کہ گویندہ صاحب عقل وشعور نہیں تھا۔ لیکن طریقت ان پرجمی مواخذہ کرتی ہے اور ایسے مجذوبوں کی ترتی رک جاتی ہے۔ سیر سلوک کی راہ کے مخاطر و مہالک سے باخبر برزگ حضرت امام ربانی مجدد الف تانی شخ احمد سر ہندی علیہ الرحمتہ نے اپنے مکتوبات میں جابعا صوفیائے کرام کی شطحیات پر تبعرے کئے ہیں۔ جن میں علیہ الرحمتہ نے اپنے میں جابعا صوفیائے ہیں۔

كمتوب ١٩٣ دفتر اوّل:

اگر کوئی کہ کیجے کہ متقدیثین مشائخ میں ہے بعض کی عبارتوں میں بھی ایسے الفاظ واقع ہیں جن سے صاف طور پرتو حید وجودی ثابت ہوتی ہے تو وہ اس بات پرمحمول ہیں کہ ابتداء میں علم الیقین کے مقام میں ان سے ای تتم کے الفاظ سرز دہوئے ہیں اور آخر کا ران کواس مقام سے گڑار کرعین الیقین تک لے گئے ہیں۔

كمتوب نمبره ١٠٠ وفتر اوّل:

آپ کاگرای قدرنوازش نامه موصول ہوا۔ جو پھھازروئے کرم آپ نے لکھاہے واضح ہوا۔ آپ نے لکھا ہے واضح ہوا۔ آپ نے لکھا تھا کہ شخ عبدالکیریمنی نے کہا ہے کہ ق تعالیٰ عالم الغیب نہیں۔ میرے مخدوم فقیر کواس قتم کی باتیں سننے کی تاب نہیں باقتیار میری فاروتی رگ جوش میں آ جاتی ہا اور اس میں توجیہ وتاویل کی فرصت نہیں ویتی۔ ایسی باتوں کا قائل کبیریمنی ہویا شخ اکبرشامی گر جمیں تو محد عربی علیہ الصلوٰ قو والسلام کا کلام در کار ہے۔ نہ کہ حی الدین عربی اور صدر الدین تو نیوی اور عبدالرزات کاشی کی گفتگو۔ ہم کونس سے کام ہے نہ فص سے فقو حات مدینہ لیمی احادیث نے ہم کونتو حات کی ہے۔ کونتو حات کی ہے۔ لائوں کا فقو حات کی ہے۔ کونتو حات کی ہو کونتو کی موال کونتو کونتو کی کونتو کی کونتو ک

مکتوب۲۰۲ دفتر اوّل:

دوسرے بیر کہ وہخض جواپنے آپ کوحضرت صدیق ہےافضل جانے اس کا امردوحال سے خالی نہیں یاوہ زندیق محض ہے یا جامل۔ مشائ نے فلیہ سکر میں بہت نامناسب باتیں کی ہیں۔ چنانچہ شخ بسطام فرماتے ہیں۔ 'لوائی ارفع من لوائے محرک میراجھنڈ امحد کے جھنڈے سے بلندہے۔الیی باتوں سے انصل ہونے کا گمان نہیں کر سکتے۔ بیکین زندقہ ہے۔

مکتوب۲۲۰ دفتر اوّل:

بایزید بسطائ باوجوداس بزرگی کے شہود ومشاہدہ سے آ گے نہیں بڑھے اور سجانی ماعظم شانی کے تک کوچہ سے باہر قدم نہیں نکالا۔

معلوم ہوتا ہے کہ آخر حال میں بایزید رحمتہ اللہ علیہ کو اس نقص پر اطلاع بخشی گئی کہ موت کے وقت اس طرح کہتے تھے۔

(میں نے تجھے یادنہیں کیا۔ گرغفلت سے اور میں نے تیری خدمت نہیں کی۔ گرستی سے انہوں نے اپنے یہلے حضور کو غفلت جانا۔ کیونکہ وہ حق تعالی کا حضور نہ تھا۔ بلکہ ظلال میں سے ایک ظہور تھا۔ پس ناچار حق تعالی سے غافل سے ایک ظہور تھا۔ پس ناچار حق تعالی سے غافل رہے۔

مكتوب۲۹۳ دفتراوّل:

اوریہ جوحفرت شیخ عبدالقادر ؒنے فرمایا ہے۔ (میراقدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے)
عوارف المعارف ''والا جوشخ ابوالخیب سہروردگ '' (جوحفرت شیخ عبدالقادر جیلانی
کے محرموں اور مصاحبوں سے ہے) کا مریداور تربیت یا فتہ ہے۔ اس کلمہ کوان کلمات سے بیان
کرتا ہے جو بجب اورخود بنی پر مشتل ہیں۔ جوابتدائے احوال میں بقیہ سکر کے باعث مشاکخ سے
سرز دہوتے ہیں۔

مکتوب ۸ دفتر دوم:

آپ نے تمہید عین القصنات کی عبارت کے معنی پوچھے تھے کہ اس میں ہے کہ جس کوتم خدا جانتے ہو وہ ہمارے نز دیک محمد (علقہ ) ہے اور جس کوتم محمد علقہ جانتے ہو وہ ہمارے نز دیک خداہے۔

میرے مخدوم! اس قتم کی عبارتیں جوتو حید داتحاد کی خبر دیتی ہیں سکر کے غلبوں میں جو مرتبہ جمع ہے اور جس کو کفر طریقت سے تعبیر کرتے ہیں مشائخ قدس سرہم سے بہت صادر ہوتی ہیں۔اس دنت دوئی اور تمینران کی نظر سے دور ہوجاتی ہے۔

مکتوب۹۵ دفتر دوم:

آپ کاصحفہ شریفہ پہنچا جس میں صوفیہ کی بعض باتوں کی نسبت استفسار درج تھا۔

ان تمام سوالوں کے حل میں مجمل کلام یہ ہے کہ جس طرح شریعت میں کفرواسلام ہے۔

ہے۔ طریقت میں بھی کفرواسلام ہے۔ جس طرح شریعت میں کفرسراسر شرارت وقعم ہے اور

اسلام سراسر کمال ہے۔ اسی طرح طریقت میں بھی کفرسراسر تقص اور اسلام سراسر کمال ہے۔

اسلام سراسر کمال ہے۔ اسی طرح طریقت میں بھی کفرسراسر تقص اور اسلام سراسر کمال ہے۔

فیری جن سے جن سے جن سے جن سے جن سے معلقہ سے مدال میں میں دائوں میں سے تھی کو میں سے معلقہ سے معلقہ کی مد

مشائخ قدس سرہم جنہوں نے شطحیات نکالی ہیں اور مخالف شریعت باتیں کمی ہیں۔ سب کفرطریقت کے مقام میں رہے ہیں جوسکرو بے تمیزی کا مقام ہے۔نیکن وہ بزرگ جو حقیق اسلام کی دولت ہے مشرف ہوئے ہیں اس قسم کی باتوں سے پاک وصاف ہیں۔

اگرکوئی شخص اس حال کے حاصل ہونے اور درجہ کمال اوّل تک ی پنچنے کے بغیراس شم کی کلام کرتا ہے اور سب کوئت اور صراط منتقم پر جانتا ہے اور حق وباطل میں تمیز نہیں کرتا تو ایسا شخص زندیق والحد ہے۔

اس مقام پر اکثر سالکوں کے قدم پیسل جاتے ہیں۔ بہت مسلمان ارباب شکر کی تقلید کر کے راہ راست سے ہٹ کر گمراہی اور خسارہ میں جا پڑے ہیں اور اپنے وین کو ہرباد کر بیٹھے ہیں۔

مکتوب۹۹ دفتر دوم:

اگران کا اعتقاد ہے کہ حال والا مخف ان مقامات عالیہ والے لوگوں کے ساتھ شرکت وساوات کا معتقد ہے تو واقعی اس کو کا فر وزندیق خیال کریں اور مسلمانوں کے گروہ سے خارج تصور کریں ۔ کیونکہ نبوت میں شریک ہونا اور انبیا علیہم السلام کے ساتھ برابری کرنا کفر ہے۔ جس مخص کا مقصوداس قتم کے احوال سے شہرت اور قبول خلق ہوتو وہ جھوٹا مدعی ہے اور

بیاحوال اس کے لئے وبال اوراستخارج ہیں۔جن میں اس کی سراسرخرانی ہے۔

كمتوب الهم وفترسوم:

قول، انا الحق قول سجانی قول لیس فی حبی سوی الله وغیرہ قطعیات سب اس مرتبہ جمع کے درخت کے پھل ہیں۔اس تسم کی ہا توں کا باعث محبوب حقیقی کی محبت کا غلبہ ہے۔ یعنی سالک کی نظر سے محبوب کے سواسب پچھ پوشیدہ ہوجا تا ہے اور محبوب کے سوااس کو پچھ مشہور نہیں ہوتا۔اس مقام کومقام جہل ومقام حیرت بھی کہتے ہیں۔ صوفیاءا فی دید کے اندازہ کے مطابق سکر اور غلبہ ٔ حال کے وقت بہت ی باتیں زبان سے لکالتے ہیں۔ ان کو ظاہر پرمحمول نہ جاننا چاہئے۔ بلکدان کی تاویل وتوجیہدیں مشغول ہونا چاہئے۔ کیونکہ مستوں کا کلام ظاہر سے بھٹک کرتوجیہدسے معلوم کیا جاتا ہے۔ واللہ اعساب بحقائق الامور کلھا!

چونکہ آپ نے بیدیقرار کرنے والی ہا تیں ایک ہزرگ سے قبل کی تھیں۔اس لئے ان کے حل میں چونکہ آپ نے بیدیقراس قتم کی مخالف ہا توں کی طرف توجہ نہیں کرتا اور ان کے ردو بدل میں زبان نہیں کھوتا۔

مکتوب۲۱ دفتر سوم:

اس فقیرنے اس کے معارف سکریہ کو ایک ورق میں جمع کیا ہے۔ سکر کے بقیہ کا سبب کہ اسرار کا ظاہر کرتے ہیں۔ سکرہی سے ہے کہ اسرار کا ظاہر کرنا جائز سجھتے ہیں اور سکری کا باعث ہے جوفخر مباہات کرتے ہیں۔ سکرہی سے کہ دوسروں پر اپنی فضیلت ظاہر کی جاتی ہے۔ جہاں صحو خالص ہے وہاں اسرار کا ظاہر کرنا کفر ہے اور اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر جاننا شرک ہے۔

حضرت مجدد کی متذکرہ صدر عبارات صوفیہ کے ان اقوال کی حقیقت پر کافی روشنی ڈال رہی ہیں اور ان سے ظاہر ہوجا تا ہے کہ ایسی باتیں جوصوفیائے کرام کی طرف منسوب کی جارہی ہیں اوّل تو بہت شاذ ہیں دوسرے وہ حالت غلبہ دسکر کے نتائج میں سے ہیں جن کو اعتبار سے خالی مجھنا چاہیے۔

تیسرے میہ کہ سیرعرفان میں ایسے اقوال کی ہاہیت کمال نہیں بلکہ نقص ہے اور نقص بھی اتنا شدید جے صوفیائے کرام کی اصطلاح میں کفر طریقت کہا جاتا ہے۔ مزید براں صوفیائے کرام کی اکثر شطحیات کو حضرت مجدد صحیح بھی نہیں مانتے ۔ جیسا کہ ان کے مکتوب ۲۳ دفتر سوم کی نقل شدہ عبارت کے آخری الفاظ سے فلا ہرہے۔

شيطان كيقرف كابيان

غلبہ شکر اور واردات قلبی کو سیحفے میں غلط نہی واقع ہو جانے کے علاوہ الی باتوں پر شیطان کے تصرف کا احتمال بھی کیا جاسکتا ہے۔حصرت مجددؓ اپنے مکتوب ۱۰۷ وفتر اوّل میں رقم فرماتے ہیں۔

دوسراسوال بیہ کہ صادق طالبوں کے کشف وشہود میں القائے شیطان کو ڈمل ہے یا نہیں۔اگر ہے تو کشف شیطانی کی کیفیت کو واضح کریں کہ کس طرح ہے اورا گر ڈھل نہیں تو کیا وجہ ہے کہ بعض اسور الہامی میں خلل پڑجاتا ہے۔اس کا جواب اس طرح پر ہے۔ واللہ اعلم بالصواب کرکوئی شخص القائے شیطانی سے تحفوظ نہیں ہے۔ جب کہ انبیاء کیہم السلام میں متصور بلکہ محقق ہے تو اولیاء میں بطریق اولی ہوگا تو پھرطالب صادق کس گنتی میں ہے۔

حاصل كلام بيكه نبيائكرام يليم السلوة والسلام كواس القاء يرآ گاه كردية بين اور باطل كوش سي جداكرد كھاتے بين - "فينسح الله ما يلقى الشيطان ثم يحكم الله ايته" اس مضمون پردلالت كرتى سے اور اولياء ميں يہ بات لازم نبين -

تائب ہونا ضروری ہے

ان الفاظ کے بعد حضرت مجد دصاحب نے اس امری تصریح کی ہے کہ اولیاء اللہ کے ایک اولیاء اللہ کے ایک اولیاء اللہ کے ایک واردات کشفی والہا می کو پر کھنے کی صورت صرف ہیہ ہے کہ وہ حضرت محد مصطفے بابا کنا ہو وامہا تناہی کے کشریعت کو معیار بنا کیں اور جس امرکو اس کے خلاف دیکھیں اس ترک کر کے اس سے تا کب ہوں۔ جیسا کہ حضرت مجد د صاحب نے بھی اسپنے مان اسپنے ان مشاہدات کے متعلق جن پر خلاف شرع ہونے کا گمان ہوسکتا تھابارگاہ حضرت و والجلال عزامہ میں گر گرا کر معافی مانگی ہے اور اس خوف کا اظہار کیا ہے کہیں غیرت خداوندی ان لغزشوں پر مواخذہ نہ کرے۔

مرزائے قادیانی کی ہفوات

۔ متذکرہ صدرتصرت سے بیامر پایئے تحقیق کو پہنچ جاتا ہے کہ صوفیائے کرام کی شطحیات میں سے بعض:

ا ..... ياية اعتبارروايت عصماقط بيل

٢ ..... لعض ان کی حالت سکرو جذب کا نتیجہ ہیں۔ جن پرشریعت کوئی مواخذہ

نہیں کرتی اور باتیں احوال کے آغاز میں صادر ہوتی ہیں۔ کمال سے کوئی تعلق نہیں رکھتیں۔

سسسسسسسالک کے لئے ضروری ہے کہ ان لغزشوں سے متنبہ ہوکر بارگاہ خداوندی میں تائب ہواور مقتدراولیاءاللہ نے ایبا کیا ہے اور ان شاذ کلمات کی صحت ودرتی پراصرار کے جرم کے مرتکب نہیں ہوئے۔

اس کے بالکل برعکس مرزائے قادیانی کی مفوات اوّل تو اس جذب وسکر کا پہ نہیں دیتیں۔جن سےان کامغلوب الاحوال ہونا اوراس تسم کے کلمات بولنا ظاہر ہو۔ کیونکہ ان میں انبیاء کرام علیہم السلام پر جابجا اپنی فوقیت طاہر کی گئی ہے۔ جوصوفیاء کی شطحیات میں نظر نہیں آتی۔وہاں معاملہ ہی دوسراہ اور یہاں محض نقائی اور حدسے پڑھی ہوئی نقائی ہے جوعای سے عامی فحض کو بھی صاف نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ مرزائے قادیان کے ہاں ان زندیقانہ دعاوی پراصرار اور انہیں اپنے مریدوں سے منوانے کی پیم کوشش نظر آ رہی ہے۔ جوصوفیائے کرام کے ہاں موجود نہیں ۔صوفیائے عظام کے احوال ان کی ذات تک تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے بھی بیکوشش نہیں کی کم مخلوق خداوندی سے اپنی الوجیت، نبوت یا مسیحیت کا اعتراف کرائیں۔ ندانہوں نے ان شطیات کے مطالب کی تبلیغ کو اپنی زندگی کامشن بنایا ہے جومرزا قادیانی کے ہاں بدرجہ اتم موجود ہے۔ لہذا مرزاکی ہفوات کوصوفیائے کرام کی شطیات سے تطبیق دنیا کسی کھا ظے سے بھی جائز نہیں۔ مقام سکر ومقام صحو

ممکن ہے کہ مرزائی حضرات ہے ہیں کہ مرزا کی یہ ہفوات بھی ان کے عالم سکر کا نتیجہ ہیں کیکن ان کا یمی قول مرز ا کے تمام دعاوی نبوت ومیسجیت ومجددیت کے قصر کودھڑ ام سے زمین پرگرادیے کے لئے کافی ہے۔ کیونکہ مرزائے متعلق بیکہا جاتا ہے اورخوداس کا دعویٰ بھی یہی ہے کہ وہ فرائض نبوت کی پھیل کے لئے مامور ہوا ہے۔اپنے دعاوی کے لحاظ سے وہ ان مردان خدا کی صف میں آنے کاخواہا نہیں جومحبوب حقیقی کے ساتھ انفرادی طور پر واصل ہونے کے مقصد بلند پر ا بنی زندگیاں وقف کر دیتے ہیں اور اس سیر میں انہیں جذب وسلوک سے ہی واسطہ پڑتا ہے۔ سکروبیخو دی میں ہے بھی گذر ناپڑتا ہے۔ فناوبقا کی منزلیں بھی طے کرنی پڑتی ہیں۔جن سب کے احوال ومشابدات جداجدا بین اور بهرحال ان کی ذات تے تعلق رکھتے ہیں۔ مرز ابندگان خدا کی ہدایت ورہنمائی کامدی ہے اور ایسے مخص کے لئے صحواز بس لا زمی ہے۔ مجذوب اور سکرز وہ صوفی دوسروں کی رہنمائی نہیں کرسکتا۔ کیونکہ وہ خود دریائے حیرت میں غرق ہوتا ہے اوربعض ایسے کلمات بھی اس کی زبان سے نکل جاتے ہیں جن پراس کے مرفوع الحال ہونے کے باعث نہ شریعت مواخذہ کرتی ہےاور نہ بندگان خدا کوان ہے تعرض کی ضرورت ہے جو بزرگ فرائض نبوت کوانجام دیتے ہیں۔ان کا کوئی حال ان کا کوئی کلمہان کی کوئی حرکت دجنبش شریعت سے باہز نہیں ہو علی ۔ چەجائىكەوەاپنے آپ كوبىك وقت حضرت بارى تعالى كاباپ اورفرزندېھى ظاہركريں اوراپنے كو اولوالعزم انبیائے کرام ہے افضل بھی جتائیں۔ نیز اس پراصرارے کام لیں۔ سکرمقام ولایت کی خصوصیت ہے اور صحوفر اَنض نبوت کی تکیل و بجا آوری کے لئے لازی ہے۔حضرت مجد دالف ٹانی اسيخ كمتوب ٩٥ وفتراول ميس سكرو حوكمقامات يربحث كرتے موئے لكھتے ہيں۔

'' جاننا چاہئے کہ جو پچھا دکام سکر بیہ سے ہتام ولایت سے ہے اور جو پچھ صحو سے ہے۔ ہے۔مقام نبوت سے تعلق رکھتا ہے کہ انبیائے علیم السلام کے کامل تا بعداروں کوبھی تا بعداری کے طور برصحو کے باعث اس مقام سے حصہ حاصل ہے۔''

پس مرزائے قادیانی کے تبعین اگرائے پیرومرشد کے ادعائے نبوت و سیحیت کوظل و بروز کا مقام دے کر سیحیت ہیں کہ وہ امت محمد بید میں منشائے نبوت ورسالت کی تکمیل کا فرض بحالارے بیے تھے تو وہ بیر کہہ کراپنا اور اپنے مرشد کا دامن نہیں چیڑا سکتے کہ اس کی ہفوات سکر کا بھیجہ تھیں۔ کیونکہ ایسے تعفی کے لئے صحوا ورصوم شمر نہایت ضروری ہے۔ اگر مرزا ان کے عقیدہ کے مطابق مجذوب تھا تو اسے اپنے حال پر چیوڑ دینا چاہئے اور اس کی ہفوات کی پیروی کر کے جن کے لئے وہ زندگی بھر تائب نہیں ہوا اور کفر شریعت و کفر طریقت کے حال میں مرا۔ اپنے ایمان کو خراب نہیں کرنا چاہئے حقیقت حال تو بہے کہ مرزانہ مجذوب تھا نہ سالک۔ اسے ان راستوں کی خراب نہیں گی۔ اس نے محف نقالی کر کے اپنے ایمان کو بھی ہرباد کیا اور دوسروں کے لئے بھی خوا تک نہیں گی۔ اس نے محف نقالی کر کے اپنے ایمان کو بھی ہرباد کیا اور دوسروں کے لئے بھی طلات و گمرائی کی راہیں کھول دیں۔ مرزا کی ہفوات کی کیفیت اور ان کی کثرت ادعا کا تحکم اور ان گراہیوں پراصرار ہی پی ظاہر کرنے کے لئے کئی ہے کہ وہ مفتری اور کذاب تھا اور اسے شریعت غرائے اسلامیہ کے موا خذہ سے بچانے کے لئے کئی ہے کہ وہ مفتری اور کذاب تھا اور اسے شریعت بندگان خدا کا مسلک

اس موقعہ پر تذکرہ خوشہ کی اس مشہور داستان کی طرف اشارہ کرنا بیجانہ ہوگا۔ جس میں حضرت خوش علی شاہ صاحب اور جگراؤں ضلع لدھیانہ کے ایک مست میاں محکم الدین کی ملاقات کا حال درج کیا گیا ہے۔ اس ہے واضح ہوجائے گا کہ طالبان معرفت وحقیقت کا مسلک الکی شطحیات کے متعلق کیا ہوتا ہے اور کیا ہونا چاہئے۔ روایت کی گئی ہے کہ حضرت خوش علی شاہ جب میاں محکم الدین کی شہرت من کران کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے ان کا اسم گرامی دریافت کیا۔ کیونکہ میاں صاحب موصوف مجذوب تقے اور کسی کو ان کے نام کا علم نہ تھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ میرانام خدا ہے۔ اس پرشاہ صاحب خاموش ہوگئے۔ چند لحد کے بعد میاں محکم الدین نے شاہ صاحب سے سوال کیا کہ تہارا نام کیا ہے۔ جس کا جواب شاہ صاحب نے اپنے بندوں کے ناموں سے بعد میاں محکم الدین نے ترانا شروع کردیا کہ تہارا نام کو جواب خاموں سے بھی واقف نہیں۔ اس پرمیاں محکم الدین نے ترانا شروع کردیا کہ تہارا نام خوث کہ کرروک دیا ہو تھی ہوئی بات کہ کرروک دیا

كەصاحب رہنے ديجئے معلوم ہوگيا كه آپ رالى خدا بيں - جب تك رال نہيں بھينكتے آپ كو پچھ معلوم نہيں ہوسكا۔

تھوڑی دریکی خاموثی کے بعد میاں محکم الدین نے شاہ صاحب سے اپنی رسالت کا اقرار لینا چاہا۔ کیونکہ الوہیت شلیم کرانے کے امتحان سے وہ صاف نکل گئے تھے اور کہا کہ محکم الدین رسول اللہ کہو۔ اس پرشاہ صاحب نے جو جواب دیاوہ ہر مسلمان کواپنے لئے مشعل راہ بناتا چاہئے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ حضرت! کرم فر ماہئے۔ رسول تو مدینے والے ہی کورہے دیجئے۔ چاہی کہ الم بہیں گل سکتی۔ وہی خدائی کا دعوی سکھنے۔ کیونکہ آپ سے پہلے بہتر سے فرعون بنر وداور شدادید دعوی کر جیکے ہیں۔

حاصل کلام مید که وکی شخص خواہ وہ کسی حال میں ہوالوہیت کا دعویٰ کرنے سے دیباہی مردود ہوجا تا ہے جیسے کہ فراعنہ اور نمار دہ مردود ہو چکے ہیں۔ کیکن نبوت کا دعو پدار اور وہ بھی حضرت ختمی مرتب اللہ کی نبوت کے بعد اور اس کے علی الرغم چداز روئے شریعت و چہاز روئے طریقت (جوشریعت سے باہر نہیں) مردود تر ہے اور مرز اکو جوشتے وکیم وحمد واحمد ہونے کا مدی ہے۔ اضل واکفرنہ مجھا جائے تو اور کرائے تھا جائے۔

## مادی عوامل پرانسان کی روحانیات کااثر مرزائے قادیان کی پیش گوئیوں پرایک تنقیدی نظر

ایک عامی سے عامی مسلمان جوتر آن پاک کے مطالب و مضایین کو دوراز کار تاویلوں اور موشکا فیوں کے بغیر سید ھے سادے طریق سے سجھنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ ان قوموں اور آبادیوں کے عبرتناک انجام سے بے خبر نہیں۔ جن کا عصیان وطغیان عذاب وعماب الہی کو جوش میں لانے پر حد تحصیہ جوا۔ جن کے عقائد وعمال کی ظلمتیں اسپنے معتبائے عروج کو تینی کے بعد انہیں اس ہولناک انجام تک پہنچانے کا سبب بنیں کہ اجڑی ہوئی بستیوں کے مٹی اور دیت کے بغیر اس ہولناک انجام تک پہنچانے کا سبب بنیں کہ اجڑی ہوئی بستیوں کے مٹی اور دیت کے بنج دیے ہوئے آثار اور ان کی حدسے بردھی ہوئی سرکٹیوں کے بھرے ہوئے افسانوں کے سوا ان کی یا دینے والی کوئی چیز باتی نہر ہی اور ریجی اس لئے کہ نوع انسانی کی بعد میں آنے والی تعملی ان کے احوال پرغور کر کے درس عبر سے صاصل کرسکیس اورا گرانہیں اپنی فلاح و بہود منظور ہوتو تمران کی اس شاہراہ پرگامزن ہوں جو آئیں دینوی اور اخروی سعادتوں تک پہنچانے والی ہواور جے جانبے کے لئے کوئی بہت زیادہ عبیتی فکراور الجھے ہوئے استدلال کی ضرورت نہیں۔

اسلام کے نام لیوا جانتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے اللہ کی رس کو ہاتھ ے چھوڑ دیا۔شرک اور بت پرتی کی گمراہیوں میں پڑ کرمعمورۂ عالم کوطرح طرح کے فتق و فجور ے معمور کردیا اور پکارنے والے کی پکارکونہ سنا تواس پرزمین کے شکاف اور آسمان کے دروازے کھول دیئے گئے۔جن کی راہوں نے یانی کے ایک ہیبت ناک طوفان نے حملہ کر کے تمام انسانی آبادیوں کوڈھانپ لیااور خداکی ستی ہے انکار اور اس کے احکام سے سرکشی کرنے والے لوگوں کو نیست و نا بود کر دیا۔ انہیں بیھی معلوم ہے کہ قوم عاد کوان کی سرکشی اور فتندانگیزی کی بناء پرسزا دینے کے لئے خدائے ذوالجلال کا قبر آٹھ دن مسلسل چلنے والی تیز آندھی کی شکل میں نازل ہوا۔جس نے اس قوم کے تمام گردن فرازوں کو نا گہانی موت کی نیندسلا دیا۔اس کے بعد جب شود کی قوم کو ان کے اعمال کی سزادیے کا وقت آیا تو ان کی پیٹر پر قدرت کا تادیجی اور تخ بی تازیانہ خوفناک گرج اور بیلی کی صورت میں لگا۔جس نے آنا فانا ان سب کو بے جان کر کے رکھ دیا۔سدوم اور عمورہ کے لوگوں نے جب فسق و فجور میں یہاں تک غلوے کام لیا کہ خلاف وضع فطرت جرائم کے مرتکب ہونے لگے توان کی بستیاں زلزلہ کے ہلاکت خیز چھکلوں اور آتش فشاں پہاڑ کے دہانہ سے اچھل اچھل کر گرنے والے شکریزوں کی بے پناہ بارش سے تباہ ہوگئیں۔ مدائن کے لوگوں کی بدمعاملکی جب نا قابل علاج ثابت ہوئی تو ان کو دھوئیں اور ابر کی گھنگھور گھٹاؤں نے گھیر لیا اور زلزلہ نے آ کران کی عمرانی اورانفرادی زند گیوں کا خاتمہ کردیا۔سباوالوں کی بستیاں پہاڑوں پر ہے امنڈ امنڈ کرآنے والے بیل رواں کے سامنے بہ گئیں اور وہ ملک جوسر سبزی اور شادا لی میں نظیر ندر کھتا تھالق ودق صحرا بن کر رہ گیا۔جس میں باغوں اور کھیتوں کی جگہ بیریاں اور جھاڑیاں اگ آئیں۔فرعون مصرکواس کی سرکشی کی سزایوں ملی کدوریائے قدیم کا وہی یانی جس نے پایاب ہوکر بنی اسرائیل کو گذرنے کے لئے راہ دے دی تھی۔اس کے لشکروں کواپنی ہولناک لپیٹ میں لينے كے لئے بليوں چڑھ كيا۔

غرض نوع انسانی کی تاریخ کے بیعبرت انگیز اور ہولناک واقعات بکار پکار کر کہدرہ ہیں کہ انسان کواس کی بدا تمالیوں کی سزادینے کے لئے قدرت کے ظاہری اور محفی عوامل میں سے کوئی آیک عامل وقت پر جوش میں آ جا تا ہے اور اپنا کام کر جا تا ہے۔ عوامل قدرت کے ہاتھوں جاہ ہونے والی اقوام کی خدانا ترسی اور ان کے اخلاق تسفل کے حالات جمیں صحائف آ سانی کے علاوہ دوسرے تاریخی شواہد سے بھی مل رہے ہیں اور عشقیات سے خضر حاضر کی دلچپیاں جس قدر بردھ رہی ہیں اور قتنہ پردازیوں اور ان کے مظالم ومصائب کے حالات روشنی رہی ہیں ایر اور اور قتنہ پردازیوں اور ان کے مظالم ومصائب کے حالات روشنی

میں آ رہے ہیں اور عصر حاضر کا انسان اس بے لوٹ صدافت کے سامنے سرتسلیم ٹم کرنے پر مجبور مور ہا ہے۔ جو آج سے ساڑھے تیرہ سو سال قبل خدائے وحدہ لاشریک نے حصرت ختمی مرتب تعلقہ کی وساطت سے نوع انسان پر پوری پوری وضاحت کے ساتھ بیان کردی تھی کہ دنیا میں قو موں کے عروج وزوال اوران کے فتا دہتا ہ کاراز کس چیز میں مضمرہے؟

اس کے علاوہ القدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی پر ایمان رکھنے وائی امت کے افراد جائے اس کے علاوہ فدائے لایزال کی بعض اس کہ قات ارضی وساوی کے نزول میں سرکھوں کو سزاد ہے کے علاوہ خدائے لایزال کی بعض دوسری صلحتیں بھی مضمر ہوتی ہیں۔ جن کا تعلق نیک بندوں کے امتحان ،ان کے ایمان کے استحکام ان کے مدارج روحانی کی ترقی اور غفلت شعار بندوں کے لئے اختاہ کا سامان مہیا کرنے ہے ہے اور جس پرقر آن کریم کی آیت ''ولنبلونکم بشی من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والشمرات وبشر الصبرين ، الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انالله وانا اليه راجعون (البقرہ: ٥٥٠ ١٥٠)''

أنفسى اورآ فاقى مصائب سانبيائ كرام عليهم السلام اورامت جمريه يصلحائ عظام كوبسااوقات سامنا ہوااورامت مسلمہ کواجماعی حیثیت ہے بھی بار ہاخدائے بزرگ وبرتر کے بھیجئے ہوئے امتحانوں اور ابتلاؤں میں سے گزر ناپڑا ہے۔ کیکن حضرت جتمی مرتبت علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کی امت اس فنا آ موز تباہی وہربادی سے اس لئے محفوظ ہے کہ اس نے بادی برحق ملطقہ کے پیغام پر لبیک کہااوران سرکش اقوام کی طرح خدا کے احکام سے روگردانی نہیں گی۔ جوایے کفران وعصیات کے باعث صفی استی سے عیست ونابود ہو کئیں۔ کیونکہ عوامل قدرت کی ہمہ سوز قہریا شیال تو ان لوگوں کے لئے مختص تھیں ۔ جنہوں نے بکار نے والوں کی بکارکوسنا۔ لیکن اس کی تکذیب کے مرتکب موئے قرآن حکیم کے خدا کا آخری پیام اوررسول کر می اللہ کے خاتم انعین ہونے کے معنی یمی ہیں کہ تا قیام قیامت ان دوصداقتوں پر ایمان رکھنے والے لوگ نابید نہ ہوں گے اور اس لئے کسی ۔ اور بشیر ونڈیر کے آنے کی ضرورت ہی بیش نہآئے گی اور جب خدا کے آخری نبی کے توسط سے ملنے والے خدا کے آخری پیغام پر ایمان رکھنے والا ایک فخص بھی باتی ندر ہے گا تو حسب دستور سابق خدا کوکسی مرسل کے بینجنے کی ضرورت نہ ہوگی۔ بلکہ اس نوع انسانی کواس آخری امتحان ہے دوجار کردیا جائے گا۔ جو کا زلزلة الساعة ، قیامت ، طامتہ الکبریٰ ، جاثیہ، واقعہ، قارعه اوراس فتم کے دوسرے نامول سے بکارا گیا ہے اور جس کے نزدیک آنے کی خبر پورے پورے واو آ اور وضاحت کے ساتھ صرف خدائے ذوالحلال کے امی النبی نے دی ہے جو خاتم المرسلین ہے۔

۲..... بین دہ اسلامی معتقدات ہیں جن کی طرف میں نے گاندھی اور ٹیگور کی اس فلسفیانہ بحث کو درج اخبار کرتے ہوئے ایک مختصر سے تمہیدی نوٹ میں اشارہ کیا تھا جوان کے درمیان زلزلہ بہارا دراس کے اخلاقی روحانی اور مادی اسباب علل کے بارہ میں شروع ہوگی تھی میں نے کھھاتھا۔

"مہاتما کا ندھی نے زلزلہ بہار کے متعلق بی خیال ظاہر کیا تھا کہ زلزلہ اہل ہند کان گناہوں کا تیجہ ہے جوان سے چھوت چھات کی شکل میں انسانی حقوق کو یا مال کرنے کے باعث سرزد ہور ہے ہیں۔اس پر بنگالی شاعر و اکثر ٹیگور نے فلسفیانہ خیالات کا اظہار کرتے ہوئے لکھا تھا کہ مادی عوامل ومظا ہر کوانسان کے اخلاق ہے کوئی تعلق نہیں۔ بلکہ ایسے حادثات محض قوائے قدرت کے غیر معمولی اجماع کا اتفاقی نتیجہ ہوتے ہیں۔اس کے جواب میں گاندھی جی نے اپنے عقیدہ پراصرار کرتے ہوئے ایک مضمون لکھا ہے۔ جسے ہم قارئین زمیندار کی خدمت میں اس لئے پیش کرتے ہیں کہ وہ دیکھیں کر آن یاک کے مطالعہ نے گا تدھی جی کے خیالات کواسلام ے کس قدرقریب کردیا ہے۔ زلزلہ کی نوع کے حوادث اور ارضی وساوی بلاؤں کے نزول کے متعلق خواہ وہ انسی ہوں یا آ فاقی ،انفرادی ہوں یا اجماعی ایک معمولی ہے معمولی مسلمان بھی ہیہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نتہ رت کی طرف سے انسان کے لئے سزایا انتباہ یا آز ماکش یا تز کیہ نفس وترقی مدارج روح کے لئے ایک تازیانہ کی حیثیت رکھتے میں اور کا عات کی کوئی بات یونمی بے مقصدوا قع نہیں ہوتی ۔ جیسے کہ میگور کا خیال ہے۔ بلکہ ہرجنبش اور ہرحرکت میں خدائے ذوالجلال كاكوئى مقصد پوشيده موتا ہے۔ جے سجھنے كى بميس كوشش كرنى جا بينے ـ كاندهى جى نے اى اسلامى عقیدے پراصرار کیا ہے۔معلوم ہونا جا ہے کدایمان و حکمت کے جوموتی ہمارے ہاں عوام الناس میں ارزال ہو بچکے ہیں ان پرغیر مذاہب کے فلاسفر ابھی تک فلسفیانہ بحثیں کررہے ہیں اورائبيںَ مجھنا جائے ہیں۔''

سسس میرے اس شدرہ پر لا ہوری مرزائیوں کے اخبار پیغام صلح میں مرزائے قادیانی کے اخبار پیغام صلح میں مرزائے قادیانی کے ایک مقلد خان صاحب چو ہدری محر منظور اللی نے زلزلہ بہار کومرزا کی صداقت کا نشان قرار دیتے ہوئے ایک مضمون سپر قلم کیا ہے۔ جس کاعنوان ' زمیندارا اینڈ کوگاندھی جی کے قدموں میں ' دیا گیا ہے۔ مرزائے قادیانی کی امت کوجھوٹ بولنے، واقعات کوتو ژمروژ کر بیان کرنے اور مل کا طاکل تاویلوں سے کام لینے میں جومہارت حاصل ہے وہ کسی پڑھے لکھے انسان سے منی نہیں۔ میرا مقصد جیسا کہ شذرہ نہ کور بالا کی عبارت سے ظاہر ہے اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انسان کے میرا مقصد جیسا کہ شذرہ نہ کور بالا کی عبارت سے ظاہر ہے اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انسان کے

روحانی ترفع و تسفل ہے کا کتات کے مادی عوال کا مجم اتعلق ہونے کے مسئلہ پر ٹیگور کی بنسبت کا عدامی کے خیالات اسلامی عقا کہ سے زیادہ قریب ہیں۔ کیونکہ گا ندھی نے قرآن تھیم کا مطالعہ کیا ہے۔ گا ندھی نے لکھا تھا کہ میر اایمان ہے کہ مادی و نیا ہیں کوئی حادثہ خدا کی مرضی اور اس کے ارادہ کے بغیر وقوع پزینہیں ہوسکا اور خدا انسان کو بلا وجہ سز ایا مصیبت میں جتلا نہیں کرتا۔ بلکہ اس کے بغیر وقوع پزینہیں ہوسکا اور خدا انسان کو بلا وجہ سز ایا مصیبت میں جتلا نہیں کرتا۔ بلکہ اس کے ہرکام میں کوئی تھکہ میں خوات کی اور اس کے ساتھ ہی اس نے یہ بھی لکھا تھا کہ میں ذاتی طور پر کا انسانی کے ایک طبقہ پڑھلم کرنے کی شکل میں ان سے سرز دہور ہے ہیں اور میں محسوں کرتا ہوں کہ دور آ اور کا دور کے درمیان ایک نا قابل انفصال از دوائی تعلق ہے۔ ظاہر ہے کہ ارضی و ساوی آ فات کے ذول کے معاملہ میں گا ندھی جی کے خیالات فلمف کا سرائے کہا اگر نظر آ رہا ہے۔ زمیندار اینڈ کو میرا ایک بنا کہا کہ گا ندھی جی کے خیالات کو تر آن پاک کے مطالعہ کا اثر نظر آ رہا ہے۔ زمیندار اینڈ کو میرا ایک بنا کہا کہ گا ندھی جی کے خوال میں گرنے سے تبیر کر رہی خدت کی وہ کون کی اندلی منطق ہے جو اس اظہار کوگا ندھی جی کے خوال میں گرنے سے تبیر کر رہی ہو کہا اور سے کی وہ کون کی اندلی منطق ہے جو اس اظہار کوگا ندھی جی کے خوال میں گرنے سے تبیر کر رہی ہو کہا در سے جو کون کی اندلی منطق ہے جو اس اظہار کوگا ندھی جی کے خوال میں گرنے سے تبیر کر رہی ہو کے اس طرائ کوگا ندھی جی کے خوال میں گرنے سے تبیر کر رہی ہے۔

عالم روحانیات اورعالم مادیات کے باہمی تعلق اوران پرعوالم جبروت ولا ہوت کے اردوں کے اثرات کے متعلق امت سلمہ کے عارفین حق جن نتائج پر پہنچے ہیں وہ پچھاور ہی ہیں اور میں ان کا ذکر اس بحث میں لانے کی ضرورت محسوں نہیں کرتا۔ کیونکہ اس وقت میراروئے قن مرزائیوں سے ہے۔ جنہیں اس کو چہ کی ہوا بھی نہیں گئی۔ صرف اس قدر کہد دینا کا فی ہے کہ اسلامی فلم فیہ کے نزد کی عالم مادیات عالم روحانیات کا اور عالم روحانیات اس کے پرے کے عوالم کا تابع ہے۔ جن کا سرازات بحث کے 'فیر متکیف بکیفیۃ ما' عالم سے جاماتا ہے۔

ہے۔ ہن ہ مردوات بھا ہے۔ یہ کے مرزائی مضمون نگار کا مقعدات تحریت ہے ہے کہ ہم نے اسلسبہ سند کر کے ان کے اس دوئی کوشلیم کیوں نہیں کرلیا کہ بہار کے لوگوں پرزلزلہ کی بینا گہانی آ تکھیں بند کر کے ان کے اس دوئی کوشلیم کیوں نہیں کرلیا کہ بہار کے لوگوں پرزلزلہ کی بینا گہانی آ فت محض اس لئے نازل ہوئی ہے کہ اہل عالم نے اس کے قادیاتی پیشوا کی مسیحیت ومہدویت یا مجدد ہے۔ ومحد شیت کوشلیم نہیں کیا۔ مرزائے قادیاتی کے اقوال واعمال میں اگر کوئی معقول بات نظر آئے تو مجھے اسے معقول کہنے میں کھی تا کل نہ ہوگا۔ لیکن مشکل ہے ہے کہ اس کی تحریرات کی مجمول تا کہنے میں اور اس کے محمد اس کی تحریرات کی مجمول کے میں اور اس کے محمد قرار نہیں دیے جاسکتے کہ بہار میں یا جا پان میں یا کے میب وغریب وغریب دعاوی محض اس کئے محمد قرار نہیں دیے جاسکتے کہ بہار میں یا جا پان میں یا

امریکہ یادنیا کے کسی اور خطمیں بے بہ بے زلز کے آرہے ہیں اور اہل عالم پرد گیرا قوام کی ارضی وساوی یا انفسی و آفاقی آفات تازل موری بین اس قتم کے حوادث مرزائے قادیانی کے خروج ے پہلے بھی واقع ہوتے رہے ہیں اور تا قیام قیامت واقع ہوتے رہیں گے اور جن لوگوں کومبدء قیاض سے فراست ایمانی عطاء ہو چکی ہے۔ وہ اس نوع کے حوادث کے اسباب وعل سے بھی بخوبی آگاہ ہیں اور جانتے ہیں کہ قیامت تک کے عرصہ کے لئے جس بشیر اور نذیر کوآٹا تھا وہ محمد عربی اللے کے وجود قدی کی شکل میں آچکا ہے۔ آپ کے بعد دنیا کے کسی کوشداور نوع انسانی کے سن طبقہ کے لئے مسی اور بشیر ونذیر کے آنے کی ضرورت باتی نہیں رہی۔ کیونکہ حضرت فتمی مرتبت المنطقة كى برياكى موئى امت وسطى بى علل عالم برشابداورنوع انسانى كے لئے بشرونذ برہے اور برسچامسلمان اینے وجود اور اینے اعمال صالحہ سے ان لوگوں پر اتمام جست کررہا ہے جو ابھی ا پمان وابقان کی دولت سے بہرہ ورنہیں ہوئے۔ جب تک حضرت ختمی مرتبت اللہ کے حلقہ بگوش موجود بین نوع انسان برولی بلاکت آفرین جابی نبیس آسکتی بس نے نوح، عاد ، ثموداور مدین کی اقوام کو بےنشان کردیا تھا۔ کیونکہ غلامان محم کے ایمان اور ان کے اعمال صالح کے روحانی مؤثرات ان مادی عناصر کوقا ہو میں رکھنے کے لئے کافی ہیں۔جنہیں نوع انسانی کا عصیان جوش میں لانے کا موجب بنا کرتا ہے۔ ہمیں بتایا جاچکا ہے کہ جب تک سطح ارضی پر ایک بھی مردمؤمن باقی ہےنوع انسانی تباہ نہیں ہوسکتی اور جب دنیاایمان داروں سے خالی ہو جائے گی تو نوع انسانی ك لئے آخرى قيامت آ جائے گى - كيونكه خاتم النبين الله ك بعدنوع انسانى كى بدايت ك النفيحسى رسول كے بھیجنے كى ضرورت باقى نہيں رہى \_ پس زلزله ً بہار كى نوع كے حوادث كوانسان کے عصیان کا نتیجہ اور قدرت کی طرف ہے اختاہ تو کہا جاسکتا ہے۔ کیکن اسے خود ساختہ بدعی نبوت ومجدديت كى صداقت كانشان قرارنبيس دياجاسكا.

۵..... زلازل اوراسی تم کے دیگر حوادث کو مرزائے قادیانی کی صدافت کا نشان قرار دیے میں اندلی اور دشقی مرزائی لینی مرزائیوں کی قادیانی اور لا ہوری گدیاں منفق اللمان ہیں۔ حالا نکہ قادیانی، مرزا کو نبی اور لا ہوری اسے مجد دیا محدث قرار دیتے ہیں۔ واضح ہوکہ کسی مجد دیا محدث کے لئے اپنی مجد دیت و محدث بیت کا دعوی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور نہ وہ مظاہر یا محدث کے لئے اپنے نشان صدافت کے طور پر ظاہر کیا کرتے قدرت کو اپنے مریدوں کی تعداد بردھانے کے لئے اپنے نشان صدافت کے طور پر ظاہر کیا کرتے ہیں۔ نافر مان لوگوں کو ہلاکت و پر بادی کا پیغام دینا ان انبیائے کرام علیم السلام کا کام تھا۔ جو ان کی ہدایت وراہنمائی کے لئے مبعوث ہوا کرتے تھے۔ امت مسلمہ میں مجددین اور محدثین کا کام

صیح عقائد اسلامی کی اشاعت اور لوگوں کے تزکیدنٹس کے سوا اور کچھ نہیں۔ انہیں اس امر کی ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ وہ مجد دیا محدث کہلائیں یا خودلوگوں سے مجد دیا محدث منوانے کے لئے مجادلہ کرتے بھریں اورزلزلوں وغیرہ کواپنی صداقت کا نشان جنائیں۔

یہلوگ نوع انسانی پرنازل ہونے والی ارضی وساوی آفات کے ظہور پر جوبغلیں بجانے اورخوشیاں منانے کے عادی ہیں تو اس کی وجہ رہے کہ مرزائے قادیانی نے کمال دجل سے کام لے کراییخ متعددجھوٹے وعاوی کاسکہ بٹھانے کے لئے چندایک کا ہنانہ پیش کوئیاں کررکھی ہیں۔ ان پیش گوئیوں کو مخلف حوادث پر منطبق کرنے کے لئے بیلوگ ای تلمیس بازی سے کام لینے کے عادی میں جوان کے بیرومرشد کا شیوہ تھی۔ آخری زمانہ میں لینی قیامت کے قریب زلزلوں کے بدربے آنے بلکداس سے بھی عجیب ترواقعات کے ظہور پذیر ہونے کی پیش کو کیال خود کلام مجید میں اورا جادیث نبوی آنے میں موجود ہیں۔جن کود کھی کراور نا آگاہ لوگوں کے سامنے تحکمیا نہا نداز میں اپنی طرف سے بیان کر کے مرحض اپنی غیب دانی کا مظاہرہ کرسکتا ہے۔ بلکہ فراست ایمانی ر کھنے والے اشخاص اس مرزائے قادیانی کی بہنست زیادہ صحت اور زیادہ تیقن کے ساٹھ مستقبل قریب وبعید کے حالات بیان کر سکتے ہیں۔جس کی ہر پیش **کوئی مبہم اور شاید اور اغلبًا وغیرہ** کے قبیل کے الفاظ کی حامل ہوتی ہے۔اس کے علاوہ زلزلہ بہار کومرزا قادیانی کی ان پیش گوئیوں کا ظہور قرار دیناجواس نے زلازل کے متعلق کی تھیں۔ قادیا نیوں کی ای منطق کا مظاہرہ ہے۔ جس کے رو ے دہ محمدی بیکم کے مرزائے قادیانی کے ساتھ آسانی نکاح کرنے کی پیش کوئی کی تاویل کر کے سے کہا کرتے ہیں کہ مرزا کی وفات کے باوجودا بھی محمدی بیکم کے ساتھواس کے نکاح کا امکان یا تی ہے۔ کیونکہ مرزا زلزلہ کے متعلق صاف اور صریح الفاظ میں لکھ چیکا ہے کہ:'' وہ زلزلہ میری زندگی (ضميمه براين احديد پنجم ص٩٦ بنزائن ج١١ص ٢٥٢) "-182 TUE "" ئندە زلزلەكوئىمىمولى بات نكلى يامىرى زندگى بىس اس كاظهور نەببوا تومىس خدا تعالىٰ

کی طرف سے نہیں۔'' کی طرف سے نہیں۔'' ظاہر ہے کہ مرزائے قادیانی نے ۱۹۰۵ء والے زلزلہ سے متأثر ہوکر جس میں بھا گسو وغیرہ کے مقامات تباہ ہو گئے تھے یا امریکہ کے زلزلوں سے متأثر ہوکر جواس کی زندگی میں آئے ہے

وعیرہ کے مقامات جاہ ہونے سے یا امرید نے زلون سے متامر ہوئر ہواں فی زند فی شن اسے سے بیش کوئی کردی تھی کہ ہندستان میں اس کی زندگی کے اندرا ندرخوفنا ک زلزلد آئے گا۔اس کا خیال بیٹھا کہ اگر زلزلد آگیا تو پو بارہ ہیں اور نہ آیا تو اخلاف کوئی نہ کوئی تاویل کرلیں گے۔

پ. لا ہوری اور قادیانی مرزائی جو مرزا کے اقوال کوراست ثابت کرنے کے نے لاطائل تاویلوں سے کام لینے کے عادی ہیں تا کہ اس کی پیش گوئیوں کواس کی صدافت کا نشان فلام کریں۔ اگراس چیز کونبوت یا مجد دیت کا جوت خیال کرتے ہیں تو آئییں مرزائے قادیانی کی بہ نسبت رسول عربی اللہ کے اس ناچیز غلام کے ہاتھ پر بیعت کرنی چاہئے۔ جس نے مرزائیوں اور ان جیسے دوسرے راہ گم کردہ انسانوں کے عقائد واعمال کی زبون حالی سے متاثر ہوکر زلزلہ کے وقوع سے فقط آٹھ روز پیشتر غیر مشتبہ الفاظ ہیں 'زمینداز' مطبوعہ کے رجنوری ۱۹۳۳ء کے پہلے سفحہ پر خطبی پیاعلان چھوایا تھا۔

بری حالت ہے بندوں کی قیامت کیوں نہیں آتی فلک کیوں گرنہیں بڑتا زیس کیوں بھٹ نہیں جاتی

جب اس منتم کی پیش گوئیوں کو معیار صداقت بلکہ دلیل نبوت و مجددیت قرار دینے والے مرزائیوں نے دیکھ لیا ہے کہ اس اعلان کے صرف آٹھ روز بعد زبین بھٹ گئے۔ اس میں ٹی جگہ ہاتھیوں کونگل جانے والی دراڑیں پڑ گئیں اور پندرہ دن کے اندراندر موسلا دھار ہارش بھی ہوئی اور شہاب ہائے ٹا قب بھی کثیر تعداد میں گرتے دیکھے گئے۔ تو کیا وجہ ہے کہ وہ مرزائے قادیانی کا دامن چھوٹر کرخدا کے متذکر قالصدر بندے کے متقذبیں بنتے۔ مرزائیوں کو معلوم ہونا چاہئے کہ مشعر بالا کا قائل ان کے نبی یا مجدد کی طرح اس قدر کم حوصلہ نہیں کہ اپنی کسی بات کے تھے ٹابت موجانے پر کوئی ناز ودعوئی کر بیٹھے۔ اسے فقط اس امر پر فخر ہے کہ وہ حضرت ختمی مرتب تا ایک کے دائی غلاموں کا غلام ہے۔

کسست قادیانی مرزائی تو اپنے بے بنیاد دعاوی اور بیہودہ تاویلات کے باعث مرفوع القام ہو بچے ہیں۔ کیونکہ ان کے پاس کوئی معقول بات دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لئے باق نہیں رہی۔ لا ہوری جماعت جو قادیا نیوں کی بہ نسبت زیادہ عیار واقع ہوئی ہے۔ اپنے معتقدات کوالیے بے ضرر سے رنگ میں پیش کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ بادی النظر میں وہ کی تنقیج ومورداعتر اض واقع نہ ہو تکس کین جب ان کے پیش کردہ معتقدات کا تجزیہ خودا نمی کے قائم کردہ اصول پر کیا جاتا ہے اور ان پر فیمیت الذی کفر والی حالت وارد ہوجاتی ہو قاموش ہوجاتے ہیں۔ آئ سے چند ماہ پیشتر کا ذکر ہے کہ راقم الحروف نے زمیندار میں ' مرزائے قادیانی کی ہفوات تقید کی کسوئی پر' کے عنوان سے ایک مضمون لا ہوری جماعت کے ان دعاوی کا بڑیہ ادھیڑتے ہوئے کہا می شطعیات کی شل

امیر جماعت احدیداوران کے تمام لا ہوری حواری میری مخلصانه معروضات کا جواب لکھنے میں ہمہ تن مصروف ہیں۔ آج تک کوئی چیز ازقتم جواب د کیھنے یا سفنے میں نہیں آئی۔ حالانکہ وہ صفمون خود انبی کے استفسار پرسپردقلم کیا گیا تھا۔ ضرورت اس امرکی ہے کہ لا ہوری جماعت کے ان معتقدات پر وضاحت کے ساتھ کچھ کھھا جائے۔جنہیں وہ بھولے بھالے اور کم سوادمسلمانوں کو بھسلانے کے لئے ہم رنگ زمین دام کے طور پر پیش کرتے ہیں اور مرزائے قادیانی کے ادعائے نبوت کو چھیا کریہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ امت مسلمہ کے بعض جلیل القدر علمائے ربانی ی طرح ایک برگزیده عالم تھا۔ اگرمشاغل لازم سے فرصت ملی تو انشاء الله العزیز ان لا موری مرزائیوں کی دوسری جماعت کی قلعی بھی اسی طرح کھولی جائے گی۔ قادیانی خلافت کے معتقدات كى تكذيب كے لئے يبى لا مورى جماعت پيدا موچكى إور لا مورى جماعت كے طهور وقيام كى داستان سنى موتو كم مارج ١٩٣٣ء كالفضل كواكي نظرد كي لينا چاہيے - جس ميں قادياني خلافت کے اس آرگن نے میاں محمعلی امیر جماعت لا ہوری کی شان میں ایک منثور قصیدہ لکھتے ہوئے سے ظاہر کیا ہے کہ لا ہوری جماعت کا امیر چور بھی ہے اور سیندز ور بھی۔ چوراس لئے کہ وہ قادیان کی انجمن احدید کے تنواہ دار ملازم کی حیثیت سے قرآن کا ترجمہ کررے سے کہ جموب بول کراوردھوکا دے کرقادیان ہے مسودہ سمیت نکل آئے اور سینہ زوراس لئے کہ انہوں نے جلب زر کی خاطراس بات کی ہرمکن کوشش کی ہے کہ اس ترجمہ میں مرزائے قادیان کے دعاوی کی صدافت کا ذکر تک نہ آنے یائے۔ پیغام ملے کے مضمون نگارخان صاحب چوہدری منظور البی میلے اسینے امیر کے جلب زر اس کی دروغ بانی اور فریب دہی وغیرہ کے متعلق الفضل کو جواب دے لیں۔اس کے بعد وہ زمینداراینڈکوسے بیکنے کی جرأت کریں کران کامطمع نظر حصول دنیا ہے ندرضائے اللی ۔ (زمینداراار مارچ ۱۹۳۴ء)

مرزائے قادیانی کے دعوائے مجددیت ومہدویت پرایک نظر فرقہ مرزائیے کی معتقداتی قلابازیاں

فرقہ صالہ مرزائید کی لا ہوری شاخ سے تعلق رکھنے والے اشخاص کی حالت قادیا نیول کی بہنست بہت زیادہ قابل رحم ہے۔ بیر ہے چارے اپنے پیرومرشد کے بجیب وغریب دعاوی اور اپنے معتقدات کو دین قیم وحنیف کے مسلمات سے قریب تر لاکر دکھانے کے لئے ادھرادھر ہاتھ یا وَں مارتے ہیں۔ بزرگان دین کے اقوال وملفوظات کوان کی ماہیت سجھنے اوران کی اصلیت کے

متعلق تحقیقات کے بغیرایے پیرومرشد کی ہفوات کے لئے سپر بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔اینے معتقدات اورانی پیشوا کی تعلیمات پرالیارنگ چڑھاتے ہیں کہ بے خبراور کم سواد لوگوں کو وہ بے ضرر نظر آنے لگیں اور بھولے بھالے مسلمان ان کے مرشد کے بچھائے ہوئے دام دجل وتزویر کے شکار ہو جا کیں۔صاف نظر آ رہاہے کہ بیلوگ اپنے پیشوا کے کفر اندوز دعاوی کی لغویت اوراس کی حیلہ سازیوں کی حقیقت سے بخو بی آگاہ ہو بچے ہیں لیکن اپنی اس غلطی کا تھلم کھلا اعتراف کرنے کے بجائے جوان سے مرزاغلام احمد قادیانی کے ہاتھوں فریب کھانے کی صورت میں سرز دہوچکی۔ بیلوگ کوشش کرتے ہیں کے طرح کی مضحکہ خیز تا ویلوں اور لاطائل دلیلوں کے بل پراس کی نبوت نہیں تو مجددیت ہی کا ذھونگ کھڑ ار کھتے ہیں۔ کامیاب ہوجا کیں اور بیظا ہر کرنے کی کوشش کریں کہ آں جہانی نے کوئی بات الی نہیں کی جواسلام کے منافی اور سلف صالحین کےمسلک ہے ہٹی ہوئی ہو لیکن اس کوکیا جائے کہ ان کی تغلیط و تکذیب کے لئے مرزائے قادیانی کی اپنی تحریرات کےعلاوہ مرزائیوں کے گھراورمرکز میں ایک الیی جماعت موجود ہے جس نے ان کے پیرومرشد کی خرافات واہیہ کو بدافتار تام الم نشرح کرتے رہنے کا اجارہ لے رکھا ہےاور جوتا ویل بازی اور داستان سرائی میں ان سے بیباک تر اور جالاک تر واقع ہوئی ہے۔ ان لوگوں کی معتقداتی قلابازیوں کے متعلق اگر برسبیل تفن جس کی وہ مستحق ہیں کہایا لکھاجائے تو چیخے لگتے ہیں کہ ان کے ساتھ ثقابت ومتانت کا سلوک نہیں کیا جاتا۔ اگر شجیدگی کے ساتھ اُن کے اور ان کے جماعتی پیشوا کے معتقدات ودعاوی کی قلعی کھولی جائے تو بیرلوگ متانت و بنجيدگى كے ساتھ جواب دينے كى بجائے مند چڑانے اور گالياں دينے پراتر آتے ہيں۔اى طرح جب ان کے پیرومرشد کے دعاوی نبوت ومسحیت برتقید کی جاتی ہے تو بیلوگ اس میدان سے فرار ہوکراس کی مجددیت کے آغوش میں بناہ لینے کی کوشش کرتے ہیں اور جب اس کے دعویٰ مجد دیت کا تارو بود بکھیرا جاتا ہے تو نبوت ورسالت کی تمثیلات اور انبیائے کرام علیم السلام سےمنسوب نصائص کے دامن میں پناہ ڈھونڈنے لگتے ہیں۔علائے امت انہیں منقولات کی بحث میں ر کیدتے میں تو بیلوگ کہتے ہیں کہ ہماری تکذیب کے لئے وہی پرانی دلیلیں استعمال کرتے ہواور اكران برمعقولات كےسلسله ميں ني فتم كے اعتراضات وارد كئے جائيں تو بھريد حيات وممات ميح کی تم کے مسائل چھیڑو ہے ہیں۔جن کے متعلق انہیں کافی سے زیادہ براہین بتائے جا چکے ہیں۔ "فعثله كمثل الكلب ان تحمله يلهث ذلك مثل القوم الذين كذابو بايتنا فاقصِصِ القصص لعلهم يتفكرون (اعراف:١٧٦)"

شطحيات ومفوات كى بحث

ان لوگوں بران کے بے بنیاد دعاوی کی لغویت واضح کرنے اور انہیں ممع ہدایت کی میاءدکھانے کے لئے خودانمی کے استفسار پر میں نے کامتمبر ۱۹۳۳ء کے زمیندار میں صوفیاء کرام كان اقوال كي حقيقت حضرت مجد دالف ثاني عليه الرحمة كي كمتوبات شريف كي حوالے دي كر روش کی تھی جوظا ہر بین آ تھوں کوشر بعت کے خلاف نظر آتے ہیں۔ کیونکہ ان لوگوں نے اپنے پیرومرشد کی گفرآ لود ہفوات کے لئے جواز کا پہلو نکالنے کی خاطر'' پیغا مسلی'' میں میکھاتھا کہ دین اسلام کے بعض اعاظم رجال ہے بھی خلاف شرع اقوال منسوب کئے جاتے ہیں۔لہذا مرزائے قادیانی کی تحریرات میں اگر الی لغویات نظر آتی ہیں تو انہیں بھی ای تتم کے قطعیات برجمول کرنا عائے جوبعض اولیاء الله کی طرف منسوب کئے ملئے ہیں۔ میں نے اس مضمون میں مرزائے آنجمانی کے اقوال پیش کر کے ان کا اور صوفیائے کرام کے اقوال کا فرق واضح کر دیا تھا اور ٹابت كرديا تفاكه عارفين حق كے نزديك وه شطحيات كيا حقيقت ركھتے ہيں۔ بيمضمون پڑھ كراس فرقه کے لوگوں پر ' نفیہت الذی کفز' کی مالت طاری ہوگئی اور پھران کواسینے پیرومرشد کی ولایت مجددیت ثابت کرنے کے لئے کم از کم میرے سامنے اپنی پیش پاافآدہ دلیل کے لانے کی جرأت نہ ہو کی تعب ہے کہ خال صاحب جو ہدری منظور الی نے ۱۹ رمارج کے پیغام ملح میں میرے دوسرے مضمون کا جواب لکھنے کی کوشش کرتے ہوئے جو مادی عوامل اور انسانگی روحانیات کے باہمی تعلق کے متعلق اسلامی زاویۂ نگاہ کی وضاحت کے لئے مور خداار مارچ ۱۹۳۴ء کے زمیندار میں سپر دفلم کیا گیا۔ پھراس بحث کوتاز ہ کرنے کی ضرورت محسوں کی۔انہیں چاہیے تھا کہا کیک دفعہ پھراس مضمون کو پڑھ لیتے اوراس کے بعدیہ لکھنے کی جرائت کرتے۔

" تہارے اولیائے کرام باد جود شطیات لینی خلاف شرع با تیں کہنے لکھنے کے خداکے مقرب اور ولی ہیں تو ای کسے ہو۔''

ر مسلمان میں میں میں ہے۔ ہیرومرشد کے تفریات کی حقیقت معلوم کرنے کی ضرورت ہوتو اس مضمون کوایک دفعہ پھرنظر غائز سے مطالعہ کرلیں اور دیکے لیں کہ مرزا قادیانی کواس کے اقوال سم طرح مفتری اور کذاب ثابت کررہے ہیں؟

مجددين امت كامسلك عمومي

فان صاحب چوہدری منظور البی نے میرے دوسرے مضمون کے بعض فقرات ناکمل اور ناقص حالت میں سامنے رکھ کر جواب نولی کے لئے جوسوالات پیدا کئے ہیں ان کا کافی وشافی جواب خودای مضمون میں موجود ہے۔ ان کا پر لکھنا کہ'' تھیمات البیہ'' میں جمتہ الاسلام حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپی مجددیت اورا پے مقام عرفا فی کا دعویٰ کیا ہے اورا پے مقام عرفا فی کا دعویٰ کیا ہے اورا پے مقام سے بے خبرر ہے والوں کے متعلق بیلکھا ہے کہ وہ خائب ہوں گے۔ مرزائے قادیا فی کے بجیب وغریب وعاوی کے جواز کی سندنیس ہوسکا۔ حضرت شاہ صاحب نے اپنی مجددیت منوانے کے لئے لوگوں سے مجادلہ نہیں کیا اور نہان کی زندگی اس امر کے لئے صرف ہوئی کہ لوگوں سے اپنی اعتراف کراتے پھریں اور بیلیں کہان کی ولایت کی دلیل کے طور پرزازلہ وغیرہ کی تسم کے لئا تات ظاہر ہوں گے۔ اس کے علاوہ ان کا بیقول خلاف شرع بھی ملی فور پرزازلہ وغیرہ کی تسم کے نشانات ظاہر ہوں گے۔ اس کے علاوہ ان کا بیقول خلاف شرع بھی مربی کہا سے محمد سے تعبیر کیا جائے۔ حضرت شاہ صاحب کی زندگی دیگر صلحاتے امت مجد ہوں کے مرزائے قادیا فی کی طرح انبیائے کرام علیم السلام اور صلحائے امت کے تق میں بھی بدگوئی سے مرزائے قادیا فی کی طرح انبیائے کرام علیم السلام اور صلحائے امت کے تق میں بھی بدگوئی سے موئز اور کتے وغیرہ ایسے الفاظ سے یاد کیا۔ نہ انہوں نے جہاد کی تعلیم کونا پاک قرار دے کراس پر خطرت کھنچا اور نہ نصار کی کی غیر مشروط وفاداری پراتی کتا میں کہیں کہان کی حفاظت کے لئے خطرت کھنچا اور نہ نصار کی کی غیر مشروط وفاداری پراتی کتا میں کہیں کہان کی حفاظت کے لئے بیاس الماریوں کی حاجت ہو۔

حفرت شاہ صاحب کے علاوہ چوہدری منظور النی نے حفرت مجدد الف ٹائی پر بھی مجددیت کے اوعاء کا بہتان باندھنے کی کوشش کی ہے اور ان کے اس مکتوب کا حوالہ دے کرجس میں حضرت مجدد نے ایک منتقسر پر مجدد الف ٹانی کے مقام وفضائل کی تشریح کی ہے۔ یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ یہ سب پچھا ہے متعلق لکھ دہ ہیں۔ حالا تکہ انہوں نے نہ اس مکتوب میں جس کا چوہدری صاحب نے حوالہ دیا ہے اور نہ کی دوسرے مکتوب میں یہ فرمایا ہے کہ الف ٹانی کا مجدد موجود میں ہوں۔ وہ متنقسرین کو ہمیشہ یہی لکھتے رہے ہیں کہ مجدد الف ٹانی کا اس دورہ میں موجود ہوتا ضروری ہے اور طالبین رشدہ ہدایت کا فرض ہے کہ وہ اسے پہنے نیں۔ یہ اور مابت ہول کے حضرت مجدد صاحب کو اپنین رشدہ ہدایت کا فرض ہے کہ وہ اسے پہنے نیں۔ یہ اور مابت ہول کے دوبی نہوں نے کہ حضرت مجدد صاحب کو اپنین رشدہ ہدایت کا فرض ہے کہ دوبی کہ اس مرکا دوی کا ہرزائی جماعت کی بات ہے کہ حضرت مجدد صاحب کو اپنین کیا۔ اگر حضرت مجدد کا کوئی دوی کی مرزائی جماعت کی نظرے گذرا ہوتو اسے بیش کریں۔

چوہدری منظور اللی صاحب نے تلمیس دلالت سے کام لیتے ہوئے مولا تا ابوالکلام آزاد کی بعض تحریرات حضرت شاہ ولی اللہ اور حضرت مجد دالف ٹافی کے متعلق پیش کی ہیں۔جن یں مولا نا ابوالکلام نے ان کے رتبہ مجددیت سے فائز ہونے کا اظہار کیا ہے۔ تعجب ہے کہ موالا تا ابوالکلام کی تحریرات کو خود مجددین کا دعویٰ مجددیت کس طرح قراد دیا جاسکتا ہے۔ چو ہدری صاحب کو معلوم ہونا چاہئے کہ مجدد خود دعویٰ نہیں کیا کرتے۔ بلکہ کام کرتے ہیں اور بصارت وبصیرت رکھنے والے لوگ نہیں ان کے کام اور دوحانی اثر کی وجہ سے پہچان لیتے ہیں کہ عصر حاضر کا مجدد ہیں ہے۔ چو ہدری صاحب یاان کے ہم مسلک ہزرگ ذرا گذشتہ تیرہ صدیوں کے مجدد یوں کی فیرست ان کے دعاوی مجدد یوں کے مجدد دوں کو بھی ان کے دعاوی مجدد یوں کے مجدد دوں کو بھی ان کے دعویٰ ابیا ہی ضروری ہے جیسا کہ نبی وی کرنے کی ضرورت پیش آیا کرتی ہے اور ان کے لئے دعویٰ ابیا ہی ضروری ہے جیسا کہ نبی کرنے کے لئے اپنے مرسل میں اللہ ہونے کا اظہار لازی ہے۔ اس کے علاوہ ذرا یہ بتانے کی زحت بھی گوارا فرما کیں کہ مجدد یوں امت مجدید سے فیض پانے والے مسلمانوں نے مرزائیوں کی طرح بھی جماعت ہندی سے کام لے کریہ کوشش کی ہوکہ عامتہ کمسلمین سے اپنے سی چھمہ فیض روحانی کی مجدد یہ مزوائیوں اور اس امرکوائیان وابقان کی صحت کا معیار قرار دیں۔

امت مسلمه کامنصب شہادت

یس نے تکھاتھا کہ چونکہ امت مسلمہ اس دائی برق کی دعوت پر لبیک کہہ چگی ہے۔ جو
خاتم الرسلین آلی ہے ہے۔ اس لئے تا قیام قیامت کی بشیرونڈ پر کے آنے کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ
خودامت مسلمہ کاوجود اوراس کے صلی ہے کا قوال واعمال دوسری قوموں کے لئے بشارت کا فریفہ
انجام دے رہے ہیں۔ لیکن چوہدری منظور اللی کی تخریفی ملاحظہ ہوکہ وہ پھر خاکسارے سوال کر
رہے ہیں کہ علائے اسلام اور مجھ تا چیز ایسے اخبار نولیں شب وروز دعوت الی الحق کا کام کیوں کر
رہے ہیں اوراس کام کے ممن میں عامتہ الناس کو اچھے کاموں کے صلہ میں بشارت اور بر لے
کاموں کے صلہ میں انڈ ارکا پیغام کیوں دیتے ہیں۔ چوہدری صاحب کو معلوم ہونا چاہئے کہ جس
معمولی معمولی ہون چیام کی نشروا شاعت فرض ہے اور تمام مسلمان علی قدر مراتبت اس فرض کی
ان کے لائے ہوئے پیغام کی نشروا شاعت فرض ہے اور تمام مسلمان علی قدر مراتبت اس فرض کی
رسالت کا مقصد پورا ہور ہا ہے۔ اس حقیقت کمرئی پرقر آن پاک کی نص صری بھی شاہد دوال ہے
رسالت کا مقصد پورا ہور ہا ہے۔ اس حقیقت کمرئی پرقر آن پاک کی نص صری بھی شاہد دوال ہے
رسالت کا مقصد پورا ہور ہا ہے۔ اس حقیقت کمرئی پرقر آن پاک کی نص صری بھی شاہد دوال ہے
رسالت کا مقصد پورا ہور ہا ہے۔ اس حقیقت کمرئی پرقر آن پاک کی نص صری بھی شاہد دوال ہوں
باند عطاء فر مادیا ہے اور کہا ہے کہ: "وک ذلک جلعناکم امة و سطاً لتکونوا شہداء علی
باند عطاء فر مادیا ہے اور کہا ہے کہ: "وک ذلک جلعناکم امة و سطاً لتکونوا شہداء علی

الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا (البقرة:١٤٣)''

مرزائے قادیانی کاطمح نظر

یہ باتیں میں نے ان لوگوں کے لئے کھی تھیں جو حضرت ختم المرسلین الیکھی تھیں جو حضرت ختم المرسلین الیکھی بابی ہووای کے بعد کی شبتی کے دعاوی کے سامنے سرتسلیم کررہے ہیں۔اس لئے لا ہوری مرزائیوں کواس کے قبول کر لینے میں کوئی عذر نہیں ہونا چاہئے تھا۔ البتہ چو ہدری منظور البی صاحب یہ لکھ سکتہ تھے کہ مرزا غلام احمد قادیا نی کو بھی امت محمد یہ کا ایک فرد تسلیم کرتے ہوئے ہم یہ مان لیس کہ مرزا نے ای حثیت میں امت سلمہ کے دیگر افراداس فرض کو حثیت میں امت سلمہ کے دیگر افراداس فرض کو اداکر رہے ہیں۔اگر معاملہ یہیں تک ہوتا تو مسلمانان ہندکوان فتن کا سامنا ہرگز نہ کرنا پڑتا۔ جن میں امت مرزائیوں کو بھی مجال انکار نہیں میں امت مرزائیوں کو بھی مجال انکار نہیں میں امت مرزائے آں جہانی اور اس کی امت کا ساراز ورجم عربی بھی تھے کہ بتائے ہوئے دین کی موراقت کی مرزائے آں جہانی اور اس کی امت کا ساراز ورجم عربی بھی شیان کے دیا تے ہوئے دین کی موراقت کی نبوت و میسیت یا مجدویت و محد ہیت کے جو نے دین کی کے جھوٹے وعادی قائم و جارت کر نے برصرف ہور ہا ہاور یہی شیان کے کہر و افتراء پر شاہد ووال ہے۔ سلی کے امت و مجددین و محدثین اور ان کے پیرووں کا شیوہ ہرگز بید تھا کہوہ اپنی ہیری کے ڈھونگ رچاتے بھریں اور اس کو و کود کا مقصد قرار دے لیں۔ بلکہ وہ وہ صدافت محدی کے ڈھونگ رچاتے بھریں اور اس کو وہود کا مقصد قرار دے لیں۔ بلکہ وہ وہ صدافت میا ہوں۔ بابیدا کنار کی عام موجیس ہیں جن کے وجود کا مقصد اس کے سوا پر کھیٹیں کہ اسلام کی تقویت کا بابیدا کنار کی عام موجیس ہیں جن کے وجود کا مقصد اس کے سوا پر کھیٹیں کہ اسلام کی تقویت کا بابیدا کنار کی عام موجیس ہیں جن کے وجود کا مقصد اس کے سوا پر کھیٹیں کہ اسلام کی تقویت کا بابیدا کیاں کا میں موجیس ہیں جن کے وجود کا مقصد اس کے سوا پر کھیٹیں کہ اسلام کی تقویت کا بابیدا کیاں کیاں کو میں ہوں۔

مرزائي مضمون نگار كاافتراء على القرآن

ای زلزلد بہار کے قصہ کو لیجے۔ اس بندہ عاجز نے اس سلسلہ میں ان حقائق کی وضاحت کی جوآئے سے ساڑھے تیرہ سوسال پیشتر حضرت فیرالبشرقی ہے ۔ اپی امت کو بتائے سے اور قادیانی اور لا ہوری مرزائیوں نے شور مچانا شروع کردیا کہ مرزا کی صدافت کا نشان ظاہر ہوگیا اور فرھٹائی کی انتہاء یہ ہے کہ اپنے پیرومرشد کے واضح الفاظ کے باوجود کہ یہ نشان میری زندگی میں ظاہر ہوگا۔ اس معاملہ میں بھی محمدی بیگم والے قصہ کی سفوتا ویلیس کرر ہے بیا اور زول زلد زالا شدید آ'' کی آیت پیش کر کے نعوذ باللہ قرآن پاک کوجٹلانے کے شیدائی نظر آتے ہیں۔ یہ مرزائی مضمون نگار کھتا ہے کہ قرآن پاک میں 'وز اسزالوا زلد زالا شدید آ'' کی آیت پیش گوئی کے طور پرآئے کیکن مخالفین پرکوئی شدید آ'' کے الفاظ مخالفین پرکوئی حسان افتراء کی نظیر مرزائی وں کے سوار لائد لہ نہ آتے اس سے زیادہ شوخ چشما نہ افتراء کی نظیر مرزائیوں کے سوا

اور کہیں نہیں ال سکتی۔ کیونکہ ایئے افوق الذکر سورة احزاب کے دوسرے رکوع میں خود مسلمانوں کے متعلق فہ کور ہے۔ جہال خدائے تعالی نے ایک تازہ گرگذشتہ واقعد لینی جنگ احزاب کا ذکر کرتے ہوئے مسلمانوں کومیدان جنگ کے اندر فرائض منعبی کی ادائیگی پر جے رہنے کی تاکید فرمائی اور مسلمانوں پر کفار کے بچوم لانے کا ذکر کرتے ہوئے کہاہے کہ:" ھنالك ابتلى المقدمنون وذل ذل وا ذلز الا شدید آ (احزاب: ۱۱) " یعنی اس جگر مسلمانوں کی آزمائش کی گئی اور آئیس بری شدت سے جھڑ جھڑایا گیا۔

اب آپ بی فرمای که اس آیت کوخالفین اسلام کے متعلق پیش کوئی قراردینا اور پھر زلزال کے معنی کا حمر زلزلہ ارضی پرکر کے پی ظاہر کرنے کی کوشش کرتا کہ قرآن پاک کی پیش کوئی لفظا پوری نہیں ہوئی۔ انہتاء درج کی صلالت اور تیرہ باطنی نہیں تو اور کیا ہے؟ ''من الدین هادوا یہ حرفون الکلم عن مواضعه ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا لیا بالسنتهم وطعنا فی الدین ولوانهم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لکان خیرالهم واقوم ولکن لعنهم الله بکفرهم فلا یؤمنون الا قلیلا (النساء: ۱۶)''

## غلامات محمر كي فراست ايماني

میں نے لکھا تھا کہ امت محمہ یہ کی فراست ایمانی رکھنے والے اشخاص مرزائے کذاب کی بہنست زیادہ صحت اورزیادہ تیقن کے ساتھ مستقبل قریب وبعید کے حالات بیان کر سکتے ہیں۔
اس پر مرزائیوں کی لا ہوری جماعت کے نفس ناطقہ چو ہدری منظور الہی صاحب لکھتے ہیں کہ جب آپ کواجی تک ایسا آ دمی میسر نہیں آیا تو یہ الفاظ بڑسے زیادہ حقیقت نہیں رکھتے۔ شاید چو ہدری صاحب نے میر سے اس مضمون کو غور سے نہیں پڑھاور نہا نظر اس سوال کا جواب انہیں اس صفمون کو غور سے نہیں پڑھاور نہا نظر اس سوال کا جواب انہیں اس سے ل جاتا۔ جہاں انہیں اس مخص کو تلاش کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ جس نے زلزلہ بہار کے آٹھ دن پہلے غیر مہم الفاظ میں فلک کے گرنے اور زمین کے چھٹنے کا اعلان کردیا تھا۔ خیراسے جانے دیجے ۔ اگر چو ہدری صاحب فراست ایمانی رکھنے والے اشخاص سے اپنے اور اسلام کے مستقبل کا حال دریا تھا۔ کرنا چاہئے ہیں تو انہیں مرزائے کذاب کا دامن چھوڑ کر غلا مان محم مصطفی مقالیۃ میں اور جن کی افراد کو تلاش کرنا چاہئے جو خودان میں فراست ایمانی پیدا کرنے کی المیت رکھتے ہیں اور جن کی زندگی کا ایک ایک لیک لیک کے صداحت اسلامی کا واضح اور بین نشان ہے اس کے ساتھ ہی ہے لکھ و دیا بھی زندگی کا ایک ایک لیک لیک صداحت اسلامی کا واضح اور بین نشان ہے اس کے ساتھ ہی ہے لکھ و دیا بھی زندگی کا ایک ایک لیک لیک لیک لیک معدادت اسلامی کا واضح اور بین نشان سے اس کے ساتھ ہی ہے لکھ و دیا بھی

ضروری ہے کہ ایسے اشخاص کومرزائے غلام احمد قادیانی کی طرح اپنی بزرگی کی دھاگ بٹھانے کے لئے محمدی بیگم کے آسانی نکاح کی پیش کوئیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اوران کا منصب بیہ کے موالات بیان کریں۔
کہ وہ بلاضرورت شرعی مستقبل کے حالات بیان کریں۔

مہدی موعود کہاں ہے؟

چوہدری صاحب نے بی بھی تکھا ہے کہ اگر قرآن پاک اور حدیث شریف کی پیش گوئیوں کے مطابق موجودہ زمانہ قرب قیامت کا زمانہ ہے اورای لئے ارض کا زلزال شروع ہوگیا ہے تو مسلمانوں کا مہدی اور سے کہاں ہے؟ اس سوال کے ساتھ ہی آپ کمال شوخ چشی کے ساتھ ہیں۔ کیا جب قیامت آ بھی گی تب وہ فیس لیٹنے کے لئے آئیں گے۔

اس بیبودہ سوال کا جواب اس کے سوا اور کیا دول کہ وقت پر بیسب با تیں ظاہر ہوکر رہیں گی۔ مہدی موجود جس کے ہاتھ پر پیش کوئی کے مطابق دورفتن میں اسلام کی سیاس نجات کھی جاور جس کے متعلق احادیث شریف میں واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے کہ وہ کفار کے ان لئکروں کے مقابلہ میں جوم کر اسلام پر جملہ آ در ہوں گے۔ عساکر اسلامی کا قائد اعظم اور صاحب سیف وسناں ہوگا۔ جس کے متعلق یہ بھی بتادیا گیا ہے کہ وہ مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کرے گا۔ سیف وسناں ہوگا۔ جس کے متعلق یہ بھی بتادیا گیا ہے کہ وہ مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کرے گا۔ بلکہ خود مسلمان اسے مجبور کر کے عساکر اسلامی کی قیادت کی فرمہ داری اس پر ڈال دیں گے۔ مرزائیوں کے مدعی کا ذب کی طرح کوئی گدی قائم کرنے والا پیر نہ ہوگا۔ بلکہ ایک ایسا بہر صفت مرزائیوں کے مدی کا دب کی طرح کوئی گدی قائم کرنے والا پیر نہ ہوگا۔ بلکہ ایک ایسا بہر صفت موسوف قائد عسکری وسیاسی ہوگا جس کے جھنڈے ہوگر عصر حاضر کے بہترین باش کما ندن منسوخ معطل اور دین اسلام کے آیک بریکار شدہ رکن قرار دے رکھا ہے۔

"يستلونك عن الساعة ايان مرسها قل انما علمها عند ربى لا يجليها لوقتها الاهو ، ثقلت في السنوت والارض لا تاتيكم الابغتة يسئلونك كانك حفى عنها ، قل انما علمها عند الله ولكن اكثر الناس لا يعلمون (اعراف:١٧٨)"

مرزائيوں كى وجال يرتى

کیجه عرصہ سے میں من رہا ہوں کہ میر سے اس شعر پر ۔ البی ہستی مسلم کی ہو اب خیر دنیا میں فرنگی لشکر دجال ہیں یاجوج ہیں روی مددود

امت مرزائيدلا موريه كے افراد امير سے لے كرمقندى تك سب كے سب رقص شاد مانی کر رہے ہیں۔ کیونکہ وہ میرے اس شعر کو بھی زلزلہ بہار کی طرح مرزائے قادیانی کی صداقت کا نشان قرار دے رہے ہیں۔اس لئے کہ کہیں مرزانے اپنی تحریرات میں بیلکھ دیا تھا کہ دجال سے مرادشاید یہی عیسائی یا دری ہوں جن کے ساتھ اسے مجادلہ لسانی کرنا ہڑتا ہے اور ریل اس دجال کا گدھا ہو۔ مرشد نے تو لفظ شائداستعال کیا تھا۔لیکن مرید نے اس پرایک کتاب لکھ ماری \_جس میں اقوام پورپ کو د جال اور یا جوج ماجوج ثابت کرنے کی کوشش کی گئی اور جب نتائج اخذ کرنے کی نوبت آئی تو لکھ دیا گیا کہ اقوام پورپ کے سیاس استیلاء کے مقابلہ کی صورت فقط سے ہے کہ عیسائی یا در یوں کے ساتھ مناظرے کر لئے جائیں اور سمجھ لیاجائے کہ ہم حفاظت اسلام کے فرض ہے سبکدوش ہو گئے۔اب چو ہدری منظوراللی نے میرےاس شعر کا حوالہ دے کراس خاکسار پریالزام لگایا ہے کہ میں نے مرزائیت کے فرمن سے خوشہ چینی کی ہے۔ مرزائیوں کوانتیار ہے کہ كل ميرے لا اله الا الله محدرسول الله كہنے پرييشور مچانے لگيس كه ميں مرزائيت كاخوشه چين موں۔ لیکن انہیں معلوم ہونا جا ہے کیخن فہی کوئی اور شے ہے اور ہر بات کی جھوٹی سچی تاویلیں کر لینا اور شے ہے۔ میرے اس شعر کے معنے اس کے سوااور پھی کیونیائے اسلام کوآج جودول بورے کی سرمایدداراندسیاست اور روس کی بنی برلا فد بهیت استعار طلی سے مقابله جور ما ہے اس پراحادیث میں بیان شدہ فتنه د جال اور فتنه یا جوج ما جوج کا اطلاق کیا جاسکتا ہے۔ بعنی انتہائی مصیبت کا سامنا ہے۔اگران کے پیرومرشداوراس کی امت کاعقیدہ یہ ہے کہاتو ام فرنگ جن میں اگریز بھی شامل ہیں د جال اور یا جوج ما جوج ہیں تو خدارااں شخص کے متعلق وہ دیانت داراندرائے ظاہر کریں جس نے انگریزی حکومت کوظل الہی سے تعبیر کرتے ہوئے نہ بہا دجال اور یا جوج ماجوج کی اطاعت كرنے كى تاكيد كى ہے اور جن كى خاطراس نے جہادا يسے فريضة اسلامى كومنسوخ كرديا ہے۔كيا ابیا مخص کشکر د جال کا ایک ممتاز رکن نہیں جس نے طرح طرح کے حیلوں سے اسی د جال کی خاطر اسلامی جمعیت کومنتشر کرنے اور اسلامی عقائد کو پیخ وبن سے اکھاڑ تھینکنے کی کوشش کی؟

امت مرزائیہ سے خطاب عمومی

پس اے راہ گم کردہ لوگو! اگرتم یوم الحساب پر یقین رکھتے ہوتو کیج بختیوں اور تاویل بازیوں سے باز آ جاؤاور بارگاہ ذوالجلال میں صدق دل سے توبہ کرو کہ آئندہ اپنی دنیا کی خاطر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش نہیں کروگے۔خدائے قہار کی بطش شدید تمہاری تاک میں ہے۔

دجال کی اطاعتیں اور خدمت گزاریاں تمہیں اللہ کے خضب سے نہیں بچاسکیں گی۔تم اپنے پیرومرشد کے باطل دعاوی کوسچا ٹابت کرنے کے لئے آیات قرآنی کےمطالب میں تحریف کرتے ہو۔ انبیائے کرام کی شان میں دریدہ ذنی کی مرتکب ہوتے ہو۔ اپنے مرشد کی کذابیوں پر پردہ والنے اور ان کی توجیه کرنے کے لئے رسولوں پرطرح طرح کے اتبا ، باندھتے ہو۔مسلمانوں میں اپنے پیرومرشد کے باطل عقائد کی نشرواشاعت کر کے انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ تمباري باطل كوششول كامنتهائ مقصوداس كيسوا بجونبيس كدائي تروكي قائم كي بوئي ابليسي كدي کو برقر ار رکھو۔اپنے پیشوا کے فاحش عیوب کی کراہت کم کرنے کے لئے تم اللہ کے پاک بندوں اور نبیوں پر اتہام باندھ کریہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہو کہ تمہارے متنتی پر وار د ہونے والے الزامات"نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيات اعمالنا"انميائكرام پريمي وارد ہو سکتے ہیں۔ حالانکہتم اپنے دلول میں اور اپنی روحوں کے اندراچھی طرح جانتے ہواور عام لوگوں کی بہنست بہتر طریق سے آگاہ موکہ تمہارا پیشوامفتری اور کذاب تھا۔اے قادیانیو! تم س صلالت کے گڑھے میں گرے جارہے ہو کہ كفرصر یك كے مرتكب ہو كرخاند ساز نبوت قائم كرنے كى فكرميل ہو۔ حالانكەنبوت ورسالت كومعراج كمال ومنتهى تك يہنچے ساڑھے تيرہ سوسال كاعرصه گذر گیا اور اے لا ہور ہو! تم اینے مرشد کے دعادی نبوت کو افتر ائے صریح سجھنے کے باوجود اس لا حاصل ادهیزین میں گئے ہو کہ اس کی مجددیت ہی کا ڈھونگ کھڑ ار کھنے میں کامیاب ہو جاؤ ہتم سمی علمی یا نظری تحقیق کی بناء پرنہیں بلکہ اپنے بیشوا کی مسحیت مآبی ثابت کرنے کے لئے معجزات انبیاءاورآیات اللی سے انکارکرتے ہواور کہتے ہوکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوسف نجار کے فرزند تھے اور وہ آسان پرنہیں اٹھائے گئے۔ دانش فروشو! تم جہالتوں اور اپنی نظر کی کوتا ہیوں پر پردہ ڈالنے کے لئے قرآن پاک کے معانی میں اپنی ہواوہوں کے مطابق تصرفات کر لیتے ہو۔اے تاویل بازو!اپنے آپ کواور بےخبرلوگوں کودھوکا دینے کی کوششوں سے باز آ جاؤ۔عقا کہ واقوال کی صلالتوں اور اعمال کی سیدکاریوں ہے تو بہ کرو۔ خدا کے مسلمان بندے اور مجرع نی تالیہ کے غلام بن كرر مو۔ ورندائے مرزائے قادیانی سے نسبت پیدا كرنے والے دجال پرستو! یا در كھو كہ خدائے قد ریکاسزادیے والا ہاتھ تمہیں زیادہ دیر تک طغیان دسرکشی کی مہلت ندرے گا اورتم بہت جلدایئے کئے کی سزایا ؤگے۔

<sup>&</sup>quot;وأخردعوانا ان الحمدلله رب العالمين"



## واقعات كى رفتار پرايك نظر

راقم الحروف نے اب ہے کوئی ڈھائی سال قبل یعنی اوائل ۱۹۵۰ میں روزنامہ دمغر بی پاکتان میں مقالات اور اداریہ کی مسلسل دی اقساط لکھ کریا کتان کے ارباب بست و کشاد اس نوزائیدہ ملک کے اصحاب فکر و تدبیر اور یہاں کے جمہور مسلمین کو اس حقیقت ہے آگاہ و متنبہ کرنے کی کوشش کی تھی کہ مرزائی فرقہ کے لوگ اپنی تنظیم اور دشمنان اسلام کی ظاہری اور تخفی ایداد کے بھرد سے پر پاکستان کے اندر مرزائیوں کی حکومت قائم کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں اور اپنا کے بھرد سے بر پاکستان کے اندر مرزائیوں کی حکومت قائم کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں اور اپنا یہ مقد حاصل کرنے کی فاطر طرح طرح کی سازشوں اور ریشہ دوانیوں کا بہت بڑا جال پھیلا رہے ہیں۔ جو آگے چل کر مسلمانان پاکستان کے لئے بدرجہ اتم تکلیف وہ ثابت ہوگا۔ بیس نو اس مضایین میں قادیا نیت کے مذبی دجل کا پول کھو لئے کے ساتھ اس فرقہ کے بیشوا بشیر الدین محمود اور قصر مرزائیت کے رکن اعظم چو ہدری سر ظفر اللہ خان کے اقوال واعمال کوسا منے رکھ کر ان کے سیاسی ربخانات کا تجزیہ کرتے ہوئے اپنے اس دعویٰ کو نا قابل ترید حد تک ثابت کروکھایا تھا کہ ۔ ''سیاسی اعتبار سے ان (مرزائیوں) کا لائح عمل سیے کہ اپنی تنظیمی طاقت کے بمل ہوتے پر کے سیاسی اعتبار سے ان (مرزائیوں) کا لائح عمل سیہ کہ اپنی تنظیمی طاقت کے بمل ہوتے پر کے سات کی اس کو تی کوشش کی جو اور قادیان کی بستی کو برذر بعد سے حاصل کرنے کی کوشش کی جائے ۔ خواہ اس کی خاطر پاکستان کے کئی بڑے سے بڑے مفاد کو یا پاکستان کو قربان بھی کیوں نہ کرنا بڑے۔''

اس کے ساتھ ہی راقم الحروف نے عام سیای بھیرت کے بل ہوتے پراس امرکی پیشگوئی کردی تھی کہ:''میرزائیت مسلمانان پاکستان کو بھاری ٹکالیف اور ہمت آزما آلام میں مبتلا کرکے رہے گی۔ان ٹکالیف وآلام سے بچنے کا واحد طریقہ بیہ ہے کہ مرزائیت کی حدود ابھی سے متعین کردی جا ئیس اور مرزائیوں کی تنظیم پر سرکاری اور غیر سرکاری حیثیت سے کڑی تگاہ کی جائے۔ورنداس طرف سے غافل رہنے کا خمیازہ مسلمانوں کو بھاری نقصانات کی صورت میں بھگتا جائے۔ورنداس طرف سے غافل رہنے کا خمیازہ مسلمانوں کو بھاری نقصانات کی صورت میں بھگتا

آج میں پاکستان کے اندر رونما ہونے والے واقعات کی رفتار کو دکھ کراس ملک کے ارباب اختیار وافتد ار اور عامتہ المسلمین سے بیسوال کرنے پر مجبور ہوں کہ:'' کیا پاکستان میں مرزائیوں کی حکومت قائم ہوگئ؟''

حبرت انكيز واقعات

واقعات جن کی بنا پر میرے ول سے بیہ سوال اٹھا ہے یہ جیں کہ کامر اور ۱۹۵۸ مرک ۱۹۵۲ و پاکستان کے دار السطنت کرا جی میں مرزائیوں کے ایک جلسمام کوکا میاب بنانے کے لئے صوبہ کرا چی کی پولیس استعال کی گئی۔ تاکہ چوہدری سرظفر اللہ خان وزیر خارجہ پاکستان، چوہدری عبداللہ خان و پئی کسٹوڈین کرا چی، شخ اعجاز احمہ جائے شیکرٹری وزارت خوراک پاکستان، میجرشیم اسٹینٹ سیکرٹری وزارت مال پاکستان، مسٹرا تھر جائ ملازم محکمہ سول خوراک پاکستان، میجرشیم اسٹینٹ سیکرٹری وزارت مال پاکستان، مسٹرا تھر جان ملازم محکمہ سول سیالی کرا چی اور دیگر مرزائی سرکاری افراد اور عہد بدار مسلمانوں کو مرزائی بنانے کے لئے اپنی کا بیٹ کی تابی پولیس کی تبلیغ کرسیس۔ مرزائیوں کے اس بلیغی جلسم کوکا میاب بنانے کے لئے پاکستانی پولیس کی مسلمانوں کے مقائد پر جملے شروع کے اور ان محسلم میں مسلمانوں کے مقائد پر جملے شروع کے اور ان کے بیانات بی نازک نہ بہی جذبات کو مجروج کرنے گئے تو انہوں نے احتجاج کی آ وازیں بلند کی سازی سی بیان سیم کوری ور محسلم بی اس مقصد کے لئے بلائی گئی تھی مسلمانوں پر الکھی چارج کیا۔ ان کو مجروح و معزوب کر کے گرفار گرایا۔ اس برعوام مشتعل ہر گئے۔ انہوں نے سرٹوں، بازاروں اور محسلم کی کوچوں میں احتجاجی مظاہر سے کئے۔ ان مظاہروں کورو کئے کے لئے پھر پولیس کے ڈیڈے استعال کئے گئے اور اشک آ ورگیسیں چھوڑی گئیں۔

اگےدن پھرآئی آئی آئی گود ہرایا گیا اور مسلمانوں کو پولیس اور نوج کی طاقت کے بل پر چوہدری سرظفر اللہ خان وزیر خارجہ پاکستان کی تبلیغی تقریر سننے کے لئے مجبور کیا گیا۔ کرا چی کے حکام کی اس حرکت پر جے لاز آپاکستان کی مرکزی حکومت کی آشیر باد حاصل ہوگی ملک بھر میں غم وغصہ کی ایک لہر دوڑ گئی۔ مسلمانوں نے احتجا جی جلسوں اور مظاہروں کا ایک سلسلہ شروع کر دیا اور مجلس احرار اسلام نے رمضان المبارک کے جمعتہ الوداع کا دن یوم احتجاج مقرر کر دیا۔ تاکہ مسلمان اس روز جا بجا جلسے منعقد کر کے اپنی اسلامی حکومت کے ارباب اقتد ار پر ظاہر کر دیں کہ مسلمان مرزائیت کے عقائد باطلہ کی کسی تبلیغ کو پر داشت کرنے کے لئے تیار نہیں۔ کیونکہ وہ عقائد مسلمانوں کے بنیا دی عقائد کے ممانی اور ان کے نازک دینی احساسات کوشیس پہنچانے والے مسلمانوں کے بنیا دی عقائد کے مرزائی فرقہ کو ملک کی ایک الگ غیرمسلم اقلیت قرار دے ہیں۔ یہ حیات کہ اس فرقہ کے لوگ ان منافقانہ چالوں کو استعال کرنے سے باز آ جائیں۔ جن کے بل پر وہ مسلمانوں کو گھراہ کرنے اور انہیں ہر میدان اور ہر مقام پہنقصان پہنچاتے رہے ہیں اور بل پر وہ مسلمانوں کو گھراہ کرنے اور انہیں ہر میدان اور ہر مقام پہنقصان پہنچاتے رہے ہیں اور بل بی بالوں کو مسلمانوں کو گھراہ کرنے اور انہیں ہر میدان اور ہر مقام پہنقصان پہنچاتے رہے ہیں اور بل بی بی اور بی میں اور ہر مقام پہنقصان پہنچاتے رہے ہیں اور بی بی اور

پہنچارہے ہیں۔مسلمانوں کواپنے دلی جذبات کے اظہارے روکنے کے لئے پنجاب کی حکومت ن ایک بجیب وغریب یالیسی وضع کی۔اس کے ماتحت حکام نے ہرجگہ دفعہ ۱۳۴۷ نافذ کر کے اس مضمون کے احکام صاور کروالئے کہ مرزائیت یا مرزائیوں اور چوہدری سرظفراللہ خان کے متعلق بھرے مجموں میں اظہار خیال کرنا قانونا ممنوع قرار دیاجا تا ہے۔ لہذا جو محض اس مقصد کے لئے جلسه منعقد کرے گایا جلوس نکالے گایا تقریر کرے گا اسے گرفتار کرلیا جائے گا۔ مسلمانوں نے حکومت کے ان احکام کا احر ام کیا۔ عام جلسوں اور جلوسوں کے پروگرام معطل کردیے اور اظہار حق کے لئے صرف ای امر پر اکتفا کرلیا کہ مساجد کے اندر جمعتہ الوداع کے موقع پر جواجماعات ہوں گےوہی ان مطالبات کی تائید میں آ واز بلند کر کے حکمرانوں کو حقیقت حال ہے متنب کرویں۔ اصلاع کے حکام نے حکومت پنجاب کی طے کردہ پالیسی کے ماتحت ان لوگوں کو بھی گرفتار کرلیا جنہوں نے مساجد کے اجتماعات میں مرزائیت اور چوہدری سرظفراللہ خان کے خلاف لب کشائی کی جرأت کی اس طرح عامته الناس پر ظا ہر کردیا کہ پاکستان کی سرز مین میں کوئی شخص مرزائیت اور چوہدری سرظفراللہ خان کے متعلق کچھ کہنے کی اجازت نہیں دی جاسکتی اور حکومت کے اس نادر شابی تھم کی لیب میں بلک جگہیں نہیں آتیں۔ بلکان کے گر اور خدا کے گر یعنی مجدیں بھی آ جاتی ہیں۔ واقعات کی بیرفآرد کھ کر میں بیروال کرنے میں حق بجانب نہیں ہوں کہ پاکستان میں کس کی فرمال روائی ہے اور بیفر مال روائی کس قانون اور کس قاعدہ کی روسے کی جارہی ہے؟ ان واقعات نية ابت نبيس كردكهاياكه:

يك بام ودوهواكي ياليسي

۲..... مسلمان اگر عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ اور اس کی نشروا شاعت کے لئے اپنے تبلیغی جلسے اپنی مساجد کے اندر بھی منعقد کریں گے تو آئیں گرفتار کرکے زندان میں ڈال دیا جائے گا اور کسی کواس امر کی اجازت نہیں دی جائے گا کہ مرزائی وزیرخارجہ چوہدری ظفر اللہ خان کی اسلام سوزسر گرمیوں کے متعلق کوئی ترف حق زبان پرلائے۔

حکومت کی طرف سے اپنی متذکرہ صدر پالیسی کے اس عملی طور پر واضح اعلان کے بعد مسلمان بیسوچنے پر مجبور ہیں کہ اس ملک پر کس کی فر مار دائی ہے اور ان کیفیات کو جن کا آغاز متذکرہ صورت میں ہواہے وہ کس حد تک بر داشت کرنے کے لئے آمادہ ہیں؟۔ مدنی حقوق اور دستور ماسبق

کہا گیا ہے کہ مرزائی بھی پاکتان کے باشدے ہیں اور انہیں بھی اس امرکا قانونی حق حاصل ہے کہ وہ اپنے خیالات وعقا کد کی نشر واشاعت کے لئے دوسر ہے لوگوں کی طرح عام جلیے منعقد کریں۔اصولی طور پریہ بات کتی جی اور کتی خوبصورت نظر آتی ہے۔ لیکن ایسا کہتے وقت اس کے دوسر ہے اہم پہلو کونظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ وہ پہلویہ ہے کہ کسی آبادی کا کوئی گردہ مدنی آزادی کے حقوق کو اس طریق سے استعال کرنے کا مجاز نہیں جو فساد انگریزی کا موجب ہو۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ مرزائی اپنے جن عقا کد کی نشر واشاعت کا حق ما نگتے ہیں۔ مرزائیوں کو عام جلہ منعقد کر تے بلیغی مجسیں جاری کرنے کی اجازت دینا ملک کے اندر فقد وفساد ہرپا کرنے کو جلہ منعقد کر تے بلیغی مجسیں جاری کرنے کی اجازت دینا ملک کے اندر فقد وفساد ہرپا کرنے کو بلیس اور فوج استعال کرنا یہ متی رکھتا ہے کہ حکمر ان طبقہ طافت وقوت کے بلی پراوگوں کو مجبور کرنا ور بوجھ سے کا مربا کرنا یہ متی رکھتا ہے کہ حکمر ان طبقہ طافت وقوت کے بلی پراوگوں کو مجبور کرنا اور بوجھ سے کا مربا کرتے ہیں اور کسی خفر افران کے لئے بیلیس اور فوج کی اجازت نہیں دیا کرتے۔ چہ جائیکہ اس کی حفاظت اور اس کی کامیا ٹی کے لئے پولیس اور فوج کو استعال کرنے گئیں۔ ایسے امور میں مخواظت اور اس کی کامیا ٹی کے لئے پولیس اور فوج کو استعال کرنا ہوں کرتا ہے۔ تاکہ نے حکمر انوں کا دستور العمل کی دستور العمل کی تقدی حسب دستور سابق ہوا کرتا ہے۔ تاکہ نے فقتے پیدا نہوں۔

متحدہ ہندوستان میں انگریز حکمران مختلف مذہبی گروہوں کے مدنی حقوق کے اجراء کے بارے میں اس اصول کو دستور العمل بنا کر چلا کرتے تھے۔ مثلاً جھڑکا کرنا ہسکھوں کا مذہبی حق تھا۔
گائے ذرئح کرنا مسلمانوں کا مذہبی حق تھا۔ تعزیہ نکالنا شیعہ مسلمانوں کا مذہبی حق تھا۔ لیکن اس دور کے حکمر ان صرف ان مقامات پر ان مذہبی حقوق کے اجراء کی اجازت دیتے تھے۔ جہاں میحقوق کے اجراء کی اجازت دیتے تھے۔ ان مدنی حقوق کے اجراء سے مسلم ہو چکے تھے۔ کسی نئی جگد پروہ نہ تو جھٹکا کرنے کی اجازت دیتے تھے۔ ان مدنی حقوق کے اجراء سے لوگوں کوروکئے کی وجمعش میتھی کہ فتنہ وفساد کے درواز سے بندر ہیں۔ لیکن کرا جی کے دکام نے پاکستان کی مرکزی حکومت کی آئیکھوں کے سامنے شاید انہی کے ایماء سے مرزائیوں کو

جلسه عام کرنے کی اجازت دے دی۔ جو انہیں پہلے ہے حاصل نتھی۔ نصرف اجازت دی بلکه عمر انی کی طاقتیں جو اچھے مقاصد کے لئے استعال ہونی چاہئیں تھیں۔ اس جلسہ کو کامیاب بنانے کے لئے لگادیں۔ نتیجہ ہنگامہ آرائی کی شکل میں رونما ہوا اور ملک کے اندرائی تحریک چل نگل جو اب اس معاطے کا دوٹوک فیصلہ کر کے رہے گی کہ اس ملک کے انتظامات سنجالنے کا حق کس کو حاصل ہے۔ آیا مسلمانوں کو حاصل ہے جن کی غالب اکثریت اس ملک میں آبادہ ہو اسلام کی دشمن کو حاصل ہے جن کو ملک کے اندرتو کسی تم کا اثر اور رسوخ حاصل نہیں۔ البتہ جو اسلام کی دشمن طاقتوں کے ساتھ ساز باز ضرور رکھتے ہیں۔ مسلمانوں پر دفعہ ۱۲ کا افغاذ کیوں؟

سوال پیداہوتا ہے کہ اگر پاکتان کے ارباب حکومت کرا جی کے حکام نے اس بنیادی
اصول کی بنا پر پاکتان میں ہر طبقہ کے افراد کو عام جلسہ منعقد کرنے کاحق عاصل ہے۔ کرا چی میں
مرزائیوں کا جلسہ عام پولیس کی مدد سے کامیاب کرنا اپنا فرض منصی خیال کیا تو پنجاب میں احرار
کے جلسوں اور عام مسلمانوں کے جلسوں پر دفعہ ۱۳ نافذ کر کے اس پولیس کو اس کام پر کیوں
لگادیا گیا کہ وہ جلے منعقد نہ ہونے دے اورعوام کواپنے مدنی حقوق سے بہرہ اندوز نہ ہونے دے۔
اگر فتذہ آرائی کے اندیشے سے مسلمانوں کے جلسے بند کئے جی تو مرزائیوں کے جلسے ای
اندیشے کی بنا پرسب سے پہلے بند کرنے چاہئے تھاور یہ مجدوں کو دفعہ ۱۳۲۲ کی لیپ میں اندالیا
نادرکارنا مہ ہے جس کی نظیر تو کا فرائم رہز کی حکومت نے بھی اسپنے صدسالہ دور حکر انی میں مشکل ہی
سے دی ہوگی۔

### مسلمانوں کےمطالبات

مسلمان اپنے جلسوں میں کیا کہنا چاہتے تھے۔ صرف یہی کہ مرزائی لوگ اپنے جن عقا کد کی تبلیغ کرنا چاہتے جلسوں میں کیا کہنا چاہتے تھے۔ صرف یہی کہ مرزائی لوگ اپنے جن عقا کد کی تبلیغ کرنا چاہتے جیں وہ ہمارے لئے بدرجہ غایت اشتعال انگیز ہیں۔ لہٰذا حکومت کو چاہئے کہ انہیں خواہ نمو اللہ خان کے تدبر، کی لیافت اوراس کی پاکستان سے وفاواری پراعتا ذمیں رکھتے۔ اس لئے چو ہدری ظفر اللہ کووزارت ایسے ذمہ دار عہدے سے ہٹاویا جائے۔ مزید برآل وہ حکومت سے جسے وہ غلط یا صبح طور پرائی حکومت سے جسے وہ غلط یا سجے طور پرائی حکومت سے جسے ہیں اس مضمون کی استدعا کرنا چاہتے تھے کہ مرزائیوں کو ملک کی جداگانہ غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ کیونکہ وہ مسلمان نہیں۔

میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ سلمانوں کے ان مطالبات میں وہ کونساز ہر بھراتھا کہ حکومت پنجاب نے ایسے جلسے منعقد کرنے کی ممانعت کردی۔ جن کے اندر متذکرہ صدر مضامین کی آوازیں بلند کی جاتیں۔ کیا پاکستان کے حکمران ڈنڈے کی بل پر عامتہ اسلمین کواس امر پر مجبور کرنا چاہتے ہیں کہ وہ بھی پاکستان کے ارباب حکومت کی طرح چو جدری ظفر اللہ خان کے حسن تدبر اوراس کی روحانیت (جیسا کہ انگریزی کے ایک مرزائی اخبار نے لکھاتھا) پرایمان کے آئیس اور حکومت برطانیہ کی اس لاڈلی شخصیت کے متعلق کوئی حرف زبان پر نہ لائیں۔

مجھے تعب ہے کہ چو ہدری ظفر اللہ کو پاکستان کے انتظامات سنعبالنے، اول وزارت میں مجھے تعب ہے کہ چو ہدری ظفر اللہ کو پاکستان کے انتظامات سنعبالنے، اول وزارت میں لیا ہی کیوں گیا اور اگر لیا گیا تو کیا وجہ ہے کہ عامتہ الناس کی طرف سے اس پرعدم اعتاد کے اس قدر اظہار کے باوجود جو گزشتہ پانچے سال کے دوران ہوا ہے اسے برطرف کیوں نہ کیا گیا؟۔

آخر وہ کون ٹی طاقت ہے جس کے بل ہوتے پر چوہدری صاحب پاکستان کے وفتر خارجہ کوقادیا نیوں کی میراث بنائے بیٹھے ہیں اوراس کے بل پر ملک کے اندراور ملک کے باہر جہاں کہیں موقع ماتا ہے مرزائیت کی بلغ کرنے میں ذرہ بھردر لغے سے کامنہیں لیتے۔ فتندانگیز یوں کی ابتداء

قصہ مخضر گزشتہ ڈیڑھ ماہ ہے جس نوعیت کے دافعات اس سلسلہ میں رونما ہوئے ہیں اور ہورہ ہیں وہ فاہ ہرکرتے ہیں کہ راقم الحروف نے ڈھائی سال پہلے جن خطرات کو محسوں کیا تھا وہ بہت قریب آ گئے ہیں۔ بلکہ شروع ہو چکے ہیں۔ مرزا بشیر الدین محمود کچھ عرصہ ہے اپنے مریدوں ہے کہ درہے ہیں کہ پاکستان میں عنقریب مرزائیوں کی حکومت قائم ہونے دالی ہے اور مخالفین مجرموں کی طرح ان کی یا ان کے کسی جانشین کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ نیز وہ اپنے مریدوں کو اس امری تلقین کررہے سے کہ ملک کے اندرا سے حالات پیدا کردوکہ مسلمان مرزائیوں کی طاقت شرائگیزی کا لوہان جائیں اور احمدیت کا رعب دشمن اس رنگ میں محسوں کر لے کہ اب احمدیت منائی نہیں جاسکتی اور مجبور ہوکر احمدیت کی آغوش میں آگرے۔

توبیحالات جن کے پیدا کرنے کامنصوبہ دیرہے باندھاجارہا تھا۔ کراچی میں جلسہ عام منعقد کرنے کا فتنہ کھڑا کرنے گیا ہتا کہ مرزابشیر عام منعقد کرنے کا فتنہ کھڑا کرکے پیدا کرنے کی ابتدا کردی گئی ہاور نہیں کہا جاسکتا کہ مرزابشیر اللہ بن محمود اور چوہدری ظفر اللہ خان پاکستان کے ارباب سیاست دافتد ارمیں سے اور اس کے فوجی اور ملکی حکام میں ہے سکس کواس منصوبہ کے ساتھ داا۔ تکرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔

البتہ حالات کی رفتار کہدرہی ہے کہ مرزائی عنقریب ملک کے اندر درجہ اول کے فتنہ وفساد کی آگ مشتعل کر پائیس گے۔ تاکہ عامتہ المسلمین کی روحوں کو کچل کر اوران کے سروں کو پھوڑ کر پاکتان کے اندر مرزائیت کے اقتدار کو مشخکم کرلیں۔ وہ اپنے اس برے ارادے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں۔ اس کا حال اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ جو علیم وجیر ہے۔ البتہ ایک بات لیتی ہے۔ وہ یہ کہ مرزائی لوگ شرارت پر کمر بستہ ہیں اور وہ ملک کے اندر طرح طرح کے فتنہ برپاکر کے پاکتان کو اور پاکتان کے سال کے اندر علی کے اندر کا کتان کو اور پاکتان کے سلمانوں کو نقصان عظیم پہنچا کر دہیں گے۔

مسلمانوں کو ابھی سے حفظ مانقدم کی تدابیرسوچ لینی جائیس۔ پانی سرسے گزرگیا تو بری مشکلات پیش آئیس گی۔ (سددزه آزادلا بور ۳جولائی ۱۹۵۲ء)

مساجد میں دفعہ ۱۳۲۷ کے نفاذ کومسلم عوام بر داشت نہیں کر سکتے (حکومت تشدد کے ذریعہ سلمانوں کے دینی حقوق سلب کرناچا ہتی ہے ) حضرت مولا ناظفر احمد تھانوی کا بیان

مولا ناظفر احمد عثانی صدر مرکزی جمعیت علائے اسلام نے جو جمعیت کی تنظیم جدید کے سلط میں جمعیت کے مقامی لیڈروں کو ضروری ہدایات دینے کے لئے لا ہور تشریف لائے ہیں اخباری نمائندوں کو بیان دینے ہوئے فتندم زائیت کے متعلق فر مایا کہ بیصورت حال بڑی افسوس ناک ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی اسلامی حکومت کا وزیر خارجہ ایک ایسے فرقہ سے تعلق رکھتا ہے جو ختم نبوت کا محکر اور اسلام میں ایک نئی رسالت کا دعویدار ہے۔ مولا نانے مزید فر مایا کہ جمعے یہ معلوم کر کے افسوس ہوا کہ حکومت پنجاب مرزائیت کے خلاف مسلمانوں کے اظہار خیال کی آزادی کوسلب کرنے پرتلی ہوئی ہے اور مسلمانوں کو مساجد میں بھی اظہار خیال کرنے کی آزادی حاصل نہیں۔

میں حکومت کے ذمہ داروں کو بتلادینا چاہتا ہوں کہ مساجد میں دفعہ ۱۲۲ کا نفاذ مساجد کی انتہائی ہے حرمتی ہے۔ جس کو مسلم عوام کسی طرح بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ انگریزوں کے زمانے میں بھی مساجد پر کسی فتم کی پابندی کو برداشت نہیں کیا گیا۔ اس لئے حکومت کا فرض ہے کہ وہ فوراً پنی پالیسی میں مناسب تبدیلی پیدا کرے۔ ورنداس کے نتائج اس کے قت میں انتہائی مسنر فوراً پنی پالیسی میں مناسب تبدیلی پیدا کرے۔ ورنداس کے نتائج اس کے قت میں انتہائی مسنر ثابت ہوں گے۔مولا ناظغراح عثانی!



#### بسم الله الرحمن الرحيم!

الحمدالله الذى ارسل رسوله بالهدى والدين الكامل المبين ليظهره على رسول الله على رسول الله وخاتم النبيين وعلى اله وصحبه وخلفائه الراشدين المهديين ، اما بعد!

و محادم المبيليل و على المه و صحابه و محلفات الراسدين المهديين المهاديين المهاديين المهادين المهادين المهادين المهادين المحاست واضح موكداسلامي جماعت كي خدمت ميس خصوصاً ورخواست ہے كمآ پ ہرايك صاحب اس كتاب كواز ابتداء تا اخرنها يت غور سے بمحد كر يعيس اگركوئي بات بمجھ ميں ندآ و بواس كوكى لائق عالم سے بمحد ليس اور پھرائيمان كے دائرہ كماندر كھڑ ہوكرية فيصله كريں كه ہردومناظروں ميں سے كون مناظرائيمان كے مقتضا كے اندر مواج وكامياب ہوا ہے اوركون مناظرائيمان كے مقتضا سے فارج ہوكر مفتوح وناگام ہوا؟ سبب مناظر ہ

تعيين موضوع مناظره

کی سال سے قادیانی جماعت کے بعض افراد مفتی صاحب کے پاس آتے رہے اور جب وہ اپنے قادیانی نہ ہب کی تائید میں طول طویل تقریرین کرتے اور مفتی صاحب اخیر میں ایک ہی فاصلانہ فقرہ سے سب کی تردید کردیتے تو وہ قادیانی آ دمی گھرا کر مفتی صاحب کو کہتے کہ تم

ہمارے عالم کے ساتھ مناظرہ کیوں نہیں کرتے۔ بھی تو مفتی صاحب سکوت فرماتے اور بھی یہ فرماتے کہ اور بھی یہ فرماتے کہ اگر تمہارا کوئی عالم یہاں آ جائے تو ہم مضامین مفصلہ ذیل میں تبادلہ خیالات کریں گے۔ ختم نبوت، مرزا قادیانی کا مسیح موعود ہونا، مرزا قادیانی کے مشکروں کی تکفیر، مرزا قادیانی کا اسلام وکفر، مرزا قادیانی کی صدالت و تکذیب۔

کیکن قادیائی آدمی ہر باراس بات پر زوردیتے کہ ہماراعالم پہلے سے ابن مریم کی حیات ووفات پر مناظرہ کرے گا۔ بلحاظ وجہ نہ کورمفتی صاحب نے بھی میے ابن مریم کی حیات ووفات پر مناظرہ کر بالا اور قادیائی جماعت کے اس مضمون پر زوردینے کی یہی وجہ معلوم ہوتی ہے کہ مناظرہ کر بالیا اور قادیائی نے بھی اس مسکہ حیات ووفات میے ابن مریم پر بہت زور دیا ہے۔ چنانچہ ان کے نبی مرزا قادیائی نے بھی اس مسکہ حیات ووفات میے ابن مریم پر بہت زور دیا ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں: 'نیا در ہے کہ ہمارے اور ہمارے خالفین کے صدق و کذب آز مانے کے لئے حضرت عیسی علیہ السلام در حقیقت زندہ ہیں تو ہمارے سب دعوے جھوٹے اور سب دلائل بھی ہیں اور اگر وہ در حقیقت قرآن کریم کی روے فوت شدہ ہیں تو ہمارے بہت وہ ہمارے اس کو سوچو۔''

(تخذ كولزوييم ١٠١ فزائن ج ١٥ص ٢٧٢)

اور واقعی اسلامی جماعت کے علاء اس موضوع پر مناظرہ کرنے ہے کسی قدر جھکتے ہے۔

تھے۔ لیکن جب زبدۃ انحققین ورئیس العارفین مرکز الہدایت وتحورالوئایت مولا نا ومرشد تا حضرت خواج سید مہر علی شاہ صاحب لازالت فیوضا تہم نے کتب ذیل شمس الہدایة ، ججۃ اللہ البائعة علی الشمس البازغة ، فیوضات مہریہ، تالیف فرما نمیں تو اس وقت سے اسلامی جماعت کے علاء کے بازواس موضوع یعنی حیات ووفات سے ابن مریم پر مناظرہ کرنے کے لئے ہمیشہ کے واسطے تو می ہوگئے ہیں۔ کیونکہ مرشد تا الممد وح نے حیات سے ابن مریم کے ثابت کرنے کے لئے ایسے طرق استدلالات واستنادات بیان فرمائے ہیں۔ جن کے جواب دینے سے مرزا قادیانی اور مرزا قادیانی کے مرید بین آج تک عاجز ہیں اور ان کی حقیقت پر مطلع ہونے سے بیٹا ہت ہوتا ہے مناظرہ لا ہورتشریف لئے گئے اور قریباً ہفتہ عشرہ وہاں قیام فرمایا تو مرزا قادیانی مناظرہ و کہ لئے نہ مناظرہ لا ہورتشریف لئے گئے اور قریباً ہفتہ عشرہ وہاں قیام فرمایا تو مرزا قادیانی مناظرہ و کے لئے نہ آئے۔ بلکہ انکارکردیا اور نیز بی وجہ ہے کہ چونکہ اسلامی مناظر بعنی مفتی صاحب مرشد ناالممد و حسم میں سے ہیں۔ اس لئے قادیانی مناظریات کی تروید کرسکا اور نہ می کوئی مناظر نہ ان کی تروید کرسکا اور نہ ہی کوئی مناظرہ نہ مرحض مولوئی غلام محمد کے مریدین میں سے ہیں۔ اس لئے قادیانی مناظر نہ ان کی تروید کرسکا اور نہ ہی کوئی اسلام مناظرہ نہ مرحض مولوئی غلام محمد کرمیدین ہیں ہوئے کہ بعد علامہ دہر حضرت مولوئی غلام محمد دلیل تام التقریب چیش کرسکا اور مناظرہ ختم ہونے کے بعد علامہ دہر حضرت مولوئی غلام محمد دلیل تام التقریب چیش کرسکا اور مناظرہ ختم ہونے کے بعد علامہ دہر حضرت مولوئی غلام محمد دلیل تام التقریب چیش کرسکا اور مناظرہ ختم ہونے کے بعد علامہ دہر حضرت مولوئی غلام محمد دلیل تام التقریب چیش کرسکا ور مناظرہ ختم ہونے کے بعد علامہ دہر حضرت مولوئی غلام محمد دلیل تام التقریب چیش کرسکا ور مناظرہ ختم ہونے کے بعد علامہ دہر حضرت مولوئی غلام محمد دلیا تام واقع کیا تو میں مولوئی غلام محمد میں مولوئی غلام محمد الله میں موسوئی کیا تو میں موسوئی کے موسوئی کیا تو موسوئی کیا تو موسوئی کے موسوئی کے موسوئی کیا تو موسوئی کیا ت

صاحب گھوٹوی پریزیڈنٹ اسلامی جماعت دوسرے دن اسٹیشن میانی سے ریل پرسوار ہوکر بمقام گولڑہ شریف پہنچے اور وہاں مرشد تا الحمد وح کے حضور میں مناظرہ کے تمام واقعات عرض کئے۔ جس پر مرشد تا الحمد وح نے اسلامی مناظر کو بیہ خط لکھا جس کے الفاظ بعینہما حسب ذیل ہیں۔ ''مخلصی فی اللہ مفتی غلام مرتضٰی هفتکم اللہ تعالی''

بعد سلام ودعاء کے الحمد لله ای المه نه که اوسجانه وتعالی نے آپ کوتو فیق اظهار حق بوجه اتم عنایت فرمائی مخلصی مولوی غلام محمد صاحب سے مفصل کیفیت معلوم ہوئی۔ بل کے بل نے سب بل مبطلین کے تکال دیے۔ 'الملھم و ف ق نه المما تحب و ترضیٰ و صل و سلم و بدار ک علیٰ سیدنا محمد و آله و صحبه و الحمد لله اولا و آخر ا''سب احباب سے مبارک بادی۔ (العبر المجمعی الی الله الدع برم برعی شاہ تعلم خوداز کولا ہ ، مورد ۱۹۲۳ر اکور ۱۹۲۳ء) بادی۔ شرا لک مناظر ه

بتاریخ ۲۵ راگست ۱۹۲۳ء کی اپنے خاص کام کے لئے مفتی صاحب نے ایک ہفتہ کا سفر اختیار کیا اور قادیانی جماعت کے لوگ اپنے ایک مولوی صاحب سمی جلال الدین شس کو قادیان سے میانی لائے اور اس قادیانی مولوی نے بتاریخ ۲۷ راگست ۱۹۲۳ء کی میانی بیل تقریر کی اور بعد اختیام تقریر ایک قادیانی نے کہا کہ بیمولوی صاحب کل وفات می ابن مریم پر دلائل پیش کریں گے۔ اگر کسی نے مناظرہ کرنا ہو قومیدان بیس آ وے۔ بیہ بات من کر بوجہ عدم موجود گی مفتی صاحب اسلامی جماعت بیس شخت اضطراب پیدا ہوا۔ لیکن مطابق ' الاسلام یعلو ولا یعلیٰ ' فدانعالی نے بیا تفاق پیدا کردیا کہ مفتی صاحب کو سفر بیس گری محسوں ہوئی۔ اس وجہ کے دہم پر اسلامی جماعت بیس نہایت سرور وخوثی ہوگی اور قادیانی جماعت کے اندر اضطراب موا۔ ' و قبل کا لایسام ندا و لھا بین المناس ' اور مفتی صاحب نے قادیانی جماعت کو کہلا بھیجا ہوا۔ ' و قبل کا الایسام ندا و لھا بین المناس ' اور مفتی صاحب نے قادیانی جماعت کو کہلا بھیجا کہ آئے اسلامی جماعت کو مخاطب کر کے مناظرہ کے لئے وعوت دی ہے۔ اس پر میں بتائیداللہ کہ آئے اسلامی جماعت کو مخاطب کر کے مناظرہ کے لئے وعوت دی ہے۔ اس پر میں بتائیداللہ مناظرہ کر نے بین مولا کہ مرد فریقین شرائط مناظرہ کے لئے وجوت دی ہے۔ اس پر میں بتائیداللہ مناظرہ کر نے بین مولا نامفتی غلام مرتفی صاحب ساکن میانی ومولوی جلال الدین صاحب مش مولوی فاضل قادیانی بموجود گی ہردوفریقین شرائط مفصلہ ذیل با تفاق فریقین طے ہوئیں۔

ا ..... ایک مناظر دوسرے مناظر کے مقابلہ میں قرآن کریم اور حدیث صحح کو

المناظره في حيات ووفات سيح

بی*ش کرے گا۔علاوہ ازیں مناظر جماعت اسلامیسنیہ جماعت احمدیہ کے مقابلہ میں مرزا* قادیانی کے اقوال بھی پیش کر سکے گا۔ بشرطیکہ دعو کی نبوت کے بعد کے ہوں۔ ٢..... قران كريم اورحديث سيح كي تفسير امور مفصله ذيل سے كى جائے گا۔قرآن كريم، حديث صحيح، اتوال صحابه بشرطيكة قرآن كريم اورحديث صحيح كخالف نه مول، لغت عرب مرف، نح،معانی،بیان،بدلیے۔اگرکوئی حدیث قرآن کریم کے مخالف ہوگی تو دہ صحیح نہیں مجھی جائے گ۔ سو ..... کل برجے یانچ ہو گئے۔ پہلے دن ہرایک مناظر اپنے دعویٰ کے دلائل تحریی طور پر پش کرے گا اور ہرایک تقریر کے لئے ڈیڑھ گھنٹہ دفت ہوگا اورقبل از شروع اس تمام تقریر کوتح سریس لا کر دوسرے مناظر کو دے دے گا اور ہرا یک مناظر تحریر کر دہ مضمون کے علاوہ اور کوئی مضمون بیان نہیں کرےگا۔ ہاں توضیح اور تشریح کرسکتا ہے اور تر دید تے تحریر کرنے کے لئے دو گھنٹے کا وقت ہوگا اور آ دھ آ دھ گھنٹدان کے سنانے کے لئے ہوگا۔ان کے سنانے کے بعد سیلے دن کا اجلاس ختم ہوگا۔ دوسرے دن ہرایک مناظر کی طرف سے تین تین پر ہے ہوں گے۔ ہرایک ر ہے کی تحریر کے لئے ایک ایک گھنٹہ وقت مقرر ہوگا اور تقریر کے لئے آ دھ آ دھ گھنٹہ ہوگا۔ پہلے دن کے پہلے پر چہ کے علاوہ کسی پر چہ یس کوئی نئی دلیل پیش ندی جائے گی۔ ہرایک دن کا اجلاس صبح ۸ بجے ہے شروع ہوگا تحریرا درتقریر کے علادہ جو وتت صرف ہوگا وہ وقت مناظر ہ میں ثار نہ ہوگا۔

۵..... مناظر پر چہنود لکھے گا۔اس کی دوسری کا پی کرنے کے لئے ایک معاون ہوگا۔ ہرایک مناظر کا اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا پر چہ معداس کے ستخطوں کے پر چہسنانے سے پہلے دوسر مے مناظر کو دیا جائے گا اور ہر دو پر بزیڈنٹوں کے دستخطاس پر شبتے ہوں گے۔

٢ ..... برايك مناظرتسى غيرے اثنائے مناظرہ ميں سى قتم كى الدادند لے گا۔

تاریخ مناظره ۱۹،۱۸ ارا کتوبر ۱۹۲۳ مقرر بے لینی بروز ہفتہ اتوار۔

٨..... مناظره بمقام مياني متصل سرائي بزك درخت كي نيچ بوگا-

9..... فریقین میں ہے کسی کوشم ضمیمہ کا اختیار نہ ہوگا ۔ گر فریقین کوعلیحدہ علیحدہ اس

مباحثه کی اشاعت لا زمی ہوگی۔

۱۰ فریقین کی طرف سے ایک ایک پریزیڈنٹ ہوگا۔ جن کا کام وقت کی پابندی کرانا ہوگا۔ جن کا کام وقت کی پابندی کرانا ہوگا۔ اگرکوئی مناظر خلاف تہذیب گفتگو کرے گاتو پریزیڈنٹ روک دیں گے۔ ۱۱ سند مناظرین اور ہردو پریزیڈنٹول کے بغیر کسی کو بولنے کی اجازت نہ ہوگی۔ ۱۱..... صاحب ڈیٹی تمشنر بہادر سے پہلے اس مناظرہ کے لئے اجازت لی جائے گ۔ ۱۳..... فریقین کی طرف سے جو مناظر ہوں گے ان پر مذکورہ بالاشرائط کی پابندی لازمی ہوگی ۔ بقلم خود نبی مجمد سیرٹری انجمن احمد بیمیانی و گھوگھیاٹ۔

نوٹ: جب شرط نمبراکا یفقرہ یعنی برایک مناظر دوسرے مناظر کے مقابلہ میں قرآن کریم اور صدیث میں اور علی مناظر کے مقابلہ میں قرآن کریم اور صدیث میں کو بیش کرے گا۔ طے ہو چکا تو مفتی صاحب نے کہا کہ میں قادیانی مناظر کے مقابلہ میں مرزا قادیانی اور مرزا قادیانی کے ضلیفوں کے اقوال بھی بطور جمت والزام پیش کرسکوں گا۔ اس برمولوی جلال الدین قادیانی نے کہا کہ مرزا قادیانی کے ضلیفوں کے اقوال بھم پر جمین سرو تیجب وجیرائگی کی بات ہے کہ مرزا قادیانی، قادیانی جماعت کے پیمبرتو کہتے ہیں جمت نہیں ۔ بر نبی راجام میں مرامرا بتام

(نزول أميح ص ٩٩ فزائن ج ١٨ص ١٧٧)

یعنی مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ خداتعالی نے تمام انبیاء کے تمام کمالات جھے عطاء کے ہیں اور قادیانی امت ہے ہی ہے کہ ہم کو اپنے پیغیبر کے خلیفوں کے اقوال نامنظور ہیں۔ حالانکہ آنحضرت اللہ نے فرمایا ہے۔"فعلیکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدین المهدیین (مشکوة ص ۳۰ باب الاعتصام بالکتاب والسنة) ""دیعی جیسا کہ میری فرما نبرداری تم پر لازم ہے۔ ویسا ہی میر نے خلیفوں کی فرما نبردای تمہارے اوپر لازم ہے۔"اور پھرمولوی جلال الدین قادیاتی نے کہا کہ مرزا قادیاتی کے اقوال بھی علی الاطلاق ہمارے اوپر جست نہیں بلکہ وہ اقوال جودی نبوت کے بعد کے ہوں۔ یہ بیٹی بیٹی ہرے اور عجیب اس کی امت ہے۔ مشرط نمبراق ل ودویم

شرائط مجوز المسلمه فریقین میں سے شرط نمبرا، وشرط نمبرا نہایت قابل غور ہیں اور درحقیقت یہی دوشرطیں فتح وشکست کا معیار ومیزان ہیں اور نیز بید دوشرطیں وہ ہیں۔ جن کوقر آن کر یم وحدیث کاعربی ہونالازی طور پرتجویز کرتے ہیں۔مفتی صاحب اسلامی مناظر نے ان ہردو شرطوں کے عین مطابق اور تحت میں رہ کر اپنا دعویٰ حیات میتے ابن مریم قابت کردیا اور قادیا نی مناظر کے تمام خیالات کی تر دیدکی لیکن قادیانی مناظر باوجودان ہردوشرطوں سے متجاوز ہونے کے بھی اپنادعویٰ وفات میتے ابن مریم فابت نہ کرسکا اور نہ ہی اسلامی مناظر کی تر دیدکر سکا -جیسا کہ روئدادمناظرہ سے دوشن ہے۔

## اسلامي قاعده متعلق مناظره

اگر ہر دومنا ظرابل اسلام میں سے ہوں تو ان کا لا زمی فرض ہے کہ وہ اس تھم اور قانون پر فیصله کریں جوقر آن کریم یا حدیث کے الفاظ سے مفہوم ہے اور اس حکم اور قانون کی حكمت كانه دريافت كرنا ضروري ہے اور نه بيان كرنا لازى ہے۔ كيونكه تهم اور قانون قطعي ديقيني ہے اور حکمت ظنی ہے اور بوقت مناظرہ قطعی دیقینی امرکوٹرک کر کے ظنی امر کی طرف رجوع کرنا خلاف عقل فِقل ہے۔خلاف عقل ہونا تو ظاہر ہے۔ دیکھئے اگرصاحب بج کسی مقدمہ پیں ڈگری وے دیں تو مدعا علیہ بینیں کہ سکتا کہ جس قانون کے روسے آپ نے ڈگری دی ہے میں اس قانون کونو ما نتا ہوں لیکن جھے کوخوداس میں بیکلام ہے کہ بیقانون مصلحت کےخلاف ہے۔اس لئے آپ اس کا راز بتلادیں اوراگر دہ ایسا کیج بھی تو اس کوتو بین عدالت کا مجرم سمجھا جادے گا اور اس پرصاحب جج کوحق ہوگا کہ تو ہین عدالت کا اس پرمقدمہ کرے اور اگرمقدمہ بھی قائم نہ کیا تو ا تنا تو ضرور کرے گا کہ کان پکڑ کراس کوعدالت سے باہر کردے گا اورا گراس وفت اس کی طبیعت میں حکومت کی بجائے حکمت غالب ہوئی تو پیجواب دے گا کہ ہم عالم قانون ہیں واضع قانون نہیں مصالح واضع ہے پوچھوتو کیا کسی عقلند کے نزدیک سے جواب نامعقول جواب ہے یا بالکل عقل كےموافق اورنقل كےخلاف مونااس آيت سے ثابت ہے۔ 'يا ايھا المذيدن آمنوا اطيعو الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم فان تنازعتم في شئ فردوه الى الله ولرسول أن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر (نساء:٩٥) "﴿ إِلَّ ایمان والوالله کی اطاعت کرواوررسول (محمهً) کی اطاعت کرواورایی سے صاحب امرلوگول کی، پھراگر کسی چیز میں باہم تنازع کروتواہےاللہ اور رسول کی طرف لے جاؤ۔اگرتم اللہ پراور آخر کے دن برایمان لاتے ہو۔ ﴾

دیکھوکداولی الامر کے ساتھ اطبعوانہ لانے میں بیا بماء ہے کہ اولی الامرکی اطاعت اللہ اور سول کی اطاعت اللہ اور سول کی اطاعت اللہ والسر سول "میں اولی الامرکا اور سول کی اطاعت کے ماتحت ہے اور پھر' فسد دو ہالی اللّٰه والسر میں فیصلہ کن دوہی چیزیں ہیں۔ قرآن کریم اور صدیث، تیسری چیز کوئی نہیں اور پھر' ان کسنت متومنون باللّٰه والسوم الآخر آن کریم اور ماکر بیتلادیا ہے کہ اگرتم مؤمن ہوتو متازع فیدام کے فیصلہ کے لئے قرآن کریم اور صدیث نبوی کے سوائے کی چیزی طرف توجہ نہ کروگے۔ورنہ تم مؤمن نہیں۔

ناظرین! غورکریں کہ مفتی صاحب اسلامی مناظر نے آیت 'فان تسنان عتم فی شعی فردوہ السیٰ الله والسوسول ان کنتم تقمنون بالله والیوم الآخر (نساء:۹۰) ''کے عین مطابق مناظرہ کیا ہے اورقادیا نی مناظرہ میں کثیر التعدادامور کا ارتکاب کیا ہے۔ مثلاً تورات کا پیش کرنا اور بیکہنا کہ سے ابن مریم کو آسان پر کیوں رکھا اور آسان پر اتنی دیر رکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ خدا تعالی نے سے کودوسرے آسان پر کیوں رکھا اور ساتوی آسان پر کیوں نہیں لے گیا۔ ان میں کوئی نقص باقی تھا وغیرہ وغیرہ جوروئیدادمناظرہ سے ساتوی آسان پر کیوں برکھا ورشن ہے۔ اس طرز عمل سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ قادیا فی جماعت زبانی تو می ایمان بالقرآن والحدیث ہے۔ لیکن ان کے قلوب کی حالت ودگر گوں ہے۔ صاحبوا بینہ بچھنے کہ اسلامی جماعت موجود ہے۔ لیکن ان کے قادیا فی خاسرار وکھم کوئیس جانے۔ ان کے پاس سب پچھذ خیرہ موجود ہے۔ لیکن

مصلحت نیست که از پرده بروال افتد راز ورنه درمجلس رندال خبرے نیست که نیست

سراج العلماء حضرت حافظ محمد اشرف علی صاحب تھانوی فرماتے ہیں کہ: "میں شاہجہان پورے سفر کرر ہاتھا۔ ایک جنٹلمین گاڑی میں بیٹے تھے۔ ایک اسٹیشن پران کے خادم نے آکراطلاع دی کہ حضور وہ تو سنجمان ہیں۔ کہنے گئے کہ یہاں پہنچادو۔ یہن کر جھے تجب ہوا کہ وہ کون می چیز ان کے ساتھ ہوگی جو خادم نے ہیں سنجمال سنجالیس گے۔ آخر چند منٹ بعد دیکھا کہ خادم صاحب ایک بہت بڑے اور او نچے کتے کوزنجیر میں باندھے ہوئے لارہے ہیں اور وہ کناز ورکر رہا ہے۔ آخر وہ ان کے سپردکیا گیا۔ انہوں نے میں باندھے ہوئے لارہے ہیں اور وہ کناز ورکر رہا ہے۔ آخر وہ ان کے سپردکیا گیا۔ انہوں نے ربل کی آئی سلاخوں سے اس زنجیرکو باندھ دیا۔ اس کے بعد وہ میری طرف متوجہ ہوئے اور کہنے کے کہ جناب! کتے کا کھانا کیوں جرام ہوا۔ باوجود یکہ اس میں فلال وصف ہے اور فلال وصف ہے۔ و فلال وصف ہے۔ و فلال وصف ہے۔ و فلال وصف میں انہوں نے وہ وصف بیان کئے کہ شایدان میں بھی نہ ہوں۔ میں سب سنتار ہا۔ جب عام کہ وہ خاص کہ وہ خاص اس کے متعلق ہے۔ کون سا علاوہ اور بھی بہت سے شہات کا جواب ہے اور ایک خاص کہ وہ خاص اس کے متعلق ہے۔ کون سا عرض کروں۔ فرمانے گے دونوں کہ و بیجے۔ میں نے کہا جواب عام تو یہ ہے کہ حضو ہو ہے۔ کی شہات کا جواب ہے اور ایک خاص کہ وہ خاص اس کے ہے کہ قیامت تک کے لئے شبہات کا جواب ہے۔ البتہ اس میں وہ مقدے ہیں۔ ایک ہی کہ آپ رسول تھے۔ دوسرے سے کہ رسول کا تھم کے واب ہوا کہ ایک ہواب ہے۔ البتہ اس میں وہ مقدے ہیں۔ ایک ہیں آپ رسول تھے۔ دوسرے سے کہ رسول کا تھم کی واب ہے۔ البتہ اس میں وہ مقدے ہیں۔ ایک ہو ہی ہوں۔ کے البتہ اس میں وہ مقدے ہیں۔ ایک ہو ہوں کہ وہ اس کے ہو اس حے۔ البتہ اس میں وہ مقدے ہیں۔ ایک ہو ہوں کہ وہ ہوں کی کھور کی کوروں کی کھور کی کھور کوروں کی کھور کیا کہ کوروں کی کے اس دوروں کوروں کی کھور کیا ہو کوروں کی کھور کوروں کی کھور کوروں کی کھور کی کی کھور کوروں کی کھور کی کھور کوروں کوروں کی کھور کی کھور کوروں کوروں کوروں کی کھور کوروں کی کھور کوروں کی کھور کوروں کی کھور کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں

ہے۔اگران میں کلام ہے تو ثابت کروں۔ کہنے گئے بیتوایمان ہے۔ بیتو عام جواب تھا اور بیعلی اور حققی جواب تھا۔لیکن ان کواس کی قدر نہ ہوئی اور کچھ حظ نہ آیا۔ کہنے گئے کہ جناب اور جواب خاص کیا ہے۔ میں نے کہا کہ وہ یہ ہے کہ کتے میں جس قدر اوصاف آپ نے بیان کئے واقعی وہ سب ہیں۔لیکن باوجود ان اوصاف کے اس میں ایک عیب اتنا بڑا ہے کہ اس نے تمام اوصاف کو خاک میں ملادیا ہے۔ وہ یہ کہ اس میں قومی ہمدردی نہیں ہوتی۔آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک کتا خاک میں ملادیا ہے۔ وہ یہ کہ اس میں قومی ہمدردی نہیں ہوتی۔آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک کتا اور اس کو جواب قوم اس قدرخوش تھے علاوہ اور اس کو جواب قطعی سمجھے۔ حالا نکہ یہ کھنے کی وقعت نہتی اور جس جواب پر وہ اس قدرخوش تھے علاوہ فضول ہونے کے میری نظر میں اس کی پھی تھی اور میں اس کو جواب ہی نہیں ہم تھی تھا۔ غرض علت اور حکمت وریافت کرنا عشق اور مجب ہی بالکل خلاف ہے۔ ہاں اگر رہے کہو کہ ہم عاشق ہی نہیں تو دوسری بات ہے۔لین خدا تعالی اس کی بھی نفی کرتے ہیں۔فرماتے ہیں۔غرض علت اور دوسری بات ہے۔لین خدا تعالی اس کی بھی نفی کرتے ہیں۔فرماتے ہیں۔

"والمذیب آھنوا اشد حب الله" شدت محب ہی کوشش کہتے ہیں۔"اوراگر مناظرین میں سے ایک مسلم ہے اور دوسرا غیر سلم ہے تواس صورت میں مناظر مسلم کا فرض ہے کہ اپنے دعوئی کے سے ایک مسلم ہے اور دوسرا غیر سلم ہے تواس صورت میں مناظر مسلم کا فرض ہے کہ اپنے دعوئی کے اشات کے لئے عقلی دلائل پیش کرے۔

شرطتمبره

چونکہ قادیانی جماعت نے شرط نمبر 4 کو توڑ کر پہلے ایک اشتہار شائع کیا آور پھر روئیداد مناظرہ کے ساتھ نئے مضامین جن کا نام'' چند ضروری باتین' کھا گیا اور حواثی ضم کر دیئے۔ اس لئے ہم نے بھی بعد میں اشتہار شائع کیا اور حواثی وغیرہ بغرض توضیح وتشریح ملادیئے۔ شرط نمبر ۸

بتاریخ ۱۹۲۷ اور ۱۹۲۷ و بر۱۹۲۳ و بناب صاحب ڈپٹی کمشنر بہادر ضلع شاہپور کا تھم صادر ہو کر پہنچا کہ فی الحال مناظرہ نہ کیا جائے۔ اس تھم کے پینچنے پر قادیانی جماعت کواز حد خوثی حاصل ہوئی اور مفتی صاحب کے ذمہ بیا اتہام لگایا کہ انہوں نے صاحب بہادر کے ساتھ کوشش کر کے مناظرہ درکوادیا ہے۔ اس پر اسلامی جماعت نے بیتجویز پیش کی کشلع شاہپور کی حدسے باہر مناظرہ کیا جائے۔ لیکن قادیانی جماعت نے اس سے بھی گریز کی۔ جب مفتی صاحب نے بیرحالت دیکھی تو مفتطر بانہ صورت میں سر بہتو دہوکر دعاء کی کہ اے خدایا، اجلاس مناظرہ منعقد فرما کر اہل اسلام کے ایمان وعقا کد حقہ مشحکم کر اور مجھے اس جھوٹے اتہام سے بری فرما۔ اس مجیب الدعوات

ومسبب الاسباب نے ایسا اتفاق کیا کہ بتاریخ کا را کتو بر۱۹۲۳ءمیاں شاہ محمد صاحب ساکن واڑہ عالم شاه صح کی گاڑی پرمیانی پہنچ گئے۔ان کی خدمت میں یہ بات بیان کی گئی کہ قادیانی جماعت مناظرہ سے گریز کررہی ہے اور آپ بڑے لائق ہیں۔ان کے ساتھ مناظرہ کرانے کے لئے کوشش کریں۔ چنانچہ میاں صاحب معدوح قادیانی جماعت کے پاس گئے اور واپس آ کر کہنے گے کہ وہ مناظرہ پر تیار ہو گئے ہیں۔لیکن بیمعلوم نہ ہوا کہ وہ کس وجہ سے تیار ہو گئے ہیں۔ بعد اختام مناظرہ، میاں صاحب ممدوح نے مفتی صاحب کے آگے موضع دریالہ جالب کو جاتے موتے بیان کیا کہ میں نے قادیانی جماعت کو یہ جا کر کہا تھا کہ میرا بھی مرز ائیت کی طرف میلان ہے اور مفتی صاحب گھبراہٹ میں ہیں وہ میدان مناظرہ میں بھی نہ آئیں گے۔ آپ تیار ہو جائے۔آپ کی بلامحنت فتے ہے۔اس پر قادیانی جماعت تیار ہوگئی اور بتاریخ ۱۹۲۸ کو بر۱۹۲۴ میج كى گاڑى پرسوار ہوكر ہردوفريق ہر يانخصيل پھاليہ ضلع گجرات پنچےاور وہاں دو دن يعني بتاريخ ١٨، ١٩٧٩ كتو بر١٩٢٣ءمناظره موا اورجم چومدري غلام حيدرخان صاحب نمبردار هريا كاخصوصاً اور ديگر باشندگان ہر یا کاعموماً نہایت شکریدادا کرتے ہیں کدان کی سعی بلیغ کی وجہسے ہردودن کا مناظرہ نهایت باامن وسکوت سامعین موا-علاوه ازیں چو مدری غلام حیدرخان صاحب ودیگر باشندگان ہریانے باوجود یکدوہ اہل اسلام میں سے تھے۔دودن مردوفر بق یعنی اسلام جماعت وقادیانی جماعت کونهایت باعزت کھانا دیا اور چار پائی وغیرہ کا بہت عمدہ انتظام کیا۔ حالانکہ ہر دو دن مجمع كثيرالتعدادتها\_

المناظرين

آسلامی جماعت کی طرف ہے مناظر حفرت مغی غلام مرتفنی صاحب ساکن میانی اور قادیانی جماعت کی طرف ہے مناظر مولوی جلال الدین صاحب عمس مولوی فاصل قادیانی تھے۔ صدر جلسہ

جردو دن یعنی ۱۹،۱۸ تو ۱۹۲۳ء اسلامی جماعت کی طرف سے مجلس مناظرہ کے پریزیڈنٹ جامع الفنون العقلیہ والنقلیہ فہامہ دہروعلامہ عصر حضرت مولا نامولوی غلام محمرصا حب ساکن گھوٹے شلع ملتان تھے اور قادیانی جماعت کی طرف سے ۱۹۲۸ تقریر ۱۹۲۳ء کے پریزیڈنٹ کرمدادصا حب دوالمیال تقاور ۱۹۱۹ کو بر۱۹۲۳ء کوحاکم علی صاحب تھے معلوم نہیں کہ دوسرے دن کرمدادصا حب کوعہدہ کریزیڈنٹ سے کول معزول کیا گیا۔

پر چهنمبراوّل

۱۹۲۱/کوپر۱۹۴۳ء

# دلائل حیات مسیح از مفتی غلام مرتضی صاحب اسلامی مناظر

بسم الله الرحمن الرحيم!

"سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم" حيات مسيح عليه الصلوة والسلام پريهلي دليل

"قوله تعالى وقولهم له انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول

ا حیات می الا المساعة (زخرف: ۲۱) "۲ سس" وان من اهل الکتاب الا لیومنن به قبل موته (نساء: ۱۹) "۳ سس" ویکلم الناس فی المهد و کهلا (آل عمران: ۲۱) "۳ سس" وان کففت بنی اسرائیل عنك (مائدة: ۱۱) "۵ سس" و ما قتلوه و ما صلبوه (نساه: ۲۰) "کففت بنی اسرائیل عنك (مائدة: ۱۱) "۵ سس" و ما قتلوه و ما صلبوه (نساه: ۲۰) "کسس" بیل رفعه الله الیه "کسس" انسی متوفیك و رافعك الی (آل عمران: ۱۰) "۸ سس" و من المقدربین "۱ سس" و ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم (آل عمران: ۱۹) "اسس" و نجعلك المقدربین "۱ سس" و ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم (آل عمران: ۱۹) "اسس" و بعدالمی مالکه الله ین کله الله الله سالکه الله ین ماکنت (مریم: ۳۱) "۲ سس" ایسطهره علی الله ین کله طور پر ذکر به اور یقرآنی دلائل ایسے بین جن بیل سوائی الله مناظر نے اپناوکی حیات سی این مریم کو برت کی و بیت کی اسلامی مناظر کو برایک دلیل کو بیت کر بیات می این مریم کا بیات می ماظر نظر این ماکنو کر کی و بیت که اسلامی مناظر کو برایک دلیل کر و تسمین تقریب تام به اور تقریب کا می می بذر ایوتقریر بیان کی طرز استدلال کوشر طفیرا، وشر طفیرا کی و بیت که این مریم کی طرز استدلال کوشر طفیرا، وشر طفیرا کی تحت بیل روکراس قدر تحریکیا جو وقت معین بیل بذر ایوتقریر بیان کی طرز استدلال کوشر طفیرا، وشر طفیرا کی تحت بیل روکراس قدر تحریکیا جو وقت معین بیل بذر ایوتقریر بیان به و سکاوراییای بواکه قاد دیانی مناظر کو قرا فیار در این مناظر کونی جواب محت بیل روکراس قدر تحریکیا جو وقت معین بیل بذر ایوتقریر بیان به و سکاوراییای بواکه قام الدین صاحب ساکن بریا نے بعد استفاد دارایای بواکه قام الدین صاحب ساکن بریا نے بعد المولی شخوام المین صاحب ساکن بریا نیا بعد المولی شخوام المیکن ما خرا دارایا بی بواکه قام الدین صاحب ساکن بریا نویو به سکان بریان به سکان بریان نویو به سکان بریان نویو به سکان بریان بریان بود به بیان ب

نازل ہوی وچہ زمانے آخر کی مجھانوں سننے والیاں تاکیں ہرگز ہون نہیں تاثیراں خوش الحانی اتے مومن جندجاناں سب گھان علم کلام معانی اندر ابلق تیز چلایا جمتے قدم مبارک رکھیا کے نہ پیر اٹھایا

حیات مسیح دی ثابت کیتی داه حدیث قرآ نول جدم عالم قادیانوالا کردای تقریرال نال تحل اتے تأمل مفتی صاحب بولن علم انوں مفتی صاحب خوب بیان سایا مسئلہ نحو محقق کہنا متن متین دکھایا

اس آیت میں فقرہ ' بل رفعه الله اليه ''اس بات پرزبردست اور محکم دلیل ہے كه حضرت عيسىٰ عليه السلام زنده بحسد والعصري آسان پرانهائے گئے ہیں۔ كيونكه لغت عرب ميں رفع كے قيق معنى اوپر كى طرف الحانا ب-رفع برداشتن "وهو خلاف الوضع (صداح ج٢ ص١٦) رفعه كمنعه ضد وضعه (قاموس ص١٦٥) رفعه رفعاً بالفتح برداشت آنرا خلاف وضعه (منتهي الارب ص١٧٦) ''اورآيت' ورفع ابويه على العرش يسوسف ''سے بھی يہي معنی ظاہر ہوتے ہيں۔ ليمني حضرت يوسف عليه السلام نے اپنے والدين كو تخت کے اوپر چڑھایا۔ پس رفع اجسام میں حقیقی طور پراوپر کی طرف حرکت دینی اور انقال مکانی مراد ہوگی اور رفع معانی میں مناسب مقام، اور رفع الی اللہ ہے حقیقی طور پر رفع الی اللہ مراد نہیں ہوسکتی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ لا مکان ہے اور بلحا ظ صفت علم وغیرہ اس کوتمام مکانوں اور تمام مکینوں کے ساتھ ایک بی نسبت ہے۔ بلکہ رفع الی اللہ سے مراد آسمان پراٹھانا ہے۔ جوفرشتوں پاک ہستیوں كامقرب-جن ك شان مين "لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون (التحديم: ٦) "شهادت خداوندي ب- (لين الله كي نافر ماني نبيس كرتے جووه انبيس حكم داور جو چھ انہیں تھم ملتا ہے کرتے ہیں) اور حدیث عن ابی هريرة عن النبي ملالة قال الملائكة يتعاقبون ملائكة بالليل وملائكة بالنها ويجتمعون في صلوة الفجر والعمسر شم يعرج اليه الذين باتوا فيكم فيسأ لهم وهوا علمهم كيف تركتم عبادی فقالوا ترکنا هم یصلون واتیناهم یصلون (بخاری ج۱ ص۴۶۰،باب اذا قال احدكم آمين والعلائكة في السماء) "اكمعنى كمرادبون كوابت كرتى برايين حفرت ابو ہریرہ دوایت کرتے ہیں کہ اتخفرت الله نے فرمایا کفرشتے آگے پیھے آتے ہیں۔

کچھ رات کواور کچھ دن کواور نماز صبح اور عصر میں دونوں اٹھٹے ہوجاتے ہیں۔ پھر پڑھ جاتے ہیں طرف اللہ کی وہ فرشتے جنہوں نے رات گذاری تمہارے میں۔ پھر اللہ سوال کرتا ہے۔ حالانکہ وہ اعلم ہے۔ کس حالت میں تم نے میرے بندوں کو چھوڑ اتو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کونماز پڑھتے ہوئے چھوڑ ااور جب ہم ان کے پاس گئے تو وہ نماز پڑھتے تھے۔)

(ازالهاوبام ۲۷۸، فزائن جسم ۲۹۹)

اور نیز مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ:'' جیسا کہ مقربین کے لئے ہوتی ہے کہ بعد موت ان کی روسی علمیین تک پہنچائی جاتی ہیں۔'' (ازالہ اوہام ص۱۰۰ نزائن جسم ۲۰۰س)

اور نیز لکھتے ہیں'' بلکہ صریح اور بدیہی طور پر سیاق وسباق قرآن شریف سے ٹابت ہور ہاہے کہ حصرت عیسیٰ کے فوت ہونے کے بعدان کی روح آسان کی طرف اٹھائی گئے۔''

(ازالهاد بام ص ۲۰۴ فزائن جسم ۲۳۳)

ان عبارات منقولہ سے صاف ظاہر ہے کہ مرزا قادیانی کے نزدیک بھی رفع الی اللہ سے مراد آسان کے اوپرا شائے جانا ہے۔ کیونکہ آپ جب ارداح کے اٹھائے جانے کے قابل بیں اور ارواح کا اٹھایا جانا آسان کی طرف ہوتا ہے۔ جبیبا کہ آپ بھی اسے کلین اور آسان کے لفظ سے تجبیر کرتے ہیں تو آیت 'بل رفعه الله اليه ''میں آسان کی طرف حقیقی طور پراٹھائے جانا آپ کے نزد کیک سلم تھہرا۔ پس تنازع واختلاف اس بات میں ہے کہ:'' فیقدہ بسل رفعه الله الیه انہ میں حکرت کی علیہ السلام کے زندہ بحدہ العصر کی مرفوع ہونے کا بیان ہے یا بعد

موت ان کے روح کے مرفوع ہونے کا ذکر ہے۔اب ہم چندوجوہ سے رفع روحانی فقط کا ابطال کرتے ہیں اور رفع جسمانی وروحانی معاً کا اثبات کرتے ہیں۔

> ىما دجىل بىلى دجىل

یدکن انا قتلنا المسیع عیسی ابن مریم "ش قتلنا کامفول به لین جس پر بخم یمود تل کامفول به لین جس پر بخم یمود تل کوقر عموا ہے۔ وہ آسے ہاور بیام نہایت روثن ہے کو تل کے قابل نہ فقط جسم ہوا در ہے۔ بلکہ جسم مع الروح لینی زندہ انسان۔ پس فابت ہوا کہ یمود کا بیزعم ہے کہ ہم نے میح گوتل کردیا ہے جو آبل از قتل زندہ تھا۔ لینی اس کے جسم اور روح کے درمیان بذر بید قتل تفریح می کردی ہواور چونکہ "ورک ہوا ور کے مرعوم کردی ہواور چونکہ "ورک ہوا ور کی ما قتلوہ یہ قینا آ" یمود کے مرعوم باطل کی تردید ہے۔ اس لئے نفی قل اور نفی صلیب ای بعید کے ہوگی جو عبارت جسم مع الروح سے ہے۔ یعنی زندہ ہے اور ہر سخیری منصوب مصل جو"و ما قتلوہ و ما صلبوہ "اور"و ما قتلوہ و ما صلبوہ "اور"و ما قتلوہ یہ بین بات بالکل مہر نیمروز کی طرح روثن ہے کہ شمیر منصوب متصل جو جو ہر سر ضائر منصوب متصل سابقہ کا ہے۔ پس فابت بالدیل ہوا کہ حضرت سے بن مریم زندہ جو ہر سر ضائر منصوب متصل سابقہ کا ہے۔ پس فابت بالدیل ہوا کہ حضرت سے بن مریم زندہ بجسدہ العصری آسان پراٹھائے گئے ہیں۔ نہ فقط روح۔

لے شرائط مجوزہ مسلمہ فریقین میں ہے دوشرطیں لینی شرط نمبرا، شرط نمبر ۲ قابل غور ہیں۔ بلکہ یہی دوشرطیں فتح اور فکست اور ہار جیت کا معیار ہیں۔

شرطنمبرا: ہرا میک مناظر دوسرے مناظر کے مقابلہ میں قر آن کریم اور حدیث صحیح کو پیش کرے گا۔علاوہ ازیں اسلامی مناظر قادیانی مناظر کے مقابلہ میں مرز اقادیانی کے اقوال بھی پیش کرسکے گا۔بشرطیکہ وہ دعویٰ نبوعت کے بعد کے ہوں۔

شرط نمبر ۱۲: قرآن اور حدیث سیح کی تغییر امور مفصله ذیل سے کی جائے گی۔ قرآن حدیث سیح ، اقوال صحابہ بشرطیکہ قرآن اور حدیث سیح کے مخالف نہ ہوں۔ لفت عرب، صرف، نمو، معانی، بیان، بدلیح اگر حدیث قرآن کے مخالف ہوگی تو وہ صیح نہیں سمجی جائے گی اور بیدوشرطیں وہ بیں جن کوقرآن اور حدیث کا عربی ہونا نیز لازی طور پر تجویز کرتے ہیں۔ ان دوشرطیں ندکورین بیں جن کوقرآن اور حدیث کا عربی ہونا نیز لازی طور پر تجویز کرتے ہیں۔ ان دوشرطیں ندکورین کے تحت میں رہ کرقادیانی مناظر اس پہلی وجہ کا کوئی جواب نہیں دے گا جوعنقریب مفصل ہوگا۔

دوسرى وجهل

يرك: 'وصا قتلوه يقيناً بل رفعه الله اليه "من بقرين قصرقلب أفي كلم أبل ابطالیه " ہجو بعد فی کے واقع ہے اور "بل ابطالیه " میں جو بعد فی کے واقع ہو ضروری ہے ك صفت مبطله اورصفت مثبة كورميان عنديت بور ديكمو "ام يقولون به جنة بل جاء هم بالحق (مؤمنون:٧٠) "ميل بيامر بالكل ظاهر بكدايك چيز كاجنون مونا اورايتان بالحق بونا معذر بالمعنوى في باورد يكمو ويقولون انسا لتاركوا الهتذا لشاعر مجنون بل جاه بالحق (صافات:٣٧) " من بهي يوامر بالكل روث م كدايك چيز كاشعر وجنون ہونا اورایتان بالحق ہونا تامکن ہے اور دیگر نظائر قر آئی بھی بہت ہیں۔ پس اگر''بسل رفعه الله اليه "سي رفع روحاني اوراعز ازمراد لى جاوي وصفت مبطله يعني فل مسيح اورصفت مثبة يعني رفع اسے کے درمیان ضدیت متصور نہ ہوگی۔ کیونکہ قبل اور رفغ روحانی واعز از کا جمع ہونامکن ہے۔ جب مقتول مقربین سے ہوا دراگر بیمراد لی جاوے کہ حفزت عیسیٰ علیه السلام زندہ بجسد ہ العصر ی مرفوع موئة توضديت متصور موكى كونكه الرحفرت عيسى عليه السلام مقتول مين تو بحرزنده بحسده العصرى مرفوع نهين هوسكتے اورا گرزندہ بجسدہ العصر ى مرفوع ہوئے تو پھر مقتول نہيں اور نيز " وقولهم انا قتلنا المسيح " عظامر بكديبودكا عقاد جواطب مين متكلم كيفي خداے کریم کے برتکس ہے۔اس لئے''وما قتلوہ یقیناً بل رفعه الله الیه ''میں قصر قلب ہے اور قصر قلب میں بروئے تحقیق بل معانی گویدلازی نہیں کد دنوں وصفول کے درمیان تنافی وضدیت ہو لیکن بیضروری ہے کہ احد الوصفین دوسری وصف کا ملزوم نہ ہوتا کہ خاطب کا اعتقاد برعکس متعلم متصور ہواور سیام بدیمی ہے کہ رفع روحانی واعز ازاس قبل کولازم ہے۔جس میں مقتول مقربین سے ہو۔پس ثابت بالدلیل ہوا کہ حضرت عیسیٰ بن مریم زندہ بجسد ہ العنصری زمانہ گذشته میں آسان براٹھائے گئے ہیں۔نەفقط روح۔

خلاصه

سیے کہاس آیت میں فقرہ 'نبل رفعہ الله المیه ''حضرت سیلی علیم السلام کے زندہ اس دوسری وجہ کا بھی قادیانی مناظر کوئی جواب نہیں دے گا اور انشاء الله تعالی مرزائی جماعت میں سے کوئی فرد بھی ان دوشرطیں نہ کورین کے تحت میں رہ کرتا قیامت اس کا جواب نہ دے سکے گا۔ بجسدہ العنصری مرفوع الی السماء ہونے پر زبردست لے ادر محکم دلیل ہے۔ کیونکہ اس فقرہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کاشخص طور پر نام اور ذکر ہے اور صیغہ ماضی کا ہے اور جملہ خبریۃ تخیزیہ ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرے مناظر صاحب بھی وفات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اثبات کے لئے قرآن کریم کا ایسا ہی فقرہ پیش کریں گے جوان تمام صفات مذکورہ کا جامع ہو۔

اگر بداعتراض کیا جائے کہ آسان پراس جم خاکی کا جانا محال ہو اس کا جواب اللہ تعزیز آ "ینی اللہ تعالیٰ کا طرحت والا ہے۔ و حضرت عسیٰ کی نسبت سے قو صعود الی السماء کے ناممکن ہونے کا خیال گذرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ملہ کے لحاظ سے وہ بالکل ممکن ہے۔ ای لئے" بہل د فعه الله المیه "میں رفع کا فاعل خود اللہ تعالیٰ ہے اور اسی وجہ سے اسم اللہ کا لایا گیا ہے۔ جس کے معنی ذات مجمع صفات کا ملہ ہیں۔ اگر اعتراض کیا جائے کہ جب دیگر رسولوں کوز مین میں محفوظ رکھا گیا تو حضرت عسیٰ غلید السلام کو آسان پر لے جاکر محفوظ رکھنے میں کیا حکمت ہے؟ تو اس کا جواب بھی خود اللہ تعالیٰ نے حکیما کے ساتھ دیا ہے۔ لیخی اللہ تعالیٰ خود کیما کے ساتھ دیا ہے۔ لیخی اللہ میں کی پیدائش کئی کیما کے ساتھ دیا ہے۔ لیکن آپ کی پیدائش پرز مینی اسباب منعقر نہیں ہوئے۔ بلکہ آپ کی پیدائش کئی درح القدس سے عالم الا مرمیں کلمہ کن سے ہے۔ جیسا کہ" و لم یمسسنی بشر و لم اللہ بغیا روح القدس سے عالم الا مرمیں کلمہ کن سے ہے۔ جیسا کہ" و لم یمسسنی بشر و لم اللہ بغیا روح القدس سے عالم الا مرمیں کلمہ کن سے ہے۔ جیسا کہ" و لم یمسسنی بشر و لم اللہ بغیا روح القدس سے عالم الا مرمیں کلمہ کن سے ہوا کہ حضرت عسیٰ علیدالسلام کو آسان پر لے جاکر محضوظ رکھا جائے۔

حاصل بیرکراس آیت میں فقرہ''بیل رفعہ الله الیه ''سے حفرت عیسی علیہ السلام کے زندہ بجسد ہالعنصر ی آسمان پر اٹھائے جانے کے سوائے اور کوئی معنی مراز نہیں لیا جاسکتا ۔ تواگر لفظ''رفع'' کسی اور جگہ کسی دیگر معنی میں مستعمل ہوتو مفزنہیں ۔ کیونکہ عربی لفظوں کے لئے عام طور

لی بیآیت واقعی حسب اعتقاد اسلامی مناظر حیات سی ابن مریم پر زیردست اور حکم دلیل ثابت ہوئی۔ کیونکہ قادیانی مناظر اس کا کوئی جواب نہیں دے سکا۔ باوجود میکہ فتی صاحب اسلامی مناظر نے اس موقعہ پرید دعویٰ بھی کیا تھا کہ انشاء اللہ قیامت تک میرا مقابل مناظر اس کا جواب نہ دے سکے گا اور باوجود استدعا اسلامی مناظر کے قادیانی مناظر وفات سی ابن مریم پر قرآن کریم کا کوئی ایسا فقر و نہیں پیش کرسکا۔ جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شخصی طور پر نام وذکر ہواور صیغہ ماضی کا ہواور جملہ خبر رہتھیٰ ہیہو۔

ر مستعمل فیدمعانی کثیره ہوا کرتے ہیں۔ دیکھوکہ قرآن کریم میں عموماً لفظ مصباح سے مراد کو کب لینی ستارہ ہے۔لیکن لفظ مصباح جوسورہ نور میں ہے۔اس سے مراد چراغ ہے اور دیکھوصلوٰۃ سے مرادعموماً عبادت یارحت ہے۔ گر'' بیسع و صلوٰات''سے مرادمقامات ہیں۔وقسس علیٰ ھذا!

اب میں ایک اور قاعدہ مسلمہ اسلامیہ سے اس مسئلہ حیات کو حل کرتا ہوں۔ جو قرآن کریم نے صاف لفظوں میں بیان فرمایا: "اندالمالیات الله کا المذکر لتبدید للناس ما نزل اللهم " ﴿ يعنى بم نے قرآن کریم تھے پراس لئے اتاراہ کرتو (اے بی) اس کا مطلب واضح کر کے لوگوں کو سمجھا دے۔ ﴾

اس آیت سے ایک عام قانون ماتا ہے کہ قرآن کریم کے کی مجمل مسئلہ میں اختلاف ہوتواس کی تشری و قضے حدیث ہے ہونی چاہئے۔ اس لئے میں ایک حدیث بھی ساتا ہوں جس ہوتواس کی تشروز کی طرح مسئلہ حیات ووفات حضرت عینی علیہ السلام کا فیصلہ ہوجائے گا اور اس صدیث کوم زا قادیا نی بھی تسلیم کرتے ہیں۔ محمد سول التعلیق فرماتے ہیں۔ ' یسند زل عیسیٰ ابن مریم الی الارض فیمتزوج ویولد له ویمکٹ خمسا واربعین سنة ثم یموت فید فن معی فی قبری فاقوم انا وعیسیٰ ابن مریم فی قبر واحد بین ابی بکر وعمر (مشکوة ص ٤٨٠، باب نزول عیسیٰ علیه السلام) ''نیخی حضرت عینی علیه السلام کر نیمن پر اتریں گے۔ پھر فکاح کریں گے۔ ان کی اولاد ہوگی اور وہ پینتالیس (٣٥) سال زندہ ربیں گرفوت ہوں گے اور میرے مقبرے میں میرے پاس فن ہوں گے۔ پھر قیامت کے ربیں اور عینی ابن مریم ایک مقبرے سے آتھیں گے۔ اس طرح کہ حضرت ابو پکڑا ور حضرت ابو پکڑا ور حضرت عرفی میں اور میں میں میں میں میں میں میں ہوں گے۔ نول فرود آ مدن (صراح ج سی ۱۳۳۲) ' نے ذلھم و بھم و علیھم نزو لا ومند ذلا کے مجلس و مقعد ''فرود آ مدن دایشاں (شتی الارب ج میں ۱۳۸۸) اور اس صدیث میں دول میں جان جی موجود ہاں کہ محسر قرن میں میں موجود ہاں حریث میں دول ہیں۔ ہاں جی جگر فرود آ مدن دول سے یہ می میں مراد ہیں۔ ہاں جی جگر فرود آ مدن دول سے یہ می مراد ہوں گے اور یہ معنی مراد ہوں کے مراد ہوں کے اس کی کو اور یہ معنی مراد ہوں کے اور یہ معنی مراد ہوں کے اور یہ مور کے اور یہ مور کے مراد

۔ اگر کہا جائے کہ جوالفاظ حفرت مسے علیہ السلام کی بابت آئے ان سے ان کی حقیت مراد نہیں۔ بلکہ مجاز واستعارہ ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ فن بلاغت و بیان کا قانون ہے کہ مجاز وہاں لی جاتی ہے۔ جہاں حقیقت معید رہو۔ (ملاحظہ موملول بحث حقیقت دمجازص ۳۲۸)اب ہم

السلامي مناظر كاليمى كمال بك كدهديث كوبراستقرآن كريم بيش كياب-

د کھاتے ہیں کہ ان الفاظ کی حقیقت کی بابت جو حضرت سے موعود علیہ السلام کے حق میں آئے ہیں۔ مرزا قادیانی کیا فرماتے ہیں۔ کیاان کی حقیقت کو بحال جانتے ہیں یامکن۔

مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔''بالکل ممکن ہے کہ کسی زمانہ میں کوئی ایسا سے بھی آ جائے جس پر حدیثوں کے بعض ظاہری الفاظ صادق آسکیں۔'' (ازالہ ادہام مں ، میزائن جسوم ۱۹۷) اس عبارت میں مرزا قادیانی کوشلیم ہے کہ هیقت مسحیت محال نہیں بلکھمکن ہے۔

۔ ہوا ہے مدی کا فیصلہ اچھا میرے حق میں زلیخا نے کیا خود یاک دامن ماہ کنعال کا

مومرزا قادیانی کے اقرار کے بعد کنی شہادت کی حاجت نہیں۔ تاہم ایک گواہ ایسا پیش کیا جاتا ہے۔ جس کی توثیق جناب مرزا قادیانی نے خود اعلیٰ درجہ کی کی ہوئی ہے۔ مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔''مولوی نورالدین صاحب بھیروی کے مال سے جس قدر بچھے مدد پیچی ہے۔ میں کوئی الی نظیر نہیں دیکھتا جواس کے مقابل پر بیان کرسکوں۔ میں نے ان کو جبی طور پر اور نہایت انشراح صدرے دینی خدمتوں میں جانثار پایا۔'' (ازالداہ ہام میں کے دبئن جسم ۲۰۰۰)

"مرجكة تاويلات وتمثيلات سے استعارات وكنايات سے اگركام لياجائ تو برايك طحد، منافق، برعتى الى آراء ناقصد اور خيالات باطله كے موافق الى كلمات طيبات كولاسكتا ہے۔ اس لئے ظاہر

معانی کے علاوہ اور معانی لینے کے واسطے اسباب توبیا ور موجبات حقد کا ہونا ضرور ہے''

(ضميرازالهاو بإم ص٩ بنزائن جسوص ١٩٣)

پس ثابت (اس حدیث کابی قادیانی مناظران دو شرطیس ندکورین کے تحت میں رہ کرجواب نہ دے۔ کا۔ ) ہوا کہالی حدیثوں میں مجازات اوراستعارات مراد لیمنا جائز نہیں \_

اب میں ایک اور طریق سے بھی مخضراً عرض کرتا ہوں کہ حیات لے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ فد ہب اسلام کے مناسب ہے اور وفات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ فد ہب اسلام کے نامناسب۔ کیونکہ عیسائیت کے اصول میں سے کفارہ ہے۔ یعنی ایک فیخص (حضرت

له مفتی صاحب اسلامی مناظر نے اس تقریر میں ثابت کر دیا ہے کہ حضرت عیسیٰ حلیہ السلام کی حیات ند ہب اسلام کے مناسب ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ند ہب اسلام یکرنا مناسب ہے اور قادیانی مناظر اس کی تر دیر نہیں کرسکا۔ عسى عليه السلام) جوبيكناه تقاوه چونكدوشمن ل. كم باته سعمعلوب موكرتمام دنيا كي فتين اس في اٹھالیں اوراس کے تین دن دوزخ میں رہنے سے اب وہ سار بےلوگ جواس بات برایمان لاتے ہیں ہیشہ کے لئے دوزخ سے نجات یا گئے۔جس کی فدہب اسلام نے یوں تروید کی ہے۔ "لاتسزروا زرة وزر اخسرى "العنى دوسرك الوجه كولى تبيس الهاسكا عقيده كفاره كويرس كاشخ كوفرمايا: "بىل دفعه الله اليه "مسيح تومرانبيس اس كوخداتعالى في اشماليا . جب معرت عسى عليه السلام مرينيس تو كفاره كهال؟ نه بانس بوكانه بانسرى بجكى \_اس بات عابت ہوتا ہے کہ عیسائیوں کے مقابلہ میں اگر کوئی حرب الل اسلام کے پاس ہے تو حصرت عیسی علیہ السلام کی حیات ہے جس سے عقیدہ کفارہ کی بنیاد کھو کھی نہیں۔ بلکہ جڑے کھڑ جاتی ہے۔ پس جو محف سیہ دعویٰ کرے کہ میں فتنصلیبی کو پاش پاش کرنے آیا ہوں۔اس کا فرض اولین ہوتا جاہے تھا کہ وہ وفات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے انکار کرے۔ واللہ مجھے تخت حیرت ہوتی ہے۔ جب میں بیستنا ا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات سے اس کی الوجیت کی تائید ہوتی ہے۔ کیونکہ الوجیت کی تائیداس صورت میں ہوتی۔ جب ہم حضرت عیلی علیہ السلام کو ہمیشہ کے لئے زندہ بذاتہ اعتقاد کرتے اور جب ہم قیامت سے پہلے ان کی وفات کے قائل ہیں تو پھرتا ئیدالوہیت کیسی؟ اور نیز مجھے جرائی آتی ہے جب میں بینتا ہوں کہ حضرت عینی علیدالسلام کی موت سے عیسائیوں کا ضدا مرجاتا باورعيسائى ندبب بميشد كے لئے مغلوب موجاتا بركيا عيسائيوں كاعقيده حفرت عيلى علیدالسلام کی موت کانبیں ہے؟ کیاعیسائیوں میں سے اس بات کے قائل نبیں کیسٹی نے جلا کر جان دی؟ پھر جو بات خودعیسائی مانے ہیں اس سے ان کے ندہب کی موت اور مغلوبیت کیسی؟ بد فقلاایک جی خوش کرنے والی بات ہے۔

ول کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے

وں سے بہوائے و عامب بیر حیاں ، چھا ہے ہوائے اوران کوزندہ شلیم کیا ہاں اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت ہے انکار کردیا جائے اوران کوزندہ شلیم کیا جادے جیسا کرقر آن کریم کا مشاء ہے تو عقیدہ کفارہ کی بیکٹنی ہوجاتی ہے۔ دوسری دلیل

"قوله تعالى وان من اهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا (نساء:٩٥) " (اورنيس بوگاكوئي الل كتاب يس سي عر ايمان لي آورگاس پراس كي موت سي پيلے اوروه قيامت كون ان پر شام بوگار ﴾ بي آيت اس بات پر زبروست وليل م كر حضرت عيلى عليدالسلام ابن مريم آكنده زماندیس بعید نه بر بیلد زول فرمائیس گے۔ کیونکہ اید و منن "میں نون تاکید کا ہے اور تمام نویوں کا اس امر پر اتفاق ہے کہ نون تاکید مضارع کو خالص استقبال کے لئے کردیتا ہے اور تمام محاورات قرآنی اور حدیثی ای کی شہادت دیتے ہیں اور نیز اس میں لام تاکید کا ہے اور جس وقت نون تاکید کی خبر پرداخل بہوتو ضروری ہے کہ اقل جز میں کلمہ تاکید ہو۔ مثلاً لام تم 'نون المتاکید خفید فة و شقیلة تخت میں بہمستقبل طلب او خبر مصدر بتاکید (متن متین صوبه ۲۰) " بلکہ قرآن کریم میں المحمد ہوائاس تک جنے صفح معدلام القسم ونون التاکید ہیں سب سے مرادا ستقبال ہی ہے۔ چونکہ الیا قر خبر یہا سقبالیہ ہے۔ اس کہ جس کی میں نون التاکید کے تابت ہوا کہ یہ الیم موته " بملخ بریا سقبالیہ ہے۔ جس کا مطلب ہے کہ حضرت عیلی ابن مریم کے اتر نے کے بعدادر موت سے پہلے ایک ایسازماند آئے گا کہ اس وقت صفیر برادر ضمیر موجود ہوں گے وہ تمام ان پر ایمان لا کیں گے اور یہا مرصاف طور پر روثن ہے کہ صفح سے اللی تاب موجود ہوں کا مرجع وہ تی تے عیلی ابن مریم کے اس وقت میں ۔ اقراناس وجہ سے کہ سیاق کلام ای کو جاتا ہے اور تانیا اس وجہ سے کہ مولوی نورالدین صاحب نے جن کی تویش مرزا قادیا تی نے اعلی درجہ کی کی ہوئی ہے۔ اس آیت کا اس طرح ترجہ کرتے ہیں۔ ''اور نیس کوئی اہل کتاب سے گر درجہ کی کی ہوئی ہے۔ اس آیت کا اس طرح ترجہ کرتے ہیں۔ ''اور نیس کوئی اہل کتاب سے گر واور۔''

اور ثالثاً اس صدیث کے بیان سے 'عن ابی هریرة قال قال رسول الله عَلَیْتُ والمذی نفسی بیده لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکماً عدلاً فیکسر السلیب وی قتل السخنزیر ویضع الجزیة ویفیض المال حتی لا یقبله احد حتی تکون السجدة الواحدة خیراً من الدنیا وما فیها ثم یقول ابوهریرة فاقر أوا ان شئتم وان من اهل الکتاب الا لیؤمنن به قبل موته (مشکوة ص ٤٧٩، باب نزول عیسیٰ علیه السلام) ''یعی ابو بریره کمتے بی فرمایار سول الله الله یا کی بہت جلدا بن مریم منصف عالم ہو کرتم میں اتریں گے۔ پھر وہ عیسائیت کی صلیب کو (جے وہ ای جے بین اسے) تو ردیں گے اور خزیر (جو بر ظاف شریعت عیسائی کھاتے بین اس) کو کی کرائیں گے اور کا فرول سے جو جزید لیا جا تا ہے۔ اسے موقوف کردیں گے اور مال بکثر ت کوئی اسے تبول نہ کرے گا۔ لوگ ایسے مستغنی اور عابد ہوں گے کہ لوگ ایسے مستغنی اور عابد ہوں گے کہ لوگ ایسے مستغنی اور عابد ہوں گے کہ ایک محبدہ ان کو ساری دنیا کے مال ومتاع سے اچھا معلوم ہوگا۔ (حدیث کے بیالفاظ می کر)

الوہررہ کہتے ہیں تم اس صدیث کی تصدیق قرآن کریم میں چاہتے ہوتو یہ آیت پڑھاو۔ 'وان من اھل الدکتاب ''دیکھو حضرت الوہریر اُلی بیروایت بالتصری کاررہ ہے کہ وہ سب صحابہ گے درمیان آیت ''وان من اھل الکتاب الالیو منن به قبل موته ''میں موتہ کشمیر کامر حج عیلی بن مریم کو تحص طور پر قرار دے کر آپ کا نزول ابت کررہ ہیں اور اس تصریح نزول کے موقعہ پرکوئی صحابی ٹی تو تفس مضمون لیمی نزول حضرت سے علیہ السلام سے انکار کرتا ہے اور نہ حضرت الوہریر اُلی کے معمیر کا مرجع حضرت عیلی علیہ السلام بن مریم کوقر اردینے کو غلط کہتا ہے اور نہ آپ کے استدال کو ضعیف قرار دیتا ہے۔

شاید بیدوسوسه پیدا ہوکہ جوالفاظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بابت آئے ان سے ان کی حقیقت مرافہ ہیں۔ بلکہ جاز مراد ہے۔ اس کا جواب بیہ ہے کفن بیان کا قانون ہے کہ جاز وہاں لے جاتی ہے۔ جہال حقیقت میں میں ہو۔ جہال حقیقت میں کہ بندہ کا نہیں بلکہ مکن ہے۔ جہال حقیقت میں کہ: '' بالکل ممکن ہے کہ کسی زمانہ میں کوئی ایسامیح بھی آ جائے جس پر حدیثوں کے بعض طاہری الفاظ صادق آسکیں۔ کیونکہ بیرعا جزائن کی حکومت اور بادشاہت کے ساتھ ہیں آیا۔ درویشی اور غربت کے لباس میں آیا ہے۔' (ازالدادہ ہم من ۱۹ ہزائن جام ۱۹۸) اس تمہید کے بعد واضح ہوکہ چونکہ اس آیت میں ''لید ق منن ''مع لام من اور نون تاکید القیلہ کے ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی موت سے پہلے ایک ایساز مانہ آنے والا ہے کہ تمام اہل کتاب موجودہ وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی الا بمان نہیں ہوا۔ اس لئے قابت (اس دلیل قرآنی اور دلیل حدیثی کا بھی قادیا نی مناظر اللہ مان کوئی جواب نہ دے۔ کا۔ ) ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ اللا ممان ہوئی فوت نہیں ہوئے بلکہ زندہ ہیں۔

اوراس آیت کاار تباط ماقبل سے بیہ کہ جب اثناء ذکر برائیوں، یہود کاس بدی کا ذکر کیا۔' وقع والھ مانسا قتلنا المسیح ''اوراس بدی سے دوامر متر شح ہوتے تھے۔ایک بیک دیود کازعم باطل قل سے کا ہے اور دوسرایہود کا افتخار جیسالفظ' رسول الله ''سے ظاہر ہے تو حسب اقتضاء بلاغت ومطابق حکمت خدائے کریم نے پہلے ان کے زعم باطل کی تردید' و ماقتہ لوہ اللیٰ بل رفعه الله الیہ ''سے کی اور پھراس آیت سے ان کے افخار کوتو ڈاکیم یہودی تو فخر کرتے ہو کہ ہم نے رسول اللہ کوش کردیا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ آئندہ زمانہ میں تہمارے ہم ملت یہود یہ کوری کرکے ای حضرت عیسی این مریم کے ساتھ اس کی موت سے پہلے ایمان کی موت سے پہلے ایمان

لائیں گاور نیز 'بیل رفعه الله الیه ''سے سوال پیدا ہوتا تھا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام موت سے پہلے تشریف لائیں گے اور دین اسلام کو عالمگیر غلبہ حاصل ہوگا۔ جیسا کہ آیت موت سے پہلے تشریف لائیں گے اور دین اسلام کو عالمگیر غلبہ حاصل ہوگا۔ جیسا کہ آیت 'نھوالذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهرہ علی الدین کله ''سے ظاہر ہے۔ یعنی ابھی تک ذکر بدیوں کا ہورہا ہے۔ لیکن چونکہ اس بدی کا بیہ تقتفنا تھا کہ اس کے ساتھ ہی ہمضمون بیان کیا جاوے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے بلاغت و حکمت کو پورا کیا اور اس آیت میں استثناء بعد نفی کے ہے۔ جومفیدا بیجاب ہے اور ایجاب میں اتنا ہی ضروری ہے کہ بوقت جوت محمول استثناء بعد نفی کے ہے۔ جومفیدا بیجاب ہے اور ایجاب میں اتنا ہی ضروری ہے کہ بوقت جوت محمول میں موضوع موجود ہو۔ بشر طیکہ محمول وجود اور تقر راور ذاتی نہ ہوا ورمویۃ قر اُت متواترہ ہے۔ جس کا قر اُت شاذہ مقابلہ نہیں کر سکتی اور جناب مرزا قادیا نی بھی ایک زمانہ میں حضرت میں علیہ السلام کی جاتھ ہے دیا تھ سے دین اسلام جیج آفاق اور اقطار میں بھیل جائے گا۔'' حیات کے قائل کی کر اُن کی بیال جائے گا۔''

(براین احدیش ۴۹۹ فزائن جاص ۵۹۳)

ربراین ایدین الموان المان المان جواب دینانهیں ہے۔ بلکہ یہ بتانا تاہے کہ جن دنوں مرزا قادیانی کو الہام اور مجد دیت کا دعویٰ تھا ان دنوں ان کا بیعقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں۔ حالانکہ قرآن دانی میں ان دنوں بھی اس کمال کا دعویٰ تھا کہ تین سودلائل قرآن کی حقانیت کے قرآن ہی سے دینے کے ثبوت میں براہین احمہ لیکھی تھی۔ اگر مسلہ حیات سے اس تھم کا غلط ہوتا کہ اس کی تر دید قرآن مجید میں ہوتی تو ایسا قرآن دان اور قرآن کا حای اس عقیدہ کودل ود ماغ میں رکھر میدان مناظرہ میں نہ آتا۔

نوف: چونکہ بوقت تحریشرا اکا مناظرہ میر فر این مخالف نے فرمایا تھا کہ مرزا قادیا فی کے خلیفوں لیعنی مولوی نورالدین صاحب وجناب میاں صاحب کے اقوال ہم پر جمت نہ ہوں گے۔ اس لئے میں نے مولوی نورالدین صاحب کے اقوال اس حیثیت سے پیش نہیں کئے کہ مولوی صاحب میروح مرزا قادیا فی کے خلیفہ ہیں۔ بلکہ اس لحاظ سے پیش کئے ہیں کہ مولوی صاحب میروح کی جناب مرزا قادیا فی نے دینی رنگ میں اعلی درجہ کی توثیق کی ہے۔ جھے جرائی آتی ہے کہ جب مرزا قادیا فی نبی امتی ہیں اور بوجہ کمال اتباع محمدی وہ تمام کمالات محمد سے مظہر ہیں تو چھر کی اور جب کہ مطابق صدیث فی علیہ کم بسسنتی وسسنة الدخلفاء الراشدین المهدیین (مشکوۃ باب الاعتصام بالکتاب والسنة ص ۲۰) "مرزا قادیا فی کے معتقدین

مرزا قادیانی کےخلیفوں کےاقوال کواپنے اوپر جبت ہونے سےاٹکارکرتے ہیں۔

مختریک قرآن کریم کی آیات اور آنخضرت الله کی احادیث حفرت عیسی علیه السلام کی حیات کو تابت کرتی بین اور مرزا قادیانی کے کلمات اسی حیات کی تائید کرتے بین اور قرآن مجید جو سابقه اہل کتاب کی اصلاح کے لئے آیا ہے وہ اصلاح بھی اسی میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کو مانا جاوے ۔ تاکہ اہل کتاب کا وہ غلط اور گمراہ کن عقیدہ جس کو کفارہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ و نیا سے رخصت ہو جاوے ۔ وقت کی پابندی ہے۔ لہذا ہے کہ کرختم کرتا ہوں ۔ مجھی فرصت میں من لینا ہوی ہے واستاں میری

دس<u>ت</u>ط غلام محمر بقلم خوداز گھویہ مصل ملتان بریز پینٹ اسلامی جماعت

د<u>ست</u>خصط مفتی غلام مرتضٰی (اسلامی مناظر)

نوف: اگریسوال ہوکہ کتاب ازالہ اوہام دعویٰ نبوت سے پہلے کی ہے اور شرط نمبرا

کے مطابق اسلامی مناظر مرزا قادیانی کے وہ اقوال پیش کرسکتا ہے جودعویٰ نبوت کے بعد کے ہول

تو اس کا یہ جواب ہے کہ تاریخ دعویٰ نبوت جو مرزا قادیانی اور ان کے مرید بیان کرتے ہیں۔ وہ

بیان ہم پر جمت نہیں۔ کیونکہ ہم مرزا قادیانی کو مفتر کی اور ان کے مریدوں کو مفتر کی کے مریداعتقاد

کرتے ہیں۔ بلکہ دیکھنا یہ ہے کہ اس کتاب ازالہ اوہام میں کوئی ایسا نظرہ ہے جس سے بیطا ہر ہوکہ

مرزا قادیانی اپنے آپ کو پیفیمرز کم کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں ذکر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام

نے کہا تھا۔ ' و مبشر آبرسسول یہ آتی من بعدی اسمه احمد ' مرزا قادیانی اس کتاب (ازالہ اوہام میں ہوں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے میرے تن میں بشارت دی تھی۔ پس طابت ہوا کہ کتاب ازالہ اوہام کے اقوال پیش کر نے شرط نمبرا کے خلاف نہیں بلکہ عین مطابق ہیں۔'

پر چنمبراوّل

۱۸ را کتوبر۱۹۲۳ء

دلائل وفات مسيح ازمولوي جلال الدين قادياني مناظر

بسم الله الرحمن الرحيم؛ تحمده وتصلى على رسوله الكريم!

واغل جنت ہوا وہ محترم اس کے مرجانے کی دیتا ہے خبر ابن مریم مرگیا حق کی قتم مارتا ہے اس کو فرقاں سربسر ل وفات مسيح يرجو قادياني مناظر يعني مولوي جلال الدين صاحب في قرآن كريم كي آیات پیش کی ہیں۔ان میں سے پچھتو ایس ہیں کہ جن کے عموم سے کوئی تھم ثابت کیا جاتا ہے۔ ابن مريم ك مخصيت كاكونى وكرنيس جيئ" ويدوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للذين اشركو "اور" وما محمد الارسول قد خلت من قبله الرسل "اور" والذين يدعون من دون الله ''او''فيها تحيون وفيها تموتون ''او''ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين "أور"الم يجعل الارض كفاتا" أور" ومن ضعمره ننكسه ''اورُ' ومـنكم من يتوفى ومنكم مِن يرد الىٰ ارذل العمر ''اوراك'تمّام آيّول کارچ نمبره میں اسلامی مناظر بعنی مفتی غلام مرتقنی صاحب نے اجمالی نداصولی طور پر بھی جواب دیا ہے۔ جس کی توضیح میر ہے کہ عام دلیل خاص منطوق دلیل کا مقابلہ نہیں کر عتی ۔ مثلاً آیت "والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء" "يعيى مطلقة ورتول كى عدت تين حيسير ہے۔ بیآیت اپنے عموم کے لحاظ سے حاملہ اور غیر حاملہ اور شوہر دیدہ اور شوہر نا دیدہ اور حاکضہ اور غيرحائصدسب كوشامل مجاوراس سان سب كى عدت تين جيسيس ثابت موتى ب اور "با ايها الـذيـن آمنوا اذانكحتم المومنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها "لعنى االيان والوجب تم ايمان والى ورتول كونكاح كرواور كر قبل مس ان کومطلقہ کر دوتو ان عورتوں کے لئے کوئی عدت نہیں۔ بیآیت مطلقہ شوہر نا دیدہ کے لئے خاص مطوق وليل ماور" واللتي يتسن من المحيض من نسائكم أن ارتبتم فعدتهن ثلثة اشهرولاً عي لم يحضن واولات الاحمال اجلهن ان يضعن احسلهن "لعنی وه عورتیں جن کی بیبه مغرسی کے حیض بند ہوچکی ہے اور وہ عورتیں جن کو ابھی حیض آئی ہے۔ نہیں ان کی عدت تین مہینداور حاملہ عورتوں کی عدت وضع حمل ہے۔ بیآ یت غیر حاکضہ اور حاملہ کے لئے خاص منطوق دلیل ہے۔ دیکھو یہاں عام دلیل خاصہ منطوقہ دلیلوں کا مقابلے نہیں كرسكى - بلكهاس عام دليل كے تھم سے شوہرنا دیدہ ادرغیر حاکصہ اور حاملہ عورتیں ان دلائل خاصہ منطوقه کی دلالت کی وجہ ہے متعنیٰ ہیں اور قرآن کریم میں ویسی مثالیں بہت ہیں۔ویساہی چونکہ آيت وما قتلوه يقيناً بل رفعه الله اليه "اورآيت وان من اهل الكتاب الا لیؤمنن به قبل موته "حضرت سیل بن مریم کی حیات کے لئے خاص منطوق دلیل ہے۔اس کئے بیعام دلائل پیش کردہ قادیانی مناظراس کامقابلہ نہیں کر کئتے \_

حضرات! آپ کومعلوم ہے کہ میرے مدمقابل جناب مفتی غلام مرتفیٰی صاحب اور
باقی غیر احمدی علاء اور عوام کا بیعقیدہ ہے کہ حضرت سے ناصری آسان پر بحسدہ العصری زندہ
اٹھائے گئے اور اب تک بغیر خور دونوش کے زندہ ہیں اور رہیں گے اور امت محمد بیکی اصلاح کے
اٹھائے سے اور اور دنیا میں تشریف لائیں سے ۔گمر راقم اور باقی جماعت احمد بیکا بیعقیدہ ہے کہ
حضرت سے ناصری ای طرح وفات پانچے ہیں۔ جس طرح کہ باقی رسولوں نے وفات پائی اور
مخرت سے ناصری ای طرح وفات پانچے ہیں۔ جس طرح کہ باقی رسولوں نے وفات پائی اور
قادیانی مناظر نے مرزا قادیانی کے سے موعود مونے کے مسئلہ کا بھی ذکر کر دیا جو ایک علیحدہ بحث
قادیانی مناظر نے مرزا قادیانی کے سے موعود علیہ الصلاق والسلام ہیں۔ مسئلہ وفات سے پر بحث
کر نے کا فاکدہ اس مسئلہ پر بحث کرنے کے دوفا کدے ہیں۔ ایک فاکدہ تو ہیں یا وفات پاگئے۔ دوسرا فاکدہ
یہے کہ اس سے حضرت میے موعود علیہ السلام کا صورت و کند ب ظاہر ہو جائے گا کہ آیا آپ اپ
دعورت میں یا جھوٹے۔

پنانچہ حفرت سے موعو بتحفہ گولڑ و پہیں تحریر فرماتے ہیں۔''یادیے رہے کہ ہمارے اور ہمارے خالفین کے صدق و کذب آ زمانے کے لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات حیات ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام درحقیقت زندہ ہیں تو ہمارے سب دعوے جھوٹے اور سب دلاکل بچے ہیں اوراگروہ درحقیقت قرآن کریم کی روسے فوت شدہ ہیں تو ہمارے خالف باطل پر ہیں۔اب قرآن

اسمناظرہ سے بینهایت روش ہے که اسلامی مناظر نے شرط نمبرا وشرط نمبرا کے تحت میں رہ کر اپنادعویٰ حیات سے قرآن کر یم سے ثابت کردیا ہے اور قادیانی مناظر شرط نمبرا وشرط نمبرا کے تحت میں آکر کوئی تر دیز نہیں کرسکا۔ پس حسب فیصلہ جناب مرزا قادیانی کے سب دعوے حجو نے اور سب دلاکل بھے ہوئے۔ جزاہ الله خید الجذاء!

ہوا ہے مرک کا فیصلہ اچھا میرے حق میں زلیخا نے کیا خود پاک دامن ماہ کنعال کا

اور مرزا قادیانی کا تمام مسائل مختلف فیها میں سے فقط مسئلہ حیات ووفات میے کوہی اسپے صدق و کذب کا معیار قرار دینا اس سے میر شخ ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی کو میہ پورااطمینان تھا کہ میرافریق مخالف اس مسئلہ میں بھی کامیاب نہ ہوگا۔ لیکن الاسلام یعلو ولا یعلیٰ۔ حق کے انوار نے ایس وقتی کی کہش کو کموف کر کے حیات میں کو فابت کردکھایا۔

درمیان میں ہے۔اس کوسوچو۔'' (تحد گوڑ دییں،۱۰ ہزائنج من۲۲۴)علاوہ ازیں اگرغور کیا جائے تو ہمیں مسیح ناصری کی وفات ثابت کرنے کے لئے دلائل دینے کی بھی ضرورت نہیں۔ ہمارا صرف بی کہددینا کہوہ ایک انسان نبی تھے۔اس لئے بشرط زندگی ان کاارزل عمرتک پینچنا اور عمرطبعی کے دائرہ کے اندر فوت ہوجانا ضروری تھا۔ لہذا وہ بھی باتی انسانوں اور دوسرے انبیاء کی طرح وفات یا گئے ہیں۔کافی ہےکسی اور دلیل دینے کی ضرورت نہیں۔البتہ وہخص جواس بات کا مدعی ہے کہ مسیح ابن مریم انسان ہوکر اور تمام انسانوں کے خواصِ اپنے اندر رکھ کر اب تک خلاف نصوص قرآ نید دحدیثیہ و برخلاف قانون فطرت کے مرنے سے بچاہوا ہے۔ اس کے ذمہ ہے کہ وہ اس کی حیات کا ثبوت دے۔مثلاً ایک صخص جونین چارسوسال سے مفقو دالخمر ہے۔اس کی نسبت جب دو ۔ مخص کسی قاضی کی عدالت میں اس طور پر بحث کریں کدایک اس کی نسبت بیہ بیان کرتا ہے کہوہ فوت ہوگیا ہےاور دوسراید بیان کرتا ہے کہ وہ اب تک زندہ ہے تو ظاہر ہے کہ قاضی ثبوت اس سے طلب کرے گاجوخارت عاوت زندگی کا قائل ہاورابیا اگرنہ ہوتو شری عدالتوں کا سلسلہ درہم برہم ہوجائے۔پس مٰدکورہ بالا بیان سے واضح ہے کہ اگر قر آن مجید میں وفات سیح کی ایک دلیل ا بھی ُنہ یا کی جاتی تو پھربھی وفات سے ثابت تھی۔ جب تک کہاس کے خلاف کو کی دلیل قر آن مجید سے نہ پیش کی جاتی اور آپ کی وفات دیگر سوالا کھا نہیاء کی وفات کی طرح تسلیم کرنی پڑتی ۔ گھر ہمارا قادر عالم الغیب خدانعالی جانباتھا کہ جب سے موعود آئے گا تو اس کے مخالفین اس بات پر زور دیں گے اور عیسائیوں کے معبود کی زندگی کو ثابت کرنے کی کوشش کریں مجے اور اپنے اس قول سے عیسائیوں کی حمایت کریں گے اور فتنہ بریا کریں گے۔اس لئے خدا تعالی نے اپنی کتاب میں جس کولوگوں کی ہدایت کے لئے اس نے اتارائسے ناصری کی وفات پرایک دلیل نہیں بلکہ کی دلائل بیان فرمائے۔چنانچیان دلائل میں سے چند دلائل میں صاحبان کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ میلی دلیل

## ضراتعالى فرما تا بــــــ وانداقال الله يا عيسى ابن مريم الى وكنت عليهم

ل يه پندره بلحاظ صورت داراكل بين اور در حقيقت مخالطات بين جيبيا كروئيداد اور مناظره مدوشخ مها وريد آيت تمام ال طرح مه واذ قبال الله يبا عيسى ابن مريم أنت قلت للنباس المنخذوني وامي الهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ماليس لي بحق ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسك ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدواالله ربي وربكم وكنت

عليهم شهيداً ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيًّ شهيدي أن تعذبهم فأنهم عبادك وأن تغفرلهم فأنك أنت العزيز الحكيم (مائده: ١١٨) " يعني اور جب الله تعالى نے كها يا كي كا اے عيلي اين مريم كيا تونے لوگوں سے كہا تما كه جمي اورميري مال كوخدا كے سوا دومعبود بنالو كها توياك ب\_ : جميع كهال شايال تھا كەميى وه كهول ـ جس کا مجھے جی نہیں۔ اگر میں نے ایبا کہا ہوتا تو تھے ضروراس کاعلم ہوتا۔ تو جا نتا ہے جو پھے میرے دل ش ے اور میں نہیں جانا جونو مخفی رکھتا ہے۔ کیونکہ تو غیب کی باتوں کا جانے والا ہے۔ میں نے ان سے پھھ نہیں کہا۔ مگر دبی جس کا تونے مجھے تھم دیا کہ اللہ کی عبادت کروجومیرارب اور تبہارارب ہے اور میں ان پر گواہ تھا۔ جب تک میں ان میں تھا چر جب تونے جھے تونی دی تو تو ہی ان پر تمہان تھا اور تو ہر چز پر گواہ ب- الحرتوان كوعذاب ديتووه تيري بندي بين اورا كرتوان كوبخش دي توب شك توعالب حكمت والا ہے۔اس دلیل کی اسلامی مناظرنے اپنے پرچے نمبرا میں اس آیت کے الفاظ کے مفہوم کے لحاظ سے ترويدى ب-جسى تشريح يب كالله تعالى فرماياب: 'الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضي عليها الموت ويرسل الأخرى الى اجل مسمى (الزمر: ٤٢) "العنى الله تعالى جانول كقيض كرتاب ان كى موت كودت اورجوم فيس ان کی نیندیل پرروک رکھتا ہے۔جن برموت کا حکم کیا ہوتا ہے اور دوسری جانوں کو ایک مقرر وقت تک بھیج دیتا ہے۔اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ تو فی کے معنی اور موضوع لہ طلق قبض ہے ندموت۔ورنہ "الأنكن"ك ذكركى كياضرورت تحى اورنيز بلحاظ والتي لم تمت في منامها اجماع ضدين لازم آك كاجوباطل باور جُوستلزم باطل موه وخود باطل ب- يس ثابت مواكلفظاتوني كمعنى اورموضوع لمطلق قبض بنموت- بالموت اور فينولونى كدونوع بين اورآيت فلما قوفيتني ميش كوكى يا عيسى انى متوفيك ورافعك الى كوقوع كابيان ب-اس لئي بم يهلي آيت يا عيسى انى متوفيك ودافعك التي كتفيركرت بي اور محرآيت فلما توقيعي كتفري كري مح- الله تعالى فرمايا: "اذ قال الله يا عيسىٰ انى متوفيك ورافعك الى ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين التبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيمة (آل عمران:٥٥) "يعي جب الشرقال نها اعسىٰ ميں تجھے تونى كرانے والا اورائى طرف تيرارفع كرنے والا اور تجھے ان سے ماك كرنے والاجو کافر ہیں اور جنہوں نے تیری پیروی کی۔انہیں ان برجنہون نے انکار کیا فوقیت و نینے والا موں قیامت كون تك - بدآيت ما نفرآيت وماقتلوه يقيناً بل رفعه الله اليه "اسبات يرزبروست اور

محکم دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیه السلام زندہ بجسد ہ العصر ی آسان پر اٹھائے مکتے ہیں۔ کیونکہ اس آیت میں لفظ میسیٰ سے مراد شدفقط جسم ہے اور نہ ہی فقط روح ، بلکہ جسم مع الروح لیعنی زندہ میسیٰ ۔اس وجدے كمتوفيك سے مرادمنيمك مولى يعنى تخصولانے والا موں يامىجك موكى يعنى ميس تخصوت دينے والا ہوں اور بيامرصاف ظاہرے كەنىنداورموت زنده انسان كولاحق ہوتے ہيں ندمرده كواوربيامر بالكل روش ہے كه ہر جہار خميروں خطاب كامخاطب وي ايك عيسى زنده بعيند ہے۔ كيونكر خمير خطاب معرفه ے۔ بلکہ بعد خمیر متکلم اعرف المعارف ہاور بوجہ تقذیم عطف وٹا خیر ربط اس آیت کا مطلب بیے کہ بیر حاروں واقعات قیامت سے پہلے پہلے بعینہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ کے ساتھ ہوجا ئیں گے اور میغہ اسم فاعل آئنده زماند کے لئے بکٹرت استعال ہوتا ہے۔ دیکھو:''وانسا لمجاعلون ما علیہا صعیداً جسسرزة (كهف:٨) "لينى اورجم يقيناً اسجواس (زمين) يرب بموارميدان سره سي خالى بنائ والے ين اور مرزا قاديانى كويكى اس آيت يساعيسى انسى متوفيك "كالهام مواتفا حالاتكمان الہام کے بعد بھی زندہ رہے۔ (براہن احمدیم ۵۲۰ خزائن جام ۱۲۰) اب اگرہم متوفیک ہے مراد مميتك ليس تومطلب صاف ب\_ يعنى الله تعالى في حضرت عيسى عليه السلام كوسوت بوسة المالياتاك آپ کوخوف لاحق نه مواورا گرمتوفیک کے معنی محتک کئے جا کیں تو ہر چہار ضمیروں خطاب کا مخاطب ایک عسى زنده احيد مونے كے لحاظ سے تقديم تاخير كا قول كيا جائے گا جو تواعد مرتب كے خلاف نہيں \_ كونك تمامنحویوں کااس پراتفاق ہے کہ واؤعاً طفہ میں ترتیب حکایت اور ترتیب بحکی عنہ کا تطابق ضروری نہیں اور محاورات قرآنى بھى اس عدم وجوب ترتيب كى شهاوت دية بير و يكھو: والله اخر جيكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئًا وجعل لكم السمع والابصار والافئدة (نحل:٧٨) " یعن الله تعالی نے مهمیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالاتم کچھ بھی نہ جائے تھے اور مہمیں کان اور آ تکھیں اور دل دیئے۔اس آیت میں واؤعاطفہ ہے اور مضمون اخراج من بطون الامہات ذکر میں مقدم ب\_ كين اس كا وقوع يحييه واكرتاب اورمضمون جعل السمع والابعمار والافعدة ذكريس مؤخرب ليكن اس كاتحق بهلي بواكرتا ب اورد يكمو: " والدخلو االباب سجداو قولوا حطة (بقره: ٥٠) وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا (اعراف: ١٦١) " سوره يقره كي آيت يسمضمون امر بدخول الباب ذكريس مقدم باورمضمون امر بقول حسطّة ذكريس موخر بادرسورة اعراف يسان ہر دومضمونوں کا ذکر برنکس ہےاور ہر دوآ یتوں میں واؤ عاطفہ ہے۔اگر واؤ عاطفہ میں تر تیب حکایت اور ترتب یکی عند کا تطابق ضروری تسلیم کیا جائے توان ہر دوآیوں بے درمیان تعارض لا زم آئے گا۔ اگر کہا

جائے کہ پھرمتوفیک ذکر میں کیوں مقدم ہے تواس کا بیجواب ہے کہ حضرت عیلی علیدالسلام کے بارے میں دوفرقوں کوافراط وتفریط تھا۔ ایک نصار کی کہ ان کوالہ مانتے تھے۔ دوسرے یہود کہ ان کوغیر طاہر جانتے تے اور نصار کی کی غلطی یہود کی غلطی سے بڑھی ہوئی تھی۔ کیونکہ غیر الدکوالہ مانٹا زیادہ بعید ہے۔ نبی کوغیر نبی جاننے سے اگر چیے کفر دونوں میں ہے۔اس لئے متوفیک کو جب کہ جمعنی ممیتک ہومقدم کیا کہ اس میں ابطال ہے عقیدہ نصاری کا۔ کیونکہ موت منافی ہے الوہیت کے، پھر دفر مایا عقیدۂ یہود کو،اس لمرح سے كدان كے لئے رفع الى السماء ابت كيا جوستارم ب طبارت جسماني كواور تطبير طلق ابت كى جوستارم ب طبارت روحانی کو۔اس طرح دونوں فرقوں پر رد ہوگیا اور متوفیک کی نقذیم مناسب ہوئی۔ چونکہ آیت "فلما توفيتني " بيش كولى" انى متوفيك ورافعك الى " كوتوع كابيان ب-اس كي توفيتى یا بمعنی اُمتنی ہوگا تو ہم کہتے ہیں کہاس سوال وجواب میں زماندرقابت زیر تنقیع ہے۔علم تثلیث زیر بحث نہیں۔اس لئےعلم ہونا یا نہ ہونا دونوں برابر ہیں۔سوال بوں ہوگا کہ کیا آپ نے اےحضرت عیسیٰ علیہ السلام ونياش ائي زريكراني كهدكر تليث كهيلائي تقى توآب جواب دي محدك جب وتع موت تو نے میرار فع جسمانی کیا تومیری رقابت اور ذمہ داری ختم ہو چکی اوراین ڈیوٹی پوری کر چکا۔ بعد کی حالت کا میں ذمدوار نہیں ہوں۔ زمانہ تجدید اسلام میں بنی اسرائیل بلکہ کسی کے ذمدوار نہیں ہوں سے مرف تجديدوترتى اسلام آپ كافرض موكاراس كئے بيز ماندزىر بحث ندموكا اورا كرتوفيتى بمعنى التى موتوبيدواقد قیامت کوہوگا۔جیسا کہ قادیانی مناظر نے بھی اس بات کوسلیم کیا ہے۔ پس اس آیت سے بیٹا بت ہوا کہ حفرت عسى عليه السلام تيامت ي ميلي وفات يا يه مول محرة ج وفات كا جوت بين اور حفرت عسى عليه السائم كي غلط كوكى كا الزام قرآن كريم كالفاظ برغور ندكر في سے پيدا ہوا ب- كونكه سوال علم سے ندہوگا۔ بلکصرف بیروال ہوگا کدا ہے عیسیٰ علیہ السلام تونے لوگوں کوکہا تھا کہ مجھے اور میری مال کومعبود ينالو جيماك: "أأنت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله (مائده:١١٦) " سے ظاہر ہے۔ پس دراصل اس سوال کا جواب دینا حضرت عیسیٰ علیدالسلام کے ذمہ ہوگا۔ اس سے زائد نهيں چنانچده بھی صرف ای سوال کا جواب ديں مے کديس نے نہيں کہا تھا جيسا که: ' آھال سبحانك ، يكون لى ان اقول ماليس لى بحق ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا اعـلـم مـا في نفسك انك انت علام الغيوب ماقلت لهم الإما امرتني (مائده:١١٦) " ے طاہر ہے اور فقرات ان اقول اور ان کنت قلتہ اور ما قلت قامل توجہ ہیں۔ رہی زائد بات ۔ اس کا بتلانا ندان پرواجب نەمفىد ۔اس لينے خاموثی اختيار کر کے استطہار بالرحمة کی طرف توجیفر ما کیں گے ۔جس کی

شهیدا ما دمت فیهم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیهم (مائده:١١٧،١١) "
ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالی ہے سے سوال کرے گا کہ یہ جو الکھوں کروڑ دن انسان تجے اور تیری والدہ کو پوجے رہے اور معبود تجھے رہے کیا تو نے ان کو یہ تعلیم دی تھی۔ حضرت سیٹی علیہ السلام اس کا مدل جواب دیتے ہوئے فرما کیں گے کہ اس شرک کا الزام تین ذاتوں پرلگ سکتا ہے۔ فدا پر کہ شایداس نے یہ تعلیم دی ہوتو اس کی تر دیدتو لفظ "سب حانت " میں کردی کہ شرک کرنا تو ایک گناہ اور بدی ہو اور جیسا کہ عیسا کیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ ہوتا کہ جو فدا تسلیم کردی کہ شرک کرنا تو ایک کو اس تیرا کی تر دید کے لئے کافی ہے۔ اس کے بعد دوسرے تمام نقائص اور بدیوں سے پاک ہونا اس خیال کی تر دید کے لئے کافی ہے۔ اس کے بعد دوسرے درجہ پر صفرت سے تھے کہ شایدا نہوں نے خود ہی شرک کی تعلیم دی ہوتو اس کے لئے فرماتے ہیں۔" ما یہ موں اور نی تو وہ کیا ہے کہ کرک اسے میں ہوتا ہے اور یہ کہ کہ ہا کہ تجھے معبود ما تو ہیں نی کو مول اور نی تو وہ کیا ہے کہ کرک اللے والحکم والنبوۃ ثم یقول موں اور نی تو وہ کیا ہے۔ اس کونوا دیا نیون ما لیس کی دونوا دیا الملٹکة والنبوۃ ثم یقول الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول الکتاب و بسما کنتم تعلمون اللہ ولکن کونوا دیانیوں بماکنتم تعلمون الیا مرکم بالکف بعد اذ انتم مسلمون (آل عمران ۱۸۰۰)"

کسی انسان کے لئے یہ بات شایاں نہیں کہ خدا اس کو کتاب اور بھم اور نہوت عطاء فرمائے اوروہ لوگوں سے کہنے لگے کہتم میرے بندے ہو۔ بلکہ وہ تو بھی کہے گا کہ خدا پرست ہوکر رہو۔ اس لئے کہتم لوگ دوسروں کو کتاب اللی پڑھاتے رہتے ہواور خود بھی پڑھتے رہے ہواوروہ تم سے بھی بھی نہیں کہے گا کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو خدا مانو۔ بھلا ایسا ہوسکتا ہے جہتم اسلام لاچے ہو۔ پھروہ تہیں کفر کرنے کو کہاورا گریس نے یہ بات کی ہے تو تو اس کو جانتا ہے تو میرے دل کی بات بھی جانتا ہے۔ مگر میں نہیں جانتا ہے خک تو علام الغیوب ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ

بناء 'ان رحمتی وسعت کل شی ''اور'ان رحمتی سبقت غضبی ''پرہاور کہیں گے۔ ''ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحكیم (مائده:۱۱۸) '' ینی ان تالاتقوں کو اگر تو بخش و بے تو كون تھ كوروك سكتا ہے۔ سبحان الله اسلامی مناظر نے تو اس آ بت كمركز سے جواب تكالا ہے۔ ليكن قاديانی مناظر نے اس دليل كی طرز استدلال میں صرف اپنے خیالات سے كام ليا ہے۔

اچھاا گرصراحة آپ نے بیعلیم نہیں دی تو ہوسکتا ہے کہ کوئی ایک تعلیم دی ہو۔جس سے وہ سیجھتے ہوں کہ تو الوہیت کام عی ہے۔اس سوال کے جواب میں فرماتے ہیں۔"ماقلت الهم الاما امرتنی به "كميس نوان كودى بات كى جسكاتون حكم ديا يعنى يك خداتعالى كاعبادت كرو\_ جومير ااورتمها رارب ہے۔اس پر بيسوال ہوسكاتھا كەتم نے اگراليي بات بھي نہيں كہي جس ے غلط بھی لگ سکے تو ہوسکتا ہے کہ وہ خود بخو دائی مرضی ہے تھے بو جنے لگے ہوں اور تو نے انہیں روكانه بوتواس كے جواب مين آپ فرماتے بين -"وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیهم "كرایا بحی نیس موا \_ يونكه يس جب تك ان میں رہاتو میں ان کے عقائد اور اعمال سے عافل نہیں رہا۔ بلکہ ہروفت ان کی محمرانی اور محافظت کرتا ر ہا۔ میری موجود کی میں بیعقیدہ ان میں نہیں آیا۔اب سوال پیدا ہوتا تھا کہ پھر بیعقیدہ ان میں كبآياتوفرمايا:"فسلسما توفيتني كينت انت الرقيب عليهم "يعني جهي يحمل بين ساكر مگڑے ہوں گے تو میری وفات کے بعد مگڑے ہوں گے۔ کیونکہ میری وفات کے بعد تو ہی ان پر مران تعا وفات ك بعد كامال مجمعلوم بيس فرود وكنت عليهم شهيدا ما دمت فیهم فیلما توفیتنی "سے ہم دوطریق پروفات سے پراستدلال کرتے ہیں۔ ایک واس طرح کمت علیدالسلام اقرار کرتے ہیں کہ نصاری کا بگڑنا اور مجھے معبود بنانا اگر ہوا تو میری وفات کے بعد موانه كميرى موجود كي ش اورآيت "لقد كفر الذين قالوا أن الله هو المسيح أبن مسريم (ماشده:۱۷)"سے ثابت ہوتا ہے كەنزول قرآن كے وقت نصارى حضرت عيسى عليه السلام كوخدا بنانچكے تنعے۔اس لئے ظاہر ہے كەحفزت عيسىٰ عليه السلام وفات يانچكے ہيں۔ دوسرا طریق بیہ ہے کہ میں نے اس آیت میں اپنی دوحالتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک نصاری میں موجودگی اوران پر عمران اور محافظ ہونے کی ،اور دوسری ان کے اندرعدم موجودگی اوران پر عمرال نہ ہونے کی حالت اوران دونوں کے درمیان حد فاصل تونی ہے اور تیسری کوئی حالت آپ پر میں گذری۔ پس یا تو مانو که حضرت عیسی علیه السلام نصاری میں موجود ہیں یادفات پاسے ہیں۔ پہلی شق توباطل ہے۔ كيونكه آپ خود بهي مانتے بيں كه وه اس وقت ان ميں موجود نبيں بيں \_ پس دوسرى ثق ثابت ہوكى اور وہ وفات کی حالت ہے۔خوب اچھی طرح سمجھ لوکہ سے نے اپنی تیسری حالت کوئی بیان نہیں کی مرف دوہی حالتیں بیان کی ہیں۔ایک مادمت فیہم کی اور دوسری کنت انت الرقیب علیہم کی اور بیدوسری حالت توفی کے بعد کی ہے۔ پس اگروہ زندہ ہیں توان کی نصاریٰ میں موجودگی اوران برنگران ومحافظ ہوناضر وری ہے۔

اس کاجواب اسلامی مناظر نے اس طرح ویا ہے کہ پیضروری نہیں کہ مشہ اور مشہ بہ میں ہر حیثیت میں اشتراک ہو۔ جس کی توضیح ہے ہے کہ: "المتشبید ان بیدل علی مشاد کة المد لآخر فی معنی (مطول ص ۲۸۲) " یعنی تثبیہ سے مراد بیان کرنامشار کتا ایک چیز کے ساتھ دوسری چیز کے کسی وصف میں ۔ مثلاً زید کالاسد میں اتنا ضروری ہے کہ زید اور اسد کسی وصف میں مشارک ہوں ۔ جیسی شجاعت اور بیضروری نہیں کہ زید شیر کی ہرا کیہ وصف میں مشارک ہوں ورنہ لازم آئے گا کہ تشبید زید کالاسد اس صورت میں صحیح ہو کہ زید سوائے ما ہیت کے تمام عوارض ورنہ لازم آئے گا کہ تشبید زید کالاسد اس صورت میں صحیح ہو کہ زید سوائے ما ہیت کے تمام عوارض شیر میں اس کا مشارک ہو ۔ وہو کما ترکا سر میں اس کا مشارک ہو ۔ وہو کما ترکا سر میں اس کا مشارک ہو ۔ وہو کما ترکا میں میں ایک افغاظ بھینہ ہوں اور یہاں تو ضرورت سے مقول آئے ضرحت کے اتنا تی کا فی ہے کہ زیادہ ان افغاظ کے معنی میں ہمی ایک نوع کی مشارک ہے ۔ کیونکہ اگر حضرت عیسی علیہ السلام کے قول توفیتی سے مراد ان متی کی جائے توقیش روح مع الامساک مراد ہوگی اور حضرت عیسی علیہ السلام کے قول توفیتی سے مراد ان مقال کہ جائے گی اورا گر حضرت عیسی علیہ السلام کے قول توفیتی سے امتی مراد ہوتو پھر معال سرال مراد کی جائے گی اورا گر حضرت عیسی علیہ السلام کے قول توفیتی سے امتی مراد ہوتو پھر معال سے اس کی عبارت میں تمارکت ہوجائے گی۔ اورا گر حضرت عیسی علیہ السلام کے قول توفیتی سے امتی مراد ہوتو پھر معال رسال مراد کی جائے گی اورا گر حضرت عیسی علیہ السلام کے قول توفیتی سے امتی مراد ہوتو پھر ایک خور دونو پھر اور کی مشارکت ہوجائے گی۔

ہیں۔ایک اپی قوم میں موجودگی اور دوسری قوم سے عدم موجودگی۔تیسری حالت آپ بھی کوئی نہیں۔ پہلی حالت میں قوصا بہیں گرئے۔ جن کوحشر کے دن پکڑا گیا ہے۔ ای لئے آپ نے ان کے متعلق فر بایا کہ بیقو میرے پیارے صحابہ ہیں۔ ان کا گرنا چونکہ آپ کی عدم موجودگی میں وفات کے بعد ہوا تھا۔ اس لئے آپ فرماتے ہیں کہ ''فسلما تو فیدتنی کنت انت الرقیب میں اس اس کے آپ فرماتے ہیں کہ ''فسلما تو فیدتنی کنت انت الرقیب منہیں۔ اس آیت کے برخصے وفات دی تو تو ای ان کا گران تھا۔ جھے اس وقت کا علم نہیں۔ اس آیت کے برخصے کے بعد جواب دیا گیا کہ وہ مرتد ہوگئے تھے۔ پس آنخضرت اللہ کے دونوں نے برخص حالتوں میں اپنی امت کے چندلوگوں کے مرتد ہوئے کو سے علیہ السلام کی دونوں خالتوں اور ان کی توم کے مرتد ہونے کو سے علیہ السلام کی دونوں فرماتے ہیں جو سے کے اپنے متعلق کہے۔ پس جس طرح کہ چنداصحاب کے گرنے سے پہلے میں علیہ السلام کی مرتد ہو بھی ہے اور جس طرح کے چندائی قوم سے مرکز نے سے پہلے سی علیہ السلام کی وفات ہو بی ہے اس طرح کے چندائی قوم سے مرحد ودگی آپ کے وفات پا جانے کی وفات ہو بی جس طرح کے گوم میں عدم موجودگی آپ کے وفات پا جانے کی وہدست ہے۔ قافم میں عدم موجودگی آپ کے وفات پا جانے کی وہدست ہے۔ قافم ا

آگرکوئی فخص یہ کہے کہ فلما توقیتی ہے مرادینییں کہ جب تونے مجھے وفات دی۔ بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ جب تونے مجھے آسانوں پراٹھالیا تو یہ مندرجہ بالا وجوہ ہے باطل ہے۔

.... مندرجه بالاحديث الى كارديدكرتى بيدكونكم الخضرت الله في ال

کواپنے حق میں استعال فرمایا ہے اور ظاہر ہے کہ آنخضرت اللہ وفات پانچے ہیں اور آپ نے فرمایا ہے کہ جس طرح میں اپنی قوم سے وفات پاکر جدا ہوئے ویسے ہی میں بھی وفات پاکراپنی قوم

ہے حدا ہوا۔

السبب حضرت میں موجود (مرزا قادیانی) نے تمام علاء وفضلاء کو بدیں الفاظ چینئی دیا تھا کہ اگر کوئی شخص قرآن کریم سے یا کسی حدیث رسول الشفائی سے یا اشعار وقصا کدنظم ونثر قدیم وجد ید عرب سے بیٹوت چیش کرے کہ کسی جگہ تونی کا لفظ باب نفعل سے خدا تعالیٰ کا فعل ہونے کی حالت میں جوزوی الروح کی نسبت استعال کیا گیا ہووہ بجرقبض روح اور وفات دینے کے کسی اور معنی مثلاً قبض جسم کرئے آسان پراٹھانے کے معنوں میں بھی مستعمل ہوا ہے تو میں اللہ جل شانہ کی تشم کھا کرا قرار صحیح شری کرتا ہوں کہ ایسے شخص کو اپنا کوئی حصہ ملکیت کا فووضت کرا کے مسلم بڑار روپیہ نقد دوں گا اور آئندہ اس کے کمالات حدیث دانی وقر آن دانی کا اقرار کرلوں گا۔ اس چیلنج پڑئیس سال کا عرصہ گذر جانا اور اس لیے عرصہ میں اس کا جواب سی سے نہ ہو سکنا اور تمام

علاؤں کا عاجز آ جانا اس بات کا بدیبی جوت ہے کہ اس چیننے کے مطالبہ کوکوئی شخص پورانہ کر سکا۔ اگر مفتی صاحب کواپی قابلیت اور علیت جبال نامقصود ہے تو وہ لغت عرب نظم ونٹر قصا کہ عرب ودیگر کتب عرب فرآن مجیدوا حادیث سے ایک الی مثال تو پیش کریں کہ جس میں توفی لے باب تفعل کا کوئی مشتق استعال ہوا ہواور اس کا فاعل خدا تعالی اور مفعول کوئی ذی روح چیز ہواور پھر وہ قبض روح کے علاوہ آسان پر اٹھانے کے معنوں میں بھی استعال ہوا ہو۔ مگر کیا مفتی صاحب الی مثال پیش کریں گے نہیں ہر گرنہیں۔

سسس لفت عرب ملی کوئی ایک بھی ایک مثال موجود نیس ہے کہ جس میں توئی کا لفظ باب تفعل سے ہواور خدا تعالی فاعل اور مفعول کوئی ذی روح چیز ہواور پھراس کے معنی قبض روح کے شہول ۔ تو فی اللہ ذید آجب بھی ہولا جائے گا تواس کے معنی بہی ہول گے کہ خدا تعالی نے زید کی روح قبض کر لی اور وہ مرکیا ۔ طاحظہ ہو۔ (۱) توفیی الله فیلا ناقبض روحه (اقرب الموارد) (۲) توفیاه الله اماته الوفات الموت (مصباح) (۳) توفیاه الله اے قبض روحه (صحاح، قاموس) (۲) توفیاه الله اذا قبض نفسه (لسان العرب) (۵) توفیاه الله عزوجیل اذا قبض نفسه (تاج العروس) (۲) توفیاه الله تعالیٰ ای قبض روحه (منتهی الارب)

٣ ..... قرآن مجيد مل بيلفظ زير بحث آيتول كے علاوہ اى طريق برشيس جگه

ا اس سے صاف طور بر قابت ہوتا ہے کہ لفظ تونی کامٹی موضوع لہ مطلق قبض ہے نہ موت ۔۔ ور ندان قیود کی کیا ضرورت تھی کہ فاعل خدا ہواور مفعول ذی روح ہو۔ بیٹک موت اور نیند وغیرہ تونی کے النواع ہیں۔ جیسا کہ آیت 'الله یتوفی الانسف حین موتھا والتی لم تحست فی منامها ''ے فاہر ہاور بیز وردیتا کہ تونی باب تعمل کا کوئی صیغہ ہواور فاعل خدا ہو اور مفعول ذی روح ہوتو وہاں ضرور مراد معتی قبض روح ہوں گے۔ ایسا ہے۔ جیسا کہا جاوے کہ مصدر طلق کا کوئی صیغہ ہواور فاعل خدا ہواور مفعول آ دم اور حوانہ ہوں تو اس جکہ طلق سے ضرور مراد نظفہ سے پیدا کرنا موگی تو اس بناء پر ہے کہنا کب صیح ہوسکتا ہے کہ طلق کے معتی نطفہ سے پیدا کرنا ہوگی تو اس بناء پر ہے کہنا کب صیح ہوسکتا ہے کہ طلق کے معتی نطفہ سے پیدا کرنا ہوگی تو اس بناء پر ہے کہنا کرنے جو تونی بمعتی موت تسلیم کرنے سے حضرت ہے۔ بلکہ طلق کا موضوع کہ مطلق پیدا کرنا ہے اور نیز جب تونی بمعتی موت تسلیم کرنے سے حضرت عینی علیہ السلام کی وفات ثابت نہیں ہوتی ۔ جیسا کہ مفصل گذر چکا ہے تو پھراس بات پر کیوں زور علی عینی علیہ السلام کی وفات ثابت نہیں ہوتی ۔ جیسا کہ مفصل گذر چکا ہے تو پھراس بات پر کیوں زور ویا جاتا ہے کہ تونی بمعتی موت ہے اور اس زور دکھلانے میں قادیا نی مناظر کو کیا فاکدہ ہے۔ بلکہ یہ معتی موت ہے اور اس زور دکھلانے میں قادیا فی مناظر کو کیا فاکدہ ہے۔ بلکہ یہ معتی موت ہے اور اس زور دکھلانے میں قادیا فی مناظر کو کیا فاکدہ ہے۔ بلکہ یہ معتی ہوتا ہے کہ تونی برقاعت مسلمانوں کو مفالطہ میں ڈالنا چاہتی ہے۔

استعال ہوا ہے اوراس کے معنی کسی جگہ بھی قبض جسم مع الروح کے نہیں ہیں۔ بلکہ قبض روح کے ہی بير\_چىرى الىرورج ذيل يير (١) تسوف خا مع الابواد (آل عموان:١٩٣) (٢) تسوف خا مسلمين (اعراف:١٢٠)(٣)توفني مسلما والحقني بالصالحين (يوسف:١٠١) (٣)واما نرينك بعض الذي نعدهم اونتوفينك (يونس:٢١)(٥) مديث من جہاں کہیں مذکورہ بالاتحرير برتونی كالفظ وارد جوابت و ده بھى آسان برلے جانے كمعنول يس استعال نہیں ہوا۔ اگر ہوا ہے تو مفتی صاحب کوئی مثال پیش کریں۔ نماز جنازہ میں جو دعاء پڑھی جاتی ہے اس سے تومفتی صاحب ناواقف نہیں موں کے۔ کیونکداس میں بھی بیلفظ قبض روح کے معنوں میں نبی استعمال ہواہے۔ پس نہ کورہ بالا آیت قطعی اور یقنی طور پر دلالت کرتی ہے کہ حضرت عيسى عليه النظام وفات يا محت بين-

دوسری دلیل

*خداتُعالَّ قرآن مجيديش فرما تا سهـ "*لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم (مائدة:١٧) ''أورُ لقد كفرالذين قالوا ان الله ثالث ثلثة (مائده:٧٣) كدوه لوگ جو ي كوخدا يا خدا كابينا كهتر بين اور تثليث كے قائل بين كافر بين \_ان دونوں آيات ے ظاہر ہے کہ سے تاصری کومعبود من دون الله مانا جاتا ہے۔ دوسری جگد خداتعالی فرماتا ہے۔ "ويـوم نـحشـرهـم جـميـعـاً ثم نقول للذين اشركوا مكانكم انتم وشركاء كم فـزيـلـنـا بينهم وقال شركائهم ماكنتم ايانا تعبدون فكفي بالله شهيداً بيننا وبينكم ان ل كناعين عبادتكم لغافلين (يونس:٢٩) "اورجس وك بمسبكواكهما كريں كے پھرمشركين كويتكم ديں كے كہتم اورجن كوتم نے خدا كاشريك بنايا تھاذ رااپني جگريشمرو

لے بیر عجیب استدلال ہے۔ نہاس دلیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شخصی طور پر ذکر ہے اور نہ ہی کوئی ایسا لفظ ہے جس کامفہوم موت ہواور اس استدلال کی بناءاستغراق پر ہے جو بالكل سيح نہيں ہوسكتى \_ ورندلازم آئے گا كەروح القدس جوستىيث كا اقنوم ثالث ہے۔وہ ان كے شرک سے بے خبر ہو۔'' وہ و کسمیا تدی ''اور نیز بیعام دلیل ہے جوخاص منطوق دلیل کا مقابلہ نهيس كرسكتي \_جبيها كه: 'انسا خسليقنا الانسدان من نبطفة ''عام دليل خلقه من تراب خاص دلیل کامقابلنہیں کرعتی اور یہی دجہ ہے کہ مولوی ٹورالدین صاحب جن کی مرزا قادیانی نے توثیق کی ہے۔ لکھتے ہیں ''لفظ جمع کا ہوتو اس سے مراد کلہم احمعو ن نہیں ہوگا۔ جب تک کہ تصر تک نہ ہو۔ بلك مرادبعض عيد تى بي- " (اخبار بدرص ، مور ديد ٢٠ ركى ١٩١٣م)

پھرہم ان کے درمیان پھوٹ ڈال دیں گے اور ان کے شرکاء کہیں گے کہتم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ پس اب ہمارے اور تمہارے درمیان بس خدا ہی شاہد ہے۔ ہم کو تمہاری پرسش کی مطلق خبر نہیں۔ ان دونوں آغوں کے ملانے سے صاف تیجہ لکلنا ہے کہ سے ناصری فوت ہو پیلے ہیں۔ ورندا گرانہیں زندہ مانا جاوے اور پھر دوبارہ انہی کا نزول ہوا اور آکر انبی آنکھوں سے دیکھ لیس کہ آئییں خدا تعالیٰ کے ساتھ شریک بنایا جاتا ہے اور ان کی عبادت کی جاتی ہے۔ پھر شرک کون خدا تعالیٰ کے حضور کہیں کہ مجھے تو ان کی عبادت کرنے کی بالکل خبر نہیں۔ صریح جھوٹ ہے جو کسی نبی کی شان کے شایاں نہیں۔ خدا تعالیٰ تو سیا ہے کہ وہ یہ جواب دیں گے اور سے ناصری کا یہ جواب بھی صحیح ہوگا۔ کیونکہ وہ وفات پا چکے ہیں۔ جیسا کہ دلیل اول میں ہم بتا چکے ہیں کہ سے ناصری نے الی بات سے اعلیٰ ظاہر کی ہے کہ آئییں خدا کے سوامعبود بنایا گیا ہے اور بتایا ہے۔ اگر بنایا بھی ہوتو میری وفات کے بعد بنایا ہوگا۔ جس کا جھے علم نہیں۔ پس میح تو اس بات میں سے بنایا بھی ہوتو میری وفات کے بعد بنایا ہوگا۔ جس کا جھے علم نہیں۔ پس میح تو اس بات میں سے بنایا بھی ہوتو میری وفات کے بعد بنایا ہوگا۔ جس کا جھے علم نہیں۔ پس میح تو اس بات میں سے دیکھتے ہوئے کہ وہ ان کوخدا بنار ہے ہیں قیامت کے دن خدا تعالیٰ کے سامنے جھوٹ بولیں گے کہ وہ تو ان کی عبادت کی بالکل خبر نہیں۔

تيسرى دليل

"ومال محمد الارسول قد خلت من قبله الرسل فان مات اوقتل انقلبتم على اعقابكم (آل عمران: ٤٤) "ين محالة المحض رسول بين -آپ سے پہلے جو بھی رسول متے وہ گذر گئے۔اگر آپ بھی مرجا کیں یاقل کئے جا کیں تو تم کواپی ایر یوں پرنہیں پھرجانا چاہئے اور اسلام کونیں چھوڑ دیتا چاہئے۔

ا اسلامی مناظر نے اپنی پر چرتبرا میں اس تیسری دلیل کا تعمیلی جواب ہمی اس طرح دیا ہے۔ اس کی توضیح ہے ہے۔ ''خلت بمعنی ماتت ''نہیں ورندلازم آئے گا کہ یہ بردوفقر ہے آئی لیحیٰ ''سنة الله التی قد خلت ولن تہد لسنة الله تبدیلا ''متعارض بوں۔ بلد فلت فلوست ہے۔ جس کے محنی قل مکانی ہے۔ ''واذا خلوا الیٰ شیاطینهم ''یاز مانے کا گذرتا''بسما اسلفتم فی الایام الخالیة ''اور فلوذی مکان اور زوان کی صفت بالعرض ہوا کرتی ہے۔ پس ببر تقدیر آیت پر بحث کے معنی یہ ہوں کے کہ جگہ فالی کر گئے یا گذر وی زمان کی صفت بالعرض ہوا کرتی ہے۔ پس ببر تقدیر آیت پر بحث کے معنی یہ ہوں کے کہ جگہ فالی کر گئے یا گذر کر بھی ہیں۔ بیشتر اس کے بی رسول اور یہ معنی زندوں اور مردوں دونوں میں صادتی آ سکتے ہیں۔ جس طرح ہم کہا ہو گیا ہو اور اس ما کم کوجو بعد اخترام ہوگیا ہو اور اس صاکم کوجو بدیل ہوگیا ہو اور اس صاکم کوجو بدیل ہوگیا ہو اور اس صاکم کوجو بدیل ہوگیا ہو اور اس صاکم کوجو بدید اخترام میعادذ کری گھریں چلاگیا ہوشائل ہے۔

پس اس آیت میں بہ بتلایا گیا ہے کہ آنخفرت کا نے سہلے جس قدر رسول سے فوت ہوگئے سے بہلے جس قدر رسول سے فوت ہوگئے ہیں۔ پس اس آیت سے سے علیه السلام کی وفات بین طور پر ثابت ہوتی ہے۔ کیونکہ وہ بھی رسول کر کیمائی سے پہلے ایک رسول سے اور لفظ ضلت کیا بلی اظافت، نظر فلان ای مات (لسان العرب، تاج العروس) ''اور کیا بلی اظر یہ فقر وا آیت' آفان مات او قتل ''موت کے معنوں میں استعال ہوا ہے۔ جس سے فا ہر ہے کہ جس طرح آنخضرت اللہ وا ہے۔ جس سے فا ہر ہے کہ جس طرح آنخضرت اللہ وا ہے۔ پہلے دوسر سے رسول فوت ہوگئے ہیں۔

(شان نزول) بیآ بت اے جنگ احدیث اس وقت نازل ہوئی جب کہ آپ کو تمہ ممار ٹی نے پھر مارا۔ جس سے آپ کو دو انت شہید ہو گئے اور آپ کا خود آپ کے سریش کھس کیا اور آپ بیبوش ہو کر زبین پر گر پڑے تو کفار نے بیمشہور کردیا کہ رسول الشفائی قبل ہو گئے ہیں۔ تب مسلمان گھبرائے اور بعض نے میدان جنگ سے بھاگ جانے کا ارادہ کیا تو اس وقت یہ آب مؤمنوں کی تسلی کے لئے نازل ہوئی اور اس میں بیہ بتلایا گیا کہ رسول کر پم ایک کو تم نے خدا تعالیٰ پر قیاس کیا ہے کہ آپ کو مرنانہیں چاہئے۔ حالانکہ آپ تو ایک رسول ہی ہیں۔ اس لئے آپ تعالیٰ پر قیاس کیا ہے۔ اس لئے آپ

ا اسلامی مناظر نے اس کا جواب اس طرح دیا ہے کہ جنگ احد کے واقعہ یس سالبہ کلیہ کی تر دید ہے جو مجملہ ہے ہو تق ہے جو قوت موجہ جزئی ہیں ہے اور اس کی تقریح ہے کہ اگر ہم سندی کر لیں کہ خلت بمعنی مات ہے تو گھرہم یہ جواب دیتے ہیں کہ جنگ احد میں جب بی غلط خبر اگری کہ آنحضر سے اللہ تھے گئے شہید ہو گئے اور بعض لوگوں نے نبوت اور موت میں منافات بھی جو سالبہ کلیہ کا مصدات ہے اور ارتد او کا راستہ کرنے گئے تو اللہ تعالی نے ان کے خیال باطل کی تر دید کے لئے یہ آ ہت نازل فرمائی اور خلا ہر کردیا کہ نبوت اور موت میں منافات نہیں ۔ پس الف لام الرسل میں استغراقی نہیں ۔ بلکہ جنسی اور جنس لا بشرط شے کے مرتبہ میں ہوتی ہے۔ نہ بیٹر طلا کے مرتبہ میں اور خدر سے براہ ہو تھے ہیں ہوتی ہے۔ اور سالبہ کلیہ کی نقیق موجہ جزئیہ ہوتی ہے اور سالبہ کلیہ کی نقیق موجہ جزئیہ ہوتی ہے اور سالبہ کلیہ کی نقیق کو فور سے پر احداج ہے کہ یکی لفظ الرسل بھیغہ بیٹر کے موجود ہے اور یہاں استغراق افراد کو فور سے پر احداج ہے کہ یکی لفظ الرسل بھیغہ بیٹر کے میاب سالم کو جم نے کتاب دی اور اس کے قطعاً باطل ہے ۔ کیونکہ اس آ ہے ۔ نہ یہ کہ سب رسول حضرت موئی علیہ السلام کے بعد بھیج کے ۔ کیونکہ یہ معلوم ہے کہ حضرت موئی علیہ السلام مسب سے پہلے رسول نہیں ہیں۔ بلکہ تی رسول ہے ۔ کیونکہ یہ معلوم ہے کہ حضرت موئی علیہ السلام مسب سے پہلے رسول نہیں ہیں۔ بلکہ تی رسول ہے ۔ کیونکہ یہ علیہ ہوتے اور کئی آ ہے کہ بعد۔ آ ہے کہ بعد ہے جو اس کے آئیوں ہیں۔ بلکہ تی رسول ہے ۔ کیونکہ یہ علیہ ہوتے اور کئی آ ہے کے بعد۔

کورسولوں پر قیاس کرنا چاہے۔ پس جس طرح کہ پہلے رسولوں کا خلوہ و چکا ہے۔ اس طرح ان کا بھی ہوجائے تو تمہیں گھبرانا نہیں چاہئے۔ پس آپ کی الوہیت کی تر ویداور رسالت کا آبات لفظ خلوے کیا ہے اور خلوکی تغییر موت اور قل سے کی ہے۔ کیونکہ 'آفان مات او قتل '' کی جگہ اگر لفظ' قدد خلت من قبله الرسل '' میں خلوکا ایک طریقہ آسان پر چلے جانا بھی تنظیم کیا جائے تو نہی '' مسات او قتل '' کہنا درست ہوسکتا ہے اور نہی صحابہ کے خیال کی تر وید ہوسکتی ہے۔ کیونکہ وہ کہ سکتے ہیں کہ جس طرح پر فلال رسول زندہ ہے ویسے بی آپ کو تھی زندہ رہنا چاہئے۔

چانچ بهار اس قول کی تا ئیدوتهد بن حقرت ابو بکر اے کاس خطبہ اس بوتی ہے جوتی ہے جوتی ہے خاس نے بخضرت الله کی وفات پر پڑھا۔ جس میں آپ نے فرمایا ''من کسان یعبد مصمد افیان محمد اقدمات و من کان یعبد الله فان الله حی لا یموت ''کہ جوتو آخضرت الله کو اپنا معبود خیال کرتا تھا تو وہ من لے کہ آخضرت الله قو وفات پا گئے ہیں اور جو خدا تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا وہ زندہ ہے۔ بھی ہیں مرے گا۔ پھر آپ نے ''ما محمد الا رسول خدا تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا وہ زندہ ہے۔ بھی ہیں مرے گا۔ پھر آپ نے ''ما محمد الا رسول قد خل میں میں قبل الرسل '' کی تلاوت فرما کر آخضرت الله کی وفات کے متعلق جو استجاب صحابہ کرام کے دلوں میں پیدا ہوا تھا اے سابقہ رسول کی موت سے دور کردیا اور بتایا کہ آخضرت الله کی وفات کے متعلق ہو تا ہو تا ہو گئی انو تھی بات نہیں۔ بلکہ اس سنت میں وہ سب رسول داخل ہو چکے ہیں جو آپ سے پہلے ہوگذر ہے۔

پی حفرت ابو کرائے اس خطبہ کے موقعہ پر حفرت اللہ کے بعد صحابہ کا پہلام اجماع کے بعد صحابہ کا پہلام اجماع جس بات پر ہواوہ یہی تھا کہ آنخضرت اللہ کے سے خواہ موئی بھیلی میں اور الرسل کا الف لام بقریند لفظ سے قبل استغراق کا ہے۔جس سے السلام سب فوت ہوگئے ہیں اور الرسل کا الف لام بقریند لفظ سے قبل کے سولوں سے کوئی بھی مستنی نہیں اور اگر الرسل سے مراد بعض کا ہر ہے کہ آنخضرت علیق کے قبل کے دسولوں سے کوئی بھی مستنی نہیں اور اگر الرسل سے مراد بعض

ا اسلامی مناظر نے اس کا جواب اپ پر چنبرا میں اس طرح دیا ہے کہ حضرت الو کر ا کی نظر ''اف ان مات ''پر ہے۔ اس لئے انہوں نے اس موقعہ پر بیآ یہ بھی پڑھی۔ ''انک میت وانھم میتون ''اوراس کی توشی ہے کہ:''قد خلت من قبله الرسل ''سالبہ کلیہ کی تردید ہے۔ بلکہ حضرت الو برکی نظر آنخضرت اللہ کی موت کے مکن ہونے کے لئے ''اف ان مات ''پ ہے۔ اس ویہ کی تائید دوسری آیت ہے بھی ہوتی ہے جو حضرت الو بر نے اس وقت حاضرین کو پڑھ کرسانی تھی۔ وہ آیت ہے۔''انک میت وانھم میتون ''لینی اے تی بیرتو (بھی اپ

ع بيقاديانى صاحبان كا عجيب اجماع ہے۔ يا جماع صحاب کرام بين بلك اجماع صحابة وہ ہے جس كواسلامى مناظر نے اپنے پر چہ نمبرا ميں لكھا ہے كہ صحيح بخارى جام ١٧٩٠، باب نزول عينى عليه السلام) ميں حضرت الو بريرة كى روايت بالضرح پكار ربى ہے كہ وہ صحابة كے درميان آيت وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته (نساء:١٥١) "ميں موتدى خمير كا مرجع عينى عليه السلام كو خص طور پر قرار دے كرآ پ كا نزول ابت كر رہے ہيں اور اس تصرح نزول كے موقعه پركوئى صحابى نفس مضمون يعنى نزول حضرت عينى عليه السلام كو خص موتدى مرجع حضرت عينى عليه السلام كو قرار دينے كو فلط كہتا ہے اور ندآ پ نده من ابو بريرة كے ضمير موتد كا مرجع حضرت عينى عليه السلام كو قرار دينے كو فلط كہتا ہے اور ندآ پ كا استدلال كو ضحيف قرار ديتا ہے۔ پس صحابی اجماع حیات ونزول حضرت عینى عليه السلام پر ہوا نہ كہ دوفات پر۔ كو نكم آيت وان من اهل الكتاب الا ليدة من به قبل موته "ميں حضرت عينى عليه السلام كے عام طور پر ندكور ہيں اور آيت "قد خلت من قبله الرسل" بيس حضرت عينى عليه السلام كے عام طور پر ندكور ہيں اور آيت "قد خلت من قبله الرسل" بيس حضرت عينى عليه السلام كے عام طور پر ندكور ہونے كا وہم كيا جاتا ہے اور يہ بات بالكل صاف ہے معام ديل خاص منطوق محض ديل كا مقابلة بيس كركتی ۔ جيسا كہ بيان ہو چكا ہے۔

رسول ہوتے تو ال کے لانے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ بلکہ اس صورت میں ال کا لا نامخل مطلب مخمہر تا ہے اور نہ استدلال مجمع ہوسکتا تھا اور نہ ہی جنگ احد کے دن صحابہ کے دلوں میں پیدا شدہ شبہ کا از اللہ ہوسکتا تھا۔ کیونکہ معترض کہ سکتا ہے کہ جب تمام کے لئے خلو بالموت یا قمل ضروری نہیں اور بعض اس سے مشتی ہیں تو چررسول النہ اللہ بھی ان بعض مستی میں کیوں داخل نہیں اور صحابہ اس بات پر کس طرح صبر کرتے تھے کہ سے تو آسان پر زندہ موجود ہوا در رسول کریم فوت ہوجا کمیں۔ وہ باس گھاٹ سود سے پر کسی میں راضی نہیں ہو سکتے تھے۔ ان کوتو رسول النہ اللہ کی کموت کے سواکسی کی برواہ نہیں تھی۔ جیسا کہ آپ کے مرثیہ ہیں حسان بن ثابت کہتے ہیں۔

كنت السواد لناظرى فعمى عليك الناظر من شاء بعدك فليمت فعليك كنت كاذن

اور نیز وه بات که آپ محض ایک رسول بین خدانیس، ثابت نیس بوستی \_ اگر خلوکی ایک صورت آسان پر زنده جاتا بھی مان لی جائے تو اعتراض بھی اٹھ جاتا ہے اور پیداشدہ شبر کا از الد بھی بوجاتا ہے اور نیز بھی آیت کے لئے بھی استعال ہوئی ہے ۔ چیسے کہ خدا تعالی فرما تا ہے: ' ما السسیت ابن مرید الا رسول قد خلت من قبله الرسل ''پس جس طرح کراس آیت میں 'قد خلت من قبله الرسل '' سے کی آسے پہلے کے تمام رسول مراد ہیں ۔ ای طرح '' ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل '' میں آئے ضرت اللہ ہے کہا کہ تمام رسول مراد ہیں ۔ ای طرح '' ما السسیح ابن مرید جن میں می جبی شامل ہیں مراد ہے ۔ آگریہ آیت تازل ند ہوتی اور صرف '' دیا آیت تازل کر کے کہا کہ الموں نے وفات پائی نہیں ۔ خداتعالی نے '' ما محمد الا رسول '' والی آیت تازل کر کے کہا کہ انہوں نے وفات پائی نہیں ۔ خداتعالی نے '' ما محمد الا رسول '' والی آیت تازل کر کے کہا کہ انہوں نے وفات پائی نہیں ۔ خداتعالی نے '' ما محمد الا رسول '' والی آیت تازل کر کے کے کہا آی سے باہر تھا اس کو بھی مردوں میں شامل کردیا۔'' فتفکر فیھا حق التفکر ''

اس آیت کے پہلے فقرے 'ما محمد الا رسول ''سے نابت ہوتا ہے کھے آئی ہے رسول ہیں اور فقرے 'قد خلست من قبله الرسل ''سے بوقت استفراق مراد لینے کے بیٹا بت ہوتا ہے کہ آخی مرسی اللہ الرسل ''سے بوقت استفراق مراد لینے کے بیٹا بت ہوتا ہے کہ آخی مرسی القرآن وہو بدیہی البطلان ''پس نابت ہوا کہ من قبله الرسل '' لیس ناف لام استفراقی نہیں۔ لا اس آیت ''ما المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل '' میں الف لام استفراقی نہیں ہوسکا ورنہ بروئے قواعد نوید فورہ لازم آئے گا کہ (نعوذ بالله) معرست عیلی علیہ السلام اور آنخضرت آئی ہوسکا ورنہ بروئی سے وہو کھا تری !

چوتھی دلیل

آیات القد کفرالذین قالوا ان الله ثالث ثلث (مائده: ۲۷) "عابت ہے کہ کو خداتوالی اور القد کفرالذین قالوا ان الله ثالث ثلث (مائده: ۲۷) "عابت ہے کہ کو خداتوالی کے سوامعود مانا جاتا ہے اور اس کی پرسٹس کی جاتی ہے۔ اس سے دعا کیں ما کی جاتی ہیں اور سور وکل کروع میں خداتوالی فرماتا ہے۔ "والذین لے یدعون من دون الله لا یخلقون شیٹا و هم یخلقون اموات غیر احیاء و ما یشعرون ایان یبعثون (ندل: ۲۰) "کروه جن کواللہ کے سواپکارتے ہیں اور ان کی طرف خاتی منسوب کرتے ہیں وہ کوئی چز پیدائیس کرتے اور وہ خودعا لم خاتی سے ہیں ۔ یعن ان کو خداتوالی نے خاتی کیا ہے۔ وہ مردے ہیں زندہ نہیں اور ان کو یہ جمی معلوم نہیں کہ وہ موت کے بعد قیامت کے دن کب اٹھائے جا کیں گے۔ پس ان دونوں آتوں کے مطرف خاتی کے سوا ملانے سے صاف تیجہ دکان ہے کہ حضرت سے ناصری وفات یا گئے ہیں۔ کوئکہ ان کو خداتوالی کے سوا معبود مانے جاتے ہیں۔ جن کی طرف خاتی منسوب کی جاتی ہے اور ان سے دعا کیں کی جاتی ہیں وفات یا گئے ہیں زندہ نہیں ہیں۔ خافهم!

## "مال المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه

لے قادیانی مناظرنے اپنے دعویٰ وفات سے ہر بہت دلائل پیش کتے ہیں۔جن سےان کی غرض بیمعلوم ہوتی ہے کہ سامعین پراچھا اثر پڑے کہ انہوں نے بکثرت دلائل پیش کئے اور اصل بات سے که درحقیقت قادیانی مناظر نے ایک بھی ایسی دلیل نہیں بیان کی کہ جو بروئے قواعد ومحاورات عربيت دعوي وفات مسيح كوثابت كرسكيه بلكهسب مغالطات بين \_جبيبا كهاس مناظره سے اظہر من انفتس ہے اور اس دلیل کا اسلامی مناظرنے اینے پر چے نمبر المیں اس طرح جواب دیا ے كايابى آيت كانا يا كلان الطعام "سيسميغدائى الى كى وجه تقليب ب جيئے كانت من القانتين "ميں اگرسوال موكدابن مريم كيا كھاتے ہيں تو ہم يرمديث سَائیں گے۔'کست کے احدکم اولست کھیٹتکم انی پطعمنی رہی ویسقینی (باب الوصال ومن قال ليس في الليل صيام ج ١ ص ٢٦٣) "اوراس كي تشريح بيسب كدكا تاصيغه فركا باور خرکومؤنث برغلبدو برونوں سے یعن عیسی علیدالسلام اور مریم سے فرکر کے صیغہ کے ساتھ تبیر کی گئ ہے۔ جبیرا 'کانت من القائنین'' میں اور کاناکی موضویت حفرت عیسی علیہ السلام کی مال کی وجہ سے ہے۔ لیتی حضرت عیسی علیدالسلام اوران کی مال مریم صدیقہ علیہاالسلام۔ بید بیئت مجموی زماند گذشته میں کھانا کھایا کرتے تھے اور اس سے بیلا زمنییں آتا کہ جیسا کم میم صدیقد علیهاالسلام فوت ہوچکی ہیں۔ویساہی حضرت عیسیٰ علیہالسلام بھی فوت ہوگئے ہوں ۔مثلاً جب یہ کہا جائے كەمرزا قادىيانى اوران كى بيوى صاحبددونون لىكرزماندگذشتەيس باغ كىسىركىاكرتے تھات اس سے بیلاز منہیں آتا کہاگر بالفرض ان دونوں میں سے ایک صاحب فوت ہو جائیں تو دوسرے صاحب بھی ضرور فوت ہو جائیں۔اگر سوال کیا جائے کہ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسان پر کیا کھاتے ہیں تواس کا جواب میرہ کہ طعام ما یطعم برکانام ہے۔ یعنی جوطعم اور غذا ہوکر مائے حیات بيخ اورطعام ميں ميضروري نبيس كدوه حبوب ارضى وغيره ہى مول۔ ديكھو آنخضرت الفاد صحابية وصوم الوصال سے نمی فرماتے ہیں اور محابہ فرض کرتے ہیں کہ: ''انك تـواصل يار سول الله''آپ پر کیوں صوم الوصال رکھتے ہیں تو اس کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں۔ " است کا حدکم اولست کهیئتکم انی یطعمنی ربی ویسقینی (بخاری ج۱ ص۲۲۳، باب الوصال ومن قال ليس في الليل صيام) "يعني من تهاري مثل نبيس مول مجص الله تعالى طعام ديتا باور بلاتا ہے۔اس حدیث میں حبوب ارضی وغیرہ کے سواکسی اور طعام کابیان ہے۔

صديقة كانا ياكلان العطام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر انى يؤفكون (مائده:۷۰) "مسيح ابن مريم توايك رسول بي بين -آپ سے پہلے رسول گذر چکے بين اورآپ کی والدہ صدیقہ ہیں۔آپ اورآپ کی والدہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔اس آیت سے پہلے عیسائیوں کا قول پیش کیا ہے کہ عیسائی سے کوخدا بناتے ہیں۔ حالانکہ سے خدانہیں ہوسکتے۔ بلکہ آپ تواكدرسول بى يس اس كينن ولاكل بيان فرمائيين (١) "قد خلت من قبله الرسل "(۲)" أمه صديقة "(٣)" كمانها يأكلان الطعام "الروت مي جس سے وفات سے پر استدلال کرنا جا ہتا ہوں وہ آخری فقرہ ہے۔اس میں خداتعالیٰ فرما تا ہے کہ سے اور آپ کی والدہ کھانا کھایا کرتے تھے اورسب لوگ مجھ سکتے ہیں کہ انسان کیوں کھانا کھاتا ہے اور کیوں کھانا کھانے کامخاج ہے۔اس میں اصل جبید بیہ ہے کہ ہمیشدانسان کے بدن میں سلسلیخلیل کا جاری ہے۔ یہاں تک کہ تحقیقات قدیمہ وجدیدہ سے ثابت ہے کہ چندسال میں پہلاجسم تحلیل پا كرمعدوم موجاتا باوردوسرابدل ما يتحلل موجاتا باور برايك فتم كى غذا جوكهائى جاتى باس کا بھی روح پراٹر ہوتا ہے۔ کیونکہ بیامر بھی ثابت شدہ ہے کہ بھی روح جسم پراپنااٹر ڈالتی ہے اور معی جم روح پرانااڑ ڈالا ہے۔جیسے کہ اگر کوئی روح کو یکدفعہ کوئی خوشی پہنچتی ہے تو اس خوشی کے ہ فاریعنی بشاشت اور چیک چیرہ پر بھی نمودار ہوتی ہے اور بھی جسم کے بیننے رونے کے آثار روح پر بھی پڑتے ہیں۔اب جبکہ بیمال ہے تو کس قدر مرتبہ خدائی سے بدید ہوگا کہا بیے اللہ کاجسم بھی ہمیشہ از تارہے اوراس منہوم کے خالف ہے جوخدا تعالی کی ذات میں مسلم ہے۔اب ظاہر ہے کہ مسے ان تمام حاجت مندیوں سے بری نہ تھے۔ جو تمام انسانوں کو لکی ہوئی ہیں۔ پس آپ کی حالت کامتغیر ہونا آپ کے حدوث کی دلیل ہے کہ آپ حادث اور کھانے کامختاج ہونا اور بیرونی واندرونی عوارضات سے متاثر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ سے خدانہیں \_ پس اس آیت میں سے کے کھانے اور اس کے حالات کے متغیر ہونے کو اس کی الوہیت کے بطلان کی دلیل بیان کیا گیا ہے اور ساتھ ہی بصیغة ماضی بیان کر کے ظاہر کیا گیا ہے کہ وہ ابنیس کھاتے۔ پس دوہی صورتیں ہیں کہ وہ زندہ ہوں اور کھانا نہ کھاتے ہوں اور دوسری صورت میہ ہے کہ وہ دفات پا گئے ہیں اور کھانا نہ کھاتے ہوں۔ پس اگر پہلی صورت تشکیم کی جاوے تو ایک تو اس کی الوہیت ثابت ہوگی اور دوسرے خدا تعالی نے جو دلیل دی ہے وہ میے نہیں ہوگی۔ کیونکہ جب وہ کھانے کامحتاج نہیں ہوگا تو غیر منغیر ہوگا اور اس کا کھانا کھانا اور منغیر ہونا ہی اس کی الوہیت کو باطل کرنے کے لئے خدا تعالی نے پیش کیا تھا۔ کیکن وہ دونوں باتیں اس کی زندگی میں یا کی کئیں۔اس لئے وہ صرف رسول ہی نہ

ہوئے بلکہ خدا بھی ثابت ہوئے اور نیز ہے آت و مسا جسلنا الا بیا کلون الطعام و مساکسانوا خالدین (انبیاه، ۱۰) "کے بھی خلاف ہوگی۔ چونکہ اس آیت میں خدا تعالی فرما تا ہے کہ وہ لوگ جن کی طرف خدا تعالی وی کرتا ہے ان کے ایسے جسم نہیں بنائے جو کھانا نہ کھائے ہوں۔ پس زندگی کی حالت میں اس آیت کے مطابق کھانا ضروری ہوا اور قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس وقت کھانا نہیں کھاتے۔ تیمرے حدیث میں آتا ہے کہ آئے خضرت الله فرماتے ہیں۔" و مسا مستد غنی عند ربنا (بخاری) "کماے ہمارے خدا ہم اس کھانے سے مستغنی مرف خدا تعالیٰ ہی ہے اور کوئی نہیں۔ پس اگر سے کہ نہیں ہیں۔ کرما الم است کی ہوں اور کھانا نہیں کھاتے ہوں۔ زندہ مان کرکھا جائے کہ دہ کھانا نہ کھانے ہوں۔ دلیل ہے۔ اب دو سری صورت بھی ہو کتی ہے کہ وہ وفات پا گئے ہوں اور کھانا نہ کھاتے ہوں۔ اس کے سواتیسری صورت کوئی نہیں ہو کئی۔ پس آیت "کانسا یا گئے ہیں۔ صاف طور پر تابت ہوتا ہے کہ دعزت میں علیہ السلام وفات پا گئے ہیں۔

'' وأولے صانبی بالصلوۃ والزكوۃ مادمت حیا (مریم: ۳۱)''مسے علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خداتعالی نے مجھے تاكیدی حكم دیا ہے كہ جب تك میں زندہ ہوں نماز پڑھتا رہوں اور ذكوۃ دیتارہوں۔اب سوال بیہ كدوہ ذكوۃ دیتے ہیں توكس كو؟ آیا فرشتوں كویا خدا كو؟ اگر كوكدان كے پاس تومال نہیں وہ ذكوۃ كميں دي تو ہم كہیں كے كہ خداتعالی كا خاص طور پر

ل ال چین دلیل کا جواب اسمادی من ظرنے اپنی پر چنبرای ال المرت دیا ہے کہ نماز کے آسان پر ادا ہونے شراق کوئی اشکال نیس کیا آسان جائے عبادت نیس اور شب وروز فرشتہ تیج وز کر النی یم شخول نہیں رہتے اورز کو ق کے متعلق دو جواب ہیں۔ پہلا یہ کہ کو ق سے مراد یا کیزگی وطبار سے جیسا کہ پیشتر اس کے حضرت یکی علیا اسلام کو اپنی السام کو اپنی السمام کو اپنی کی عطام کی ہادہ دیم رہ السمام کے متعلق پیشتر بشارت دی گئی ہے۔ "لا ھب لک غلاما نکیا (مدیم: ۱۲) "کہال کی گڑکا یا کی ومراد ہے۔ پس اس آ سے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالی نے جھے کم کیا ہے کہ جب تک ذمی وہ وہ نماز اور کا ترمول اور یا گیزہ دو مول دو مراجواب یک مواکد اللہ ما مناز کو قالی وقت ہے جب انسان صاحب نصاب ہو میرے تا دیا فی مناظر صاحب پہلے حضرت سے ما علیا مناز کو قالی دفت ہے جب انسان صاحب نصاب ہونا گابت کریں۔ پھر بھر آگو قال مناز سے مواحد نصاب ہونا گابت کہ میں میں میں میں کریں۔ پھر بھر آگو قال معرف نتا کیں گئی ۔ "اللهم اغفر اکلتبه والوالدیه وللمؤمنین"

انبيں حكم ديناكه جب تكتم زنده رموزكوة وو۔اس بات كى دليل بےكدوه زكوة وينے ك قابل تھے۔ورندخاص طور پران کو تھم نددیا جاتا۔ دوسرے ہم کہتے ہیں کہ آسان کاعرصہ تو دو ہزار برس کا تو قريباً مو چكا إدر سان من مستحقين كاوجود مى نيس باياجا تا يس اس كي مادمت حيا" کی قید کسی طرح بھی سیح نہیں ہو سکتی۔اس کے لئے تو مادمت علی الارض کہنا ہی میح ہوسکتا تھا۔نہ مادمت حیا۔ پھراس کےعلاوہ سوال بیہ ہے کہوہ کون ی نماز پڑھتے ہیں۔اسرائیلی نمازیا محمدی؟اگر كبواسرائيلى توماننا رے كاكدام بى بىلى شرائع منسوخ نېيىن مالانكى جىج مسلمانون كايدىقىدە ب كه پېلى شرائع منسوخ ہوگئ ہيں اورا كر كبومحرى نماز تو پھريہ سوال ہے كدان كوس نے بتائي \_ا كر كبو ك نى كريم الله يا محابة في ويفلط ب- كوتكدان من سه آسان بركوني نيس كيا اوراكر كوك معراج میں بتائی ہوگی تو اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں۔ کیونکہ نمازوں کے فرض ہونے کے بعد آتخضرت الله كالمسح عليه السلام سے ملاقات فابت نبيس اور اگر كہوكدوہ ان كوالها ما بتائى كئى تواس ے حصرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ مزول کوتسلیم کرکے ماننا پڑے گا کہ وہ تشریعی تبی ہیں۔ کیونکہ شریعت کا ایک حصد دونوں پر نازل موال اس حضرت عیسی علید السلام اس وجد عد نماز پرحیس کے كدوه حضرت عيسى عليه السلام برنازل موئى ندكرة تخضرت المنتف براورابيا مونا آيت خاتم النميلن كے خلاف ہے۔ مجرعلاوہ ازي بيسوال موكاكرآيا حضرت عيلى عليه السلام دارالعمل من بين يا دارالجزاه میں؟ اگر کھودار العمل میں توان کوسب اعمال کا بجالا ناضروری ہے۔ اگر کھو کہ وہ السی جگہ ہیں کہ جہاں وہ بیا ممال بجانبیں لاسکتے تو اس پر بیسوال مو**گا کہ آیا وہ ایسے مقام** پر بخوشی خاطر ابن ارادہ سے تفہرے ہوئے ہیں یا مجبوری؟ اگر کھو کداینے ارادہ سے توبی فلط ہے۔ اگر کھو کہ مجوری تو پھر بیسوال موگا کہ آیا شریعت محدید کے احکام پر عمل کرنے سے تقوی اور تقرب الی اللہ میں ترتی موتی ہے یا تنزل۔ اگر کھو تنزل تو بیفریقین کے زدیک باطل ہے۔ اگر کھوترتی موتی ہے تو میج کواس ترقی سے کیوں محروم کیا گیا ہے۔ اگر کبوکہ دارالجزاء میں ہیں تو دارالجزاء میں جانا وفات کے بعد ہی ہوسکتا ہے اور دار الجزاء کا نام بی جنت ہے اور جنتیوں کے متعلق خداتعالی فرماتا ہے۔ "وماهم منها بمخرجين "كرووجنت عنكا ليس ماكس كم-اس ليم يح ونياش نہیں آ سکتے اور اگر کہو کہ وہ اس دار الجزاء سے چردوبارہ دار العمل میں بھیجا جائے گا تو اس سے مسلد تناسخ كوسيح ماننا يزير كاليس سوائ اس ك كداعال ندكرف كا باحث وفات كوسليم كيا جائے اور مانا جائے کہ وہ زندہ نہیں ہیں۔اس لئے اب ان سب اعمال کے بجالانے کے مكلف نېيى بين اوركوني صورت نېيى موسكتي ـ فافهم!

''وسلام لے علیّ يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا (مريم:٣٣)''

ل ساتویں دلیل کا جواب اسلامی مناظر نے اپنے پر چہ نبر ایس اس طرح دیا ہے کہ عدم ذکر شے سے اس شے کی تفی لازم نہیں آئی۔ جیسا کہ مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ "عدم علم سے عدم شے لازم نہیں آتا۔'' (براین احمدیہ ص۵۴۵) اور نیز اس آیت سے پیشتر رفع اور نزول کا ایک فقرہ وسیعہ کے ماتھ ذکر ہے۔ چنانچ فرمایا: ' وجعلنی مباد کِآ این ماکنت ''یعیٰ حفرت عیلی علیہ السلام فرماتے میں کہ الله تعالى نے جمعے بركت والا كيا ہے۔ جہال كمين ميں مول جم مقابلة چند بركات حضرت عيلى عليه السلام اور برکایت مرزا قاویانی ذکر کرتے ہیں۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برکت: وشنی،حسد، بغض کا دور موجانا جيها كريح مسلم من ب-"ولتذهبن الشحفاء والتباغض والتحاسد (مشكوة ص ٤٨٠ باب نزول عيسى " مرزا قادياني كي بركت النفس كي آك لك ماني اوراكي عدادت كا پیدا ہوجانا جس سے ایک دوسرے سے جدائی اور قطع تعلق بلکہ قطع رحم نتائج نکل رہے ہیں۔ (الا موری مرزائی اور قادیانیوں کا باہم بغض وحمد مرتب) حضرت عیسی علید السلام کی برکت: مال کا کثرت سے موجاناتي كذركوة كقول كرنة والنبين كمين مع ميح بخارى ويحمسلم من ب-"ويفيض العال حتى لا يقبله احد (مشكوة ص٤٧٩، باب نزول عيسي عليه السلام) "مرزاقادياني كى بركت: مسلمانول كاسخت يختاج اورفقر كي حالت مين بهونا أكرابك فقض خيرات كا درواز و كهو كياتواس کثرت سے فقراء کا جمع ہوجانا کہ اسے درواز ہ بند کرنا پڑے اور بعض کا افلاس کے مارے ارتداد کی طرف مائل َ ہوتا۔ (خود مرزا قادیانی کا سودوز تا کی کمائی کا مال طلب کرنا (سیرۃ المہدی) چندہ ہے چندہ جتی کہ چندوں کے دھندا میں مرزا کا ساری زندگی مشغول رہنا۔) حضرت عیسی علیہ السلام کی برکت: ولوں میں آخرت كى تيارى كى فكراورونيا سے برغبتى كاپدا موجانا-" حتى تكون السجدة الواحدة خيراً من الدنيا وما فيها (مشكوة ص٤٧٩، ماب نزول عيسى عليه السلام) "مرزا قاويالى كى بركت الليكي اورطمع نفساني كابوره جاناحتي كه حلال وحرام كي تميز ندر بها \_ رشوت ستاني اورخيانت اورغبن كاكثرت سے وقوع من آنااور بعض كالل لج كے مارے بے دين اختيار كرلينا عاقبت كو بھلا دينااور دينوي فائدول کوچیش نظرر کھنا۔ معزت عیسی علیہ السلام کی برکت: کثرت سے بارش کا ہونا اور دودھ اور پھلول کا معمول سے زیادہ ہونا اور جوامر عام فلق اللہ کے حق میں معزبوں ان کارک جانا۔ مرز ا قادیانی کی برکت : خنک سالی اور برمنس کی گرانی خصوصاً تھی دودھ کا تم ہورانا اور آئے دن نی بیاریاں اور وہائیں اور طاعون اور زلز لے اور بہت سے صیبتیں دنیامیں عام طور پر بدامنی اور بے آ رامی کا ہونا۔خلاصہ جواب بیہ كمالقرآن ككمة واحدة ب-البذاآيت"بل رضعه الله اليه "اورآيت" را عك الى "اورآيت "وان من اهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته "اورآعت" وجعلني مباركاً اين ما كنت "قابل فوريس\_ مسے علیہ السلام اپنی سلامتی کے تین دنوں کا ذکر فرماتے ہیں۔ ایک تو پیدائش کے دن دوسرے موت تیسر یے بعث بعد الموت کے دن کا۔ حالانکہ اگر بغور دیکھا جائے تو اس وقت جب کہ تمام یہود آپ کو آپ کو جان سے ماردیں تو اس وقت آپ کو آپ مان پراٹھالیٹا ایک بڑاسلامتی کا دن تھا۔ گراس کا آپ ذکر تک نہیں کرتے۔ اس کا ذکر نہ کرنے کہ اس ان پراٹھالیا جائے گا اور اس کا بھی ذکر کرتے کہ اس دن کہ بھی سلامتی ہے۔ جس دن کہ جھے آسان پراٹھالیا جائے گا اور اس دن بھی سلامتی ہے۔ جس دن کہ جھے آسان پراٹھالیا جائے گا اور اس دن بھی سلامتی ہے۔ جس دن کہ جھے آسان پراٹھالیا جائے گا اور اس دن بھی سلامتی ہے۔ جس دن کہ عظیم الشان واقعات کی میے کہ ساتھ خصوصیت ہے لیتن آسان پر جانا اور آسان سے واپس آنا یہ عظیم الشان واقعات کی میچ کے ساتھ خصوصیت ہے لیتن آسان پر جانا اور آسان سے واپس آنا یہ سلامتی کے ساتھ ذکر کرنے کے زیادہ قابل تھے۔ خصوصاً جب کہ یہ کلام دی اللی کے ماتحت تھی۔ سلامتی کے ساتھ ذکر کرنے کے زیادہ قابل تھے۔ خصوصاً جب کہ یہ کلام دی اللی کے ماتحت تھی۔ آسان پر جانا اور آسان سے واپس آنا یہ سلامتی کے ساتھ ذکر کرنے کے زیادہ قابل تھے۔ خصوصاً جب کہ یہ کلام دی اللی کے ماتحت تھی۔ آسور یہ ولیل

خداتعالی لے بی آ دم کے لئے ایک قانون بیان فرماتا ہے۔' فیھا تحیون وفیھا تحموت وفیھا تحموت وفیھا تحموت و منھا تخرجون (اعراف: ۲۰) ''کراے بی آ دمتم ای زشن میں بی زندگی بسر کروگ اور اس میں مروگ اور پھرای سے اٹھائے جاؤگے۔ پس بیایک عام قانون ہے جو ہر ایک فردیشر پرحاوی ہے تو پھر کیوکر ہوسکتا ہے کہ تی ''فیھا تحیون ''کے صریح خلاف آسان پر

آ تھویں دلیل کامفتی صاحب اسلامی مناظر نے اپنے پرچ نمبر المیں بیہ جواب دیا ہے کہ آیت ' فیھا تحدیدون و فیلا تحدودون ''اور آیت ' ولکم فی الارض مستقر و متاع الی حین (بقرہ: ٣٦) ''وغیرہ سے وفات عینی بن مریم ثابت نہیں ۔ کوئکہ بی حر بلحاظ مقرط می واصلی کے ہے ۔ لیخی انسان کے لئے طبعی اور اصلی مقرز مین ہے ۔ لیکن عارضی طور پر آسان میں رہ سکتا ہے ۔ فاص کر وہ انسان جس کوفرشتوں کے ساتھ کمال مناسبت ہو ۔ جیسا کوفرشتوں کا مقرط بی واصلی آسان ہے ۔ لیکن زمین پر بھی عارضی طور پر ان کی آمدورفت رہتی ہے اور نیز جہاں جعل تکویٹی پایا جاوے وہاں جعول الیہ لازم نہیں ہوتا ۔ بلکہ عارضی ۔ دیکھو و جعلنا اللیل لباساً و جعلنا النهار معاشاً (النباء: ۱) '' میں یہی صطب ہے کہ آرام اور نیندکا اصلی وقت رات ہے ۔ گر عارضی طور پر دن کو بھی آرام و نیند کرسکتے ہیں اور معاش کا اصلی وقت دن ہے ۔ لیکن عارضی طور پر دن کو بھی آرام و نیند کرسکتے ہیں اور معاش کا اصلی وقت دن ہے ۔ لیکن عارضی طور پر دات کو بھی کما سکتے ہیں ۔ ' السلھم اغفر لکا تبه والو الدیه و لاستاذیه ''

زندگى بسركرين - چنانچددوسرى آيات بھى اس كى تائيدكرتى بين مشلاد والى من الارض مستقر ومتاع الى حين (مقره:٢٦) "كرتمهار ك ليّ زين بى قرارگاه ب اورايك وت تك نفع المانا ب- يجراى طرح فداتعالى فرما تاب "الم نجعل الارص كف اتسا احيداه والمسواتياً"كمانداروغيرجانداراورمردون اورزعدون كيليجم في زمين وقيض كرفيوالى اورسمیٹنےوالی اورائے ساتھ ملائے رکھنےوالی بنایا ہے۔اس آیت میں خداتعالی نے مسلکشش تقل كاليان فرمايا ب كدزين من بدايك خاصيت ب كدوه ائي چيز كوبا برنيس همرن وين اوراكركي مانع کی وجہ ہے اس ہے او پر کوئی چیز چلی جائے تو پھروہ اس کواپنی طرف تھیجے لیتی ہے۔ پس سے علیہ السلام كواكر فرشتة آسان كى طرف الحاكر لے مكة قرآسان يرريني كى دوصور تيس موسكتى بين \_ ایک توبید کرفرشتے انہیں پکڑے رکھیں۔ دوسری سدکہ آسان کو بھی زمین کی طرح قرار دیا جائے یا زمین کے اس حصد کی جس کے مقابلہ میں سیح علیہ السلام ہووہ خاصیت ہی ماری کئی ہو۔ بہر حال جو بھی صورت اختیار کی جائے اس کا جوت دینا ضروری ہے۔لیکن موت کی صورت میں ان سوالات میں سے کوئی سوال بھی وار ذہیں ہوتا۔ خدا تعالی فرما تا ہے کہ انسان زندہ ہویا مردہ اس کے لئے ز من بى رہنے كى جگد ہے۔ پس سے زندہ مويامردہ تواس كے لئے زمين ميں بى رہنا ضرورى ہے۔ پہلی شق تو آپ کے نزد یک بھی میچے نہیں کہ وہ زمین پر زعرہ ہوں۔ پس دوسری شق بی سیج ہے کہ وہ وفات یا مسئے ہیں اور زمین میں بی مدفون ہیں۔ نویں دلیل

"واذلے قبال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراة ومبشراً برسول یأتی من بعدی اسمه احمد فلما جاه هم بالبینات قالوا هذا سحر مبین (صف: ۲) "بقول آپ کاس آیت فلما جاه هم بالبینات قالوا هذا سحر مبین (صف: ۲) "بقول آپ کاس آیت فلم سے ظاہر ہے کہ تا مری نے اپنی موت کے بعد آ تخضر سائٹ کے آنے کی بشارت دی ہے۔ لیکن اگران کی حیات کو تلیم کیا جا ہے اور مانا جائے کہ وہ گھردو بارہ نزول ہوں گے قاس آ سے کا

ا اس نویں ولیل کا اسلام مناظر نے اپنے پرچ نمبر ای بیہ جواب دیا ہے کہ:
"بعدی "دونوں صورتوں لینی بعد الموت و بعد الغیو بت کوشائل ہے۔ و یکو جب آنخضرت اللہ اللہ عند من موسی الا اند لا نبی وقت آپ نے بیرو کر گھری کے لئے مدید میں چھوڑا تو اس وقت آپ نے بیرو کریٹ فرمائی۔" انت منی بعنزلة هارون من موسی الا اند لا نبی بعدی (مشکوة ص ٦٣ ه، باب مناقب علی بن ابی طالب)"

مرت خلاف ہوگا اور ماننا پڑے گا کہ آنخضرت اللہ اس بیش گوئی کے مصداق نہیں۔ کیونکہ اس وقت بیصادق آئیں۔ کیونکہ اس وقت بیصادق آئی کہ معرف بیلکہ وقت بیصادق آئے گا کہ معرف ہوئے بیل اور معرف میں علیہ السلام آپ کے بعد میں ۔ لیکن آئی مبعوث ہوئے ہیں اور معرف میں علیہ السلام آپ کے بعد میں ۔ لیکن آنخضرت الله اور قرآن مجیدی صداقت مسلمہ فریقین ہیں۔ پس میے کا زندہ ہونا باطل ہوگیا اور ان کی دفات معین ہوگئ۔

دسو میں دلیل دسو میں دلیل

"ومن في نعمره ننكسه في الخلق افلا يعقلون (يسين:٦٨) " بهم جم كرزياده كرتے بين واس كى بناوٹ بين اس كوالٹاتے كھٹاتے ہے جاتے ہيں۔ كيابيلوگ اتى بات بھی نيس بحصے ہے خرفداتعالی فرما تا ہے۔" و منكم من يتوفى و منكم من يرد الى بادنل العمر لكيلا يعلم بعد علم شيدا (حجنه) "اورتم ہوہ ہے جم كودفات دى جالى اورتم ہوں ہے جن كوارول ترين عر (ائتبائى برحایا) كی طرف لوٹايا جاتا ہے۔ جس كى وجہ ہو و جانے كے بعد نہ جان كوالول ترين عر (ائتبائى برحایا) كی طرف لوٹايا جاتا ہے۔ جس كى وجہ سے وہ جم كے بيں۔ ايك وہ جو ائتبائى درجہ كا برحایا پائے نے پیشتر دفات پاجاتے ہيں۔ كر انسان دوتم كے بيں۔ ايك وہ جو ائتبائى درجہ كا برحایا آتا ہو۔ جس كى وجہ سے ان كے تمام احساء كر در موجاتے ہيں اوران كى تو بيں برتبيں رہ بات ہى تا ہو انسان عوجہ بيں اورائی تو بيں اورائی تو بيں بائی تو ان كے تمام احساء كر در تو بيں بادرائر تم ان كود وہ برارسال كى عرش بجولوك ان كي حال نہيں بلكہ بجوادر بيں اورائر تم ان كود وہ برارسال كى عرش بجولوك ان كي حال ان اورن مو بي بي بي تھے ہيں اور تو دو برارسال كى عرش بجولوك ان كي حال ان يورس كي بي بي تعمر من من الل كروكو دو برارسال كى عرش بجولوك ان كي ما الله بي بي تمام من بي بي تعمل كر وہ بي بي بي تم بي بي تمام كر في بي بي تمام كر في بي بي تعمر كي ہو بي بي بي تعمر من بي بي تعمر كي بي بي تعمر كو بي منظور بين اور ند آپ كو بيں شام كر سے بيں۔ بيس دورس كي منظور بين اور ند آپ كو بي منظور بين اور ند آپ كورس كي منظور بين اور ند آپ كورس كي دورت كورت بيں دورس كي دورس كي دورت كي دورت كي دورت كي دورت كي دورت كي دورت كورت كي بي سے بيں تعمر كي دورت كي دورت

ال ال دسوی دلیل کا اسلامی مناظر نے اپنے پر چنبرا میں ال طرح جواب ویا ہے کہ ان آیات کو حضرت عیلی علید السلام کو ان آیات کو حضرت عیسیٰ علید السلام کی وفات سے کوئی تعلق نہیں۔ کیونکہ ہم جغرت عیسیٰ علید السلام کو ہمیشہ کے لئے موت سے نہیں وفات ہوں ہے کہ عیسیٰ فوت ہوکر میرے مقبرے میں میرے یاس مدفون ہوں گے۔

گيارهو پي دليل

ا مفتی صاحب اسلای مناظر نے اپ پر چینمرایس بیجواب دیا ہے کہ صدیث صحاح ستین بلکہ (مکلؤہ ص سم اب اسادی مناظر نے اپ پر چینمرایس بیجواب دیا ہے کہ صدیث موسی خیس بلکہ (مکلؤہ ص سم اب اب عضام بالکتاب والمنة) پی بروایت جارال طرح ہے۔" ولو کان موسی حدیدا ملوسعه الا تباعی رواہ احمد والبیعقی فی شعب الایمان "جی میں حفزت عینی علیا اسلام کاؤکر نیس اور نیز مکلؤہ میں ایک اور عجد بیر حدیث یول فیش کی دواہ المدرامی "اوراس میں نیز حضرت عینی علیا اسلام کاؤکر نیس خلاصری کر فیر مستند صدیث کیول پیش کی جاتی ہوائی ہوں کا اور ای اسلام ہے وار نیز وہ اور نیز وہ نین المام کاؤکر اور نیز وہ اور نیز وہ نین المام کاؤکر اور نیز وہ نین المام کاؤکر اور نیز وہ نین نین کی کو تو تو اور نین نین المام کاؤکر المور نین الفاظ کو بالفرض میں تعین علی الارض "

بارهویں دلیل

"واخبرنی لے ان عیسیٰ ابن مریم عاش مائة وعشرین سنة الا ارانی الاذاهبا علی رأس ستین (حج الکرامه ص۲۶ مائه تفسیر جلالین زیر آیت متوفیك مطبوعه دهلی) " حضرت عائش همتدرک میں حاکم اور حضرت فاظمه زیر آیت متوفیك مطبوعه دهلی) " حضرت عائش همتدرک میں حاکم اور حضرت فاظمه الز براہ سطبرانی نے روایت کیا ہے کہ آپ نے اپنی مض الموت میں فرمایا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے جھے خبر دی ہے کہ سے نے ایک سوئیس برس عمر پائی اور میری عمر ساٹھ برس کی ہوگی اور مصنف جج اکرامہ نے اس حدیث کوروایت کر کے ہما ہے۔ رجالہ ثقات کہ اس کے تمام راوی ثقہ بیں اور پھر جلالین کے حاشیہ پر جو میصدیث بیان ہوئی ہے تو وہ ابن المجر نے روایت کی ہے۔ یہ حدیث بالوضاحت دلالت کرتی ہے کہ جب آنخضرت الله میں گروفات کو جو ایک بیں اور اگر آئیس زندہ تسلیم کیا جائی ان کی عمر پاکروفات پاگئے بیں اور اگر آئیس زندہ تسلیم کیا کیونکہ کی کی زندگی میں جوز مانہ گر رتا ہے وہی اس کی عمر ہوتی ہے۔ مگر آنخضرت الله نے نیصلہ فرمادیا اور اپنی مرض الموت میں فرمایا تا کہ یہ بات بطور وصیت کوگ یا در کھیں کہ حضرت علیات میں کی عمر پاکروفات پا بچے ہیں جون میں بی عمر پاکروفات پا بچے ہیں جیسا کہ آنخضرت الله ساٹھ برس کی عمر پاکروفات پا بچے ہیں جیسا کہ آنخضرت الیکھیں کہ حضرت علیات ساٹھ برس کی عمر پاکروفات پا بھے ہیں جیسا کہ آنخضرت الله مائی برس کی عمر پاکروفات پا بھے ہیں جیسا کہ آنخضرت الله مائی برس کی عمر پاکروفات پا بھے ہیں جیسا کہ آنخضرت الله میں بی عمر پاکروفات پا بھی جیسا کہ آنخضرت الله میں بیات بھی کے ایک کیسا کہ آن خضرت الله کے ساٹھ برس کی عمر پاکروفات پا بھی کیس کی دوفات پا بھی کے ایک جیسا کہ آنخصرت الله کے ساٹھ برس کی عمر پاکروفات پا بھی کیا کہ دوفات پا بھی کور کی کور کیا کے دوفات پا بھی کیسا کہ آن خضرت الله کے سائیں کیسائی کور کوفات پا بھی کیسائی کور کور کا کہ کور کیسائی کیسائی کیسائی کور کیسائی کیسائی کیسائی کور کور کیسائی کور کیسائی کور کیسائی کیسائی کیسائی کور کیسائی کور کیسائی کیس

تيرهو ين دليل

معراج ل کی حدیث بے جس میں آنخضرت مالیہ نے سے ناصری اور حضرت کیل

ا مفتی صاحب اسلامی مناظر نے اپنے پر چینبر ہیں میہ جواب دیا ہے کہ میہ حدیث اس وجہ سے کہ نصری اس وجہ سے کہ ناورا حادیث متند صححہ کثیرہ کے متعارض ہے۔ غیر صحح بلکہ موضوع ہے۔ ورنہ مرزا قادیانی کی عمر میں سال ہونی چاہئے تھی۔ اگر بالفرض صحح تسلیم کی جاد ہے تو اس کا مطلب میں مریم نے زمین پر میر عرصہ گذارہ ہے۔ عیش خوردنی و آنچہ بدال زیست نمائیند۔ (منتہی الارب جساص ۲۲۸)

ع مفتی صاحب اسمامی مناظر نے اپنچ پرچ نمبر۲ میں یہ بواب دیا ہے کہ میرے مناظرصا حب کومعراج کی تمام مدیثوں پراحاط نیس سنن بن ماجہ پیس ہے۔''عسن عبسدالله ابن مسعود قال لما کانت لیلة اسری برسول الله شکائی لیک ابراهیم وموسی و عیسیٰ فتذاکرو الساعة فبدأ و ابابراهیم فسألوه عنها فلم یکن عنده منها

علیجااللام کوایک جگدا کشے دیکھا ہے۔ بعض صدیثوں شی تو دوسرے آسان بیں اور بعض احادیث بی چوشے آسان بیں۔ اب موال بیہ کے مردوں کامقام زندوں کا کیے ہوسکا ہے۔ البتہ مردوں بی وہ سکتا ہے جومردہ ہونہ کہ زندہ۔ اب اس مقام کے متعلق ہم پوچسے ہیں کہ آیا وہ مقام جنت تھایا پرزخ۔ اگر کہومقام پرزخ تو پھر بھی میں نہیں آسکے اور نہ ہی وہ زندہ ہوسکتے ہیں۔ کیونکہ مقام پرزخ مردوں کے لئے ہے نہ کہ زندوں کے لئے اور مقام پرزخ بی رہے والا دنیا بی نہیں آسکا۔ جیسا کہ خداتعالی فرما تا ہے۔ "حتی اذا جاء احدکم الموت قال رب ارجعون آسکا۔ جیسا کہ خداتعالی فرما تا ہے۔ "حتی اذا جاء احدکم الموت قال رب ارجعون اسکا۔ جیسا کہ خداتوں نہیں جو پرزخ مقام بی تی تو ہو ہو گئی می تی میں تو ہو ہو ہو گئی می تی اور پھر جو جنت میں داخل کیا جا تا ہے تو اس کو پھر وہاں سے نکا لائیس جا تا۔ جیسا کہ خداتو الی فرما تا وہ اور پھر جو جنت میں داخل کیا جا تا ہے تو اس کو پھر وہاں سے نکا لائیس جا تا۔ جیسا کہ خداتو الی فرما تا وہ اس کے دوران کی حدیث ہے کہ وفات اوراس کا دوبارہ دنیا میں نہ آتا فابت ہے۔ "و مساھم منھا بمخر جین " ہیں کو فی صورت اختیار کرو۔ معران کی حدیث ہے کئی کو فات اوراس کا دوبارہ دنیا میں نہ آتا فابت ہے۔ "و مساھم منھا بمخر جین تا فراس ہوتی کی صورت اختیار کرو۔ معران کی حدیث ہے کئی کو فات اوراس کا دوبارہ دنیا میں نہ آتا فابت ہے۔ "و مساھم منھا بمخر جین تا فابت ہے۔

بقيرهاشيه علم قم سالوا موسى فلم يكن عنده منها علم فرد الحديث الى عيسى ابن مريم فقال قد عهد الى فيما دون وجبتها فأما وجبتها فلا يعلمها الا الله فذكر خروج الدجال قال فانزل فاقتله الحديث (سنن ابن ماجه ص٩٥، باب فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم) "يعن جمرات رسول التعلقة ومعراج كراياكيا الى رات آپ نعم معرت ابراهيم عليه السلام اور معرت موى اور معرت عيى عليما السلام علاقات كي توان سب من قيامت كي بابت ذكر جلاسب عي بهلم ابراهيم عليه السلام عي وجها كيا- آپ و هما كيا- آپ و قيامت كي وقوع كي بابت وكي فرزيمي عليه السلام عي وجها كيا- آپ و همي بحد معلوم ندقال بهر معرف عليه السلام عي وجها كيا- آپ و معلوم ندقال بهر معرف عليه السلام كي باري آئي تو آپ ني كياكه بال قيامت كي نزد يك الله تعالى كا مجموعة عبد عيد الياد كي بابي قيامت كواقع بوت كا وقت موات فداككي و معلوم نيس - پهر آپ ني نول كا وكركيا اور كها بهر مين نازل بول كا اور اس وقل كرون كارو كي و اس معلوم نيس - پهر آپ نو د معن النه و معلوم نيس معلوم نيس عليه السلام رسول التعلقة الله معرف عليه السلام رسول التعلقة الله من نازل بون كا بابت ذكر كرد سم بيس اس مديث كي نفر ك كن بابت ذكر كرد سم بيس اس مديث كي نفر ك كي بابت ذكر كرد سم بيس اس مديث كي نفر ك كي بابت ذكر كرد سم بيس اس مديث كي نفر ك كي بابت ذكر كرد سم بيس اس مديث كي نفر ك كي بابت ذكر كرد سم بيس اس مديث كي نفر ك كرد من اور خيال باتول كا مجوار نيس .

چودھویں دلیل

ابتدائی البلای تاریخ کی براحمد بن سعد جو کہ حالات شریفہ آنخضرت اللے وحالات سحابہ کرام بلکہ ابتدائی البلای تاریخ کی برا ہے۔ اس کے (جلد الدی ۱۸ داراکتب بروت) پر هیرة بن مریم سے روایت کی بیٹر ہے۔ اس کے (جلد الدی طالب قام الحسن بن علی فصعد المنبر وقال ایہ الناس قد قبض اللیلة رجل لم یسبقه الاولون ولقد قبض فی اللیلة التی عرج فیه ابروح عیسی ابن مریم لیلة سبع وعشرین من رمضان "معیرة التی عرج فیه ابروح عیسی ابن مریم لیلة سبع وعشرین من رمضان "معیرة ابن مریم نے کہا کہ جب علی ابن ابی طالب فوت ہوئے وصن بن علی علیما السلام کو سے دورے اور ممبر پر چڑھ کر آپ نے فرمایا کہ الے گو گو آئ وات دو شخص فوت ہوا ہے جس سے ندو پہلے بر سے اور نہ بر چی آب نے والے ان کو پہنی بر وانہ فرماتے تھے تو معرب تھے اس کو جنگ پر روانہ فرماتے تھے تو معرب برائیل علیما اسلام ان کی دائی طرف اور حضرت میکا کیل علیما اسلام ان کی دائی طرف سے معرب کے اللہ تعالی فتح دیا تھا اور واللہ یقیمیا وہ اس ہوتے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالی فتح دیا تھا اور واللہ یقیمیا وہ اس

معروف ومشہور رات میں فوت ہوا ہے۔ جس کوتم جانے ہوکہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح اوپر چڑھائی گئی تھی اور رمضان کی ستا کیسویں رات ہے۔ پس اس حدیث میں صاف طور پر سی کے رفع روح کی خبر دی گئی ہے۔ پھر اس کی خاص تاریخ اور خاص وقت بھی ہتاایا گیا ہے اور وہ بھی الیے الفاظ کے ساتھ جن کے کوئی اور معنی نہیں ہوسکتے۔ پھر الی طرز سے کہ جس سے صاف ٹا بت ہوتا ہے کہ سب مخاطبین صحابہ اور تا بعین اس وقت اس تاریخ کو اس وصف کے ساتھ پہلے سے جانے تھے کہ حضرت میں علیہ السلام کی روح اس میں اٹھائی گئی۔ پھر مجمع بھی کوئی تھوڑ انہیں بلکہ حضرت علیٰ کی وفات کا موقعہ ہے اور اس اجتماع کے موقعہ پراہام حسن خرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح اٹھائی گئی نہ کہ جسم اور وہ ستا کیسویں رمضان کی ہے اور اس وقت کوئی صحابی گوئی تا بعی کوئی عالم بھی نہیں کہتا کہ حضور آ ہے کیا فرمار ہے ہیں وہ بحسد والعصر می آسان پر اٹھائے گئی تہ کہ ہے تھے اور اب بیان پر اٹھائے گئی کہ کہتے ہے اور اب بیان پر اٹھائے گئے تھے اور اب بیان پر اٹھائے رہے ہیں کہ دیو ہے ہیں ۔ لیکن کوئی نہیں بولی اور سب سکوت اور اب کی بات کی تقمہ بی کوئی نہیں بولی اور سب سکوت اس کو جانے اور کی بات کی تقمہ بی کوئی نہیں بولی اور سب سکوت افتیار کر کے ان کی بات کی تقمہ بی کوئی نہیں بولی اور سب سکوت افتیار کر کے ان کی بات کی تقمہ بی کی بیس کوئی بیں بولی اور تے ہیں۔

و كيملودنيا كى اصلاح كے لئے دوقدرتين مبعوث ہواكرتى ہيں۔قدرت اولى، وه ني كا وجود ہوتا ہے اور قدرت اولى، وه ني كا وجود ہوتا ہے اور قدرت اولى كى وفات ہوتى ہے۔ لينى آخضرت الله كى وفات تواس وقت قدرت النيكا پہلافر دائمتا ہے لے ہے اور آیت "ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل "اور" أنك ميت وانهم ميتون (زمر: ٣٠)" اور آيت "ماجعلنا لبشر من قبلك الخلدافأن مت فهم الخالدون (انبياه: ٣٤)"

ا ایک نقره سے جس میں علیہ السلام کا تخص طور پر ذکر نہیں۔ ابھاع صحابہ لکھنا ایک خیالی امر عبد ابھر ہری اللہ ابھاع صحابہ و مقتیقت وہ ہے جس کواسلائی مناظر نے اپنے پر چینبرا شی بیان کیا ہے کہ حضرت ابو ہری اف فصدید نوالذی نفسی بیدہ لیوشکن ان یغزل فیکم ابن مریم ''ذکر کر کے فرمایا'' فاقر أوا ان شختم وان من اهل السکت اب الا لیومنن به قبل موته (بخاری ج ۱ ص ۱۹، ۱۰ باب نزول و عیسی علیه السلام) ''اوراس تقری خزول ابن مریم کے موقد پر کوئی صحابی نہو تفسم مفرون یعن خول ابن مریم کوئر اردینے کو فلا کہنا ہے اور نہ تل مریم سے انکار کرتا ہے اور نہ حضرت ابو ہری ہے کے محمد قامن مربع ابن مریم کوئر اردینے کو فلا کہنا ہے اور نہ تا ہے

وفیرہ آیات پڑھ کرمیے کی وفات ثابت کرتا ہے اور سب لوگ اپنی خاموثی ہے اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ پھر خلفاء اربعہ میں سے یعنی قدرت ثانیکا چوتھا فرد جب فوت ہوتا ہے تو موجودہ خلافت راشدہ کا آخری فرد بھی اٹھ کر حضرت میے علیہ السلام کی وفات کو ثابت کرتا ہے اور اس کا اعلان کرتا ہے کہ حضرت میے ناصری مجسمہ العصر کی آسان پڑیس اٹھائے گئے بلکہ ان کی روح کا رفع ہوا ہے اور وہ وفات پا گئے ہیں۔

يندرهوين دليل

ام بخاری ا اپن سیح میں کتاب بداء الخلق کے باب وافکر فی الکتاب مریم "میں چندا حادیث لائے ہیں۔ جن پرغور کرنے سے ہرایک عظمند سمجے سکتا ہے کہ سے این مریم اوت ہوگئے ہیں اور آنے والا این مریم اور ہے جوامت محمد سے موگا۔ چنانچہ پہلے وہ دوحد شیں لائے ہیں۔

ا مفتی صاحب اسلامی مناظر نے اپنے پر چہ نبرا بی اس طرح جواب دیا ہے کہ لفظ می کے دومصدات قرار دیا مرز اقادیانی کی ساخت و پرداخت ہے۔ کی اسلامی کتاب بیس کی امام ، سحانی ، افلی ند بہ کا کوئی قول مؤید نہیں۔ اصل بات ہے ہے کہ مرز اقادیانی کو علم صدیث اور اصول صدیث کی واقفیت نہیں۔ ورنہ خود محد ثین نے حضرت سے علیہ السلام کے مختلف حلیوں کی تطبیق دی ہوئی ہے۔ وہ سے کہ گذم موں رنگت کو جب صاف کیا جاوے تو سرخ معلوم ہونے گئی ہے اور سید ھے بال قدر سے جعودت کے منافی نہیں ہیں۔ کوئک آئے مضرت محلوم نے معنی علیہ السلام کا علیہ آپ کی تروتاز کی کی حالت کا بیان فرمایا۔ چنانچ فرماتے ہیں کا نہ فرج من دیماس کویا آپ دیماس سے ابھی شسل کر کے کی حالت کا بیان فرمان ہیں کہ حدیث حلیہ بیس ہو اختلاف الفاظ سے دوسے آپ نے سمجھا ہے اور کہہ دیا کہ ایک میں دو طئے جع نہیں ہو سکتے ہیں۔ مربکام

منم میح زمان ومنم کلیم خدا منم محم واحم که مجتبی باشد

(ترياق القلوب من منزائن ج٥ اص١٣٣)

حضرت موی وصرت محیطبهاالحسلوة والسلام کے دوقتق صلیوں کا ایک فخص میں جمع ہونا کیسا
حلیم کیا گیا ہے اور نیز صحیح بخاری جام ۴۸، باب واذکر فی الکتاب مریم) میں ہے۔" حسد شف احمد
قال سم عت ابر اهیم عن ابیه قال لا والله ماقال النبی شائیا بعیسیٰ احمد "اس ہمی ماف طور پر ثابت ہوتا ہے کہ احمر اور آ دم سے مراد ایک فخص ہے۔ کیونکہ اگر احمر و آ دم دوفخص ہوتے تو ایک فخص کا مرخ رنگ اور دوسرے کا گذم کول ہونا نامکن اور غیر واقعی نیس مانا جاسکا تو پیر طفی نفی کا کیا معنی۔

ا ...... ''عن ابن عمرٌ قال قال النبى مَلَمُرُلاً رايت عيسى وموسى وابراهيم في الكتاب في المكتاب واذكر في الكتاب مريم ) ''ابن مُمُرِّ سِروايت بِكِيس في معراج كيرات موي وييلي وابرا بيم كيم الصلاقة والسلام أود يكها حضرت عيلي علي السلام كاحليه بيقاكدو مرح رنگ كيرا وربال مَنْكُريا له اورسين جوراب م

" 'عن نافع قال عبدالله ذكر النبي الله الله الله عن الله عن الله عن الكعبة في المنام فاذا ارجل آدم كاحسن مايري من ادم الرجال تضرب لمته بين منكبيه وفيه الحديث لثاني فاذا ارجل آدم سبط الشعر رجل الشعريقطر رأسه ماء واضعا يديه على منكبي رجلين يطوف بالبيت قلت من هذا فقالوا لمسيح ابن مریم (بخاری ج۲ ص۴۸۹، باب واذکر فی الکتاب مریم) "آپفرمائے بی*ن کہ مجھے کعبہ* کے پاس خواب میں وکھایا گیا کے ایک آ دمی جو گندم گوں ہے اور بہت عمدہ رنگ ہے۔اس کے بال شانوں کے درمیان تک ہیں۔ تنگھی کئے ہوئے بالوں والا ہے۔ دوسری روایت میں جواس کے ساتھ متصل آئی ہے یہ ہے کہ وہ گندم گوں ہے اور اس کے سرکے بال سیدھے ہیں۔ اس کے سرے پانی کے قطرے میکتے ہیں۔وہ دوآ دمیوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے بیت اللہ کا طواف کررہا ہے۔ میں نے کہا بیکون ہے تو انہوں ۔ نے کہا کہ بیٹ این مریم ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ سے ہے آگے ر جال طواف کررہا ہے۔ان دونوں حدیثوں کولا کراہام بخاری نے میں مجھایا ہے کہ این مریم دو ہیں ادر ان دونوں حدیثوں میں اس پر دورکیلیں دی ہیں۔ پہلی دلیل توامام بخاری نے حلیتین سے دی ہے کہ ابن مریم کے دوحلئے بتائے گئے ہیں۔ایک میں سرخ رنگ دوسرے میں گندی۔ایک میں سیدھے بال اوردوسرے میں کہنگر یالے بال لیس اختلاف حلیتین اس بات بردال ہے کہ ابن مریم دو ہیں۔ ایک نمیں ۔ کیونکہ ایک شخص کے دو حلے نہیں ہوسکتے۔ ہاں ایک نام دو شخصوں کا ہوسکتا ہے۔ دوسری دلیل بیدی ہے کہ پہلے ابن مریم یعنی سے ناصری کوتو معراج کی رات مردوں کے ساتھ دیکھا ہے اور دوسری صدیث میں جس میں ابن مریم کاذکر ہاس کوآ تندہ آنے والے وجال کے پیچھے۔ پس زندہ مردول مین نبیس جاسکتا اور مرده زندول مین نبیس آسکتا۔اس سے معلوم جوا کدابن مربم دو ہیں۔ معراج کی رات جے دیکھا وہ اور ہے اور جس کو دجال کے پیچیے دیکھا وہ اور ہے۔اس کے بعداس ترتيب عده دوصديثين لات بي ايك توه صديث بس من فاقدول كما قال عبدالصالع وكمنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم (بخاري ج١ ص٥٦٦، باب قوله وكنت عليهم شهيداً مادمت فيهم) "اوردومر عمديث كيف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم (بخاری ج ۱ ص ۲۹۰ باب نزول عیسی ابن مریم) "
پہلی مدیث میں تو پہلے ابن مریم کی جے معراج کی رات میں دیکھا وفات کی طرف اشارہ کیا ہے اور
آیت کی بجائے حدیث پیش لائے ہیں۔ اس لئے کہ حدیث بیان کرنے میں ایک مزید فائدہ تھا۔ وہ
یہ کہ علاء جوتوفیتی کے معنی نعتی کے کرتے ہیں غلط ہیں۔ بس حدیث پیش کر کے ہتا ویا کہ توفیتی کے
معنی امتی کے ہیں اور انہی معنوں میں ہے نے استعال کیا ہے۔ جن معنوں میں کرآ خضرت اللہ نے نہ اور دوسری حدیث میں امام بخاری نے ہتا یا ہے کہ وہ ابن مریم جس کو آپ نے وجال کے پیچھے طواف
اور دوسری حدیث میں امام بخاری نے ہتا یا ہے کہ وہ ابن مریم جس کو آپ نے وجال کے پیچھے طواف
کرتے دیکھا ہے اور جس کا کام اس حدیث سے پہلی حدیث میں کہ صلیب اور آل خزیر بتایا گیا ہے وہ
تم میں سے بیدا ہوگا۔ کہیں باہر سے نہیں آئے گا۔ بلکہ وہ امت محدید سے ہی ہوگا۔ لیس ان 'امسامہ کے سال کے بیت کی وفات کی طرف اشارہ کردیا گیا ہے وہ نہیں آئے گا۔ بلکہ
آنے والا سے اس امت نحمہ سے ہی ہوگا۔ چنانچے وہ سے آگیا اور وہ حضرت مرز اغلام احمد قادیا نی ہیں
اور آپ نی آ واز بلند لیکا در کہا۔

چوں م مرانورے بے قوم سی وادہ اند مصلحت را ابن مریم نام من جہادہ اند (آئینکالات اسلام ۲۵۸ فرائن ج۵ سالینا)

ا مفتی صاحب اسلامی مناظر نے اپنی پرچنمبرایس اس مدید یعنی سکیف انتم اذ انزل ابن مویم فیکم وامامکم منکم "کارچواب دیا ہے کہ" وامامکم منکم "حال ہے۔ جس کی تائید بیر مدید کرتی ہے۔ سکیف تهلك امة انا اولها والمهدی وسطها والمسیع اخرها (مشكوة ص٥٨٣، باب ثواب هذه الامة) " تهلك امة انا اولها والمهدی وسطها والمسیع اخرها عامرزا قادیانی کے اشعار پیش کرتا ہے۔ حالاتک اسلامی

مے قادیاں من اطریبیب بیات ہ اول ہے دجاب کر مادیں۔ من اظر جس کے مقابلہ پر بیاشعار پیش کئے جاتے ہیں وہ مرزا قادیانی کو مفتری اور متنبی سیجھتے ہیں اور مرزا قادیانی کو میڈور بھی زالا دیا گیا۔ کیونکہ مرز قادیانی انوار کے چیکار ہر طرف سے ایسے نمودار ہور ہے ہیں جیسا کہ مثلاً صائب کہتا ہے۔

ارے منحوں نافر جام مرزا رسول حق باشکام مرزا بھیائے تو نے کیا کیا دام مرزا سیائی کا یہ انجام مرزا ہے آگھم زندہ اے قلام مرزا ہوا جمت کا خوب اتمام مرزا کیوں کیا اے بدوبد نام مرزا جو تھا شیطان کا الہام مرزا بھاہر اس میں ہے آرام مرزا بھاہر اس میں ہے آرام مرزا

ارے خود غرض اور خود کام مرزا فلام چھوڑ کر احمد بنا تو مہدی موعود بن کر مینے بنا ہوا کہ مینے پیدرہ براہ چڑھ کے گذرے مینے پیدرہ براہ چڑھ کے گذرے کری میٹس وقمر نے ڈیویا قادیان کا نام تونے کہاں ہے اب وہ تیری چیش کوئی اگر ہے کچھ بھی غیرت ڈوب مرتو

سوئے من اے بدگمال از بدگمانیها مبیں فتنہ بابنگرچہ قدر اندر ممالک زادہ اند (حقیقت الوج می ۱۹۹۳ فزائن جسم ۸۰۸)

می درخشم چوں قمر تابم چو قرص آفاب کورچشم آنائکم درانکار مم افقادہ اند بشنوید اے طالبال کرغیب بکند ایں ندا مصلح باید که دربر جامفاسد زادہ اند صادم دارنہ طرف مولی بانشانها آمرم صدور علم دہدی بردوئے من بکشادہ اند صادم دارنہ طرف مولی بانشانها آمرم صدور علم دہدی بردوئے من بکشادہ اند (آئینکالات اسلام سامین میں ایسنا)

پیارہ! غور کرو گرکرہ و۔ دیکھویہود نے مین ناصری کے دفت کہا کہ جب تک ایلیا آسان سے ندآئے تب تک ہم محقی نہیں مانیں گے۔ کیا کوئی ایلیا آسان سے اتر آیا ندمطابق صدیث "السعید من و عظ بغیرہ "فیحت پکڑ داورڈ رجا دَاوراس بات پرمت زوردو کہ جس کی خرابی تم پرعیاں ہو چکی ہے۔ کیونکہ آنخضرت اللہ نے بھی فرمایا ہوا ہے کہ میری امت بھی یہود کا طریق احتیار کرے گی۔ مطابق شرط نمبر اہم نے ندکورہ بالا پندرہ یا دلائل وفات میں پرقرآن مجید طریق احتیار کے سے جس جن پرغور کرنے سے ہرایک عظندانسان میں تیجہ تک پہنچ سکتا ہے درمعلوم کرسکتا ہے کہ حضرت علی مالیا السلام وفات یا گئے ہیں۔

دس<u>ت خبط</u> جلال الدين عمس مولوي فاضل دستخط

پریز فینٹ جماعت احمد بیرکرم داد، از دولسیال

مناظر منجانب جماعت احمد بدازقاديان ..... ١٨١٨ كتوبر١٩٢٠ء

ا پندرہ دلاک کوغورے پڑھااور منتی صاحب اسلامی مناظر نے جوان کی تر دیدگ ہوہ بھی نہاہت تدہیر سے ذہمن نشین کی۔ جس سے میطا ہر ہوا کہ اسلامی مناظر نے ہرائید دلیل کے طرز استدلال کوشر طفہ ہرا کے تحت میں رہ کرایہ اقو ڈااور سید اسل طابت کیا کہ قادیائی مناظر نے ہرائید دلیل کا طرز استدلال دفات سے این مریم کو طابت نہ میں رہ کرایہ اقو ڈااور سید مناظر نے جوقر آئی دی لیلیں ذکری ہیں ان میں سے سوائے پہلی دلیل کے کسی دلیل میں صفرت میں کا بیان مناظر نے جوقر آئی دی لیلیں ذکری ہیں ان میں سے سوائے پہلی دلیل کے کسی دلیل میں صفرت میں مناظر نے تعلیم کیا ہے کہ بیواقعہ قیامت کو ہوگا اور قیامت سے پہلے صفرت میں اور پہلی دلیل کے تھی تسلیم کرتے ہیں۔ آج وفات کا فہوت نہیں۔ اور قیامت کا فہوت کیسی۔

ع قادیانی جماعت بور فخرے بہ کہتے تھی کہ ہم وفات میں این مریم قرآن سے بات کر سکتے ہیں اور حیات کو سکتے ہیں اور حیات کی جات کی گئر ہم وفات کی این مریم قرآن سے بات کر سے بیات وحدیث اس حیات کی جمال کا بیر معنوی فخر بخو بی فوٹ کیا ہے اور قادیانی مناظر و بیل ایس لیا کی اور بے والمینانی مناظر و بیل اس نے زمر و دلائل بیس چھوالی احادیث بیان کردیں جن کا حال گذر چکا ہے اور مفتی صاحب اسلامی مناظر کئی کہ اس نے زمر و دلائل بیس چھوالی احادیث بیان کردیں جن کا حال گذر چکا ہے اور مفتی صاحب اسلامی مناظر کوئی سے شرط نمبر او شرط نمبر اس کے تعدید اس معمون سے این مریم کوحدیثوں سے طاش کیا جائے تو فن حدیث اس معمون سے این مریم کوحدیثوں سے طاش کیا جائے تو فن حدیث اس معمون سے ایس بریز ہے۔

په چهنمبردوم

۱۸ راکو پر۱۹۲۰ و

# تر ديد دلائل وفات سيح ازمفتى غلام مرتضلى صاحب

### اسلامی مناظر

"سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم · فان

تنازعتم في شيٌّ فردوه الى الله والرسول"

ابن مریم زندہ ہے حق کی شم آسال ٹانی پہ ہے وہ محترم وہ ابھی وافل نہیں اموات میں ہے یکی مضمون ہیں آیات میں

من انهایت افسوس کرتا ہوں کمیرے مناظر صاحب نے کوئی دلیل قرآنی یا حدیثی پیش نہیں کی۔ جس سے وفات ابن مریم فابت ہو۔ آپ قرآن کریم کے الفاظ میں فور کریں۔ آپ نے کوئی فقر والیا پیش نہیں کیا جس سے بلحاظ الفاظ وقو اعدار بیت وفات ابن مریم فابت ہو۔ مثلاً آیت واقد قال الله یعیسیٰ ابن مریم أانت قلت للناس اتخذونی "کیونکمال کے فظوں پر فور کرنے سے اتابی فابت ہوا کہ: "لسما توفیت نی "وعدہ" انسی متوفیك ورافعك الی "کے وقوع کا بیان ہے۔ اب اگر بلحاظ آیت الله یتوفی الانفس حین موتھا والتی لم تعت فی منامها "توفیتی سے آمتی مراد لی جائے آواس سوال وجواب میں ناند رقابت زیر تقیع ہے۔ علم شیث زیر بحث نہیں۔ اس لئے علم ہونا یا نہ ہونا دونوں برابر ہیں۔ سوال یوں ہوگا کہ کیا آپ اے حضرت عیلی علیہ السلام ونیا میں اپنی زیر گرانی کھہ کر شلیث نوال یوں ہوگا کہ کیا آپ اے حضرت عیلی علیہ السلام ونیا میں اپنی زیر گرانی کھہ کر شلیث کی جب سوتے ہوئے میرار فع جسمانی ہوا تو میرے ذمہ داری اور رقابت ختم ہوچکی اور اپنی ڈیوٹی یوری کر چکا اور اگر توفیتی سے امتی مراد کی جاوے تو ہم کر سے جس کہ بیوا قد میا مت کوہوگا اور اذا استقبال کے لئے بھی آتا ہے۔" فسوف یعلمون اذا الانحلال فی اعناقهم "اور مولوی نور الدین صاحب اس کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں۔" اور مولوی نور الدین صاحب اس کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں۔" اور جب کے گا اللہ "

ا اس کا مطلب ہے ہے کہ قادیانی مناظر نے دلائل وفات سے ابن مریم اپنے زعم کے مطابق پیش کتے ہیں۔ لیکن قرآن یا حدیث میں سے کوئی ایسی دلیل نہیں بیان کی جو بلحاظ الفاظ وقواعد عربیت وفات ابن مریم کو ثابت کرے۔

پس اس آیت سے بیٹا بت ہوا کہ ابن مریم قیامت سے پہلے وفات پا چکے ہوں گ۔

آج وفات کا جُوت ہیں اور ابن مریم کی غلط گوئی کا الزام قر آن کریم کے الفاظ پر تدبر نہ کرنے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ کونکہ سوال علم سے نہیں ہوگا۔ بلکہ سوال صرف یہ ہوگا کہ اے علی تا نہ لوگوں کو کہ کر سٹلیٹ پھیلائی تھی۔ چنا نچہ وہ ای سوال کا جواب دیں گے کہ میں نے نہیں کہا۔ ربی زائد بات ۔ اس کا بتلانا نہ ان پر واجب نہ مفید۔ اس لئے خاموثی افقیار کر کے استظہار بالرحمة کریں گے اور کہیں گے۔ ''ان تعد نبهم فانهم عبد دل وان تغفر اہم فانك انت العزیز الحكیم ''اور' نے اقول کما قال العبد الصالح ''میں بیضروری نہیں کہ مشبہ اور مشبہ بیم ہر حیثیت میں اشتر اک ہواور قال کا ماضی ہونا اس کے متعلق اتنا کہنا کا فی ہے کہ ماضی ہمعنی مفاری جرحیثیت میں اشتر اک ہواور قال کا ماضی ہونا اس کے متعلق اتنا کہنا کا فی ہے کہ ماضی ہمعنی مفاری گفتر سے قر آن کریم میں وارد ہے۔''و نہ فیح فسی الصور و واشر قبت الارض و وضع بحثر شرحی بالنبیین قضی بینهم ''میں قال ہمعنی است نہیں۔ دیکھو' سنة الله التی قد اللہ التی قد خلت من قبله الرسل '' کونکہ خلت کا معنی است نہیں۔ دیکھو' سنة الله التی قد خلت ( سندہ ۱ کیکھو کو اللہ اللہ اللہ اللہ تبدیلا '' بکہ خلوے معنی قبل مکانی ہے۔ ' واذا خلوا الی شیاطینهم ( بترہ: ۱۷) ''یاز مانے کا گذرنا'' بما اسلفتم فی الایام ''واذا خلوا الی شیاطینهم ( بترہ: ۱۷) ''یاز مانے کا گذرنا'' بما اسلفتم فی الایام ''واذا خلوا الی شیاطینهم ( بترہ: ۱۷) ''یاز مانے کا گذرنا'' بما اسلفتم فی الایام

ل رہایہ امر کہ ماضی سے کو آجیر فر مایا۔ سوگویان تکت کواصل مقصود میں کوئی دخل نہیں۔ گرتبر عا بیان کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ آنخضر سعائلے نے جواپی حکایات بیان فرما کیں کہ میں قیا مت میں اس طرح کہوں گا۔ اس بیان سے پہلے محابہ یہ آ بیت ن چکے تھے۔ ''واذ قسال الله یہ اعیسیٰ النست قلت کہوں گا۔ اس بیان سے پہلے محابہ یہ آ بیت ن چکے تھے۔ ''واذ قسال الله یہا عیسیٰ النست قلت کو مزر لکی عذر کے ماضی ہونے کو مزر المحاب کہ اس کی مونے کو مزر لکی عذر کے ماضی ہونے کے قبر اکر صیف مائی استعال فرمایا۔ یایوں کہا جائے کہ قیا مت کے روز حضرت کیا ہے کہ اس کی منافی عذر کے میں ہی اس کی نظر حضرت کیا ہے کہ وہ تو کہ وہ تو کہ ہوئے گا۔ پھر آ نحضرت کا بیٹ کا یہ قول صادر ہوگا تو حضور کے قول کے حضرت کیا ہے۔ اس کئے صیفہ ماضی سے تجیر فرمایا۔ قرآن کریم میں ہی اس کی نظر ہے۔ ''قسال تدھالی یہ وہ یہ گا میں اس کی نظر مستقبل ہے۔ 'کھال تدھالی و علی الاعراف ترجال مستقبل ہے۔ 'کھال تحدالی و علی الاعراف ترجال مستقبل سے مستقبل کو بھی ماضی سے تجیر فرمایا گیا ہے۔ 'کھال تحدالیٰ و علی الاعراف ترجال معدون کہلا بسید عاهم و نادوا اصحاب الجنة (الاعراف: ۲۶) ''اس میں بیٹھیٹا ندابعد یعرف ون کہ کا منافی کے اور نداجواس مستقبل ہے ہی مستقبل ہے۔ اس کو ماضی سے اور نداجواس مستقبل ہے ہی مستقبل ہے۔ اس کو ماضی سے تعبیر فرمایا۔ المحدال المحدال سے بھی مستقبل ہے۔ اس کو ماضی سے تعبیر فرمایا۔ آب اس میں بھی تعبیر فرمایا۔ آب کو ماضی سے تعبیر فرمایا۔ آب کی ماضی سے تعبیر فرمایا۔ آب کو ماضی سے تعبیر فرمایا۔ آب کو ماضی سے تعبیر فرمایا کے تعبیر فرمایا۔ آب کو ماضی سے تعبیر فرمایا کے تعبیر فرمایا۔ آب کو ماضی سے تعبیر فرمایا کے تعبیر فرمایا کے تعبیر فرمایا کے تعبیر کو تعبیر کی کو تعبیر کی کو تعبیر کو تعبیر کے تعبیر کو تعبیر کو تعبیر کی کو تعبیر کی کو تعبیر کی کو تعبیر کو تعبیر کو تعبیر کو ت

المخالية (حياقه: ٢٤) "اورذي مكان اورذي زمان كي صفت بالعرض مواكرتا ہے اور جنگ احد کے واقعہ میں سالبہ کلیہ کی تروید ہے جومہملہ سے ہوسکتی ہے جوقوت موجبہ جزئید میں ہے اور حضرت ابو بمركى نظر 'افسان مسات "رب-اى لئے انہوں نے اس موقعہ بربيآ بت بھى برطى- 'انك ميت وانهم ميتون (زمر:٣٠) "اورويائيآ يت والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئًا وهم يخلقون اموات غير احياء (نحل:٢٠) "قضيم طلقه عاميت ورندلازم آئ گا كروح القدس فوت مو يكهول اورنيز آيت "انك ميت وانهم ميتون " ي جهي اس كا قضيه مطلقه عامه مونا ثابت موتاب اورايها بى آيت "كانساياً كلان الطعام" مس صيغه ماضي ان كي مال كي وجد تعليب ب- جيئ "كانت من القانتين "عيل الرسوال مو كه ابن مريم كيا كھاتے ہيں تو ہم حديث سنائيں گے۔ ''لست كے احدكم ''اور' لست كهيئتكم اني يطعمني ربي ويسقيني ''اوراياسَ آيت' واوصاني بالصلوة '' کیونکہ نماز کے آسان پرادا ہونے میں کوئی اشکال نہیں اور زکو ق مے متعلق میہ جواب ہے کہ زکو ق عمراديا كيزگ م جيا" وحنانا من لدنا وزكؤة "اورنيز" لاهب لك غلاما ذكياً " قابل غور ب اورا كرز كوة سے صدقه مفروضه مرادلیا جادے تو پہلے میرے مناظر صاحب ابن مریم کا صاحب نصاب ہونا قرآن وحدیث سے ثابت کریں۔ پھرہم مصرف بتادیں گے اور اليابى آيت "والسلام على يوم ولدت ويوم اموت "كونكم عدم فكرشية ساس شيئ كَنْفِي لازمنبيں آتى \_جبيهامرزا قادياني كہتے ہيں كه: "عدم علم سے عدم شيحَ لازمنبيں آتى - " (براین حریص ۵۳۵ فزائن جام ۱۵۱)

اور نیز لفظ وسیج اس سے پیشتر فرکور ہے۔ ''وجعلنی مبارکا اینماکنت''اوراہیا ہی آیت' ولکم فی الارض مستقر ومتاع الیٰ حین ''اورآ یت' فیھا تحیون وفیھا تموتون '' کونکہ یہ حمر بلجاظ مقرطبی کے ہے۔ ما نند المائکہ کی اور نیز جعل تکوی پی سے لازم نہیں کرمجھول الیہ لازم ہو۔ ''وجعلنا اللیل لباساً وجعلنا النهار معاشا''اوراہیا ہی ''مبشراً برسول'' کونک' بعدی'' بروصورتوں یعنی بعد الموت اور بعد الغیوب کوشائل ہے۔ دیکھو حدیث' انت منی بمنزلة هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی'' بوقت غیو بت فرمائی گی اوروہیا ہی آیت''ومن نعمرہ ننکسه''اورآ یت' ومنکم من یتوفی ومنکم من یتوفی ومنکم من یتوفی

نہیں اعتقاد کرتے اور ویسا ہی حال احابہ شکا کے مشلاً''لوکان موسی وعیسی حیین' كيونكه بيدحديث صحاح سته بيل نبيس بلكه (مكلوة ص ١٠٠ باب الاعتمام بالكتاب والمنة) مي بروايت جابر بيمديث الطرح برج- لوكان موسى حياما وسعه الاالتباعي (رواه احمد) ''اور نیز بلحاظ شرط نمبر ابعیه خلاف قرآن مونے کے غیر سیح ہی اگر مانی جاوے تواس کامعیٰ بقرية لطيق بين الاحاديث حين على الارض موكا إورابيا بي حديث أن عيسسى اسن مريم عساش مسانة وعشرين سنة "كونكه بصورت صحت اس كامطلب يرب كرابن مريم ن ز مین پر به عرصه گذاره ہے۔عیش خور دنی وا نچه بدال زیست نماند (منتی الارب ج ۳ ص ۴۷۸)اور حدیث معراج کے متعلق بیگذارش ہے کہ میرے مناظر صاحب نے معراج کی تمام حدیثوں پرنظر نہیں کی۔ چنانچید(سنن ابن ماجیم ۲۹۹، باب دنتہ الدجال وخروج عیسیٰ علیدالسلام) میں ہے۔ ' عـــن عبدالله ابن مسعودٌ قبال لماكان ليلة اسرى برسول الله عَيْنُ اللهُ عَلَى ابراهيم وموسئ فتذاكرو الساعة فبدأ وابابراهيم فسألوا عنها فلم يكن عنده منها عــلــم ثــم ســـألــوا موسى فلم يكن عنده منها علم فرد الحديث الى عيسى ابن مريم فقال قد عهد اليّ فيما دون وجبتها فاما وجبتها فلا يعلمها الا الله فذكر خروج الدجال قال فانزل فاقتله "اورروايت طبقات ابن سعد كم تعلق اتاكهاكاني ہے کہ بعجہ خصوصیت روح اللہ ہونے کے ابن مریم سے بالروح تعبیر کی گئی ہے۔اس کی تائیدای (طِقات الن عدى اص ٢٥٥) يم م- "يحيى عن ابن عباسٌ وان الله رفعه بجسده وانه حي الآن وسيرجع الى الدنيا فيكون فيها ملكاً ثم يموت كما يموت السنساس "ايهابى احاديث حليه- كيونكه كندم كول رنگ كوجب صاف كياجاد ي وسرخ معلوم ہونے لگتا ہے اور سیدھے بال قدرے جعودت کے منافی نہیں۔ کیونکہ آنخضرت کا این مریم کا حلية وتازگى كى حالت كاييان فرمايا - چنانچه بيان فرمات بين كانه خرج من ديماس "مويا آپ جام سے ابھی عسل کر کے نکل رہے ہیں۔ہم حیران ہیں کہ حدیث حلیہ میں تو اختلاف الفاظ ے دوئے آپ نے سجھ لئے ۔ مگر بھکم \_

منم مسیح زمان ومنم کلیم ضدا منم محمد واحد که مجتبی باشد

(ترياق القلوب ص ٢ فرزائن ج ١٥ص١٣١)

حفرت موی علیه السلام وحفرت محمصطفی استانی کے دوختف حلیوں کا ایک محض میں جمع ہوتا کیمانسلیم کیا گیا ہے اور صدیث کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم وامامکم منکم ''می' امامکم منکم (بخاری بخ اس ٤٩، باب نزول المسیح) ''حال ہے۔ جس کی تاکید سیمدے کرتی ہے۔ 'کیف تھالک امة انا اولها والمهدی وسطها والمسیح اخرها (مشکوة ص ٥٨٣، باب ثواب هذه الامة)''

دستخصط مولوی غلام محر بقلم خوداز گھویہ مصل ملتان پریزیڈنٹ اسلامی جماعت پرچینبردوم

دستخصط مفتی غلام مرتضی (اسلای مناظر) ۱۹۲۸ ماراکتوی ۱۹۲۴ء

تر ديد دلائل حيات ميح از جلال الدين

قاديانى مناظر

"بسم الله الرحمن الرحيم ، نحمده ونصلى على رسوله الكريم "
پلى دليل حيات من پر بومنى صاحب نے پش كى ہودا يت" به ل رفعه الله
الميم" ہے۔ اس آيت كفتره" به ل رفعه الله " ہے مفتى صاحب استدلال كرتے ہيں كوده
آسان پر بحسمه العصر كى زنده اشائے گئے اور اس بات كر بوت ميں لفظ رفع كى لفوى تحقيق پيش
کرتے ہيں اور كہتے ہيں كہ لفت عرب ميں رفع كے حقيق معنى او پر كى طرف اشحا تا ہے۔ آگا پ
نے مثاليں دى ہيں گرميں مفتى صاحب كو بتانا جا بتا ہوں كہ لفت نے يہ فيصلہ كيا ہے كہ خداتعالى كا
نام رافع ان معنوں ميں استعال بيس ہوتا ۔ جيسا كہ لسان العرب ميں كھا ہے۔ " و في اسماء الله
الرافع لے الدى يرفع المؤمنين بالاسعاد و اولياء ه بالتقريب "اس كے سوااوركوكى
معنى خداتعالى كنام رافع كنيس - جب كر مفعول ذى روح انسان ہواور رفع كافاعل خداتعالى

بوق اس كمعنى سوائة قريب اوراسعاد كنيس بوت اوراگر بوت بول تو مفتى صاحب لا كُن ابك مثال بيش كري بي بي ك لئ جولفظ رفع كااستعال بواجوه اى طريق پر بواج كما استعال بواجوه اى طريق پر بواج كما ان كافائل خداتعالى جاور مفعول ذى روح انسان جاوراس طريق پر ايى مثاليس ع بهى موجود بي كدان بي باوجود سا وكافظ بون كي يحى آسان پر لے جانے كم مخى نبيس - چنا مچه صديث بي آتا ہے - "اذا تواضع العبد رفعه الله الى السماء السابعة (كنز العمال حديث بي آتا ہے - "اذا تواضع العبد رفعه الله الى السماء السابعة (كنز العمال ساتوي اسان تك اس كار فع كرتا ہا وراى طرح حديث بي آيا ہے - "مات واضع احد الا رفعه الله (مسند احدد ج من من الى الارض (اعراف ١٧٦)"

ع مفتی صاحب اسلامی مناظر نے اپنی پر چینمبرا میں بیا کھا ہے کہ بلحاظ سیاق وسباق و دروے وقو اعد عربیت مجوزہ فریقین اس آیت میں فقرہ ' بسل رفعه الله اللیه ''سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ بجسدہ العصر کی آ سان پر اٹھائے جانے کے سوااور کوئی معنی مراذ نہیں لیا جاسما تو اگر لفظ السلام کے زندہ بجسدہ العصر کی آ سان پر اٹھائے جانے کے سوااور کوئی معنی مراذ نہیں لیا جاسما تو اگر لفظ مفتر ہیں۔ کیونکہ عربی لفظوں کے لئے مستعمل فید معانی کثیرہ ہوا کرتے ہیں۔ اب قادیا فی مناظر کا اس مضمون کو پڑھ کراور سن کر پھر الی مثالیں پیش کرنا اس کی معلی کا بھی ہوا کرتے ہیں۔ اب قادیا فی مناظر نے اپنے پر چی نمبر سا میں ایک بھی رفع الی اللہ کی مثال نہیں اور اسلامی مناظر نے اپنے پر چی نمبر سامن طریق سے تردید کی ہے۔

الله يرفع بهذا الكتاب اقواماً ويضع به اخرين (ابن ملجه ص ٢٠ بباب فضل من تعلم القرآن وعلمه) "ان مثالول بواضح به اخرين (ابن ملجه ص ٢٠ بباب فضل من تعلم القرآن وعلمه) "ان مثالول بواضح به كرجب خداتنالى رفع كافاعل مواور مفعول كوكى انسان مورجيها كرمتح كے لئے وار دموا بواس كم عنى مع الجمم المحانا نهيں موت و وحرى بات جوآ پ فرماتے ہيں وہ يہ كہ اليه به مرادآ سمان كی طرف المحانا ہے گر موال 1 يہ به كرجب خداتنا لى برايك جگه ہے تواس كي تين آ پ كس قريخ سے كرتے ہيں كہ اس سے مراد ضروراً سمان ہى ہوا در الكرااس بات كوشليم بھى كيا جائے تو معلوم مواكدا لى سے انتهاء عالى سے باور خداتنا لى كم متعلق "است وى على العرش" قرآن مجيد ميں وارد مواب اور مداتو يلى آ سان ہى ہوا كہ الله على العرش" قرآن مجيد ميں وارد مواب اور مسلمانوں كاعقيدہ ہے كہ وہ ماتوين آ سمان ہيں ہوا ہوا كہ اور على ماتو يس آ سان ہيں ہوا ہوا كہ اور على ہوا كہ وہ مواب ہوا كہ وہ مواب ہوا كہ وہ ہوا كہ وہ ہوا كہ وہ مواب ہوا كہ وہ ہوا كہ وہ مواب ہوا كہ وہ ہوا كہ وہ مواب ہوا كہ وہ وہ ہوا كہ وہ مواب ہوا كہ وہ مواب ہوا كہ وہ ہوا كہ وہ وہ مواب ہوا كہ وہ وہ مواب ہوا كہ وہ مواب ہواب ہوا كہ وہ مواب ہوا كہ وہ وہ مواب ہوا كہ وہ مواب ہوا ك

ا قادیانی مناظری علمی لیافت پرانسوں۔ کیونکہ اسلامی مناظر نے اپنے پرچہ نمبرا میں بیہ مضمون درج کیا ہے اور'' رفسع السی الله '' سے حقیق طور پر رفع الی اللہ مراؤہیں ہو کتی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ المرکان ہے اور بلحاظ' صفت علم ''وغیرہ اس کوتمام مکانوں اور تمام کیننوں کے ساتھ ایک بی نسبت ہے۔ بلکہ'' رفع الی الله '' سے مراد آسان پراٹھا تا ہے جوفرشتوں پاک بستیوں کا مقر ہے۔ جن کی شاك میں ''لا یعصون الله ما امر هم ویفعلون ما یؤمرون (تحریم: ۲) ''شہادت خداوندی ہے۔ اس مضمون میں اسلامی مناظر نے آسان کی تعین کا قرید اور دلاک بیان کرد سے ہیں۔ اب قادیانی مناظر کا طلب قرید جہالت محصہ ہے۔

اور پھر عجب بات میہ ہے کہ جیسے کہ جسم زمٹن اور مادی چیز ہے۔اس کے اٹھانے والے بھی انسان میں اورروح چونکہ لیلیف اور آسانی چیز ہے۔اس لئے اس کے اٹھانے والے اور لے

ا مفق صاحب اسلامی مناظر نے اپ پر چنبر ۳ میں اس کی یوں تردید کی ہے کہ مرزا قادیانی کی عبارتوں سے صرف یہ فائدہ حاصل کیا گیا ہے کہ رفع الی السماء سے مراد مرزا قادیانی کے خزد کیے بھی آ سان کی طرف اٹھائے جاتا ہے اور رفع جسمانی فابت کرنے کے مرزا قادیانی کے خزد کیے بھی آ سان کی طرف اٹھائے جاتا ہے اور رفع جسمانی فابت کرنے گا۔ انشاء اللہ فلست کھائے گا۔ جیسا کہ قادیانی مناظر نے فلست کھائے گا۔ جیسا کہ قادیانی مناظر نے فلست کھائی ہے اور مرزا قادیانی نے صراحة آ سان کالفظ پولا ہے۔ جس میں کوئی تاویل جیس ہوگئی اور فقرہ "بل دفع یہ اللہ المیہ "بلی فاسیاتی آ یت کرتا ہے تواس کے مقابلہ میں بیکرتا کہ ذمی چیز دھن میں چلی گئی اور آ سانی آ سان میں چلی گئی۔ کرتا ہے تواس کے مقابلہ جی بی جو آب ل دفعہ اللہ المیہ "کے مدلول قطمی کا مقابلہ جیس کرتا ہے تواں نیالی اور وہمی باتوں کے شرک رنے کی وجہ سے دوشرطیس ندکورین سے تجاوز کی ہے۔

پانے والے بھی فرشتے ہیں جولطیف ہیں اور ان نہیں آتے اور آپ لے کی بیعبد کہ چوکلہ یہود جم مع الروح کول کرتا چاہے تھے۔ اسبات کی دلیل ہے کہ: ' بل رف الله '' میں جم مع الروح تی مراد ہے۔ فاط ہے کونکہ ل و افراج الروح من الجسد کا نام ہے اور بیضروری ہیں کہ جوایک جگہ مراد ہو دومری جگھ خمیر ہے بھی وی مراد ہو۔ بیفلا ہے کہ جب دو خمیروں کا مرقع ایک ہوتو ضروری ہے کہ ایک ہی حیثیت ہے اس کی طرف دونوں خمیری بھیری جاویں۔ قرآن مجد میں اس کے برفلاف مثالی موجود ہیں۔ شلا''ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاه ولکن لا تشعرون (بقرہ: ۱۵) ''اورای طرح''انا الله وانا الیه راجعون (بقرہ: ۱۵)''

الم المائى من قرن المنظر في المنظر و براس على الكرام رويدك ب كمنعت التقدام كافتياد كرفي مي مردوي ب كمنعت التقدام كافتياد كرفي مي مردوي ب كروه عنه المالورض و والمات كمنائى نه و و علم المبديع هو علم مرخ يعيد قراد و ين الكلام بعد رعلية العطلبقة ووضوح الدلالة (مطول) "اورنيزايك مرخ يعيد قراد و ين هم .... شبوه بين جوانع و ضلوع " " كي تم مرد مكان ب اوروم رك يتريد شبوه آك ب اور " و ماقتلوه يقيناً بل و فعه الله الله " على صوحة التحد ام افتياد كرنا متعناه الى اوروس و والله كرنائي ب ميما كريد في منافى ب ميما كريد في منافى ب معلوم موتا ب كريد ممال منافر بين معلوم موتا ب كريد منافر من معلوم موتا ب كريد منافر من منافر موجة التحد ام كافته بن ها به اوراس كابيت كا مجمع به يتريد الله اليه المتراد كرناد منافر من منافر منافر من منافر من منافر من منافر مناف

اوردوسری اوجدکایی جواب ہے کہ وہ یہ کتے تھے کہ ہم نے صلیب پر لؤکا کو آل کرکے ملعون تابت کردیا۔ گرخدا تعالی ان کی اس بات کی تردید کرتا ہے کہ انہوں نے ملعون قابت نہیں کیا۔ بلکہ خدا تعالی نے اس کو اپنا مقرب بنایا ہے۔ پس یہاں پر قصر قلب بھی مانیں تو ان کے خیالات میں ہوسکتا ہے۔ نخاطب بیر تابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے ملعون کیا۔ گرخدا تعالی فرما تا ہے کہ انہوں نے آل نہیں کیا کہ وہ ملعون ہو۔ بلکہ وہ خدا تعالی کا مقرب ہے۔

اورتائیدیں جو کان الله عزیزا کے حکیما (نسله:۱۰۸) کوفی کیا ہو وہ کی طرح بھی مفتی صاحب کی تائیزیں کرتا۔ کوتک کو اسان پر

ع تادیانی مناظر کے بینیالی اور وہی مضاعین ہیں۔ کوتکداس نے اللہ تعالیٰ کے مقد ورات کو محد ود محد ود کھر ورات کو محد ود کھر کے اللہ علیٰ کل شی قدید "اللہ تعالیٰ کے مقد ورات فیر محد ود فیر معدد و ہیں۔ کوئی اللہ علیٰ کل شی قدید "اللہ تعالیٰ کو محد و دفیر معدد و ہیں۔ کوئی 'یانیار کو فی بدی آ و صلاحاً "کہ کر نجات دیا ہے اور کی کو بدت جملہ دشمان آسان پر اور کی کو دریا ہے پارا تار کر اور اس کوش کوئر ق کر کے نجات عطام کرتا ہے اور کی کو بدت جملہ دشمان آسان پر الما کو کوفت جملہ کوئی کر اتا ہے در موقع در اور ہیں۔

لے جانے سے عزیز ثابت ہوتا ہے یاضعف ہونا؟ کونکہ طاقتور غالب اپنی چیز کومقابلہ کے وقت
چھپایانہیں کرتا اور پھراس سے تو اتاضعیف ثابت ہوتا ہے کہ باوجود اس کے کہ اس کو آسان پر جھی اس اٹھالیا۔ پھر بھی اسے فکر پڑی کہ کہیں یہودی آسان پر بھی آ کرمیج کونہ لے جا کیں۔ اس لئے اس کی بجائے سے کی شکل کسی اور کودی تا کہ وہ اسے پھائی پر لاکا دیں۔ پس بٹاؤ کہ اس طرح وہ عزیز ثابت ہوتا ہے کہ وہ اپنی تمام مذہبری کر ثابت ہوتا ہے کہ وہ اپنی تمام مذہبری کر گابت ہوتا ہے کہ وہ اپنی تمام مذہبری کر گذریں گرخداتعالی اس کو بچالے۔ جسیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے وقت کیا۔ مخالفوں نے آگ میں ڈالد یا گرخداتعالی نے فرمایا: 'سیاندار کے ونسی بسرد آ وسلاماً علی ابراہیم ما الدین کفروا الی میں ڈالد یا گرخداتعالی نے فرمایا: ''ورای طرح حضرت علیہ کے مخلق فرمایا: ''واذ یمکر بلک الذین کفروا الی لیخر جو ک '(انفال: ۳۰) ''انہوں نے آپ کومکہ سے نکال دیا۔ لیکن ضداتعالی نے کھران پر غلبہ اور شخ عطاء فرمائی اور حضرت یوسف علیہ السلام کوان کے بھائیوں نے کوئیں میں ڈال ویا۔ گرخداتعالی نے فرمیں بچالیا۔ بس یہ عزیز ہونے کا ثبوت ہے اور کیم کہ دہ اس طرح اپنی حکمت سے خداتعالی نے فرمیں بچالیا۔ بس یہ عزیز ہونے کا ثبوت ہے اور کیم کہ دہ اس طرح اپنی حکمت سے دونوں کے بیجہ سے بچالیا کرتا ہے اور مطابق وعدہ 'کتب اللّه لا غلب ان انسا ورسلی '

ا اسلامی مناظر نے اس کی اپنے پر چینرس میں اس کی اس طرح تردیدی ہے کہ بلحاظ 'ف ارسلنا البہا روحنا (مریم: ۱۷) ''اور بلحاظ' لم یعسسنی بشرولم ال بغیداً (مریم: ۲۰) ''کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فطرت میں ایک خصوصیت ہے۔ جس کی وجہ سے ان کوفرشتوں کے ساتھ ایک خاص تشابہ ہے اور اس کے اللہ تعالیٰ نے حکما فرما کریہ اشارہ کیا کہ حکمت ایز دی کا بھی اقتضا ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کومناسب فطرت جگہ دی جائے۔

اوراس مع حدیث کے ظاہری معنی کی طرح صحیح نہیں ہوسکتے۔ایک تواس لئے کہون بے غیرت مسلمان ہے کہ جوآ تخضرت اللہ کی قبر کو کھود ۔۔ جب کہ کوئی اپنے باپ کی قبر کو بھی کھوڈنا گوارانہیں کرتااور' من قبر واحد ''اور' معی فی قبری ''بتارہے ہیں کہ ہی آپ کے ساتھ مدفون ہوگا۔

. ع اسلامی مناظرنے اپنے پر چینمبر اس اس کا میجواب دیا ہے کہ قبرسے مراد گورستان ہے اور ساعتر اض جوقا دیانی مناظرنے کیا ہے میتونعو ذبالله من ذالك آنخضرت اللہ پر ہے نہ جھ پر۔

ا اسلامی مناظر نے اپ پر چنبر اس کی یون تردید کی ہے کہ بیس نے اپ پر چنبر ا علی سیکھا ہے اوراس صدید میں نزول سے بھی معنی فرود آ مدن مراد ہیں۔ ہاں جس جگدنزول سے میں مراد لینے سے کوئی قریندرو کیا ہوتو وہاں حسب قریندسے مراد ہوں کے اور میمنز نہیں۔ قادیانی مناظر کی جیب لیافت ہے کہ جن مضامین کی تردید میر سے پر چنبر امیں موجود ہے ان مضامین کواس نے پھر بھی درج کردیا ہے۔ دیکھوٹ انداندا الحدید "وغیرہ میں بقریندالحدید معنی پیدا ہونے کے لینے سے سے لازم نہیں آتا کہ جہاں نزول ہو وہاں پیدا ہونے کے معنی مراد ہوں گے۔ ورشد لازم آت کا کہ حدیث "فیدندزل عدد المدارة البیضاء شرقی دمشق بین مهزود تین واضعا کفیه علی "فیدندزل عدد المدارة البیضاء شرقی دمشق بین مهزود تین واضعا کفیه علی اجذمة ملکین (مسلم ج ۲ ص ۲۰ ۶، باب ذکر الدجال) "کے معنی استخفر الشدیہ ہوں گے کہ حضرت عیلی علیہ الملام دور گین کڑے پنے ہوئے دو فرشتوں کے کدھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے پیدا موں سے ۔ اول تو یہ مطلب کیا مہمل ہے۔ پھرافسوں کہ مرز اقادیانی مدئی میں یہ مفت بھی تیں ہوئی واقی ۔ اول تو یہ مطلب کیا مہمل ہے۔ پھرافسوں کہ مرز اقادیانی مدئی میں یہ مفت بھی تیں ہوئی واقی ۔ اول تو یہ مطلب کیا مہمل ہے۔ پھرافسوں کہ مرز اقادیانی مدئی میں یہ مفت بھی تیں یہ مات کیا گیا جاتی ۔ اول تو یہ مطلب کیا میں اس کے ۔ اول تو یہ مطلب کیا مہمل ہے۔ پھرافسوں کہ مرز اقادیانی مدئی میں یہ معت بھی تیں یہ مات کیا گیا ہوئی ۔ اول تو یہ مطلب کیا مہمل ہے۔ پھرافسوں کہ مرز اقادیانی مدئی میں یہ معت بھی تیں ہوئی واقی ۔

اور حضرت عائش لے سے مؤطا امام الک شمل صدیث ہے کہ آپ نے اپنے تجروہ میں تمین چاندو کھے نہ کہ چار اور فتح الباری میں الکھا ہے: ' قبول عائشة فی قبصة عمر کنت اریدہ ولا و شرنه الیوم علیٰ نفسی یدل علی انه لم یبقی الاموضع قبر واحد (فتح الباری ج ۷ ص ٥٣) '' پس حضرت عمر کوفت ہونے کے بعدوہاں اور قبر کی جمہری اور نفشہ قبور پرغور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صاحبین کی قبر کے درمیان ان کی قبر بیس ہوگئی۔ پھر آخضرت الله کی فضیلت که 'انا سید ولد ادم واوّل من تنشق عنه الارض (ترمذی ج ۲ ص ۱۵۷) کتاب التفسیر) ''باطل ہوجاتی ہے۔

ا اسلامی مناظر نے ہے جہ بھر ایس کی تردید کی ہے۔ جس کی تفریح ہے ہے کہ قادیانی مناظر نے حضرت عائش صدیقہ گئے جا کہ سی اس کی تو دید کی ہے۔ جس کی تفریح استہ سے مناظر نے حضرت عائش صدیقہ گئے تو اس بیں اپنے جمرہ بیں تین چاند دی کھے۔ آفاب اور آنحضرت الله اس کی ظے کہ اللہ تعالی سے با اواسط مستیر و مستفیض ہیں۔ بمزلد آفاب ہیں اور شیخین اور حضرت کے علیہ السلام مجد دوقت ہونے اور آنخضرت الله کی دید ہے آپ کے مقابلہ میں بمزلد آفاد میں منازلہ کی دید ہے آپ کے مقابلہ میں بمزلد چاند کے ہیں۔ 'وبیان جمیع ذالله ان جسرہ القد مر فی ندھسه کمدار ذق مظلم غیر خور ان کی کئیف صقیل انما یستضیع بضیاء الشمس (شرح جغمینی ص ۹۰) ''چونکہ آخضرت الله کی خرجہ کی قبریں عاکثہ صدیقہ کے جمرہ میں ہوچکی ہیں۔ اس لئے تیمرا چاند بینی حضرت ابو برا اور حضرت میں کھائی دیے تو آپ کے فون کے وقت کے خورہ میں ہوچکی ہیں۔ اس لئے تیمرا چاند کی حضرت میں کھائی دیے تو آپ کے فون کے وقت مونوں ہو تے ہیں وہیں فرن ہوتے ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ میصورت میں وہیں فرن ہوتے ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ خواب کا جانے خودن مرزا تادیانی کو۔

عر ہمیں کھتب است ایں ملا کار طفلاں تمام خواہر شد

اورنشش تبور کا دوشر طین فرکورین سے تجاوز ہے اور نیز قادیانی کاریکها قابل اعتبار نہیں۔ کیونکہ نیم رزا قادیانی کو مین طیب میں جا انھیب ہوا اور نہیں مرزا تبول کو اور حدیث 'انا اوّل من تنشق عنه الارض (ترمذی ج۲ ص ۱٤٧، باب کتاب التفسیر) "اور حدیث 'فاقوم انا و عیسی ابن مریم (مشکوة ص ۱۵۰، باب نزول عیسی علیه السلام) "ش تعارض نہیں۔ کیونکہ آنخفر سے الله کی قر پہلے منفق ہوگی اور پر معزب عیلی ابن مریم علیہ السلام بھی اسی مریم علیہ السلام بھی اسی کورستان سے مبعوث ہول گے۔

اور لے آپ کی بیتقریر کے علاقت کا قانون ہے کہ مجاز وہاں لی جاتی ہے جہاں حقیقت محال ہو۔ بیتقریرتو آپ نے مولوی ثناء اللہ کی کتاب شہادت مرزا بحق کردی مکر کاش! آپ نے کمالات مرزا بجواب شہادات مرزا بھی پڑھ لیا ہوتا۔

سنئے لا پیش گوئیوں میں حقیقت اور مجاز دونوں مراد ہو سکتی ہے۔ دیکھے نہاہیا ابن اشر ٹی ''جعل منہم القردة والمخدازیر '' کے ماتحت کھاہے کہ اس سے مرادیہ بھی ہے کہ وہ حقیق طور پر بندر بن گئے ہیں اور بیکی ہے کہ مجازی طور پران کو بندر اور سو رکہا گیا ہواور پھر (تسطانی جہ ص ۲۹۹) میں پیمر العسلیب کے معنی کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حقیقتا کر صلیب بھی ہو سکتی ہے اور عقید وصلیبی بھی مراد ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کے خیال کے بی لوگ ہوتے تو پیش کوئی ''اسسر عکن لحدوقاً بی اطولکن بدا ''کو جھٹلا دیتے اور کہد دیتے کہ بیش کوئی پوری نہیں ہوئی۔ کیونکہ حقیقت معند رئیس ہوتی۔

ا اسلامی مناظر نے اپنے پر چہ نبر امیں یوں تردید کی ہے کہ کمالات مرزا بجواب شہادات مرزا تادیانی یا اس کے می مرید کی تحریر تادیانی یا اس کے می مرید کی تحریر ہے اور مرزا قادیانی یا اس کے مرید کی تحریر تادیانی مناظر میں مرزا قادیانی کو مفتری دشتی اعتقاد کرتا ہوں اور نیز مرزا قادیانی کی تحریر پیش کرنی دو شرطیس فہ کورین سے تجاوز ہے اور اسلامی مناظر نے فن بیان کا قانون پیش کیا ہے کہ بجاز وہاں کی جاتی ہے جہاں حقیقت محدد رہوتو اس کے جواب میں یہ کہنا کہ مولوی ثناء اللہ کی سے کہنا کہ مولوی ثناء اللہ کی سے کہنا کہ مولوی ثناء اللہ کی بیات کی مولوی ثناء اللہ کا بیقانون بیان کرنا اس بات کا موجب نہیں کہ بیقانون قائل اعتبار شدر ہے۔

مناظر فرائی مناظر فرائی پر چ فرس می اس طرح تردیدی ب کفن بیان می ب "اسا المحاذ المفرد فهو الکلمة المستعملة فی غیر ما وضعت له فی اصطلاح به المتخاطب علی وجه یصح مع قریفة عدم ارادته ای ارادة ماوضعت له (مطول ص ۳۲۸)" اس تعریف مجاز سے صاف طور پر ظاہر ب که حقیقت اور مجاز مطلقاً جمع نہیں ہوسکتے نہ پیش کو یکوں میں اور نہ فیر پیش کو یکوں میں حقیقت اور مجاز دونوں مراد ہوسکتے نہ فیر پیش کو یکوں میں حقیقت اور مجاز دونوں مراد ہوسکتے ہیں۔ شرک جہالت ہے اور این مناظر کا بیر کہنا کہ پیش کو یکوں میں حقیقت اور مجاز دونوں شرطیس فدکورین سے تجاوز ہیں۔ شرک جہالت ہے اور این اشیراور قسطانی کی تحریک و پیش کرنا ایک تو دونوں شرطیس فدکورین سے تجاوز ہواد دوسرا ان کی تحریک کا میر مطلب ہے کہ حقیقت مراد ہے اور اگر حقیقت کا مراد لینا سحدر رہوتو مجاز مراد ہوسکتی ہوسکتی

حضرت مسيح موعود (مرزا) لى عبارت كا آپ مطلب نبيل سجھ\_آپ ينبيل مانتے كر حقيقى طور پرونى مسيح ناصرى دنيا بيل واپس آئ گا جيسا كه آپ فرماتے بيل بال ان كى يه خاص مراد كھفا والبا ما وعقلا وفرقا فا مجھے پورى ہوتى نظر نبيل آئى كه وہ لوگ بچى چىكى دن حضرت مسيح عليه السلام بن مريم كو آسان سے اترتا ہوئے ويكھيں گے سواس بات پرضد كرنا كه بم تب بى ايمان لائيل گے كه جب مسيح عليه السلام كو اپنى آئكھوں سے آسان سے اترتا ہوا مشاہد كريں گے۔ ايك خطرناك ضد ہے اور بي قول ان لوگوں كے قول سے ملتا جاتا ہے ۔ جن كا ذكر خدا تعالى نے قرآن شريف بيل فرمايا ہے كہوہ " حتى فدى الله جهرة" كتے رہے اور ايمان لائے سے دنھيں دے۔

پر (س۱۲۱) میں تحریفر استے ہیں: ''جھے اس بات کے مانے اور قبول کرنے سے معذور فرما ہے کہ وہ تی ہے کہ اس میں تحویک ہے۔ اپنے خاکی ہم کے ساتھ پھر آسان سے اترے گا۔'' حضرت کے خلیفہ استی اول کا جوتول پیش کیا گیا ہے اس میں تحض لوگوں کو دھو کہ دیا گیا ہے۔ و یکھئے ہر جگہ استعارات وغیر فہیں لینے چاہئیں۔ ہر جگہ سے مراد آپ نے عبادات اور تعدن اور معاشرت کے مسائل کولیا ہے۔ (ضمیر ازالہ اوہام) اور پیش گوئیوں کے متعلق فرماتے ہیں۔ گر جو پھی پیش گوئیوں میں نہ کور ہے اور جو پھی انبیاء کیم السلام کے مکاشفات اور دو کیاء صالحہ میں نظر آتا ہے وہ عالم مثال میں ہواکرتا ہے۔ پس ایسے موقعہ پر علوم ضرور سے بقینہ الہامات صادقہ مشاہدات و حقائق فس الا مربیا اور تو اعدشر عید ان نصوص کو لا محالہ مظاہر سے اور معنوں کی طرف لے جا نمیں گے اور مسئلہ متازعہ فیہ کے متعلق فرماتے ہیں۔ یاد رکھو کہ مجھ ۔۔۔۔۔ کوآ گاہ کیا گیا ہے کہ حضرت سے علیہ السلام کا قصہ بدول کی تشم کی تاویل اور کمی تیم کے استعارہ و بجاز کے کسی قوم نے مسلیم بیس فرمایا۔ سے مری بات سرسری نہ مجھو نمونہ کے طور پرد کیراکہ کہ اس کے تصدیمی ''انسی متو فیل و د افعات ''میں کیا پھی ہیر پھیر نہیں کر مانے۔ اب

ا مرزاقادیانی کی یعبارت ہے۔ ''بالکل ممکن ہے کہ کسی زمانہ میں کوئی ایساسی بھی آجائے جس پرحدیثوں کے بعض طاہری الفاظ صادق آسکیس۔' (ازالدادہام ص ۲۰۰۰ نیزائن جساص ۱۸۳۸) قانون فن بیان اور مرزاقادیانی کا تسلیم امکان اور کموظیت دوشرطیس فرکورین نے قادیانی مناظر کوعاجز کردیا ہے۔

میں اسلامی مناظر نے اپنے پرچنم سم میں یول تردید کی ہے کہ مولوی نورالدین کا فقرہ (ہرجگہ) آپ کوئن تاویل کرنے نہیں ویتا کے یوئند الاعتبار لعموم اللفظ لا لخصوص المورد ''چونکہ اسباب حقہ اور موجبات قویر حقیقت کے مرادمونے کوچاہتے ہیں۔ اس لئے حقیقت مرادموگی اور مجازم اذہیں کی جا کتی۔

معاملہ صاف ہے۔ پس حضرت خلیفۃ کمسے اوّل کا قول ہماری تائید میں ہے نہ کہ تر دید میں اور یہ آپ نے خلاف شرط کیا ہے۔

ہم نے دوسرے لے اسمہ کے حوالہ جات موت سے کے متعلق مثلاً سیکہ امام مالک کا ذہب ہے کہ سی علیہ السلام وفات پا گئے ہیں اور امام ابوضیغہ اور امام شافعی وغیرہ اپنے سکوت سے ان کی تقد بی کرتے ہیں اور ان کی وفات کے قائل ہیں۔ پیٹن ہیں کئے لیکن آپ نے خلاف شرائط بہت ی با تیں پیش کی ہیں۔ ہم نے سیکھی نہیں کہا کہ خلفاء سی موعود کی نیک بتائی ہوئی بات یا ان کے عقائد کے فلاف ہمارے عقائد ہیں۔ یاان کی واجب الا جا گابت ہم مانے کے لئے تیار نہیں ہرگر نہیں۔ کے خلاف ہمارے دفات بیا کر ایک وفات ہیں کہنچی۔ کھر سی جناب والاکو معلوم رہے کہ وفات سی مانے سے عیسائیت کو تقویت نہیں کہنچی۔ بلکہ اس کی نتگنی ہوجاتی ہے۔ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہتے تھوڑی سی دیر کے لئے وفات پاکر آسمان پر اٹھالیا گیا اور تفسیر وں میں ایسے ٹی اقوال موجود ہیں کہ چند گھنٹے سے فات پائی اور پھروہ آسمان پر اٹھالیا گیا اور تفسیر وں میں ایسے ٹی اقوال موجود ہیں کہ چند گھنٹے سے فوات پائی اور پھروہ آسمان پر اٹھایا گیا۔

ل اسلام مناظر نے اپنی پرچ نمبر اس س کے متعلق بیکها ہے کہ ام ابوصنیفہ اور ام شافی اور امام شافی اور امام شافی اور امام منافی کے اور پھر ان انکہ دخور سے ذکر کرنا دوشر طیس نہ کورین سے تجاوز ہے اور پھر ان انکہ دخور ان الله علیم کا ذکر قادیا نی مناظر کومفید بھی نہیں بلکہ مضر ۔ کیونکہ ام الانکہ ابوصنیفہ قرماتے ہیں 'و خسر وج السد جسال ویسا جسوج و مسلج وج وطلوع الشمس من العفوب و نزول عیسی علیه السلام من السماء وسسائس علامات یوم القیمة علی ماور دت به الاخبار الصحیحة حق کائن السماء وسسائس علامات یوم القیمة علی ماور دت به الاخبار الصحیحة حق کائن (فقت اکبر ص ۸) ''اور کئی فر بہ ہے ۔ کل انکہ شافیم کا لیمنی سب ای عینی این مربم ہونی نہ تبدیلہ کے نزول پر شفق ہیں۔ چنانچ انکہ محال ست اور شخ سیوطی وغیرہ کی تقریح سے ظاہر ہے اور انکہ مالکہ کا بھی کی خرب ہے ۔ چنانچ شخ الاسلام احمد فرادی المالکی نے فواکہ دوانی ہیں تقریح کردی کہ حضرت عیسی علیہ السلام کا آسان سے اتر نااش الط ساعت ہے ۔

ع اسلام منظر نے اپنی پرچنمبرا میں اس بات کوٹا بت کیا ہے کہ حیات سے ابن مریم علیہ السلام نم بہب اسلام کے نامناسب، اور ناظرین کو السلام نم بہب اسلام کے نامناسب، اور ناظرین کو غور کرنے سے ظاہر ہوگا کہ قادیانی مناظر نے بھی اس بات کوشلیم کرلیا ہے۔ کیونکہ قادیانی مناظر نے بہال کھا ہے کہ عیسائیوں کے نزد کے لئے دفات پاکر آسان پر زندہ اٹھالیا میں اور میں میں منافات نہیں۔ سی ساف طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ عیسائیوں کے نزد کیے موت اور معبودیت میں منافات نہیں۔ ہاں اگر حضرت عیسی علیدالسلام کی حیات تسلیم کی جائے تو عیسائیوں کے عقیدہ کفارہ کی بھی اس ہوجاتی ہے۔

## سنع ل جناب!اس عقيده كومان سي حضرت من عليه السلام كوآ تحضرت الله السياق الم

ل اسلام مناظر نے اپنے پر چینبر میں اس کی بوں تروید کی ہے کہ قادیانی مناظر کے بدوجوہات بروئ قرآن كريم وحديث نبيل بلكه خيالي اوروجي وهكوسل بين- بم كتبت بين كدبروئ قرآن كريم اورحديث آتخصر المالية كامدفون مونااور حفرت عيسى عليه السلام كاآسان يرمونااس سير ميثابت نبيس موتا كدحفرت عيسى عليه السلام آنخضر معلقة عاضل بير كونكة قرآن كريم اورحديث كالديميل بكدالله تعالى كاكمال الوجيت من إورانيان كاكمال عبوديت من بي قرآن كريم من بي ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقاًلكم (بقره: ٣٢) "اس آيت يل فداوند كريم في انسان کوعبادت کا امر فرمایا ہے جواعلی ورجد کی عبود عت کا نام ہے اور پھر رکم اپنی صفت بیان کر کے بینتایا ہے کدمیری مغت ربوبيت يَعِنَى كمال تك يهيجاناس وقت كام كرتى بجب انسان اعلى درجه كي عبوديت مي لك جاتا بادر هرا في چندمقات بيان كركا فيريم مغت" وانسؤل من السمساء مساء فسلخوج به من الثمرات د ذهالكم "كوذكركيا باوراس مل بينايا بكرز من جويستى كامظهر بديد بست بون كآسان بيجو بلندى كامظهر بيكس طرح فائده اثماتى ب-اى طرح جب انسان اسيخ آب كوعبادت يعنى اعلى ورجدكي عبوديت ميں لگا كريستى كامظهر بناتا ہے تواس براللہ تعالى كى طرف ہے جو بلندے بلندستى ب،رحت وبركات كانزول ہوتا ہادرانسان جس قدرعبودیت میں رق کرتا ہای قدرزیادہ عنداللہ مقرب ہوتا ہے ادر بیامر بالکل روثن ہے کہ الله تعالى الوبيت عن لاشريك لدب إور محدرسول التفاقية كمال عبوديت عن لاشريك لدين - يكى وجدب كم قرآن کریم نے ان مقامات میں جہاں آنخفرت اللہ کواعلی درجہ کے اعزاز دینے کا ذکر ہے اور جہاں پیشبہ پیدا موتا ب كداس اعلى اعز از ملنے كى وجد ، تخضرت الله كى عبوديت من تقص بيدا موكيا موراس بات كى شهادت دی ہے کہ باوجودایسے اعلیٰ اعزاز ملنے کے آنخضرت الله کی عبودیت میں ذرہ محرفرق نہیں آیا۔ بلکہ عبودیت میں ترتی کی ہے۔ دیمو سبحان الذی اسری بعیدہ "اور"فاوحی الی عبدہ ما اوحی "اور"تبارك الدنى نسرٌل الفرقان على عبده (اسرى: ١) "هم باوجود مقامات اعزاز بونے كے خداتنالى في عبدكى اضافت ائي طرف كرك مجادياكة تخضرت الله كاعبوديت من كولى تعمل بدانيين موار بلكترتي مولى ب-ورنديس افي طرف اضافت بدكرتا اوراى كمال عبوديت كالتيجة ورفع فا لك ذكرك "عياوراى كمال عبوديت ك وجب آتخضر المنطقة اضل الرسلين بكه افضل الملائكة المقربين بين اورآنخضر المنطقة كوهمرت عيلي عليه السلام رقرب اللي اور رفعت مزلت من بدر جها فوقيت باوراى كمال عبوديت كابيا تضاءب كماز ابتداء بيدائش تاوفات آنخضرت علی کاابیارنگ رہے جوعبودیت کے مناسب ہو۔ یکی وجہ ہے کہ آنخضرت علیہ کی پیدائش پر ز منی اسباب منعقد ہوئے اور تمام حیاتی زمین بسر کی اور زمین پر ہی فوت ہوئے اور زمین میں ہی مدفون ہوئے جو يستى كامظرب ايك شاعر في كماب

ں۔ ہرہ ہیں ہو ہوں ہے۔ ملک اظلاک پر قرباں زمیں پر نازنین صدقے جہاں کے خوبرو قرباں زمانہ کے حسیں صدقے زماں قرباں زمیں صدقے مکال قربال کمیں صدقے میرا دل ہی نہیں قرباں میری جال ہی نہیں صدقے نیاز واکساری پر الہ العالمین صدقے

*اورمديث مِن ج*ُ 'من تواضع لله رفعه الله ''

افضل ماننا پڑتا ہے اور عیسائیوں کی تائید ہوتی ہے۔ قاعدہ ہے کہ جنتنی کسی کو پیاری اور محبوب چیز ہو دہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ گرتکلیفوں کے وقت مسیح کوآسان پراٹھالیا۔

ت کے ماسری را تا قیامت رندہ سے ہمند سمبر مدنون بیرب را مدادمہ این تصیبت را زبوئے نافئہ عرفاں چو محروم از بودند پسندید نددرشان جبہ خلق این مذلت را ہمہ عیسائیانرا از مقال خودمدد دادند دلیری ہاپدید آمد پر ستاران میت را (آئیندکمالات اسلام ۲۵، خزائن ۲۵ میانینا)

ا يدوجى وطوسل بين قرآن كريم كاتوبياد شادب "وبشر المسابرين الذين اذا السابتهم مصيبة قالوا اذا لله واذا اليه راجعون (بقره:١٥٦) "اور بلحاظ آيت" لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجوالله واليوم الاخر ونكرالله كثيراً (احزاب:٢١) " تخضرت الله اسوة حسنة لمن كان يرجوالله واليوم الاخر ونكرالله كثيراً (احزاب:٢١) " تخضرت الله اسوة حسنكا لم بين ال الم مكمت ايردي كايرا قضاء بواكراً تخضرت الله يرتمام انبياء ساحت من معارب نازل كي جا مين تاكم مركاظ بورجى في في ربع عن بود

سے اس عبارت سے توبیہ ظاہر ہوتا ہے کہ قادیانی مناظر کا خدا کے کمین ہونے کا اعتقاد ہے۔ حالانکہ تمام اہل اسلام کا بیعقیدہ ہے کہ خدا تعالیٰ لا مکان ہے۔

سع ایسے اشعار اسلامی مناظر کے مقابلہ پر پیش کرنے جن کے شاعر کو دہ مفتری سجھتا ہے۔ کمال درجہ کی جہالت ہے۔ پس وفات مانے سے صلیبی عقائد پاش پاش ہوجاتے ہیں اوراس کی حیات مانے سے اسے پوراخدامان لینا پڑتا ہے۔ دوسری دلیل

آپ نے اس آیت میں ایک و ' لیسے مسند' ' پر دوردیا ہے کہ اس کے معنی سوائے استقبال کے ہوبی نہیں سکتے ۔ آپ دعوی سفر ماتے ہیں کہ تمام محاورات قرآن وحدیث اس کی شہادت دیتے ہیں ۔ فی الحال میں آپ کے اس دعویٰ کو قرنے کے لئے دومٹالیس پیش کرتا ہوں ۔ غور سے پڑھیں ۔ خدا تعالیٰ قرما تا ہے: ' وان لے منکم لمن لیبطئن فان احسابتکم مصیبة قال قدانعم الله علی ادام اکن معهم شهیدا ولئن اصابکم فضل من الله لیقولن کان لم تکن بینکم وبینه مودّة یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزاً عظیما لیقولن کان لم تکن بینکم وبینه مودّة یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزاً عظیما حقیق ایساء: ۸۳) ''اس کے معنی ہی وہی پیش کرتا ہوں جو مولا ناشاہ رفیح الدین صاحب نے کے اور حقیق ایسے تم البتہ وہ تحض ہیں کہ دیر کرتے ہیں نگئے میں ۔ پس اگر پینی جاتی ہاں کو مصیب ۔ کہا آپ ہے تم کو فن اساتھ ان کے البتہ کہتا ہے کہ گویا نہی درمیان تم ہوا میں ساتھ ان کے البتہ کہتا ہے کہ گویا نہی درمیان تم ہوا میں ساتھ ان کے النہ بین سے البتہ کو الدین جاھدوا فینا فنھدینهم سبلنا (عنکبوت: ۱۹) '' اس کے دوئی ہیں ۔ خالف استقبال کے لینہیں۔ مسلنا (عنکبوت: ۱۹) '' میں استمرار کے معنی ہیں ۔ خالف استقبال کے لینہیں۔ مسلنا (عنکبوت: ۱۹) '' میں استمرار کے معنی ہیں ۔ خالف استقبال کے لینہیں۔ میں استمرار کے معنی ہیں ۔ خالف استقبال کے لینہیں۔

ا اسلامی مناظر نے اپ پر چہنمرا میں اس کی اس طرح تردید کی ہے کہ: "وان مند کم المدن لیبط نین وغیرہ میں بھی بلحاظ قاعدہ تو کی اتفاقی جو ہم نے پیش کیا ہے۔ استقبال ہی مراد ہاور آپ بھی کوئی قاعدہ تو کی پیش کرس سے بیٹا بت ہوکہ بوت دخول لام تاکید ونون تقیلہ غیر استقبال ہی مراد ہوسکتا ہے۔ آپ ہرگز پیش نہ کرسیس کے اور جب حسب شرا لکامقررہ ہم قرآن کریم اور حدیث اور قواعد عربیت کے مطابق مناظرہ کررہ ہیں قآپ گھرا کر ہرایک فقرہ میں شرا لکاسے کوئی تجاوز کرد ہم میں شرا لکاسے کوئی تجاوز کرد ہے ہیں اور بھی شاہ رفع اللہ یا تا ہا ور بھی خلاف واقع امام مالک کا ذکر کیا جاتا ہا ور بھی خلاف واقع امام مالک کا ذکر کیا جاتا ہا ور بھی خلاف واقع امام مالک کا ذکر کیا جاتا ہا ور بھی خلاف واقع امام مالک کا ذکر کیا جاتا ہا ور نہی مناظر نے جو قرآن کریم کا اس موقعہ پر یفقر الحقی پر قرآن کی جہالت کہتی ہے۔ کوئکہ ایک قو 'لید قبولن 'پرلام مناظر نے جو قرآن کریم کا اس موقعہ پر یفقر الحق کی جہالت کہتی ہے۔ کوئکہ ایک قو 'لید قبولن 'پرلام تاکید اور نون اقعلہ داخلی ہے اور دومرا شرط پر حرف ان واخل ہے جو نیز استقبال کے لئے آتا ہے۔ 'فسان میں فردوہ اللی اللہ والرسول ''کے طریق پر مباحث کرنائی کا نام ہے۔

اور خلیفہ لے اوّل کا جو قول آپ نے پیش کیا ہے وہ اس وقت کا ہے جب کہ آپ اس جماعت میں شامل نہیں مجھے اور ان معنوں پر مجھے مندرجہ ذیل اعتر اضات ہیں۔

ا کیا وجہ تا ہے کہ جب مجاہدا ورابن عباس جیسے بزرگ تا بعی اور صحابی نے قبل مونہ سے مراد کتابی کی موت کی ہے اور وہ شخصے نہیں۔ وجہ بیان کریں اور لکھا ہے کہ کوئی یہودی نہیں مرتا گروہ حضرت عیسی علیہ السلام پراپنے مرنے سے پہلے ایمان لا تا ہے۔ اس روایت سے تغییر میں مجری پڑی ہیں اور ایسے ایمان کے لئے میں کی زندگی کی ضرورت نہیں۔

۲..... قبل سے موہم کی قرائت آپ کے معنوں کی تردید کرتی ہے۔ آپ کہتے ہیں شاذہ قرائت قراء کی ہے۔ معلوم ہے ہیک شخص نے روایت کی ہے۔ بیالی کی روایت جوعالم بالقرآن تھا اور آنخضرت قائلة اس ہے قرآن سنا کرتے تھے۔ بہر حال قرائت شاذہ لغواور متروک نہیں ہو کتی۔ وہ قرائت مشہورہ کی تغییر ہوا کرتی ہے۔

لے اسلامی مناظر نے اپنے پر چہنمرس میں یوں تر دید کی ہے کہ مولوی نورالدین وہ خض ہے جس کی مرزا قادیانی نے جو آپ کے پیغیر ہیں توثیق کی ہے اور توثیق کے بعد بھی مولوی نورالدین صاحب نے اس معنی میں کوئی ترمیم نہیں گی۔

عیا کہ قادیانی مناظر نے اسپ پر چہنرہ بیں اس کی اس طرح تردید کے کہ جاہدتا ہی ہے۔
جیسا کہ قادیانی مناظر نے لکھا ہے اور قرآن کریم کی تغییر میں تابعی کا قول پیش کرنا شرط نمبرا سے تجادز
ہے - حضرت ابن عباس کے متعلق قادیانی جماعت کا حال ما نند افقت فی مندون ببعض المکت اب
و تکفرون ببعض "ہے۔ ورنہ ہم اور قادیانی جماعت مائحن فیہ میں حضرت ابن عباس کے قول پر فیملہ
کریں۔ "عن ابن عباس و ان الله رفعه بجسدہ و انه حی الآن و سیر جع الی الدنیا
فید کون فیھا ملکا تم یموت کما یموت المناس (طبقات ابن سعد ج ۱ ص ٤٠) " یمی خضرت ابن عباس ہے دوایت ہے اور یقینا اللہ تعالی نے حضرت عبی علیہ السلام کو بجہدہ العصری انتا الی محضرت ابن عباس اور دوبارہ دنیا میں تشریف لا کیں گے۔ پھر بادشاہ ہوں کے پھر فوت ہوتے ہیں۔

یہ اسلامی مناظر نے اپنے پر چہ نمبر میں یوں تر دیدی ہے کہ میں نے اپنے پر چہ نمبرا میں یہ مضمون درئ کیا ہے اور موقد قر اُق متواترہ ہے۔ جس کا قر اُق شاذہ مقابلہ نہیں کر سکتی اور قادیانی مناظر کی علمی لیافت پر افسوں ہے کہ جن باتوں کا مکمل طور پر جواب پر چہ نمبرا میں درج ہے۔ اس سے چشم پوشی کر کے پی بھی طویط کی طرح جیکھی موئی بات پیش کی جاتی ہے۔

س يمعنى لا كرسبائل كتاب ايمان لي آكيل كراب ايمان الم المن كرا يت وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيمة (آل عمران:٥٠) "اورآيت "واغرينا بينهم العداوة والبغضاء (ماندة:١٤) "كظاف بين ركونكراس بين فرمايا بيكريج كربيج ين وونول قيامت تكريبي كربيك.

م ..... سیاق ع سباق کے خلاف ہے۔ کیونکہ پہلے اس کے فرمایا ''فہ لے اللہ میں اس کے فرمایا ''فہ کے اور یہ فرمنون الا قلیلا '' کہ بہودی ایسے شریر ہیں کہ ان میں سے اور پھر کہددیا کہ سب ہی ایمان کے آئیں گے۔

۵...... میمتی عبارت الص سے بھی خلاف ہیں۔ کیونکہ یہاں یہود ایوں کی شرارتوں کا بیان کر نامقصود ہے اور بیان کی شرارتیں بیان ہوئی ہیں۔ چنانچیاس کے آ کے بھی ان کی شراتوں کا بیان کرے پھراس کی تعریف کر کی شراتوں کا بیان ہے۔ اس کی مثال الی ہے کہ پہلے شرارت بیان کرے پھراس کی تعریف کر کے در کہ دیا کہ یہ برا بدمعاش ہے۔ بتاؤیہ طریق کلام شریفوں کا ہوا کرتا ہے۔ اصل بات سے ہے کہ کہ باوجوداس کے کہ خدا تعالیٰ نے بتادیا کہ وہ صلیب پڑئیں مراسیہ

٣ اسلامى مناظر نے اپنى پر چنمبراش جوآيت وقولهم انا قتلفا المسيح "اورآيت وان من اهل الكتاب الاليؤمن به قبل موته "كورميان ارتاطبيان كياب- المضمون ارتباطش غور كرنے سے بياعتر اضات وارد بيس ہوتے تو پھرقا ديانى مناظر كاان اعتر اضامة ، كودرج كرنا كى علم كا نتيجہ سے۔ الل كتاب مانة ربي م كه مم في الصليب براكاكر مارد الالهد كيونكدا كريدندما نيس توان كالم كتاب ما يسال المعنى الم المنافق الم المنافق ال

اور لے اگر خدانخواستہ الل کتاب نے سمجھوتہ کرلیا کہ ہم نہیں مانتے تو خدانعالی کو ہمی مشکل پڑجائے گی۔ کیونکہ وہ مارتا ہے تو اس آیت کے خلاف ہوتا ہے۔ کیونکہ مسے کا مرنااوراہل کتاب کا مرناان کے ایمان لانے پرموتوف ہے۔

اور ع جواستشهاد ابو برره کا پیش کیا ہو وصیح نہیں ہے۔ جیسا کہ ان کا دوسر استشهاد کہ: "مامن مولود یولد الا نفخه الشیطان وقت ولادته الامریم وابنها عیسی "پرآیت" فاقروا ان شئتم انی اعید هابك و دریتها من الشیطان الرجیم (مسلم ۲۰ ص ۲۰، باب فضائل عیسی علیه السلام) "میح نہیں ہے۔ کوئکہ حدیث میں مسیطان کا وقت ولادت کا ذکر ہاور حضرت مریم کی والده نے جودعاء کی تی تو وہ ان کی پیدائش کے بعد کی ہے۔ پس حضرت عیلی علید السلام کے مس شیطان سے حفوظ رہنے کا باعث مندرجہ بالا دعاء قرار دیا بالکل غلط ہاوراصول والوں نے تکھا ہے۔ "القسم الشانی من الرواۃ ہم المعرون فی الحفظ والعدالة دون الاجتهاد والفتوی کابی هریرۃ وانس ابن مالك"

ل يه مي خداوند كريم كساته استراء بسنعوذ بالله من ذالك!

ل استخصال کے بیٹ کے بیٹ کے بیٹ کا میں اس اس اس اس اس کو بروہ اس کے کہ تخضرت بھاتے نے فرمایا جو خص اپنے کیڑے کو بچھائے گا ہی وہ نہ ہولے گا اس بات کو جو بیرے سے ٹی ہے۔ ابو ہریر ڈفرماتے ہیں کہ جس نے اپنا کیڑ ایجھادیا اور آنخضرت بھاتے حدیث بیان فرماتے رہے۔ پھر جس نے اس کیڑے کو اپنے ساتھ چہاں کر لیا۔ اس کے بعد جو حدیث جس نے آنخضرت بھاتے ہے تی ہے اس کو بھولا نہیں سبحان اللہ ابو ہریر ڈپر جوابیا جلیل القدر صحابی ہے حض اس وجہ کے کہ اس کی روایت قادیا نی مناظر کے خطاف ہے اعتراض کے جاتے ہیں اور قادیا نی مناظر کا یہ کہنا کہ ابو ہریر ڈسٹیقی معنوں جس مراد نہیں۔ کے خلاف ہے اور اسلامی مناظر نے اپنے پر چہ نمبرا جس حقیقت و مجاز کا قانون بیان کر کے اور مرزا قادیا نی کو تلے مان حقیقت فا ہر کر کے الی حدیث میں مجازات مراد ہیں۔ بیحض و موگی بلاد لیل ہے اور رونوں شرطین نہ کورین سے جاوز کی اور کیا ہو کہند کہ اس حدیث میں مجازات مراد ہیں۔ بیحض و موگی بلاد لیل ہے اور دونوں شرطین نہ کورین سے جاوز ہیں۔ بیحض و موگی بلاد لیل ہے اور

پی ابو ہریے گا یہ استہادی جے نہیں اور اس آ بت کے ماتحت نو وی میں لکھا ہے کہ اکثر علاء نے موند کا مرجع کتا بی تفہرایا ہے اور جو صدیت ہے اس میں بجازی بجاز مراو ہے۔ اق ل تو اس کا راوی ابو ہریے ہے ہوئی منوں میں ابو ہریے ہم اور اس طرح ابن مریم بھی حقیقی نہیں بلکہ بجازی مراو ہے۔ حقیقی مخاطب صحابہ ہیں اور مجازی طور پرہم اور اسی طرح ابن مریم بھی حقیقی نہیں بلکہ بجازی مراو ہے۔ اور ای جو آ پ نے برا بین احمد سے عبارت پیش کی ہے وہ خلاف شرائط ہے۔ کیونکہ وہ آ پ کے دو وکی سے پہلے کی ہے۔ گر پھر بھی میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ آ پ نے اس کے متعلق فر مایا ہے۔ ''اس واسطے میں نے مسلمانوں کا رسی عقیدہ برا بین احمد سے میں کھو دیا۔ تا میری مادگی اور عدم بناوٹ پر وہ گواہ رہے۔ وہ میر الکھنا جو البامی نہ تھا بحض رسی تفاد خوالفوں کے لئے سادگی اور عدم بناوٹ پر وہ گواہ رہے۔ وہ میر الکھنا جو البامی نہ تھا بحض رسی تفاد خوالفوں کے لئے تابل استناد نہیں۔ بحب تک کہ خداتعالی خود نہ تابل استناد نہیں۔ بحب تک کہ خداتعالی خود نہ سمجھاوے۔''

ا اسلامی مناظر نے اپنے پر چنبر الله اس طرح جواب دیا ہے کہ برا این احمد میک عبارت کو پیش کرنا خلاف شرا کط نہیں۔ کیونکہ مرزا قادیانی اس کتاب کے متعلق لکھتے ہیں۔ معلوم نہیں یہ کتاب کہاں اور کب فتم ہوگ۔ اس کتاب کا خاہر وباطن متو فی خدا ہے۔ جس سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ اس کتاب کے مضافین تقد دی تی شدہ خداوندی ہیں اور نیز اسلامی مناظر نے اپنے پر چہ نمبرا میں برا ہیں احمد یہ کی یہ عبارت پیش کر کے یہ لکھا ہے کہ میں نے اس عبارت کو بطور الزام نہیں نمبرا میں برا ہیں احمد یہ تی اس کو الزام نہیں عقیدہ تھا کہ میں اور فی سے ان وفوں ان کا ایس عبارت کو بیش کیا۔ بلکہ یہ بتلا نا ہے کہ جن وفوں مرزا قادیانی کو الہام وجد دیت کا دعوی تھا ان وفوں ہمی اس کمال کا دعوی تھا کہ تین سو دلاکل قرآن کی حقائیت کے قرآن ہی سے دینے کے جوت میں برا ہیں احمد یہ کسی تھی۔ اگر مسئلہ حیات سے اس می غلط ہوتا کہ اس کی تردید قرآن مجد میں بوتی تو ایسا قرآن مرزا قادیانی کا کوئی قول ہمارے مقابلہ پر پیش نہیں کر کے جوت ہم بوجہ اس اعتقاد کے کہ مرزا قادیانی مفتری ہیں۔ ہی سمجھے ہیں کہ مرزا قادیانی نے جوعقیدہ برا ہیں احمد یہ میں۔ اس مقاد کے کہ مرزا قادیانی مفتری ہیں۔ ہی سمجھے ہیں کہ مرزا قادیانی نے جوعقیدہ برا ہیں احمد یہ میں۔ اس مقاد کے ہیں۔ مرزا قادیانی مفتری ہیں۔ ہی سمجھے ہیں کہ مرزا قادیانی نے جوعقیدہ برا ہیں احمد یہ ہیں۔ کا مرزا قادیانی مفتری ہیں۔ ہی سمجھے ہیں کہ مرزا قادیانی نے جوعقیدہ برا ہیں احمد کی ہیں۔ وہ نیک نین سے ہی اور جود عادی بعد میں کے ہیں وہ بوجہ لا آخی وطبح نفسانی کے ہیں۔

پس جب خودحضرت مسیح موعود ( مرزا قادیانی ) اسے قابل استناد نہیں مانتے اور اصولی طور پر بھی قابل استنادنہیں۔ کیونکہ لے استصحاب یعنی الابقاء ما کان علیہ جمت نہیں ہوتا تو پھر کسی کا کیاحت ہے کہ وہ اسے پیش کرے۔اس کی مثال توالی ہے کہ کوئی مخص ' فول ع وجهك شطر المسجد الحرام "كنزول كي بعديت المقدى كاطرف مندكر في كوبطور سنديش كرك کے کرآ پاس لئے رسول آخرالز مان نہیں ہیں کداس کا قبلہ مکد ہونا تھا اور آپ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے رہے۔ای طرح سے امام ربانی سے مجدوالف ٹانی کے متعلق روضة القوميد ص ٨٠ ميل لكهاي

کتوب نمبر۲۰۱ ج اول میں تحریفراتے ہیں کہ میں نے جومعارف توحید وجودی وغیرہ کے بارے میں لکھے ہیں وہ محض عدم اطلاع سے لکھے گئے ہیں۔ جب مجھے کام کی اصل حقيقت معلوم ہوئی تو جو کچھا بتداءاور وسط میں لکھا گیااس شرمندہ اورمستغفر ہوا۔

پس باوجود یکه شرا لط میں بیہ طے ہو چکا تھا کہ قبل دعویٰ مسیحیت کی تحریر پیش نہیں کی جائے گی ۔ مگرآپ نے خلاف شرائط اس کے علاوہ اور بھی بہت ہی با تیں کھیں۔ ہمارے فد کورہ بالا بیان سے واضح ہے کہ قرآن مجید ہے جو دلائل بیش کئے گئے ہیں ان میں سے ایک دلیل بھی حضرت مسيح كي حيات برولالت نبيس كرتى \_ فافهم!

دست خط

ل استصحاب كاذ كربهي دوشرطيس ندكورين سي تجاوز ہے۔

ع اسلامی مناظر نے اینے پر چہ نمبر میں یوں تردید کی ہے کہ بدقیاس مع الفارق ہے۔ کوئکدمسکد حیات سے ابن مریم اعتقادیات سے ہے اور تحویل قبلہ عملیات سے اور نیز تحویل قبله والامعاملة محدرسول الله الله كالم كالمرتب على المراسلام في برحق اعتقاد كرت مين اور پہلے حیات مسے ابن مریم کا قول کرنا اور پھر وفات کا قول کرنا۔ میمرزا قادیانی کے ذریعہ ہے۔ جن كوتمام الل اسلام مفترى اعتقاد كرت بير-

سے امام ربائی کا ذکر بھی دوشرطیں مذکورین سے تجاوز ہے۔

### ازمولوی جلال الدین صاحب قادیانی مناظر وتت تحریر چه ایک گفته

"بسم الله الرحمن الرحيم ونصلى على رسوله الكريم"
"رب الشرح لى صدرى ويسرلى أمرى واحلل عقدة من لسانى لفقهوا قولى"

ا بیست آپ نے لکھا ہے وہ ابھی داخل نہیں اموات میں۔ ہے یہی مضمون تمیں آیات میں۔ آپ لے تمیں آیات ہی نقل کردیں جن میں بیلکھا ہے کہ میچ زندہ ہیں مردوں میں شامل نہیں۔ اگر آیات نہیں لکھ سکتے تو صرف میپارہ سورۃ رکوع دغیرہ ہی لکھ دیں۔

ا بسن آپ بغ مجھ پر الزام لگاتے ہیں کہ میں نے کوئی آیت یا حدیث وفات مسے پر چین نہیں کی۔ گر بعد میں پھر خودہی میرے دلائل پیش کروہ کی تر دید بھی کرتے ہیں تو پھر آپ کا ریک کرتے ہیں تو پھر آپ کا ریک کرتے ہوسکتا ہے۔ آپ کا ریک کرتے ہوسکتا ہے۔ سے فرماتے ہیں کہ' فلما تو فیتنی''سے مراد' انمتنی''ہے۔ سے سے فرماتے ہیں کہ' فلما تو فیتنی''سے مراد' انمتنی''ہے۔

ا اسلامی مناظرنے اپنے پر چینبر میں اس کے متعلق بیلکھا ہے کہ شعروں کا مطلب بے اسلامی مناظر نے اپنے پر چینبر میں بیہ ہے کہ تمام قرآن کریم سے وفات این مریم ثابت نہیں ہوتی۔ بلکہ قرآن کریم سے حیات سے این مریم ثابت ہے اور کوئی قرآنی آیت حیات کے خلاف نہیں۔

ع اگر قادیانی مناظر اسلامی مناظری عبارت پرچینمبر کا مطلب بجمتا تو بیاعتراض نه کرتا۔ کیونکہ اسلامی مناظر کا مطلب ہیں کہ قادیانی مناظر نے اپنے زعم کے مطابق دلائل وفات مسے این مریم پیش کئے ہیں۔ لیکن قرآن کریم یا حدیث میں سے کوئی الی دلیل نہیں بیان کی جو بلیا ظالفاظ وقواعد عربیت وفات این مریم کوثابت کرے۔ جیسا کہ تردید سے فاہر ہے۔

س اسلامی مناظر نے اپنے پر چنمبر ۴ میں اس کی تروید کی طرف یوں اشارہ کیا ہے کہ مطابق آیت الله یت و فقی مناظر نے اپنے پر چنمبر ۴ میں اس کی تروید کی طرف یوں اشارہ کیا ہے کہ مطابق آیت الله یت و فقی سے منی اُمنی مراد کینے جی اور تامی مناظر حد فاصل کہ کر محض عوام کو مفالط میں ڈالنا چاہتا۔ ورند معالمہ صاف ہے۔ کیونکہ جب اسلامی مناظر نے اپنے پر چیمبر ۴ میں میں کھا ہے کہ توفیتی چیش کوئی انسسسی متوفیک و دافعک الی کے وقوع کا بیان ہے تو نیندم ح الرفع مراد ہوگی جوحد فاصل بھی ہے۔

قرآن شریف کہتا ہے کہ می علیہ السلام کی صرف دو حالتیں ہیں اور دونوں کے درمیان حد فاصل تو تی ہے ہوا۔
ہے۔ اس سے قابت ہوا کہ پہلی حالت میں ہمی تو تی نہیں پائی گئی اور پہلی حالت کا اختا م تو تی ہے ہوا۔
جس کے معنی حسب تغییر آپ کے بیہ ہوئے کہ مادمت کے زمانہ میں بھی نہیں سوئے اور بیقر آن مجید
کا لفاظ ' لا تساخہ نہ سنة و لانسوم ''کارجمہ ہے جو مادمت کی حالت میں ان میں الوہیت کو
قابت کرتا ہے۔ دوسری تو تی کی دوصور تیں ہیں۔ ایک نینداور دوسری موت قرآن شریف کہتا ہے کہ
نابت کرتا ہے۔ دوسری تو تی کی دوصور تیں ہیں۔ ایک نینداور دوسری موت قرآن شریف کہتا ہے کہ
نیندکی تو تی الی ہے جو باربار آتی ہے اور موت کے دوئی ہی بار ہوئی۔ کیونکہ بید دوحالتوں کے درمیان
موتی ہے اور بیآ ہے تیاتی ہے کہ بیاتو تی الی ہے جو ایک ہی بار ہوئی۔ کیونکہ بید دوحالتوں کے درمیان
حدفاصل ہے اور دونوں حالتوں کو علیحدہ کرتی ہے۔ اس لئے دہ موت ہی ہے نہ کوئی اور۔

سم است آپ لے لکھتے ہیں کہ شلیث زیر بحث نیس ہے۔ اس کے لئے علم ہونا یانہ ہونا ونوں برابر ہیں۔ مگر سوال ہے ہے کہ می علیدالسلام نے جواب میں ہیہ بات کہی ہے یائیس۔ اگر بخرض تسلیم مان بھی لیا جائے کہ وہ اس سوال سے باہر تھی۔ مگر میں علیدالسلام نے جو جواب میں اس کا ذکر کیا تو ان کا کہنا ہے جموث تھا یا بی ۔ اگر جموث تھا تو (نعوذ باللہ) نی جموثا تھہرتا ہے۔ اگر بچ تھا تو ان کی وفات ثابت ہے۔ اگر بی تھا تو ان کی وفات ثابت ہے۔ کیونکہ وہ اپنی لاعلی کا اظہار کرتے ہیں۔

المضمون کی تردید ہوچکی ہے۔ لیکن اسلامی مناظر نے اپنے پرچ نجری میں بھی تادیانی مناظر کو یوں ہدایت کی ہے کہ سے التخاطب تمام اس طرح ہے۔ "واذ قسال الله یا عیسی ابن مریم أانت قلت للناس اتخذونی وامی الهین من دون الله قال سبحانك ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان کنت قلته فقد علمته تعلم ما فی نفسی و لا اعلم ما فی نفسك انك انت علام الغیوب ما قلت له الاما امر تنی به ان اعبدوالله ربی ورب کم وکنت علیهم شهیدا مادمت فیهم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیهم وانت علی کل شی شهید، ان تعذبهم فانهم عبادك کنت انت الرقیب علیهم وانت علی کل شی شهید، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم (مائده:۱۱۸) "اورا آیت کالفاظ می تورکر نے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ زیر بحث قول ہے نظم ۔ دیکھو "أانت قلت للناس "اورد یکھو" ان ما امر تنی "مایکون لی ان اقول "اورد یکھو" ان کنت قلته "اورد یکھو" ماقلت لهم الا ما امر تنی "مایکون لی ان اقول "اورد یکھو" ان کنت قلته "اورد یکھو" ماقلت لهم الا ما امر تنی "مایکون ای ان اقول "اورد یکھو" ان کنت قلته "اورد یکھو" ماقلت لهم الا ما امر تنی شمالی جی سے مالی وال سے ہے۔ اس لئے حضرت علی علیہ الملام کے ذمہ قول کے متعلق ورکم کا ہونا نہ ہونا برابر ہے اوراس آیت میں ایسا کوئی متعلق ورکم کا ہونا نہ ہونا برابر ہے اوراس آیت میں ایسا کوئی سے می طابر ہوکہ حضرت علی کا ہونا نہ ہونا برابر ہے اوراس آیت میں ایسا کوئی سے می طابر ہوکہ حضرت علیہ کا ہونا نہ ہونا برابر ہے اوراس آیت میں ایسا کوئی کے۔

۵..... توفیتی کے معنی نیند کرنا بالکل یا غلط ہیں۔ کیونکہ نیند کے معنی تونی کے اس وقت ہوتے ہیں جب کوئی قرید منام یالیل وغیرہ ہواور بیمسلمہ فریقین ہاور پھرسوال بیہ کہ جب کوئی قرید مواور تونی باب تفعل سے ہواور خدا تعالی فاعل اور مفعول کوئی انسان ہوتو اس کے معنی سوائے امات کے کوئی نہیں ہوں مے۔ اگر ہوتے ہیں تو کوئی مثال پیش کر واور ہم پہلے اس کے معنوں کی تائید میں آیات اور لفت کے حوالہ پیش کر چکے ہیں۔ 'توفنی مسلماً برج میں اپنے معنوں کی تائید میں آیات اور لفت کے حوالہ پیش کر چکے ہیں۔ 'توفنی مسلماً اور توفینا مع الا بر اور (آل عمر ان: ۱۹۳) "اور 'امانس یالک بعض الذی نعدهم اور نتوفیناک (یونس: ۲۶) "وغیرہ۔

ا قادیانی مناظری اس عبارت سے ظاہر ہے کہ توفی نیند کے معنی میں مجاز ہے۔ بوجہ ضرورت قریند کے اور املتہ کے معنی میں حقیقت ہے۔ بوجہ عدم ضرورت قرینہ کے اور قاویانی مناظر كابيكما بالكل باطل إ- كونكم آيت "الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضي عليها الموت ويرسل الآخري الي اجل مسمى (زمسر:٤٢) "سے ثابت ہے كہ تو فى كا حقيقى معنى اور موضوع له طلق قبض ہے۔ امات كونكما كر تونی کا موضوع لدامات پرمعطوف ہے۔ اجتماع ضدین یعنی موت اور عدم موت لازم آئے گا۔ "وهو باطل" به اب ابت مواكرتوفي كاحقيق معنى مطلق قبض باورنينداورموت اس كانواع ہیں۔نہ بالخوص موت موضوع لہ ہے اور نہ ہی نینداور قادیانی مناظر کا پیکہنا کہ تونی باب تفعل سے ہواور خدا تعالیٰ فاعل ہواورمفعول انسان یا روح ہوتو اس جگہ معنی قبض روح یا امات کے ہوتے ہیں ۔اس امر کا اعتراف ہے کہ تو فی کے حقیقی معنی امات کے نہیں۔ ورندان قیود کی کیا ضرورت تھی۔اس بات پر ہوی جیرانگی و تعجب آتا ہے کہ مرزا قادیانی اوران کے معتقدین نے اس امر پر ہوا زوروجوش ظاہر کیا ہے اور کرتے ہیں کہ توفی باب تفعل سے ہواور خدا تعالی فاعل ہواور مفعول ذی روح ہوتو اس جگہ قبض ردح کے معنی ہوتے ہیں۔ کیونکہ اس زور وجوش ظاہر کرنے سے مرزائیت کو کوئی فائدہ نہیں۔ کیونکہ اگرمتوفیک بمعنی ممینک تشلیم کیا جائے تو پھر بھی برائے قواعد عربیت بیرآیت تو فی حضرت عیسیٰ علیدالسلام کی حیات پر قطعی دلیل ہے اور اگر توفیقتی جمعنی امنی مانا جائے تو پھر بھی بروئے الفاظ جیسا کہ آیت تخاطب حیات ابن مریم پر دلیل نہیں۔ ویسا بی بی آیت تخاطب ابن مریم کی وفات پر دلیل نہیں اور آیت توفی اور آیت تخاطب کے متعلق مفصل تقریر بیان ہو پھی ہے۔ پھر مرزائیوں کواس زور د جوش سے کیا فائدہ ہوا۔ ٢ ..... آپ لکھتے اے بیں اگر توقیقی سے مراد اُمیٹی لی جاوے نہیں معلوم کہ جناب مفتی صاحب نے اُمیٹی کی جاوے نہیں معلوم کہ جناب مفتی صاحب نے اُمیٹی کیسے کھو دیا۔ ہم تو آپ کی شان سے بالکل بعید بچھتے ہیں۔ غالبًا انہوں نے امیت کو سقیت واحد نخاطب مذکر ماضی کا صیفہ ہے۔ انہوں نے امانة سے بھی اسی وزن امانة بروزن سقلیة پاکرواحد نخاطب ماضی کا صیفہ امیت بنالیا۔ مگر جناب کو معلوم ہو کہ امامت میں ہمزہ زائدہ ہے اور سقایہ میں سین اصلی ہے۔ اس لئے بیل فظ اُمیٹی نہیں بلکہ امتی ہے۔ ہم نیلی کہ سکتے کہ فتی صاحب نے فلطی سے کھو دیا ہوگا۔ کیونکہ انہوں نے تقریر میں بھی یہی بیان کیا تھا۔

ل قادیانی مناظرنے ہردودن کی تقریروں میں تلفظ عموماً بکثرت فلط کیااور خصوصاً قرآن مجید کوالیا غلط پڑھا كەجفاظ بےافقيار بول التے كەاپ قاديانى ماحب لللەقر آن مجيد كوتوسى پڑھو بھروہ يجارہ كيا كرے كہيج رد مناتواس کی طافت سے باہرتھا۔ باوجووا لیے تلفظات کثیرہ کے مفتی صاحب اسلامی مناظر نے بلحاظ صدیث الکل المسرأ مها نيوى "كوئي مواخذ الفقل نه كميا اورامل موضوع يربلحا ظامعاني مناظره كرتے رہے ليكن قادياني مناظركو موضوع مناظرہ کے متعلق جب ناکا می ہوئی تو اس نے بیر سنگہ اتنی وامیتنی کا چھیڑ دیا۔اس کی اصل حقیقت بیر ہے کہ قاديانى مناظرف اين ولال وقابت اعن مريم شراك وليل العلما تدوفيتني " بعى وش ك جس ك جواب يس اسلاى مناظر نے كہا كماكر وفيتى بمعنى أمعنى هوتواس كى بير ديد ہادراكر توفيتنى بمعنى احينى بوتواس كى بير ديد ب\_بس سے اسلامی مناظر کابیمطلب تھا کہ اگر تفینی بمعنی نیند موقو یہ جواب ہے اور اگر بمعنی موت موقو بہجواب بْ-إب قاديانى مناظر كاييموا فقده كرناس لحاظ س كديه مواخذه لفظى موضوع مناظره س چيال نيس ليس من اداب المصلمين والمناظرين بل من اداكب المجادلين والكابرين أورنيز بيتلفظ اليانبيس جس كى لغت عرب مين محت كى كوئي صورت ندمور كيونكه بيميغدوا حد خركو كاطب اصل عن اعتنى بيد جس عن دوحرف ايك جش كي جمع بير اب اگرتا وکوتا میں ادعام کیا جائے تو اتنی پڑھا جائے گا اور اگرتا وکو یا ہ کے ساتھ بدل دیا جائے تو آمیتی پڑھا جائے گا اوردوحرف ایک جنس میں سے ایک حرف کا یا ہ کے ساتھ بدل دین تحفیف کے لئے لغت عرب میں بکثرت آیا ہے۔ فصول اکبری میں ہے'' ویابدل ہے آپیداز کیے از دوحرف پاسے حرف تضعیف چوں دینار اصل دنٹار واملیت اصلہ امللت وقصيت اصلة قصمت'' اورشافيرش ب-' والياء تبدل من احد حرفي المضاعف نحوامليت و قسصیت ''قادیانی مناظرنے بیجادلہ کے رنگ میں نہایت کزوری دکھائی ہے۔ شجاعت او پیچی کہ جیسا کہ فتی صاحب اسلامي مناظر نے قر آن كريم كے فقر أ'بيل د فعيه الله البيه ''كے ساتھ بروئے بل ابطاليدو قعر قلب دو شرطیں ندکورین کے تحت ٹی زہ کراہنا دموی حیات سے این مریم الیا ٹابت کردیا ہے۔ جس کے جواب دیے سے قادیانی مناظر بی نبیس بلککل کی کل قادیانی جماعت عاجز موگئ ہے۔ویسا ہی قادیانی مناظر بھی ایک فقر وقر آن کریم کاالیا پیش کرتا جس کے ساتھ دو وشرطیں نہ کورین کے تحت میں رہ کرا بناوعو کی وفات سے ابن مریم ایسا ثابت کرتا جس کے جواب سے کم از کم اسلامی مناظر بی عاجز بوجاتا اور تمام حاضرین پروٹن ہے کہ قادیانی مناظر کے طول وطویل خیالی ووہمی ڈھکوسلوں کواسلامی مناظر نے ووشرطیں ندکورین کے تحت میں رہ کر مختصر فقروں کے ساتھ رد کرویا ہے۔ واقعى اسلامى مناظر مناظرة كرتار بااورقاد يانى مناظر مدى مناظره موكر خقيقت يس مجاوله يامكابره كرتار با

اور نیز ع اس بات کی ضرورت کیا تھی۔ہم نے خودات قبال کے معنی کئے تھے۔آپ ہماری دلیل کو بغور پڑھیں کہ انہوں نے قیامت کے دن اپنی بریت کرتے ہوئے اپنی قوم کا بگڑنا اپنی موت کے بعد قرار دیا ہے اور ان کا معاملہ خدا کے سپر دکیا ہے۔

ا اسلامی مناظر نے اپنے پر چہ نمبر ۳ میں یوں تر دید کی ہے کہ قادیا نی مناظر کاعقل کہاں گیا۔ کیونکہ میں نے اپنے پر چہ نمبر ۳ میں اس طرح لکھا ہے۔ اور اذا استقبال کے لئے بھی آتا ہواور'' فسسوف یعلمون اذا لاغلال فی اعناقہم (غافر: ۲۷)''اس میری عبارت سے صاف طور پر ظاہر ہے کہ اذالاغلال مثال اذکے لئے ہے نہ ماضی کے لئے اور ماضی کا جمعنی استقبال آنے کے لئے میں نے اپنے ای پر چہ نمبر ۲ میں ن فنے وغیرہ کے ساتھ مثال دی ہے۔ پس قادیا نی مناظر کا اذالا غلال میں ماضی کا ذکر کرنا نرالی جہالت ہے۔

ع جناب من اسلامی مناظر کابید فدات نبیس کدالزان پراکتفاء کرے۔ بلکداس کا فداق تحقق ہے۔ سجان الله۔ صدافت کا آفار اپنے انوار وتبلیات ظاہر کرنے ہے بھی نبیس رک سکتا۔ دیکھوکہ قادیا فی مناظر نے خود ہی تسلیم کرلیا ہے کہ بیرواقعہ 'اانست قسلت المسلسل مناظر نے خود ہی تسلیم کرلیا ہے کہ بیرواقعہ 'اانست قسلت کو ہوگا۔ جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آج وفات ٹابت نہیں ہوتی۔ مولوی شیخ امام الدین صاحب ساکن ہریانے بعد اخترا ممناظر وفر مایا۔

مش تیری چک دیکھی اجائے میں اندھراہے منور کس طرح ہوگا جے گردش نے گھیرا ہے لڑائی بازکی اکثر ہوا کرتی ہے بازوں سے کوئی بٹیر جا ڈھوٹڈ ہو کہ تو بھی اک بٹیرا ہے غلام مرزا پہلے تو کر لے علم کی مخصیل غلام مرتشی سے کم بہت کچھ علم تیرا ہے غلام مرتشی سے کم بہت کچھ علم تیرا ہے ۸..... پھر ا جناب مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ مشبہ اور مشبہ بہ میں کل مشابہت ضروری نہیں ہوتی ۔ حیج گرکیا آپ یہاں صرف ابجہ میں مشارکت مانتے ہیں کہ میں سے کے لبجہ میں ہمارکت مانتے ہیں کہ میں سے کے لبجہ میں کہوں گا نہیں بلکہ آپ تو مسیح کی امت کے واقعات کوا پی امت کے واقعات کی قرت کر کے اپنا وہی جواب دیتے ہیں جو سے علیہ السلام کا ہے۔ اگر حدیث میں ان واقعات کی تشریح نہوتی تو آپ ہے بات کہہ بھی سکتے تھے۔ گراب تو حدیث میں جن واقعات میں مشارکت تھی تشریح کردی گئی ہے۔

#### و ..... قد ع خلت کے متعلق آپ فرماتے ہیں کہ خلو کے معنی نقل مکانی کے

ل بیخیالی اور وہمی باتیں پھر پھر پیش کی جاتی ہیں۔ حالانکہ اسلامی مناظر نے اپنے پر چه نمبرا میں اس کا جواب وے دیا ہے اور پھر بلاضرورت اسلامی مناظر نے اپنے پر چہ نمبرہ میں بھی یوں تر دید کی ہے کہ تشبید میں بیضروری نہیں کہ مشبہ اور مشہر بہ میں ہر حیثیت میں اشتر اک ہو۔ جَسَى الوصيح بيد كُهُ التشبيه ان يدل على مشاركة امر لا خرفى معنى (مطول ص ۲۸۶) ''لینی تشبید سے مراد بیان کرنا مشارکت ایک چیز کی ساتھ دوسری چیز کے کسی وصف میں رمثلاً زید کالاسد میں اتناضروری ہے کہ زیداوراسد سی وصف میں شریک ہوں رجیسے شجاعت اور میضروری نہیں کرزید شیر کی ہرایک وصف میں شریک ہو۔ ورندلازم آئے گا کہ تشبیدزید کالاسد اس صورت میں سیح موکدزید سوائے مامیت کے تمام عوارض شیر میں اس کا شریک مو۔ ' و هدو کدما ترى " يس " فاقول كما قال العبد الصالح " ين قول آ تخضرت عَلِين مشبة باورقول يسلى علیہ السلام مشبۃ بہ ہے اور دجہ تشبیہ کے لئے اتنا کانی ہے کہ مقول آنخضرت علیقہ اور مقول عیسیٰ علیہ السلام ابيك الفاظ بعينها ہوں اور يهاں مانحن فيد عل تو ضرورت سے زيادہ ان الفاظ كے معنى ميں بھی ایک نوع کی شراکت ہے۔ کیونکہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قول توفییتی سے مراد اُمعنی کی جائے تو قبض روح کے معنی میں شراکت ہوگی اور آنخضرت اللے کے عبارت میں قبض روح مع الامساك مراد ہوگی اور حفرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبارت میں قبض روح مع الارسال مراد لی جائے گی اور اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قول توقیتی سے امتی مراد ہوتو پھر ایک اور زیادہ نوعی مشارکت ہوجائے گی۔

ع اسلامی مناظر نے اپنے پر چہ نمبرا میں اس دلیل قد خلت کا جواب دیا ہے۔ لیکن چونکہ قادیانی مناظر نے اپنے پر چہ نمبرا میں اس کے متعلق ادھرادھر کی باتیں کی ہیں۔ اس لئے اسلامی مناظر نے اپنے پر چہ نمبرا میں بھی یوں تر دید کی ہے کہ آیت' سنة الله التی قد خلت'' ہوتے ہیں۔ گرآپ کومعلوم ہونا چاہئے کہ آیت میں مکان کا تو ذکر نہیں۔ اس کے نقل زمانی ہی خلو سے مراد ہو سکتی ہے اور اس سے مراد یکی ہے کہ زندگی کا زمانہ گذار کر وفات پا گئے۔ نیز ہم نے لغت کے حوالہ جات سے ثابت کیا تھا کہ خلو کے معنی مرنے کے ہیں۔ اب میں ایک شعر بھی پیش کرتا ہوں جو بیہے۔

> اذا سيد مـنـا خـلا قـام سيد قـول لـمـا قـال الـكـرام فعول

تمام شراح نے یہاں خلاک معنی مات کے کئے ہیں۔ اس طرح قرآن مجید کی آیات (ا)''تلك امة قد خلت لها ماكسبت (بقره: ۱٤١)''اورآیت''وان من قریة الا خلا فیها نذیر (فاطر: ۲۶)''اورآیت''قد خلت من قبلها امم (رعد: ۳۰)''وغیره سب میں خلوسے مرادموت ہے اور جوآیت' واذا خلو الیٰ شیاطینهم (بقره: ۱۶)'' ہے۔ اس میں صاف قرید نقل مکانی کاموجود ہے۔

اسب جناب اے نے کھا ہے کہ جنگ احد کے واقعہ میں سالبہ کلیہ کی تردید ہے جوہملہ ہے ہوسکتی ہے۔ مفتی صاحب اصطلاح تو کھتا جانے ہیں۔ گرحقیقت ہے واقف نہیں۔ مفتی صاحب کو معلوم ہونا چا ہے کہ صحابہ تو صحابہ دنیا میں کوئی انبیاء کو مانے والا اس بات کا قائل نہیں کہ کوئی نبیا سرا۔ جو سالبہ کلیہ ہے بلکہ ان کو تو عیسائیوں کے قصہ کی وجہ سے بید خیال ہوسکتا تھا کہ بعض نبی فوت نہیں ہوئے۔ جو سالبہ جزئیہ ہے اور جس کی تردید موجہ کلیہ سے ہوئی چا ہے اور موجہ کلیہ ہے کہ: ''قد خلت من قبله الرسل ''کہ سب رسول فوت ہو چکے ہیں۔ پھر مفتی صاحب کا بہ کہنا کہ موجہ جزئیہ سے تردید ہوئی چا ہے۔ کیوں کیا موجہ کلیہ سے تردید نہیں ہوگتی ؟ کل رسولوں کے فوت شدہ ہونے سے بعض رسولوں کا فوت شدہ ہونا بھی لازم آتا ہے۔ اب میں نہیں کہ سکتا کہ مفتی صاحب نے بیعض رسولوں کا فوت شدہ ہونا بھی لازم آتا ہے۔ اب میں نہیں کہ سکتا کہ مفتی صاحب نے بیعن مرسولوں کی وجہ سے کھا ہے یا جان لازم آتا ہے۔ اب میں نہیں کہ سکتا کہ مفتی صاحب نے بیعن مرسولوں کی وجہ سے کھا ہے یا جان لازم آتا ہے۔ اب میں نہیں کہ سکتا کہ مفتی صاحب نے بیعن مرسولوں کی وجہ سے کھا ہے یا جان لازم آتا ہے۔ اب میں نہیں کہ سکتا کہ مفتی صاحب نے بیعن مرسولوں کی وجہ سے کھا ہے یا جان

ا افسوس کہ قادیانی مناظر نے مفتی صاحب اسلامی مناظر کے پرچنہ ہم کا کی عبارت کو نہیں سجھا۔ یا عمد آبید خیالی با تیس کی بیس۔ کیونکہ اسلامی مناظر کی عبارت پرچنہ ہم کا کی مطلب ہے کہ جنگ احد میں جب بی غلط خراز گئی کہ آنخضرت اللہ شہید ہوگئے ہیں اور بعض لوگوں نے نبوت اور موت میں منافات بھی جو سالبہ کلیے کا مصداق ہے اور ارتد ادکا راستہ افتیار کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے خیال باطل کی تروید کے لئے بہ آیت تازل فرمائی اور ظاہر کردیا کہ نبوت اور موت میں منافات نہیں۔ پس الف لام الرسل میں استغراقی نہیں بلکہ جنسی اور جنس لا بشرط فی ہے۔ جوقو قاموجہ جزئیہ میں ہوتی ہے نہ بشرط لا کے مرتبہ میں اور قد خلت من قبلہ الرسل قضیہ موجہ مہملہ استغراق اخراد قطعاً باطل التیا موجہ جزئیہ ہوتی ہے اور آیت 'ولے قبلہ الرسل المسیخ کہ یکی لفظ الرسل بھینے تج بالف ولام موجود ہے اور یہاں استغراق افراد قطعاً باطل الیہ کئی رسول بھیج ۔ نہ یہ کہ سب رسول حضرت موئی علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی اور اس کے پیچھے اس کی آئین پرکئی رسول بھیج ۔ نہ یہ کہ سب رسول حضرت موئی علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی اور اس کے پیچھے اس کی آئین پرکئی رسول بھیج ۔ نہ یہ کہ سب رسول حضرت موئی علیہ السلام کے بعد بھیج گئے۔ کے ونکہ یہ کہ عملہ موئی علیہ السلام سب سے پہلے رسول نہیں۔ ایسا بلکہ کئی رسول آپ کے بعد بھیج گئے۔ کے ونکہ یہ کہ عالم الیک گئی رسول آپ کے بعد۔

اا آسن آپ کالے بیکھنا کہ حضرت ابو برکٹی نظر 'افسان مسات ''پرتھی تواس پر سوال بیہ کہ کہ دولوں نہیں ہونا چاہئے۔ کیاوہ سوال بیہ کہ کہ دولوں نہیں ہونا چاہئے۔ کیاوہ سیجھتے تھے کہ بعض زندہ ہیں یا سب؟ ظاہر ہے کہ وہ بعض کو زندہ مانتے تھے۔ پس انہیں کی تردید مقصورتھی۔ جب بیٹا بت ہوجائے کہ کوئی بھی زندہ نہیں توانہوں نے مان لیا۔اس لئے زیادہ ترنظر ''قد خلت من قبله الرسل'' پر بی تھی۔

۱۳..... آپ ع فرماتے ہیں: 'والسندسن بسد عسون مسن دون الله (نسل ۱۲) ''قضیه مطلقه عامه ہے۔ورندلازم آئے گا کدروح القدس فوت ہوگئے۔ گرجناب مفتی صاحب! آپ کومعلوم ہونا چاہئے کہ یہاں ان معبودان باطلہ کا ذکر ہے جن کی طرف خلق منسوب کی جاتی ہے اور وہ عالم خلق سے ہیں نہ عالم امر سے اور ان سے دعا کیں کی جاتی ہیں۔ پہلے موح القدس کے متعلق بیتنوں صفات ثابت کردیں۔ پھراعتراض کریں۔

ا اسلام مناظر نے اپنی پر چنمبرا میں اس کی تردید کی ہے اور اس نے اپنی پر چنمبرا میں اس کی تردید کی ہے اور اس نے اپنی پر چنمبرا میں اس کا ظاصہ یہ ہے کہ اس کاظ سے کہ صحابہ کو آنخصرت کی شخصیت کے متعلق اضطراب تھا۔ اس لئے معرت ابو بکر نے ''افغان مات او قتل ''کہ کر ان کا اضطراب رفع کیا اور یمی وجہ ہے کہ اس موقعہ پر صفرت ابو بکر نے حاضرین کو کا طب کر ۔ کے فرمایا: 'ا یہا الناس من کان یعبد محمد آفان محمد آقد مات و من کان یعبد رب محمد فان الله حیی لا یموت محلس معارف ص ۸۸ م، بیروت)''

ع اسلای مناظر نے اپنی پرچ نمبر عشراس دلیل یعنی والدیدن یدعون من دون الله لا منطقون شید با وهم مدخلقون اموات غیراحیداه و ما یشعرون ایّان یبعثون (نسحه او می ایشعرون ایّان یبعثون (نسحه او می ایشون شید با تون کا جواب دیا ہے دروح القدی جو تلیث کا اقتوم قالت ہے۔ ان معبودات باطله علی داخل می منظورت با توں کا جواب دیا ہے کرروح القدی جو تلیث کا اقتوم قالت ہے۔ ان معبودات باطله علی داخل ہے جن کا ای آیت علی بیان ہے۔ کیونکہ والمذیب یدعون من دون الله "اور" لا یخلقون شید با " اور" و هم یخلقون شید با " اور" و هم یخلقون " بیتم اصفات روح القدی میں پائی جاتی ہیں اور اسم موصول میں مومول م

باقی ا رہا یہ کہ یہ تفتیہ مطلقہ عامہ ہے۔ اس سے ان کام سے ہوئے ہوتا تا بت نہیں ہوتا۔

یہ آپ کی خوش فہی ہے۔ کیونکہ اگر تمام معبودان باطلہ کوم ہے ہوئے بھی مان لیا جائے تو پھر بھی مطلقہ عامہ کا اطلاق سے ہوگا اور یہاں کی موت مراد لینا بھی سے نہیں۔ کیونکہ ''غیر احیاہ'' اس کی تردید کر ہا ہے اور اس کے معنی کوئی نہیں بنے ۔ بالکل مہمل کلام ہوجا تا ہے کہ وہ مرنے والے ہیں زنہ نہیں۔

ہاتی رہا اس کی تا تمدیمی ' اننگ میّت '' پیش کرنا یہ ہی تھی نہیں ۔ بیشک کی حافظ سے پوچھ لیں کہ اس میں ' اننگ میت غیر حی والمہ میتون غیر احیاہ'' نہیں ہے اور نیز آیت اموات لین کی خرہے اور اسم موصول ہے استخراق کے لئے ہوتا ہے۔ اس لئے کوئی فرداس سے باہر نہیں۔

الذین کی خرہے اور اسم موصول ہے استخراق کے لئے ہوتا ہے۔ اس لئے کوئی فرداس سے باہر نہیں۔

وجہ سے گائی ہے۔ حالانکہ یہاں تردید سے صرف سے کی الوہیت کی مقصود ہے۔ پہلی آیا ت پڑھ لیں۔ ووسرے ہے تغلیب جب ذکر ومؤنٹ اکٹے ہوں تو ذکر کی طرف سے ہوتی ہے۔ جسے لیں۔ ووسرے ہے تغلیب جب ذکر ومؤنٹ اکٹے ہوں تو ذکر کی طرف سے ہوتی ہے۔ جسے القمران سورج چاند کے کہا جاتا تا ہے۔ ہمسان نہیں کہا جاتا۔ کیونکہ مشس عربی زبان میں مؤنٹ ہے اور دیک المت من القانتین '' توبالکل آپ کے معاکے خلاف ہے۔ کیونکہ آپ نے تغلیب موجلی مؤنٹ کی مثال دی ہے اور طعام کے متعلق تو سوال ہیہ کہ: '' یطعمنی ہی رہی ویسقینی ''

ا اسلامی مناظر نے اپنے پر چی فیمر ۴ میں یول ہدایت کی ہے کہ چونکداس آیت میں معبودان باطلہ کی معبود بیت باطل کرنا مقصود ہے۔ اس لئے تاکیدا اموات غیراحیاء (خل: ۲۰) "فر مایا اورا گریقف مطلقہ عامہ نہ ہوتو اگر کوئی خفس یا کوئی تو م اس وقت کسی زعدہ فض کو معبود قرار دی تو اس کواس آیت کی روسے جیتے ہی کس طرح مردہ شلیم کر سکتے ہیں۔ پس آیت اپنے مطلب میں غیر کائی رہے گی۔ جس سے قرآن کر یم پاک سے اور طرح مردہ شلیم کر سکتے ہیں۔ پس آیت اپنے مطلب میں غیر کائی رہے گی۔ جس سے قرآن کر یم پاک سے اور خلاق معنود ان باطلہ کو مرب ہوئے مان بھی لیاجائے تو پھر بھی مطلقہ عامہ کا اطلاق میں ہوگا۔ افسوس کہ تا فرق معلوم نہیں اور خلاف ہو گئے جانے ہیں۔ لیکن حقیقت سے واقع نہیں۔ تہذیب اسلامی مناظر کے متعلق لکھتا ہے کہ اصطلاح تو لکھ جانے ہیں۔ لیکن حقیقت سے واقع نہیں۔

لے سجان اللہ قادیانی مناظر کا کیاعلم وضل ہے کہ ایک مقام پرتو اس اسم موصول سے روح القدس کوخارج کررہے ہیں جومعبودان باطلہ سے ہے اور اس مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ اسم موصول ''المذین یدعون''استغراق کے لئے ہے۔کوئی اس سے فرد باہر نہیں۔

م قاديانى مناظرصاحب لكيمة بين حالاتكديهان ترديوم و مسيح كى الوجيت كى مقسود ہے۔ ميل آيات پڑھ ليں۔ قادياتى مناظر كے علم پردونا آتا ہے۔ ويضواس آيت كا سياق سباق يول ہے۔ "كسقد كفر الذين قالق ان الله ثالث ثلثة وما من اله الا اله واحد وان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروامنهم عذاب اليم افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه

والله غفور رحيم، ما المسيح ابن مريم الارسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقة كمانيا يا كلان الطعام انظر كيف نبين لهم الايات ثم انظر اني يوفكون (مائده: ٥٧) "يامر بالكل فابر بكران آيات مقعود دوامريس اثبات وحيد الطال الوبيت عيلى اورمريم اثبات وحيد الطال الوبيت كرك عيلى اورمريم اثبات وحيد كرك فرايا: "ماالمسيح ابن مريم الارسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقة كانيا يا كلان المطعام "يعن عيلى اورمريم كل احتياج الى الطعام ان كى الوبيت كوباطل كرتى ب-اس آيت من حضرت مريم عليه السلام يكى الوبيت كم حبرت مريم عليها السلام يكى الوبيت كم حبرت كريم عليها السلام يكى الوبيت كم حبرت كريم عليها السلام يكى الوبيت كم حبرت كريم عليها كراس لئ كريساكول عن سيعض فرقول كنود يك حضرت مريم عليها السلام يكى الوبيت كم حبرت كراس لئ كريساكول عن الله (مائده) "اس مضمون بالاست صاف طور برطا بر المناس ا تخذوني وأمى الهين من دون الله (مائده) "اس مضمون بالاست صاف طور برطا بر كالوبيت كي الوبيت كي الوبيت كي الوبيت كي الوبيت كي الوبيت كي الوبيت كى الوبيت كي ا

سى اسلامى من ظرف اپنى پرچفرى بىل اس كى يون ترويدكى ہے كسبحان الله قاديانى من ظر فركا كا الله قاديانى من ظر فرك كا كلان الطعاد "بيل صيغه ماضى ان كى مال كى وجه سے اور ميرى مراداس سے بيہ كہ كانا صيغه ماضى كا حضرت مريم عليباالسلام كى وجه سے ديونكہ وہ اس وقت طعام نہيں كھاتے اور پھر بيل في اپنى تابين پرچفرا بيل كھا ہے۔ (تخليب ہے بيك كہ كانا سينہ من المقانتين "بيل ) اوراس سے مرادم كى بيہ كہ فروم وَ ثف المحقى ہوگئے۔ جس بيس تذكير كوتا نيك پرغلبدد كر فرك كرك ساتھ تعبيرى كى كى ہے اور قاديانى مناظرا سے المركب بيل كہ بيل كہ مرادم يول مناظرا يہ المركب بيل كہ بيل كہ بيل كہ بيل كہ مرادم يول مناظرا يہ بيل اور بجھتے بيد بيل كہ مراد يدكرر ہے ہيں۔

ه افسوس کدقادیانی مناظر بربط اور براصل با تیس کے جاتے ہیں۔ کو تک طعام "من حیث هو هو ما یطعم به "کوکتے ہیں۔ یعنی جوظم اور غذا ہوکر ماری حیات بنے مادی ہو یا غیر مادی ہو جیسا کداس صدیث سے واضح ہے۔ "لست کا حدکم یطعمنی دبی ویسقینی (بخاری ج ۱ ص ۲۲۲، بساب الموصال و من قال لیس فی اللیل صیام) "ویکموظمنی جس کاصل ماخذ طعام ہے اور کانا یا کلان الطعام میں زیر بحث احتیاج الی الطعام ہے۔ مادی ہو یا غیر مادی۔ کوئکہ مطلق احتیاج الوجیت کوباطل کرتی ہے۔

میں طعام مادی مراد ہے یا غیر مادی۔ ظاہر ہے کہ غیر مادی مراد ہے۔ ورنہ وصال کا روزہ کیے میج ہوسکتا ہے اور 'کانا یا گلان الطعام ''میں زیر بحث طعام مادی ہے۔ غیر مادی نہیں اور آنخضر سعایت مادی کھانے کے متعلق فرماتے ہیں۔''ولا مستغنی عنه ربنا ''نیزاس کے متعلق ثابت کریں کہ خدا تعالی ان کو یہ کھانا کھلاتا ہے۔

ساس "اوصانی بالصلوة والزكوة "كمتعلق جواشكال تقااس كو پہلے پر چه مل كھول كريان كرديا گيا ہے اورز كوة لے كمتعلق بيكتا ہول كرتم آن مجيد ميں جہال كہيں صلوة اورز كوة اكتھے آئے ہيں۔ وہال فريضة زكوة مراد ہے كمحض پاكيز گی۔ جيے اقبو الصلوة والزكوة اور آپ كا بيفر مانا كه ميں ان كے لئے نصاب اوران كا بالدار ہونا ثابت كروں عجيب بات ہے۔ بيتو تب ع تقا كه ميں ان كوزنده مانتا ہوتا۔ بيتو آپ پر لازم آتا ہے۔ علاوہ ازيں اگروہ صاحب مال نہيں متصوران كونكيف بالمحال كول دى تھى اور "جعلنى سے مباركا اينما كنت" توصلوة اورزكوة كوآسان كے لئے بھى ثابت كرد ہاہے كمان كويا دكام بجالانے چاہئيں۔

۱۵ ...... والسلام على كى وجد بيان كريس ـ كيونكه ان دوخاص دنو ل كا ذكر نه كيا ـ اگر " "جسع لنى مبدار كما" بيس وه دن آ يك بين توكيا" يوم اموت "وغيره نيس آ يك ـ ان كى وجد ذكر بيان كرو ـ

ا اسلامی مناظر نے اپنے پر چہ نمبر میں اس کی اس طرح تردید کی ہے کہ میں نے دخسانے من لدنیا وزکوۃ "کوٹیش کیا ہے۔ قادیانی مناظر نے اس کا کوئی ذکر نہیں کیا اور قادیانی مناظر کا یہ کہنا کہ جہاں صلوۃ اور زکوۃ اسکھے فہ کور ہیں وہاں زکوۃ سے مرادصد قد مفروضہ ہے۔ یہ استعدال استقر ائی ہے اور استقر ائی ظنی دلیل ہوتی ہے۔ یقی نہیں ہوتی ۔ پس اس سے اتنا سلیم کیا جاسکتا ہے کہ بیشک قرآن شریف میں اکثر جگدایا ہی وارد ہے۔ محراس سے میدلاز منہیں آتا کہ جس جگد نماز کے ساتھ زکوۃ کا ذکر آوے اس جگد خواہ نخواہ صدقہ مفروضہ ہی مرادلیا جاتا ہے۔ کیونکہ لغت اور عقل اس کی شہادت نہیں دیتے۔

ع اسلامی مناظر نے اپنے پر چہ نمبرا میں بیلھاہے کہ پہلے میر مانظر صاحب ابن مریم کا صاحب نصاب ہونا قرآن کر یم یا حدیث سے ثابت کریں اور اس سے مرادیہ ہے کہ ابن مریم کاکسی وقت صاحب نصاب ہونا ثابت کریں۔

سے بیروہمی ہاتیں ہیں۔

۱۷ ..... آیت ا ''ول کم فی الارض مستقر''جب آپ کنزدیک مقرطبی پردلالت کرتی تقی تومیح مقرطبی کوچود کرآسان پر کیوں چلا گیا؟ اور 'فیھا تموتون'' بتارہا ہے کہ یہاں میعاد کاذکر ہے کہ موت تک زمین میں رہنا ہوگا۔ معلوم نہیں آپ سے جعل کے جال میں کول پھنس گئے۔

۸ ...... معمر برادلمبی عمریانے والا بند ہمیشد کی عمر کے وَلَد منکسس فی المخلق "بونے کے لئے یارول العمر تِک وَ تَخِیْ کے لئے دوامی زندگی کی شرط نہیں۔

9 سی کھی ہے آپ نے خوب کھی کہ حدیث کے وکان موسی و عیسی " چونکہ خلاف قرآن ہیں۔ اس لئے میں نہیں یا نیاجب تک آپ اے خلاف قرآن نہ تا بت

ل اس آیت کا کافی جواب گذر چکا ہے اور قادیانی مناظر کے بیٹیالات وقو ہمات 'یفعل ما یشاہ''اور'ان الله علیٰ کل شی قدیر'' کے خلاف ہیں۔

ع جب جعل کو بنی قادیانی مناظر کو بھوند آیا تو کہدیا کہ آپ جعل کے جال میں کہاں پھنس گئے۔

سے اسلامی مناظر نے اپ پر چہ نمبر ہم میں اس کی یوں تردید کی ہے کہ بعدی میں مطلق غیو بت ہا اور غیو بت بالموت اور غیو بت بغیر الموت اس کے انواع ہیں۔ چونکہ لا نبی بعدی میں تکرہ تیز نفی میں ہے۔ اس لئے اس کا یہ مطلب ہے کہ ند آنخضر تناہی کی غیو بت بالموت کے وقت کوئی نبی ہوسکتا ہے۔ یونکہ کرہ جزئنی میں ہوسکتا ہے اور ند آنخضر تناہی کی غیو بت بغیر الموت کے وقت کوئی نبی ہوسکتا ہے۔ یونکہ کرہ جزئنی میں مفید استخراق ہے۔ اس سے تو مرز اقادیانی کی نبوت بروزی وغیرہ بھی باطل ہوگی اور بیاتی من بعدی میں بعدی اثبات میں غیو بت کے ایک نوع کا تحقق کافی ہے۔ یعنی غیو بت بالموت ہو یاغیو بت الموت کے بعدی تخضر تناہی خود ہو کیا ہو یہ اور اثبات میں غیو بت کے ایک نوع کا تحقق کافی ہے۔ یعنی غیو بت بالموت ہو یاغیو بت اس طرح پر ہوکہ ابن مریم آسان پر اٹھانے کے بعدی تخضر تناہی کے تقریف لاویں۔

م اسلامی مناظر نے اپنے پر چہری میں اس کی ہوں تردید کی ہے کہ صدیث 'لسوکسان موسسی و عیسی حیّین (الیواقیت والجواهر ج۲ ص۲۲) "آیت' و ماقتلوه یقیناً بل رفعه الله الیه "کے بالکل خلاف ہے اور بیرہ ہ آیت ہے جس کا قادیا نی مناظر کوئی جو ابنیس دے سکا اور اگر جین علی الارض مرادلی جائے تو یکی آیت ودیگر آیات واحادیث حیات قرید ہوں گی۔

کریں۔اس وقت تک آپ کا بیر کہنا کیو کر صحح ہوسکتا ہے۔ جب کہ اس صدیث کو بڑے بڑے ائمہ نے کہ کا سے دیث کو بڑے بڑے ائمہ نے کہ کھا ہے۔ مثلاً (الیواقیت والجواہر ۲۵ میں) میں امام عبدالو ہاب شعرانی نے اور (ہدارج السائلین) میں امام ابن قیم نے اور (تغیرا بن کیر) میں حافظ ابن کیر نے ۔ تو صرف آپ کے کہنے کی وجہ ہم کیو کر است درست مان لیں اور آپ نے علی الارض کی قید بڑھا کر ٹابت کر دیا کہ جمارا مدعا ٹابت ہے اور اصل حدیث کے وہی معنی ہیں جو ہم نے کئے ہیں اور آپ صرف عن الظاہر کرتے ہیں۔ جس کا دوسرا نام حمل علی المجاز ہے اور اس کے لئے کسی قرینہ کی ضرورت ہے وہ قرینہ پیش کریں اور صحاح ستہ میں کسی حدیث کا بیان نہ ہونا کسی محدث نے وج ضعف کی قرار نہیں دی۔

سری اور حال سندس می حدیث ایمان نه بون که حدث به وجه سعف می اردی دی.

۱۰ اور حمل می حدیث کا بھی اس میں جواب آگیا ہے اور نیز اس طرح تو ماننا پڑے گا کہ آنخضرت فلط بھی ساٹھ برس کی عمر زمین پرگزاریں گے اور باقی کہیں اور حدیث میں تو مقدار رہائش کا ذکر ہے نہ کھانے پینے کا اور عمر کا بتانا مقصود ہے۔

۲۱ ..... معراج کی صدیث کے متعلق جوہم نے سوال کیا تھاوہ و سے ع کاویسا ہی قائم ہے۔ جوشچ بخاری وغیرہ کی حدیث کے مطابق پڑتا ہے کہ وہ فوت شدہ انبیاء میں کیوں گئے۔ ان کامردوں میں کیا کام۔

۲۲ میں میں انسوں ہے۔ انسوں ہے ہیں ہے۔ انسوں ہے ہیں ہے۔ انسوں ہے کہ ہیں ہے۔ انسوں ہے کہ ہیں ہے۔ انسوں ہے کہ آپ نے دوایت کے الفاظ پرغورنیس کیا گیا۔ بلکہ سے روح کو مسیح بن مریم کی طرف مضاف کیا گیا ہے۔ آپ مضاف اور مضاف الیہ کے فرق کو بھی نہیں ہجھ سکے۔

ا اگراس عروالی حدیث کوحسب تشریح قادیانی مناظر لیا جائے تو اس پر بیاعتراض وارد ہوگا کہ چونکہ قادیانی مناظر کے دعم میں مرزا قادیانی نی ہیں۔ اس لئے مرزا قادیانی کی عربی سال ہونی چاہئے تھی۔
علی اسلامی مناظر نے اپنے پر چہنجر اس کی اس طرح تر دیدی ہے کہ معراج کی حدیث جوسن الی ماجہ سے میں نے پیش کی ہے۔ اس کے جواب دینے کی ضرورت بھی نہیں۔ کیونکہ اس حدیث میں آئخ ضرت مالیہ اور معزت عیلی علیہ السلام کی زبانی ان کا نزول بعینہ نہ بمثیلہ بیان فرماتے ہیں تو بھراس کا کیسا جواب ہوسکتا ہے۔

سی اسلامی مناظر نے اپنے پر چہنمبر میں اس کی بوں تردید کی ہے کہ میں تو مضاف اور مضاف الیہ کے فرق کوجات ہوں۔ کونکہ اس عبارت یعنی عروج بروح عیسیٰ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تعبیر بالروح کرنے سے بیالازم نہیں آتا کہ یہاں اضافت نہ ہو۔ کیونکہ بروح عیسیٰ میں اضافت بیانیہ ہے بیتی ''عرج بالروح المذی ہو عیسیٰ ''یقادیانی مناظر کا کمال ہے کہ لفظ تعبیر بالروح کو اضافت کے منافی مجھتا ہے۔ پھرروح منہ میں سے کی روح کوکوئی خصوصت نہیں۔ تمام پاک لوگوں کے ارواح خدا تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہیں اورای کی طرف منسوب ہوتی ہیں۔ کیا آنخضرت اللہ کی روح خداتعالیٰ کی طرف سے نہیں تھی۔ ہم تو ایسے خیال سے ہیزار ہیں اور آنخضرت ملے لئے لے کا بقول حضرت سے موجود (مرزا قادیانی) بیدرجہ مانتے ہیں کہ

> صد ہزارال یوسفے ہیئم دریں جاہ ذقن وال مسیح ناصری شد ازدم اوبیثار

(آئينه كمالات اسلام ص ٢٤ فرنائن ج ٥ص اليناً)

أور

تمت علیه صفات کل مزیة ختمت بسه نعماء کل زمان

(آئينه كمالات اسلام ٣٩٣ فرائن ج٥ص ايساً)

اور''والمهدى فى وسطها''كوپيش كرنے سے توشيعوں ع كاعقيده ماناپرتا بهدكاند فرير ه بزار برس امت كازماند بوقو ساڑھے سات سو برس ان كوزىده ماناپرے كا۔ تب مسم عليه السلام كول سكتے ہيں۔

ی میسب تلمیعات ہیں۔ورنہ مرزا قادیانی کے اس شعر پرغیرت نہیں آتی ہے منم مسیح زمان وکلیم خدا منم محمد، واحمد کہ مجتبلی باشد

(ترياق القلوب مل اخزائن ج ١٥ص١١١)

ی اسلامی مناظر نے اپنے پر چہنری میں اس کی بوں تر دید کی ہے کہ حدیث وکیف تھلك امة اندا اولها والمهدی وسطها والمسیح الخرها (مشكوة ص٥٨٥، باب ثواب هدنه الامة) "شرم مرساء وپشیوں کے ہم اعتقاد ہونے كاالزام لگایا گیا ہے۔ جناب من ہم ہر بات میں امامیہ کے مخالف نہیں۔ بلكه اس بات میں اتفاق ہے كہ معزرت امام مهدى معزرت عيلی عليه السلام کے نزول کے وقت موجود ہوں گے۔ بدوسرا اختلاف ہے كماب پيدا ہو بچے ہیں یا نہیں۔ "اللهم اغفر لكا تبه ولمن سطى فيه"

چونکہ وفت ختم ہوگیا ہے۔اس لئے میں ای پرختم کرتا ہوں۔والسلام!
مناظر منجاب جماعت احمدیہ
جلال الدین شمس ،مولوی فاضل
پس باد جود یکہ شرائط میں یہ طے ہو چکا تھا کہ قبل دعویٰ میجیت کی تحریب میں نہیں ک
جائے گی۔ مگر آپ نے خلاف شرائط اس کے علاوہ اور بھی بہت ی با تیں تکھیں۔ ہمارے نہ کورہ بالا
بیان سے واضح ہے کہ قرآن مجید سے جو دلائل پیش کئے گئے ہیں ان میں سے ایک دلیل بھی
حضرت سے علیہ السلام کی حیات پر دلالت نہیں کرتی۔ فاہم!

دست خط دست خط المنافر) کرداددوالمیال، پریزیمنت کرداددوالمیال، پریزیمنت المنافر) کرداددوالمیال، پریزیمنت الرحمن الرحیم! پرچنبر۳ ازمفتی غلام مرتضی صاحب اسلامی مناظر

"سبحانك لا علم لنا الا ما عامتنا انك انت العليم الحكيم · فان تنازعتم في شيًّ فردوه الى الله والرسول "

الشركااسم رافع كامعنى اعزاز دبنده رفع روحانى اور رفع جسمانى دونول كولازم به جو معنى كنائى ب اورجس كاحقیقت كساته معامرادلینا جائز به ورد اذا تدواضع العبد رفعه الله السى السماء (كنزالعمال ۲۰ ص ۱۱۰) "اور" ولد شدنا لدفعناه بها (اعراف:۲۷۱) "اور" في بيوت اذن الله ان ترفع (النور:۳۱) "اور" ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويصنع بها اخرين (ابن ماجه ص ۲۰ باب فضل من تعلم المقرآن وعلمه) "وغيره عن رفع جسمانى مرادنه ونايم كومنزيس اوراس كفلاف نيس كه:"بل رفعه الله اليه "عين بلحاظ سياق وسباق وسباق وساق وسمانى مراده وسمانى مراده و جيسانى مراده و الله اليه بنيس بينى كاور" الرحمن على العرش استوى "كافرام مناظره و الدين الدين الله الله اليه المسابق و الموسادي "كافرام الله الله الله المسابق المسابق المسابق و المسابق و المسابق الم

مرزا قادیانی کی عبارتوں سے فقط بیفا کدہ حاصل کیا گیا ہے کدر فع الی اللہ سے مراد آسان کی طرف افعائے جانا ہے اور رفع جسمانی ثابت کرنے کے لئے ہم نے بل کومیدان مناظرہ میں چھوڑ دیا ہے جواس کا مقابلہ کرے گا۔ انشاء اللہ فکست کھائے گا اور مرزا قادیانی نے آسان کا لفظ ہولا ہے جس میں کوئی تاویل نہیں ہو سکتی۔ جناب قرآن کے الفاظ میں بحث کریں۔ دوسری باتوں کوچھوڑ دیں اور 'ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء 'میں صفت مطلبہ یعنی امواتا اور صفت مشتبہ یعنی احیاء دونوں کے ضمیروں کا مرجع ایک من یقتل ہے ندمن کیونکہ المواتا اور صفت مشتبہ یعنی الابصلة و عائد ''اور صنعت استخدام میں بین مردی لے ہے کہ وہ مقتضاء حال اور وضوح ولالت کے منافی نہ ہواور نیز ایک متی مراد لینے کو وہاں قرائن معقد رسے ثابت کریں۔

فسقى س الغضا والساكنيه وان هم شبوه بين جوانح وضلوع

ل كونك صنعت استخدام حسين كلام كوجوه سه اور حسين كلام كوجوه مي بيضرورى مهافي وقواعد فن بدلح سخطابر بـ "البديع هو علم يعرف بيان كرمنا فى ندبول جيئا كتريف فن بدلح سخطابر به الدلالة هو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية العطابقة ووضوح الدلالة (مطول) "اوراكر" وما قتلوه وما صلبوه وما قتلوه يقيناً بل رفعه الله اليه "من صنعت استخدام افتياركي جائز "وما قتلوه يقيناً بل رفعه الله اليه "من من جوبل ابطاليداور قمر قلب بان كرمنا فى بوكل ابلال صنعت استخدام كافتياركر تا بروع فن بدلج جائز بين يهال صنعت استخدام كافتياركر تا بروع فن بدلج جائز بين سال صنعت استخدام كافتياركر تا بروع فن بدلج جائز بين سال صنعت استخدام كافتياركر تا بروع فن بدلج جائز بين سال

ع اور' مانحن فيه "مين يعني وما قتلوه وما صلبوه وما قتلوه يقيناً بل رفعه الله اليه (النساء: ١٥٨) "مين برج بارضار منصوب مصل اليكمعي يعني على السلام ونعده الله اليه (النساء: ١٥٨) "مين برج بارضار منصوب مصل الله اليه والعصر ي مراد لين سكوتى قريندوكانين بلك بل ابطاليه اور قعر قلب قطع طور براس بات و ابت كرت بين كربر جهار مم برون سعم ادحض عين زنده بحسده العصر ى ايك عين بين وابت كرت بين كربر جهار مم برون سعم ادحض عين زنده بحسده العصر ى ايك عين بين و

تابت برے ہیں نہ ہر پہار پیروں سے سراد سرت یہ میں دوہ سکر ہا ہیں ہی ہیں ہے۔ سل دیکھواس شعر میں صنعت استخد ام ہے۔ کیونکہ ضمیر محرور جوالساکتیہ میں ہے اور ضمیر منھوب جوشبوہ میں ہے دونوں کا مرجع الفعهاء ہے اور خمیر مجرور سے مراد بقریندالساکنی مکان ہے اور ضمیر منھوب سے مراد بقرین شہوہ آگ ہے اور یہاں صنعت استخد ام افقیار کرنانہ قواعد معافی کے منافی ہے اور نہ ہی قواعد بیان کے اور نیزیہاں قرائن موجود ہیں جوایک معنی مراد کینے سے روکتے ہیں۔ يُبلِ عمير سے مرادمكان باور دوسرى ضمير سے بقرينشبوه آگ ب\_قرآن كريم نے'' وقبولهم انسا قتبلینا المسیع'' کے ساتھ یہود کا اعتقاد بیان کردیا تواب تورات اشٹناء باب ۲۱ آیت ۲۲ وغیره کوپیش کرنے میں میرے مناظرنے لے تسلیم کرلیا ہے کہ میرے پاس قر آن کریم اور قواعد عربیه کےمطابق کوئی جواب نہیں۔ بلکہ تورات میں بھی وہ مصلوب ملعون قرار ویا گیا ہے جوکس جرم میں معلوب بواور 'ولم یمسنی کے بشرولم ال بغیا '' کی خصوصیت كے لحاظت' `حكيما' 'كمعنى سيح ہيں مير مناظر صاحب نے ديدہ دانستہ ياكسى وجت دوسرے برچہ میں ایسے مضامین درج فرمائے ہیں۔جن کی تر دید میرے پر چداؤل میں موجود ہے۔مثلًا لفظ نزول انزلنا الحدید وغیرہ میں بقرینہ الحدید وغیرہ اورمعنی مراد لینے سے بیلازم نہیں آتا۔ جہاں نزول ہووہاں پیدا ہونے کے معنی مراد ہوں گے اور لازم آئے گا کہ حدیث' فیننزل ح عند المنارة البيضاء شرقى دمشق بين مهزودتين واضعا كفيه على اجنحة ملكين (مسلم ج٢ ص٤٠١، باب ذكر الدجال) "كمعن (استغفرالله) يهول گے کہ علیہ السلام دورنگین کیڑے پہنے ہوئے دوفرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے پیدا ہوں گے اور قبر سے مراد گورستان ہے۔ بیاعتراض تو ( نعوذ باللہ) آنخضرت علیہ کے پر ہے نہ جھ پر اورعا ئشرصد یقید کےخواب میں تین جا ندد کیھنے کی تعبیراس کی عظمت کو بالائے طاق رکھنے ہے گ گئی ہے۔ ورنہ صحیح تعبیر میر ہے کہ آنخضرت علی بھڑ بمزلہ آفاب ہیں اور شیخین اور سے علیہ السلام بمزله جاً ندك بين مرزا قادياني كاقوال بم يرجمت نبين موسكت بلك آب ير،اورآ پكايدكهنا

ل كونكر بلخاظ آيت فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون (الانبياء:٧) "جى تورات كى طرف رجوع اس وقت جائز بوتاجب بم كويبودكا وه اعتقاد جس كي فو مما قتلوه "ترويد ب قر آن كريم سے معلوم نه بوتا جيباك فتر آن كريم سے معلوم نه بوتا جيباك أن كنتم لا تعلمون "سے روثن ہا ورقر آن كريم نے اسپنال فقر فقر في قولهم انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله "كساتھ يبودكال اعتقاد كو واضح طور پريان كرديا ہو اور افرال محابد اور قواعد عربيت كو واضح طور پريان كرديا ہوتوات كويش كرناس بات كى ديل ہے كدوه جو ب دينے سے عاجز ہے۔

ع اور حالانکدند مجھے کسی نے نکاح کرے چھواہے اور ندمیں بدکار ہوں۔

میں بیصدیث (صحیح مسلم ج۲ص ۴۰۱، باب ذکر الدجال) میں ہے اور اس کا ترجمہ بیہ۔ پس حفزت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اس منارہ سفید کے پاس جودشق کی شرق کی جانب واقع ہے۔ دو رنگین کیڑے بہنے ہوئے دوفرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ در کھے ہوئے۔

کہ حقیقت ومجاز جمع ہو سکتے ہیں۔ بالکل فن بیان کے خلاف ہے۔ ہاں حقیقت اور معنی کنا کی جمع ہو کتے ہیں۔ کنایت اور بجاز میں شاید آپ فرق نہ بھتے ہوں گے اور مولوی نورالدین صاحب کا فقرہ (برجكه) آب كوكونى تاويل كرني بين ديار كونكه "الاعتبار ل لعموم اللفظ اللخصوص المعورد ''اورقران وحدیث کوچھوڑ کرامام مالک وغیرہ کانام لینائیآ پ کی کمزوری ہے۔ کیونکہ میں تو "من حيث انا مسلم "مناظر مول پس بس، اور آتخضرت الله كازين مين مرفون مونا اورعيلي على السلام كاآسان بربونااس سے حضرت عيسى عليه السلام كا افضل بونانبيں ثابت كرتا - كيونكه افضل یا غیرافضل ہونا ہم بروئے قر آن کریم اور سیح حدیث کے مجھیں گےاور قر آن اور حدیث کا پیے فیصلہ ہے کہ اللہ تعالی کا کمال الوہیت میں ہے اور انسان کا کمال عبودیت میں ہے۔قرآن کریم میں ہے "أيا ايها الناس كل اعبدوا ربكم الذي خلقكم الى وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقالكم (بقره:٢١) "اس آيت ميل خداوند كريم نے انسانوں كوعبادت كا حكم . فرمایا ہے جواعلی درجہ کی عبودیت کا نام ہے اور پھراپنے چند صفات ذکر کر کے اخیر میں صفت ' و المذل من السماء "كوبيان فرمايا ہے اوراس ميں بير بتايا ہے كدز مين جو پستى كامظهر ہے آسان سے جو بلندي كالمظهر بيئس طرح فائده اشحاتي ہے۔اس طرح جب انسان اپنے آپ كوعبادت يعني اعلى ورجہ کی عبودیت میں لگا کر پستی کا مظہرینا تا ہے تو اس پر الله تعالی کی رحمت و بر کات کا نزول ہوتا ہے اورانسان جس قدر عبوديت ميں ترقى كرتا ہے اى قدر عندالله زيادہ مقرب ہوتا ہے اور بيامر بالكل روش ہے کہ اللہ تعالی الوہیت میں لاشریک لدہے اور محدرسول الله اللہ علیہ مال عبودیت میں لاشریک لہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے ان مقامات میں جہاں آنخضرت اللہ کو اعلیٰ درجہ کے اعز از وینے کا ذکر ہے اور جہاں بیر مصبة پیدا ہوتا ہے کہ اس اعلیٰ اعز از ملنے کی مجدے آنخضرت اللہ کی عبودیت میں نقص پیدا ہوگیا ہو۔اس بات کی شہادت دی ہے کہ باوجودایسے اعلیٰ اعزاز ملنے کی آ تخضرت الله كاعبوديت من ذره محرفر تنبيس آيا- بلكه عبوديت مين تق مولى --

لى يىنى لفظ كاعموم معتبر موتاب اورخصوصيت مزول شان فحوظنيس موتى -

دیکھو'سبحان لے المذی اسریٰ بعبدہ (اسریٰ:۱)''اوردیکھو'فاوحیٰ ع المیٰ عبدہ ما اوحیٰ (نجم:۱۰)''اوردیکھو'تبارك علیٰ المذی نول الفوقان علیٰ عبدہ (الفوقان:۱)''اور ملاحظہ مواضافت عبد طرف الله کی اس وجہ سے' ورفعنا علی لك

السلام کو براق دے کرآ تخضرت اللہ کی خدمت میں بھیجا ہے اور وہ حسب ارشاد اللی دست بستہ ہوکر عرض کرتا ہے کہ حضور براق پرسوالی وست بستہ ہوکر عرض کرتا ہے کہ حضور براق پرسوار ہوکرآ یات اللہ یکا معائد سیجتے۔ ایسے اللی اعزاز کے مقام میں بیگان پیدا ہوتا ہے کہ شاید آنحضرت اللہ کی عبودیت میں کی شم کانقص آ گیا ہو لیکن اللہ تعالی فرما تا ہے۔ "سبحان الذی اسریٰ بعبدہ "بعنی پاک ہو وہ ذات جس نے سرکرایا اپنے بندے کو در یکھو کہ اللہ تعالی نے آن مخضرت اللہ تعالی میں مقال میں میں اللہ تعالی نے آن مخضرت اللہ تعالی کے ساتھ تعبیر کرکے اور پھر عبد کوا پی طرف مضاف کر کے اس بات کی شہادت دی ہے کہ آنحضرت اللہ کے عبودیت میں قررہ مجرفرق نہیں آیا۔ ورنداس سے لفظ عبد کے ساتھ تعبیر کرکے اپنی طرف اضافت نہ کرتا۔

سے یہ آیت تمام اس طرح ہے۔ تبدار ک الدنی نسزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیراً (الفرقان: ۱) "لیعنی برکت والی وہ ذات ہے جس نے اپنے بندے (محمدً) پر کتاب حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی نازل کی۔ اس لئے کہ وہ تمام دنیا کی اصلاح کرے۔ یہ بھی اعلیٰ مقام اعزاز کا ہے۔

 ذکرك (الم نشرح:٤) "ہاوراى كمال عبوديت كى وجهة تخضرت الله افض المرسلين بيل اور آپ كوحفرت الله فضي المسلين بيل اور آپ كوحفرت عليه السلام پر قرب اللي اور وفعت منزلت ميں بدر جہا فوقيت ہاوراى كمال عبوديت كا يہ اقتضاء ہے كداز ابتداء پيدائش تاوفات آپ كا ايبا رنگ رہے جوعبوديت كے مناسب ہو۔ يہى وجہ ہے كہ آپ كى بيدائش پر زمنى اسباب منعقد ہوئے اور تمام حياتى زمين پر بركى اور زمين پر بى فوت ہوئے اور زمين ميں ہى دفون ہوئے۔ جو پستى كامظہر ہے۔ ملك افلاك يہ قربان

اوردوسری دلیل معلق جویقول پیش کیا گیا ہے۔ 'وان مذکم لمن لیبطئن (النساء:۷۲) 'وغیرہ اس معلق جویقول پیش کیا گیا ہے۔ 'وان مذکم لمن لیبطئن آلیسے بھی کوئی قاعدہ نوی پیش کریں۔ جس سے بیٹا بت ہوکہ بوقت دخول لام تاکیدونوں تقیلہ غیر استقبال بھی مراد ہوسکتا ہے۔ آپ ہرگز پیش نہ کرسکیں گے اور جب حسب شرائط مقررہ ہم قرآن کریم اور حدیث اور قواعد عربیت کے مطابق مناظرہ کررہے ہیں تو آپ تھراکر ہرایک فقرہ میں شرائط سے کیوں تجاوز کررہے ہیں اور امام مالک کا بھی نام لیا جا تا ہے اور بھی شاہ رفع الدین کا شرائط سے کیوں تجاوز کررہے ہیں اور امام مالک کا بھی نام لیا جا تا ہے اور بھی شاہ رفع الدین کا نام لیا جا تا ہے۔ کیا''فان کی تنظر نور الدین صاحب کی مرزا قادیانی نے جوآپ کے پیغیر ''لینھ دینھم سیلنا''کا ہے۔ مولوی نور الدین صاحب کی مرزا قادیانی نے جوآپ کے پیغیر تھی کی اور بعد تو تین بھی مولوی صاحب مدوح نے اس متی میں کوئی ترمیم نہیں گی۔ جناب تابع کانام اور ذکر کیوں کرتے ہیں اور ابن عباس گوئی مالٹ شلیم کرتے ہیں۔

لے کھنؤ کے آیک پنڈت کو آنخفرت اللہ کی سوائح عمری پڑھتے پڑھتے عشق محمدی نصیب ہوااور دہ پنڈت صاحب نہایت قصیح شاعر تھے۔انہوں نے بیا شعار بصورت مخس فرمائے۔ ملک افلاک پر قرباں زمیں پر نازئیں صدقے

جہاں کے خوبرو قرباں زمانہ کے حسیس صدقے

زماں قرباں زیس مدتے مکاں قربال کیں مدتے

میرا دل ہی نہیں قرباں میری جاں ہی نہیں صدقے نیاز واکساری پر الہ العالمین صدقے

ويَصُحُ ُ عن ابن عباسٌ وان لـ الله رضعيه بجسده وانيه حي الآن وسيرجع الى الدنيا فيكون فيها ملكاً ثم يموت كما يموت الناس (طبقات ابن سعدج ١ ص ٥٤) "اورالي يوم القيمة كامطلب حسب قواعدعربيت بديم كديدي رول واقعات قيامت *عبل ببلغ بوجا كين ڪَاورآ*يت' اغريـنـا بِيـنهم العداوة والبغضاء ''ے مرادطول زمان ہے۔ورند بیآ بت اس آ بت کے متعارض ہوگا۔ ' هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله "كوككمرزا قادياني اس آيت كأقيرين فرماتے ہیں۔''ایک عالمگیرغلباس کوعطاء کرے۔'' (یا چشم عرفت ص۸۳، فزائن ج۳۲ص ۹۱) سجان الله! جن بانول كاجواب ممل طور يرير چينمبرا مين درج ہاس سے چيتم پؤي كر کے پھر بھی طوطے والی بات سیمھی ہوئی پیش کی جاتی ہے اور واہ واہ! ابو ہریرہ ہے ابو ہریرہ حقیق معنوں میں مرادنہیں اور براہین احمد میر کی عبارت کو پیش کرنا خلاف شرا لطانبیں ۔ کیونکہ مرز اقادیا فی اس کتاب کے متعلق فرماتے ہیں معلوم نہیں کہ ریہ کتاب کہاں اور کب ختم ہوگی۔اس کتاب کا ظاہر باطن متولی خدا ہے۔جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کتاب کے مضامین تصدیق شدہ خداوندی میں اور آپ مرزا قادياني كاكوئي قول مجمد يرجمت نيس قائم كرسكة اور فول وجهك على شيطس المسجد الحدام (بقده:١٤٤)"كامعالمقاس مع الفارق بركونكم متلدحيات تاعقاويات ب ہے اور تحویل قبلہ عملیات سے ہے۔ خلاصہ بیہے کہ میرے مناظر صاحب شرا لط مقررہ سے دور بمراحل جارہے ہیں اور انہوں نے میرے پرچینمبرا کا کوئی جواب نہیں دیا۔ آخر محبرا کرتورات محرف كتاب وا بناهجا قرار ديا اور عجيب بات بيه كدوه كتاب بعى ان كى امداد سے ا تكارى ہے۔

اورآيت" حتى ٣ اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلى اعمل

ا حضرت ابن عباس سے روایت ہے اور یقیناً الله تعالی نے حضرت عیسی علیہ السلام کو بجسد والعظم ی افعالیا ہے اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت زندہ ہیں اور دوبارہ و نیا میں تشریف لائیں گے۔ پس بادشاہ موں کے پھرفوت ہوں گے۔ جیسا کہ اور لوگ فوت ہوتے ہیں۔

مع اس کتاب چشمه معرفت میں مرزا قادیانی کھتے ہیں''اوراللہ تعالیٰ نے اس بات کے ثابت کرنے کے لئے کہ شیں اس کی طرف سے ہوں اس قدرنشان دکھلائے ہیں کہ اگر وہ ہزار نبی پر بھی تشیم کئے جا کمیں قوان کی بھی ان سے نبوت ثابت ہو سکتی ہے۔'' (چشمہ معرفت میں سام بڑنائن ج ۲۳۳م ۳۳۲م) میں ان سے نبوت ٹابت ہو سکتی ہے۔'' ویکھ میں میں معرف کرو۔ میں لیعنی ہیں اے مجمدا سے مذکوم بحد ام کی طرف کرو۔

س یعن جس وقت تہارے ایک پرموٹ آ جائے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب جمعے والی اوٹا تا کہ میں اعمال صالحہ بجالا دیں۔ بیر بات ہر گزنہیں ہوگی۔ بیر مرف ایک بات ہے۔ جو وہ کھدرہا ہے اور ان کے بیچھے ایک برزخ ہے۔ قیامت کے دن تک۔

صالحاً فیما ترکت کلا انها کلمة هو قائلها و من ور أنهم برزخ الی یوم ببعثون (مؤمنون ۱۰۰۰) "میں ظالمین کاذکر ہے اور نیز اس آیت کا مصداق وہ لوگ ہیں جن پرموت آ جائے اور حضرت سے ابن مریم علیما السلام کویہ آیت شامل نہیں۔ میں افسوس کرتا ہوں کہ میر مناظر صاحب نے تہذیب کو جواب دے کر کلاکو ابن مریم کے لئے کا کہا اور چونکہ ابن مریم علیما السلام کی تو بین ہم برداشت نہیں کر سکتے اور نہ ہی ابن مریم علیما السلام اس کے مصداق ہیں۔ اس لئے مطابق " جزاء سیس فلہ سیستة مثلها " ہم اتناع ض کرتے ہیں کہ بقول میرے مناظر کے لئے مطابق " جنوا مسیستة مثلها " ہم اتناع ض کرتے ہیں کہ بقول میرے مناظر کے مصنوی سے موجود اس آیت کا مصداق ہے اور میرکلان کے لئے کال ہے۔

دستنه دستنه می اسلام مناظر) مولوی غلام محربقلم خوداز گھو فی مصل ملتان مفتی غلام مرتفلی (اسلامی مناظر) پریزیدن اسلامی جماعت پریزیدن اسلامی جماعت پریزیدن اسلامی جماعت پریزیدن اسلامی جماعت

ازمولوی جلال الدین صاحب قادیانی مناظر

"بسم الله الرحمن الرحيم ، نحده ونصلی علی رسوله الکريم ، ربی شرح لی صدری " ا..... مفتی صاحب مجھ پرالزام لگاتے ہیں کہ پس شرائط کے خلاف لکھتا ہوں۔ حالانکہ میں نے شرائط کے خلاف نہیں کیا۔ بلکہ فتی صاحب خود شرائط کے خلاف ایکر ہے ہیں۔ مثلاً حصرت میں موجود کا براہین احمد میر کا حوالہ اور خلیفہ اق ل کا قول اور دوسرے پر چہ میں حضرت ابن عباس وغیرہ کا قول سب باتیں خلاف شرائط ہیں جوانہوں نے تکھی ہیں۔

ا اسلامی مناظر نے اپنے پر چہ نمبرہ ہیں ہمی اس کی یوں تر دید کی ہے کہ دعویٰ نبوت کی جوتاریخ مرزا قادیانی اوران کے مریدین بیان کرتے ہیں۔ وہ ہمارے پر جمت نہیں بلکہ اس لحاظ ہے کہ مرزا قادیانی کے دعویٰ نبوت کی علت الہام ہے۔ اس لئے جب ہے وہ ہمارے پر جمت نہیں بلکہ اس لحاظ ہے کہ مرزا قادیانی ہیں اور بوقت تصنیف براہیں احمد سے مرزا قادیانی ملمج سے اور نیز اسلامی مناظر نے اپنے پر چہ نمبرا ہیں براہیں احمد سے کہ عادرت نقل مرزا گار کر کے بلکھ اس الہا ہے۔ جس سے یہ طاہر ہوتا ہے کہ اسلامی مناظر نے براہیں احمد سے کہ عبارت الوا تا پیش نہیں کی۔ بلکہ مرزا کی کار کم ری جلائی ہے اور ابن عباس صحائی ہیں تو ان کا ذکر شرط نمبرا کے مطابق ہے اور کمال تو قادیائی مناظر نے اپنے پر چہ نمبرا دلائل ہیں قدر آن کر کم اور صدیف نبوی کے سوائے کوئی دلیل پیش نہ کی جائے۔ لیکن قادیائی مناظر نے اپنے پر چہ نمبرا دلائل ہیں میں حضرت امام صن کا قول تاریخی رنگ ہیں پیش کردیا ہے۔ سے بچیب بات ہے کہ قادیائی مناظر نے اپنے پر چہ نمبرا میں کھا ہے کہ ہیں نے مولوی نو رالدین صاحب کی با تیں سنی نہیں جا ہتا۔ حالانکہ اسلامی مناظر نے اپنے پر چہ نمبرا ہیں کھا ہے کہ ہیں نے مولوی نو رالدین کے اقل میں عائم درجہ کی توشق کی ہے۔ سے کہ ہیں نے مولوی نو رالدین کے اقل جی رنگ ہیں اعلی درجہ کی توشق کی ہے۔ میں نے مولوی نو رالدین کے زیرگ ہیں اعلی درجہ کی توشق کی ہے۔

ا اسلای مناظر نے اپنے پر چنمبرہ میں پھردوبارہ قادیانی مناظر کو یہ ہدایت کی ہے کہ میری مرادیہ بین کہ خدا تعالیٰ کا تام رافع رفع جسمانی اور رفع روحانی دونوں کوشائل ہے۔ بلکہ میری مرادیہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کی رفع جسمانی یا رفع روحانی کرے تو اس رفع کواعزاز لازم ہے۔ جومعتی کنائی محول کے اور لازم وطروم دونوں معامراد ہوسکتے ہیں۔ جیسا کی فن بیان میں مصرح ہے اور ' بیل رفعه الله المیہ ''میں رفع جسمانی واعزاز دونوں معامراد ہیں۔

علین کا لفظ ای نیس کہا۔ بلکہ آسان کا بھی کہا ہے اور پھر قادیاتی مناظر نے علیین اور آسان میں غیریت علیمین کا لفظ ای نیس کہا۔ بلکہ آسان کا بھی کہا ہے اور پھر قادیاتی مناظر نے علیمین اور آسان میں غیریت سمجھی ہے۔ حالا تکہ حدیث میں بروایت براء ابن عازب ہے کہ آخضرت بھائے نے فرمایا کہ مؤمن کا روح فرضتے کے کر آسانوں سے گذرتے ہوئے جب ساتویں آسان پر چینچے ہیں تو اللہ تعالی فرما تا ہے۔ (اکتبوا کے ساب عبدی فسی عملیّین "اورعلیمین ساتویں آسان میں سے ایک موضع کا نام ہے۔ (مفکل قص سے ایک موضع کا نام ہے۔ (مفکل قص سے ایک موضع کا نام ہے۔ (مفکل قص ۱۳۴۷ء ما بقال عند من حضر والموت)

سے اسلامی مناظر نے اپنے پر چینمبر ۵ میں یوں کہا ہے کہ بیر قیاس مع الفارق ہے۔ کیونکہ ان مثالوں میں سے کوئی الی مثال نہیں جس میں رفع الی اللہ یا عروح الی اللہ یا صعودالی اللہ ہواور مرادالی غیر السماء ہو۔

اتموال الصيام الى الليل (بقره:١٨٧) "مِن مِن ني بتايا ب كمت كوساتوس آسان تك جانا چاہئے تھا۔ بیکیا وجہ ہے کہ وہ دوسرے آسان پر تھمبر جائیں اور آپ مانتے ہیں کہ استواء صفت رجمانیت کے لحاظ سے ہے اور مسیح کا آسان پر لیجانا بھی صفت رحمانیت کے ماتحت ہے تو دوسرے آ ان رکول رکھا گیااوراو پر کیول نہیں لے جایا گیا؟

سو ..... آپ نے بل کے متعلق لکھا ہے اور میں ع نے جومعنی کئے ہیں وہ بل اضرابیہ کے لے کرتے ہیں۔ کیونکہ سل ان کاعقیدہ بیتھا کہ سلیب پراٹکا کر مارا ہوا جھوٹا نبی ہوتا

ل اسلام مناظر نے اپنے پر چینبرہ میں کھول کریوں تردید کی ہے کہ قادیانی مناظر نے اپنی تائید میں آيت"ثم اتموا الصيام الى الليل "بيش كى إدراس كواتا ينيس كرية يت ميرى رويدكروى ب-كونكه الى كامدخول الليل ب جس كامطلب يد ب كرجب آفاب غروب موجائ تورات موت اى افطار كرو- يد مطلب بين كه جب تمام دات گذر جائے تورات كا خير جزوش افطار كرواوروياني آيت "بيل دفع الله اليه " ے جب الى السماء مراد ہے اور مدخول الى كالسماء ہے تواس ميں اتناضرورى ہے كەرفع الى السماء ہو۔ بيد ضروری نہیں کہ ساتویں آسان پُررفع مواور قادیانی مناظر کا پیرفقر و ( اور سے کا آسان پر نے جانا بھی صفت رحمانیت کے ماتحت ہے۔ تو دوسرے آسان پر کیوں رکھا گیا اور اوپر ہی کیوں ندلے جایا گیا) واو دیے کے قابل ہے۔ ارے قادیانی صاحب تجلیات رحمانی کاظہورای میں محصور ہے کہ سے کودوسرے آسان سے اوپر لے جایا گیا ہو۔ ع اس عبارت سے میمنموم ہوتا ہے کہ قادیائی مناظر کے زور یک بل ابطالیہ اور ہے اور بل اضرابید

اور ہے۔ حالانکہ در حقیقت ابطالا ضراب کا ایک نوع ہے۔

س اسلامی مناظر نے اپ پر چنبرہ میں مجراس کی بول ردید کی ہے کہ تورات کا ہم نے مطالعہ کیا بوا ب ليكن قرآن كريم كي آيت "فياسستالوا اهل الذكر إن كنتم لا تعلمون "مين فقره" أن كنتم لا تبعيل مون ''تورات کي طرف اس ماخن فيديش رجوع كرنے كى اجازت نہيں ديتا۔ كيونكه يبود كاو وعقيده جس كى "وما قتلوه "ترديد ، قران كريم في النجال فقرت وقولهم انسا قتلنا المسيح عيسى "ك ساتھ صاف طور پر بیان کردیا ہے اور نیز قرآن کریم میں ہے۔ 'انعا جزاء الذین یحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فساداً ان يقتلوا اويتصلبوا اوتقطع ايديهم وارجلهم من خلاف اوينفوا من الأرض ذالك لهم خزى في الدنيا ولهم في الأخرة عذاب عظيم (مائده:٣٣) " یسی سوائے اس کے بیں کہ ان لوگوں کی جزاجہ خدااوراس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں فساد مجاتے ہیں۔ یہ ہے کہ ان والی کیا جائے ماصلیب پراٹکا یا جائے یا ان کے ہاتھ اور یا وں الٹے کاف دیمے جائیں یا ان کوجلاوطن كيا جائے ياان كے لئے ونيا ميں خوارى باور آخرت ميں ان كوبہت براعذاب موگا۔ ديم موكداس آيت سے صاف طور پرمعلوم ہوتا ہے کھنتی ہونے کا باعث جرم وعصیان ہے۔ نصلیب پراڈیکا کر مارا جانا اور نیز تو رات محرف منسوخ شده مين مطلقا قتل بالصليب كومو جب لعن قرارنبين ويا كميا- بلكه خاص ال مخفص كوملعون قرار ديا كميا ہے جو سمى بخت جرم واجب الصليب كى سزا مين مصلوب مو حبيها كدسياق وسباق عبارت سے ظاہر ہے۔ (استثناء باب ٢١ م ٢٠٠١) اوريبود كارسول الله كهنا بطور استهزاه وافتخار ہے اور نبوت ولل عن منافات نبيل - جيسا ك "افسأن مسات او قتبل انسقلبتم على اعقابكم" كابرب كونكماس آيت بن يان كيا كيا يك موت بالل سے بدا بت بیں ہوتا کہ بیفوت شدہ مامقول نی بیس تھا۔

ہے۔ معلوم ہوتا ہے آپ نے استفاء کتاب کا مطالعہ نہیں کیا۔ کیونکہ اس میں لکھاہے کہ جموٹا نی قل کیا جائے گا اور صلیب پر جولئکا یا جائے وہ لعنتی ہوتا ہے اور آیت 'فاستلوا لے اھل الذکر ''پر ہی غور کر لیتے۔ علاء اس سے کیا مراو لیتے ہیں اور 'سل بنسی اسر الٹیل ''وغیرہ آیات سے طابت ہے کہ جرایک آیت اس میں سے محرف ومبدل سے نہیں اور قرآن مجید سے بھی ان کا یہی مقصد ظاہر ہے۔ لیعنی وہ آپ کو جھوٹا قرار دے کر لعنتی ٹابت کرنا چاہتے ہیں اور خدانے بل کے مقصد ظاہر ہے۔ لیعنی وہ آپ کو جھوٹا قرار دے کر لعنتی ٹابت کرنا چاہتے ہیں اور خدانے بل کے ساتھ اس کی تردید کی ہے اور بل سے ترتی کے لئے بھی ہوتا ہے۔ ملاحظہ ہو مسلم النبوت اور اس میں ترقی کی گئے ہے اور ٹابت کیا گیا ہے کہ وہ طعون نہیں ہوئے۔ بلکہ وہ خدا تعالی کے مقرب ہیں۔ میں ترقی کی گئے ہے اور ٹابت کیا گیا ہے کہ وہ طعون نہیں ہوئے۔ بلکہ وہ خدا تعالی کے مقرب ہیں۔

ل قادیانی مناظرنے یہاں 'فسسشلوا اهل الذکر ''کھاہاورمعلوم ہوتا ہے کہاں آ یت کا آخری فقرہ 'ان کسنا جدات کے اس آ یت کا آخری فقرہ 'ان کسنتم لا تعلمون ''بعبر معزمونے کے تصداؤ کرنیں کیا۔ اس معالمہ میں قادیاتی مناظر کی العید والی مثال ہے جو کی نے ایک بین از کہا کہ تم نماز کو کہا گر آن کریم کا پر فقرہ ''کا سے معربی مناز کے جہا کہ آھے بھی پڑھو۔''وانتم سکاری ''تو بنماز نے کہا کہ آھے بھی پڑھو۔''وانتم سکاری ''تو بنماز نے کہا کہ آسے بھی پڑھو۔''وانتم سکاری ''تو بنماز نے کہا کہ آسے بھی پڑھو۔''وانتم سکاری ''تو بنماز

ع تورات کی ہرایک آیت کے مرف دمبدل نہونے سے بیلاز مہیں آتا کہ بیآیت ماات فیدغیر محرف دغیرمبدل ہے۔

س قادیانی مناظر کودرمیان اس بل کے جوابطال کے لئے ہوادراس بل کے جوزتی کے لئے ہے۔
تیزیس - پس آپ کوفرق بتا تا ہوں۔ بل اضراب کے لئے آتا ہواراس سے مراد بھی پہلے خیال کا ابطال ہوتا
ہوادراس بل کوابطالیہ کتے ہیں -جیبا''ام یقولوں به جنة بل جاء هم بالحق (مؤمنون -۷۰) "اور
ماقتلوه یقیناً بل رفعه الله الیه (نساه ۸۵۱) "اور می ایک مضمون سے دومر مضمون ک طرف
انتقال مراد ہوتا ہواوراس کوبل ترقی کتے ہیں -جیبا''قد افسلے من تزکی و ذکر اسم ربه فصلی بل
توثرون الحیاة الدنیا (الاعلی ۲۰۱)"

خاص قابل توجد: قادياتى مناظرنے روئداد مناظره مطبوعه باراؤل كرماتھ أيك ضميمه چهال كيا -- جس ميں يدلكھتے ميں مفتى صاحب نے اپنے ہرچه ميں اكھائے كه جب جمله مفى موتواس وقت مل ابطاليه بى موكاتر آن مجيدكي آيت وحدايش عرون ايسان يبعثون بيل ادّرك علمهم في الاخرة "كرمت خلاف بياك مرتح ظاف ب- كونكه يهال بل ابطاليه لے كرمعني ورست بوئيس سكتے.

 اور آپ نے پہلے پرچہ میں جواحد الوصفین دوسری وصف کا ملزوم نہ ہو۔ لکھا ہے۔اس جگہ ملز دمنہیں ہے۔ کیونک قبل اِ بغیر رفع روحانی کے پایا جاتا ہے اور رفع روحانی بغیر آل کے بھی خصوصا جو آل اس جگہ مراد ہے اس میں ندصرف یہ کہ ملاز منہیں بلکہ ضدیت موجود ہے۔

ا اسلامی مناظر نے اپنے پر چنجسرامیں میلکھا ہے (اور بیام بدیجی ہے کہ رفع روحانی واعراز اس قبل کولازم ہے جس میں مقتول مقربین ہے ہو) دیکھو کہ اسلامی مناظر نے پینیں کہا کہ مطلق قبل کورفع روحانی لازم ہے۔ بلکہ فل المقرب اللہی کولازم ہے اور ماخن فید میں بھی قبل استح کا ذکر ہے جومقربین سے ہے۔ یہ قاویا نی مناظری عدم لیافت کے نتائج ہیں یااس کھبراہٹ کے قمرات ہیں۔

ا قادیانی مناظر نے اپنی براوروں الله اسماء ہو۔ ایک مثال کوئی نیں اور دیا ہے کہ خدا تعالیٰ فاعل ورافع ہواور انسان ذی دو حمقول ورفع ہواور مراور فع الله اسماء ہو۔ ایک مثال کوئی نیں اور اسلای مناظر نیا مثال ہیں نہر سکھا اور قادیانی مناظر نے زبانی یہ بھی کہا کہ اگر اسلای مثال ہیں کرے قبل میں مناظر ہے ہوں ویا ہے کہ جائے ہوں ان کوانعام دوں گا۔

مفتی صاحب اسلامی مناظر نے اپنی پر چہ بمرہ اس کا اس طرح جواب دیا ہے کہ بھی بخادی ہیں ہے کہ تخضر سکھا مفتی صاحب اسلامی مناظر نے اپنی پر چہ بمرہ اس کا اس طرح جواب دیا ہے کہ بھی بخادی ہیں ہے کہ تخضر سکھا ہو فعرات کی ہول ہے۔ کہ بین ورحقیقت اس کا فاعل سواے کہ بھی جواب دیا ہے کہ بھی بخادی ہیں ہو کہ اسلام فعران فعت اگر چہ اسمی جہول ہے۔ کہ جس کا فاعل سواے کہ بھی دور ہو ہوں کہ اس کو انسان ذی روم ہے اور مراد آسمان پر کے جاتا ہے۔ اس موقع ہیں انسان خیر مواد اسلامی اسلام حاضر من ہیں ہو سکا اور مفعول انسان ذی روم ہے اور مراد آسمان پر کے جاتا ہے۔ اس موقع ہو پر الی اسلام حاضر من ہیں ہو سکا اور مفعول کی مناظر نے اور کہ کہ ماہ دیا ہو کہ کہ ہوں کا ماہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کا ماہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کا فاعل ضدا تھا کہ ہوں گے۔ ہوں ہوں کے۔ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کے۔ ہوں کہ ہوں کے۔ ہوں کہ ہوں کے ہوں کہ ہ

س يرآيت تام اس طرح بـ"ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء

ولكن لا تشعرون (البقره:٤٠١) "بوراس من بل احياء بند تراني م-

س يتجيب فهم إن يدي كرض جم مقول كواموات كفي الحري كا كي على الترجم مقول

كے لئے احياء ثابت كيا كيا ہے۔

اور ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں صنعت استخد ام میں قرینہ ہونا ضروری ہے تو اس میں قرینہ لے بیہے کہ اس کے تو معنی کسی طرح بھی آسان پڑ جسم عضری جانے کے عربی زبان کی روسے ہونہیں سکتے۔

اور میں نے ع کہاتھا کہ نزول سے مرادیجی نہیں کہ آسان سے اتر ناہی معنے ہوں۔ حدیث سے کے الفاظ طاہر ہیں کہایک ہی قبر میں فن ہوں گے نہ کہایک مقبرہ میں۔ورند معنے پچھ

ل "وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه (مائدة،١٥٨) "يس صعة استخدام اختياركرن كاكوكي قريد نبيس ب- بلك بل ابطاليه اور قصر قلب اس بات يقطعي قرين بي كديهال صعة استخدام نبيس.

[عاشیہ] کے اسلامی مناظرائے پر چینمبر میں یوں تر دید کر بھکے ہیں کہ بیاعتراض آنخضرت اللہ پر ہے اللہ پر ہے ہیں کہ بیاعتراض آنخضرت اللہ پر ہے ہیں کہ بیامت کے استعمال کے خضرت اللہ کے استعمال کے استعمال کے استعمال کے استعمال کے استعمال کی جائے ہے۔ کین معنی مراد کی جائے۔ بیان کی دفتر سے مراد وہ مقبرہ ہے۔ لین بروے تواعد بیان بیجاز افقیار کرنا ہرگز جائز نہیں کہ قادیان کا مقبرہ مراد کی جائے۔

س موامب لدنييس ب- " ثم قالوا اين تدفنونه فقال ابوبكر سمعت رسول صحابة نے کہا کہ استحضرت اللہ کو کس جگہ ون کیا جائے تو حضرت ابو برصد ان نے کہا کہ میں نے آنخفرت المنافظة بسيسنائ كرآب فرمات بين كركوني بي فوت نيس بوا مروه اي جكد ذن كياجا تاب-جہاں اس کاروح قبض کیا کمیا اور حفرت علی نے فرمایا کہ میں نے بھی اس مدیث کوآ تحضرت اللہ سے سنا ہے۔ دیکھوکہ آنخضر علاق کے وفن کے وقت حضرت الوبر اور حضرت علی بیصدیث پیش کرتے ہیں اور ای پر فیصلہ ہوتا ہے اور حصرت عائش فی خواب نہیں پیش کی جاتی اور قادیانی مناظر نے حصرت پوسف علیہ السلام اور حضرت بعقوب عليه السلام كم تعلق بطور تحكم أيك دعوي بلادليل پيش كرديا ہے۔ نداس دعويٰ پر قر آن کریم کا نقره پیش کیا گیا ہے اور نہ حدیث کا نہ ہی قول محابہ گا اور جب اس حدیث کے مطابق جس کو حضرت الوبكر اور حفرت على روايت كرت بين اورجس برتمام محابرها أتخضرت عليه كى وفات كوقت بالاتفاق اجماع مواكد سيح ني كاينان بيكيوه جهال مرائ وكدون كياجاتا بوكر كيا وجدب مرزا قادیانی جن کا دعویٰ تفاکه میں آنخضرت کا فیکے کی تابعد اری میں رہ کرنبی بن گیا ہوں ۔ فوت تو ہینیہ سے موے لا مور میں۔ مفون موے قادیان میں۔ کیا یہ واقعہ مرزا قادیانی کے جموع نی مونے پر کافی ثبوت نہیں اور بعد مرنے کے مرزا قادیانی کی لاش کولا ہورہے لاد کرقادیان لانے کے لئے سوائے ریل کی کمتر درجہ کی گدھے گاڑی کے اور کوئی سواری نہل تک۔ حالانکہ اپنی تصنیفات میں مرزا قادیانی ریل کو د جال کا گذھا کیمنے رہے۔ پھر جو تحض ساری عمر د جال کے گدھے پر سنر کرتا رہا ہواور مرنے کے بعد بھی اس كى لاش كود جال بني تُركِير كه رسوار مونا نعيب موامو \_ كيا إيها فخص بقول مرزا قادياني سيايج موسكا ب یا پورا پورا د جال مرزائی دوستو! ہم مچینیں کتے۔اس بات کوآپ خود ی سوچیں اور اپنے خمیرے جراب لين \_''فتفكروا في انفسكم افلا تعقلون'' نہیں اور لغت میں مقبرہ کا لفظ موجود ہے اور آپ نے جو تاویل حضرت عائش کی حدیث کی کی ہے۔ اس سے تو تین چا نداور ایک سورج بنا کیکن حدیث (طبرانی کبیر حدیث نبر ۱۲۲، ۲۳۵ ۲۳۵) میں ہے کہ جب آ مخضرت الجائی ون ہوئے تو حضرت الجو کرٹے نے فر مایا کہ اے عائش ہیا کہ چا نفر معلوم نہیں ہے تین چا ندوں میں سے اور آپ کا پی خواب کو پیش نہ کر نا اس وجہ سے تھا کہ انہیں تجمیر معلوم نہیں کہ حضرت یوسف علید السلام کومعر سے شام کو لایا گیا تھا اور حضرت لعقوب علید السلام کومعلوم نہیں کہ جگہ وفن نہیں کیا گیا تھا۔ بلکہ یہاں اصل میں آئے ضرت الله تعقوب علید السلام کومعی مرنے کی جگہ وفن نہیں کیا گیا تھا۔ بلکہ یہاں اصل میں آئے ضرت الله تعقوب علید السلام کومعی مرنے کی جب خود ہر جگہ کی تغییر کر دی ہے تو آپ کون ہوتے ہیں کہ کسی کی تغییر کریں۔ میں نے سے کی فضیلت بلحاظ معالمہ کے جو خدا تعالی نے ان سے کیا جا بت کی تھی۔ اس کی تر دیونہیں کی آئے ہاں پر لے جا نا تو ہری بات نہیں۔ آئی تا ہود یہ تک استمرادی معنی نہ لئے جا کی تیجہ میں بی تو ہوا وہ ان کی ہے عود یہ کے کر کر کری تھی نہیں جن آئی آئی ہیں۔ آئی آئی منکم لمن لیبطنی "اور" لیقولی " کے معنی استقبال کے لے کر کری تی تہیں۔ قرآن آئی مید سے نوکے تائی تہیں بلک قرآن مجی تک استمرادی معنی نہ لئے جا کیں تھی تہیں۔ قرآن عبد میں ہی تک استمرادی معنی نہ لئے جا کیں تھی تہیں۔ قرآن عبد علی ہیں بلک قرآن مجی نوع پر حالم ہے۔

اور سی حفرت این عباس کے متعلق تفییر فتح البیان کے مقدمہ میں لکھا ہے کہ ان کی طرف بہت میں روایات منسوب کی گئی ہیں اور ان سے اعلیٰ طرق کی پکی اور پچ روایات وہ ہیں جو امام بخاری نے کی ہیں اور بخاری میں انہوں نے متوفیک کے معنی ممیتک کتے ہیں۔

العموم على المارية المراد العموم المود " المارية المرادة المراد العموم المودد " المارد العموم المودد المود

ع قادیانی مناظر نے بھی تسلیم کرلیا ہے کہ افغیلیت کا سب کمال عبودیت ہے نہ آسان پراٹھائے جانا۔ سع اس عبارت میں قادیانی مناظر نے تسلیم کرلیا ہے کہ میرے پاس ایسانوی قاعدہ کوئی نہیں۔جس کو میں آئی تائید میں چیش کرسکوں اوراصل بات سے ہے کہ لغت عرب کوتو اعدام بیت کے مطابق مجھنا ضروری ہے اور قرآن کریم مجمی عرفی لغت میں ہے اور الفعد پہنھم مسبلندا "میں بھی استمراد استقبالی ہے۔

س قاویانی مناظر نے تغییر فی البیان کا حوالد دیے شی شرط نمبرا وشرط نمبرا سے تجاوز کیا ہے اور حضرت این عباس کی تغییر میک چیش کرنے میں شرط نمبرا سے تجاوز کیا ہے۔ لیکن پھر بھی مفتی صاحب اسلامی مناظر نے اپنے پر چینمبر کھیں اس کا اس طرح جواب دیا ہے کہ حضرت این عباس نے جو متوفیک کی تغییر میں کہا سے قادیانی مناظر کا بدوی کا جات نیس ہوتا کہ سے این مریم فوت ہو چکے ہیں۔ بلکداس تغییر افقیار کرنے کے بعد بھی ہی آ ہے۔ '' یا عیسیٰ انی متوفیک ''مانند آ ہے'' و ما قتلوہ یقیدناً بل دفعہ الله الیه ''اس بات پرزبردست اور محکم دیل ہے کہ میں کا تین مریم زعرہ جسدہ المعصری آسان پراٹھائے گئائن جس کی توضع ہے۔

*بيآيت الطرح ب-*''اذ قبال الله يا عيسيٰ اني متوفيك ورافعك اليَّ ومطهرك من الذين كفروا وجـاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الىٰ يوم القيامة (آل عمران:٥٥) ''<sup>يي</sup>نْ جبِاللهُ *تَعَالَىٰ* نے کہاا ہے میسٹی میں تخیے فوت کرنے والا ہوں اورائی طرف مختبے اٹھانے والا اور بختبے ان سے پاک کرنے والا جو كافرين اورجنهوس في تيرى بيروى كى ان كوان يرجنهون في انكاركيافوقيت دين والا مون قيامت كدن تك اور اس آیت میں افظ میلی سے مراد نه فقاجم ہے اور ندی فقاروح۔ بلکہ جم مع الروح لینی زندہ میلی کوئلہ وفی لینی موت زنده انسان کواائق ہوتی ہے ندمردہ کو۔ اور بیامر بالکل روٹن ہے کہ ہر جہار خمیرین خطاب کامخاطب وہی ایک عیسیٰ زندہ بعینہ ہے۔ کیونکہ ختمیر خطاب معرفہ ہے۔ بلکہ بعد ختمیرین خطاب کا مخاطب وہی ایک عیسیٰ زندہ بعینہ ہے۔ كونكه خمير خطاب معرفد ب- بككه بعد ضمير متكلم كاعرف المعارف باور بوجه تقذيم عطف وتاخير ربطاس آيت كا يدمطلب بي كديد چارول واقعات قيامت سي بيلغ بهلي حضرت عيلى عليه السلام زنده بعيند كما تحده وجائيس مح اورصيفه اسم فاعل استعبال ك لئ بكثرت مستعمل موتاب - ديكمون وان الجاعلون ما عليها صعيداً جرزاً (كهف: ٨) " يعنى اور بم يقيناً اس جواس (زمين) يرب بموارميدان سبره سے خالى بنائے والے بين اور مرزا قادیانی کویمی اس آیت یا عیسی انسی متوفیك "كاالهام بواتما حالانكدمرزا قادیانی اس الهام ك بعد بھی زندہ رہے۔ (براہین احدید ص ۵۵۲، نزائن جاص ۲۹۴ عاشیہ نمری) اب اگرہم متوفیک سے حسب تغییر حضرت ابن عباس هميتك مرادليس توجر جهار خميرين خطاب كامخاطب ايك عيلى زندها عينه مون كے لحاظ سے نقذیم د تا خیر کا قول کیا جائے گا جو تو اعد عربیت کے خلاف نہیں ۔ کیونکہ تمام نحو یوں کا اس پرا تفاق ہے کہ واؤ عاطفہ میں ترتیب حکایت اورتر تبیب محکی عند کا تطابق ضروری نہیں اور محاورات قرآنی بھی اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ واؤ عاطفہ مِ*ن ترتيب خروري نين \_ ديكموُ "و*الله اخرجكم من بطونِ امهاتكم لا تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والابصار والافئدة (نحل:٧٨) "لَغَى اللَّهُ قَالَى نَتَّمِينَ تَهَارَى الْأَلَاتِمَ كِلُّهُ مجی نه جائنے تھے اور متہیں کان اور آ کلمیں اور ول دے۔اس آیت پس واؤعا طفہ ہے اور مضمون اخراج میں بطون الامهات ذكريس مقدم بركين الكاوتوع يجيه واكرتاب اور مضمون "جعل المسمع والابصار والافتدة" ذكريس مؤخرب ليكن اس كأتحق ببلج مواكرتا بادرد يكمؤ وادخساسوا البساب سسجداً وقدولوا حيطة (بقره:٥٨) "اور وقولو حطة وادخلوا الباب سجدا (اعراف: ١٦١) "موره المراكي آيت من مضمون امر بدخول الباب ذكريس مقدم باورهنمون امر بقول حلة ذكر بيس مؤخر باورسوره اعراف يس ان برود مضمونوں کا ذکر برعکس ہے اور ہر دوآ بیوں بیں وا دُعاطفہ ہے۔اگر دا دُعاطفہ بیں ترشیب حکایت اور ترشیب محکی عنه کا تطابق ضروري مولوان بردوآ يتول كردميان تعارض لازم آئكا-" وهد كسا تدى " اورعش مى يكي فيصلدكرتا ب كساس آيت مل برنقلر تيفير ميتك نقذيم وتا خيرب- كونكه أكرمتوفيك كا وقوع بمليا فرض كياجات اور مافعك الی سے رفع روحانی مراد کی جائے تو علاوہ مخالف تواعد عربیت کے بیاعتر اض بھی وارد ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الاامقرب الى بي اور بعد الموت برايك مقرب الى كى رفع روحانى توضرور بوتى بياتو بمرحضرت عيلى عليه السلام کے تن اس ور افعک الی کی خصوصیت کی کیا وجہ ہے۔

اور لے عالمگیر غلب یہ مراد نہیں کہ ہرایک فرد مان لے اور ع ابو ہریرہ کے متعلق جو میں نے کہا ہے اسے آپنہیں سمجھے عبارت پرغور کریں۔ آپ علی میرے پر چہ میں ابن مریم کے لئے کا کا لفظ نہیں دکھا کتے۔ بیمض الزام جو آپ نے مجھ پرلگایا۔

اب آپ کے اعتراضوں کے جواب دے کر میں چنداعتراضات سے آپ کی خدمت میں چیش کرتا ہوں۔

ع قادياني مناظر في ابو بريرة بي جومراد بيكون اب بالنبيس ك-

سع اسلامی مناظرنے اپنے پر چینمبر ویش تکھا ہے۔ میں افسوں کرتا ہوں کہ میرے مناظر صاحب نے تہذیب کو جواب دے کر کلا کو ابن مریم کے لئے کلا کہا ہے۔ دیکھو کہ اسلامی مناظرنے بیٹیں کلھا کہ قادیائی مناظرنے کلاکھا ہے۔ بلکہ بیکھا ہے کہ قادیانی مناظرنے کلاکھا ہے۔

یم اسلامی مناظر نے اپنے پر چی تمبر ۵ میں ان اعتراضات کے متعلق اتنا لکھا ہے کہ قادیائی مناظر نے جو نمبر دے کر قریباً ۲۲ با تیں کبھی ہیں میض خیالی اور وہمی باتیں ہیں۔ جو شرط نمبرا، شرط نمبرا کے سراسر خلاف ہیں۔ کیونکہ میہ باتیں نہ قر آن کریم سے متعجد ہیں اور نہ حدیث سے اور نہ اتوال محابہ سے اور قو اعد عربیت سے بلکہ عقل فقل ان کی تروید کرتے ہیں۔ و میکھتے ہم نمبر واران کی منہائ نبوت پر تروید کرتے ہیں۔

ا فعدیات کا سبب بروے قرآن وحدیث کمال عبودیت بند مقر ملا کدی میں وجہ کے میں مونا کہی وجہ کے میں مونا کہی وجہ کہ خداتھ اللہ ما امر ہم و یفعلون ما یؤ مرون (تحریم: ۱) "تو المائکہ کی فغداته الی فرمات کی خداته الی فرمات کی خداته الی فرمات کی خداته الی ما امر ہم و یفعلون ما یؤ مرون (تحریم: ۱) "تو المائکہ کی سے تعریف تعریف ہوئی ہوئی کہ وہ جرم نیس کرتے کے وکد ان میں جرم کرنے کی قوت تی نیس دجیسا کہ عنین کی بہتریف میں کہ بات کے وکد عنین میں زنا کرنے کی قوت بی نیس اور جیسا کہ مفلوج کی بہتریف نہیں کی جوری کرنے کی قوت بی نیس اور انسان میں چونکہ قوت ملک اور قوت ملک اور قوت ملک اور قوت ملک اور قوت ملک کے دونوں جس سے دونوں دونوں جس سے دونوں جس سے دونوں جس سے دونوں دونوں جس سے دونوں دونوں جس سے دونوں کے دونوں دونوں کے دونوں کے

اورعبودیت میں کمال پیدا کرے وہ انسان فرشتوں ہے بھی افضل ہے اور چونکہ آنخضرت النظیف نے باوجود انسان ہونے کے تمام انسانوں سے عبودیت میں زیادہ کمال پیدا کیا ہے۔ اس لئے وہ تمام کلوق سے انعنل ہے۔

السند معجوبیت کی علت کمال عبودیت ہے نہ آسان پر اُٹھائے جانا۔ یہی وجہ ہے کہ آسان پر اُٹھائے جانا۔ یہی وجہ ہے کہ آخضرت اللہ "سے طاہر ہے اور جومجوب اللہ "سے طاہر ہے اور جومجوب اللہ "سے طاہر ہے اور جومجوب اللہ علی معرفی کے اسواد سنہ ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ خدا کے راستہ میں دکھد سے جاتے اور ستائے جاتے ہیں تاکہ مفت صبر کا بھی ظہور ہو۔

المست خداتها لل فرماتا بي الايست عما يفعل وهم يسعت لون (الانبياء: ٢٣) الديم الديم المرات الديم المرات الديم المرات الديم المرات المرات الديم المرات المرات

ه ..... السُّرِّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عما يفعل رهم يستلون "

۲ ..... جیسا کہ ملاقات موتی موجب موت نہیں۔ دیبا بی ملاقات احیاء شکرم حیات نہیں۔ انبیا مرک حیات سے تو قادیانی جماعت چمفر ہے اور ہم اسلامی جماعت کوتو اس نبی کی حیات کے ساتھ ایمان ہے۔

ا بیما وی حیات سے و فادیان بماعت مشر ہے اور ہم اسمال بماعت و واس بن کی حیات ہے ساتھ ایمان ہے۔ جس کی حیات کی قران کریم ماحد یہ نبوی شہادت دیں ۔ مسمور سے برائی مسمور سے مسرکہ اور میں مسمور سے برائی میں مسمور سے برائی ہے۔

۸ ..... قرآن کریم ش اتا ذکر ہے کہ تکا این مریم کا شبید معلوب ہوا۔ جیسا کہ خداتعالی فرماتا ہے۔ فرماتعالی فرماتا ہے۔ فرمات

، اس المن میں اللہ تعالی کی بی عکست وقد پر محکم تھی کہ جولوگ ایک مقرب الی کو بے گناہ علی کے اللہ کا میں اللہ تعالی کی بیات کی بیات کی اللہ کا کہ بیات کی بیات

۱۰ ۔۔۔۔۔ فدانعالی کو بہود سے بحت نہتی۔ بلکہ ان کواس ویہ سے کہ انہوں نے ایک مقرب الی تعلق کا ارادہ کیا۔ مزاد نی مقعود تھی۔ اس شبدڈا لنے سے اللہ تعالیٰ کو بیم تقصود نہ تھا کہ سے این مریم کی بے قدر رکی کی جائے۔ بكه اس ميں يريحمت تھي كه تدبير محكم كرماتھ مزادى جائے۔ والله خير العاكرين ية جيب والم إ كولك يهود لوال وجد عرم بين كدانهول في كا ابن مريم كر جو

مقرب اللی مے قبل کرنے کا ارادہ کیا اور شبیکامصلوب ہونا بیوسز اکارنگ ہے۔

"وكان الله عزيزاً حكيما "أور"ان الله على كل شيَّ قدير "كَاظ ے اللہ تعالی کی حکمتیں اور قدرتیں غیر متابی وغیر محدود ہیں اور پیضروری نہیں کہ جب ایک موقعہ برحکمت اور مجل قدرت كاجس رنگ مين ظهور موتو دوسر مع وقعه ريمي حكمت اور حجى قدرت اى رنگ مين جلوه گرمو - كونك "كـــل

يوم هو في شأن''

مسيح ابن مريم كي مركتني يمي بهوه" رسيولا السي بسنسي اسسوائيسل (آل عبد ان: ٤٩) "كيمنا في نهيں اور قادياً في مناظر كاية فقر ه ( بلكه رسولاً الى الل السماء كهنا جا بنے فقا) عجيب جهالت ے۔ کیونکہ اہل ہاءیعنی فرشتے مکلّف ہی نہیں ۔جیہا کہ اس آیت ہیں'' وحسلها الانسیان انہ کیان ظلوماً جهولا (احزاب:۷۲) "ليني انسان اس لئے مكلف بكداس ميں مكلف بكراس ميں كمال بالفعل نہيں اور کمال حاصل کرنے کی اس میں قوت ہے۔ کیونکہ ظلوم وہ ہے جس میں عدل بالفعل نہ ہوا ورعدل کے حاصل کرنے کی اس میں قوت ہوا در جبول وہ ہے جس میں علم بالفعل نہ ہوا درعلم کے حاصل کرنے کی اس میں قوت ہو۔ بیٹنی انسان اس لئے مکلف ہے کہ اس میں قوت ملکیہ اور قوت بہیمیہ دونوں ہیں اور چونکہ باقی حیوانوں میں فقط قوت بیمیہ ہے۔ قوت ملکیہ اور قوت ملکی نہیں اور فرشتوں میں فقاقوت ملکیہ ہے۔ بیمیے نہیں۔اس کئے جیسا کہ باقی حیوانات غیرمکلف ہیں ویسا ہی فرضتے بھی غیرمکلف ہیں اور رسول الل تکلیف کی طرف بھیجے جاتے ہیں۔ ندغیر ابل تکلیف کی طرف یہیں ثابت ہوا کہ قادیانی مناظر کا فقرہ ندکورہ عجیب جہالت ہے۔

مسے ابن مریم کے زئدہ بجسد والعصری آسان پراٹھانے سے خداتعالی کی قدرت کا لمہ كاظهور موتاب - كيونكه بيد فع الى السماء كامل القدرة والي يسوائ كوئي نيس كرسكا اور نيز بيد فع "كتب الله لا غلبن انا ورسلی ''کے بالکل مطابق ہے۔ کیونکہ یہود کے مقابلہ میں اللہ تعالی اور رسول لیعنی میں این مریم عالب ہوئے اور مسے ابن مریم کو ایبا غلبہ ہوا کہ اخیر زمانہ میں خداتعالی ای مسے کو زمین پر نازل کرے گا اور وہ مسے آ تحضرت الله كا آخرى خليفه موكر تجديد اسلام كرے كا اور اى سے كے باتھ پر الل الملة اليبود سيشرف باسلام

ہوں گے۔اعلیٰ غلبہے۔

مسیح ابن مریم میں للخ جبر ملی کی ایک جز و کی خصوصیت ہے۔ جس کی وجہ سے وہ آسان پر اٹھائے گئے اور بیرجز دی خصوصیت فضیات کلی کا موجب نہیں ہو تکتی۔ بلکہ فضیات کلی کی علت کمال عبودیت ہے اور جبیها کهاندتعالی الوہیت میں لاشر یک لہ ہے۔ وہیا ہی آنخضرت الطاقی کمال عبودیت میں لاشر یک لہ ہیں اور قادیا فی مناظر نے جوآ تخضرت اللہ کے متعلق چنداشعارورج سے ہیں۔ان کے متعلق ہیں پی فاہر کرنا چاہتا ہوں کہ بیاشعار نەمرزا قاديانى نے دلى اعتقاد واخلاش سے كہے ہيں اور نەبى قاديانى جماعت كوان اشعار كے مضامين كے ساتھ اعتقاد ب بلکرایسے اشعاد اسلامی جماعت کوشکار کرنے کے لئے کہ جاتے ہیں۔ ورندمرز اقادیانی پیاشعار کیوں کہتے۔

مدحسین است درگریبانم کربلائیت سیر ہر آنم وريرم جامهٔ بمه ايرار آدم نيز احم مختار دادآل جام رامرابیّام بخدا پاک دانمش زخطا آنچه داداست هر نبی راجام آنچه من بشنوم زوحی خدا بچو قرآل منزه انش دانم از خطابا جمیں ست ایمانم من بعرفال نه كمترم زكي انبیاء گرچہ بودہ اندہے (درمثین ص ۹۹ فزائن ج ۱۸ ص ۲۷۷)

> إورنيزي منم سيح زمان ومنم كليم خدا

اوراسلامی جماعت کاباا خلاص بیانیان ہے\_

يظهر انوارها للنساس في الظلم

منم محمد واحمد که مجبنی ماشد

(ترماق القلوب ص٢ بخزائن ج١٥ص١٣٣)

فاق النبيين في خلق وفي خلق والم يحدانوه في علم والكرم وكلهم من رسول الله ملتمس غيرفامن البحير اورشفا من الديم وكيل أي أتني البرسل الكبرام بها فانتمنا التصلية من نوره بهم فنائسه شنمنس فنضيل هم كواكبها

المست مست این مریم کے دو بزار سال میں ان کے قوئی کو قائم رکھنا اللہ تعالیٰ کی قدرت کالمہ ے باہر میں -درحقیقت براستجاب ان الله علیٰ کل شی قدیر "رہے-

١٨..... قرآن كريم ش ب-"لا يستل عما يفعل وهم يستلون "اور ماموصوله قالبًا غيرزوى العقول كے لئے آتا ہے۔

 السائل من الخرف النائل من الخرف المن المن كرديا به كرديا السائل يدوم البقيامة "بر جِهارواقعات كِمتعلق بي-جس كى تائيرة يت اليظهر ه على الدين كله "كرتى ب-

۲۰ ..... انسان اورانسان کے قو کی اور قو کی کے افعال اور کیلوس و کیموس ہوتا اور خون کا بدل ما تحلل بنناميسب چيزين اس قادر مطلق كي مخرادر محكوم بين اورجيها كدوه قادر مطلق انسان كي حياتي كوبذر لعيدمادي غذا کے قائم رکھتا ہے۔ ویبابی وہ قادر مطلق انسان کی حیاتی بذر بعد غذا غیر مادی قائم رکھ سکتا ہے۔ دیم موحدیث ''ولست كاحدكم يطعمني ربي ويسقيني''

الم ..... دوامرقا بل توجه ين -اقل بيك: "رسدولا الني بني اسدائيل "من حفرنين-درنہ عبارت بوں ہوتی۔الی نی اسرائیل رسولا اور دوسرا یہ کہ سے این مریم آنخصرت کا گئے کے خلیفہ اور مجد دہوکر تشریف لائیں گے۔

٢٢ .... بيجان يوجه كرقر آن كريم كيما ته التي ب

| كياتمام انبياءمين سيصرف حضرت عيسى عليه السلام كوآسان برمقر ملاتكه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| زند وقر اردینا کمال صفائی ہے تمام انبیاء پران کی فضیلت مانتائہیں ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | معجيمعضري         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | r                 |
| _ كونكەن كى زيادە حفاظت كى گئى -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | و کھیر تے ہار     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| بغل ساک درار محصل الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| اتني دېرتک ر کھنے کی کهاضرورت تھی ۔ کیا خداتعالی اور پچھنیا ہمیں بناسلیا تھا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | pr                |
| والمستعدد المراجع والمالية المراجع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>۵</b>          |
| بير اس کال سرکو کې نقص پاقی تھا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | سان مرکبول نبید   |
| - 1 5 (0 f a x a f ) - 1 5 (2 f ) - 1 5 (3 f ) - 1 5 (3 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - 2 f ) - | Y                 |
| ہے۔ میں کہ ٹی نقص مرہ حرمہیں نے ندونہ بان لیاجائے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| حسب با خوف و ملاح بيدي علماً الم السبة محتب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <u>4</u>          |
| ?(                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تحدير انامقصودته  |
| ال مخض کا جوسیح کی بچائے مصلوب ہوا قر آن وحدیث میں کوئی ذکر ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>A</b>          |
| ر په صحیح مرفوع متصل نهیں کوئی ضعیف مرفوع متصل ہی پیش کریں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | بر 7. بري         |
| اس فعل میں کہ حلیہ بدل کرایک دوسرے تھی کومروائے میں کیا حکمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9                 |
| کی ذات ہے بعیدے کہاس کی طرف کوئی لغوکا منسوب کیا جائے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | تقي الأنوالي      |
| ں میں بھی سنئے کہ وہ کون تھا۔ (۱)حواری تھا۔ (۲) منافق۔ (۳) طبطا وُگ-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <u>é</u>          |
| ي كا چوكىدارتھا۔ (۵) كوئى فخص تھا۔ (۲)ايك پرشبيه ڈالی گئے۔ (۷) جماعت پرشبيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (۲۲) بهود ټول     |
| واقعہ ہوا تھا تو اس میں زمین وآسان کے فرق یائے جانے لی کیا وجہ ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | J. S. 28 . Let    |
| پر سید مرسال کا میرود ہے آئی محبت تھی کہان کی خاطر خدا تعالی نے کسی اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ;- 00><br> +      |
| المراقفان المراقبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | م مسیر را د       |
| کوئی بیارے کی شکل کی ہتک مہیں کرتا۔اکرشی کے باپ کی تصویر پر پیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>f f</b>        |
| ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ر که دیس تو و هار |
| اس کی بے <b>قدر</b> کیا گیا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | و پیداری در در از |
| ں ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ کی طرفی رسول متھراور خدانے ان کو جھیالیا اور اس ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |

بجائے ایک اور شخص کوسے کی شکل دی جے انہوں نے سے سمجھ کرصلیب پراٹکا کر ماردیا تو یہودعنداللہ مجرم نہیں ہوسکتے ۔ کیونکہ ان کے مسلمات سے یہی بات تھی کہ جموٹا نبی آل کیا جائے گا اور جو کا ٹھ پر لٹکا کر ماراجائے وہ لعنتی ہے۔

سا الله المحافظة على المسلم ا

۱۵ نیز آسان پراٹھانے سے خداتعالی کو کمزور مانٹا پڑتا ہے۔ کیونکہ کمزورہی چیز کو چھیایا کرتا ہے اور نیز آ سے "کتب الله لا غلبن انا ورسلی" کی خلاف ہے۔

يا عين فيض الله والعرفان يسعىٰ اليك الخلق كالظمان ووالله ان محمد اكر دافة وبه الوصول بسد السلطان (آئيز كمالات اسلام م ۵۰ مثر آئن ۵۵ م ۵۹۰)

اور\_ بعد از خدا بعشق محمد تخمرم سر كفراي بود بخدا سخت كافرم (ازاله او مام ۱۷ ۱۵ بخزائن جسام ۱۸۵)

روب این چشمهٔ روان که بخلق خدا وجم یک قطرهٔ زبحر کمال نحم است (اخبار باض بندامرتسر مودند کیم رار ۱۸۸۳ه) اور 'تمت عليه صفات كل مرية ''وغيره عيابت بي كم تخضرت المنافقة ي تمام كمالات كے جامع ہیں۔

 السب مستح کے دو ہزار سال میں ان کے قوئی میں تغیر ہوتا ہے یانہیں۔ اگر ہوتا ہے تو دو ہزار برس میں جوان کی حالت ہوگی ہوگی۔اس کا انداز وکر لیجئے اور اگر نہیں تو کیوں؟

٨ ..... من كوآسان براتى دير كفي على فائده تعارز من بركول ندر ها كيا-تاكدان مصطلوق خداكو بعي فاكده ينتجا خصوصاً جب كفرمايا: "واما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض (الرعد:١٧)''

19..... الرتمام الل كتاب ايمان لة كي محقة آيت" وجساعل الدين اتبعوك فوق الذين كفروا "كظاف بوكارييس كريدوعده كو وقت يس بوكار بكرالى يوم القيمة كالفاظ يرغور كرليل\_

۲۰ ..... اورعلم قریالوجی کے ماتحت ذی حیات چیز کے لئے پاور آف ایک کریش اور ياورآ ف اى دى ميليشن كايايا جانا ضروري ب\_ مكروه اس وقت دونو كسيح من نبيس يائي جاتس

۲۱ ..... اگر می دنیا میں دوبارہ آئیں تو وہ تمام جہاں کی طرف رسول ہو کر

آ كي گيتوية رسولا الى بنى اسرائيل "كفلاف، وكاريوتكده كين كريس تام جهان كى طرف دسول بول اودقر آن مجيد كم كا" و دسولًا إلى بني اسراهيل"

۲۲ ..... پھر بیسوال بھی ہوگا کہ سیج کی موت نہیں ہو یکتی۔ جب تک کہ تمام اہل كتاب ايمان ندالتي اورقرآن مجيد سے ثابت ہے كه قيامت كے دن تك سب يهودايمان نبيس لائیں گے۔ پس ثابت ہوگا کہ سے کی وفات قیامت کے بعد ہوگی۔

پس یہ بائیس لے سوال ہیں جو میں نے آپ کے تمام اعتر اضوں کے جواب دے کر پیش کئے بی اور نیز چیسوال می اور باتی وه سوالات جومیرے مملے پر چول میں آ چکے بیں ان کے جوابات دیں۔

ا ان بائیس جمی سوالول کی تر دیدعقل او لقل کے ساتھ کی گئے ہے۔ اب ناظرین پر روش ہو گیا ہے کہ جیسا کہ قادیانی مناظر نے اپنے پہلے پر چوں میں جا بجا شرط نمبرا اور شرط نمبرا کی خلاف ورزی کی ہے۔ویہائی ان باکیس وہمی سوالول میں اس فے شرطین فدکورین سے تجاوز کی ہے اور نیز خیال اور وہمی با تنس پیش کرنے سے بیٹا بت ہو گیا ہے کہ قادیانی غیرب کی بناء خیال اور وہم پر ہے نہ تقل اور نقل پر۔ ع بیر چه دهکوسلے بصورت سوال بھی آپ پیش کردیتے۔انشاءالله عقل اور تقل کے سأتحدان كابخيهاد حيزاجا تاب\_

مریس جانتا ہوں کہ آپ کی ہے لے طاقت نہیں کہ آپ ان کا جواب دے کیس ہیں حیات سے کا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر کی سواعتر اضات عے وارد ہو سکتے ہیں اور عیسائیوں کو ہے کہ موقع ملتا ہے کہ ہمارا نبی زندہ ہے اور تمہارا نبی مردہ ، اور قر آن جمید کہتا ہے کہ مردے اور زندے سے برابر نہیں ۔ پس آنخضرت اللہ ہے سے افضل ہیں اور کفارہ سے کی بھی تائید ہوتی ہے۔ کیونکہ محض موت کو ، اور پھراس کا آسان پر ہانا وغیرہ با تیں ان کے مقارہ کا باعث نہیں مانے ۔ بلکہ سلیبی موت کو ، اور پھراس کا آسان پر جانا وغیرہ با تیں ان کے مقارہ کی تائید کرتی ہیں اور اگر مطلق موت نہیں تو جب بھی وہ مریں تو کفارہ طابت ہوجائے گا اور ہمارا عقیدہ کہ طبعی موت سے وہ وفات پانچے ہیں۔ کفارہ کو جڑسے کا شویتا ہے۔ پچ فرمایا ہے حضرت میں موجود (مرز اقادیاتی ) نے ۔

قدمات هعیسی مطرقا ونبینا حسی وربسی انسه وافسانسی (آئیز کالات اسلام ۳۹۳ ترائن ج۵س اینا)

لے روئیداد مناظرہ و کیمنے سے ناظرین بہ فیصلہ کریں گے کہ جواب دینے کی اسلامی مناظر کو طاقت نہیں یا قادیانی مناظر میں جواب دینے کی استعداد ہی نہیں۔

٢ واقعی جن نوگوں کو ايمان بالقرآن والحديث نبيس ان کو اس مسئله حيات سيح ابن مريم برکن سوخيالات باطله اورتو دمات كاذبه بيداموت بين .

سع قرآن کریم کامیر مطلب ہے کہ وہ لوگ جن کی روحانیت زندہ ہے اور وہ لوگ جن کی روحانیت مردہ ہے برابرنہیں اور قرآن کریم کامیر مطلب نہیں کہ جو لوگ زندہ ہیں وہ فوت شدہ سے افضل ہیں۔ ورندلازم آئے گاکہ مولوی جلال الدین صاحب شمس جوزندہ ہیں مرزاقادیا نی سے افضل ہوں جو فوت شدہ ہیں۔

ابن مرعم عاظرین انساف کیجے۔ دیکھو بیقادیانی مناظر کیا کہتا ہے۔ بیسائیوں کاعقیدہ ہے کہتے ابن مرعم بذر بید صلیب بوت ہوئے ہیں۔ وقادیانی جماعت کاعقیدہ ہے کہ صلیب سے اثر کر پھو مرصہ کے بعد حف اللہ کی موت کے مسلیب بے اثر کر پھو مرصہ کے بعد حف اللہ کی موت کے موسائیوں اور قادیانی جماعت کے درمیان اگر چہ کے این مریم کی موت کے اسباب میں اختلاف ہے۔ لیکن قسموت میں شغن ہیں اور اسلامی جماعت کا بیعقیدہ ہے کہ ہے این مریم پرموت آئی ہی نہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ ہے اور وہ اب تک زندہ ہے اور قرب تک زندہ ہے اور قرب قیاب بلکہ اللہ تعالیٰ ہے اور وہ اب تک زندہ ہے اس کے اس کے این مریم کی موت پر ہے۔ اس کے اب و کھنایہ ہے کہ وہ فد ہب جس میں کے ابن مریم کی موت کوسلیم کیا گیا ہے۔ کفارہ کی بینا ہے کہ وہ فد ہب بالکل افکار کیا گیا ہے۔ کفارہ کی بینا ہے۔ کو اللہ اللہ میں ہوگائی انسان کی طرف افحالیا ہے۔ شدرت بینی مطلبی ہے۔ کو اللہ اللہ کی ہوت کی ہے۔ کا اس کی طرف افحالیا ہے۔ شدرت بینی بینا ہے۔ کو اللہ اللہ کی ہوت کی ہوت

کیونکہ زندہ وہی ہوتا ہے جس کا کام زندہ ہو۔ جس کی قوم زندہ ہو۔ جس کا ندہب زندہ ہو۔ جس کا ندہب زندہ ہو۔ جس کا ندہب زندہ ہو۔ (آئینہ کمالات اسلام ص۱۹۳۰، خزائن ج۵ص ۵۹۳) لیکن مسیح خود وفات یا تیجے۔ اس کی قوم روحانیت کے لحاظ سے مرچک ۔ ان کی شریعت منسوخ ہوچکی ۔ اس لئے آنخضر سعات ہیں ا زندہ نی بیں اورکوئی نہیں ۔ یہ فافھم!

> دستخصط عاتم علی بقلم خود پریزیدن فادیانی جماعت پرچنمبرم

د<u>سة خط</u> جلال الدين عمس (قادياني مناظر)

واراكؤير ١٩٢٣ء

## ازمفتی غلام مرتضلی صاحب اسلامی مناظر

"سبحانك لا علم لـنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم · فان تنازعتم في شيَّ فردوه الى الله والرسول "

بجھے انسوں ہے کہ باوجود میرے مناظر صاحب کے جواب نددے سکنے کے پھر بھی وہ شرائط ہے باہر ہوکرادھرادھری با تیس غیر متعلقہ کررہے ہیں۔ کیونکہ میں نے '' رفعہ الله'' کے متی' دفعہ الله'' کی کوئی مثال متی' دفعہ الله'' کی کوئی مثال پیش نہیں کی اور دیگر مثالوں کو پیش کر کے رفع کے لئے اور معنی فابت کئے۔ بیان کو کیا مفید ہوسکتا ہے۔ دیکھئے کہ قرآن کر یم میں بعل کا معنی زوج ہے۔ گر'' اقد عون بعلا'' میں بت مرادہ اور ہر جگر آن کر یم میں کنز سے مراد مال ہے۔ گر کنز جوسورہ کہف میں ہے۔ اس سے مراد صحیفہ کھم

ا چونکہ محدرسول النطائی (فداہ ابی وامی) قیامت تک زندہ نبی ہیں اورتمام دنیا ہیں ایک کا لیک کا لیک کا لیک ایک کا لیک ایک ہوت کے دریں ہے۔ اس لئے اسلامی جماعت ان کو خاتم انہیں اعتقاد کرتی ہے اور ان کے طل بوت سے خارج ہو کر کسی شنبی کے زیر سایہ ہونا ایسا بھی ہے۔ جیسا کہ آگے جلتی ہوئی شعلہ زن میں واضل ہونا لیکن افسوں کہ قادیا نی جماعت زبانی تو یہ ہیں اور کوئی نہیں لیکن اعتقاد خاتم انہیں کا انگار کر کے مرزا قادیا نی کو نبی محتی ہے اور ایسے زندہ نبی اور انسان کا مل کے طل طلیل سے خارج ہو کر متنی کے زیر سایہ مونا اللی مونا کر سے محروم ہیں۔
زیر سایہ مونا اللی دوجہ کی صفالات وشقاوت ہے۔ کیونکہ لوگ' ذالک ہوالفوز العظیم ''سے محروم ہیں۔

ع فائم کے ساتھ شاید قادیا نی مناظر نے یہ امر کیا ہے کہ اے اسلامی مناظر تو سمجھ لے کہ میں

آ تخضرت الله كوزنده ني لسانا كهدر باجول نداعتقادأ-

بوغيره وغيره حيساك ررچ فبراهل درج ب-اسكاكوئي جواب نيس مي في مسل ابطاليه "كمتنفناءكواورقُعرقلب كمتنفاءكوكرفقره"بل رفعه الله اليه "سابن مریم کی حیات ثابت کی ۔ لیکن میرے مناظر صاحب نے اس کا ہمی کوئی جواب مطابق شرائط نہیں دیا اور ہر چہارضائر کے معرف ہونے کے لحاظ اور ان کا مرجع ایک ابن مریم زندہ بعینہ ہونے کے لحاظ سے بھی میں نے حیات ابن مریم کوثابت کیا۔ گرمیرے مناظرصاحب نے اس کا بھی کوئی جواب عنايت نبيل فرمايا - بال صنعت استخدام كانام ليكرايك شعر يروه دياب ليكن علم بديع كى طرف توجيمين كل-'البـديـع هـو عـلم يعرف به وجوه تـحسين الِكلام بعد رعاية المطابقة ووضوح الدلالة "توصعت استخدام اس جكم رائيين بوعتى - جهال اس ك اختیار کرنے سے مطابقت اور وضوح کے خلاف ہواور نیز قرینہ کا ہونا ضروری ہے۔جیبا کہ شبوہ میں اور قواعد خو کے مطابق لیومن سے استقبال مراد ہونا ٹابت کیا گیا ہے۔لیکن میرے مناظر صاحب نے قواعد نحوی کے روسے کوئی جواب نہیں دیا اور قرآن کریم اور مدیث سیح اور اقوال صحابہ اورلغت عرب اورصرف اورنحواورمعانی اوربیان اور بدلیج امورمفسره قر اردیئے گئے تتھے اور میرے مناظر صاحب نے تو بھیب کام کیا ہے کہ محمی تورات کا نام لیتے ہیں اور بھی کسی تابعی کا ذکر کردیے میں اور بھی شاہ رفیع الدین صاحب کو اپنے استدلال میں پیش کرتے ہیں اور بھی آیات کو ان کے غِيرم مداق پرپیش كرك اس كوان آبات كام مداق قرار ديت بين جيما كه كلايس كها كيال اور مجمی جرفقل کا مسئلہ چھیر دیتے ہیں اور بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو ہین شروع سے کردیتے ہیں۔جوفی الحقیقت ہماری تو بین ہے۔

إ يهال لفظ كما كياب نداكما كيا-

ع قادیانی مناظر نے یہ تقریر کی کر آن کریم میں ہے کہ: "حقیٰ اذا جساء احدھم المحسوت قبال رب ارجعون لعلی اعمل صالحاً فیما ترکت کلا انها کلمة هو قائلها (مقومنون: ۱۰) "یہ استینی کودائی بین ہونے دی ہے۔ بلکہ یکا ایک کے لئے کلا ہے۔ اسلام مناظر نے اپنے پرچ نمبر ۱ وغیرہ میں اس کے متعلق بیا کھا ہے کہ ہم حضرت عینی علیہ السلام کی تو بین برداشت نہیں کر سکتے۔ کیونکہ حضرت عینی علیہ السلام کو آن کریم نے جلیل القدر نی قرار دیا ہے۔ ہم مطابق آیت "جزاء سیدة سیدة سیدة مثلها" اتناع من کرش کریم نے جین کر ایک کریے ایک خوالہ میں ان لوگوں کا ذکر ہے۔ جن پر موت وارد ہواور حضرت عینی علیہ السلام کا زندہ ہونا تو فرآنی رائل سے قطعاً جابت ہے۔ اس لئے وہ اس آیت کا مصداق نہیں ہوسکتے۔ بلکہ مصنوی سے یعنی مرزا قادیانی چونکہ فوت ہو سکتے۔ بلکہ مصنوی سے یعنی مرزا قادیانی چونکہ فوت ہو سکتے۔ بلکہ مصنوی سے ایمی مرزا قادیانی چونکہ فوت ہو سکتے۔ بلکہ مصنوی سے ایمی مرزا قادیانی چونکہ فوت ہو سکتے۔ بلکہ مصنوی سے اس کے اس آئیت کا دومسداق ہیں اور پر کلان کے لئے کا ہے۔

اورشعروں کا مطلب یہ ہے کہ تمام قرآن سے وفات ٹابت نہیں ہوئی۔ بلکہ قرآن كريم سے حيات ثابت موتى باوركوئى آيت حيات كى خالف نبيس اور "انمتنى" جب مطابق آ يت ليا كياتو كم كيااعتراض إور فلما توفيتني "كآيت كالفاظ مي غوركري تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ زیر بحث قول ہے نظم اور 'ان الاغ کے لال '' کی مثال اذ کے لئے ہے نہ ماضى كے لئے اور ماضى بمثرت بمعنى استقبال آتى ہے۔ "و نفخ فى الصور" وغيره اورجب تونی جمعنی نینداورموت ہے تواس قدرتشبید کے لئے کانی ہے کہ دونوں میں معنی قبض روح کے ہوں اورا يك مين قبض مع الارسال مونا اور دوسر عين قبض مع الامساك مونا تشبيه كے خلاف نبيس جراحات ل السنان لها التيام ولايلتام ماجرح اللسان اور مقد خلت من قبله الرسل "من سنة الله التي قد خلت "كاكوكي جواب نہیں دیا گیا۔ اگر ہم بخوشنودی مناظرصاحب ان کے معنی مان لیں تو لازم آئے گا کہ (نعوذ بالله) آخضرت المالية رسول ع نهيل - پس موجبه كليدند جوااور "تلك امة قد خلت "ميل بهي کوئی دلیل نہیں سے۔ابو بکر کے متعلق خصوصیت ہے ہم نے جواب دیا نہ کہ دوسرے مقاموں کا اور روح القدس بھی بوجداقتوم ثالث مونے کے معبودات باطلہ میں داخل ہے اور' والدین' عام لفظ باور"اموات عير حياء "بين اموات كى تاكيد غيراحياء سى ك براى لئ كديهال ان كى معبوديت كاباطل كرنامقصود ب- "كاذا يا كلان الطعام "مس سجان الله كياكل كهلايا كيا-ہم نے تو یکی بات کی ہے۔ کانا کی ماضی بوجمریم کے ہے اور مریم کی اس تعبیر برنگ تذکیر میں

ل مین تیروں کے زخم مل جاتے ہیں اور جو زبان زخم کرے وہنیں ملتے۔ دیکھواس شعر میں کا مات کوجر ہے کے ساتھ تشہید دی گئی ہے اور ماب الشہید مطلق تا ثیر ہے نہ خاص تا ثیر جرح۔

تغلیب ہے قومناظر صاحب ہماری بات بیان کردہے ہیں اور جھتے ہیں کہ ہم تر وید کردہے ہیں اور

"يا على مريم اقنتى لربك واسجدى واركعى مع الراكعين (آل عمران:٤٣)" ت

ع كيونكه وقد خلت من قبله الرسل "ملى بردية واعد مي قبله خلت "ك تعلق عد المرسل المرادية واعد مي قبله خلت "ك تعلق عد المرادية واعد المرادية والمرادية والمرادي

س کیونکہ جہال فقرہ 'تلك امة قد خلت ''ہوہاں پہلے عینی علیہ السلام کا ذکر نہیں اور جہاں حصرت عینی علیہ السلام کا ذکر نہیں اور جہاں حصرت عینی علیہ السلام کا ذکر ہے 'قلد خلت ''نہیں قرآن کریم نکال کر سورہ بقرہ میں ملاحظہ کریں۔ سم لیعنی اے مریم فرمانبرداری کر واسطے رب اپنے کے اور سجدہ کر اور رکوع کر ساتھ رکوع کر ساتھ رکوع کرنے والوں کے۔ صاف ثابت ہے کہ جیسا ہماری نماز کے ارکان قیام رکوع ہود وغیرہ میں ویسا ہی عیسوی نماز میں اور اس بحث میں میں نے جو ' حسنانا من لدنا و زکواۃ ''کوچیش کیا اس کا کوئی جو ابنیس دیا گیا اور یہا عتراض کہ بہت جگرز کو ق سے صدقہ مفروضہ مراد ہے۔ بیاس امر کو ثابت نہیں کرتا کہ ہرجگہ بہی مراد ہواور' من بعدی ''میں اس آیت کو ملاحظہ فرماویں۔''واتخذ لہ قوم موسیٰ من بعدہ من حلیهم عجلا جسدا له خوار (اعراف: ٤٨) ''سجان اللہ''لا نبی بعدی ''کوایک نظر سے دیکھا۔ جناب من!'لا نبی بعدی ''میں بوجہ ہونے کرہ غیر فی کواور من بعدی کو ایک نظر سے دیکھا۔ جناب من!'لا نبی بعدی ''میں بوجہ ہوئے کرہ غیر فی میں مرزا قادیائی کی نبوت کا بطلان ہوتا ہے۔ بیفقرہ شمل برقی ہور''من بعدی ''مشمل براثبات ہے۔ واراث میں بار بات نہ بے تو و سے بلا سمجھ سوچ کھے کہد رینا مفید نبیں اور''من نعقرہ ''میں اعطاء عمر و تکلیس کا بیان ہے۔

پس بس اور صدیث الو کان موسی و عیسی "آیت" بل رفعه الله الیه "
ک بالکل برخلاف ہاور یہ وہ آیت ہے جس کا جواب آپ نے کوئی نیس عطاء فرمایا \_معراح کی صدیث ابن ماجہ جو میس نے پیش کی ہے اس کا کوئی جواب دینے کی ضرورت ع بھی تہیں \_ میں تو مضاف الیہ کے درمیان فرق بجتا ہوں ۔ آپ امتحان کر کے سے و کھی لیس اور حدیث المضاف اور مضاف الیہ کے درمیان فرق بجتا ہوں ۔ آپ امتحان کر کے سے و کھی لیس اور حدیث "کیف تھلك امة انا اولها والمهدی اوسطها والمسیح الخرها (مشكوة ص ٥٨٥، بساب شواب هذا الامة) "میں میرے پر الزام لگایا گیا ہے کہ پیشیوں کا اعتقاد ہے ۔ جناب من! ہم ہم جرحیثیت سے امامی صاحبان کے کالف نہیں بلکہ اس امر میں اتفاق ہے کہ امام مہدی عیسی علیہ السلام کے وقت تشریف لاویں گے۔ بیدومرا اختلاف ہے کہ اب پیدا ہو بھے ہیں یا نہ۔

دست<u>ظ</u> مولوی غلام محمر بقلم خوداز گھوی<sup>م تص</sup>ل ملتان پریزیلیزی اسلامی جماعت

د<u>ستنسخسط</u> مفتی غلام مرتضی (اسلامی مناظر)

ا یعنی اور بنالیاموئی علیه السلام کی قوم نے پیچےموئی کے اپنے زیوروں سے پھڑا۔ کھن آیک جم سے آ وازگلی تھی۔ دیکھواس آ بت کس آئی من بعدہ "سے مراد" من بعد غیبو بة موسیٰ "سے شکر" من بعد موت موسیٰ "اورجیما کراس آ بت ش اثبات ہے۔ ویمائی آ یت "مبشر آ برسول یا تی من بعدی اسمه احمد (صف: ۲) "اثبات ہے۔

ع یعنی چونکہ قادیانی مناظر کے پاس اس صدیث ابن ماجہ کا کوئی جواب نہیں۔اس لئے مجبور آ قادیانی مناظر کو جواب دینے کی ضرورت نہیں۔

ح کیونک''عـرج فیهـا بـروح عیسـی ''میںاضافت بیانی ہے۔اے''ای عـرج۔ بـالروح الذی هو عیسی''جیـاکرج کےلفظے فاہرہے۔ ۱۹۲۱کور۱۹۲۳ء ازمولوی جلال الدین شس

قادياني مناظر

"بسم الله الرحمن الرحيم ، نحمده ونصلي على رسوله الكريم ، رب اشرح لي صدري ويسرلي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي "

آپ له مجمع برافس كرتے ہيں۔ كين جناب مفتى صاحب آپ كوافسون ہيں كتا واب عن بين كتا واب عن كام آپ كوافسون ہيں كتا واب ميں كتا تاہد كيونكديد بر چيمرے تيمرے برچہ كر واب ميں تقاند كہ جو تقي يا دومرے برچہ كر واب ميں كر آپ نے حيات من عليه السلام كى دليل لفن شروع كردى۔ الل علم آپ كوكيا كهيں كے سوائے اس كے كده كهيں كه فتى صاحب كھرا كئے تصاور كي فيل كري كري الله كي ميان آپ كے سوائے اس كے كده كهيں كه فتى صاحب كرا كئے تصاور كي فيل كردى۔ الله كردى۔ الله كردى۔ الله كردى خوالى كون كون كون برادے ہيں۔ ميں نے ميں آپ كی تمام توجيهات كوندا تعالى كونسل سے تو رديا اور قريد بحى بتا ديا

ے قادیانی مناظر کو مفتی صاحب اسلامی منا طر کے پر چینمبراوپر چینمبرا کے تحت میں رہ کرکو ک<sup>ی</sup> جواب خہیں آیا۔جیسا کردسیداد مناظرہ سے روش ہے۔اس لئے تھرا کراور حیا کودورکر کے اسلامی مناظر کو تھراہٹ کا الزام لگار ہا بے۔اسلام مناظر نے اپنے پر چینسرا کے سوائے کوئی ثی بات بطور دلیل پیش نہیں کی۔ بلکہ بطور تر دیداور قادیانی مناظر نے محبرا کرایے پر چینبرا کے سوائے میں بھی ٹی دلیلیں پیش کی ہیں۔مثلاً حضرت ابن عباس کی تغییر ممینک جومتوفیک كذيل من ألل بعد المائكة ياعيسى انى متوفيك "كوقاديانى مناظر في رچيم رامن أيس بيش كيا-ع سجان الله! قاد یانی مناظر نے اسلامی مناظر کی توجیهات کواس طرح تو ژاہے کہ قرآن کریم اور حدیث اورا قوال محابداور قواعد عربیت کے مطابق وہ کوئی جواب نہیں دے سکا۔ اس لیے تھجرا کراس قادیانی مناظر نے تورات کو پیش کیا۔ جو یہودی کی محرف اور منسوخ شدہ کتاب ہے اور جایڑ سے روایت سے کد حفرت عمر نے آ تخفرت الله يورات كالك نتويي كيااور عرض كياكه بارسول الله يورات كانسخه ب حضو الله في كوكى جواب ندديا \_ لى عرشف تورات كو يزمه ناشروع كرديا يجس يرة مخصرت الله كاچيرو متغير موتا جاتا تحاله لهل حضرت ابوبكرائے كها كدائے عمرتم كوكيا موكميا۔ ويكھے نہيں كرحضو قائلة كے چرے كى كيا حالت مور بى ب-حضرت عرَّ زَجب آ تخفرت الله من غيضب الله وغضب رسيوله رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبحد نبياً " بن آنخفرت الماكمة فراياك مجصاللدتعالی کی مم ب کداگرموی ظاہر مواور مجھے ترک کرے اس کی اجاع کروٹو یقیناتم صراط متنقم ے مراہ موت اور اگرموی علیه السلام زعده بوتا اور میری نبوت کے زبانہ کو پاتا ضرور وہ بھی میری اتباع کرتا۔ رواہ الداری (مکلوة ص ١٠٠٠ باب الاعتمام بالكتاب والسنة ) يدورات و محرف منسوخ شده كتاب بي بنس كوآ مخضرت والله في في عالم نہیں جا ہا۔ لیکن قادیانی مناظر نے اس تورات کوائی تائیدیں پیش کیا اورافسوں کہ اس کتاب محرف منسوخ شدہ نے مجى اس عيار \_ قاديانى من ظرى احداد ندى \_ كيونكه قادياتى من اظر في است ميثابت كرنا عيام كرجومعلوب مو وہ ملعون ہے اورتورات کامیضمون ہے کہ جوکسی جرم میں مصلوب ہودہ ملعون ہے۔ (اسٹٹامب المص ٣٠٣)

اوربل کے لفظ سے جوآب تضاد ثابت کرتے ہیں اس کو لے کربھی آپ کے معنوں کی تر دید کردی اوربل (یہ کی علم کا نتیجہ ہے۔جیسا کہ ظاہر ہو چکاہے) ترقی کے لئے ہوتا ہے۔کوئی شرط نہیں ہے۔ آپ اپنی طرف سے بڑھارہے ہیں۔

میں خوب جانا تھا کہ آپ مقابلہ نہیں کرسکیں گے۔ کیونکہ قرآن مجید نے جودلائل وفات سے پردیئے ہیں کوئی لے نہیں جوانہیں توڑ سکے۔ آپ کی منطق دانی کی کیفیت تو میں تیسرے برہے میں لکھ چکا ہوں۔اب آپ کی صرف قابلیت لفظ ع امیٹی سے ظاہر ہے۔ میں نے کہا تھا كرآب ني علظى سينبين لكها بلكرآب كعلم بين بي يمي باورعلم صرف مين آب كالعليي حالت بہت کمزور ہے۔ حاضرین کومیں اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہوں کہ مفتی صاحب کو باربار كما كياكرآب يرچديس سايخالفاظ امات يميت "بابجس كى ماضى توقيعنى كمقالي میں امیتنی ہوگی ندامتنی - کیونکد موت کا لفظ مضاف نہیں ۔ بلکدا جوف ہے پر هیں مگر آپ نہیں پڑھے۔الہذا مجبوراً مجھے ہی ان کی ڈیوٹی ادا کرنی پڑی ہے۔ سنئے مفتی صاحب! اس سے ایک تو آب كى قرآن دانى كابعى يد لك كيا - كياآب فقرآن مجيدين بيآيت نبيس برهى كه: "دبنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين "كياقرآن مجيدين" اميتنا" بيا" امتنا" - هر روح المعاني ميل آيت' ' فعلمها تسوفيةني "كما تحت الرائح معنى التي لكهي بين ندكه أميتني کتاب ہمارے پاس موجود ہے۔اگرآپ کسی مبتدی ہے بھی اس کی گردان کرائیں گے تو وہ بھی بتاوے گاكد: "أمات اماتا اما توا اماتت اماتقا امتن امت "جب فركروا صدى اطب ك صیغہ برآ ئے گا تو امت کے گاندامیت اورادغام کا بھی شایدآ پ کوقاعدہ معلوم نہیں رہا کہ ادغام کس دفت ہوتا ہے۔اگر آپ صرف کی کوئی ابتدائی کتاب بھی پڑھیں عے تو آپ کومعلوم ہوجائے گا كەربىلفظ امتنى سے ندامىتنى ئەتىتنى كے متعلق میں پہلے پرچەمیں بالوضاحت لكھ چكا ہوں نيزاذ الاغلال كى مثال صرف اذ كے لئے تھى كدوبان اذآ يا مواہے۔

لے اسلامی مناظر نے تمام دلائل وفات کوتو ڑ دیا ہے۔جبیبا کہ روئیداد مناظرہ سے روش ہے اور قادیانی مناظر کا بیرکہنا تھن تحکم ہے۔

ع قادیانی مناظر کا افتی اورامیتی پر زور دینایداس کی شکست دمغلوبیت کی دلیل ہے۔ کیونکہ قادیانی مناظر ایسانی مناظر کا افتی اورامیتی پر زور دینایداس کی شکست دمغلوبیت کی دلیل ہے۔ کیونکہ مناظر اس کا مختل مناظر اس کا جوابی مناظر اس کا جوابی مناظر اس کے جوابی مناظر سے برچنم مناظر سے برچنم مناظر کے برچنم مناظر کے برچنم مناسب کا مناظر کے برچنم مناسب کا مناظر کے برچنم مناسب کا مناسب کا مناسب کی مناسب کا مناسب کی مناظر مناسب کا مناسب کی مناسب کا مناسب کی منتخل مندون پر چدمیں کا ما گیا ہے۔ اگر کو کی فقر ہ رہ گیا ہوتو مضا کھ ترمین

یاس لئے کہ جب اے وہ فعل ہاضی پر دافل ہوتواس کے معنی استقبال کے ہوتے ہیں۔ جب اہل علم اس مناظر ہ کو دیکھیں گے تو وہ آپ کے متعلق کیا رائے قائم کریں گے اور تشبیہ موت ع اور نیند میں نہیں ہو تکق کے کوئکہ میں بتا چکا ہوں کہ تو فی جب بغیر قرینہ منام اور کیل وغیرہ کے استعمال ہوتو اس کے معنی نیند کے نہیں ہوتے ۔ دوسرے حدیث میں حالات امت بیان کر کے آپ نے فرمایا ہے کہ میں وی کلمات کہوں گا (جوسے علیہ السلام نے کے)

پے مراقیت میں میں میں برائی کی کی است الله التی قد خلت "کو اور آیت" قد خلت "کو پیش کرنا قیاس کم الفارق ہے۔ کیاستہ بھی ذی روح ہے۔ چاہئے تھا کہ آپ مثال الی پیش کرنا قیاس کم الفارق ہے۔ کیاستہ بھی ذی روح ہے۔ چاہئے تھا کہ آپ مثال الی پیش کرتے کہ جس میں فلاکا لفظ ذی روح سے کے لئے آیا ہوتا۔ ہم نے جوقر آن مجیدے مثالیں پیش کی ہیں ان میں دوی الروح پر فلت کا لفظ آیا ہے۔ آپ فرماتے سے ہیں کہ:" تبلك امة قد پیش کی ہیں موت مراذمیں ہے۔ بہت ہی عجیب ہے۔ کیا پہلے جن کا ذکر ہے وہ آسان پر چلے گئے میں اوفات یا چکے تھے۔

ا اسلامی مناظر نے اپنے پر چہ نمبر ایس بیکھا ہے۔ اذ استقبال کے لئے بھی آتا ہے۔
"فسوف یعلمون اذ الاغلال فی اعداقهم"اس عبارت سے دوامرظا برہوتے ہیں۔ پہلا بیکسیہ
مثال فقد اذکی ہے نہ ماضی کی اور دوسرا ایک اذ ماضی کے لئے بھی آتا ہے اور استقبال کے لئے بھی۔ جب
اہل علم مناظرہ کو پڑھیں گے تو قادیانی مناظر کے فہم واوراک پرافسوس کریں گے۔

ع اس کی کافی تر دیداسلامی مناظرائے پر چینمبر اس کی کافی تر دیداسلامی مناظر این مناظر و ایسا بلار بط با تیس لکھ دیتا ہے۔ من ہے۔ قادیانی مناظر و ایسا بلار بط با تیس لکھ دیتا ہے۔

س قادیانی مناظر سخت اضطراب و گھراہٹ میں ہے۔ کیونکداس کو اتنا بھی یادنہیں رہا کہ اسلامی مناظر نے اپنے پر چینبر ایس اسلامی مناظر نے اپنے پر چینبر ایس ولیل 'قد خدات من قبله الرسل '' کی تردید کرتے ہوئے سے مثال پیش کی ہے۔''واذا خلوا الی شیاطینهم''جس میں فاعل ذی روح ہے۔

س قادیانی مناظر کا اضطراب موجرت ہے۔ کونکہ وہ اسلای مناظر کو خاطب کر کے اپنے پر چیمبرہ میں بیکھتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ: "تسلك امة قد خلت "میں موت مراونیس اور اسلامی مناظر کی عبارت پر چیمبرہ میں اس طرح ہے اور "تسلك امة قد خلت "وغیرہ میں بھی کوئی دلیل نہیں۔ دیکھواسلامی مناظر کی عبارت میں بیفقرہ (موت مراونیس) کہاں ہے بلکہ اسلامی مناظر کی اس عبارت کا (کوئی دلیل نہیں) یہ طلب ہے کہ جہاں حضرت عیسی علیہ السلام کا ذکر ہے وہاں "قد خلت "منیں اور جہاں" قد خلت "منیں اور جہاں" قد خلت "منیں اور جہاں" قد خلت "منیں اور جہاں حضرت عیسی علیہ السلام کا ذکر ہے وہاں "قد خلت "منیں اور جہاں" قد خلت "منیں اور جہاں حضرت عیسی علیہ السلام کا ذکر ہیں۔

ع اسلامی مناظرنے جن باتوں کا کھل طور پر جواب دے دیا ہے۔ قادیاتی مناظرعام لوگوں کومخالط دسینے کے لئے بھر پھر بیان کرتا ہے۔' والسندیسن یسدعدون ''عام ہے اورالاعتبار لعوم اللفظ لاکھومی المودد''اللهم اغفر لکا تبیه و لوالدیه ومن سعی خیه'' ب باتی تمام معبود ان باطلہ جن کے متعلق تیوں باتیں ثابت ہیں وہ اس میں شائل ہیں۔
فرماتے ہیں ' غیبر احیاء '' کالفظ لانے سے ان کی معبودیت کا باطل کر تامقعود ہے۔ ٹھیک
ہم معبودیت ان کے مردہ ہونے سے ہی باطل ہوگئی اور غیراحیاء نے اموات کے نفظ کی تغییر
کردی اور آیت کا ٹایا کلان الطعام میں جو تغلیب لے آپ نے لکھی تھی وہ حضرت مریم علیما
السلام کے لحاظ سے تھی اور اب آپ نے تسلیم کرلیا کہ تغلیب سے کاظ سے ہے۔ کیونکہ مقصود
بالذات انمی کاذکر ہے کہ وہ پہلے کھا تا کھاتے تھے۔ لیکن ابنیں کھاتے اور آیت 'کے افت من
القاندین ''اور' وار کعی مع الراکعین ''سے ہمارے استدلال پر بالکل زوہیں پڑسکی۔

آپ ع فرماتے ہیں کہ: "حنافاً من لدنا و ذکوۃ "کاذکرنیں کیا۔ صنرت ہیں کیوں ذکر تا۔ شرط میں کھا ہے۔ قرآن مجید کا قرآن مجید سے تغییر کی جائے گی۔ البنا میں نے اس سے تغییر کی کے صلاق اور زکوۃ کا جہاں کہیں قرآن مجید میں اکٹھاذکر آیا ہے وہاں مال ذکوۃ ہی مرادے۔

اورابن س ماجه کی حدیث کامیں پہلے پر چدمیں جواب دے چکا ہوں کہ جب بخاری کی حدیث ثابت کرتی محردوں میں شامل ہیں تو بیحدیث اس کا مقابلہ تیس کر سکتی اور بخاری

ا قادیانی مناظر سخت گھبرا کرادھرادھر ہاتھ مارر ہاہے۔ مثل مشہورہے کہ ڈوجتہ کو شکے کا سہارا۔ اصل مطلب بالکل صاف ہے کہ مریم علیبا السلام اور ابن مریم دونوں سے تعبیر کرنے کے وقت تذکیر کوتا نیٹ پرغلبہ دے کرکانایا کلان الطعام کہا گیا اور کانت کن القاشین اور وارکھی مع الراکھین مجمی کانا کلان کے نظائر ہیں۔

ع بعان الله! زكوة كالغير من آيت من الدنا و ذكوة "كوفي كمنا يغير القرآن بالقرآن بالقرآن بين المعان الله المناسكة القرآن بالقرآن بين توادر كياب اور لفظ صلوة كصدقه مفروضه عن مرادبول

سے اسلامی مناظر نے سنن ابن ماجہ کی دو صدیث تروید میں پیش کی ہے۔ جس میں آئے تفرید میں بیش کی ہے۔ جس میں آئے تفرید میں ان کا نزول احید بیان فرماتے ہیں۔ ابقادیانی مناظر کا بیکہنا کہ بخاری کی صدیث میں ہے کہ آئے ضرت آئے ہی است ہے۔ کیونکہ مردوں کی محبت کرنے والے کی موت کو سلزم نہیں۔ ورشہ آئے ضرت کی جب بات ہے۔ کیونکہ مردوں کی محبت کرنے والے کی موت کو سلزم نہیں۔ ورشہ آئے ضرت کی جب مردول میں شامل ہوتے ہیں تو فوت ہوجاتے۔

كى مديث المامكم ل منكم " بمى اسك خلاف باوراس كى ترديدكرتى ب- "من ك نعمره "ميل دوا معرفط ماديس أورحديث لوكان ي موسى وعيسى "كاجوابيل يملغ يرجدين دے چكا موں اور برے برے ائتد نے اسے مدیث تتليم كيا ہے۔ اس سے آپ نے مان کیا کہ اس سے وفات سے ٹابت ہوتی ہے۔

ابرى مديث كيف ٤ تهلك امة انا في اولها والمهدى في وسطها وعيسى بن مريم في أخرها (مشكوة ص٥٨٥، باب ثواب هذا الامة) "التصديث میں امت کے وسط میں مہدی کا آنا قرار دیا گیا ہے۔حضرت شیعہ صاحبان کے عقائد کی طرح آپ كاعقيده قراردييز كى وجه من پهلم پرچه مل كه چكامون اورسنيون كى طرح مارا 🙆 يونوى نہیں کہان سے کھانا پینااوران کا ذبیحہ ترام ہے۔ حضرت سے موعود سب کے متعلق فرماتے ہیں۔ اے دل تو نیز خاطر اینال تکاہدار کاخر کنند دعوے حب پیمبرم (ازالداد بام ص ١٦١، تزائن ج ساص ١٨١)

لى بيان موچكا كرز وامامكم منكم "حال ب جوفير يت كوچا بتا بـ ع اسلامی مناظر نے کہا ہے کہ اس سے مراد عرب اور بیٹیں کہا کدوا ی عرمراد ہے۔

مع قادیانی مناظر کے پیغیر تکھتے ہیں۔' یادرے کہ ہمارے اور ہمارے خالفین کے صدق وکذب آ زمانے کے لئے معرت عیلی علیه السلام کی وفات وحیات ہے۔ اگر در حقیقت معرت عیلی علیه السلام زیروین تو ہمارے سب دموی جموٹے اور سب دلائل کی جیں اور اگر وہ درحقیقت قرآن کریم کی رو سے فوت شدہ ہیں تو جارے مخالف باطل پر ہیں۔اب قر آن درمیان ہے۔اس کوسوچو' ( تخد کواڑ دیدص ۱۰۹، نزائن ج ۱۵م ۲۹۲) پغیرا قرآن برفیمل کرنے کا فیحت کرتا ہے اور اس کا امتی قرآنی جوت دیے سے عاجز ہو کر ضعیف بلک موضوع مدينون برزورد مراهم المرفريد كمران مع مي اس كادعوى دفات من البت نيس بوتا-[افتام ماشيه]

م يرص عشيرو كالفاظ المرح ب كيف تهلك امة انا اولها والمهدى وسطها والمسيح

الخدها (مشكوة ص٥٨٣، باب ثواب هذا الأمة) "اوراملائ مناظرة بمى اليغير يتم مراس مديث كو المى الفاط كرما تعلكما بالميكاذ كركرنا بيقادياني مناظر كادهكوسلب حس كاجواب وبإجاج كاب

 قادیانی مناظر جا بجاشرا نظمناظره سے تجاوز کرد ہاہے۔ اسلامی مناظر کا یہ فتوی شہیں۔ بلکساس کا بید فوى عكر "ولا تقولوا لمن القي اليكم السلام لست مؤمناً "اورقاديانى بما مت كى تك دل سے خلاف وسعت اسلام فتری فلاہر ہو بھے ہیں۔ مثلا مرزا قادیانی نے جو تطاعبدا تھیم خان صاحب کو کلمااس میں بیفتره ہے۔" ہرایک مخص جس کومیری دعوت بیٹی ہادراس نے جھے قول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے" (حقیقت الوي ص ١٦٣، خزائن ج٢٢م ١٦٧) اورميال محود صاحب خلف رشيد مرزا قادياني رسالة تحيذ الاذبان پريد لكيمة ين-"تيسرىبات بيمطوم بوتى بكرجن رتبليغ نبيل بوئى ان كاحساب خدا كساته بيم نبيل جائة كتبلغ ان کو موچکی ہے یا جیس کے تک کسی کے دلی خیالات پرآگاہ جیس۔اس لئے چونکد شریعت کی بنا ظاہر پر سے ہم ان کو كافركيس مع ـ" (تشيد الادبان ج المبراس ١٩١١، اريل ١٩١١م) رہا نبوت کے متعلق تو آپ کو معلوم ہوتا چاہئے کہ جو سے ناصری کے نزول کو مائے
ہیں وہ اسے نی بھی قرار دیتے ہیں۔ جیسا کرنے الکرامہ میں لکھا ہے۔ 'فسانہ وان کان خلیفة
فی الامة المحمدية لكنه رسول ونبی كريم علیٰ حاله لا كما يظن بعض
النساس انه ياتی واحداً من هذه الامة بدون نبوة ورسالة ''اورانبیاء سے نبوت كو
چیناجاتا آیت' ذالك بسان الله لم يك مغير آنعمة انعمها علیٰ قوم حتیٰ يغيروا
مابسانفسهم ''اورسيوں كے عقيدہ كے بھی ظان ہے۔ پس اب الل دائش فيملہ كرسكتے ہیں كہ
مابسانفسهم ''اورسيوں كے عقيدہ كے بھی ظان ہے۔ پس اب الل دائش فيملہ كرسكتے ہیں كہ
اگركونی نبی آتا چاہ تواس امت سے يائی اسرائیل سے ظاہر ہے کہ طابق آیت' وازواجہ
امروانی نبی آتا چاہ خوۃ علات '' حضرت علی علی الله مارے پچاہیں تو آخضرت کا بیٹا
دوجانی ورافت کے ملی چاہئے عقل ، قانون ، دواج ، شریعت سب یکی کہتے ہیں کہ سے بین کہ دوآ نے والا

مارك يتام ميانات سے ظاہر ب كد حضرت عيسى عليه السلام وفات با ي ي بي اور قرآن مجيري

ا اسلامی مناظرتو' فان تغازعتم فی شقی فردوه الی الله والرسول ''کے مطابق مناظره کررہاہے اصلی مناظره کررہاہے اصل بات کررہاہے اورقادیاتی مناظرہ کی خلاف ورزی کر کے جج اکردمہ کی عبارت چیش کررہاہے اصل بات سیسے کہ نبوت کے دورخ ہیں ۔ بطون اورظہور ظہور جس انتقاب آسکتا ہے ندبلون میں ۔ حضرت علیے السلام جب تازل ہوں کے قبلون میں انتقاب ندہوگا۔ بلکہ ظہور میں انتقاب ہوگا کہ آئخ ضرت میں ہوگا۔ بلکہ ظہور میں انتقاب ہوگا کہ آئخ ضرت میں ہوگا۔ بلکہ ظہور میں انتقاب ہوگا کہ آئخ ضرت میں ہوگا۔ ہم داخل ہوگر بذریع قرآن کریم تجدید اسلام فرمائیں گے۔

ع قادیانی مناظر جہلاء کے لئے تو ملمع سازی کرتے ہیں لیکن فضلاء کے لئے ان کا مغالطہ مؤثر نہیں ہوسکتا۔ سنئے جناب مناظر صاحب! حضرت عیلی علیہ السلام اس حیثیت سے کہ بعد النزول وہ مؤمن بالقرآن ہوں گے اور قرآن برعامل ہوکرآنخضرت میلئے کی اجاع ہے متنفیض ہوں گے اور بذر بعد قرآن تجدید

اسلام كريں مے \_ آنخفرت اللہ كروحاني سنے موں مے نہ ہے \_

سے قادیائی مناظر نے اپنے زئم کے مطابق اپنے پر چینبرا ہیں وفات کے این مریم پر قرآن کریم سے دیں دلیلیں چش کی چیں جودر حقیقت مفالطات ہیں۔ کیونکہ نو دلیلیں تو اسک چیں جن شرکتے این مریم کی وفات کا ذکر تک نہیں اور ایک پہلی دلیل اگر چالی ہے جس شن کے این مریم کی وفات کا ذکر ہے لیکن اس دلیل کے متعلق قادیائی مناظر نے لکھا ہے کہ بیواقعہ قیامت کے بہلے وفات کا فرائ مناظر نے کہا اس مریم قیامت سے پہلے وفات کا فرائ مناظر نے کو وفات کا جوزت ہیں اور گوجی اسلائی مناظر نے ہرایک دلیل کی شرط نمبرا اور شرط نمبرا وفات کا جوزت ہیں دو کرا جمالی اور قومیلی طور پر پوری تردید کی سے جیسا کہ دو میداد مناظر سے دو تن ہے اور و بیانی حال کے بین من کا جا دو اس میں دو کرا سے استعمال لی جیس جن کا حیات سے این میں میں اور شرط نمبرا کے جیس جن کا حیات میں میں اور شرط نمبرا کے جیس جن کا حیات میں دو کرا سے استعمال لی کی جیس جن کا قادیا نی من میں ماظر کوئی جواب نہیں دے سالے مناظر میں گے۔

اورا حادیث سے ان کی وفات ثابت ہے اور ان کی وفات سے آنخضرت میں تھا کے فضیلت لے ظاہر ہوتی ہے۔ای واسطے سے موعود (مرزا قاریانی) فرماتے ہیں \_

قدمات عیسی مطرقا ونبیناً حسی وربسی انه وافسانی (آئینکالاتِ اسلام ۱۹۵۰ خزائن چه ۱۹۵۰)

کوتک زندہ وہی ہوتا ہے جس کا کام زندہ ہو۔ جس کی قوم زندہ۔ جس کا دین زندہ ہو۔
لیکن عیسائیت مرچکا۔ عیسائی بلحاظ دین مرچکا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کام ختم ہو چکا۔ اب
رسول الشفائی کے دین کو تازہ کرنے کے لئے آپ کے خادم (کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں
امتی اور خادم ہونے کی قابلیت نہیں) ہی آئیں گے نہ کوئی اور پیارو! آنے والا آچکا اور اس نے
اسے مقابل پر بلایا اور اس نے توفی کے لفظ کے متعلق کا ایک ہزار رو پیانعام دینے کا وعدہ دیا۔
مرکمی کو جرائت نہ ہوئی کہ وہ اس انعام کو جاصل کر سکے۔

لیں جب وفات لے ثابت ہوگئ تو حضرت سے موعود (مرزا قادیانی) کی صدانت بھی ثابت ہوگئی۔ پس مع یادر کھوکہ سے کا آسان سے اتر نامحض جھوٹا خیال ہےاورکوئی آسان سے نہ

ا اسلامی مناظر نے یہ بات ملل کردی ہے کہ علت انضلیت کمال ہے۔ نہ عمر کا زیادہ ہونا۔

علی بدارد دخوانوں اور انظر بنزی خوانوں کے لئے خت مخالط ہے۔ کیونکہ جب یہ ہاجا تا ہے کہ تو فی باب
تفعل ہے ہواور فاعل خداتو الی ہواور مفعول ذی روح ہوتو دہاں ضرور بنن کے منے ہوتے ہیں۔ اگر اس کے
پر خلاف کوئی دکھائے تو ایک بزاررو پیانعام دیاجائے گا توارد وخوان اور انگریزی خوان بجھتے ہیں کہ سے این مریم فوت
ہو چی ہیں اور بھیج عربیت ہے ناوافف ہونے کے بنیس بجھتے کہ تو فی مح القیود المذکورہ سے قبض روح کے مخی مراد
لینے سے بدلاز م بیس آتا کہ آبت تو فی یا سے کیانی متوقیک ای میک اور آبت تخاطب سے بن نفر میک بھی بیٹا ہت ہوتا ہے۔
المتنی "وفات کی این مریم کو فایت کرتی ہیں۔ کیونکہ آبت ہیں اور آبت تخاطب سے بر تقدیر تغییر اتی جیسا حیات
کہ کی این مریم خابت نہیں ہوتی۔ ویا بی وفات کے این میں ہوتی جو مفصل بیان ہو چکا۔

لے پس اب اسلامی مناظرنے اپنے پر چینبرا میں حیات سے این مریم قرآن کریم ہے ثابت کر دی تو حسب تحریر مرزا قادیانی مرزا قادیانی کے سب دمویٰ جموثے اور سب دلاکل بچھ ہوئے۔

سے بیکیا ڈھکوسلہ بریمی ابطلان ہے۔ کیونکہ قیامت کا دقوع سب اہل اسلام کے نزدیک مسلم ہے اور تمام اہل اسلام کو قیامت کے دقوع سب اہل اسلام کو قیامت کے دقوع سب اہل اسلام کو قیامت کے دقوع سب اہل اسلام کو قیامت کے دقوع ہمی باطل جا ہیں ہے دقوع کی خبر دی ہے۔ آگر قاد یا تی من عظم ہے کی خبر دی ہے۔ آگر قاد یا تی من اظریک اس جو تاجہ کی خبر کی ہوئا ہے۔ قیامت کوئی نہ ہوگی۔ قیامت کے دکھکہ یوں کہد سکتے ہیں۔ پس یا در مکو کہ قیامت کا دقوع محتی جونا خیال ہے۔ قیامت کو نہ دیکھے گا اور پھر اول نہ ہوگی۔ قیامت کے مات کو در دیکھے گا اور پھر اول اور میں گھرا ہوئے گئی در ہیں ہوئی۔ تب خدا ان کے دلوں میں گھرا ہوئے قالے گا کہ ذما نہ در از گذر دیکا اور دنیا دو مرے گا۔ دو میں اس کے اور کی اور دنیا دو مرے گیا میں اس کے اور اس عقیدہ کو میں اس کے اور اس عقیدہ کو بیان ہے۔ اس خاب ہوا کہ بیڈ حکوسلہ میں اختیار کریں گئے کہ قیامت جو کہ ہوں اور قیامت کا دو توع حق واجب الا کیان ہے۔ اس خاب ہوا کہ بیڈ حکوسلہ بیا طل ہے۔ قاد یائی مناظمے کے تیام پر چالی ہور قیامت کا دروہ میں اتوں سے تادیائی مناظمے کے تیام ہوگی اور قیامت کا دو تا کی اور تیام تیال اور دہی باتوں سے تی مجرے ہوئے ہیں۔

اترےگا۔ ہمارے سب خالف جواب زندہ موجود ہیں۔ وہ تمام مریں کے اور کوئی ان میں سے عیسیٰ ہن مریم کو آسان سے اترتے نددیجے گا اور پھران کی اولا دجوباتی رہے گی وہ بھی مرے گی اور کی اولا دجوباتی رہے گی کوئی آدی ہے گی اولا دمرے گی ۔ وہ بھی مرے گی اولا دمرے گی ۔ وہ بھی حضرت مریم علیما السلام کے بیٹے کو آسان سے اترتے نہیں دیکھیں گے۔ تب خدا ان گی۔ وہ بھی حضرت مریم علیما السلام کے بیٹے کو آسان سے اترتے نہیں دیکھیں گے۔ تب خدا ان گی۔ گر دور سے گھر اہٹ ڈالےگا کہ زمانہ صلیب کے فلید کا بھی گذر گیا اور دو سرے دیک میں آگئی۔ گر دور سے سے علیہ السلام اب تک آسان سے نہ اترے۔ تب دانشمند یک د فعد اس عقیدہ سے بیزار ہوجا کیں گوراس میں کہ تو تی بات تھی اور خدا تھا لی فاعل اور مفعول ذکی روح ہواور یہ ایسی کے دور کہ دو اور خدا تھا گی تا ہوں ۔ اب میں آخر میں دو بھی مناز کریں ہے ہوا نے کے ہوں پیش کریں تو میں ابھی نقد بچاس رو پی مفتی صاحب کو انعام دوں گا۔ قرآن مجید حدیث یا لغت سے پیش کریں تو میں آخر میں دعاء کرتا ہوں۔ اے ہمارے قادر خدا۔ ہماری عاجز انہ دعا کمیں من لے۔ اس قوم کے کان اور دل

اورہمیں وہ وقت دکھا کہ باطل معبودوں کی پرسش دنیا سے اٹھ جائے اور زمین پر تیری پرسش دنیا سے اٹھ جائے اور زمین پر تیری پرسش اظام سے کی جائے اور زمین تیرے راست باز اور موحد بندوں سے الی بحر جائے - جیسا کہ سمندر پانی سے بحرا ہوا ہے اور تیرے رسول کریم محر مصطفیٰ القائے کی عظمت اور سچائی دلوں میں بیٹھ جائے۔ اے خدا تو ایسانی کر ۔ جو ہرا یک طاقت اور قدرت تجھکو ہے۔ اے قاور خدا ایسانی کر۔

آ مين!"والسلام على من اتبع الهدئ" مناظر: جلال الدين شمس بمولوى فاضل حاكم على پريزيدن جماعت احمد بد ۱۹۷۱ كټوبر ۱۹۲۳ء بسم الله الدجمن الدحيم! پرچ نمبره ازمفتى غلام مرتضلى صاحب اسلامى مناظر

''سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم· فان تنازعتم في شيَّ فردوه اليٰ الله والرسول''

ا بیروام کے لئے مفالط ہے۔ ورشہ فتی صاحب اسلامی مناظر نے بیرکب دعویٰ کیا ہے کہ میں تونی سے رفع جسمانی ثابت کرتا ہوں۔ بلکسان کا بیدوی کے کہ: '' و ما قتل وہ يقيدناً بل رفعه الله اليه '' سے بالحاليد وقت مرتاب بيرام رابت ہے کہ ميں ابن مریم زندہ بجسد والعصر کی آسان پراٹھائے گئے ہیں۔

حفرات سامعین! بیمیرا آخری پرچہہ۔ آپ کویس اس طرف متوجه کرنا چاہتا ہوں کہ یس نے ''دفع الی الله ''اور' بل ابطالیه ''اورقعرقاب' بل اور فعه الله الیه '' سے کے کراور لام تاکید اور نون تاکید تقیلہ اور مرجع ابن مریم ہونالی من بقبل موجہ سے لے کران سیاہیوں سے ایک لیک کرتیا دکیا اور پھر میں نے ان کو ہتھیا رمطابق شرا نظر جنگ مناظرہ پہنا کر میدان میں بھیجا۔ الحمد لللہ کہ اس میر لے فیکر زبردست کا فریق مخالف مقابلہ نہ کرسکا۔ بلکہ اس نے فیکست کھائی۔ میں نے بہتھیا رنہایت کوشش سے تیار کئے تھے۔

ل اس كاتشرتكيب كرآيت وما قتلوه يقيناً بل دفعه الله اليه " اسلامی مناظر نے شرط نمبرا کے تحت میں رہ کر چند با تیں قطعی طور پر ثابت کر دی ہیں۔ پہلی یہ کہ رفع الی اللہ سے مراد آسان کی طرف اٹھائے جانا ہے اوراس تغییر کی تائید میں دوحدیثیں اورا یک آیت اور عقلی شہادت پیش کی گئی ہے اور نیز اس تغییر کی تائید میں مرزا قادیانی کا قول پیش کیا گیا ہے اور دوسری سیکداس آیت میں بقرین نفی بل ابطالیہ ہے اور بل ابطالیہ میں بیضروری ہے کہ وہ وصف جس کا ابطال مقصود ہوا اور وہ وصف جس کا اثبات مقصود ہوان دونوں وصفوں کے درمیان تنافی وضديت بورويكموآيت"ام يـقـولـون بـه جنة بل جاء هم بالحق (مؤمنون)"اور آيت ويقولون ائنا لتا ركوا الهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق (صافات:٣٦) "ادرآيت" وقالوا اتخذ الرحمن ولداً سبحانه بل عباد مكرمون (انبياء: ٢٦) "كي بل إطاليه كمقتفا كاظ سے بيثابت مواكر"بل رفعه الله اليه "سے بيمراد بكرالله تعالى في سيح ابن مريم كوزنده بحسده العصرى آسان كى طرف ا تھالیا ہے۔ کیونکہ وہ وصف جس کا ابطال مقصود ہے۔ یعنی آل کمسے اور وہ وصف جس کا اثبات مقصود ہے۔ یعنی رفع مسیح ان دونوں وصفول کے درمیان تنافی وضدیت اس صورت میں متصور ہوتی ہے كهجب "بىل دفىعسە الله الىسە "سے بصورت زندگى دفع جسمانى مرادلى جائے اوراگر دفع روحانی مراد لی جائے توقق اسے اور رفع اسے کے درمیان تنافی وضدیت بنہ ہوگی اور قادیانی مناظر اس بل ابطالیہ کے استدلال کا شرط نمبرا اور شرط نمبرا کے تحت میں رہ کرکوئی جواب نہیں دے سکا۔ جیبا که روئیدا دمناظرہ سے روش ہے اور میں نہایت زور سے اعلان کرتا ہوں کہ انشاء اللہ تعالیٰ مرزائی جماعت میں ہے کوئی فروہھی قیامت تک اس کا جواب نددے سکے گااور تیسری بیرکہ: "و ما

قتلوه يقيناً بل رفعه الله اليه "قصرقلب باورقصرقلب من بيضروري بكد" احد الوصفين "دوسرى وصف كالمزوم ندموء تاكر خاطب كاعتقاد ملكلم كاعتقاد كريمس متصور مو اورقعرقلب كالم مقطى جى الى صورت من بورابوتا ہے كہ جب "بل رفعه الله اليه " سے س مراد لی جائے کہ اللہ تعالی نے مسیح ابن مریم کوزندہ بحسد ہ العصری آسان کی طرف اٹھالیا ہے۔ کیونکہ اگر رفع روحانی مراد لی جائے تو چونکہ سے ابن مریم مقربین سے ہے۔اس لئے قتل اسسے کو رفع اسیح لازم ہوگا اور بیقصر قلب کے خلاف ہے اور قادیانی مناظر اس قصر قلب کے استدلال کا بھی شرط نمبرا کے تحت میں رہ کر کوئی جواب نہیں دے سکا۔ جبیبا کہ روئیدا دمنا ظرہ سے واضح ہے اور میں نہایت زور سے اعلان کرتا ہوں کہ انشاء الله مرز ائی جماعت میں سے کوئی فروجھی قیامت تكاس كاجواب ندد عظ كااوراس دليل "وما قتلوه يقيناً بل رفعه الله أليه" يس خوبی ہے کہ بیقران کریم کا فقرہ ہے اوراس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شخصی طور پر نام وذکر ہے اور رفعه صیغه ماضی کا ہے اور یہ جملہ خبریہ بیجیزیہ ہے اور مرزائی جماعت جومغالطات برنگ دلائل پیش کرتے ہیں ان میں قران کریم کا ایبا فقرہ کوئی نہیں جوان صفات ندکورہ کا جامع ہواور آیت "وإن من اهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته "كمتعلق اسلامي مناظر في شرط نمرا کے تحت میں رہ کر چندامور ذکر کئے ہیں۔اوّل بیکہ تمامنحویوں کااس بات پرانفاق ہے کہ جس فغل مضارع کے اخیر میں نون تاکید تقیلہ ہواور ابتداء میں لام تاکید ہواس فعل مضارع سے زمانہ استقبال اورخبردینی مراد ہوتی ہے۔جیسالومنن میں۔دوسراییکہموتہ کی خمیر کا مرجع ابن مریم ہے۔ ایک سیاق کلام کے لحاظ سے اور دوسرا مولوی نورالدین صاحب نے بھی اس خمیر کا مرجع مسے ابن مریم کوقرار دیا ہے۔جن کی مرزا قادیانی کے دین رنگ میں اعلی درجہ کی توثیق کی ہے اور تیسرا حضرت ابو ہریرہ کی روایت بھی ای کو ثابت کرتی ہے کہ موند کی خمیر کا مرجع مسے ابن مریم ہے اور ان امور مَرُوره كَ لحاظ سي آيت وان من اهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته "كاب مطلب ہوا کہ حضرت عیسی علیہ السلام کی موت سے پہلے ایک ایساز ماندآ نے والا ہے کہ تمام اال كاب موجود وقت حصرت عيسى عليه السلام پرايمان لائيس كے۔ چونكه ابھى تك تمام اہل كتاب كا ا تفاق على الا بمان نہيں ہوا۔ اس لئے ثابت ہوا كەحفرت عيسىٰ عليد السلام ابھى نوت نہيں ہوئے بلکے زندہ ہیں۔قادیانی مناظراس دلیل کا بھی شرط نمبرا وشرط نمبرا کے مطابق کوئی جواب نہیں دے سکا۔جیسا کدروئیدادمناظرہ سےروش ہے۔

اوردول خادم يعنى دوحديثين بحى اس كشكركورسد يهني كرتقويت درى بقي الوكهر يبني كرتقويت دري تهي اور كهر يبات قابل خور م كمنطوق ع دلال كاعام دلاكل مقابل نبيس كرسكة دريكمود والمصطلقات يتربصن بالنفسهن ثلثة قروء (بقره: ٢٢٨) "بي رحامله اورغير حامله اورشو برديده اور شعر براديده اورحا كفيه اورغير حاكفه سب داخل بي ليكن بي آيت عام ان آيات خاص كامقابله ند كرسكين -

ا اسلامی مناظر نے اپنے پر چہ نمبر ۲ میں قرآئی دلاکل کے علاوہ دو صدیثیں بھی پیش کی ہیں۔
ایک 'یسنزل عیسی بن مریم الی الارض فیتزوج ویولدله (مشکوۃ ص ٤٨٠، باب
نزول عیسی، کتاب الفتن) ''اور دوسری' لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکماً
عدلا (مشکوۃ ص ٤٨٠، باب نزول عیسی، کتاب الفتن) ''اوران دونوں حدیثوں سے
عدلا (مشکوۃ ص ٤٨٠، باب نزول عیسی، کتاب الفتن) ''اوران دونوں حدیثوں سے
اس طرح استدلال کیا گیا ہے کہ ان دونوں حدیثوں کے الفاظ سے حقیق معانی مراد ہیں۔ نہ بجازات۔
کیونکہ بروئے تو اعدفن بیان بجاز دہاں کی جاتی ہے۔ جہاں حقیقت معدر برہوا ورمرز اقادیائی ان حدیثوں
میں حقیقت کے امکان کے قائل ہیں۔ مرز اقادیائی فرماتے ہیں۔''بالکل ممکن ہے کہ کی زمانہ میں کوئی ایسا مسیح بھی آ جائے جس پر حدیثوں کے بعض ظاہری الفاظ صادق آ سکیں۔'' (از الداوہام ص ۱۰۰، خز اکن جسم سے بھی آ جائے جس پر حدیثوں کے بعض ظاہری الفاظ صادق آ سکیں۔'' (از الداوہام ص ۱۰۰، خز اکن جسم سے بھی آ جائے جس کے دو تابی مناظر ان حدیثوں کا بھی شرط نمبرا وشرط نمبرا کے مطابق کوئی جواب نہیں این مریم ظاہر کا جیسا کہ دو تکیا دونی ادوان خواص حاضے ہے۔
د سے کا جیسا کہ دوئیا دمناظرہ سے واضح ہے۔

ع قادیانی مناظر نے جو وفات کے ابن مریم کے ثابت کرنے کے لئے مغالطات برنگ دلائل پیش کے بیں ان میں سے پھوٹو ایسے ہیں جن کے عموم سے استدلال کیا گیا ہے اور کے ابن مریم کی شخصیت کا ان میں کوئی و کرنیس میسے 'ویوم نحصرهم جمیعاً شم نقول للذین اشر کوا مکان کم انتم و شرکائکم فزیلنا بینهم وقال شرکائهم ماکنتم ایانا تعبدون فکفی بالله شهیداً بیننا وبینکم ان کنا عن عبادتکم الخافلین (یونس:۲۹) "اور"ما محمد الارسول قد خلت من قبله الرسل فان مات اوقتل انقلبتم علی اعقابکم (آل عمران: ۱۶۶) "اور"والذین یدعون من دون الله لا یخلقون شیئاً وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایّان یبعثون (نحل: ۲۱) "اور"فیها تحیون وفیها تموتون ومنها تخرجون (اعراف:۲۰) "اور"ولکم فی الارض مستقر ومتاع الیٰ حین (بقره:۳۹) "اور"الم نعجل الارض کفاتاً احیاء وامواتاً (مرسلات:۲۱) "اور" الم نعجل الارض کفاتاً احیاء وامواتاً (مرسلات:۲۱) "اور" المیاء وامواتاً (میتورن و کیا میتورن و کیا میتورن و کیا کمی کان المیان و کیا کمی کان کان کان کمی کان کمی کان کان کان کان کمی کان کان کان کان کان کمی کان کمی کان کمی کان کان کان کمی کان کمی کان کمی کان کمی کان کمی کان کان کمی کمی کان کمی کمی کان کمی کمی کان کمی کان کمی کان کمی کان کمی کمی کان کمی کان کمی کان کمی کان کمی کان

''ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا يعقلون (يُسين:٦٨) ''*اور''م*نكم من يتوفي ومنكم من يرد إلى ارزل العمر لكيلا يعلم بعد علم شيئاً (الحج: ٥) "اسلام مناظرة ان آیات عامد کے تعصیلی جوابات دے کر پھرائے پر چہ تمبرہ میں اجمالی واصولی طور پر بھی جواب دیا ہے۔جس کی توقیح یہ ہے کہ بیامرمسلم ہے کہ عام ولیل خاص منطوق دلیل کا مقابلہ نہیں کرعتی۔ دیکھو ''والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلثة قروء''بيني مطقة ورتون كے لئے عدت تمن حض بير۔ ہیآ یت اینے عموم کے لحاظ سے حاملہ اور غیر حاملہ شو ہر دیدہ اور شو ہر تا دیدہ حائضہ اور غیر حا کضہ سب کو شامل باوراس سانسب كعدت تين عيس ابت موتى باورد يكمو إيا ايها الذين أمنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعقدونها (احزاب: ٤٩) "يعنى اسايمان والواجب تم ايمان والى عورتوس سے نكاح كرواور چرقبل میں ان کومطلقہ کر دونو ان عورتوں کے لئے کوئی عدت نہیں۔ بیمطلقہ شو ہر نا دیدہ کے لئے خاص منطوق دلیل بهاورو يُمورُ والسلقى يستسسن من المحيض من نسائكم أن ارتبتم فعدتهن ثلثة أشهر واللئيي لم يحضن واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن (بقره:٢٣٧)''نُعِيُّوه عورتیں جن کی دچہ کبرنی کے حیض بند ہو چکی ہے اور وہ عورتیں جن کو ابھی حیض آئی ہی نہیں۔ان کی عدت تین مبینے ہاور حالمدعورتوں کی عدت وضع حمل ہے۔ بدآ یت غیر حاکھداور حالمد کے لئے خاص منطوق ولیل ہے۔ یہاں بیعام دلیل ان خاصہ مطوقہ دلیلوں کا مقابلہ بیں کرسکی۔ بلکداس عام دلیل کے عکم سے شوهرناديده اورغيرها تضداور حاملة ورتم ان دلاكل خاصه منطوقه كي وجدسيم متثنى بين اورد يمو الناخلقذا الانسان من نطفة "اور" خلقه من تراب "ويهاى وكما يت"وما قتلوه يقيناً بل رفعه الله اليه ''اورآيت' وأن من أهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته (نساء:٩٠٩) '' حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے لئے خاص منطوق دلیلیں ہیں۔ بدیعام دلائل پیش کردہ قادیا فی مناظر ان کا مقابلہ نہیں کرسکتیں۔خلاصہ بیہ ہے کہ اسلامی مناظر نے قادیانی مناظر کے عام دلائل کا بیاجمالی واصولی طور پر جواب دیا ہے۔لیکن افسوس ہے۔ مختوم محمصدین صاحب امیر جماعت احمدید کے قہم وادراك يركدانهول في است اشتهار ميس يركهما بيد" طلاق اورجيض والى عورتول كمسائل سان شروع کر دیئے۔غیرمتعلقہ مسائل کے بیان کرنے سے مجھدار طبقہ پر ظاہر ہوگیا کہ مفتی صاحب سخت گھبرا گئے ہیں اور ان کاعلمی ذخیرہ ختم ہوگیا۔ تب ہی تو حیات میسے کے مسئلہ کوچھوڑ کرحیض اور طلاق کے مسائل بیان کرنے لگ محے۔ 'اب الل علم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ مفتی صاحب اسلامی مناظر کے بیمضمون حسب تول مختوم صاحب غیرمتعلقہ ہے یا موضوع مناظرہ کے ساتھ چیاں ومربوط ہے۔ مختوم صاحب اس فہم وادراک میں معذور ہیں۔ کیونکہ ان کی علمی بضاعت اس قدر ہے۔

"یا ایها الذین امنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوه ن فمالکم علیهن من عدة تعتدونها "اور" واللتی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهروا للائیی لم یحضن واولات الاحمال ان یضعن حملهن (بقره:۲۳۷) "اورآپ لے جوتاری نبوت بیان کرتے ہیں۔ وہ ہمارے اوپر جحت نبیں بلکه اس لحاظ سے کہ الہام نے مرزا قادیانی کو نبی بنایا ہے۔ اس لئے جب سے وہ ہم ہیں اس وقت سے نبی ہیں اور ابن عباس قوصانی ہیں جوشرائط کے خالف نبیں اور ابن کا بیان ہو چکا ہے ) عباس کا متوفیک سے ممیتک مراد لینا اس امر کو ثابت نبیں کرتا کہ ابن عباس طریع ہیں۔ بلکہ اس آیت 'انی متوفیک "سے کرتا کہ ابن عباس طریع کی اللہ مربیع ہیں۔ بلکہ اس آیت 'انی متوفیک "سے کرتا کہ ابن عباس طریع کی ایس سے میک مراد لینا اس امرکو ثابت نبیں اور ابن کا بیان عباس طریع کی ہیں۔ بلکہ اس کی بیت 'انی متوفیک "سے کرتا کہ ابن عباس طریع کی بین ۔ بلکہ اس کا بیت 'انی متوفیک "سے کہ کرتا کہ ابن عباس طریع کی بین ۔ بلکہ اس کی بیت 'انی متوفیک "سے کہ کرتا کہ ابن عباس طریع کی بین ۔ بلکہ اس کرتا کہ ابن عباس طریع کی بین دیکھ کرتا کہ ابن عباس طریع کی بین ۔ بلکہ کا کہ کو کرتا کہ کرتا کہ ابن عباس طریع کی بین دیکھ کرتا کہ ابن عباس طریع کی کرتا کہ ابن عباس طریع کی کرتا کہ ابن عباس طریع کی کرتا کہ کرتا کرتا کہ ک

لے اسلامی مناظر کا بیمطلب ہے کہ دعوی نبوت کی جوتار یخ مرزا قادیانی اوران کے مریدین بیان کرتے ہیں وہ ہمارےاوپر جمت نہیں ۔ کیونکہ ہم ان کومفتری اعتقاد کرتے ہیں اور اسلامی مناظر نے مرزا قادیانی کی تین کتابوں کے حوالے دیے ہیں۔ چشمہ معرفت ،ازالہاوہام ، براہین احمد سیہ اب دیکھنا یہ ہے کدان کتابوں کی تصنیف کے وقت مرزا قادیانی کی کیسی حالت تھی۔مرزا قادیانی اپنی کتاب چشمہ معرفت میں کھے ہیں 'اورخداتعالی نے اس بات کے ثابت کرنے کے لئے کہ میں اس کی طرف ہے ہوں۔اس قدرنشان دکھلائے ہیں کہ اگروہ ہزار نبی پرتقسیم کئے جا کمیں تو ان کی بھی ان سے نبوت ثابت موسكتى بي-" (چشم معرفت ص ١٦٥، خزائن ج٢٣٥ ص ٢٣٢) اور مرزا قادياني از الداو بام مي لكست بيس "اورفرمان بعلناك أسي ابن مريم في الى كودر مفيقت وبى يناديا بـ" وكسان الله على كل شيًّ قسديس "اوراس آنے والے كانام جواحدر كھا گياہے وہ بھى اس كے مثيل ہونے كى طرف اشارہ ہے۔ کیونکہ محموطالی نام ہے اور احمد جمالی اور احمد اورعیسی این جمالی معنوں کے روسے ایک ہی ہیں۔اسی کی طرف بيا شاره ٢- أو مبشراً برسول يأتى من بعدى اسمه احمد ''(ازاله او بام ٣٥٣٠) خزائن جسم ٢١٣ ) اوراسلامي مناظر نے برابين احديدي عبارت بطور الزامنييں بيش كى جيسا كاس نے اپنے پر چہ نمبرا میں تصریح کی ہے اور اگر بطور الزام پیش کی جائے تو پھر بھی شرط نمبرا کے خلاف نہیں۔ كيونكه مرزا قادياني كي دعوى نبوت كي علت الهام باور بوفت تصنيف برابين احمد بيمرزا قادياني ملهم تھے۔اگر بیسوال کیا جائے کہ مرزا قادیانی کے دعویٰ نبوت کی علت نفس الہام نہیں۔ بلکہ کثرت الہام ہوتو اس كايد جواب م كم جب آ تخضرت الله ويهل يهل اقداء باسم دبك الذي خلق "كاوى بواتو ای وقت نبوت کا دورشروع ہوگیا نہ ہے کہ قرآن کے کثیر حصہ کے نزول کے بعد نبی ہے تو اس لحاظ ہے جب مرزا قادیانی کا دعوی نبوت ہے تو ان کواوران کے مریدوں کو بیشلیم کرنا ہوگا کہ مرزا قادیانی جب ہے کہم ہیں تب سے ہی اینے زعم میں نبی ہیں۔

رقع جسمانی نابت ہوتی ہے اور الرافع کامعنی اعزاز دہندہ کو بیمنافی لے نہیں کر رفع جسمانی بھی مراد لی جاوے یا رفع روحانی ہی مراد لی جاوے اورامتی ع یے متعلق مضمون پر چہ میں کا ٹا گیا ہے۔اگرکوئی فقرہ رہ گیا ہوتو مضا نقنہیں اور فقرہ (اس کی تفصیل گذر پچی ہے) حدیث ' ثہے۔ رفعت الى سدرة المنتهى "من طابر ب كركوفاعل ندكونبين ليكن بيرفع في الحقيقت من جانب الله بجواس لحاظ سے فاعل الله اور مفعول ذى روح باور أنسى مهاجر الى ربى وغيره يس رفع الى الله كاذكر تيس بلك جرسالى الله يافرارالى الله وغيره اور "شم اتموا الصيام المن الليل "عصاف طاہر بكرات موتے مى افطار كياباد ، سيس ابت موتاكمةمام رات گذار کرا خیر جز ورات میں افطار کیا جاوے۔ تو یہی حال رفع الی اللہ یعنی رفع الی السماء کا ہے اورمطابق" فاستلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون "جب" وقولهم انا قتلنا المسيح " ـ ببودكا عقادمعلوم بوق پرتورات كى طرف رجوع كرنے كى كياضرورت باور استثناء باب ٢١ص٣ ٣٠ مين درج ي كه بحرم مصلوب المعون بوتا ي نه كمطلق مصلوب اورابن مریم کا بی اسرائیل کی طرف رسول ہوکر آنااس کے منافی نہیں کہ مجد د ہو کے اخیر زمانہ میں آوے اورمیرے مناظرصاحب نے جوکی ایک نمبردے رقریاً ۲۲ باتیں لکھی ہیں۔ان کا قرآن کریم کے لفظول کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ آپ کا فرض تھا کہ پہلے مضمون لکھتے اور پھراس برآ یت قرآنی یا حدیث نبوی پیش کرتے اور معراج کی رات کوآ تخضرت الله کاعسیٰ علیدالسلام کود مجااس سے موت لازمنيس آتى اور الكن شبه لهم "كقصكوآب نيكول چيرديا م فود بل رفعه الله اليه سے مع "كاظ" وقولهم انا قتلنا السميح "حيات مح عليه السلام ثابت كى ب- بلكة اللغ وريه بات بكد: "بل رفعه الله اليه" يمل بل س بدجوماضى يرداخل

ل كيونكه كنايت اور حقيقت دونو سمعام ادموسكتي بير ...

سے اسلامی مناظر نے جب بیفقرہ لکھ دیا ہے تو تمام مناظرہ میں ہے ای بات پرزور دینا بیقادیا نی مناظر کی فکست کی دلیل ہے۔

ع اسلامی مناظر نے اس افترے کم اتھ مرزائی عقیدہ کی تردید کی ہے۔ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہتے ابن مریم صلیب پر پڑھائے کی کہتے ایک تعقیدہ کی تردید کی تعییل ہے مریم صلیب پر پڑھائے کی کہتے ہیں کہ اللہ اللہ میں ماہمی پردافل ہے اور بل ابطالیہ جس ماشی پردافل ہے اور بل ابطالیہ جس ماشی پردافل ہوائی ماضی پردافل ہوائی ماضی پردافل ہوائی ماضی کی ماضویت ما قبل کی خاط ہو ہوتی ہے۔ جیسا کہ الم یقولوں ہے جسفة بل جاء مد ہوتا ہے اللہ اللہ "سے بیان ہوتا ہے بالمحق "میں ایک کی کے اور دافقہ کی تیجے ہے۔ ویائی آبل دفعہ اللہ الله "سے بیان ہوتا ہے کہتے این مریم کی دفع ہے میارد واقعہ کی تیجے ہے۔ ایک می این مریم کی دفع ہے ہے دور اوقعہ کی تیجے ہے۔ ایک می کا بین مریم کی دفع ہے ہے دور اوقعہ کی تیجے ہے۔ ایک مریم کی ایک کرتے این مریم کی دفع ہے میں کی ایک کی کے دور کی میں گئے۔

ہادر بلحاظ الا ام یقولون به جنة بل جاء هم بالحق "وغیره ضروری ہے کہ اس ماضی کی ماضویت ماقبل کے لحاظ سے ہو۔ پس ثابت ہوا کہ واقعہ یہود پیچے ہوا اور پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسان پر اٹھائے گئے تو اس سے عقید کا احمدی کی تر دید ہوتی ہے اور میرے مناظر صاحب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تو آنخضرت علیا تھے کی افضلیت پر بڑا زور دیا۔ لیکن مرزا قادیانی پھرید کو ل فراتے ہیں۔

منم مسیح زمان وثنم کلیم خدا منم محمد واحد که مجتبی باشد اور پھر مرزا قادیانی اپنی کتاب پشمہ معرفت میں کیوں بیان کرتے ہیں کہ مجھے اس قدر مجزات دیئے گئے ہیں کہ اگر وہ مجزات ہزار نبی پرتشیم کئے جاویں تو ہرا یک کی نبوت ثابت ہوجاتی ہے اور حضرت عیسی علیہ السلام آنخضرت میلانی کی امت میں داخل ہوکر شرف امتی حاصل کرنے کے لئے زندہ ہیں جو امت محمد سے میں داخل ہوکر تجدید دین کریں گے اور ہم لوگ تو اس بات کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں کہ ہے۔

کیلهم لے من رسول الله ملتمس غرقا من البحر اورشفا من الدیم اورشفا من الدیم اورش نیا پہلے پر چہش الکودیا ہے کہ:''وان من اہل الکتاب الا''ش اشتاء بعد فی کے ہے جومفیدا یجاب ہے اورایجاب میں اتنائی ضروری ہے کہ بوقت جوت محول موضوع موجودہ ویشر طیک محمول وجود اور قرراور ذاتی نہ ہو۔

افسون! جان بوجه كرچيرت بين اورد يكهو (اس كي تشريح بوچكى ہے) "يا عيسى انسى متوفيك بن الله عيسى انسى متوفيك بن مل حضرت على عليه السلام كازنده بحسد ه العصر كى مرفوع بونا مطابق بمعنى ابن عباسٌ نيز ثابت ہے۔ كونكه متوفيك سے مميتك مرادليا جاوے تو بھى بلحاظ بر چہار صائر خطاب اور بلحاظ واؤعا طفريد ماننا پر اتھائے كئے بين اور واؤ بلحاظ واؤعا طفريد ماننا پر اتھائے كئے بين اور واؤ عاطف كے محتل قاعده نحوى متعلق عدم ترتيب ملاحظ بواور نيز "ادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة وادخلوا الباب سجداً (اعراف ١٦٦) "ملاحظ بو

ا یہ بیت تصیدہ بردہ کا ہے۔ یعنی آنخضرت اللہ مجمع کمالات ہیں اور دیگرانبیاء کے کمالات ہیں اور دیگرانبیاء کے کمالات کو آخضرت اللہ جلی کو دریا کے ساتھ نسبت ہے جوا یک چلی کو دریا کے ساتھ نسبت ہے اور پھر یہ کمالات بھی دیگرانبیاء نے آنخضرت ملی ہے یا ایک چوسنے کو باران کے ساتھ نسبت ہے اور پھر یہ کمالات بھی دیگرانبیاء نے آنخضرت ملی ہے سامل کئے ہیں اور دیگرانبیاء بمزلہ چاند کے ہیں۔ کے ہیں۔

## اخيري فيصله

"قال له رسول الله عَلَيْ الله عنه الاسلام غريباً شم سيعود كما بداء (كنزالعمال حديث ١٢٠٠ م ص ٢٤٠) "اور فير" قال رسول الله عنه الايمان الايمان ليازر الى المدينة كما تازرالحية الى حجرها (كنزالعمال حديث ١١٩٧ م ص ٢٣٠) " ويموكم مدين طيب عن اس وقت كوئى احمى جماعت عن سينيس ہے۔ بلكم كلم دوسر مسلمان بيں اس سے صاف ظام وقت كوئى احمى جماعت عن اسلام ہے۔ فرب دوسر مسلمان بيں اس سے صاف ظام وقت كوئى احمى خواور فراب كا نام اسلام ہے۔ فرب احمى اس عن داخل نيس ہے۔ بلكم تنب اسلام كسوائ جواور فراب بيں ان عن سے احمى اس عن داخل نيس سے۔ بلكم فرب اسلام كسوائ جواور فراب بيں ان عن سے

ہے۔ پس ثابت ہوا کہ مطابق''ان الدین عند الله الاسلام''کے بینہ جب احمدی حق میں۔

دست<u>خط</u> مولوی غلام محم<sup>ا</sup>بقلم خوداز گھوی<sup>د</sup> تصل ملتان پریزیڈنٹ اسلامی جماعت

مفتی غلام مرتقنی (اسلای مناظر)

دستـــــــــط

دعاء

اے ہمارے قادر مطلق ہماری مخلصانہ دعا کیں سنے۔ اس قوم کے کان اور دل کھول دے جو تیرے صبیب حاتم انتہین کے سامیہ سے لوگوں کو نکال کر شنبی کے سامیہ حاتم انتہین کے سامیہ سے لوگوں کو نکال کر شنبی کے سامیہ کے داخل کرنے کی کوشش میں ہیں اور ہمیں وہ وقت دکھا کہ بمطابق پیش کوئی ''لیہ ظہرہ علی الدین کلہ '' تمام ادیان باطلہ اٹھ جا کیں اور تمام دنیا میں وین اسلام ہی پھیل جائے اور ہر جگہ اور ہر ملک میں مجمد رسول اللہ کے نعرے بلند ہوں جو معلم تو حید ہے۔

### ناظرين

غورفر مادیں کہ جو محض مؤمن ہے وہ مطابق آیہ 'والسدین آمنوا اشد حبالله'' اللہ تعالی کا عاش ہے۔ کیونکہ شدت محبت ہی کوعش کہتے ہیں اور معثوق جب ایک امر کے متعلق فیصلہ کردی تو عاشق من حیث ہو عاشق کا بیری نہیں کہ اس فیصلہ کی مصلحت دریافت کرے۔ اگر مصلحت دریافت کرے تو وہ عاشق الہی نہیں تو پھرمطابق آیہ نہ کورہ وہ مؤمن بھی نہیں۔

ا یعنی فر مایا حضرت محمد رسول النه الله نظام کے کہ اسلام غربت میں شروع ہوا اور عفریب غربت کی طرف رجوع کرے گا۔ کی طرف رجوع کرے گا۔ جیسا کہ شروع ہوا اور نیز فر مایا رسول النه کا لیے نے یقیمنا ایمان واپس ہوگا۔ طرف مدینہ طیبہ کی جیسا کہ سانپ اپنے سوراخ کی طرف واپس ہوتا ہے۔ روئداد مناظرہ کے پڑھنے ہے روش ہوگیا ہوگا کہ مفتی صاحب اسلامی مناظر نے آپیہ فہرہ پر پورا پورا گار ایمال کیا ہے اور قادیانی مناظر نے خلاف، اور نیز روش ہوگیا ہوگا کہ مطابق ''اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال ''کے اسلامی مناظر نے قادیانی مناظر کے تمام دلائل کے جانب مخالف کے اختالات کو باطل کردیا ہے اور قادیانی مناظر اسلامی مناظر کے دلائل کے جانب مخالف کا اختال مرجوح بھی نہیں دکھا سکا۔ علماء وفضلاء حاضرین مناظرہ کیرالتعداد کے آراء حقہ متعلق مناظرہ موصول ہو چکی ہیں۔ ان میں سے بوجہ خوف طوالت فقط چند علماء وفضلاء کی آراء حقہ بطور شختے نمونہ خروار ہدیتا میں۔ ان میں سے بوجہ خوف طوالت فقط چند علماء وفضلاء کی آراء حقہ بطور شختے نمونہ خروار ہدیتا ہے۔ ان میں مناظر کے دلائل قویہ اور تبحر علمیہ کا

عالم بیمثل فاصل بے بدل علامہ دہر حضرت مولا نامولوی غلام محمد صاحب ساکن گھویشلع ملتان پریزیڈنٹ (اسلامی جماعت)

احقر بحثیت صدر جماعت اسلامیه مناظره واقعه موضع بریاضلع گجرات بتاریخ ایم امرام اکتوبر۱۹۲۷ء فلابر کرتا ہے کہ جماعت اسلامیه کی طرف سے جمارے ملک کے مشہور فاضل مفتی غلام مرتضی صاحب ساکن میانی ضلع شاہ پور مناظر متصاور قادیانی جماعت کے مناظر مولوی جلال الدین شمس مولوی فاضل متھے۔ جن کا اس سے زیادہ بچھ پہتے ہیں۔ اس مناظرہ کے متعلق میری دائے ہیہے کہ:

ا انعقاد مجلس مناظرہ کے متعلق مفتی صاحب کے مسائی جیلہ قابل شکریہ بیں۔ یہ مفتی صاحب کا بی اثر تھا کہ جس مناظرہ کی ذمہ داری بڑے بڑے افسر نہ لے سکے۔اس کا ذمہ دار مفتی صاحب نے بڑی کوشش کی کہ مناظرہ ضرور ہوتا کہ قادیاتی جماعت کو حوصلہ نکالنے کا موقعہ دیا جائے اور ان کے خیالات کا پورا قلع قمع کر دیا جائے۔ گوقا دیانی جماعت نے بیحد کوشش کی کہ مناظرہ نہ ہو سکے۔ گرمفتی صاحب کی تد ابیر نے ان کی ایک نہ چلنے دی۔اگر قادیانی جماعت حق شناس ہوتی تو اس کومفتی صاحب کا شکریدادا کرنا چاہئے تھا۔

مفتی صاحب نے ہردودن کے اجلاسوں میں اپنے اخلاق جمیلہ کا وہ ثبوت دیا کہ ہرکدومد نے آفرین آفرین کی ۔ باوجود یکد فریق مخالق کا مناظر نہایت بدخوتھا اور دونوں اجلاسوں کے غیرمہذباندالفاظ جومفتی صاحب کی ذات کے متعلق اس نے استعال کے جمع کئے جائیں تو کافی تعداد ہوجائے۔گرمفتی صاحب نے اپنی کوہ وقاری نسبی وجبلی شرافت کو منظر رکھتے ہوئے ان الفاظ کو غیر مسموع تصور کیا۔ میرے خیال میں فی زماندا کیے مولوی صاحب کے لئے ہیہ حلم وہر دباری تقریباً محال ہے۔

ادبرہ ہوں ریب میں ہے۔

سیست قادیانی مناظر نے گو حضرت میں علی نبینا وعلیہ السلام کے متعلق حسب عادت فرقہ بذا نہایت ناشائستہ الفاظ استعال کئے۔ مثلاً کہا کہ سے علیہ السلام کوکلا کا کلا والی نہیں آنے دیتا۔ جس کا مطلب بیان کرتا بھی کفر ہے اور بزرگوں کی اہانت کے کلمات سننے سے ہر مسلمان کو جوش آجا تا ہے۔ مفتی صاحب بھی جوش میں آئے اور مناسب تھا کہ جھوٹے کے کوجھی کلا مطوبے ۔ مرزا قادیانی کے متعلق نہایت عزت کے الفاظ استعال کئے جوکسی مسلمان کو نہیات عزت کے الفاظ استعال کئے جوکسی مسلمان کو نہیات عزت کے الفاظ استعال کئے جوکسی مسلمان کو نہیات عقد۔

سم تادیانی مناظر نے دو دفعہ قرآن کریم کو بخت غلط پڑھا۔ ایک تو آیت انت قلت للناس "کواور دوسرے" ماکان لبشو "کوجس کی وجہ سے میدان مناظرہ میں سخت اہتری پھیل گئی۔ اس واسطے کہ قران شریف کوغلط پڑھنا بخت قبیج ہے اور پھر گوام کے نزد یک تو یہ بالکل افتح ہے۔ میں نے دیکھا کہ گوام مفتی صاحب اور انتقر کے سکوت کے بے کی قرار دے کر فساد پرآ مادہ ہیں۔ چنانچہ حافظ غلام مجموصا حب ساکن میانہ گوندل کا نام نامی مجمعے یا دہ اور ان کی وجم جملا ہٹ والی شکل یاد ہے۔ جس سے باور ہوتا تھا کہ قادیانی مناظر کوشایدنگل جا کیس گے۔ گر مفتی صاحب نے لوگوں کو بخت بھی نہ ہو۔ گوبائک مفتی صاحب نے لوگوں کو بخت مجمع کیا اور فرمایا کہ ہماری طرف سے کوئی حرکت بھی نہ ہو۔ گوبائکل میں ہو۔ اس واسطے کہ ذمہ داراس کا میں ہوں اور شریف اپنی ذمہ داری کونبا ہا کرتا ہے۔

۲..... مفتی صاحب کی ہر دلیل تحقیقی والزمی تقریب تام سے مزین تھی۔ مگر قادیانی مناظر بالکل تقریب نے قریب نہ جاتا۔

ک ..... کمفنی صاحب ابنا بیان تقریری و تحریری بڑے آرام اور نرمی سے سناتے سے گرقادیا فی مناظر کے زبان کی رفتار بہت تیز تھی ۔سامعین پر مفتی صاحب کی تقریر ابنا سکہ جماتی تھی ۔ مگر قادیا فی مناظر کی تقریر کامل تنفیر کا موجب ہوتی تھی ۔ بلکہ بعض تو اٹھ کر چلے جاتے تھے۔

مسس قادیانی جماعت نے مفتی صاحب پر پہرہ لگادیا کہ کسی سے مدد نہ لے سکیں۔ جب ہم نے بھی قادیانی مناظر کے متعلق الیاانظام کرنا چاہا تو مفتی صاحب نے روک دیا اور فرمایا کہ جس سے مدد لیس روکونیس۔ چنانچہ ایک پتلے دبلے عینک دار قادیانی مناظر کی کا پی کی اصلاح کرتے رہے اور مفتی صاحب کے ملمی اعتماد نے انہیں ایپنے ارمان ٹکا لنے دیے گر ہوا وی جومنظور ایز دی تھا۔

مجمع کیر میں جب پہلے دن کا اجلال ختم ہوا تو اسلامی جماعت کوخیال آیا کہ مجمع کیر ہوا تو اسلامی جماعت کوخیال آیا کہ مجمع کیر ہوا در فرصت کو ہاتھ سے نہ کھونا چاہئے اور سلسلۃ بہلے شروع کرنا چاہئے تاکہ عوام آریہ وغیرہ کے خیالات سے متأثر نہ ہوں۔ چنا نچہ اس کا اعلان کیا گیا۔ گر قادیانی مناظر معہ قادیانی جماعت نہایت ناراض ہوئے اور کہا کہ اگر تبلیغ وغیرہ کا ارادہ ہے تو ہم کو گوار انہیں۔ پس ہم جاتے ہیں۔ لہذا تبلیغ کا سلسلہ روکا گیا۔

اسس قادیانی جماعت نے پہلے دن ایک صدر مقرر کیا اور دوسرے دن دوسرا صدر مقرر کیا اور دوسرے دن دوسرا صدر مقرر کیا۔ تاکہ کسی طرح سے مسلمان لوگ ہماری مخالفت کریں اور ہم دوسرے دن کا مناظرہ کئے بغیر نکل چلیں۔ احقر صدر اسلامی جماعت بار بار وقت کی پابندی کی تاکید کرتا تھا۔ مگر صدر قادیانی جماعت بیس ہوا۔ اتفا قااحقر کہ بیٹھا کہ آپ کی گھڑی مجدد ہے۔ لیمن نئی ہے۔ جس پر قادیانی جماعت بھڑگئی اور بڑے اصرار سے روبراہ ہوئی۔ جس سے ان کی خض بیٹھی کہ بہانہ کر کے نکل چلیں۔

قتلك عشرة كاملة ولدينا مزيد

اس سے ناظرین اندازہ لگالیس کے کون مفتوح ہوااورکون فاتح یے میرادل اس ونت بیہ گواہی دیتاتھا کہاگرمفتی صاحب کی تقریر مرزا قادیانی خودہی سنتے تو مسلمان ہوجاتے ۔گگر مدایت مقدر نہتھی ۔احقر غلام محمدساکن گھویہ شلع ملتان!

جامع الفنون النقليه والعلوم العقليه مولانا مولوى محرجم الدين صاحب پروفيسراور ينش كالح لا مور

بتاریخ ۱۹۰۱۸ کو بر۱۹۲۳ء ایک تحریری مناظره الل اسلام والل قادیان میں منعقد موارسامعین میں سے ایک میں بھی تھا۔ الل اسلام کے مناظر جناب مولا تا مولوی مفتی غلام مرتضلی صاحب ساکن میانی تصاور الل قادیانی کی طرف سے مولوی جلال الدین ممس تھے۔ میں نہ صرف تقاریر ودلائل جانبین میں حقانیت کے عضر غالب کا متلاثی تھا۔ بلکہ ریبھی و کمیور ہاتھا کہ پابندی شرائط کولموظ رکھتے ہوئے کون ی جانب متانت وثقابت، استقلال دخل سے کام لے رہی ہے۔
جمعے دوروزہ تجربہ کی بناء پر افسوس سے بیاعلان کرنا پڑتا ہے کہ قادیانی مناظر نے متانت و تجیدگی کو
بالا نے طاق رکھ کر نہ صرف شرائط مناظرہ کی پابندی سے آزادی کاعملا اعلان کیا۔ بلکہ اسلای
مناظری شخصیت پر بار بارتحریوں میں شوخیانداور غیرشریفانہ حلے کر کے اپنی تک نظری وحقیر مائیگی
پرشہادت دی۔مفتی صاحب جہاں عزم وثبات وقار واستقلال ان کا طرۂ امتیازی تھا۔ وہیں
متانت وشرافت، تہذیب وشائنتگی کے پیکر بن کرموافق وخالف سے تحسین لے دہے تھے۔قادیانی
مناظر نے مولا نامفتی صاحب کے دلائل وشواہد کو تو ڑنے کی تکلیف گوار انہیں گی۔ بلکہ ادھرادھر
کے غیر مر بوط وغیر متعلق امور سے حاضرین کی تواضع کرتے رہے۔مناظرہ آخر تک سکون وامن
وبطلان کی مختلے مورگھنا وں کا شیرازہ مراسر منتشر ہوگیا۔والسلام!

عجم الدين بروفيسراور نيثل كالج لاهور

جناب مولا نامولوی ابوالقاسم محمد حسین صاحب مولوی فاضل از کواد تا زرضلع گوجرا نواله

کرم بندہ حضرت مفتی صاحب سلمہ اللہ السلام علیم ورحمتہ اللہ! ہریا ہے روانہ ہوکر میں جلال پور جٹال پہنچا تھا۔ وہال دو تین تقریریں مرزا قادیائی کے تفروالحاد پر ہوئیں۔ جن سے نہایت عمدہ اثر ہوا۔ اس کے بعد یہی مولوی جلال الدین شس قادیائی معدان چو ہدری صاحب کے جو وہاں جلسہ ہریا میں پریزیڈنٹ تھے جلالپور آئے۔ شرا لکا مناظرہ طے نہ ہوئے۔ لبذا وہال کی انجمن نے اعلان کر دیا کہ مرزا قادیائی سمی مجدوراً آئے اور مناظرہ میں پیش میے۔ کیفیت دیکھنے سے تعلق رکھی تھی۔ جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ جس شخص نے مرزا ئیوں کو دعوت دی تھی اس نے بھی ان کی فلست کا قرار کیا اور مرزائی بھی درسوائی سے بھا گے۔ میں خباروں میں ان کی فلست کا حال شائع ہوا۔ خالے حمد اللہ علی ذلك!

مناظرہ ہریا کے متعلق خاکسار کی رائے

میں مناظرہ ہریا میں جو مابین مفتی ملام مرتفیٰ صاحب مولوی جلال الدین مشس دربارہ حیات سے منعقد ہوا تھا حاضر تھا۔ مناظرہ دودن نہایت خوش اسلوبی ہوا۔ حضرت مفتی صاحب موصوف نے قرآن کریم سے دودلیلیں حیات مسے پر پیش کیں۔ جن کو انہوں نے نہایت خوش اسلوبی سے بیان کیا اور قواعد عربیت سے نہایت محکم استدلال کے ساتھ ٹابت کردیا کہ حضرت

عیسیٰ علیہ السلام نینا وعلیہ السلاۃ والسلام زعمہ بجسدہ الصحری آسان پراٹھائے گئے ہیں۔ ان کا جواب مرزائی مناظرصاحب سے پھی نہ ہوں کا اور حقیقت یہ ہے کہ ان اولہ کا جواب ہوہی نہیں سکتا۔ چنانچہ اہل علم جو تو اعدع ربیت کے ساتھ قرآن کریم کی آیات سے حیات سے پر استدلال کرتے ہیں۔ مرزائی مناظر ہرمناظرہ میں مبہوت رہ جاتے ہیں اور سوائے کج بحثی اور دفع الوقتی کے ان کا کوئی سہار انہیں ہوتا۔ چنانچے تھیک ای طرح مش قادیانی نے پندرہ دلیلیں جو در حقیقت مخالطات سے وفات سے ہے کوئی تعلق نہ تھا اور وہ اہل علم سے وفات سے بیٹری کیں۔ مگر کسی کو بھی صاف طور پر وفات سے سے کوئی تعلق نہ تھا اور وہ اہل علم کی نظر میں صرف البد فر ہی اور دفع الوقتی تھی اور یہی اس قوم کامشن ہے۔ جس کومرزا قادیانی نے کی نظر میں صرف البد فر بی اور دفع الوقتی تھی اور یہی اس قوم کامشن ہے۔ جس کومرزا قادیانی نے کی امت کے لئے مسئون قرار دیا۔

ولکل قدوم سنة وامسامها

الغرض شمس صاحب قادیانی اگرچه زودنویی کی وجه نقل رسائل وغیره سے بہت

اوراق سیاه کردیتے تصاورخلاف شرائط مناظره بہت جلدی تقریر کر کے مرزائی تبلیغ بھی کرتے

جاتے تھے۔ گرمفتی صاحب ممدوح کے اولہ قطعیہ اور براہین لقبتہ کا جواب نددے سکے۔ "دبنا لا تذغ قلوبنا بعد اذھدیتنا و ھب لنا من لدنك رحمة انك انت الوھاب"

لا تذغ قلوبنا بعد اذھدیتنا و ھب لنا من لدنك رحمة انك انت الوھاب

مولا نامولوی محمد کامل الدین صاحب منشی فاصل از میلووال حال مقیم رتو کاله تخصیل بهلوال ضلع شاهپور

میں مناظرہ ہریا کے سب اجلاسوں میں شریک رہا۔ علامہ مفتی صاحب نے اپناد ہوئی صرف ایک آیت ''و ملا قتہ لوہ ''سے بھی ثابت کردیا اوراس آیت سے ای طریقہ پراستدلال برحیات مسے کیا جوشرائط میں مشروط تھا۔ یعنی آیت کے ان معنی سے جواحادیث نبوی اور اقوال صحابہ دقوا عد صرف نحو لفت معانی بیان بدلیج کے عین مطابق سے مولوی جلال الدین احمدی اپنے دعویٰ وفات سے کے لئے تذبذب کی حالت میں بھی کوئی آیت پیش کرتے سے بھی کوئی آبھی تورات تحریف کوئی آیت پیش کرتے سے بھی کوئی۔ بھی تورات تحریف کوئی آیت پیش کرتے سے بھی کوئی۔ بھی تورات تحریف کوئی آیت پیش کرتے ہے۔ جوشرائط بجوزہ قورات تحریف شدہ کوئیش کرتے سے بوشرائط بخوزہ کے بالکل خلاف تھا اور اس بات پر دلالت کرتا تھا کہ خود ان کوکسی ایک آیت پراپنے دعویٰ کے بوراوثو تی اور سانی نہیں۔ بلکہ تمام حاضرین نے قادیا نی مناظری گھراہت اور علامہ مفتی صاحب دوسرا پرچہ لکھ کر مفتی صاحب دوسرا پرچہ لکھ کر مفتی صاحب دوسرا پرچہ لکھ کر

مولوي جلال الدين صاحب كوديخ الكيتوانهول في مفتى صاحب كوكها كرآب اخيرير چديس ان الفاظ كيساته فتم كلهودين - جهفتم إلى الله ك كمين فيدير جداى اجلاس مين كها إوريس نے کسی غیر سے امداد نہیں لی۔ ' چتانجہ حضرت مفتی صاحب نے بلاتو قف بدالفاظ لکھ دیے۔ حالانكه حضرت مفتى صاحب قادياني مناظرے يهلے كوئي قتم وغيره طلب نہيں كى۔ حالانكہ قادياني مناظر سے ضرور قتم لینی چاہئے تھی۔ کیونکہ انہوں نے بعض امور کی بابت میرے ہم جماعت اور اسيخ استادمولوي محداساعيل صاحب مولوى فاضل سے مدد لى ہے۔جس كا مجصے ذاتى علم باور اس بات پر میں مولوی صاحب موصوف کے ساتھ تتم اٹھانے کے لئے تیار ہوں اور باوجوداس بات کے کمفتی صاحب کوآج تک جھی کسی میدان مناظرہ میں آنے کا موقعہٰ ہیں ملا صرف ایک آیت میں اپنے مناظر کولا جواب کر دیا۔خصوصاً ایسی قوم کے مقابل کھڑا ہونا نہایت ہے مشکل ہے جوقر آن کریم میں تحریف کرنے اوراحادیث میں ردوبدل کرنے سے ذرا بحربھی نہیں جھکتی ۔اس بات کا بورا جوت مرزا قادیانی کے اس قول سے چاتا ہے جوانہوں نے اعجاز احمدی میں لکھا ہے اور وہ پہے کہ:' جوحدیثیں میرے الہام کے خلاف ہوں ہم ان کور دی کی طرح پھنیک دیتے ہیں۔'' (اعاد احمدی ص ۲۰۰۰ نزائن ج۱۹ ص ۱۴۰) پیکٹنی حیرت انگیز بات ہے کدا گر مرزا قادیانی کے وہ اقوال اورالہامات پیش کئے جائمیں جو صراحة قرآن کریم اوراحادیث کے خلاف ہوں تو ادھرے پہلو تهی کر کے ان کالقب متشابہات جویز کیا جاتا ہے۔مثلاً

منم محم واحم که مجتبی باشد

دوران گفتگو جلسه گاہ میں میرے سابق ہم جماعت مدرسہ حمیدید لا ہور مولوی محمد اساعیل صاحب احمدی جلالوری مولوی فاضل وختی فاضل مدرس مدرسہ احمدیہ قادیان نے علامہ مفتی صاحب کی لیافت کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ مفتی صاحب ایک عالی دماغ آ دی ہیں اور تقریبے ان کی ملمی لیافت میں ہے۔ بوقت تقریب مفتی صاحب کے حق میں لا فضل فوقك کی صدائیں آ رہی تھیں۔ رپورٹ شائع ہونے پرمولوی جلال الدین صاحب کو پتہ چلے گا کہ میں کیا اور کس سے باتیں کر رہا تھا۔

ستعلم کیلی ای دین تداینت وای غریم فی التقاضی غریمها دی کایت بود بے پایال بخاموثی ادا کردم

حافظ كامل الدين منثى فاضل ميلووالي مقيم رتو كالمرور عديم راكتو بر١٩٢٣ء

مولا نامولوى امام الدين صاحب ساكن كندوال مخصيل ينذ دادنخان ضلع جهل

.مرحبا صد مرحبا صد مرحبا جب مباحثه شهر بريا مين موا اہل سنت سے غلام مرکفنی یعنی عیسیٰ زندہ ہے یا مرگیا فیصله اس پر مسلم ہوچکا لحن داؤدی سے جلسہ بھر دیا د فسعسسه الله سے سٹایت کردیا د کم لے کت عجب بل میں بڑا اور قصر قلب ہے اس میں چھیا جوكه پيلے آچکا نافيہ ما زندہ ہے وہ آسال پر چڑھ گیا اس کا منکر ہے نہیں جزاشقیا منہ پہ پروہ پڑ گیا کسوف کا رستگاری کا نه برگز راه ملا موت کا قائل ہوا ہے روسیا آ فریں صد آ فریں مفتی غلام مرتف<sup>ن</sup>ی دست بالا ہو سدا اسلام کا

راقم امام الدين از كندوال ذا كخانه المه شريف مولا نامولوی شخ امام الدین صاحب ساکن ہریا مخصیل بھالیہ شلع مجرات غلام مرتضیٰ حق کا پیادا دیا کر حق وباطل میں نتارا بميدان مباحثه آشكارا چکتا ہے ہدایت کا ستارا

عجب بين عالم ديني دلارا

بحث کا جو تھا نتیجہ آگیا مرزائیوں کی عجائب گت نی مرزائیوں سے جلال الدین تھا بحث تقی عیسیٰ کی زندگی موت میں معيار تھا قرآن ہم قول ني مفتى صاحب جب يزها قرآن شريف آيت انا قتلنسا جب يرهي زندہ ہے عینی ابھی افلاک پر ہے یہ اضرابیہ ابطالیہ بل موت کو باطل کیا ماقبل نے رفعہ سے ہی آوازے آرہ اس میں ہیں اثبات جمد عضری بل کے اندر تھینس گیا صنعی منٹس ہاتھ یاؤں مارے سب لکن کہیں سب کو روش ہوگیا زندہ مسلح ہر طرف سے آرہی تھی یہ ندا ہے اہم الدین کی یہ التجا

بحمد الله خدا جموا مارا به بريا قدم رنجه چول بفرمود لوائے میرزائی منہدم شد غلام مرتفئى درملك أينجاب مگوید نشخ از شادی بمه دم الضأ

بیل درصدق شان کبریائی
عیاں شد صدق وق را دلربائی
چوغالب شدییاں مرتشائی
کشت آمد بشان مرزائی
مباحث گشت بهر رہنمائی
کنند از فرق ضالہ جدائی
بسر کردہ کلاہ چشتیائی
جویوسف وار از اخواں رہائی

بیا آب طالب صدق وصفائی چوآ که صدق وصفائی شد چوآ که وزیرشد چوبشید که علم مفتتے دیں انہاے امغولال کہ تاد اند سی حق وباطل کر بست درآ که مفتتے دیں طبیاں واربر کری خت

ابضأ

واہ سجان اللہ رب خالق سوہنا کم بنایا باغ قلوب اساڈیاں اتے کھلی باد بہاری جہاں غریباں کریں نہ ڈٹھا ایے جلسہ فیضائی موئی زیارت لوکاں تا کیں عالم گھر وچ آئے مفتی صاحب میانی والے وچہ آئے سرکردے نقل میں خالم تفتی واہ مدیث قرآنوں حدیث واہ مدیث قرآنوں جہدم عالم قادیانوالا کردای تقریباں خل مال خل اتے تا مل مفتی صاحب بولن علم بیانوں مفتی صاحب بولن علم بیانوں مفتی صاحب بولن علم بیانوں مفتی صاحب بولن مناید خوب بیان سنایا مشن متین دکھایا مشن متین دکھایا

ار اُن باز کی اکثر ہوا کرتی ہے بازوں سے

غلام مرزا پہلے تو کرنے علم کی مخصیل

جلسہ وچ میائی آبا ہریے رب لیایا ہسیاں کلیاں ہویاں شگفتہ آئی انہا ند بواری در افضائی ایم حقائی در کھے ہوئے قربائی کلھ در آن صدیث کتاباں مسکلے خوب سنائے کھھ اس سنگ لوہ بہلے جان پیچلے ترف اختاش اتے مرد وانگوں نحوی مرد حقائی تاذل ہوی وچہ زمانے آخر کیج پچھانوں سننے والیاں تا میں ہرگز ہوں نہیں تا شیراں خوش بیانی اتے مؤمن جندجانان سب گھون علم کلام معانی اندر ابلق تیز چلایا علم کلام معانی اندر ابلق تیز چلایا جھے قدم مبارک رکھیا کے نہ پھیر افعایا کہی، وصدفہ مسکین شخ امام الدین از قریب ہر سیر

جناب مولو**ی گل احم**رسا کن بنیڈ داد ننخان ضلع جہلم منس تیری جک دیمھی اجالے میں اندھیرا ہے منور کس طرح ہوگا جے گردش

منور کس طرح ہوگا جسے گردش نے گھیرا ہے کوئی بٹیر جاڈ مونڈ مو کہ تو بھی اک بٹیرا ہے غلام مرتضیٰ سے کم بہت کچھ علم تیرا ہے تہا۔ موت کے عقدے کو کیااں نے بکھیرا ہے مسیح موعود کا چرخ بلندی پر بسیرا ہے جبعی تو اس کی دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے مگل احمد ازینڈ دادنخان ضلع جہلم ذراد کیموما قتلوا وما صلبواک آست کو اگرمطلوب زندی ہے توب ل رضع کی بل دیکھو الک کی سے توب ل رضع کی بل دیکھو الک کی سے ادائی نے نگایا سمس کو گہنا

## جناب مولوي بدرالدين صاحب ساكن ركن ضلع تجرات

دل برائل حق گردید خورسند جلی شدکذب فرعوں صدق موی موی رمیده ازوے ش قادیانی بیس علقوم کاید چوں بریده ولیے دجال کشتن راجوان است بدرالدین رکنوی

بحمہ اللہ کہ از فضل خداوند نماندہ مشتبہ دجال ویسیٰی غلام مرتضٰی مفتی حقانی دم از علم بیال بروئے دمیدہ نے گویم کہ عیسائے زمان است

# واعظ بینظیرومبلغ خوش تقریر مولونا حضرت سیدصدیق شاه صاحب ساکن منگوال محصیل خوشاب ضلع شاہپور

اس تیس پچھواضی ہووے ساریاں مومنان تاکیں و چہ انہا ندے جھڑا کرئے باہر جائے ناہیں و چہ شرطاندے پورا اتریا چھڑ نہاں دھندا جیسا اصل کسیدا ہووے اس سے پاس جانا نال شرافت پورا اتریا چھڈ کے مربہانہ ناہیں وچہ انہاندے سینے آتش غمدی بلدی تاہیں وچہ انہاندے دل نکالے واہ نہیں کوئی چلدی اللہ پاک بنایا شیوں رصت دی برساتی و نیاتے رب زندہ رکھے تیں جیاں تصویراں والا و تو ان مردیاں دلاں اندر جانی پاون والا

مد خدا صلوات محد آل اصحاب رلائی مرزایال نے مفتی صاحب شرطال کیتیال تاہیں مفتی صاحب شرطال کیتیال تاہیں مفتی صاحب فاضل پورا شرمال والا بندا مرکوئی جانے مفتیانوالا ہے شریف گھرانہ مفتی صاحب مرزایال نول خیر ماری بل دی عیلی نول آسانال اتے بل چڑھایا جلدی خوش ہویں اے مفتی شالا ہوے کی حیاتی مردیال دے حل ندی کیت تیریال خوش تقریال مردیال دے حل ندی کیت تیریال خوش تقریال ہوئے شرکال

توں بن اپنے شعر سنا کے بس کر شاہ صدیقا مفتی صاحب چھوڑیا نامیں باتی کوئی دقیقہ

صديق شاه ازمنگوال

خلاصه

یہ ہے کہ جبیبا مرزائی جماعت کے پس دیگر مسائل مختلف فیہا میں اپنا دعویٰ ثابت کرنے کے لئے کوئی اپنا دعویٰ ثابت کرنے کے لئے کوئی ایسی شرمی دلیل نہیں۔جس میں تقریب تام ہودییا ہی وفات سے ابن مریم کے ثابت کرنے کئے ان کے پاس ایسی کوئی شرعی دلیل نہیں جس میں تقریب تام ہو۔اس کی تائید میں ہم ایک مکالمہ پیش کرتے ہیں۔

مكالمه ما بين مفتى غلام مرتضى صاحب ومولوى نورالدين صاحب خليفه اوّل مرزا قادياني

جن دنوں مفتی غلام مرتضی صاحب اسلامی مناظر مدرسہ نعمانیہ لا ہور میں اوّل مدرس تھے۔ان دنوں مولوی ابراہیم صاحب کے مکان واقع کشمیری بازار میں بموجودگی مولوی ابراہیم صاحب ودیگر چند اصحاب بتاریخ ۴ ایا ۱۵ اثریک ۱۹۰۸ء مابین مفتی صاحب ومولوی صاحب موصوف بیمکالمہ ہوا۔

مفتی صاحب: میں آپ کومرزا قادیانی کے معتقدین میں سے وسیع المعلو مات اعتقاد کرتا ہوں۔اس لئے مجھےاشتیاق ہے کہ آپ وفات سے ابن مریم پر پرکھیقر برفر مائیں۔

مولوی صاحب: تقریر شروع کرنے سے پہلے میں ایک حکایت بیان کرتا ہوں۔ اس حکایت کومیری تمام تقریر میں میں طحوظ رکھنا۔ وہ حکایت بیہ کہ ایک دن ایک سائل نے میر سے سے دریافت کیا کہ اس مقدمہ کا کیا مطلب ہے۔ 'اذا جاء الاحتمال بطل استدلال ''میں نے سائل کو کہا کہ تم نے اس مقدمہ کا کیا مطلب سمجھا ہوا ہے۔ سائل نے کہا کہ میں نے اس کا بیہ مطلب سمجھا ہوا ہے کہ ایک دعوی مثلاً موجبہ ہے تو اس کی دلیل کے مقدمات واجز اء بھی موجبہ ہوں گے اور وہ دلیل اپنی ایجا فی جانب کے لیاظ سے اس دعوی کو ثابت کرے گی اور اگر اس دلیل ہوں کے مقدمات واجز اء کی جانب مخالف یعنی سلبی جانب کا احتمال ہوا تو وہ استدلال باطل ہوگا اور وہ دلیل اس دعوی کو ثابت نہ کرے گی۔ میں نے سائل کو کہا کہ یہ مطلب غلط ہے۔ بلکہ اس مقدے کا میں مطلب ہے کہا گرا حتمالوں پرغور کی جائے تو کو کی شخص دلیل قائم ہی نہیں کر سکتا۔

مفتی صاحب: جناب میں نے اس حکایت کو مجھ لیا ہے۔ لیکن جس طریق سے میں استفسار کروں اس طرز پر آپ تقریر فرمائیں۔

مولوی صاحب: کہتے۔

مفتى صاحب: بيرو آپ كاعقيده بهاي- "مات عيسسى "اليكن ميس بيدريافت

كرتابون كرآ پ كاعقيده مات عيسى وبهاب ماشكاماظنا ماتقليدا يايقينا-

مولوی صاحب: میراعقیده مات عیسیٰ یقیناہے۔

مفتی صاحب: تو پھرضروری ہے کہاس بھٹی دعویٰ کے ثابت کرنے کے لئے جودلیل آپ بیان فرمائیں گےاس دلیل کےمقد مات اوراجزاء بھی بھٹی ہوں۔

مولوی صاحب: بقینی دعویٰ میں بیلازم نہیں کہ وہ اپنے ثبوت میں دلیل کامختاج ہو۔ مفتی صاحب: واقعی بقینی دعویٰ دوقتم ہیں۔ بدیمی اور نظری، بدیمی تو اپنے ثبوت میں دلیل کے مختاج نہیں۔لیکن نظری اپنے ثبوت میں دلیل کے مختاج ہیں۔اب میں بیدریافت کرتا ہوں کہ آپ کا دعویٰ مات عیسیٰ یقینیا بدیمی ہے یا نظری۔

مولوی صاحب: نظری ہے۔

مفتی صاحب: جب آپ کاید دعوی نظری ہے تو پھر ضرورا پیخ جوت میں دلیل کا تحاج ہے اور چونکہ آپ کا بیان فرما کیں گئی کا تحاج ہے اور چونکہ آپ کا بیان فرما کیں گے اس کے دلیل کے مقد مات اور اجزاء بھی یقینی ہونے جا ہمیں ۔ ورنہ یہ دلیل اس یقینی دعویٰ کو ٹابت نہ کرسکے گی۔ مقد مات اور اجزاء بھی تقانی ہوئے ہو کیا ہوا۔ مولوی صاحب: تو پھر کیا ہوا۔

مفتی صاحب: جناب پرجومطلب مقدم "اذا جاء الاحت مال بطل الاستدلال" كاسائل نے بیان كیا ہو وہ فلط ہوئے۔ الاستدلال "كاسائل نے بیان كیا ہو وہ فلط ہوئے۔ مولوی صاحب: آپ مائحن فیدی طرف رجوع کیجئے۔

مفتی صاحب: رجوع کرتا ہوں۔ جناب من اتنا عرض کرتا ہوں کرآپ اپنے دعویٰ ا مات عیسیٰ یقینا کے ثابت کرنے کے لئے جودلیل بیان فرمائیں گے خواہ وہ دلیل قرآنی ہویا حدیثی یا مجموع اس دلیل کے متعلق اتنا فرمادیجے کہ اس دلیل میں تقریب تام ہے۔

مولوی صاحب: بیتو میس مجمی نه کهول کا۔

مفتی صاحب: جناب جب آپ کا دعویٰ یقینی ہے اور آپ کواپی دلیل پر پورا بھروسہ ہے تو پھر آپ میر کیوں نہیں فرمائے۔

مولوی صاحب: بیش نبیس کهول گان

ای نزاع میں مکالم ختم ہوا اور مولوی نورالدین صاحب نے اخیر میں فرمایا کمفتی صاحب نے مناظر و کانیا و هنگ تکالا ہے۔

ناظرین! غور فرمائیس که بیمولوی نورالدین صاحب وه بیس که جن کوتمام مرزائی

جماعت کے اشخاص اپنی جماعت میں علمی حیثیت سے فائق سمجھے جاتے ہیں اور ان کے مضامین کے ساتھ مرز اتا دیانی ہمیشہ رطب اللمال رہے اور مرز اتا دیانی کے انتقال کے بعد یہی مولوی صاحب موصوف خلیفہ اقل ہوئے۔ باایں ہمہ پھر بھی بیمولوی صاحب اپنا دعویٰ مات عیسیٰ یقینا کے ثابت کرنے کے لئے وکی ایسی دلیل نہیں بیان کر سکے جس میں تقریب تام ہونے کا دعویٰ کریں۔ مرز اتحد و اسلام کے لئے دعوت مرز اتحد و اللہ میں اللہ می

مرزا قادیانی کے خلیفہ اوّل کا حال تو ناظرین نے سن لیا ہے۔ اب ہم مرزا قادیانی کے خلیفہ ٹانی لیعنی مرزا تادیانی کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ مفتی غلام مرتضی صاحب کے ساتھ مسئلہ حیات ووفات میں ابن مریم میں بمقام لا ہوراس طریق پرمناظرہ کریں کہتمام مناظرہ کے دو پر ہے ہوں۔ پہلے پر چہ میں مرزامحمود احمد قادیانی اپنے دعویٰ مات عیسیٰ یقیناً کے ٹابت کرنے کے لئے فقط ایک ہی دلیل الیں تحریر کریں جس کے متعلق میں کھا ہوا ہو کہ اس دلیل میں تقریب تام ہے اور طرز استدلال شرط نمبرا وشرط نمبرا کے عین مطابق ہوا وردوسرے پر چہ میں ہرایک مناظر اپنے فریق مخالف کے پر چہ اوّل کی مطابق شرط نمبرا وشرط نمبرا تردید تحریر کرے اور ہرایک مناظر اپنے ہردو پر چوں کو عام اجلاس میں ایک وقت معین کے اندر بیان کرے۔

نوٹ: ہم نے خاص کرمسلہ حیات ووفات کی ابن مریم میں مناظرہ کرنے کے لئے اس لئے دعوت وی ہے کہ مرزا قادیانی نے اس مسلہ حیات ووفات سے ابن مریم کوئی اپنے صدق وکذب کے لئے معیار ومیزان قرار دیا ہے۔

بدايات

" تادیانی مناظر نے روئداد مناظرہ کے ساتھ ایک ضمیمہ بعنوان' چند ضروری باتیں'' چیاں کردیا ہے۔جس میں اس نے اختر اعیات اور مغالطات درج کردیئے ہیں۔جن کے متعلق چند ہدایات کا بیان کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔

مغالطه

قادیانی مناظر نے لکھا ہے۔ ''مشتہر سطر ۲۰۰۲ میں لکھتا ہے کہ موضوع مناظرہ حیات ووفات سے ابن مریم تھااور صرف اسی مسئلہ پرمباحثہ کرنے کی وجہ بیہ ہے کہ قادیانی جماعت نے اسی موضوع پر مناظرہ کرناچا ہا۔ یہ بالکل غلط ہے۔خود مفتی صاحب نے کہاتھا کہ میں صرف اس مسئلہ پر ہی بحث کروں گا۔''

مدايت

بینافہمی ہے۔ کیونکہ مشتہر نے لکھا ہے کہ قادیا نی جماعت نے اسی موضوع پر مناظرہ کرنا چاہااور قادیا نی جماعت کا بیچا ہنا ہم ابتداء میں بعنوان تعیین موضوع مناظرہ مفصل کھے چیں۔ مغالطہ

قادیانی مناظر نے لکھا ہے۔ مشتہر نے ہم پر شرط نمبر ان الکھ کریالزام لگایا ہے کہ ہم نے
ان کے خلاف کیا کیا ہے۔ میتو مناظرہ کے پر چہ جات پڑھنے سے ہرایک فحص معلوم کرسکتا ہے کہ
دونوں مناظروں میں سے کس نے شرائط کے خلاف کیا ہے۔ براہین احمد میہ سے حوالے اور حضرت
خلیفتہ اکسیے اقرال کی جماعت احمد میں شاہونے سے پہلے کی تحریریں اور اپنے آخری پر چوں میں
سنے دلائل پیش کرنا کیا شرائط کے خلاف نہیں تھا۔ جس کے مفتی صاحب مرتکب ہوئے۔

ہدایت

براہین احمد میے کے حوالے خلاف شرط نمبرا، انہیں۔ کیونکہ پہلے تو اسلامی مناظرنے براہین احمد بیری عبارت نقل کرنے کے بعدائیے پر چینمبرامیں بیلکھ دیا ہے کہ میری مر دکوئی الزامی جواب دینانہیں ہے۔ بلکہ یہ بنلانا ہےاور دوسرا یہ کہ دعویٰ نبوت کی تاریخ جومرزا قادیانی اوران کے معتقدین نے بیان کی ہے وہ ہمارے پر جحت نہیں۔ کیونکہ ہم مرزا قادیانی کومتنتی اور ان کے معتقدین کو معتقدین متنبی سجھتے ہیں۔ بلکدد بکھنا یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے اپنے دعویٰ نبوت کی علت ملہمیت کو قرار دیا ہے اور بوقت تالیف براہین احمد یہ مرزا قادیانی برعم خود مہم تھے۔ اگر یہ کہا جائے کہ مرزا قادیانی کے پیغمبر ہونے کی علت نفس الہام نہیں بلکہ کثرت ہے تو اس کا یہ جواب ہے کہ ٱنخضرت الله كوجب ببلى دفعديدوى مو" أقداء بساسم ربك الذى خلق "تواى وفت س سلسله نبوت شروع ہوگیا۔ نہ بیک قرآن کریم کے حصہ کثیر نازل ہونے کے بعد سلسلہ نبوت شروع ہوا اور نیز مولوی نورالدین صاحب کی تحریریں پیش کرنا شرط نمبرا،۲ کے خلاف نہیں۔ کیونکہ مفتی صاحب اسلامی مناظرنے اپنے پرچہ نمبرا میں لکھ دیا ہے کہ میں نے مولوی نورالدین صاحب کے اقوال کواس حیثیت سے پیش نہیں کیا کہ وہ احمدی ہیں اور نہ ہی اس حیثیت سے کہ وہ مرز اقادیانی کے خلفہ ہیں۔ بلکہ اس حیثیت سے پیش کے ہیں کہ مرزا قادیانی نے اسے دعوی نبوت کے زمانہ میں مولوی نورالدین صاحب کی دینی رنگ میں اعلیٰ درجہ کی توثیق کی اوران اقوال پیش کردہ کے بعد نہ مرزا قادیانی نے ترمیم و تنیخ کی ہاورنہ ہی مولوی صاحب موصوف نے، اور ویہا ہی مفتی صاحب اسلامی مناظرنے آخری پر چوں میں کوئی نیامضمون بطور دلیل بیان نہیں کیا۔ بلکہ بطورتر دید۔ بیشک قادیانی مناظر نے شرط نمبرا، ۲ کے خلاف کیر التعداد امور کاارتکاب کیا ہے۔ مثلاً تورات کا پیش کرنا، حضرت امام ابوطنیفہ وامام شافع گاؤ کر کرنا شاہ رفیع الدین ً صاحب و بجاہد کو پیش کرنا اور پرچہ نمبرا دلائل میں حضرت امام حسن کا قول درج کرنا خیالی اور وہمی باتوں سے اپنے پرچوں کولبریز کردینا جومؤمن من حیث ہومؤمن کا بھی حق نہیں کہ ایک باتیں مؤمن کے مقابلہ میں چیش کرے علم قریالوجی کے مسائل کو بیان کرنا وغیرہ وغیرہ ۔ مفالطہ

قادیانی مناظر نے تکھا ہے۔ پھر 'نبل رفعہ اللہ الیہ ''آیت کھر کہتے ہیں کہ بل ابطالیہ میں ضروری ہے کہ وہ وصف جس کا ابطال مقصود ہواوروہ وصف جس کا اثبات مقصود ہوان میں تنافی اورضدیت ہونی ضروری ہے۔ گررفع روحانی واعز از اس قل کولا الم ہے۔ اس کا مفصل جواب ہم پر چوں میں کھر چکے ہیں۔ مخقر اس کا جواب ہیہ کہ بل ابطالیہ بھی یہاں مان لیا جائے تو ہمارا مدعا خابت ہے۔ کیونکہ یہود کے قل کرنے سے مراد نعوذ باللہ حضرت بیعلی علیہ السلام کودعوئی میں جموٹا مدعا خابت ہے۔ کیونکہ یہود کے قل کرنے سے مراد نعوذ باللہ حضرت بیعلی علیہ السلام کودعوئی میں جموٹا اللہ کا اوران کی روح کو تا پاک اور ملعون خابت کرنا تھا۔ اس وجہ سے انہوں نے اپنے قول میں رسول اللہ کا لفظ بڑھایا ہے اور نیز خدا تعالیٰ کا ان سے وعدہ تھا کہ: ''انبی متو فیك '' کہ میں تھے طبعی موت سے ماروں گا۔ پس اگر وہ قل ہوجاتے تو ان کا دعوی باطل ہوجاتا تھا جو رفع روحانی کے منافی ہے۔ اس ماروں گا نبی متو ورفع روحانی کی میں جھوٹے خابت میں کرسے۔ اس کی ضدکہ وہ خدا تعالیٰ کے مقرب ہیں کو لفظ بل سے خابت کیا ہے۔

ہدایت

"دو بن کو تکے کا سہارا۔" اب قادیائی مناظر کا بھی بہی حال ہور ہاہ۔ ویکھوقادیائی صاحب فرماتے ہیں۔ پر چوں میں انہوں نے جواب دیتے ہوئے وارات کو بی چیش کیا ہے جو یہود کی محرف منسوخ شدہ کتاب ہے اور جس کا چیش کرنا پروے قرآن کریم وصدیف نبوی جا کر نہیں اور نیز یہ کتاب محرف منسوخ شدہ قادیائی مناظر کی امداد کرنے سے انکاری ہے۔ کیونکہ قادیائی مناظر نے قورات سے بیٹا بت کرنا چاہا کہ جو مصلوب ہووہ مصلوب ہووہ معلوب ہووہ ملحون ہوتا ہے اور قورات کا در حقیقت یہ ضمون ہے کہ جو کسی جرم میں مصلوب ہووہ ملحون ہے اور قرآن کریم سے بھی بہی خاب ہوتا ہے کہ سبب ملحونیت جرم ہے نہ مصلوب ہودہ سے دارشاد من خلاف اور من الارض فسادا آ ان میں مسلوب اور حملہ وار جالم من خلاف اور ینفوا من الارض ذلك

لهم خزى فيي الدنيا ولهم في الأخرة عذاب عظيم (مائده:٣٣) "ويكمواسآيت مین خزی کا سبب قبل وصلب بعجه جرائم یعنی محاربه اور فساد فی الارض کوقر اردیا گیا ہے نہ مطلق مقتولیت اورمصلوبیت وغیرہ کواور پھرقادیانی مناظر لکھتے ہیں۔ کیونکہ یہود کے قبل کرنے سے مراد نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیهالسلام کودعویٰ میں جھوٹا اوران کی روح کونا پاک اورملعون ثابت کرنا تھا۔ ای وجہ سے انہوں نے اپنے قول میں رسول اللہ كالفظ بردھایا ہے۔ بيكسى اعلى جہالت ہے۔ كيونكه اس مضمون کی صحت اس صورت میں موہوم ہو سکتی تھی جب قتل اور رسالت میں تنافی وضدیت ہوتی۔ حالانكونل اوررسالت ميں تنافی وضديت نہيں۔جيسا كهاس آيت سے ظاہرہے۔''افسان ميات اوقتيل انقلبتم على اعقابكم (آل عمران:١٤١) "ضاتعالى فرما تاب كرآ يا الرحدرسول النَّمَا اللَّهِ فُوتِ ہوجا ئیں یاقتل کئے جا ئیں توتم مرتد ہوجا دیگے۔ یعنی اگر وہ فوت ہوں یا مقتول ہوں تو تب بھی تم کواپنے ایمان پر شحکم رہنا چاہئے۔ کیونکہ موت اور قبل رز الت کے منافی نہیں اور يبود كالفظ رسول اللدكو بوهانا بطوراستهزاء ہے اور پھر قاویانی مناظر فرماتے ہیں اور بہ خدا تعالیٰ كا ان سے دعدہ تھا کہ انی متوفیک کہ میں تجھے طبعی موت سے مارول گا۔ پس اگروہ قبل ہوجاتے تو ان کا دعویٰ باطل ہوجا تا تھا۔ میکیسی نرالی جہالت ہے۔ کیونکہ بروئے قر آن کریم یہود کا عقیدہ ہے۔ "انا قتلنا يقينا بل رفعه الله اليه"كساته جاورتم إلى اسلام كاعقيره بكرحفرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے اپنی طبعی موت سے مریں گے۔قادیا نی مناظر کی اس تحریر سے میہ ظاہر ہوتا ہے کہ یاوہ مغلوب الجہالة ہے یااس نے جوفت سلامتی عقل پر تحریز ہیں گی۔ مغالطه

قادیانی مناظر لکھتے ہیں اور مشتہرخود لکھتا ہے کہ احدالوصفین دوسرے دصف کا ملز وم نہ ہوتا کہ مخاطب کا اعتقاد برعکس اعتقاد مشکلم متصور ہو۔ ہرامر میں آبیا ہونا ضروری نہیں۔ورنہ کیا یہ جمع نہیں ہوسکتے کہ ایک شخص زندہ ہواور مرفوع الی اللہ نہ ہو۔ یہاں پریہود کے اعتقاد کی رفع الیہ سے تر دیدگ گئی ہے اور ثابت کیا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے مقرب تتھے۔

ہدایت

میلیسی بے نظیر جہالت ہے۔ کیونکہ کلام اس میں ہے کہ قصر قلب میں بیضروری ہے کہ احدالوسفین دوسرے وصف کا ملز وم نہ ہواور قادیانی مناظر نے نہ تو قصر قلب کی کوئی مثال پیش کر کے نقض کیا ہے اور نہ بی لزوم اور عدم لزوم کا ذکر کیا ہے۔ بلکہ غیر مربوط بی فقرہ لکھ دیا ہے۔ورنہ کیا بیہ جمع نہیں ہوسکتے کہ ایک شخص زندہ ہو۔

مغالطه

قادیانی مناظر نے کھا ہے کہ فتی صاحب نے اپنے پر چہیں کھا ہے کہ جب جملہ نفی ہوتاس وقت بل ابطالیہ ہی ہوگا۔ قرآن مجید کی آیت 'وما یشعرون ایسان یبعثون بل الدل علمه فی الاخرة (نمل: ١٥) '' کے صرح خلاف ہے۔ کیونکہ یہاں بل ابطالیہ لے کر معنی درست ہوئیں سکتے۔

#### بدايت

یہ قادیانی مناظر کا نرالا جہل مرکب ہے۔ کیونک نفی کے بعد بل ابطالیہ سے سیمراد ہے کہ وصف منفی کو رید بل باطل کرتا ہے اور جس وصف پر داخل ہے اس کو ثابت کرتا ہے۔جیسا کہ: "وما قتها وه يقيناً بل رفعه الله اليه "مين قل أسيح منى ب\_ جس كوبل في باطل كرديا ہاورر فع مسے پریل داخل ہے۔جس کواس نے ثابت کردیا ہاور قادیانی مناظر نے جوآیت بطورتر وید پیش کی ہےوہ در حقیقت اسلامی مناظر کی صاف طور پرتائید کرتی ہے۔ کیونکہ اس آیت کے بیمعنی ہیں کداور وہ نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جا کیں گے۔ بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم انتباء کو پنچ کررہ گیا۔ یعنی وہ جاہل رہ گئے۔ دیکھاس آیت میں شعور یعن علم بالآخرة منفی ہے۔ جس كوبل باطل كرر ما إ ورجهل بالآخرة يربل داخل ب\_ جس كووم ثابت كرر ما إ اورجيما كد: "وما قتىلوه يقيناً بل رفعه الله اليه "مِن قَلَ أَسِي اوروفع أسي كورميان ومنيس-بلكة تاقى وضديت بـ ويابى آيُ وما يشعرون ايان يبعثون بل ادرك علمهم في الآخرة "مين علم بالآخرة اورجهل بلآخرة كے درميان لزوم بيس - بلكة نافى وضديت ہے - يوجيب اتفاق ہوا ہے کہ قادیانی مناظر نے تردید میں آیت 'وسایشعرون ''یش کی ہے۔جس میں شعور کی فعی ہے اور میآ یت اسلامی مناظر کی الی تائید کر رہی ہے کہ قادیانی مناظر کواس تائید کا شعور نہیں۔خلاصہ بیے کہ قادیانی جماعت کی پردہ دری ہوکراس کے مذہب کا بطلان آ فآب نصف التهارى طرح روش موچكاہے۔

#### مغالطه

قادیانی مناظر لکمتا ہے۔ مشتہر لکھتا ہے کہ بید لیل معدوم النظیر ہے۔ بیشک اس سے جو استدلال کیا گیا ہے اپنی بیہودگی میں معدوم النظیر ہے۔ کیونکہ سیح دلائل اور استدلالوں کے نظا کر دیا میں موجود ہوتے ہیں۔

مدايت

بیشک قادیانی مناظر کااس مقام اورایسے استدلال پر لفظ بیہودگی استعال کرنا بیہودگی میں معدوم النظیر ہے۔ کیونکہ اس نے اس بیہودگی کی کوئی سیجے وجہ بیان نہیں کی اور ہم نے جہاں قادیانی مناظر کی جہالت کا دعویٰ کیاہے وہاں ہی اس جہالت کو مدل ومبر ہمن کیاہے۔ مغالطہ

قادیانی مناظر لکھتا ہے۔ کیونکہ یہ جملہ خبریۃ بجزیہ ہے۔اییا وفات میں ابن مریم کے متعلق کوئی فقرہ نہیں۔اس آیت میں تو رفع کے معنی بحسد ہ العتصری آسان پر اٹھالینا ہی ثابت نہیں ہوسکتے توبیآیت آپ کے مفید کیسے ہوسکتی ہے۔

مدايت

جناب من اسلامی مناظر نے اپنے پر چہ نبرا ہیں بروئے محاورہ قرآئی ومحاورات
احادیث وبروئے قاعدہ نموی متعلق بروبروئے قاعدہ علم معانی متعلق قصر قلب آیت 'و ما هتلوه
یہ بیسنہ الله المیه '' کے ساتھ قابت کردیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ
بجسدہ العصری آسان پراٹھائے گئے ہیں۔ جس کا قادیائی مناظر کوئی جواب نہیں دے سکا۔ جیسا
کہروئیداد مناظرہ پڑھنے سے روش ہے۔ بلکہ قادیائی مناظر نے اس استدلال کے جواب میں
تورات پیش کر کے اس بات کا اعترف کرلیا ہے کہ میرے پاس اس استدلال کا کوئی جواب نہیں
اور ہم نہایت زور سے اعلان کرتے ہیں کہ انشاء اللہ قادیائی جماعت میں سے کوئی فرد بھی شرط
نبرا، ۲ کے تحت میں رہ کراس استدلال کا تاقیامت جواب نددے سکے گا۔ جیسا کہ وقافو قاعلاء
وفضلاء زمانہ پراس پیش گوئی کی صدافت طاہر ہوتی رہے گی تو پھر قادیائی مناظر کا یہ کہنا تو بی آ یہ
آ پ کے مفید کیسے ہوسکتی ہے۔ کیسی دیدہ دانستہ دلیری ہے۔

مغالطه

قادیانی مناظر لکمتا ہے مفتی صاحب بھی کوئی ایک مثال رفع کی پیش نہیں کر سکے۔ جس میں خداتعالی فاعل ہواور مفعول ذی روح پھر رفع کے معنی ای جسم کے ساتھ آسان پر اٹھانا ہوں اور رفعت الی ربی مثال پیش کی ہے۔ جس میں فاعل ندکور بی نہیں۔ دوسر محراج کا واقعی خودزیر بحث ہے۔ حصرت عائش اور امام حسن ومعاویت کی ندہب تھا کہ وہ آپ کا ایک کشف یا خواب تھا۔ جیسا کہ بخاری کی حدیث 'واستی قط و ھو فی المسجد المحرام''سے ثابت ہے کہ معراج کا واقعہ د کی کر پھررسول النعلقائلة بیدار ہو مکے اوراس کودا قدرخاص کبد کر پیچھا چھوڑانا نہایت مشکل ہے۔ مدایت

جناب من اسلامی مناظر نے اپنے پر چہنبر ۵ میں آپ کے اس مغمون کی روید مرسی کے بخاری کی حدیث کا پرفترہ پیش کیا ہے۔ 'شم رفعت الی سدرة المنتهی (بخاری جا صوب کو ، باب حدیث الاسری قوله سبخن الذی اسری بعیده) ''اور'' رفعت الی دبی '' پیش نہیں کیا اور اس فقرہ صدیث میں طرز تر دید یہ ہے کہ جیسا خلقت میں آگر فاعل نہ کور نہیں ۔ لیکن اس کیا ظامل خدا تعالی کے سوائے کوئی نہیں ہو سکتا ۔ خلقت کا فاعل معین بمنز لہ نہ کور کے ہے۔ اب نہورک ہے۔ اب الی سدرة المنتهی ''کافاعل معین بمنز لہ نہ کور کے ہے۔ اب دیکھوکہ اس محجے بخاری کی صدیث کے فقرہ میں رفع کا فاعل خدا تعالی ہے اور مفعول ذی روح انسان ہے اور مرادای جسم کے ساتھ آسان پر انتمالیت ہے۔

اور پھر قادیانی مناظر نے کہا ہے۔ دوسرے معرائ کا واقعہ خودزیر بحث ہے۔ ہمائی واس کے متعلق سے ہدایت کرتے ہیں کہ اسلامی مناظر کی طرف تر دید سے کہ فقرہ ' شم دفعت اللی سدرة الممنتھی '' میں فعل رفع ہے اور خدا تعالی فاعل اور مفعول ذی روح انسان ہے اور اس فقرہ کے الفاظ سے مراد اس جسم کے ساتھ آسان پر اٹھالیتا ہے اور معراج کا واقعہ زیر بحث ہونا اسلامی مناظر کی طرز تر دید کو مفرنیس۔ کیونکہ معراج عالم رؤیا میں ہویا عالم کشف میں یا عالم یقظہ میں ہوہرصورت میں فقرہ ثم رفعت الی سدرة المنتی کے الفاظ سے مراوتو اس جسم کے ساتھ آسان پر اٹھالیتا ہی ہے۔ قادیانی جماعت کے ان افراد کا جنہوں نے لالی حد نیادی ااور طمع نفسانی کی وجہ تا دیانی تم ہر سے ہیں۔ کہ اردوخوانوں اور اگریزی خوانوں کو شکار کرنے کے لئے الی تحریریں عملاً پیش کرتے رہ جے ہیں۔

مغالطه

. a 

ہائ عقیدہ کوتر آن کریم نے اپنائ تقرہ 'ان قتلنا السمیح عیسی ابن مریم ''ک ساتھ صاف طور پر بیان کردیا ہے۔ پھر تادیانی مناظر نے بلحاظ آیت 'فسسٹلوا اهل الذکر انک خلاف ورزی کی ہاور نیز قادیانی مناظر نے تسلیم کرلیا ہے کہ ہرا یک مصلوب ملحون نہیں بلکہ مجرم مصلوب ملحون ہے۔

"اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم الهدنا الصراط المستقيم صراط الذين المغضوب عليهم ولاالضالين و ربنا لا تواخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به واعف عنا واغفرلنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين"

میاں محموداحمہ قادیانی خلیفہ ثانی مرز اغلام احمہ قادیانی کومناظرہ کے لئے دعوت

کی سال سے قادیانی جماعت کے لوگ مسئلہ حیات ووفات مسے ابن مریم پر مناظرہ کرنے کے لئے مجھے دعوت دے رہے تھے۔ لیکن اس لحاظ سے کہ آج کل کا مباحثہ درحقیقت مناظرہ نہیں ہوتا۔ بلکہ مجادلہ یا مکابرہ ہوتا ہے۔ میں اجتناب کرتار ہااور قادیانی جماعت نے اسلای جماعت کو یہ کہنا شروع کردیا کہ تمہارے پاس اپنے ند بب کی حقائیت کی کوئی دلیل نہیں۔ ورزمفتی غلام مرتفئی مناظرہ سے اجتناب نہ کرتا۔ اس پر اسلامی جماعت کے شیر التعدادا شخاص کے عقائد میں تشویش اور اضطراب پیدا ہوگیا۔ بلکہ اغلب آمید ہوئی کہ اگر مناظرہ نہ ہوا تو اسلامی جماعت کے مشیر التعداد افراد مرتد ہوجا کیں گے۔ اس حالت کے لحاظ سے مناظرہ کرنا فی سبیل اللہ یعنی بغرض مفاظرت عقائد حقد میں ان جماعت کا فرداعلی ماعت کا فرداعلی ماعت کا فرداعلی ماعت کے ایک تیار ہوں۔ یہ ماعت کا فرداعلی ماعت کے ایک تیارہوں۔ یہ ماعت کے لئے تیارہوں۔

چنانچیر مولوی جلال الدین شمس مولوی فاضل آمده از قادیان کے ساتھ میرا مناظره تحریری دِتقریری بتواریخ ۱۹۰۸ ماراکتو بر۱۹۲۳ء بیقام ہریاضلع سجرات ہوا۔ جس کی تمام روئیداد ہدیئر ناظرین ہے۔ بنابریں اب میرااستحقاق ہے کہ قادیانی جماعت میں سے جس فردکومناظرہ کے لئے میں دعوت دوں وہ میدان من ظرہ میں نکلے۔ چونکہ میاں محود احمد قادیانی کوقادیانی جماعت نے سب سے فائق سمجھ کر مرزا قادیانی
کی خلافت کے لئے ختب کیا ہے اور نیز میاں صاحب قریباً جالیس کروڑ اہل اسلام اور کلمہ کوئی تکفیر
کرنے میں مقتداء ہیں اور مرز اغلام احمد قادیانی کہتے ہیں۔"یاد رہے کہ ہمارے اور ہمارے
خالفین کے صدق و کذب آزمانے کے لئے حضرت عینی علیہ السلام کی وفات حیات ہے۔اگر
حضرت عیسی علیہ السلام در حقیقت زندہ ہیں تو تو ہمارے سب دعوی جھوٹے اور سب دلائل ہی ہیں
اور اگر وہ در حقیقت قرآن کریم کے روسے فوت شدہ ہیں تو ہمارے خالفین باطل پر ہیں۔ اب
قرآن در میان ہے اس کوسوچو۔"

اس کے بین میاں مجمود احمد قادیانی خلیفہ دانی مرزاغلام احمد قادیانی کودعوت دیتا ہوں کہ وہ میر ساتھ مسئلہ حیات ووفات سے ابن مریم پر بہقام لاہور اس طریق سے مناظرہ تحریری وتقریری کریں کہ ہرا یک مناظر مطابق آید فسان تنفاز عقم فسی شی فردوہ الی الله والرسول "اپنااپنا دعویٰ قرآن کریم اور حدیث نبوی چونکہ عربی لغت بیل ہیں۔ اس لئے ان کی تفییر میں امور مفسلہ ذیل کے سوائے کوئی پیش نہی جائے گے۔ قرآن، میں ہیں۔ اس لئے ان کی تفییر میں امور مفسلہ ذیل کے سوائے کوئی پیش نہی جائے گے۔ قرآن، حدیث، اقوال صحاب، لغت عرب، صرف نحو، معانی، بیان کئے جائیں میاں صاحب کے مقابلہ میں مرزا قادیانی اور مولوی نور الدین قادیانی خلیفہ اقل کے اقوال و تحریر پیش کرسکوں گا۔ کیونکہ میاں صاحب مرزا قادیانی کوئی بیش اسکوں گا۔ کیونکہ میاں صاحب مرزا قادیانی کوئی نہیں اعتقاد کرتا بلکہ متنی جمعتا ہوں۔

اب تمام ناظرین پر واضح ہوکہ اگر میاں صاحب میری دعوت کو قبول کر کے میدان مناظرہ میں آگئے تو ہم بھیں گے کہ میاں صاحب کے دل میں خلوص اور دیانت داری ہے اور اپنے عقائد ثابت کرنے کے لئے ان کے دل میں جراُت اور قوت ہے اور اگر میاں صاحب نے میری دعوت کو قبول نہ کیا اور مناظرہ میں نہ آئے تو یہ ثابت ہوگا کہ ان کے پاس اپنے نہ ہب کی تھائیت کی کوئی دلیل نہیں ہے اور نہ ہی ان کے دل میں خلوص اور دیا نتداری ہے۔ بلکہ میاں صاحب کی تمام تلمیعات اور ڈھنگوں میں شکار بازی مقصود ہے اور زر بدہ تخن دریں است والا معاملہ ہے۔

"اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين • آمين"

ا\_\_\_\_اع\_\_\_

خادم الاسلام والمسليمن مفتىغلام مرتضى ازميانى ضلع شابهور